جلدسو



ترجمه وشرح أردو



ازباب فی مَن يمرعلی العَاشر تا مسائل منثوره

تصنیفا بولمسنعلی بنای برسست

٩٧<u>٦٥ منظع</u> مفقى عبدامم قانمى تبوى نيون عادار وريت

شهنيل عنوانات وتنخريج مولانا صهيب اشفاق صاحب



إِقْراْسَنِيْرِ غَزَنِ سَنَيْرِيثِ الْدُوبَاذَاذَ لَاهُودِ فين:37221395-042-042

من الهدائية ترجه وشرع ازدو لا المراكبة

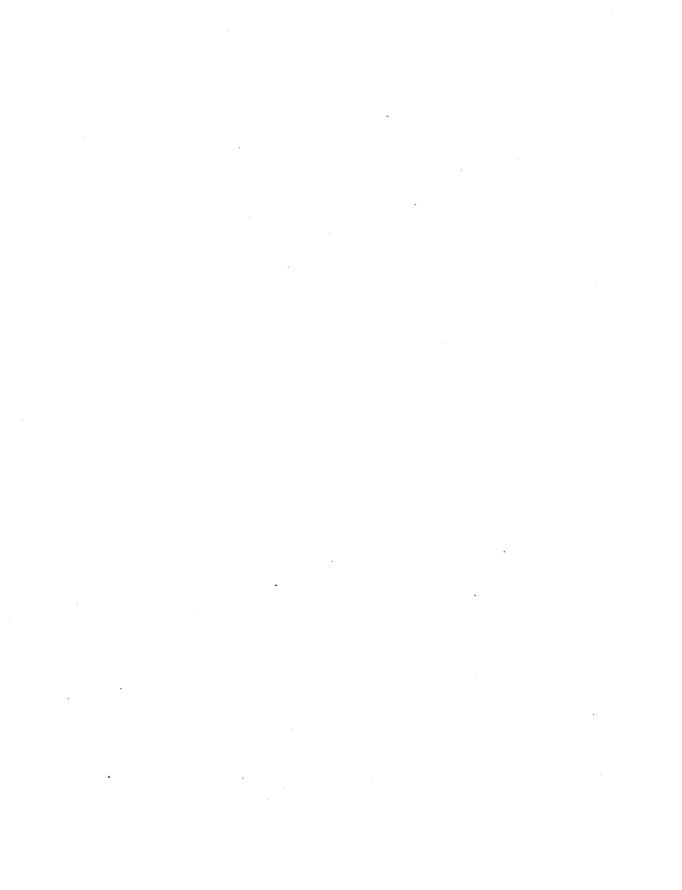





نام كتاب: حصنف: المهدان المهد

🖚 (استدعا)

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت طباعت الشجے اور جلدسازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔
بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں
تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے
لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)





# ر آن الهدايه جلدا ي المحالية المستعملات المحالية على المستعملية ال

# فهرست مضامين

| صفحہ        | مضامين                                                                 | صفحه       | مضامين                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢          | ہوتو کیا حکم ہوگا                                                      | 14         | باب في من يمر على العاشر                                                                             |
| ٣٣          | اگر گزرنے والاعبدماً ذون ہوتو عاشر کے لیے تھم                          |            | مسلمان مالدار آ دمی عاشر کے سامنے وجوب زکوۃ کا                                                       |
| ro          | خارجیوں کے عاشر کوز کو ۃ دینے کا حکم                                   | IΛ         | ا نکار کرے تواس کی قتم کے معتبر ہونے کابیان                                                          |
| ٣٦          | باب في المعادن والركاز.                                                |            | مسلمان مالدار آ دمی عاشر کے سامنے وجوب زکوۃ کا                                                       |
|             | خراجی یاعشری زمین میں کوئی کان وغیرہ ملنے والے پر                      | 11         | انکارکر ہے تواس کی قتم کے معتبر ہونے کابیان                                                          |
| ٣2          | ز کو ة وغیره کی تفصیل                                                  |            | مسلمان مالدارآ دمی کے اس دعویٰ کا حکم کہوہ زکو ۃ اداکر                                               |
|             | اپنے گھر کی زمین میں ہے کوئی کان وغیرہ نکلنے کی صورت                   | <b>*</b> * | <u> </u>                                                                                             |
| ۳۸          | میں مالک پرز کو ۃ کاحکم                                                | 77         | ند کوره بالاصورتوں میں ذمی کا حکم                                                                    |
|             | جس شخص کواپنی زمین میں کوئی کان وغیرہ ملی ہواس کے                      | 77         | عاشر کے سامنے تر بی کے دعوے کا حکم                                                                   |
| <b>1</b> 79 | ليے زکو ۃ دغيرہ کا حکم                                                 |            | مسلمانوں ذمیوں اور حربیوں سے وصول کی جانے والی                                                       |
| ۳۱          | گڑ اہوا مال ملنے کی مختلف صور تیں اوران کا حکم                         | ۲۴         | مقدار کا بیان                                                                                        |
| سهم         | دارالحرب میں کوئی دفینہ ملنے کا حکم<br>قیمہ ہیں                        | 74         | حربیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ                                                                  |
| لبل         | قیمتی پقروں میں حمس وغیرہ کے واجب نہ ہونے کابیان<br>ن                  |            | حربیوں سے عشر کی وصولی میں سال گزرنے کی شرط کی ا<br>تندی                                             |
| ro          | دریاسمندروغیرہ میں سے ملنے والے قیمتی سامان کا حکم                     | 12         | تفصيل<br>رحتنه مح السريم                                                                             |
| ۲۳          | باب زكوة الزرع والثمار                                                 |            | حربی جتنی بار بھی دارالحرب سے ہو کر آئے اس سے                                                        |
| ۳۸          | زمین سے اُگنے والی چیز وں میں صدقات واجبہ کا بیان                      | 11         | دوباره عشر وصول کیا جائے گا<br>گی کردہ شدہ سے نہ ای گار ہے ۔ ان کا م                                 |
| ۵۱          | عشری اور نصف عشری زمین کابیان<br>شده سازی میزین کا تفوی                | 11         | اگر کوئی ذی شراب اورخزیر لے کرگز رہے تو اس ہے عشر<br>میں میں میں میں میں انتہاں میں اس میں اس کے عشر |
| ۵۳          | شہداور گئے میں عشروغیرہ کی تفصیل                                       |            | وصول کرنے میں اختلاف اقوال کابیان<br>معلی اور میں کہا ہے وہ سے یہ                                    |
|             | پیدادار میں سے اخراجات منہا کیے بغیر عشر ادا کرنے کا                   | 79         | ابعلی التر تیب دلیل ملاحظه سیجئے<br>تغارب عشر بریا                                                   |
| ۵۵          | بیان<br>تنا عد نر م                                                    | ۳۰         | تغلبوں ہے شرکی وضاحت<br>ناگان نیار ایسی میں میں میں میں اس کا                                        |
| "           | تغلبيو ل پرعشر دغيره كاحكم<br>. مرعش غير كانفصا                        | بسور       | اگر گزرنے والے آ دی کی ملک میں موجودہ مال کے                                                         |
| ۲۵          | ذمی پرعشروغیره کی تفصیل<br>تغلیر سام ماس د معرب کسیرمه این سام سام کار | 1111       | علاوہ کچھاور مال بھی ہوتو عاشر کو کیا کرنا چاہیے<br>ماگ نے نہ میراک اس مرحہ ملامہ نہ میرا            |
|             | تغلبی کی مملوکہ زمین جب سی مسلمان کی ملک ہوجائے تو                     |            | اگر گزرنے والے کے پاس موجود مال مضاربت کا مال                                                        |

| R        | فبرست مضامين فبرست مضامين                                                                  | 1 5/2 | ر آن البداية جلد© به البيانية علد التي التي التي التي التي التي التي التي                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41       | مدېر،مكاتب اورائم ولدكوز كو ة دينه كامسكله                                                 | 1     | اس میں وجوبِ عشر کابیان                                                                        |
|          | کسی مالدار کے نلام یا چھوٹے لڑکے کوز کو ۃ نہ دینے کا                                       | ,     | مسلمانوں کی مملوکہ زمین کوئی ذمّی خرید لے تو اس پر کیا ا                                       |
| 22       | حکم                                                                                        | ۵۸    | واجب بوگا؟                                                                                     |
| ۷۸       | بى باشم كوز كو ة وصدقات دينے كابيان                                                        |       | ذمی کی مسلمان ہے خرید کردہ زمین جب شفعہ وغیرہ ہے                                               |
| <b>4</b> | بنی ہاشم کون ہیں؟                                                                          | ۵۹    | دوباره مسلمان کی ملک میں آجائے تواس کا حکم                                                     |
|          | اس صورت کا حکم کہ جب ز کو ۃ دینے کے بعد بینظا ہر ہوا                                       |       | الاٹ شدہ زمین میں بنائے گئے باغ میں عشر وخراج کی                                               |
| ۸۱       | كه جس كوز كو ة دى وهمستحق ز كو ة خدتها                                                     | 4.    | ا تفصیل                                                                                        |
| ۸۳       | مذكوره بالامسئله مين ايك اشثناء كابيان                                                     |       | مجوسیوں پر واجب ہونے والے جبایات اور خراجی و                                                   |
| 11       | مال دار کی تعریف جس کوز کو ة دینا جائز نبیس                                                |       | عشری پانیوں کا بیان                                                                            |
| ۸۳       | ''فقیر'' کی وضاحت                                                                          | 77    | تغلبوں کی زمینوں پرواجب ہونے والے جبایات کابیان                                                |
| :        | ز کو ة میں ایک ہی فرد کوزیادہ سے زیادہ کتنا مال دیا جا سکتا                                | 42    | زمین سے نگلنے والے تیل کے چشموں میں عشر وغیرہ کابیان                                           |
| ۸۵       | ے؟                                                                                         |       | باب من يجوز دفع الصدقات إليه و                                                                 |
|          | ایک علاقے کی ز کو ۃ دوسرے علاقوں میں منتقل کرنے کا<br>سے                                   | 44    | من لا يجوز                                                                                     |
| ۸۷       | ا هم                                                                                       | 11    | مصارف ز کو ة کابیان                                                                            |
| ۸۸       | باب صدقة الفطر                                                                             | 40    | '' فقیر''اور' دمسکین'' کی تعریف اوران میں فرق<br>سیست                                          |
| 1.9      | صدقهٔ فطرکے دجوب کی شرائط                                                                  | 77    | ''عامل'' کی تعریف<br>م                                                                         |
|          | ا پنے علاوہ نابالغ اولا داورا پنے مملوک غلاموں کی طرف<br>سر                                | 42    | ''فی الرقاب'' کابیان                                                                           |
| 97       | ہے بھی صدقۂ فطر کے وجوب کا بیان                                                            |       | ''غارم'' کی تعریف<br>س                                                                         |
|          | خدمت کرنے والے غلاموں کی طرف سے صدقۂ فطر<br>ا                                              |       | '' فی سبیل الله'' کی وضاحت<br>در سیورین                                                        |
| 91       | کے وجوب کا حکم                                                                             | 11    | ''ابن سبیل'' کابیان                                                                            |
|          | یوی کی طرف سے صدقہ فطرادا کرنے کے عدم جوب کا                                               |       | مصارف ز کو ۃ میں ہے گتی قسموں کے لوگوں کوز کو ۃ دینا                                           |
| 11       | ا بيان                                                                                     | · .   | واجب ہے<br>سرین سرمتی نین                                                                      |
|          | ا گر باپ نے بلا اجازت اپنے بالغ بچوں اور بیوی کی  <br>  استحدید میں میں میں میں میں کا رہے | ۷٢    | زمیوں کے زکو ق کے مشخق ہونے کابیان<br>این سرماری میں میں میں میں میں جبرہ تکا                  |
| ٩٣       | طرف سے صدقہ فطرادا کردیا توادائیگی کا تھم<br>مکاتب، مدبر اور ام ولد کی طرف سے صدقه فطر ادا | 1     | ز کو ۃ کے مال کومبجد وغیرہ میں خرج نہ کرنے کا حکم<br>ز کو ۃ سے غلام خرید کرآ زاد کرنے کا مسئلہ |
| 6.4      |                                                                                            | 11    | اڑ تو ہ سے علام کرید کرا زاد کرنے کا مسئلہ<br>مال داروں کوز کو ۃ نید بینے کا حکم               |
| 90       | کرنے کے عدم وجوب کا بیان<br>ایس زلامیں سے میں چ <sup>ہ</sup> فاط کیا مرکلہ جباب سے زیاد    |       | ا مال دارول بوز نو 8 نندریخ کا م<br>قریبی رشتے دارول کوز کو 8 دینے کابیان                      |
|          | ان غلاموں کے صدقہ فطر کا مسئلہ جو ایک سے زیادہ                                             | ۷۵    | فريني رستے دارول تور تو ہ دينے کا بيان                                                         |

| R     | المستعملين فهرست مضامين                                                     |                 | و أن الهداية جلد الله المالية المدالة                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | مطلع صاف ہونے کے دِن رؤیت ہلال کے ثبوت کی                                   | the drilliand a | لکوں کی مشتر کہ ملک میں ہوں                                                                                                                                                                                                      |
| ira   | شرائط                                                                       |                 | سلمان آقا پراپنه کافرغلام کا صدقه دینا بھی واجب                                                                                                                                                                                  |
| 12    | عید کے چاند کے ثبوت کی شرا لط                                               | 92              | ڄ                                                                                                                                                                                                                                |
| IFA   | روز نے کے وقت کا بیان                                                       |                 | فی بالخیار کے ذریعے فروخت شدہ غلام کا صدقہ کس پر                                                                                                                                                                                 |
| 114   | روز ہے کی تعریف                                                             | 9.4             | اجب ہوگا                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.   | باب ما يوجب القضاء والكفارة                                                 | 1++             | فصل في مقدار الواجب و وقته                                                                                                                                                                                                       |
| الما  | بھول کرمفطر ات تناول کرنے کا حکم                                            | 1+1             | مدقهٔ فطرکی مقدارواجب کابیان<br>پ                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۲   | علطی سے اور مجبوری کی وجہہے روز ہ تو ڑنے والے کا حکم                        | 1+14            | ماع کی مقدار                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۳۳   | احتلام سے روزہ نہ ٹوٹنے کا بیان                                             | 100             | مدقهٔ فطر کی ادائیگی کاونت<br>بیر                                                                                                                                                                                                |
| الدلد | روزے میں تیل، سرمہاور سینگی وغیرہ لگانے کا حکم                              | 1+4             | المنيكى كامتحب ونت                                                                                                                                                                                                               |
|       | روزے میں اپنی بیوی کا بوسہ کینے سے روزے کی حالت                             | 1.4             | ید کے دِن سے پہلے ہی صدقۂ فطرادا کرنے کامسکلہ<br>پر سے سیر                                                                                                                                                                       |
| ira   | كابيان                                                                      | 11              | ید کے دِن بھی صدقہ فطرادانہ کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                          |
|       | اپنی بیوی کو چھونے یا بوسہ کینے سے انزال ہونے کی ا                          | ŀ               | كِتَابُ الصَّوْمِ                                                                                                                                                                                                                |
| 144   | صورت کا حکم                                                                 | l l             | يه كتاب احكام روزه كي بيان ميس ب                                                                                                                                                                                                 |
| Irz   | روزے میں بوسہ لینے کا حکم                                                   | lt .            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | روز ہ دار کے منہ میں مکھی ،گرد وغبار ، بارش اور اولہ وغیر ہ<br>حالی : سرتھا | 117             | وزے کی اقسام اوران میں نیت کی مشر وطیت کی تفصیل<br>کل کی نیت یامطلق نیت سے فرض روز ہادا ہونے کا مسئلہ                                                                                                                            |
| IMA   | چلے جانے کا حکم                                                             |                 | ں میت یا میں سیت سے سر کروڑہ ادا ہونے کا مسلم<br>کل روزے میں نیت کا وقت                                                                                                                                                          |
| 100   | روزے کے دوران دانتوں کے درمیان تھنے ہوئے<br>خوراک کے ذرّے کونگل لینے کا حکم | l               | ں روز سے یں حیب ہونت<br>وَیت ہلال رمضان کےاحکام                                                                                                                                                                                  |
| 100   | فررات خدر حدوس سیحه م<br>مذکوره بالامسئلے کی مزید وضاحت                     |                 | ريب بن ان مساحب من المسلم المسلم<br>المسلم المسلم |
| 101   | روزے میں تے ہونے کی مکنه صورتیں اور ان کے احکام                             |                 | ا است میں کوئی دوسراوا جب روز ہر کھنے کا بیان<br>م الشک میں کوئی دوسراوا جب روز ہر کھنے کا بیان                                                                                                                                  |
| 100   | روزے میں عمر نے کا حکم                                                      | H               | م شک میں نفل روز در کھنے کا حکم<br>م شک میں نفل روز در کھنے کا حکم                                                                                                                                                               |
| 100   | روزے میں کسی عورت ہے جماع کرنے کا حکم                                       | 11/2            | م مشک میں غیر قطعی نیت کے ساتھ روز در کھنے کا بیان                                                                                                                                                                               |
|       | روزے میں مردہ عورت یا چویائے سے جماع کرنے کا                                | IFA             | مف نیت میں متر دد ہونے کی وضاحت اور حکم                                                                                                                                                                                          |
| 104   | عرو کا در در در کا در کا                | 194             | بیلا شخص رمضان کا جا ند د کیھے تو اس کے لیے حکم                                                                                                                                                                                  |
| 101   | '<br>روز نے میں غذا یا دوا کھانے پینے کا حکم                                |                 | ۔<br>ر آ لود مطلع کے دِن ایک آ دمی کی گواہی معتبر ہونے کا                                                                                                                                                                        |
| 14+   | روزے کے کفارے کی وضاحت                                                      | ١٣٣             | ان                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |

|            | المستعمل المستعملين                                                          |     | و أن الهدايه جلد الله الله الله الله             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
|            | رمضان کے دِن میں بچے کے بالغ اور کافر کے مسلمان                              |     | سبیلین کےعلاوہ کہیں اور رگڑ کر انزال کرنے کا تھم |
| IAT        | ہوجانے کا حکم                                                                | 144 | غیررمضان کے روز ہے کو فاسد کرنے کا حکم           |
| IND        | مسافر کے رمضان کے دِن میں اپنے شہر پہنچ جانے کا تھم                          |     | روزے کے دوران حقنہ لینے ناک یا کان میں دواڈا لنے |
| IAY        | رمضان کے مہینے میں کئی دِن بے ہوش رہنے والے کا حکم                           | 11  | كالحكم                                           |
|            | پہلی رات کےعلاوہ پورارمضان بے ہوش رہنے والے کا                               | 175 | كانوں ميں پانی ڈالنے كاتھم                       |
| 11/4       | حکم                                                                          | 141 | سریا پیٹ کے گہرے زخم میں دوالگانے کا حکم         |
| IAA        | 7 0 - 00,0 ,0                                                                | 170 | ذ کر کے سوراخ میں دواڈ النے کا حکم               |
|            | دورانِ رمضان اگر مجنون کوافاقه ہو گیا تو کیا دہ سابقہ                        | 177 | روزے میں کوئی چیز چکھنے کا بیان                  |
| 119        | دورانِ رمضان اگر مجنون کوافاقه ہو گیا تو کیا وہ سابقه<br>روزوں کی قضا کرےگا؟ | 11  | اپنے بچے کے لیے کھانا چبانے کا حکم               |
| 191        | بورارمضان بغيرنيت بهوكا پياسار ہنے والے كاتھم                                | 142 | روزے میں گوند چبانے کا حکم                       |
|            | روزه رکھنے کی نیت ہی نہ تھی اور پھر دِن میں کچھ کھا لیا تو                   | AFF | سرمه لگانے اورمونچھوں وغیرہ میں تیل لگانے کا حکم |
| 195        | كفار ب كاكياحكم بوگا؟                                                        | 149 | روزے میں مسواک کرنے کا حکم                       |
| 192        | حائضه اورنفساء كے رمضان كاحكم                                                | 121 | فصُل                                             |
|            | رمضان کے دِن میں مسافر کے واپس آ جانے یا حائضہ                               | 11  | مریض کےروزے کابیان                               |
| 191        | کے پاک ہوجانے کا حکم                                                         | 128 | مسافر کے روزے کا بیان                            |
|            | اس شخص کا حکم جس نے میں ہمھ کر سحری کھالی کہ ابھی وقت                        |     | مریض اورمسافرروزہ قضا کرنے کے بعدای سفریا مرض    |
| 197        | باقی ہے،حالانکہارییانہ تھا                                                   | 124 | میں فوت ہو گئے تو ان کا حکم                      |
| 191        | سحرى كأحكم                                                                   |     | مریض اور مسافر کو قضا کا وقت مل جانے کے بعدان کی |
| 199        | غروب تثمس مشكوك هوتو روزه كھولنے والے كاحكم                                  | 124 | موت ہوجانے کا حکم                                |
|            | رمضان میں بھولے سے کچھ کھانے والا بیسمجھے کہاس کا                            | 1   | رمضان کےروزوں کی قضا کا بیان                     |
| 141        | روز هٰہیں رہااور کچھ مزید کھالے تواس کاحکم                                   |     | ایک رمضان کی قضاہے پہلے دوسرا رمضان آ جانے کی    |
|            | سینگی نگوانے کے بعدروزے کا باقی نہر ہناسمجھ کر پچھ کھا                       | 124 | صورت كأحكم                                       |
| <b>707</b> | لينے والے كائتكم                                                             | 122 | حاملہادرمرضعہ کے لیےروزے کاحکم                   |
| 4+14       | غیبت کرنے کے بعد کچھ کھالینے والے کا حکم                                     | 141 | شیخ فانی کے لیےروزے کا حکم                       |
| 1.0        | سوئی ہوئی یا پاگل روز ہ دار عورت سے جماع کرنے کامسلہ                         |     | میت نے روزوں کے فدیے کی وصیت کی تو وصی کے<br>۔   |
| F+4        | فصل في ما يوجبه على نفسه                                                     | 129 | لیے کیا تھم ہوگا<br>نور                          |
| 1.4        | عیدالاضیٰ کےروزے کی نذر ماننے کامسکلہ                                        | IAT | نقلی روزه یانفلی نماز تو ژ دینے کابیان           |

| L.   | المحالي المحالي فبرست مضامين                                | )    | ر أن البداية جلد صير التي البيداية جلد صير التي البيداية جلد |
|------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| rrr  | جج فوراُواجب ہے یا تا خیر کی گنجائش موجود ہے                | 1    | اپنے پر عید کے دِن کا روزہ واجب کرنے کی مختلف                |
| 227  | آ زادی اور بلوغ کی شرا نطاکا بیان                           | 1.9  | صورتیں اوران کے احکام                                        |
| 11   | نامینا آ دمی کے فتح کابیان                                  | 711  | بورے سال کے روز وں کی نذر ماننے کا بیان                      |
| rrs  | ا پا جج پروجوب هج میں اختلاف اقوال                          | -    | عید کے دِن روزہ رکھنے والا اگر روزہ تو ڑ دے تو قضاء و<br>-   |
| 124  | زادورا حله کی شرط کابیان                                    | 717  | كفاره كاحكم كيا موگا؟                                        |
| 172  | زادوراحلہ کے ضروریات سے زائد ہونا ضروری ہے                  | 110  | باب الإعتكاف                                                 |
| 777  | زادراحلہ کی شرط کن لوگوں کے لیے ہے                          | 11   | اعتكاف كى شرعى حيثيت                                         |
| 44.  | عورت کے لیے محرم کی شرط کا بیان                             | 112  | اعتكاف كى تعريف اوراركان كابيان                              |
|      | جسعورت پر حج واجب ہوادرسب شرا لطابھی پوری ہوں               | MA   | اعتكاف كے دوران روز ہ رکھنے كی شرعی حیثیت                    |
| 441  | اس کا خاونداس کو حج ہے روک سکتا ہے یانہیں؟                  | 119  | اعتكاف كس مجدمين كيا جائے؟                                   |
| 707  | محرم کابیان<br>ن                                            | 11.  | منوعات اعتكاف كابيان                                         |
|      | ا نقلی حج کا احرام باندھنے کے بعد حج فرضِ ہو جانے کی ا<br>- | 777  | لننی در مسجدے باہر گزارنے سے اعتکاف فاسد ہوجا تاہے؟          |
| 444  | صورت كاحتم                                                  | 777  | ان ضرورتوں کا بیان جن کی خاطر مسجدے نکلنا جائز نہیں          |
| rra  | فصل أي هذا فصل في المواقيت                                  | "    | مبجد میں خرید وفروخت کا هم                                   |
| 44.4 | ميقات ،تعريف،تعداداورمقامات كابيان                          | 777  | اعتكاف كے دوران خاموش رہنے كاظم                              |
|      | آ فاقی کے لیے بغیراحرام میقات سے گزرنے کے عدم               | rra  | معتکف کے لیے وظی اور دواعی وظی کا حکم                        |
| "    | ا جواز کامسکلہ                                              | "    | وطی سےاعتکاف ٹوٹ جانے کا بیان                                |
| rrz  | الرال اللهرم بغيرا حرام ميقات كرر ميخة بين                  |      | فرج کے علاوہ کہیں اور خواہش پوری کرنے یا بوسہ وغیرہ          |
| rm   | میقات آنے سے پہلے ہی احرام باندھنے کا حکم<br>پر             | 777  | کینے سے انزال ہوجائے تواعت کاف ٹوٹ جائے گا<br>پریسی سے سر    |
| 100  | الل مكه كي ميقات كابيان                                     |      | دِن کے اعتکا ف کرنے کی نذر مانی تورات کوبھی اعتکاف<br>۔      |
| 101  | باب الإحرام                                                 | 172  | کرنا پڑے گا                                                  |
| rar  | احرام سے پہلے مسل کرنے کا حکم<br>۔                          |      | إِ كَابُ الْحَجِّ                                            |
| "    | احرام کے کہاں کا بیان                                       | 779  | يكتاب احكام في كيان من ب                                     |
| ror  | احرام سے پہلے خوشبولگانے کامسکلہ                            |      | `                                                            |
| ror  | احرام سے پہلے دور کعتیں پڑھنے کا حکم                        | 11   | فرضیت حج علی الفور ہے یاعلی التراخی<br>چیر .                 |
| raa  | احرام کی دعاء                                               | 14.  | وجوب حج کی شرائط<br>۔                                        |
| 104  | تلبيه شروع كرنے كاوقت                                       | 2001 | وجوب حج میں عدم تکرار کا مسئلہ                               |

| AL.          | ا المحتمل المحتمل فهرست مضامین                                | ·                          | ر آن البدايير جلد الله المعالم المعالم المعالم                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/1+         | طواف کی دور کعتوں کا بیان                                     | It was administration or . | تلبیہ کے الفاظ اور ان میں زیادتی یا کمی کرنے کا بیان                                     |
| MI           | طواف کے بعدد و بارہ حجر اسود کے استلام کا حکم                 | ran                        | احرام کے شروع ہونے کاوقت                                                                 |
| M            | طواف قد وم کابیان اور شرعی حیثیت                              | 109                        | احرام ئے شروع کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟                                              |
| M            | سعى كى ابتداء كاطريقه                                         | 14.                        | ممنوعات حج كابيان                                                                        |
| 110          | سعی کے درمیان میں دوڑنے کامسکلہ                               | 747                        | محرم کے لیے شکار کامسئلہ                                                                 |
| MAY          | سعی کی مقدار اور شرعی حیثیت کابیان                            | 775                        | حالت احرام میں پہنے جا کئے والے لباس کا بیان                                             |
| 11/2         | حاجی کے لیے طواف قد وم کے بعد کے اعمال                        |                            | جسم کے ان حصوں کا بیان جن کو حالت احرام میں نہیں                                         |
| MA           | ساتویں ذی الحجہ کے اعمال اور حج کے خطبوں کابیان               | 747                        | ۇھانياجا <u>ئ</u> گا                                                                     |
| 190          | آ څهو یې ذی الحبه کاعمل                                       | 440                        | محرم کے لیے خوشبووغیرہ کاحکم                                                             |
| 11           | آ ٹھویں ذی الحجہ کومنل سے جانے والے کاحکم                     | 777                        | احرام میں ریکے ہوئے کیٹروں کا حکم                                                        |
| 191          | نوين ذى الحجه كے اعمال                                        | 11                         | احرام میں غسل کا تکلم                                                                    |
| 494          | عرفات میں ظہراورعصر کے مابین جمع کرنے کا حکم                  | il                         | محرم کے لیے جیت وغیرہ میں سرچھپانے کا حکم                                                |
| 11           | ظہراورعصر کے درمیان نوافل کی کراہت کا بیان                    | 1                          | کعبہ کے بردوں میں گھس کر سرڈ ھانکنے کا حکم                                               |
|              | عرفہ کے دِن تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے جمع صلاتین            | PYA                        | كمرمين رقم كي تقيلي وغيره باندھنے كائتكم                                                 |
| 794          | كيمسئك ميس اختلاف اقوال                                       | 749                        | اسراور دا ڑھی میں صابن لگانے کا مسئلہ                                                    |
| <b>79</b> ∠  | نماز سے فراغت کے بعد کے اعمال                                 | 1                          | البيدك كثرت كرنے كا حكم                                                                  |
| ran          | میدانِ عرفات میں تھہرنے کی جگہ کا بیان                        |                            | تلبیداو کی آوازے پڑھنے کی افضلیت                                                         |
| ۳            | امیر حج کے لیے وقو ف عرفہ کی افضل صورت کا بیان                |                            | مکدمیں باکرسب سے پہلے کرنے کا کام                                                        |
| 11           | امام کے لیے متحب اعمال                                        |                            | كعبة الله كود كيهية وقت كے اعمال                                                         |
| ۳••          | امام کے قریب وقوف کرنے کا حکم                                 |                            | طواف کی ابتداء کامقام اور حجراسود کے استلام کامسکلہ                                      |
| //           | وقوف عرفہ کے دِن کے دومتحب اعمال                              |                            | ہاتھ کی چیئری وغیرہ سے حجراسود کو چھونے کا حکم                                           |
| <b>P+1</b>   | وقوف عرفہ کے دِن تلبیہ پڑھنے کا حکم                           |                            | طواف کاطریقه<br>دمایس سریس                                                               |
| ۳۰۲          | مز دلفه کوروانگی کاوقت                                        |                            | طوا <b>ن میں حطیم کوشامل کرنے کا تھم</b><br>احداث میں مسلم کوشامل کرنے کا تھم            |
| P4 P         | امام سے پہلے یابعد میں کوچ کرنے کاعکم                         |                            | پہلے تین پھیروں میں م <sup>رل</sup> کرنے کا بیان<br>مین میں میں میں میں میں کرنے کا بیان |
| مما +سط<br>ا | مزدلفہ میں تقسرنے کی مستحب جگہ                                |                            | آ خری چارچکروں میں طواف کی ہیئت کابیان<br>ماری خوار میں میں ہوئی ہیئت کابیان             |
| ۳۰۵          | مز دلفه میں جمع صلاتین کابیان<br>نیز میں سے بین فار میں ہوتھا | 1                          | رمل کرنے میں دشواری ہوتو زُک جانے کا حکم                                                 |
| ٣٠٢          | دونوں نمازوں کے درمیان نوافل پڑھنے کا حکم                     | 11                         | دوران طواف کعبة الله کے کونوں کو چو منے کا بیان                                          |

آن الهدايير جلد ( فهرست مضامين تير ہو يں تاريخ كى رمى كا حكم جمع صلاتین کے لیے جماعت کی شرط کا بیان 277 تیرہویں تاریخ کوزوال سے پہلےرمی کرنے کابیان مزدلفہ پہنچنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنے کا تھم MYA دسویں کے دِن فجر کے مستحب وقت کابیان ایام مج میں رمی کے اوقات P+9 279 دسویں کے یان فجر کے بعد کے اعمال دسویں کے دِن رمی نہ کرنے والے کا تھکم ---وقون مزدلفہ کی شرمی حیثیت اور اس کے تارک کے لیے سوار ہوکررمی کرنے کابیان اسمسا ارمی کی را توں میں منی میں تشہر نے کا تھم ختم كابيان 1110 444 مز دلفہ میں گھیر نے کی جگہ رمی سے فارغ ہونے سے پہلے اپناسامان مکدروانہ کرنے مز دلفه ہے منیٰ کو واپسی کا بیان كالحكم MIL 11 رمى كاطريقهاورا بتداء كابيان وادی محصب میں تھیرنے کا حکم سوسوسو رمی کے آ داب اور تلبیہ بند کردینے کاوقت طواف صدر کا بیان بمسوسم 717 ری میں کنگری پھینگنے کا طریقہ طواف و داع کے بعد کے اعمال mm4 سماس جمرہ کے قریب گرنے والی کنگری کا حکم فصل 710 277 رمی کی کنگریاں کہاں سے چنی جا کیں؟ مکہ میں داخل ہوئے بغیرسیدھاعر فات چلے جانے کا حکم // رمی میں پھروں کےعلاوہ دیگراشیاء کےاستعمال کابیان وقوف عرفه کی کم از کم مقدار کابیان ٣٣٨ وقوف عرفه ی کم از کم مقدار کابیان رمی کے بعد کے اعمال 229 سرمنڈانے کی افضلیت کابیان نیند، بے ہوثی یا لاعلمی کے عالم میں عرفات ہے گز رنے بال کوانے کے بعداحرام کےمسائل واليكاحكم 119 49 یے ہوش آ دمی کی طرف سے اس کے ساتھیوں کے احرا ' حاجی کے حلال ہونے کا سب کیا ہوگا؟ باندھنے کا حکم طواف زيارت كابيان اس 271 عورتول کے احکام حج طواف زبارت کے وقت کا بیان سومهم طواف زيارت ميں سعى اور رمل كاحكم جانور لے کر کعبہ کی طرف حج کے ارادے سے حلنے کا حکم 200 مجے کے لیےروا تگی ہے پہلے جانور بھیج دینے کا علم طواف زیارت کے بعد کے احکام 4 ماسا طواف زیارت کی شرعی حیثیت اوراس کے آخری وقت کا جانور پرچھول ڈالنے اور شعار کے ذریعے مرم ندہونے کابیان 277 شعاری شرعی حثیت MYM ۳۳۸ طواف زیارت کے بعدرمی کا بیان " ''بدنه'' جانورول کابیان TTT m~9 رمی کے بعد دُ عا کا حکم ياب القران 270 ma. ج '' قران'' کی <sup>حیث</sup>یت اور طریقه بار ہویں اور تیر ہویں ذی الحجہ کی رمی کابیان 201

| L              | الكان المالين | r JR        | و أن البدايه جلد الله الله الله الله                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>FA</b> +    | مذكوره بالامسئله كي ايك اورصورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | قران میں میقات سے حج اور عمرہ کی اکٹھے نیت کرنے کا                        |
| MAI            | متمتع کے لیےاشہر حج میں عمرہ کرنے کی شرط کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ror         | بيان                                                                      |
| MAT            | اشهر فح كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ros         | مج قران کی ابتدا کاطریقه                                                  |
| 71             | فج کے مہینوں سے پہلے ہی فج کااحرام باندھنے کامئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | قارن کے لیے حج اور عمرہ کے افعال کی علیحدہ علیحدہ                         |
| 710            | ججتمتع كىاليك خاص صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | roy         | ادا ئينگ كائتكم                                                           |
| FAY            | نذكوره بالامسئله كي متعلق ايك وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ron         | طواف اور عی کوایک ساتھ دودوبار کرنے کا تحکم                               |
| MAZ            | مذكوره بالامسئله كي متعلق ايك وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109         | دم قران کابیان                                                            |
| 11             | ایک سفر میں حج وعمرہ جمع کرنے میں تمتع کے ضا بطے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m4.         | قارن کے پاس ذبح کرنے کے لیے بچھند ہوتو روزوں کا حکم                       |
| 711            | عید کقربانی کے تمتع کی قربانی کی بجائے کافی ندہونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | کفارے کے روزے کہاں رکھے جائیں؟                                            |
| 1719           | احرام کے وقت حیض آ جانے والی کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lt :        | ایا منرے پہلے روزے ندر کھ سکنے والے کا حکم                                |
|                | مکہ میں گھر بنالینے والے کے لیے طواف صدر کے عدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77          | حج کے فوت شدہ روز وں کی عدم قضا کابیان                                    |
| "              | وجوب كإمسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444         | قارن كے حلال ہونے كاوقت                                                   |
| <b>1</b> 191   | باب الجنايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | قارن کے عمرہ نہ کرنے کا بیان                                              |
| 11             | احرام میں خوشبولگانے کے جرمانے کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | تارک عمرہ قارن سے قربانی ساقط ہونے کابیان                                 |
| rar            | وم واجب کی کم سے کم مقدار کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | باب التمتع                                                                |
| mam.           | احرام كے صدقات واجبه كى مقدار كى تعيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 242         | تمتع كى حيثيت                                                             |
| ٣٩٣            | سرمیں خضاب لگانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | متمتع کی دوقسموں کا بیان                                                  |
| m90            | احرام میں زیتون کا تیل استعال کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | تمتع کی کیفیات کابیان                                                     |
| <b>797</b>     | 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | متمتع اورمعتمر مين مماثلت كابيان                                          |
| m92            | احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | معتمر تلبیه کب پڑھنا بند کرے<br>                                          |
|                | سلے ہوئے کیڑے کو چا در کی طرح اوڑھنے اور تبد کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) ]         | متمتع کے لیے عمرہ کے بعد کے اعمال                                         |
| <b>79</b> 1    | الطرح ليثيني كاحتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | متمتع منی جانے سے پہلے طواف کر لے تو کیا حکم ہوگا؟<br>                    |
| ۴٠٠            | سراورڈ اڑھی کے بالوں کے کٹوانے کابیان<br>سیرائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | متمتع کے لیے ہدی کے جانورساتھ لے کر جانے کا حکم<br>۔                      |
| ۱۰۰۱           | میچها گردن اور بغلوں کومونڈ نے کاحکم<br>میں میں میں اور بغلوں کومونڈ نے کاحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | ہدی کے جانور کےاشعار کا حکم<br>مقت                                        |
| 14.41          | مونچھ کے بال کا پننے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | متمتع کے لیے یوم رویہ کے احکام<br>تحق                                     |
| سو ديم         | سینگی لگوانے کی جگہ کومونڈ نے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | اہل مکہ کے لیم متمع اور قران کی مشروعیت کی بحث<br>متنہ میں میں اور میں اس |
| <b>L.</b> • L. | حالت احرام میں دوسرے محرم کے بال کاٹنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>FA</b> • | متمتع کے حض عمرہ کر کے وطن واپس لوٹنے کا حکم                              |

| L.     | ۱۲ کی کی اور فهرست مفامین                        | J.    | ر آن البدايه جده ١٠٥٠                                       |
|--------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
|        | طواف زیارت کو ترک کرنے کی مختلف صورتوں کے        |       |                                                             |
| اسم    | احكام كي وضاحت                                   |       | حالت احرام میں دونوں ہاتھوں بیروں کے ناخن کا شخ             |
| mmr    | طواف صدر چھوڑنے کی مختلف صور توں کے احکام        | r+4   | ا کاتھم ،                                                   |
| "      | حطیم کے اندر سے طواف کرنے والے کا حکم            | 1°+A  | صرف ایک ہاتھ یا پیرے ناخن کا شخ کا حکم                      |
|        | طواف زیارت اورطواف صدر میں سے ایک کے باطہارت     | P+9   | یا نجے سے کم ناخن کا شنے کا حکم                             |
| لمالما | اوردوسرے کے بدول طہارت اداکرنے کابیان            | 1414  | متفرق مقامات سے پانچ ناخن کا شنے کا تھم                     |
| 220    | عمرہ میں بے وضوطواف وسعی کرنے کا حکم             | اا۳   | انوٹ کر لنکے ہوئے ناخن کوا تارنے کا حکم                     |
| 4      | ماجی کے لیے سعی ترک کرنے کے جرمانے کابیان        | ۲۱۲   | عذرکی وجہہے کسی ممنوع چیز کاار تکاب کرنے والے کا حکم        |
| 442    | امام سے پہلے عرفات سے نکل جانے والے کا تھم       | سالم  | مج کی جنایت کے فدریہ کا بیان                                |
| 11     | وقوف مزدلفه کے ترک کا حکم                        | ١١٩   | فصُل                                                        |
| ٨٣٨    | رمی کوبالکل ترک کردیے والے کی سزا                |       | حالِت احرام میں بیوی کود مکھنے، چھونے یا بوسہ لینے کا حکم   |
| وسم    | کسی قدرر می ترک کرنے کی مختلف صور توں کے احکام   |       | مج کمل کرنے سے پہلے جماع کر لینے والے میاں بیوی             |
|        | مج کے مختلف افعال کومؤخر کرنے یا تر تیب بدلنے کے | M12   | كاهم                                                        |
| المات  | احكام                                            |       | جماع سے فاسد ہونے والے فج کے قضا فج میں بیوی                |
| ساماما | حلق یا قصر کومؤخریاحرم سے باہر کرنے کابیان       | MIA   | ہے جدائی کی شرط کا بیان                                     |
| uhh    | عمرہ کرنے دالے کے لیے حلق یا قصر کا وقت          | 719   | وتون <i>ب عرفہ کے</i> بعد جماع کاحکم<br>                    |
| rra    | حلق یا قصر کے وقت کا بیان                        |       | حلق کے بعد جماع کرنے کا حکم                                 |
| ראט    | قارن کے ذکے سے پہلے حلق کرانے کا حکم             |       | عمره کا احرام باندھنے والا جماع کر بیٹھے تو اس کی مختلف     |
|        | فصل أي هذا فصل في بيان الجناية                   | 41    | صورتوں کے احکام کی تفصیل                                    |
| 447    | على الصيد                                        |       | مجول کر، سوئے ہوئے یا بالجبر جماع کرنے یا جماع<br>س         |
| ۳۳۸    | احرام میں شکار کے جانوروں کی تفصیل               |       | ہونے کاحکم                                                  |
| r2.    | حالت احرام میں شکار کرنے کی سزا کابیان           | רידרי | فصُل                                                        |
|        | احرام کی حالت میں بھول کر، اور دوبارہ شکار کرنے  | rra   | ہے۔وضوطواف قد وم کرنے والے کا جر مانہ<br>پ                  |
| rai    | والي كاحكم                                       | רדץ   | بغیرطہارت طواف زیارت کرنے والے کا حکم<br>مین میں میں میں اس |
| rar    | شکار کی جز اادا کرنے کاطریقہ                     | l     | مذکورہ بالاشخص کے لیےاعاد ہُ طواف کاحکم                     |
| rom    | شکار میں جانور کی مثل کے وجوب کی وضاحت<br>شہز:   | i i   | ندکورہ بالاشخص کے لیےاعاد ہُ طواف کا حکم<br>۔               |
| raa    | حفرات شیخین کے ہاں' مثل''کامطلب                  | 144.  | بدون طہارت طواف صدر کرنے کا کفارہ                           |

| &    | ال المحالين | <u>~</u> | و آن البداية جلد الله المالية المالية                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| MAI  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | جزامیں اہل اختیار کی بحث                               |
|      | پہلے سے شکار کردہ جانور بھی حرم میں لے کر جانے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ran      | شکار کیے ہوئے جانور کی قیمت لگوانے کی جگہ کا بیان      |
| MAT  | محترم ہوجا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ma9      | ہدی کو کہاں ذبح کیا جائے؟                              |
| MAT  | ندكوره بالاضابطه برايك تفريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11       | غیر مکه میں ہدی ذبح کرنے کا بیان                       |
|      | احرام باندھنے کے بعد گھر میں موجود شکار کیے ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44.      | ہدی کے لیے مقرر جانور کا بیان                          |
| MAR  | جانورول کوآ زادکرنے کامسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ודיח     | كفارهٔ صيد ميں غله كى مقدار كابيان .                   |
| MAG  | محرم کے شکار کواڑانے والے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 444      | كفارهٔ صيد ميں روز ه ر كھنے كابيان                     |
| MAY  | محرم کے شکارکواڑانے والے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | شکارکو مارنے کے بجائے زخمی کرنے یا تکلیف پہنچانے کا    |
| MA9  | حرم کی تر گھاس اور درخت کا شنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 442      | كنام                                                   |
|      | کٹی ہوئی گھاس کی کراہت کے ساتھ بیج درست ہونے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | پرندوں کے انڈے توڑنے اور گامجھن جانوروں کے حمل         |
| 79.  | بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | האה      | 'وگرانے کی سزا                                         |
|      | وہ گھاس اور درخت جسے لوگ عام طور پرخود بوتے ہیں،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 444      | ان جانوروں کا بیان جن کے تل پر کوئی سز انہیں           |
| "    | مستحق امن نهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲۷      | احرام کی حالت میں حشرات الارض کو مارنے کا حکم          |
| 791  | ازخودکسی کی ملکیت میں اگنے والے درخت کو کا منے کی سز ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11       | جوں مارنے کی سزا                                       |
| 197  | جانوروں کوحرم کی گھاس چرانے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AFT      | 'لڈی مارنے کا حکم<br>۔                                 |
| 494  | ندكوره بالاجنايات مين قارن كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | پچھوا مارنے کا جر مانہ                                 |
| ١٩٩٨ | دومحرم مل کرشکار کریں تو دونوں پر کامل جز اوا جب ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | جا نور کا دو د <i>هد</i> و ہے کا بیان                  |
|      | دوحلال آ دمی حرم کا جانورشکار کریں توایک بی جزاواجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r2.      | غیر ما کول اہلحم جانوروں کو مارنے کی جزا               |
| 790  | <i>ہ</i> وگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | غیر ما کول اللحم جانوروں کو مارنے کی جزا               |
| 11   | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | حملیآ وردرندے کوئل کرنے کا حکم<br>                     |
| 44   | * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 724      | مجبوری کی وجہہ شکار کرنے کا حکم<br>                    |
| m92  | 1 3 134 1 - 3 33 1 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 727      | پالتو جانوروں کوذبح کرنے کاحکم<br>                     |
|      | احرام باندھے بغیر میقات ہے گزرنے والا جب دوبارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 i      | پاموز کبوتر کوذ <sup>ن ک</sup> کرنے کا حکم<br>پا       |
| 191  | ميقات پرآ كراحرام باندھے تو كيا حكم ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | لوگوں سے مانوس ہرن کوذ <sup>بح</sup> کرنے کاحکم<br>س   |
|      | کسی ضرورت سے میقات سے بدون احرام گزرنے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | محرم کے ذبح کردہ شکار کا حکم                           |
|      | اگر حرم میں داخل ہونے سے پہلے پہلے احرام باندھ لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | محرم نے اپنے شکار کے ذبیحہ کو کھالیا تو کیا واجب ہوگا؟ |
| ۵۰۱  | تواس پرکوئی جرمانه بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M29      | محرم کے لیے غیرمحرم کے شکار کردہ جانور کو کھانے کا حکم |

| L          | المالي المحالي المحالين المرست مضامين              |     | و من البدايه جلال ١٩٠٥ البداية                                   |
|------------|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| ary        | محصر بالعمره کی قضا کابیان                         |     | ون احرام میقات سے گزرنے والا اگر واپس میقات                      |
| ۵۲۷        | محصر بالحج قارن کی قضا کا حکم                      |     | آ كر حج واجب كا احرام باندهے تو سزا كے ساقط ہو                   |
| //         | ہدی جھیجنے کے بعدا حصار ختم ہوجانے کا حکم          | ۵۰۲ | انے کا بیان                                                      |
| ۵۲۷        | ہدی جھیجنے کے بعدا حصار ختم ہوجانے کا حکم          |     | ون احرام میقات سے گزرنے والے نے عمرہ کا احرام                    |
| ۵۲۸        | ہدی جھیجنے کے بعدا حصار ختم ہوجانے کا حکم          | ۵٠٣ | نده کرعمره فاسد کردیا ہوتواس پر کیا داجب ہوگا؟                   |
| ۵۲۹        | ہدی تھیجنے کے بعدا حصار ختم ہوجانے کا حکم          |     | کمہ کے رہنے والوں کے لیے میقات سے گزرنے کا                       |
| ۵۳٠        | ندكوره بالامسئله كي ايك اورصورت                    | ۵۰۵ | يئله                                                             |
| عدا        | وقوف کے بعداور مکہ میں احصار کا حکم                | ۵٠٦ | تمتع کے لیے عمرہ کے بعد حرم سے نکلنے کا بیان                     |
| ٥٣٢        | باب الفوات                                         | ۵٠۷ | باب إضافة الإحرام                                                |
| عسد        | وقو ف عرفه فوت ہونے کابیان                         |     | مکی کے لیے حج وعمرہ کوایک احرام میں جمع کر کے حج نہ              |
| عده        | عمرہ کے عدم فوات کا بیان                           | 11  | ارنے کی سزا                                                      |
| רדם        | عمره کی شرعی حیثیت                                 | ۵٠٩ | کورہ بالاصورت میںعمرہ ترک کرنے کا جرمانہ<br>سیار                 |
| ۵۳۷        | باب الحج عن الغير                                  | ۵۱۰ | کورہ بالاصورت میں دونو ں عبادتوں کو کمل کر لینے کا حکم<br>       |
| ۵۳۸        | ايصال ثواب كالحكم                                  | ۵۱۱ | ع کے دوران بعداز حلق دوسرااحرام باندھنے کا حکم<br>سے             |
|            | یک وقت دو آ دمیوں کی طرف سے ایک ہی گج بدل          | ماد | وعروں کوایک احرام میں جمع کرنے کا حکم<br>                        |
| <b>3</b> M | کرنے والے کا بیان                                  | ۵۱۳ | فاقی کے لیے احرام حج میں عمرہ کوشامل کر لینے کا تھم              |
| ۵۳۲        | ند کوره بالامسکله کی چند دیگر صورتیں               |     | عال حج شروع کر لینے کے بعدعمرہ کا حرام باندھنے کا                |
|            | یسی کواپی طرف ہے جج قران کرنے کا حکم دیا تو قربانی | ماد | ,                                                                |
| عمر        | کس پرواجب ہوگی؟                                    | 1   | م تشریق میں عمرہ کا حرام باندھنے والے کا حکم<br>:                |
|            | ایک آ مرکی طرف سے حج اور دوسرے کی طرف سے عمرہ      |     | لوره بالامسئله کی مزیر تفصیل<br>حبیب                             |
| 11         | کرنے والے کا حکم                                   |     | ئت فج کے لیے دوسری عبادت کا احرام باندھنے کا تھم                 |
| ۵۳۵        | دم احصار کے آمر پرواجب ہونے کامسئلہ                | ۵۱۸ | باب الإحصار                                                      |
|            | میت کی طرف سے جج بدل کرنے والے کے دم احصار کا      | 219 | مرکی تعریف ادر حکم                                               |
| ۲۳۵        | بيان                                               | ori | مر کے لیے حلال ہونے کا طریقہ                                     |
| ۵۳۷        | دم جماع کس پرواجب ہے؟                              |     | مر کے قارن ہونے کابیان<br>مر کے قارن ہونے کابیان                 |
|            | میت کی طرف سے مج بدل کرنے والا رائے میں مر         | 11  | احصار کے ذ <sup>رج</sup> کرنے کی جگہاوروقت کا ہیان<br>رکھی تاریخ |
| ۵۳۹        | جائے تومیت کی وصیت کا کیا حکم ہوگا؟                | ۵۲۵ | مر بالحج پر قضامیں حج اور عمرہ دونوں واجب ہوتے ہیں               |

| L.  | ال المحتال الم | 1   | ر أن البداية جلد الله المالية المالية الله الله الله الله الله الله الله الل |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٢٥ | قربانی کے جانور کی رسیوں اور جھول کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | oor | باب الهدي                                                                    |
| 275 | ہدی کے جانور پرسواری کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11  | ېدى كى او نئى مقدار                                                          |
| ٦٢٣ | مدی کے جانورکودو ہے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ممم | ہدی کے در جات                                                                |
| nra | مدی کا جانوررائے میں مرجانے کی صورت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11  | مدی اور قربانی کی شرا نظ میں یکسانیت کابیان                                  |
|     | رائے میں ہدی کے قریب الرگ ہونے کی صورت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۵۳ | ہدی کا گوشت خود کھانے کا حکم                                                 |
| ۵۲۵ | بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | قران اورتمتع کے علاوہ دیگر دم کے جانوروں کو کھانے کا                         |
| 770 | مدی کوقلادہ پہنانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11  | المحكم                                                                       |
| AFG | مسائل منثورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700 | ہدی کوذنج کرنے کے مقامات اور اوقات                                           |
|     | وقوف کے بعد علم ہوا کہ وقوف آٹھویں یا دسویں تاریخ کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۵۷ | دم کفارات کوذ نج کرنے کے اوقات کابیان                                        |
| PFG | ہوا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۵۸ | ہدی کے حرم میں قربان ہونے کی شرط                                             |
| 021 | رمی میں جمرات کی ترتیب ساقط کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۵۹ | ېدى کې'' تعريف'' کاهم                                                        |
| 020 | پیدل حج کی منت ماننے والے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۰۲۵ | نحراورذ نحمیں ہےافضل کا بیان                                                 |
| ۵۷۵ | محرمہ باندی کوخریدنے والے کے لیے جماع کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IFG | بذات ِخود ذ رئح كرنے كى افضليت كابيان                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                              |
|     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                              |
|     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ·                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                              |

## ر أن الهداية جلد المسلم المسل

### النوالخراج

# باب فی من بھی میں العاشر یہ باب اس میں ہے جوعا شرکے پاس سے گذرے

صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ اس باب کو کتاب الزکوۃ میں بیان کرنے کی وجہ یہ کہ مبسوط اور جامع صغیر میں بھی اسے کیبیں بیان کیا ہے، لہذا ان کتابوں کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے صاحب کتاب نے بھی اسے کتاب الزکوۃ میں بیان کردیا ہے۔ اور اس باب کو کتاب الزکوۃ سے مناسبت یہ ہے کہ عاشر کے پاس سے گذر نے والے مسلمان سے عاشر جو مال اور عشر وصول کرتا ہے وہ بعینہ زکوۃ ہے، مگر چوں کہ عاشر مسلم اور غیر مسلم سب سے وصول کرتا ہے اور غیر مسلموں سے لیا ہوا مال زکوۃ نہیں کہلاتا، اس باب سے پہلے ہی کتاب الزکوۃ کو بیان کیا ہے، کیوں کہ وہ عبادت ہے۔ (عنایہ ۲ ربنایہ ۲۵۵۳)

عاشر، عَشَر (ض) سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جمعنی دسوال حصہ لینے والا۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف وہ ہے جو کتاب میں موجود ہے بعنی من نصبه الإمام علی الطویق لیا خذ المصدقات من التجار کہ جس شخص کو امام تا جروں سے زکو ق وصول کرنے کے لیے راستے پرمقرر کردے وہ عاشر کہلاتا ہے۔

إِذَا مَرَّ الْعَاشِرُ بِمَالٍ فَقَالَ أَصَبْتُهُ مُنْدُ أَشُهُ إِ أَوْ عَلَى دَيْنٌ وَحَلَفَ صُدِّقَ، وَالْعَاشِرُ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ عَلَى الطَّرِيْقِ لِيَأْخُذَ الصَّذُقَاتِ مِنَ التُّجَارِ، فَمَنْ أَنْكُرَ مِنْهُمْ تَمَامَ الْحَوْلِ أَوِ الْفَرَاعَ مِنَ الدَّيْنِ كَانَ مُنْكِرًا لِلُوجُوبِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ الْيَمِيْنِ.

تروج بھلہ: جب کوئی تاجر عاشر کے پاس سے مال لے کر گذرا اور اس نے یوں کہا کہ چند مہینوں سے یہ مال مجھے حاصل ہوا ہے یا مجھ پر قرض ہے اور اس نے قتم کھالی تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔اور عاشر وہ شخص ہے جسے امام تاجروں سے زکو ۃ وصول کرنے کے لیے رائے پرمقرر کردے، لہذا تاجروں میں سے جوشخص حولان حول کا منکر ہویا دین سے فارغ ہونے کا منکر ہووہ وجوب زکو ۃ کا منکر سمجھا جائے گا اور منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

-وعاشر ﴾ راستوں میں زكوة وصول كرنے والا، محصول چونگى افسر۔ ﴿أصبته ﴾ يه مجھے ملا ہے۔ ﴿دين ﴾ قرض۔

# ر آن الهداية جلدا على المسلك المسلك

### مسلمان مالدارة وي عاشر كے سامنے وجوب زكوة كا الكاركرے تواس كي فتم كے معتبر مونے كابيان:

عاشری تعریف تو آپ کو معلوم ہو چکی ہے، اب صورت مسلہ دیکھیے، عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان تجارت کا مال کے کرکسی راستے ہے گذر ااور وہاں عاشر ہے اس کی ملاقات ہوگئی اور عاشر نے اس سے زکو ق کا مطالبہ کیا، لیکن صاحب مال نے یہ کہا کہ بھائی زکو ق تو حولانِ حول کے بعد واجب ہوتی ہے اور میرے مال پر ابھی تک حولانِ حول نہیں ہوا ہے، میں تو چند ماہ ہے اس کا مالک ہوا ہوں، یا اس نے یہ کہا کہ مجھ پر قرض ہے اور میرا مال میرے قرض سے زائد نہیں ہے، یہ کہ کر اس نے قسم بھی کھالیا تو اب عاشر کے لیے تھم یہ کہ وہ اس شخص کی بات مان لے اور اس سے جر از کو ق نہ وصول کرے، کیوں کہ جب اس نے حولانِ حول اور فراغ دین کا انکار کر دیا اور قسم کھا کر اپنی بات کومؤ کد کر دیا تو اب اس کی بات مانی جائے گی، کیوں کہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ القول قول المنکو مع یمینہ یعنی قسم کے ساتھ مشرکا قول معتبر ہوتا ہے، اور چوں کہ صورت مسکلہ میں بھی مشر نے قسم کھائی ہے۔ اس لیے اس کا قول معتبر ہوگا اور اس سے زکو ق نہیں وصول کی جائے گی۔

وَكَذَا إِذَا قَالَ أَدَّيْتُهَا إِلَى عَاشِرٍ اخَرَ، وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ عَاشِرٌ اخَرُ، لِأَنَّهُ ادَّعٰى وَضُعَ الْأَمَانَةِ مَوْضِعَهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنُ عَاشِرٌ اخَرُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، لِأَنَّهُ ظَهَرَ كِذُبُهُ بِيَقِيْنٍ.

توجیلہ: اوراس طرح جب صاحب مال نے بیکہا کہ میں نے دوسرے عاشر کو زکوۃ اداء کردی ہے اورامام قدوری پرایشائلہ کی مراد بیہ ہے کہ جب اس سال دوسرا عاشر ہو، اس لیے کہ اس نے امانت کو اس کی جگہ رکھنے کا دعویٰ کیا ہے، برخلاف اس صورت کے جب اس سال کوئی دوسرا عاشر نہ ہو، اس لیے کہ یقینی طور پر اس کا جھوٹ ظاہر ہوگیا۔

### اللغاث:

﴿ أديتها ﴾ ميس نے اس كواداكر ديا ہے۔ ﴿ ادّعلى ﴾ وعوىٰ كيا ہے۔ ﴿ سنة ﴾ سال۔

### مسلمان مالدارة دمى عاشر كے سامنے وجوب زكوة كا الكاركر بي تواس كى فتم كے معتبر مونے كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر صاحب مال عاشر سے قتم کھا کر یہ کہے کہ میں نے دوسرے عاشر کوز کو ۃ اداء کردی ہے تو آگر اس سال میں موجودہ عاشر کے علاوہ کوئی دوسرا عاشر بھی زکو ۃ کی وصول یا بی پر مامور ہوتو بھی اس شخص کی تقید ہی کر لی جائے گی، کیوں کہ زکو ۃ شرعی امانت ہے اور دوسرے عاشر کا ہونا اس نے ہو ۃ شرعی امانت ہے اور دوسرے عاشر کا ہونا اس کے دعوے پر قرید بھی ہے، اس لیے اس شخص کی بات مان لی جائے گی اور دوبارہ اس سے زکو ۃ نہیں وصول کی جائے گی۔ ہاں اگر وہ دوسرے عاشر کو دسرے عاشر کو دسرے عاشر کو دسرے عاشر کو دسرے عاشر کو بات نہیں مانی جائے گی ، کیوں کہ اس صورت میں اس کے جھوٹے ہونے کا یقین ہوگیا ہے اور جھوٹوں کی بات معتر نہیں ہوتی۔

رَكَذَا إِذَا قَالَ أَذَّيْتُهَا أَنَا يَعْنِي إِلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ، لِأَنَّ الْأَدَاءَ كَانَ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ فِيهِ وَوِلَايَةُ الْأَخُذِ بِالْمُرُورِ

## ر أن البداية جلد المستحمل المس

لِدُّحُولِهِ تَحْتَ الْحِمَايَةِ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي صَدَقَةِ السَّوَائِمِ فِي ثَلْقَةِ فُصُولٍ، وَفِي الْفَصُلِ الرَّابِعِ وَهُوَ مَا إِذَا قَالَ أَذَيْتُ بِنَفْسِيْ إِلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ لَا يُصَدَّقُ وَإِنْ حَلَفَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا الْمُعْلَقُ يَمُ الْمُعْلَقُ إِلَى الْمُسْتَحِقِ، وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الْأَخْدِ لِلسَّلُطَانِ فَلَا يَمُلِكُ إِبْطَالَةً، بِحِلَافِ الْأَمُوالِ الْبَاطِنَةِ، ثُمَّ قِيْلَ الْحَقَّ إِلَى الْمُسْتَحِقِ، وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الْأَخْدِ لِلسَّلُطَانِ فَلَا يَمُلِكُ إِبْطَالَةً، بِحِلَافِ الْأَمُوالِ الْبَاطِنَةِ، ثُمَّ قِيْلَ النَّالِي وَالْأَوْلُ يَمُلِكُ إِبْطَالَةً، بِحِلَافِ الْمُعْوَلِ الْبَاطِنَةِ، ثُمَّ قِيْلَ اللَّوْلِي الشَّوائِمِ وَالْمَوْلِ الْمَعْفِي وَلَيْلًا اللَّوْلِ الْمَعْفِي وَالْوَلِي الْمُعَلِّقُ فِي الْمُعْلَقِ وَاللَّهُ فِي الْمُعْلِقُ وَالْمَوْلُ السَّوائِمِ وَالْمَوْلُ وَهُو الصَّحِيْحُ، وَشَرَطَةً فِي الْاصِلِ وَهُو رِوَايَةُ السَّوائِمِ وَأَمُوالِ التِّجَارَةِ لَمْ يَشْتَرِطُ إِخْرَاجَ الْبَرَاءَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَشَرَطَة فِي الْأَصْلِ وَهُو رِوَايَةُ السَّوائِمِ وَأَمُوالِ التِجَارَةِ لَمْ يَشْتَرِطُ إِخْرَاجَ الْبَرَاءَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَشَرَطَة فِي الْأَصْلِ وَهُو رِوَايَةُ السَّوائِمِ وَأَمُوالِ التِجَارَةِ لَمْ يَشْتَرِطُ إِخْرَاجَ الْبَوَاءَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَشَرَطَة فِي الْأَولِ الْخَطُّ يَشْبَهُ الْكُولُ الْمَعْلُ يَعْتَبُر عَلَامَة وَمَعْ الْمَالِ الْمَعْلِي عَلَى الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمَا يَعْتَرَامُ عَلَامَة وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَلَا الْكَالُونِ الْمُعَلِّ وَالْمَالُولُ الْمُعَلِّ وَلَا الْمَالِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِّ يَعْتَالُ وَالْمَالِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُعْلِقُ وَالْمَالُولُ الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ وَلَالْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعِلَقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

ترجمہ : اورایے ہی جب صاحب مال نے یہ کہا کہ میں نے از خود زکوۃ اداء کردی ہے، یعنی شہر میں نقیروں کو (دیدیا ہے) اس کے کداداء کرنا شہر میں اسی کے سپر دتھا اور عاشر کے پاس سے گذر نے کی وجہ سے اس کے لیےزکوۃ لینے کی ولایت صاحب مال کے عاشر کی حفاظت میں داخل ہونے کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح سوائم کی زکوۃ کے متعلق بھی تین صورتوں میں (بہی تھم ہے) اور چوتھی صورت میں (جو یہ ہے کہ جب صاحب مال نے یہ کہا کہ میں نے از خود شہر میں نقراء کوزکوۃ اداء کردی ہے) اس کی تقدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے حق کو اس کے مستحق تک پہنچا دیا ہے۔ ہماری دلیل ہے کہ وصول کرنے کا حق سلطان کو حاصل ہے، لہذا صاحب مال اسے باطل کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔ برخلاف اموال ماطنہ کے۔

پھر کہا گیا کہ زکوۃ تو پہلی ہے اور دوسری بطور سیاست ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ زکوۃ دوسری ہے اور پہلی نفل میں تبدیل ہوجائے گی اور یہی صحیح ہے۔

پھرسوائم اور اموال تجارت کی جن صورتوں میں صاحبِ مال کی تقدیق کی جاتی ہے ان صورتوں میں جامع صغیر کے اندر امام محمد والتھائے نے براءت نامہ نکالنے کی شرط نہیں لگائی ہے اور مبسوط میں بیشرط لگائی گئی ہے اور یہی امام ابوصنیفہ والتھائے ہے حضرت حسن بن زیاد والتھائے کی روایت ہے، اس لیے کہ اس نے (ادائیگی زکو ہ کا) دعویٰ کیا ہے اور اس کے دعوے کی سچائی پر علامت موجود ہے، البندا اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ پہلے کی دلیل میہ ہے کہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، لہندا خط کو علامت نہیں مانا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿مصر ﴾شهر۔ ﴿مفوض ﴾ سپردكيا كيا۔ ﴿مرور ﴾ گزرنا۔ ﴿حماية ﴾ تفاظت۔ ﴿سوائم ﴾ واحدسائهد؛ يرنے والے جانور۔ ﴿أوصل ﴾ پنچايا ہے۔ ﴿براء ق ﴾ ادائيگي كي رسيد۔

## ر أن البداية جلد الله عن المحالية المارية جلد الله المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية الم

### مسلمان مالدارآ دی کے اس دعویٰ کا تھم کہ وہ زکوۃ اواکر چکا ہے:

عبارت میں کئی مسلے بیان کے گئے ہیں جوان شاء اللہ مرتب انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے (۱) سب سے پہلا مسلہ یہ ہے کہ اگر صاحب مال نے عاشر سے یہ کہا کہ میں نے از خود شہر میں فقیروں کوز کو ۃ اداء کر دی ہے اور اس بات پر اس نے قتم بھی کھالی تو جتم کے ساتھ اس کی بات مائی جائے گی، کیوں کہ شہر میں مالکان خود ہی زکو ۃ وینے کے مالک ہیں اور شہر میں رہتے ہوئے شریعت نے انھیں خود ہی زکو ۃ کو اس کے مصرف میں صرف کرنے کا مالک ومخار بنایا ہے، لہٰذا اگر کوئی صاحب مال قتم کھاکراس طرح کی بات کہتا ہے تو اس کی بات مان کی جائے گی۔ اور عاشر کے ذیبے سے حق اخذ ساقط ہوجائے گا۔

صاحب فتح القدير نے لکھا ہے کہ اس موقع پر فی المصو کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ اگر کسی مخص نے شہر سے نکل کر بحالت سفر ذکو ۃ اداء کر دی تو عاشر کا حتی اخذ ساقط نہیں ہوگا، کیوں کہ اموال باطنہ یعنی دراہم ودنا نیر میں مالکان کوشہر کے اندر تو والایت اداء حاصل ہے، مگر شہر کے باہر انھیں یہ ولایت ماصل نہیں ہے، بل کہ شہر سے نکلتے ہی ان کی یہ ولایت امام المسلمین یا اس کے عاشر کی طرف نتقل ہوجائے گی، اس لیے کہ جیسے ہی کوئی مخص شہر سے باہر نکاتا ہے وہ امام المسلمین کی جمایت وحفاظت میں داخل ہوجاتا ہے۔

و کذا الحواب النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اموالِ باطنہ کی چاروں صورتوں میں قتم کے ساتھ صاحب مال کی بات مان لی جاتی گی، البتہ ایک صورت میں مال کی بات مان لی جائے گی، البتہ ایک صورت میں اس کی نصدیق نہیں کی جائے گی۔ اموالِ ظاہرہ کی جن تین صورتو ں میں صاحب مال کی بات مانی جائے گی وہ یہ ہیں اس کی نصدیق نہیں کی جائے گی وہ یہ ہیں (۱) صاحب مال نے یہ کہا کہ ابھی چند ماہ پہلے ہی میں اس مال کا مالک ہوا ہوں اور اس پر ابھی سال نہیں گذرا ہے (۲) مجھ پر اتنا قرض ہے جو پورے مال کو محیط ہے (۳) میں نے دوسرے عاشر کوز کو قد دیدی ہے اور اس سال دوسرا عاشر موجود ہو۔ اور چوشی صورت میں ہی قتم کے ساتھ اس کی چوشی صورت میں ہی قتم کے ساتھ اس کی قتم وں کو ان خوشم کی مالے دان کی جائے گی، اس صورت میں ہی قتم وں کو ان خوشم کی دائو تا اور ای کہا کہ میں شہر میں فقیروں کو ان موائم کی ذکو قداداء کر چکا ہوں۔

امام شافعی ولیشط کی دلیل ہے کہ زکوۃ فقراء ومساکین کاحق ہے اوریہ بات مسلّم ہے کہ جب صاحب حق کواس کاحق مل جاتا ہے تومن علیہ الحق بری ہوجاتا ہے، لہٰذاصورتِ مسلّہ میں جب مالک نے ازخود فقراء کوان کاحق دیدیا تو شرعاً وہ بری ہوجائے گا اور عاشر کواس سے دوبارہ زکوۃ وصول کرنے کاحق نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تمام مسائل کو ایک ہی تھم کا جامہ پہنانا درست نہیں ہے، یہ مسئلہ زکو ۃ سوائم کا ہے اور سوائم کی زکو ۃ لینے کاحق صرف اور صرف امام یا اس کے مقرر کردہ عاشر کو حاصل ہے چناں چہ حدیث پاک میں ہے "خد من الإبل الإبل" لہذا جب سوائم کی زکو ۃ شرعاً معتر نہیں ہوگی اور امام کو دوبارہ جب سوائم کی زکو ۃ شرعاً معتر نہیں ہوگی اور امام کو دوبارہ زکو ۃ وصول کرنے کاحق حاصل ہوگا، کیوں کہ صاحب مال کی دی ہوئی زکو ۃ کو معتبر مانے کا مطلب ہے امام کے حق اخذ کو باطل کرنا اور امام کو صاحب مال کا بیتی باطل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

# ر آن البداية جلدا عرص المستخدم الم المستخدم والم المستخدم الم المستخدم المس

بخلاف الأموال الباطنة المنح اس كے برخلاف اموال باطنه كا مسئلہ ہے تو چوں كدان ميں شريعت ہى نے مالكان كوامام اور عاشر كانا ئب بنا ديا ہے، اس ليے ان اموال ميں مالك كى دى ہوئى زكو ة معتبر ہوگى اور اس سے دوبارہ نہيں وصول كى جائے گا۔ اس ليے تو ہم اموال باطنه كى تمام صورتوں ميں مالك كى دى ہوئى زكوة كومعتبر مان رہے ہيں۔

ثم قیل النع اس کا عاصل یہ ہے کہ جب اموالِ ظاہرہ کی چوتھی صورت میں صاحب مال کی از خود اداء کردہ زکوۃ کا اعتبار نہیں ہوگا اور امام اس سے دوبارہ زکو ۃ اداء کرے گا تو ان دونوں میں سے زکو ۃ کس کوکہیں گے؟ فرماتے ہیں کہ اسسلسلے میں (٢) دوقول ہیں (۱) پہلاقول یہ ہے کہ جس کو صاحب مال نے خود اداء کیا ہے یعنی پہلی ادائیگی زکوۃ شار ہوگی اور دوسری (جسے امام وصول کرے گا) وہ بطور سیاست مدنیہ ہوگی ، تا کہ اس سے دیگر تمام مالکان کوعبرت حاصل ہواور وہ ایبا اقدام نہ کریں (۲)اس سلسلے میں دوسرا قول میہ ہے کہ جوامام وصول کرے گا بعنی دوبارہ والی ادائیگی وہ زکوۃ ہوگی، کیوں کہ زکوۃ اللہ کاحق ہے، لہذا جب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ مخص اسے وصول کرے گاتبھی وہ اداء ہوگی، اور پہلی ادائیگی نفل ہوجائے گی، اورنفل کی ادائیگی میں ہرخض ما لک ومخار ہوتا ہے، اسے آپ یوں بھی سمجھ کیلتے ہیں کہ ایک شخص نے جمعہ کے دن اپنے گھر میں ظہر کی نماز اداء کرلی پھروہ جمعہ کے ليے أكلا تو اس كى اداء كرده فرض نمازنفل ميں بدل جائے گى ، اسى طرح صورت مسئله ميں بھى صاحب مال كا اداء كيا ہوا فريض يزكو ة نفل میں تبدیل ہوجائے گا۔صاحب ہدایہ نے و هو الصحیح کہہ کراس دوسرے قول کے معتبر اور متند ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ ثم فیما یصدق الن یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اموال تجازت اور سوائم کی تیسری صورت جس میں صاحب مال دوسرے عاشر کوز کو ق اداء کرنے کی بات کرتا ہے اور قتم کے ساتھ اس کی بات مان لی جاتی ہے اس میں صرف قتم ہی کافی ہے یافتم کے ساتھ ساتھ دوسراکوئی اور دستاویز اور بروف بھی (مثلاً عاشر فائی کی کوئی تحریر وغیرہ) ضروری ہے،اس سلسلے میں امام محمد رہنتائیا نے ا پی تصنیف لطیف یعنی جامع صغیر میں قتم کے علاوہ کسی تحریر وغیرہ کا مطالبہ کرنے کی شرطنہیں لگائی ہے جب کہ مبسوط میں بیشرط لگائی گئی ہے کہ صاحب مال پر عاشر ثانی کی کوئی تحریر پیش کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی بات نہیں مانی جائے گی،خواہ وہ لا کھ قتم کھائے، کیوں کہ جب بھی کوئی عاشرز کو ۃ وغیرہ وصول کرتا ہے تو وہ رسیدِ وصول یا بی ضرور دیتا ہے، اس لیے مالک کے لیے اپنے دعوے کی تقیدیق میں عاشر کی تحریراوررسید پیش کرنا ضروری ہے اور بغیررسید کے مالک کا قول معترنہیں ہوگا۔

وجه الأول النح امام محمد والتعلان جامع صغیر میں جو تحریر وغیرہ کی شرطنہیں لگائی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے اور اس میں بہ آسانی جعل سازی ہوجاتی ہے، اس لیے تحریر کو علامت متعین کرنا بے سود ہے اور جو چیز بے سود ہواس کی شرط لگانا اس سے بھی زیادہ بے سود ہے۔

#### فائك:

گذشت عبارت میں (۲) چیزیں قابل غور ہیں: (۱) عبارت کے آخری کلاے ثم فیھا یصدق النے سے بیوہم ہوتا ہے کہ اموال تجارت اور سوائم کی تمام صورتوں میں مبسوط کے اندرتح رید کھلانا شرط اور ضروری ہے، حالاں کہ ایبانہیں ہے، بل کہ فیما یصدق سے وہی تیسری صورت مراد ہے جس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور عبارت میں مجازا عام بول کر خاص مراد لیا گیا ہے یعنی بیا عبارت ذکر العام وإدادة المحاص کے بیل سے ہے۔

### ر ان البداية جلدا على المستخدمة من المستخدمة والماء على المستخدمة والماء على المستخدمة المستخدمة المستخدمة الم

دوسری بات سے ہے کہ إخواج البواء ف كے معنى ميں خط ابراء، جس كا ترجمہ براءت نامہ سے كيا گيا ہے اور اس كاضيح اور كما حقد مطلب وہ ہے جوراقم الحروف نے توضیح كے تحت بيان كيا ہے يعنی وصول يا بی كی رسيد۔

قَالَ وَمَا صُدِّقَ فِيْهِ الْمُسْلِمُ صُدِّقَ فِيْهِ الذِّمِّيُّ، لِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِ فَيُرَاعَى تِلْكَ الشَّرَائِطُ تَحْقِيْقًا لِلتَّضْعِيْفِ.

ترجمہ: فرماتے میں کہ جن صورتوں میں مسلمان کی تصدیق کی جاتی ہے ان میں ذمی کی بھی تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ ذمی سے لیا جانے والے بال شرائط کو طموظ رکھا نہذا دو گئے کو ثابت کرنے کے لیے اِن شرائط کو طموظ رکھا جائے گا۔

#### اللغات:

· ضعف ﴾ دوگنا۔ ﴿ يواعي ﴾ رعايت ركل جائے گا۔

### فدكوره بالاصورتول مين ذمي كاحكم:

مسکدیہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ اموال تجارت اور سوائم کی جن جن صورتوں میں مسلمان صاحب مال کی بات مانی جاتی ہے ان تمام صورتوں میں ذمی کی بات بھی مانی اور معتبر کی جائے گی ، کیوں کہ ذمیوں سے مسلمانوں کا دوگنا لیا جاتا ہے ، الہذا جب البذا جب البذا جب کے سلسلے میں ایک مالک کی بات تسلیم کی جائے گی ، کیوں کہ خصوں کے سلسلے میں تو بدرجہ اولی مالک کی بات تسلیم کی جائے گی ، بشرطیکہ وہ قتم کھالے ، کیوں کہ تضعیف ثابت کرنے کے لیے مضعف کا مضعف علیہ کے کے اوصاف پر ہونا ضروری ہوں کو کی کہ مال میں بھی چوں کہ صفحف میں نصاب کا ہونا ، حولانِ حول ہونا اور نہیت تجارت کا ہونا شرط ہے ، اسی طرح مضعف علیہ بعنی ذمی کے مال میں بھی ان شرطوں کا اعتبار کیا جائے گا ، اگر یہ شرطیں ہوں گی تب تو اس سے مال لیا جائے گا ور نہیں ۔

وَلَا يُصَدَّقُ الْحَرْبِيُّ إِلَّا فِي الْجَوَارِيُ يَقُولُ هُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِى أَوْ غِلْمَانٌ مَّعَهُ يَقُولُ هُمْ أَوْلَادِي، لِلَاَنَّ الْأَخْذَ مِنْ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْجِمَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْجِمَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْجِمَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْجِمَايَةِ فِيهِنَّ، وَالْأَخْذُ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنَ الْمَالِ. فَكَذَا، بِأَمُومِيَّةِ الْوَلِدِ لِلَّاتِهِ الْمَالِ .

ترجملہ: اور حربی تاجری صرف باندیوں کے سلسلے میں تقدیق کی جائے گی جب وہ یوں کہے کہ میری اولاد کی مائیں ہیں، یا اس
کے ساتھ بچے ہوں اور وہ یوں کہے کہ یہ میری اولاد ہیں، کیوں کہ حربی سے (عُشو) لینا بطور جمایت ہے اور اس کے پاس جو مال
ہے اسے جمایت کی ضرورت ہے، البتہ جو اس کے پاس ہے اس کے متعلق حربی کی طرف سے نسب کا اقرار کرنا صحح ہے، ایسے ہی
(باندیوں کے) ام ولد ہونے کا اقرار صحح ہے، اس لیے کہ ام ولد ہونا ولد پر موقوف ہے لہٰذا باندیوں میں مالیت کی صفت معدوم ہوگئ
اور عشر لینا تو مال ہی میں سے واجب ہے۔

# ر أن البداية جلد الله المستر المستر الله المستر الله المستر الله المستر الله المستر الله المستر الله المستركة المام كربيان ميل المستركة ا

#### للغاث:

﴿جواری ﴾ واحد جارید؛ لونڈیال، لڑکیال۔ ﴿غلمان ﴾ واحد غلام؛ غلام، لڑک۔ ﴿أمو میة ﴾ مال ہوتا۔ ﴿انعدمت ﴾ ختم ہوگئ، معدوم ہوگئ۔

### عاشر کے سامنے حربی کے دعوے کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ تھدیق والی جن صورتوں میں سلم اور ذمی کی بات تسلیم کی گئی ہے ان میں سے کسی بھی صورت میں حربی کی بات نہیں تسلیم کی جائے گی، مثلا اگر کوئی حربی امان لے کر وارالاسلام میں آیا اور تجارت کا مال لے کر عاشر کے پاس گذرا اور عاشر نے اس سے عشو کا مطالبہ کیا، کین اس نے یہ کہا کہ میرے مال پر ابھی سال نہیں گذرا ہے، تو عاشر اس کی بات نہیں مانے گا اور اس سے عشر وصول کرے گا، کیوں کہ حولانِ حول وجوب زکو آئی شرط ہے نہ کہ عشر کی (۲) اگر حربی نے یہ کہا کہ مجھ پر قرض ہے تو بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیوں کہ اس پر جو بھی قرض ہے وہ وارالحرب میں ہے، اس لیے دارالاسلام ہے اس کا کوئی واسط نہیں ہوگا اور حربی کوعشر دینا ہوگا (۳) اس طرح اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے دوسرے عاشر کوغشر دینا ہوگا وارح بی کوعشر دینا ہوگا وارح بی کوعشر وصول کیا جائے گا، اس لیے کہا گرچہ وہ اپنے اس قول میں سچا ہو دارالاسلام ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اس سے عشر وصول کیا جائے گا کیوں کہ عشر تو جمایت و تعاظمت کی اجرت ہے، الہذا اگر اس نے ایک مرتب عشر دینا پڑے گا رہ ہے ہوں کہ وہ مال لے کر جارہا ہے اس لیے اسے مال کی حمایت و تعاظمت و الاعشر دینا پڑے گا (۳) ایسے ہی آگر حربی ہے ہتا ہے کہ میں نے از خود فقراء کوعشر دینا پڑے گا (۳) ایسے ہی آگر حربی وادر کا فروں کے یہاں صدافت و سیائی کی کوئی ایمیت نہیں بات نہیں مانی جائے گی اور اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ (بنام ۲۲۲۷)

ان تمام صورتوں میں عشر لینے کی جوتو جیہ اور دلیل صاحب ہدایہ نے بیان کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ عشر حمایت و حفاظت کی خیر میں اس سے عُشر لیا کا در حمل ہے کہ بیاں ہو کچھ مال ہے اسے حفاظت کی ضرورت درکار ہے، اس لیے فدکورہ تمام صورتوں میں اس سے عُشر لیا جائے گا، واضح رہے کہ لأن الأخذ منه بطریق المحمایة کا تعلق انھی صورتوں سے ہے، نہ کہ صورت مسئلہ سے، کیوں کہ صورت مسئلہ کی دلیل انعدمت صفة المالية فيهن ہے، اس لیے آپ غورسے اسے پڑھیں اور کی پریشانی کا شکارنہ ہوں۔

اب صورتِ مسئلہ دیکھئے، اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر حربی کچھ باندیوں کو لے کر عاشر کے پاس سے گذرے اور اِنھیں اپنی ام ولد بتائے یا کچھ غلاموں اور بچوں کو لے کر گذرے اور انھیں اپنی اولاد بتائے تو ان دونوں صورتوں میں اس کے قول کی تھدیق کرلی جائے گی اور عاشر باندیوں اور لڑکوں میں سے عشر نہیں وصول کرے گا، کیوں کہ حربی کی طرف سے ان لڑکوں کے نسب کا اقرار کرنا صحیح ہوگا، کیوں کہ ام ولد ہونا شوت نسب پر نسب کا اقرار کرنا صحیح ہوگا، کیوں کہ ام ولد ہونا شوت نسب پر کی موقوف ہے، لہٰذا جب دونوں میں حربی کی طرف سے نسب کا اقرار درست ہوتا پھر ان میں عشر واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ عشر

# 

مال میں واجب ہوتا ہے اور مال ہی سے لیا جاتا ہے اور صورت مسئلہ میں جوت نسب کی وجہ سے باند بوں اور غلاموں میں مالیت کی صفت معدوم ہے۔

قَالَ وَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَمِنَ الذِّمِّيِّ نِصْفُ الْعُشْرِ وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشُرُ، هَكَذَا أَمَرَ عَمَرُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا أَنْ يَكُونُواْ يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْ مِّشْلِهَا، لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُ مَنْهُمْ بِطَرِيْقِ الْمُجَازَاةِ، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّي لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ زَكُوةٌ أَوْ ضِعْفُهَا فَلَا بُدَّ مِنَ التِصَابِ، وَهَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَفِي كِتَابِ الزَّكُوةِ لَا تَأْخَذُ مِنَ الْقَلِيلِ وَإِنْ كَانُواْ يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ، لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَمْ يَوَلُ عَفُواً، وَ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْحِمَايَةِ.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ سلمان سے چالیسوال حصہ لیا جائے گا، ذمی سے بیسوال حصہ لیا جائے گا اور حربی سے دسوال حصہ ای طرح حضرت عمر نے اپنی مسلمان سے چاہیں اور اگر کوئی حربی پچاس درہم لے کر گذر ہے تو اس سے پچھنیں لیا جائے گا الا یہ کہ وہ لوگ ہم سے استے مال میں سے لیتے ہوں، کیوں کہ ان سے عشر لینا بطور بدلہ کے ہے۔ برخلاف مسلم اور ذمی سے کیوں کہ ان سے زکوۃ یا اس کا دو چند (ذمی سے) لیا جاتا ہے، لہذا نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ اور بیتکم جامع صغیر میں فدکور ہے۔ اور مبسوط کی کتاب الزکوۃ میں ہے کہ تھوڑ ہے مال سے مت او ہر چند کہ حربی اوگ ہمار سے تھوڑ ہے مال سے لے لیتے ہوں، اس لیے کہ قلیل ہمیشہ معاف رہا ہے اور اس لیے کھی کہ اسے حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

### اللغاث:

﴿سعاة ﴾ واحدساعى ؛ تيكس وصول كرنے والا ﴿مجازاة ﴾ بدله لينا، برابركرنا۔

### مسلمانوں ذمیوں اور حربیوں سے وصول کی جانے والی مقدار کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان صاحب مال ہے اس کے مال کا چالیہ وال حصد لیا جائے گا، ذمیوں ہے ان کے اموال کا بیروال حصد لیا جائے گا، اس کی دلیل یہ ہے کہ زکو ق کی تحدید تعیین کے بیروال حصد لیا جائے گا، اس کی دلیل یہ ہے کہ زکو ق کی تحدید تعیین کے سلسطے میں حضرت عمر بڑا تھن کے فرامین مبارک اور مکتوب ہائے گرامی اسل اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے متعلق یہ منقول ہے کہ انھوں نے اپنے محصلین اور عاشروں کو یہ ہدایت نامہ جاری فرمایا تھا کہ حذوا من المسلم دبع العشوین و من الذمی نصف العشو و من الحوبی العشو، اور چول کہ حضرت عمر بڑا تھن کا یہ فرمان حضرات صحابہ کرام کی موجودگی میں جاری ہوا تھا اور کسی سے اس پر اجماع منعقد ہوگیا تھا جوعشر وزکو ق کے سلسلے میں رہتی دنیا تک کے لیے کسی صحابی نے اس پر کوئی کئیر نہیں کی تھی جس سے اس پر اجماع منعقد ہوگیا تھا جوعشر وزکو ق کے سلسلے میں رہتی دنیا تک کے لیے ایک اصول بن گیا۔

ذمیوں سے مسلمانوں کا دوگنا اور حربیوں سے اس کا چارگنا لینے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ عشر اور زکو ہ وغیرہ حفاظتِ مال کا ٹیکس بیں اور دارالاسلام میں حفاظت مال کی سب سے زیادہ ضرورت حربیوں کو ہوتی ہے، پھر ذمیوں کو اور پھر مسلمانوں کو، لہذا حمایت

### ر آن البدایہ جلد کے بیان میں کے دکام کے بیان میں کے دوام کے بیان میں کے دوام کے بیان میں کے دوام کے بیان میں ک وخفاظت میں ضرورت کے اعتبار سے کی بیٹی کر کے ان پر ٹیکس بھی عاید کیا گیا ہے۔

وإن مو حوبى النح اس كا حاصل بيہ بے كداگركوئى حربى ٥٠ درہم كے كركسى عاشر كے پاس سے گذر بو عاشراس سے عشر نہيں وصول كر بے گا، ہاں اگر وہ لوگ بھى مسلمانوں كے كم اور معمولى اموال سے نيكس وغيرہ ليتے ہوں تو پھر ٥٠ درہم ميں بھى ان سے عشر وصول كيا جائے گا، كيوں كەحربيوں سے ہمارالين وين بطريق مجازات ہے، لہذا جيسا وہ ہمار بے ساتھ معاملہ كريں گے ويسا ہى ہم ان كے ساتھ بھى معاملہ كريں گے۔

بخلاف الذمي النح فرماتے ہيں كہ حربی كے بالقابل اگركوئى مسلمان يا ذى ٥٠ ورہم يا نصاب ہے كم مال لے كر گذر ہو اس سے قطعاً كي تنہيں وصول كيا جائے گا، كيوں كہ مسلمان سے جو چاليسواں حصہ ليا جاتا ہے وہ زكو ق ہے اور ذمى كا مال اگر جو بيسواں حصہ ليا جاتا ہے وہ زكو ق كا دوگنا ہے اور زكو ق كے ليے نصاب وغيرہ كي يحيل ضرورى ہے، اس ليے مسلم اور ذمى كا مال اگر نصاب سے كم موتو اس ميں سے ہرگز كي تنہيں ليا جائے گا۔ وهذا في المجامع الصغير صاحب ہداية فرماتے ہيں كہ حربی كے مال قليل سے بطور بدلہ كے لينا جامع صغير كا مسلم ہے اور مبسوط كى كتاب الزكو ق ميں بيتم مذكور ہے كہ حربی كے تحور ہے مال سے بحص مت ليا جائے اگر چہوہ ہمار ہے قيل مال سے تيكس وغيرہ لے ہيں وغيرہ لے ہوں، كيوں كہ مال قليل ہميشہ عفور ہا ہے، البذاحر بيوں كا ہمار ہمال قليل سے لينا ظلم اور تعربی ہے ولا مجازاۃ في الظلم اور ظلم كا بدل ظلم نہيں ہوتا۔

مال قلیل سے عشر نہ لینے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ عشر تو حفاظت مال کا نیکس ہے اور مال قلیل حفاظت کا مختاج نہیں ہوتا فلا یجب فیہ العشر چنانچہ اس میں عشر واجب نہ ہوگا۔

اللّغاث:

﴿أعياكم ﴾ تم كوتهكا دے، تم كوعاج كردے و مكارم احلاق ﴾ شريفاندروي، كرم كامعامله

## ر آن البداية جلد الله المراكبة جلد الله المراكبة على المراكبة على المراكبة على المراكبة على المراكبة المراكبة

### حربیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حربی تاجر ۲۰۰۰ درہم لے کرمسلم عاشر کے پاس سے گذرا اور عاشر کو بینہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ ۲۰۰۰ درہم میں ہم سے کتنا نیکس وغیرہ لیتے ہیں تو اس صورت میں تھم یہ ہے کہ ہمارا عاشران سے عشر وصول کرلے، کیوں کہ حربیوں سے عشر لینا متیقن ہے، لہٰذا اسی متیقن پر وہ عمل کرے، اور پھر حضرت عمر شائٹور کا ارشادگرا می بھی عشر ہی لینے کی تائید کرتا ہے فإن أعیا کیم فالعشو یعنی اگر مسلمانوں پر حربیوں کے لینے کی مقدار مشتبہ ہوجائے اور علم یقین سے بجر محقق ہوجائے تو پھر عشر ہی لیا جائے۔

وان علم النع فرماتے ہیں کہ اگر مسلم عاشر کو یہ معلوم ہو کہ اہل حرب ہمارے تا جروں سے جالیسوال حصہ وصول کرتے ہیں یا ہیسوال حصہ لیتے ہیں تو پھر یہ عاشر بھی اسی کے مطابق لے، تا کہ مجازات ثابت ہوجائے، البتہ اگر یہ معلوم ہوجائے کہ اہل حرب ہمارے تا جروں سے پورا مال لے لیتے ہیں تو پھر ہمارے عاشر کو جا ہے کہ حربی کا پورا مال نہ لے، کیوں کہ یہ غدر اور بدعہدی ہے اور ہمیں ہر موڑ پر بدعہدی سے روکا گیا ہے، اور پھر جب وہ حربی امان لے کر ہمارے ملک میں تجارت کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا پورا مال لے لین اس کو دیے گئے امان کے خلاف ہے۔ یہی قول صحیح اور متند ہے، ورنہ مبسوط شیخ الإسلام میں تو یہ مذکور ہے کہ اگر اہل حرب ہمارے تا جروں سے پورا مال لے لیتے ہوں تو ہمارے عاشر کو جا ہے کہ وہ بھی حربی کا پورا مال لے لیہ تا کہ مجازات اور بدلہ حقق ہوجائے مگر بیطریقہ مسلمانوں کی شایان شان نہیں ہے۔

وان کانوا لا یاخذون النع فرماتے ہیں کہ اگر بیمعلوم ہوجائے کہ اہل حرب ہمارے تاجروں سے پھے بھی نہیں لیتے ہیں تو پھر ہمارے عاشر اور امام کو چاہیے کہ حربی کے مال میں ہاتھ بھی نہ لگائے اور ایک رتی عشر نہ لے، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے تاجروں کو کھوسول اور ٹیکس وغیرہ سے بری کیے رہیں اور انھیں کسی بھی طرح پریشان نہ کریں۔ دوسری بات بیہ ہے کہ ہمارے تاجروں سے پھے نہ لے کرحر بیوں نے ایک طرح کی رحم دلی اور اخلاق مندی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کے مقابلے میں ہم لوگ ہم دردی ومہر بانی کے زیادہ حق دار ہیں اور اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کرنا تو اسلام کا اہم اور بنیادی پوائنٹ ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے پھر دلوں کو موم بنا کر رکھ دیا ہے۔

قَالَ وَإِنْ مَرَّ الْحَرْبِيُّ عَلَى عَاشِرٍ فَعَشَّرَهُ ثُمَّ مَرَّ مَرَّةً أُخُرَىٰ لَمُ يُعَشِّرُهُ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، لِأَنَّ الْأَخْذَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ اِسْتِنْصَالُ الْمَالِ، وَحَقُّ الْأُخْذِ لِحِفْظِهِ، وَلَأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ بَاقٍ، وَبَعْدَ الْحَوْلِ يَتَجَدَّدُ الْأَمَانُ، لِأَنَّةُ لَا يُمْكِنُ مِنَ الْمُقَامِ إِلَّا حَوْلًا، وَالْأَخْذُ بَعْدَهُ لَا يَسْتَأْصِلُ الْمَالَ.

توجہ اور استے ہیں کہ اگر حربی عاشر کے پاس سے گذرا اور عاشر نے عشر وصول کر لیا پھر دوبارہ گذرا تو اب عاشر عشر نہ لے یہاں تک کہ اس پرایک سال پورا ہوجائے ، اس لیے کہ ہر مرتبہ عشر لینے میں مال کا استیصال ہے جب کہ عشر لینے کا حق حفاظتِ مال کی وجہ سے ، اور اس لیے بھی کہ پہلے امان کا تھم باقی ہے اور سال گذرنے کے بعد ہی امان میں تجدد ہوگا ، کیوں کہ حربی کو صرف ایک سال تک رہنے کی قدرت دی جاتی ہے اور ایک سال کے بعد لینے سے مال کا استیصال نہیں ہوگا۔

# ر آن البدايه جلدا ي من المستحد ١٧ يون من ي

#### اللغاث

- عسّره باس سے عشر، زكوة وغيره وصول كرلى - ﴿استيصال ﴾ ضائع كرنا، بلاك كرنا، بالكل ختم كردينا - ﴿ عسّد ٤ ﴾ نيا موجاتا ہے -

### حربوں سے عشر کی وصولی میں سال گزرنے کی شرط کی تفصیل:

صورتِ مسلد میہ ہے کہ اگر کوئی حربی تاجر مال لے کر عاشر کے پاس سے گذراور عاشر نے اس سے عشر وصول کرلیا پھرایک ہال سے پہلے پہلے دوبارہ وہ حربی عاشر کے پاس سے گذراتو اب عاشر اس سے عشر نہ لینے کی وجہ یہ ہی کہ عشر حفاظت مال کی وجہ گذر ہے تو اس سے دوبارہ عشر لیا جائے گا، ایک سال کمل ہونے سے پہلے دوبارہ عشر نہ لینے کی وجہ یہ کہ عشر حفاظت وہایت کے بھی سے لیا جاتا ہے اور ہر ہر مرتبہ گذر نے پر عشر لینے کی صورت میں حفاظت کے بجائے مال کا ضیاع ہوگا اور یہ حفاظت وہمایت کے بھی منافی ہے اور اسے دیے گئے عہد وامان کے بھی خلاف ہے، کیول کہ پہلے والے امان کا حکم ابھی باقی ہے اور یہ تو کم پورے سال تک مرقر ار رہے گا۔ اور سال مکمل ہونے کے بعد جب امان میں جدت ہوگی تو ادائیگی عشر میں بھی جدت پیدا ہوگی اور دوبارہ عشر دینا پڑے گا۔ اور سال مکمل ہونے کے بعد جب امان میں جدت پیدا ہو نے کہ وجہ یہ ہے کہ حربی وغیرہ کو جو امان دیا جاتا ہے وہ سرف ایک سال بی حدود یہ ہوگا، اس لیے اس حوالے دوبارہ عشر بھی وصول کیا جائے گا اور چول کہ سال بھر کے بعد اسے دارالاسلام کی طرف سے دوبارہ امان ملے گا تو اس سے دوبارہ عشر بھی وصول کیا جائے گا اور چول کہ سال بھر کے بعد عشر لینے میں حربی کا مال بھی بالکلیے ختم نہیں ہوگا، اس لیے اس حوالے سے بھی سال بھر بعد عشر لینے میں کوئی مضا گھنہیں ہے۔

وَإِنْ عَشَّرَهُ فَرَجَعَ إِلَى دَارِالُحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ يَّوْمِهِ ذَالِكَ عَشَّرَ أَيْضًا، لِأَنَّهُ رَجَعَ بِأَمَانٍ جَدِيْدٍ، وَكَذَا الْأَخْذُ بَعْدَهُ لَا يُفْضِي إِلَى الْإِسْتِنْصَالِ.

تر جمل : اوراگر حربی سے عاشر نے عشر وصول کر لیا پھر حربی دارالحرب میں چلا گیا پھر اسی روز واپس آ گیا تو بھی عاشر اس سے عشر وصول کرے، کیوں کہ وہ نئے امان کے ساتھ واپس ہوا ہے، نیز اس کے بعد عشر لینا استیصالِ مال کا سبب نہیں ہے۔

#### اللّغاث:

﴿لايفضى﴾ نہيں پہنچا تا ہے۔

### حربی جتنی بارہمی دارالحرب سے موکرہ تے اس سے دوبارہ عشر وصول کیا جائے گا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر حربی تاجر مال لے کرعاشر کے پاس سے گذرااور عاشر نے اس سے عشر وصول کرلیا پھر وہ خف اس دن دارالحرب چلاگیا اور جا کر واپس بھی آگیا تو اس سے دوبارہ عشر وصول کیا جائے گا، کیوں کہ دارالحرب جا کر واپس آنے کی وجہ سے دارالحرب چلاگیا اور جا کر واپس بھی آگیا تو اس سے دوبارہ عشر وصول کیا جائے میں یہ پڑھا ہے کہ تجد دِامان سے نیاعشر لازم وہ محف نئے امان کے ساتھ واپس بوا ہے اور ابھی آپ نے اس سے پہلے والے مسئلے میں یہ پڑھا ہے کہ تجد دِامان کے بعد عشر دینے اور لینے سے حربی کا مال بھی نیست ونابود نہیں ہوگا، کیوں کہ بہت ممکن ہوگا۔ اور پھر دارالحرب جاکر واپس آنے کے بعد عشر دینے اور لینے سے حربی کا مال بھی نیست ونابود نہیں ہوگا، کیوں کہ بہت ممکن

# 

وَإِنْ مَرَّ ذِمِّيُّ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْدِيْرٍ عَشَّرَ الْحَمْرَ دُوْنَ الْجِنْزِيْرِ، وَقَوْلُهُ عَشَّرَ الْحَمْرَ أَيْ مِنْ قِيْمَتِهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمْ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لَاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمْ، وَقَالَ الْمُونُونُ مَا لَاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمْ، وَقَالَ الْوَيُونُ مُنْقَانِهُ يَعْشِرُهُمَا إِذَا مَرَّ بِهِمَا جُمْلَةً، كَأَنَّهُ جَعَلَ الْجِنْزِيْرَ تَبْعًا لِلْحَمْرِ، فَإِنَّ مَرَّ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْفَالِيِّ مِنْقَا، وَذَوَاتُ الْمُحْمَرِ دُوْنَ الْجِنْزِيْرِ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الْقِيْمَة فِي ذَوَاتِ الْقِيَمِ لَهَا حُكُمُ الْعَيْنِ، وَالْجِنْزِيْرُ مِنْهَا، وَذَوَاتُ الْاَمْولِ لَيْسَ لَهَا هَذَا الْحُكُمُ وَالْحَمْرُ مِنْهَا، وَلَانَ عَنْ الْأَخْدِ لِلْحِمَايَةِ وَالْمُسْلِمُ وَالْجَمْرِ مُنْهَا، وَذَوَاتُ الْآمُولِ لَيْسَ لَهَا هَذَا الْحُكُمُ وَالْحَمْرُ مِنْهَا، وَلَانَ مَقَ الْاَحْدِ لِلْحِمَايَةِ وَالْمُسْلِمُ وَالْحِمْرُ مِنْهَا، وَلَانَ مَنْ الْمُعْلِلُ فَكَذَا يَحْمِيْهَا عَلَى غَيْرِه، وَلَا يَحْمِيْ خِنْزِيْرَ نَفْسِهِ لِلتَّخْولِلِ فَكَذَا يَحْمِيْهَا عَلَى غَيْرِه، وَلَا يَحْمِيْ خِنْزِيْرَ نَفْسِه لِلتَّخُولِيلِ فَكَذَا يَحْمِيْهَا عَلَى غَيْرِه، وَلَا يَحْمِيْ خِنْزِيْرَ نَفْسِه لِلتَّخُولِيلِ فَكَذَا يَحْمِيْهَا عَلَى غَيْرِه، وَلَا يَحْمِيْ خِنْزِيْرَ نَفْسِه لِلتَخْولِيلِ فَكَذَا يَحْمِيْهَا عَلَى غَيْرِه، وَلَا يَحْمِي خِنْزِيْرَ نَفْسِه بَلْ يَجْمِئِه عَلَى غَيْرَه.

ترجیل : اوراگر کوئی ذمی شراب یا خزیر لے کر گذراتو عاشر شراب کاعشر لے، نہ کہ خزیر کا، اور ماتن کا قول عَشَّر الْمحمر عَشَّر قیمة المحمو کے معنی میں ہے، امام شافعی والنظا فرماتے ہیں کہ دونوں کاعشر نہ لے، کیوں کہ دونوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، امام زقرُ فرماتے ہیں کہ دونوں کاعشر لے، اس لیے کہ ذمیوں کے یہاں خراور خزیر دونوں مالیت میں برابر ہیں، امام ابو پوسف والنظا فرماتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لے کر گذر ہے تو دونوں کاعشر لے، گویا امام ابو پوسف والنظائ نے خزیر کوخمر کے تابع بنا دیا، پھر اگر خمراور خزیر کوعلا صدہ علا صدہ لے کر گذر ہے تو خرکاعشر لے، نہ کہ خزیر کا۔

اور ظاہر الروایہ کے مطابق (دونوں صورتوں میں) وجفرق یہ ہے کہ ذوات القیم میں قیمت کوعین فی کا حکم حاصل ہے اور خزیر ذوات القیم میں سے ہے اور ذوات الامثال کے لیے یہ حکم نہیں ہے اور خر ذوات الامثال میں سے ہے۔ اور اس لیے کہ حق اخذ جمایت کی وجہ ہے ہے اور مسلمان سرکہ بنانے کے لیے اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا اپنے غیر کے لیے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا اپنے سور کی حفاظت نہیں کرتا ہے، بل کہ از روئے اسلام (مسلمان کے لیے) خزیر کو چھوڑ دینا ضروری ہے، لہٰذا اسی طرح غیر کے خزیر کی بھی وہ حفاظت نہیں کرے گا۔

#### اللغاث:

وحمر کشراب واستواه که برابری، یکسانیت و تبع که تا لع ، محکوم و تخلیل که سرکه بنانا و و تسییب که جانور کوآ زاد چیموژ وینا ـ

### اگر کوئی ذمی شراب اور خزیر لے کر گزرے تو اس سے عشر وصول کرنے میں اختلاف اقوال کا بیان:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ذمی شراب اور سور لے کر عاشر کے پاس سے گذرا تو اس سے عشر کی وصول یا بی کے متعلق کل جار

# و آن الهداية جلدا ي محال المحال ١٩ ي المحال المحال على على المحال المحال على على المحال المحال على المحال ا

اقوال بين:

- پہلا تول جو حضرات طرفین کا ہے یہ ہے کہ عاشر شراب کی قیمت لگائے اگر وہ دوسودرہم کی مالیت کا ہوتو اس میں سے عشر لینی دسواں حصہ وصول کرے اور خزیر کو یونہی چھوڑ دے۔
  - دوسرا قول امام شافعی والتیکا کا ہے وہ بیہ کدونوں کو چھوڑ دے، لینی نہ تو خمر کاعشر وصول کرے اور نہ ہی خزیر کا۔
    - تیسرا قول جوامام زفر والتعلیه کا ہے یہ ہے کہ عاشر دونوں کاعشر وصول کرے۔
- پوتھا قول جوامام ابو پوسف ولٹیلڈ کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ذمی ایک ساتھ خمر اور خزیر دونوں کو لے کر عاشر کے پاس سے
  گذرے تب تو عاشر دونوں کاعشر وصول کرے اور اگر خمر اور خزیر دونوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ لے کر گذرے تب
  صرف خمر کی قیمت کاعشر وصول کرے اور خزیر کو ہاتھ نہ لگائے۔

### اب على الترتيب دليل ملاحظه يجيح:

امام شافعی والیطیلا کی دلیل میہ ہے کہ شراب اور خزیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یبی وجہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ذمی کی شراب یا اس کی خزیر کو ہلاک کر دیا تو شوافع کے یہاں اس پر کوئی ضان واجب نہیں ہوگا، معلوم ہوا کہ خمر اور خزیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور جب ان کی قیمت نہیں ہوتی تو ان میں عشر بھی نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ عشر تو مال میں واجب ہوتا ہے اور یہ چیزیں مال ہی نہیں ہیں۔

امام زفر را الله کی دلیل یہ ہے کہ ذمیوں کے یہال خمراور خنزیر دونوں کی مالیت برابر ہے اور اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی چیز کو ہلاک کردے تو ان کے یہاں اس پر اس ہلاک کردہ چیز کی قیمت واجب ہوگی،خواہ وہ خمر ہویا خنزیر ہو، لہذا جب بقول امام زفر خمر اور خنزیر وال ذمہ کے یہاں مال ہیں تو ان میں عشر بھی واجب ہوگا۔

حضرت امام ابو یوسف رکھنیا نے خزیر کوخمر کے تابع قرار دیا ہے، کیوں کہ خمر کی مالیت واضح ہے، اس لیے کہ خمر کے اجزاء خمر بننے سے پہلے اور خمر بننے کے بعد دونوں حالتوں میں مال رہتے ہیں، خمر بننے سے پہلے مال ہونا تو ظاہر ہے اور خمر بننے کے بعد اس وجہ سے مال ہیں کہ ان کا سرکہ وغیرہ بنالیا جائے، جب کہ خزیر میں مالیت کی صفت ہر طرح سے معدوم ہے، اس لیے اسے ایک مالیت کی چزیعنی خمر کے تابع قرار دے کر ایک ساتھ تو دونوں کا عشر لیا جائے گا، گر الگ الگ نہیں لیا جائے گا کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ "إن المشنی قلد يشبت تبعًا و لا يشبت أصلا" یعنی بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جبعاً تو ثابت ہوجاتی ہے گر قصد اور اصلا ثابت نہیں ہوتی، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی خمر کے تابع ہوکر تو خزیر میں مالیت آئے گی اور خمر کے ساتھ اس کا بھی عشر وصول کیا جائے گا، کین الگ سے اس میں مالیت نہیں آئے گی اور نہ ہی الگ سے اس کا عشر وصول کیا جائے گا۔

ووجه الفرق المنع حضرات طرفین کی دلیل اور خمر وخزیر میں وجفرق بیہ کہ جو چیزیں ذوات القیم ہیں ان میں قیت کا لینا بھی عین فی کے لینے کی طرح ہے اور چول کہ خزیر ذوات القیم میں سے ہے، لہذا اس کی قیمت سے عشر لینا عین خزیر لینے کی طرح ہوگا اور دوات طرح ہوگا اور مسلمان کے لیے عین خزیر کا مالک ہونا درست نہیں ہے، لہذا خزیر کی قیمت کاعشر لینا بھی درست نہیں ہوگا، اور ذوات الامثال میں سے ہے، لہذا خرکی قیمت سے عشر لینا میں سے ہے، لہذا خرکی قیمت سے عشر لینا میں سے ہے، لہذا خرکی قیمت سے عشر لینا

و لأن حق الأحد النع يہاں سے حضرات طرفين كى دوسرى دليل بيان كى گئى ہے جس كا حاصل بيہ ہے عشر لينے كاحق حفاظتِ مال كى وجہ ہے ہوادا يك مسلمان سركہ وغيرہ بنانے كے حوالے سے اپنى شراب كى حفاظت كرتا ہے، البذا تو قع يہى ہے كہ وہ دوسرے كى شراب كى بھى حفاظت كرے گا اور جب خمر ميں حمايت وحفاظت كامفہوم پايا جائے گا تو ظاہر ہے كہ اس ميں عشر بھى واجب ہوگا، اور چوں كەمسلمان خزير كى كوئى حفاظت نہيں كرتا بل كہ از روئے اسلام مسلمان پرلازم ہے كہ وہ خزير كواپنے سے اور اپنے كوخزير سے دوركردے، اس ليے جب مسلمان اپنى چيزكى حفاظت نہيں كرتا تو دوسرے كى چيزكى كيوں كرحفاظت كرسكتا ہے، اس ليے خزير ميں حمايت كى صفت معدوم ہوگئى، للبذا اس ميں حق اخذ بھى ساقط ہوجائے گا۔ اور خزير ميں عشر واجب نہيں ہوگا۔

وَلَوْ مَرَّ الصَّبِيُّ أَوِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَغْلَبَ بِمَالٍ فَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ شَيْئٌ، وَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ لِمَا ذَكُرْنَا فِي السَّوَائِمِ.

تر جملہ: اور اگر بنوتغلب کا بچہ یا عورت مال کے کر گذری تو بچے پر بچھ نہیں واجب ہے اور عورت پر وہ چیز واجب ہے جو مرد پر واجب ہے،اس دلیل کی وجہ سے جو ہم سوائم میں بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿صبّی﴾ بچه۔

### تغلبوں سے عشر کی وضاحت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر عاشر کے پاس سے مال کیکر بنوتغلب کا کوئی بچہ گذرا یا بنوتغلب کی کوئی عورت گذری تو بچے پر تو عشر وغیرہ واجب نہیں ہے، البتہ عورت پراس کے مال کا بیسوال حصہ واجب ہوگا، کیوں کہ یہی مقدار بنوتغلب کے مردوں پر بھی واجب ہے اور چوں کہ ان سے بیہ معاہدہ ہوچکا ہے کہ وہ مسلمانوں کا دوگنا اداء کریں گے، اسی لیے ہم نے بیسواں حصہ واجب کیا ہے۔

وَمَنُ مَرَّ عَلَى عَاشِرٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ مِائَةً أُخْرَىٰ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ لَمْ يُزَكِّ الَّتِيْ مَرَّ بِهَا لِقِلَّتِهَا، وَمَا فِي بَنْتِهِ لَمْ يَدْخُلُ تَحْتَ حِمَايَتِهِ، فَلَوْ مَرَّ بِمَائَتَنَى دِرْهَمِ بِضَاعَةً لَمْ يُعَشِّرُهَا، لِأَنَّةً غَيْرُ مَا ذُوْنٍ بأَدَاءِ زَكُوتِهِ.

ترجمل : اوراگر کوئی شخص سودرہم لے کر عاشر کے پاس سے گذرا اوراسے یہ بتایا کہ میرے پاس گھر بیں دوسرے سودرہم اور بیں جن پرحولانِ حول بھی ہو چکا ہے تو عاشران سودرہم کی زکوۃ نہ لے جنعیں لے کرصاحب مال گذرا ہے، کیوں کہ وہ تھوڑے ہیں اور جو اس کے گھر میں ہے وہ عاشر کی حمایت میں داخل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص دوسودراہم بصناعت لے کر گذرا تو عاشر اس کاعشر نہ لے، کیوں کہ گذرنے والے شخص کوادائے زکوۃ کا تھم نہیں دیا گیا ہے۔

# ر آن الهداية جلدا ير المسلامين المسلامين المسلامين المسلم المسلم

اگرگرر نے والے آدی کی ملک میں موجودہ مال کے علاوہ کھاور مال بھی ہوتو عاشر کو کیا کرنا چاہیے:

اس عبار عدی میں دوسئے بیان کئے گئے ہیں(۱) پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عاشر کے پاس ہے ۱۰۰ درہم لے کر گذرا

اور عاشر ہے اس نے یہ کہا کہ میرے پاس گھر میں ۱۰۰ درہم اور موجود ہیں اور دونوں پر حولانِ حول ہو چکا ہے اس لیے اس

حوالے ہے اس میں زکو ۃ واجب ہونی چاہیے گر پھر بھی عاشر کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ اس شخص سے مطلقاً زکو ۃ نہ لے، نہ تو ان سو

میں سے جو سردست صاحب مال کے پاس موجود ہیں اور نہ ہی ان سو میں سے جو ما لک کے گھر پر ہیں، کیوں کہ جو موجود ہے وہ

بقدر نصاب نہیں ہے اور جو گھر پر ہے وہ عاشر کی حمایت وحفاظت میں داخل نہیں ہے، اور نہ تو نصاب سے کم مال میں زکو ۃ واجب ہوتی ہے، اس لیے صورتِ مسئلہ کی دونوں صورتوں میں مطلقاً زکو ۃ واجب ہوتی ہے، اس لیے صورتِ مسئلہ کی دونوں صورتوں میں مطلقاً زکو ۃ واجب نہیں ہوگی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بصناعت والے دوسودرہم لے کر عاشر کے پاس سے گذرا تو اس میں سے بھی عاشر زکوۃ نہ لے، اس لیے کہ مالک کی طرف سے نہ کورہ گزرنے والے کو زکوۃ وغیرہ اداء کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو صرف اور صرف تجارت کرنے کا حق دار ہوتا ہے، لہذا جب مالک کی طرف سے اسے ادائیگی زکوۃ کی اجازت ہی حاصل نہیں ہے تو عاشر کیوں کراس سے زکوۃ وصول کرے گا۔

بضاعة کے لغوی معنیٰ میں مال کا جز، حصہ اور کلڑا، اجور بضاعت کے شرعی معنٰی ہیں کوئی شخص کسی دوسرے کو تجارت کرنے کے لیے روپیپہ دے اور سارا کا سارا نفع خود لے لے، عامل اور تا جر کو کچھ نہ دے۔ (البحرالرائق بحوالہ حاثیہ ہوایہ ۱۹۸ حاثیہ ۱۱)

قَالَ وَكَذَا الْمُضَارَبَةُ يَعْنِي إِذَا مَرَّ الْمُضَارِبُ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ، وَكَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحَالُكُايَةِ يَقُولُ أَوَّلاً يُعَشِّرُهَا لِقُوَّةِ حَقِّ الْمُضَارِبِ حَتَّى لَا يَمْلِكُ رَبُّ الْمَالِ نَهْيَةً عَنِ التَّصَرُّفِ فِيْهِ بَعْدَ مَا صَارَ عُرُوضًا فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْمُلِكِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ فِي أَدَاءِ الزَّكُوةِ، إِلاَّ الْمُلِكِ، ثُمَّ رَجَعَ إلى مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَهُو قَوْلُهُمَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ فِي أَدَاءِ الزَّكُوةِ، إِلاَّ الْمُكُونَ فِي الْمَالِ رِبْحُ يَبْلُغُ نَصِيْبُهُ نِصَابًا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُ.

ترجی جملے: فرماتے ہیں کہ ایسے ہی مضاربت کا حکم ہے، یعنی جب مضارب مال مضاربت کو لے کرعاشر کے پاس سے گذر ہے، حضرت امام ابوصنیفہ والشیلا پہلے اس بات کے قائل تھے کہ عاشر اس میں سے عشر لے گا اس لیے کہ مضارب کا حق قوی ہے حتی کہ مالِ مضاربت کے سامان تجارت میں تبدیل ہوجانے کے بعد رب المال مضارب کو اس میں تصرف کرنے سے نہیں روک سکتا، لہذا مضارب مالک کے درجے میں ہوگیا۔ پھر امام ابوصنیفہ والشیلانے اپنے اس قول سے کتاب میں بیان کردہ مسکلے کی طرف رجوع کرایا اور یہی حضرات صاحبین کا قول ہے، کیوں کہ مضارب نہ تو مالک ہے اور نہ ہی ادائے ذکو ق کے سلسلے میں مالک کا نائب ہے، اللہ یہ

ر آن البداية جلدا عن المحالا المحالا المحالا المحالا المحالا المحالة على على المحالا المحالا

کہ مال میں اتنا نفع ہوجس میں مضارب کا حصہ نصاب تک پہنچ جاتا ہو، چناں چہ (اس صورت میں) مضارب سے زکوۃ وصول کی جائے گی،اس لیے کہ مضارب اپنے حصہ نفع کا مالک ہے۔

#### اللّغاث:

وتصرف 4 الث يهيركرنا، استعال كرنا - وعروض 4 واحد عرض ؛ سامان - ونائب 4 قائم مقام -

### اكركزرنے والے كے ياس موجود مال مضاربت كا مال ہوتو كياتكم ہوگا:

مفیار بت کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو پیسہ دے اور یوں کہے کہ اس سے تجارت کرو، جونفع ہوگا اس میں ہم دونوں آ دھا آ دھالیں گے۔

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مضارب مضارب کا مال لے کر عاشر کے پاس سے گذرا اور وہ مال بقدر نصاب ہوتو اصل اور متند قول کے مطابق عاشر کواس مال سے زکو ہ لینے کا حق نہیں ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ ویا تین بہلے اس بات کے قائل سے کہ عاشر مال مضاربت میں بیج مال مضاربت میں بیج مال مضاربت میں بیج وہ ہے کہ اگر مال مضاربت میں بیج وشراء کرلی گئی اور وہ تجارتی سامان بن گیا تو اب رب المال بھی مضارب کواس مال میں تصرف کرنے سے نہیں روک سکتا، اس سے معلوم ہوا کہ مضارب کا حق قوی ہے، کہ اللہ سے اس کے مال کی ذکوہ کی جات کے درج میں اتارلیا جائے گا اور چوں کہ صاحب مال سے اس کے مال ک زکو ہی جاتی گئی۔

لیکن پھراہام صاحب ولیٹ یا نے اپ اس قول ہے رجوع کرلیا اور حضراتِ صاحبین ہے ہم خیال ہو گئے یعنی مضارب سے اس کے پاس موجود مالی مضاربت میں سے زلو قانبیں لی جائے گی، کیوں کہ نہ تو وہ اس مال کا مالک ہے اور نہ ہی مالک کی طرف سے ادائیگی زکو ق کے سلسلے میں اس کا نائب ہے، بل کہ اسے تو صرف اور صرف تجارت کی اجازت ہے، لہذا جس طرح دراہم بضاعت میں زکو ق واجب نہیں ہوگی اور عاشر کے لیے مضارب سے زکو ق ساعت میں ذکو ق واجب نہیں ہوگی اور عاشر کے لیے مضارب سے زکو ق لینے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

الا أن يكون النح اس كا حاصل يہ ہے كہ مضارب سے مال مضاربت ميں ہے تو زكو ة نہيں وصول كى جائے گى،كين اگر اس مال ميں نفع ہوا ہواور مضارب كا حسد نفع موا ہواور مضارب كا حسد نفع ہوا ہواور مضارب كا حسد نفع كا ما لك ہے مال ميں زكوة واجب ہے۔

وَلَوْ مَرَّ عَبْدٌ مَأْذُوْنٌ لَهُ بِمِائَتَيُ دِرُهَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، عَشَّرَهُ، قَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَحَالُتُمَا لِهَ أَذُرِي أَنَّ أَبَاحَنِيْفَةَ وَمُو عَبْدُ مَأْذُوْنٌ لَهُ بِمِائَتَيُ دِرُهَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، عَشَرَهُ، قَالَ أَبُويُوسُفَ وَحَالُكُ فِي الْمُصَارَبَةِ وَهُو قَوْلُهُمَا إِنَّهُ لَا يُعَشِّرُ وَ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيمَا فِي الْمُصَارَبَةِ وَهُو قَوْلُهُمَا إِنَّهُ لَا يُعَشِّرُ وَ لِنَالُ الْمُلْكَ فِيمَا فِي الْمُولِي وَقِيْلَ فِي الْمُولِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَبْدَ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ حَتَّى لَا

### ر أن الهداية جلدا يرصير ٢٣ يرصي وكوة كراكام كريان يس ي

يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى الْمَوْلَى فَكَانَ هُوَ الْمُحْتَاجَ إِلَى الْحِمَايَةِ، وَالْمُضَارِبُ يَتَصَرَّفُ بِحُكُمِ النِّيَابَةِ حَتَّى يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَكَانَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ الْمُحْتَاجَ فَلَا يَكُونُ الرَّجُوعُ فِي الْمُضَارِبِ رُجُوعًا مِنْهُ فِي بِالْعُهْدَةِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَكَانَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ الْمُحْتَاجَ فَلَا يَكُونُ الرَّجُوعُ فِي الْمُضَارِبِ رُجُوعًا مِنْهُ فِي الْعُهْدَةِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَكَانَ رَبُّ الْمَالِ هُو الْمُحْتَاجَ فَلَا يَكُونُ الرَّجُوعُ فِي الْمُضَارِبِ رُجُوعًا مِنْهُ فِي الْعَبْدِ، وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ مَعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ، لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ يُحِيْطُ بِمَالِهِ لَإِنْعِدَامِ الْمُلْكِ أَوْ لِلشَّغُلِ.

ترجمہ : اوراگر عبد ماذون لہ دوسو درہم لے کر (عاشر کے پاس سے ) گذرا اور اس پر قرض بھی نہیں ہے تو عاشر اس سے عشر لے گا، امام ابو پوسف پر پیٹیلڈ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ امام اعظم پر پیٹیلڈ نے اس سے رجوع کیا بیا نہیں؟ لیکن مضار بت کے سلسلے میں امام صاحب پر پیٹیلڈ کے قول ثانی پر قیاس کرتے ہوئے تھم بہی ہے کہ عاشر عبد ماذون لہ فی التجارة سے بھی عشر نہیں لے گا اور یہی حضرات صاحبین کا بھی قول ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جو پھے بھی ہے وہ مولی کی ملک ہے اور اسے صرف تجارتی تصرف کا حق حاصل ہے، چناں چہ یہ مضار ب کی طرح ہوگیا۔ اور ان دونوں مسلوں میں فرق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عبد ماذون اپنی قرات کے لیے تصرف کرتا ہے یہاں تک کہ مولی پر (اس کے تصرف میں) کوئی ذھے داری نہیں عائد ہوتی ، لہذا یوعبد ہی جمایت کا مختاج ہوگا۔ اور مضار ب بھکم نیابت تصرف کرتا ہے حتی کہ ساری ذھے داری رب المال پر عائد ہوتی ہے، لہذا (اس صورت میں) رب ہوگا۔ اور مضار ب بھکم نیابت تصرف کرتا ہے حتی کہ ساری ذھے داری رب المال پر عائد ہوتی ہے، لہذا (اس صورت میں) رب المال ہی کو حمایت کی ضرورت ہوگی، لہذا امام صاحب پر پیٹھیڈ کا مضار ب کے مسلے میں رجوع کرنا عبد ماذون والے مسلے میں رجوع نیں تار ہوگا۔
المال ہی کو حمایت کی ضرورت ہوگی، لہذا امام صاحب پر پیٹھیڈ کا مضار ب کے مسلے میں رجوع کرنا عبد ماذون والے مسلے میں رجوع نہوں تاری ہوگا۔
المال ہی کو حمایت کی ضرورت ہوگی، لہذا امام صاحب پر پیٹھیڈ کا مضار ب کے مسلے میں رجوع کرنا عبد ماذون والے مسلے میں رہوع کی خور کرنا عبد ماذون والے مسلے میں رہوء کی خور کرنا عبد میں مضار کی مسلوب کی مسلوب کو کو کو کو کو کی میں میں کرنا عبد ماذون والے مسلے میں رہوع کرنا عبد ماذون والے مسلے میں دور کی کہ میں کرنا عبد میں دور کی کرنا عبد میں دور کرنا عبد میں کرنا عبد میں کرنا عبد میں کرنا عبد کرنا عب

اورا گرعبد ماذون کے ساتھ اس کا مولی بھی ہوتو مولی سے عشر لیا جائے گا، کیوں کہ ملکیت اس کی ہے، گراس صورت میں جب غلام پر اتنا قرض ہو جو اس کے پورے مال کو محیط ہو (تب مولی سے بھی عشر نہیں وصول کیا جائے گا) کیوں کہ یا تو اس کی ملکیت معدوم ہے یاحق غیر میں مشغول ہے۔

### اللغات

﴿عهدة﴾ ذمه دارى

### الركزرن والاعبدما ذون موتوعاشرك ليحم:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ ان مسائل میں جوعشر کا لفظ استعال کیا جارہا ہے اس سے خاص دسوال مصدمراد نہیں ہے، بل کہ بید لفظ دسویں، بیسویں اور چالیسویں جھے کے لیے عام ہے اور ان حصص کی تعیین گذرنے والے اور صدب حال کی جائے گی، چنال چہ گذرنے والا اگر حربی ہوتو اس کے مال سے حقیقی عشر یعنی دسوال حصہ لیا جائے گا اور اگروہ ذمی ہوتو اس کے مال سے چالیسوال حصہ لیا جائے گا ، اس طرح اگروہ مسلم ہوتو اس کے مال سے چالیسوال حصہ لیا جائے گا ، اس طرح اگروہ مسلم ہوتو اس کے مال سے چالیسوال حصہ لیا جائے گا ، اس نوٹ کو ذہن میں رکھ کرمسئلے دیکھئے۔

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عبد ماذون (بعنی وہ غلام جسے آقانے تجارت کرنے کی اجازت دے دی ہو) عاشر کے پاس

### ر أن الهداية جلدا على المستخدم ٢٦ المستخدم والوة كا مكام كريان ميل

سے دوسودرہم لے کرگذرااوراس پرکوئی قرض وغیرہ نہیں ہے تو اس صورت میں حکم ہیہ ہے کہ عاشر اس سے عشر نہ وصول کرے، یبی حضرات صاحبین کا قول ہے اور مضارب کے سلسلے میں امام صاحب را پیٹھیڈ کے رجوع کردہ قول ٹانی کی طرف نظر کرتے ہوئے ان کا بھی یہی قول معلوم ہور ہا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی تھی تھیں تہیں ہے، اسی لیے قاضی ابو یوسف را پیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ جھے اس بات کاعلم نہیں ہے کہ حضرت الامام نے عبد ماذون کے سلسلے میں بھی اپنے قول اول سے رجوع کیا ہے یا نہیں، یعنی گویا امام صاحب کا قول اول عبد ماذون لہ فی التجارة کے یاس موجود مال سے عشر لینے کے جواز کا ہے۔

بہر حال حضرات صاحبین کا قول یہی ہے کہ عاشر عبد ماذون سے عشر نہ وصول کر ہے، کیوں کہ اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ پورا کا پورا مولی کا ہے اور اسے تو صرف تجارتی تصرف کا حق حاصل ہے اور مضارب ہی کی طرح عبد ماذون بھی نہ تو اس مال کا مالک کا ایک ہے اور نہ ہی مولی کی طرف سے اس مال کی زکوۃ اداء کرنے کا نائب ہے، لہذا جب عبد ماذون کو کسی طرح کی ملکیت ہی حاصل نہیں ہے، تو آخر کس طرح اس کے پاس موجود مال میں سے عشر لیا جاسکتا ہے؟

وقیل فی الفوق المح بعض لوگوں نے عبد ماذون اور مضارب دونوں کے متعلق حضرت امام اعظم روائی کے اقوال میں فرق کیا ہے اور مضارب کے مال سے عشر نہ لینے جب کہ عبد ماذون کے مال سے عشر لینے کی بات کہی ہے اور اس فرق کو امام صاحب روائی کی آتے ہوں ان حضرات نے اس فرق کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ عبد ماذون اپنے لیے تصرف کرتا ہے اور اس کے تصرفات میں نہ تو مولی کا کوئی حق ہوتا ہے اور نہ ہی مولی پر اس کے تصرفات کی کوئی ذمے داری عائد ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر عبد ماذون تجارت میں مقروض ہوجائے تو اس قرضے کا مطالبہ صرف اور صرف اسی عبد سے کیا جائے گا، مولی سے اس کا مطالبہ نہیں کیا جاسکا، البذا جب عبد ماذون اپنے ہی واسطے تصرف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ حفاظت وجمایت کامختاج بھی وہی ہوگا اور جوجمایت حاصل کرتا ہے وہ کا جاسکا کارتا ہوگا ہوں ہوگا اور جوجمایت حاصل کرتا ہے وہ کی عشر دیتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں عبد ماذون ہی سے عشر وصول کیا جائے گا۔

اس کے برخلاف مضارب جوتصرف کرتا ہے وہ اپنے لیے نہیں، بل کدرب المال کے لیے کرتا ہے اور اس کے تصرفات کی تمام تر ذمے داری رب المال ہی پر عائد ہوتی ہے، اس لیے رب المال ہی کو جمایت وحفاظت کی ضرورت ہوگی اور ابھی آپ نے پڑھا کہ جمے جمایت کی ضرورت ہوتی ہے وہی عشر بھی دیتا ہے، لہذا مضاربت والے مسئلے میں مضارب سے عشر نہیں لیا جائے گا، بل کہ رب المال سے عشر لیا جائے گا، یہی امام صاحب کے دونوں قولوں میں فرق ہے اس لیے مسئلہ مضاربت میں ان کے رجوع کر ایا ہو۔

کرنے سے بیٹییں لازم آتا کہ انھوں نے اس مسئلے میں بھی اپنے قول اول سے رجوع کرلیا ہو۔

وان کان مولاہ معہ النع فرمات ہیں کہ اگر عبد ماؤون کے مناتھ اس کا مولی بھی ہوتو مولی سے عشرایا جائے گا، کوں کہ عبد ماؤون کے پاس جو بچھ بال ہے وہ مولی کی ملیت ہیں بوگا، کیوں کہ عبد ماؤون کے پاس جو بچھ بال ہے وہ مولی کی ملیت ہیں بوگا، کیوں کہ غلام کے پاس جو مال ہے، اس سے قرض ہوجو اس کے مال کو محیط ہوتو اس صورت میں مولی بھی عشر واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ غلام کے پاس جو مال ہے، اس سے دوسروں لینی قرض خواہوں کا حق متعلق ہوگیا ہے اور اس میں مولی کی ملیت معذوم ہو بھی ہے یا چھر یہ کہ قرض کے ساتھ مولی کی ملیت مشغول ہونے دونوں صورتوں میں اس میں عشر وغیرہ واجب نہیں ہوتا، لہذا اس صورت میں اس میں عشر وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔

# ر أن البداية جلد الله المستخدم الله المستخدم والمواقع كالمارية كالكام كالمان مين الم

قَالَ وَمَنْ مَرَّ عَلَى عَاشِرِ الْخَوَارِجِ فِي أَرْضٍ قَدْ غَلَبُواْ عَلَيْهَا فَعَشَّرَهُ يُثَنِّي عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، مَعْنَاهُ إِذَا مَرَّ عَلَى عَاشِرِ أَهُلِ الْعَدُلِ، لِأَنَّ التَّقْصِيْرَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ.

ترجیلے: فرماتے ہیں کہ جو شخص خارجیوں کے تسلط والی زمین میں خوارج کے عاشر کے پاس سے گذرا پھراس سے عاشر خارجی فی نے عشر لے لیا تو اس سے دوبارہ زکو ہی جائے گی، اس کا مطلب سے کہ جب وہ شخص اہل عدل کے عاشر کے پاس سے گذر ہے، اس لیے کہ کوتا ہی تو اس کی طرف سے آئی ہے کہ وہ عاشر کے پاس سے گذرا ہے۔

#### اللغات:

﴿خوارَج﴾ واحد خارجي ؛ مسلمانوں كاايك فرقه جومرتكب كبيره كوكافر مانتا ہے۔

فارجیوں کے عاشر کوز کو ة دینے کا حكم:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان تا جر کمی ایسی زمین سے گذرا جہاں خارجیوں کا تسلط ہواور خارجیوں کے عاشر نے اس سے عشر وصول کرلیا، اس کے بعد دوبارہ وہ خض اہل عدل کے عاشر کے پاس سے گذرا تو یہ عاشرِ عادل دوبارہ اس سے زکوۃ وصول کر سے گا، اور پہلے جوعشر اس نے عاشرِ خارجی کو دیا ہے وہ زکوۃ میں محسوب نہیں ہوگا، کیوں کہ عاشر خارجی کے پاس گذرنے کی وجہ سے جو اسے عشر وغیرہ دینا پڑا ہے وہ اس کے پاس سے گذرنے کی وجہ سے ہے، لہذا اس سے دوبارہ زکوۃ وصول کی جائے گی، کیوں کہ خود کردہ را علاج نیست۔



# بائ فی المتعادی والرگاز باب کانوں اور دفینوں کی زکوۃ کے احکام کے بیان میں ہے گا۔

اس باب کوعشر اور عاشر کے باب سے مؤخر کر کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عشر وغیرہ کے مقابلے میں معدن اور رکاز وغیرہ قلبل الوجود ہیں،اس لیے پہلے عشر کے احکام کو بیان کیا گیا اور پھر معدن وغیرہ کے احکام کو بیان کیا جارہا ہے۔ (عنایہ)
واضح رہے کہ معادن معدن کی جمع ہے معدن وہ مال ہے جسے اللہ تعالی نے تخلیق ارض کے دن زمین میں پیدا کردیا ہے۔ رکاز وہ مال ہے جس لیا کردیا ہے۔ رکاز وہ مال ہے جس کے دن زمین میں وفن کیا گیا ہوخواہ معدن ہویا کنز، یعنی بیافظ کنز اور دونوں کوشامل ہے۔ کنو وہ مال ہے جس کوانسان نے زمین کے اندر دفن کیا ہو۔ (بنایہ ۷۵۲)

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِّ الْمُعْدِنُ ذَهَبٍ أَوْ فِصَّةٍ أَوْ حَدِيْدٍ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ صُفْرٍ وُجِدَ فِي أَرْضِ حَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ فَفِيْهِ الْخُمُسُ عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِ اللَّا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيْهِ، لِأَنَّهُ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدَهُ إِلَيْهِ كَالصَّيْدِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُسْتَخُرَجُ ذَهَبًا أَوْ فَضَةً فَيَجِبُ فِيْهِ الزَّكُوةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ فِي قَوْلٍ، لِأَنَّهُ نَمَاءٌ كُلَّهُ وَالْحَوْلُ لِلتَّنْمِيةِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ فِضَّةً فَيَجِبُ فِيْهِ الزَّكُوةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ فِي قَوْلٍ، لِأَنَّهُ نَمَاءٌ كُلَّهُ وَالْحَوْلُ لِلتَّنْمِيةِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "وَفِي الرَّكُو فَاطُلِقَ عَلَى الْمَعْدِنِ وَ لِأَنَّهَا كَانَتُ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ السَّلَامُ "وَفِي الرِّكُو فَاطُلِقَ عَلَى الْمَعْدِنِ وَ لِأَنَّهَا كَانَتُ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ وَحَوْنُهَا أَيْدِينَا عَلَمَةً وَفِي الْغَنَائِمِ الْخُمُسُ، بِخِلَافِ الصَّيْدِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ إِلَّا أَنَّ وَحَوْنُهَا أَيْدِينَا عَلَمَةً فِي عَلَى الظَّاهِرِ، وَأَمَّا الْحُقِيْقِيَّةُ فَلِلُواجِدِ فَاعْتَبُونَا الْحُكْمِيَّة فِي حَقِّ الْخُمُسِ وَالْحَدُى الْعَالِمِ وَالْمَالِقِي عَلَى الْقَاهِرِ، وَأَمَّا الْحَقِيْقِيَّةُ فَلِلُواجِدِ فَاعْتَبُونَا الْحُكْمِيَّة فِي حَقِّ الْاحْمَاسِ حَتَّى كَانَتُ لِلْوَاجِدِ فَاعْتَبُونَا الْحُكْمِيَّة فِي حَقِّ الْاحْمَاسِ حَتَّى كَانَتُ لِلْوَاجِدِ الْحَلَيْقِيَّة فِي حَقِّ الْالْوَاجِدِ فَاعْتَبُونَا الْحُكْمِيَّة فِي حَقِّ الْاحْمَاسِ حَتَّى كَانَتُ لِلْوَاجِدِ فَاعْتَبُونَا الْحُكْمِيَة فِي حَقِ الْاحْمَاسِ حَتَّى كَانَتُ لِلْوَاجِدِ فَاعْتَبُونَا الْحُكْمِيَة وَلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْدِي وَالْمُ الْعَلَاقُ الْمُ

تروجہ ہے: فرماتے ہیں کہ سونے یا چاندی یا لوہ یا رانگ یا پیتل کی ایس کان جوخراجی یا عُشری زمین میں پائی جائے تو اس میں ہارے بہاں پانچواں حصہ واجب ہے، امام شافعی رائٹی فرماتے ہیں کہ پانے والے پر اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیوں کہ یہ ایک مباح چیز ہے جو پہلے اس خفس کے ہاتھ لگی ہے جیسے شکار، اللّا یہ کہ جب کان سے نکالی ہوئی چیز سونا یا چاندی ہو، چناں چہ اس میں زکو ہ واجب ہوگی اور ایک قول کے مطابق اس میں سال گذرنا بھی شرطنہیں ہوگا، اس لیے کہ بیسب کا سب نماء ہے اور حولانِ حول کی شرطنماء ہی کے لیے تھی۔

## ر آن الهداية جلدا ي هي المسلم المسلم

ہماری دلیل آپ مَنْ النَّیْمُ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ رکاز میں ضمی واجب ہے، اور دکاز دکنے سے مشق ہے لہذا معدن پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ اور اس وجہ ہے بھی کہ یہ معادن کفار کے قبضے میں تھیں اور ہم غلبہ سے ان پر قابض ہوئے ہیں لہذا یہ معادن غنیمت ہوگئیں، اورغنیموں میں پانچواں حصہ واجب ہوتا ہے۔ برخلاف شکار کے، کیوں کہ وہ کسی کے قبضے میں نہیں ہوتا مگر غازیوں کا قبضہ تھا، کیوں کہ وہ ظاہر پر ثابت تھا۔ رہا حقیق قبضہ تو وہ پانے والے کا ہے، چناں چٹمس کے حق میں ہم نے حکمی قبضے کا اعتبار کیا حتی کہ وہ پانے والے کا ہوگا۔

#### اللغات:

﴿معدن ﴾ كان \_ ﴿ ذهب ﴾ سونا \_ ﴿ فضة ﴾ چاندى \_ ﴿ حديد ﴾ لوبا \_ ﴿ رصاص ﴾ سكه، را نگ، توپ كى دهات \_ ﴿ صفر ﴾ پيتل \_ ﴿ نماء ﴾ افزائش، اضافه \_ ﴿ حَوَت ﴾ ما لك بن بين، قضد كيا ب \_ ﴿ وكاز ﴾ كرى بوكى چيز، زيرزمين مدفن سامان \_

#### تخريج

🛭 اخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، حديث رقم: ١٤٩٩.

## خراجی ماعشری زمین میں کوئی کان وغیرہ ملنے والے برز کو ، وغیرہ کی تفصیل:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر خراجی یا عشری زمین میں سونا، چاندی، لوہا، را نگ یا پیتل وغیرہ کی کوئی کان ملی تو اس میں ہمارے یہال خمس واجب ہے، امام شافعی ولیٹھا اور امام احمد ولیٹھا فرماتے ہیں کہ اگر کان سے نکلنے والی چیز سونا اور چاندی ہو تب تو اس میں زکوۃ واجب ہوگی، کیوں کہ معدن ایک غیرمملوک اور مباح چیز ہوتو اس میں زکوۃ ہنیں واجب ہوگا، کیوں کہ معدن ایک غیرمملوک اور مباح چیز ہے اور مباح چیز ہیں واجب ہوتا، مباح چیز ہوتو ہے وہی اس کا مالک ہوجاتا ہے اور اس میں کوئی نیکس وغیرہ نہیں واجب ہوتا، جیسے شکار مباح اور غیرمملوک ہوتا ہے اور جواسے پکڑ لے وہی اس کا مالک ہوتا ہے نیز اس میں خمس وغیرہ بھی واجب نہیں ہوتا۔

البتہ اگر نکالی جانے والی چیز سونا یا چاندی ہوتو پھر اس میں امام شافعی رئیٹیڈ کے یہاں چالیسواں حصہ یعنی زکوۃ واجب ہے،
لیکن اس وجوب کے لیے حولانِ حول وغیرہ کی شرط نہیں ہے، کیوں کہ حولانِ حول کی شرط مال میں نمو اور بڑھوتری کے لیے لگائی
جاتی ہے اور صورت مسئلہ میں معدن سے نکلنے والا مال پورے کا پورانمو اور بڑھوتری ہے، لہٰذا اس میں حولانِ حول کی شرط نہیں لگائی
جائے گی۔

ہماری پہلی دلیل آپ مُلَاقِیْم کا یہ ارشاد گرامی ہے وفی الر کاز النحمس لینی رکاز میں خمس واجب ہے اور رکاز رکز سے مشتق ہے جس کا اطلاق معدن پر بھی ہوتا ہے، لہذا حدیث پاک کی روسے ہر طرح کے رکاز میں خمس واجب ہوگا اور چوں کہ معدن بھی رکاز بی گی ایک فتم ہے لہذا اس میں بھی خمس واجب ہوگا۔

دوسری دلیل بیہ ہے کہ تمام معدنی اراضی کفار کے قبضے میں تھیں اور مسلمانوں نے آتھیں زیر کرکے غلبۃ وہ زمینیں حاصل کرلیں، لہذا بیتمام معادن غنائم ہوگئیں اور غنائم میں ٹمس واجب ہے، چناں چدارشاد باری ہے واعلموا أنما غنمتم من شیئ فأن الله حمسه اللح یعنی اموال غنائم میں خمس واجب ہے۔

بحلاف الصيد النع يبال سے امام شافعي ولينظائے كے قياس كا جواب ديا جار ہا ہے كہ معدن كوصيد پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيول كہ معدن كفار كے قبضے ميں رہتا ہے جب كہ صيد كى كے قبضے ميں نہيں ہوتا، لہذا معدن بر غلبہ ہونے سے وہ مال غنيمت بنيں بن جائے گا،كن صيد بر قابض ہونے كى وجہ سے وہ مال غنيمت نہيں ہے گا، اس ليے معدن ميں تو خمس واجب ہوگا،كين صيد ميں خمس نہيں واجب ہوگا۔

الآ أن للغانمين النع سے ايک سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال يہ ہے كہ جب معادن اموالي غنائم بين تو پھر ان ميں سے ايک خس يتائ اور مساكين كا ہوگا اور بقيہ چاراخماس غائمين كو طنے چاہئيں، نہ كہ پانے والے كو ملنے چاہئيں، حالال كہ صورت مسئلہ ميں آپ نے چاراخماس پانے والے كے ليے متعين كيا ہے آخر ايسا كيوں ہے؟ اى كا جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں كہ غائمين كے ليے چاراخماس اس فت ہوتے ہيں جب مال غنيمت پرحقيقنا اور حكماً دونوں طرح ان كا قبضہ ہواور يہاں حكماً تو اموال غنيمت پر خائمين كا قبضہ ہے گرحقيقتا نہيں ہے، اس ليے كہ قبقی قبضہ تو پانے والوں كا ہے، لہذا ہم نے قبضہ حكى اور قبضہ حقیق دونوں كا اعتبار كيا اور قبضہ حكى كے اعتبار سے ايک خس اللہ كے ليے واجب كر ديا جس كے مصداتی فقر اور مساكين ہيں اور قبضہ حقیق كا اعتبار كيا اور قبضہ حكى كے اعتبار سے ايک خس اللہ كے ليے واجب كر ديا جس كے مصداتی فقر اور مساكين ہيں اور قبضہ حقیق كا اعتبار كرتے ہوئے چاراخماس يانے والے كے ليے متعين كر ديا۔

وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ مَعْدِنًا فَلَيْسَ فِيْهِ شَيْئٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَى الْكُلْيَةِ، وَقَالَا فِيْهِ الْخُمُسُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا، وَلَهُ أَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ مُرَكَّبٌ فِيْهَا وَ لَا مُؤْنَةَ فِي سَائِرِ الْأَجْزَاءِ فَكَذَا فِي هَذَا الْجُزْءِ، لِأَنَّ الْجُزْءِ لَا يُخَالِفُ الْجُمْلَةَ، بِخِلَافِ الْكُنْزِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُرَكِّبِ فِيْهَا.

تروجی اور اگر کسی محف نے اپنے گھر میں معدن پائی تو امام ابوضیفہ ولٹھیڈ کے نزدیک اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس میں میں معدن بالہ وصنیفہ ولٹھیڈ کے نزدیک اس میں کوئی وجہ ہے۔ امام ابوصنیفہ ولٹھیڈ کے دکھرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس میں میں کوئی مؤنت نہیں ہے، کہ معدن زمین کے اجزاء میں سے ہے اور زمین کے اندر مرکب ہے اور دیگر اجزاء ارض میں کوئی مؤنت نہیں ہے، لہذا اس جزء میں بھی کوئی مؤنت نہیں ہوگی، کیوں کہ جزء کل کے خالف نہیں ہوتا۔ برخلاف کنز کے، اس کیے کہ کنز زمین میں مرکب نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

﴿معدن ﴾ كان - ﴿مؤنة ﴾ محنت، مشقت، پريشاني - ﴿كنز ﴾ خزانه

## اسيخ كمركى زين من سے كوئى كان وغيره تكنے كى صورت ميں مالك برزكوة كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخف کو اپنے گھر میں کوئی کان دستیاب ہوئی تو حضرت امام اعظم ور اللہ کے یہاں اس گھریلو کان میں خمس وغیرہ نہیں واجب ہوگا، البتہ حضرات صاحبین کے یہاں گھر میں پائی جانے والی کان میں بھی خمس واجب ہوگا، کیوں کہ فی الو کاز المحمس والی حدیث مطلق ہے اور اس میں اندر باہر نیز گھر اور غیر گھر کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا مطلقاً ہر

معدن میں خمس واجب ہوگا،خواہ وہ گھر میں ملے یا گھرہے باہر ملے۔

حضرت امام اعظم رطیقیا کی دلیل مد ہے کہ گھر کی معدن گھر کی زمین کا ایک جزء ہوتی ہے اور گھر بلو اجزاء میں خس وغیرہ نہیں واجب ہوتا، نہ بمی دیگر کوئی مؤنت اور ٹیکس واجب ہوتا ہے، لہذا گھر میں نکلنے والی کان میں خس بھی نہیں واجب ہوگا، کیول کہ گھر کی معدن اجزائے گھر میں سے ایک جزء ہے اور جب کل میں کوئی چیز واجب نہیں ہے تو جزء میں بھی واجب نہیں ہوگی، اس کے کہ جزء کل کے خالف نہیں ہوتا، اس کے برخلاف کنز اور دفینہ کا مسئلہ ہے تو چوں کہ وہ ازخود فن کیا جاتا ہے اس لیے وہ پیدائش طور پرزمین کے اجزاء میں سے نہیں ہوگا اور اس میں خس واجب ہوگا۔

قَالَ وَ إِنْ وَجَدَ فِي أَرْضِهِ فَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَ الْأَعْلَيْةِ فِيْهِ رِوَايَتَانِ، وَ وَجُهُ الْفَرْقِ عَلَى إِحْدَاهُمَا وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ أَنَّ الدَّارَ مُلِكَتُ خَالِيَةً عَنِ الْمُؤَنِّ دَوْنَ الْأَرْضِ، وَلِهٰذَا وَجَبَ الْعُشُرُ وَالْخَرَاجُ فِي الْأَرْضِ دُوْنَ الدَّارِ فَكَذَا هٰذِهِ الْمُؤْنَةِ.

توجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین میں معدن پائے تو امام اعظم را شطح اس میں دوروایتیں ہیں اوران میں سے ایک پر (اور وہ جامع صغیر کی روایت ہے) وجہ فرق میہ ہے کہ گھر اس حال میں مملوک ہوا ہے کہ وہ تمام خرچے سے خالی ہے، اور زمین کی میہ پوزیشن نہیں ہے، اس وجہ سے زمین میں تو عشر وخراج واجب ہے، لیکن گھر میں واجب نہیں ہے، لہذا ایسے ہی میخرچہ بھی (گھر میں واجب نہیں ہوگا)۔

#### اللغاث:

هون فه واحدمونة ؛ خرچه، محنت\_

جس فخص كوائي زين مي كوكى كان وغيره لى مواس كے ليے زكوة وغيره كا حكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی زمین میں کوئی کان ملی تو اس میں وجوب خس کے متعلق حضرت امام اعظم والشیئ ہے دوروایتیں ہیں: (۱) پہلی روایت جو مبسوط کی ہے یہ ہے کہ اس میں خس وغیرہ کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ (۲) دوسری روایت جو جامع صغیر کی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں نکلنے والی کان میں خس واجب ہے اور ان دونوں روایتوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ گھر ہر طرح کی مؤنت اور ہر طرح کے خرج سے خالی ہوتا ہے جب کہ زمین میں طرح طرح کے اخراجات لگتے ہیں، اس لیے زمین میں عشر عشر اور خراج دونوں واجب نہیں ہوتا تو گھر سے نکلنے والی خراج دونوں واجب ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں واجب ہوتا، لہذا جب نفس گھر میں عشر وغیرہ واجب نہیں ہوتا تو گھر سے نکلنے والی معدن میں بھی عشر وغیرہ واجب نہیں واجب ہوگا۔

وَ إِنْ وَجَدَ رِكَازًا أَيْ كَنْزًا وَجَبَ فِيهِ الْخُمُسُ عِنْدَهُمْ لِمَا رَوَيْنَا، وَ إِسْمُ الرِّكَازِ يُطْلَقُ عَلَى الْكُنْزِ لِمَعْنَى الرَّكُزِ وَهُوَ الْإِثْبَاتِ، ثُمَّ إِنَّ كَانَ عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ كَالْمَكْتُوْبِ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّمَمُ فَفِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّمَةُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّمَّةُ فَفِيْهِ الصَّمَّةُ فَفِيْهِ الصَّمَّةُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّمَّةُ فَاللَّهُ الْمَالِقَةُ مِنْ عَلَيْهِ الصَّمَّةُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّمَّةُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُولُ مِنْ عَلَيْهِ السَّامِ الْمَالَقُولُ مِنْ عَلَيْهِ السَّامَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

الْحُمُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِمَا بَيْنَا، ثُمَّ إِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضِ مُبَاحَةٍ فَأَرْبَعَةُ أَخُمَاسٍ لِلْوَاجِدِ، لِأَنَّهُ تَمَّ الْإِخْرَارُ مِنْهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضِ مَمْلُوْكَةٍ فَكَذَا الْحُكُمُ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُكُمُ الْحُلَى الْمُخْتَظِّ لَهُ وَهُوَ الَّذِي مَلَّكَةُ الْإِمَامُ هَذِهِ لِأَنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ بِتَمَامِ الْحِيَازَةِ وَهُوَ مِنْهُ، وَعِنْدَ أَبِي حَيِيْفَةً وَمُحَمَّذٍ لِلْمُخْتَظِّ لَهُ وَهُوَ اللّذِي مَلَّكَةُ الْإِمَامُ هَذِهِ الْمُفْعَةَ أَوَّلَ الْفَتْحِ، لِأَنَّهُ سَبَقَتُ يَدُهُ إِلَيْهِ، وَهِي يَدُ الْحُصُوصِ فَيَمْلِكُ بِهِ مَا فِي الْبَاطِنِ، وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى الْمُفْتَوِي وَهُو مُنَهُ، وَعِي يَدُ الْحُصُوصِ فَيَمْلِكُ بِهِ مَا فِي الْبَاطِنِ، وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى الشَّاهِ لِيَعْرَفِ الْمُخْتَظِّ لَهُ يُصُرَفُ إِلَيْهُ مُودَعٌ فِيْهَا، بِحِلَافِ الظَّاهِ كَمَنِ اصْطَادَ سَمْكَةً فِي بَطْنِهَا دُرَّةٌ، ثُمَّ بِالْبَيْعِ لَمْ يَخُرُّ جُ عَنْ مِّلْكِهِ، لِأَنَّةُ مُودُعٌ فِيْهَا، بِحِلَافِ الْمُعْدِنِ، لِأَنَّةُ مِنْ أَجْزَانِهَا فَيَنْتَقِلُ إِلَى الْمُشْتَرِيُ، وَ إِنْ لَمْ يُعْرَفِ الْمُخْتَظُّ لَهُ يُصُرَفُ إِلَى أَفْصَى مَالِكِي يُعْرَفِ الْمُخْتَظُ لَهُ يُصُرَفُ إِلَى أَفْصَى مَالِكِ يُعْرَفِ الْمُخْتَظُ لَهُ يُصُرَفُ إِلَى أَنْفُ الْمُعْلِى يَعْرَفِ الْمُخْتَظُ لَهُ يُصُرَفُ إِلَى أَفْصَى مَالِكٍ يُعْرَفِ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى مَا قَالُوا، وَلَوِ اشْتَبَهَ الضَّرُبُ يُجْعَلُ جَاهِلِيَّا فِي ظَاهِرِ الْمَذُهِ إِلَى لَتَقَادُم الْعَهُدِ.

ترجمل : اوراگر کسی نے رکازیعنی کنزیایا تو اس میں ہمارے یہال خمس واجب ہوگا ، اس روایت کی وجہ سے جوہم بیان کر پچے اور لفظ رکاز کا دفینہ پراطلاق ہوتا ہے ، اس لیے کہ اس میں رکز کے معنی پائے جاتے ہیں اور وہ (معنی ) اثبات ہے۔ پھراگر وہ دفینہ اہل اسلام کے طرز پر ڈھلا ہو جیسے اس پر کلمہ شہادت کھا ہوتو وہ گری پڑی چیز کے درج میں ہے اور اس کا حکم اپنے مقام پر معلوم ہوگا۔ اور اگر وہ دفینہ اہل جا جاست کے طرز پر ہومثلاً اس پر بت وغیرہ کی تصویر ہوتو اس میں ہرحال میں خمس واجب ہے ، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

پھراگرکوئی شخص مباح زمین میں دفینہ پائے تو چارخمس پانے والے کے ہیں، اس لیے کہ اس کی طرف سے حفاظت تام ہو چکی ہے، کیوں کہ غانمین کو اس کاعلم نہیں ہے، لہذا وہ ی پانے والا اس کے ساتھ خاص ہوگا۔ اور اگر مملوکہ زمین میں دفینہ پایا تو بھی امام ابو یوسف رایٹھائے کے یہاں یہی عظم ہے، اس لیے کہ استحقاق تو پورے طور پر اپنی حفاظت میں لانے سے ہو دو وہ اس کی طرف سے موجود ہے، اور حضرات طرفین کے یہاں وہ دفینہ خط لہ کا ہے اور خط لہ وہ محض ہے جس کو امام نے ابتدائے فتح میں زمین کے اس حصے کا مالک بنا دیا ہو، کیوں کہ مختط لہ کا ہاتھ اس کی طرف سبقت کر چکا ہے اور یہ خصوصی قبضہ ہے، لہذا وہ محض اس قبضے کی وجہ سے زمین کی اندرونی چیز کا مالک ہوگا، ہر چند کہ اس کا قبضہ ظاہر پر ہے، جیسے کی شخص نے مجھلی کا شکار کیا اور اس کے پیٹ میں موتی ہو، پھر فروخت کرنے کی وجہ سے وہ دفینہ اس کی ملکت سے خارج نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ زمین میں ودیعت رکھا ہوا ہے۔ برخلاف معدن کے، اس لیے کہ وہ زمین کے اجزاء میں سے ہے، لہذا یہ ششری کی طرف منتقل ہوجائے گا۔

اور اگر مخط لہ کومعلوم نہ ہوتو وہ دفینہ آخری مالک کی طرف چھیرا جائے گا جو اسلام میں پیچانا جاتا ہے جیسا کہ فقہائے متأخرین نے فرمایا ہے۔ اور اگر ضرب مشتبہ ہوتو ظاہر ندہب میں اس کو جا، کی قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ وہی اصل ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اسے اسلامی قرار دیا جائے گا، کیوں کہ دوراسلامی قدیم ہوچکا ہے۔

#### اللّغات:

## ر آن البداية جلدا ي المسالة المساكن على المساكن المساكن على المساكن على المساكن المساكن على المساكن ال

کرنے والا۔ ﴿إحواز ﴾ بچانا، محفوظ کرنا۔ ﴿حیازہ ﴾ جگه دینا، محفوظ کرنا۔ ﴿محتط له ﴾ الائی، جس کے نام اوّل اوّل زمین الله کی گئی ہو۔ ﴿بقعه ﴾ زمین کا مکرا، حصہ۔ ﴿درّه ﴾ موتی۔

## گر ا ہوا مال ملنے کی مختلف صورتیں اور ان کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو زمین میں کوئی دفینہ ہم دست ہوا تو اس میں بالا تفاق علائے احناف کے نزدیک شمس واجب
ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جوروایت بیان کی گئی ہے (فی الو کاز المحمس) وہ مطلق ہے اور چوں کہ لفظ رکاز معدن اور کنز
دونوں کو شامل ہے اس لیے اس روایت سے یہاں استدلال کرنا درست ہے۔ خودصا حب ہدائی قرماتے ہیں کہ لفظ رکاز کا اطلاق کنز
پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ رکاز رَکِز سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ثابت کرنا، جمانا، گاڑنا، اور جس طرح معدن زمین میں منجانب الله مدفون ہوتا ہے، اس طرح کنز بھی من جانب العباد زمین میں وفن کیا جاتا ہے۔

ٹم إن كان النح فرماتے ہيں كه اگرزيين ميں ملنے والے دفينہ پر اہل اسلام كى كوئى علامت ہو، مثلاً اس پر كلمه شہادت لكھا ہوتو وہ دفينہ لقطہ كے حكم ميں ہوگا اور لقط ميں خمس وغيرہ نہيں واجب ہوتا، بل كه لقطه كاحكم يہ ہے كه ايك مدت تك اس كا اعلان كيا جائے ، اگر اس كا مالك مل جائے تو بہت اچھا ورنه كسى فقير كو ديديا جائے۔

وإن كان النع اوراگراس دفينه پر زمانهٔ جابليت اور كفركى كوئى علامت ہومثلاً اس پر بت وغيره كى تصوير ہوتو اس ميں ہر حال ميں خمس واجب ہوگا خواه كہيں بھى ملے حتىٰ كه اگر بچه كو ملے گا تو اس ميں بھی خمس واجب ہوگا، لما بيّنا سے صاحب كتاب نے اى دليل كى طرف اشاره كيا ہے جواس سے پہلے شروع باب ميں گذر چكى ہے يعنى مسلمان اس زمين پرغالب ہوئے ہيں اور وہ مال غنيمت ہے اور مال غنيمت ميں خمس واجب ہوتا ہے۔

نم إن و جدہ النع مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو غیر مملوک اور مباح زمین میں کوئی جابلی دفینہ طاتو اس میں ہے ایک خمس فقراء دمساکین کا ہوگا اور چار خمس پانے والے کے ہوں گے، کیوں کہ غیر مملوک زمین میں ملنے والے دفینے کو احراز اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا جس شخص کی طرف سے مکمل احراز پایا جائے گا وہی اس کاحت دار بھی ہوگا، کیوں کہ جب اس نے دفینہ پاکر اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا تو غانمین کو اس کا علم بھی نہیں ہوا اور پانے والا تن تنہا اس کاحت دار ہوجائے گا۔ کیوں کہ حقیق قبضہ تو اس کا ہے۔ حفاظت میں لے لیا تو غانمین کو اس کا علم بھی نہیں ہوا اور پانے والا تن تنہا اس کاحق دار ہوجائے گا۔ کیوں کہ حقیق قبضہ تو اس کا موسل میہ ہے کہ اگر کسی کومملوکہ زمین میں کوئی جابلی دفینہ ملا، خواہ وہ زمین اپنی ہویا دوسرے کی ہوتو امام ابو یوسف رایشیائے کے یہاں اس دفینے میں سے ایک خمس فقراء کو دیا جائے گا اور بقیہ سب اس پانے والے کا ہوگا، کیوں کہ یہاں

بھی اس کی طرف سے احراز پایا گیا ہے، لہذا جب احراز اس کی طرف سے محقق ہوا ہے تو پھر اس مال محرز کاحق دار بھی وہی ہوگا۔
حضرات طرفین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پانے والے کو پچھنیں ملے گا، بل کہ چارا خماس کا مختط لہ حق دار ہوگا، مختط لہ وہ خض کہلاتا ہے جس کو ابتدائے فتح ہی میں امام اسسلمین زمین کے اس جھے کا مالک بنا دے جس میں دفینہ لکلا ہے، اور امام اس خض کے لیے خدکورہ حصرارض کی لمبائی چوڑ ائی متعین کر کے اس میں خط وغیرہ تھینچ کر علامت بنا دے، ان حضرات کی ولیل ہے ہے کہ خدکورہ زمین فتح کے بعد سب سے پہلے اس مختط لہ کے قبضے میں آئی ہے، لہذا وہی مختط لہ اس زمین کے ظاہری حصول اور ظاہری اجزاء کا بھی مالک ہوگا، جیسے اگر کسی شخص نے مچھلی کا شکار کر کے اس کو اپنی ملکیت میں اجزاء کا بھی مالک ہوگا، جیسے اگر کسی شخص نے مچھلی کا شکار کر کے اس کو اپنی ملکیت میں

## ر آن الهداية جلدا ي هي المسلم ١٠٠٠ المسلم ال

لے لیا اور تچھل کے پیٹ میں سے موتی نکلی تو جس طرح وہ شکاری مچھل کے ظاہر کا مالک ہے، اس طرح وہ مچھلی کے باطن کا بھی مالک ہوگا اور دوسراکوئی اس میں شریک نہیں ہوگا ،اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی مختط لہ ہی اس دفینے کا مالک ہوگا اور اگروہ زندہ نہ ہوتو اس کے اہل خانداس دفینہ کے مالک ہول گے۔

ٹم بالبیع النے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مخط لہ نے امام اسلمین کی طرف سے دی گئی زمین کوفروخت کردیا اور پھراس زمین میں کوئی دفینہ لکا تو بھی مخط لہ ہی اس دفینے کاحق دار ہوگا اور فروخت کرنے کی وجہ سے وہ دفینہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ دفینہ زمین میں ودیعت کیا ہوا ہے اور اس سے مشتری کا کوئی حق متعلق نہیں ہے، لہذا اصل مالکِ ارض یعنی مختط لہ ہی اس دفینے کامستی ہوگا۔

بخلاف المعدن النح فرماتے ہیں کہ اگر کنز کے بجائے زمین میں سے معدن یعی خلقی اور پیدائی ودیعت کیا ہوا سونا چاندی نکا تو اس صورت میں خرید نے والا ہی اس کاحق دار ہوگا اور بیمعدن بھی زمین کی بچے کے ساتھ مشتری کی طرف منتقل ہوجائے گا، کیوں کہ معدن زمین کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے، لہذا جب مشتری کل کا مالک ہو چکا ہے تو جزء کا تو بدرجہ اولی مالک ہوگا۔
و اِن لم یعوف المح فرماتے ہیں کہ اگر مختط لہ کا پتا نہ ہوتو اس صورت میں فدکورہ دفینداس شخص کو دیا جائے گا جو اسلام میں سب سے پہلے اس زمین کا مالک ہوا ہو، کیوں کہ اس کاحق اور اس کی ملکیت تمام لوگوں کے حقوق واملاک سے مقدم ہے، کہی فقہائے متا خرین کی رائے ہے۔ اور اگر دفینہ کی مہر مشتبہ ہواور نہ تو اس پر اہل اسلام کی علامت ہواور نہ ہی کفر کی تو اس صورت میں ظاہر فد ہب کے مطابق اس کوجا بلی وفینہ قرار دیں گے اور ہر حال میں اس میں خمس واجب ہوگا، کیوں کہ اسلام سے پہلے اس زمین پر فار کا غلبہ اور قبضہ تھا، اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ وہ کا فروں ہی کا دفینہ ہو۔ اور ایک قول ہے ہے کہ اسے اسلامی دفینہ قرار دیا جائے گا، کیوں کہ اسلام کو پھیلے بھولے ایک لمباز مانہ گذر گیا ہے، لہذا اسلام کی ظاہری حالت سے بہی معلوم ہور ہا ہے کہ وہ ویئے کہ نار کا نہیں ہے، بلی کہ کی مسلم قوم اور برادری کا دفینہ ہے، لہذا اسلام کی ظاہری حالت سے بہی معلوم ہور ہا ہے کہ وہ ویئے کفار کا نہیں ہے، بلی کہ کی مسلم قوم اور برادری کا دفینہ ہے، لہذا اسلام کی ظاہری حالت سے بہی معلوم ہور ہا ہے کہ وہ دوئینہ کفار کا نہیں ہے، بلی کہ کی مسلم قوم اور برادری کا دفینہ ہے، لہذا اسلام کی ظاہری حالت سے بہی معلوم ہور ہا ہے کہ وہ

وَمَنْ دَخَلَ دَارَالُحَرْبِ بِأَمَانٍ فَوَجَدَ فِي دَارِ بِعُضِهِمْ رِكَازًا رَدَّةُ عَلَيْهِمْ تَحَرُّزًا عَنِ الْغَدْرِ لِأَنَّ مَا فِي الدَّارِ فِي يَدِ مَا حِبِهَا خُصُوصًا، وَإِنْ وَجَدَةً فِي الصَّحْرَاءِ فَهُوَ لَهُ، لِلْآنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ عَلَى الْخُصُوصِ فَلَا يُعَدُّ عَدُرًا، وَلَا شَيْئَ فِيهِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَلَصِّصِ غَيْرٍ مُجَاهِرٍ.

ترویجہ اور جو محض امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا پھر کسی حربی کے گھر میں اے رکاز ملاتو وہ غدر سے بچتے ہوئے اس رکاز کو مکان مالک کو واپس کردے، اس لیے کہ جو پچھاس گھر میں ہے وہ مالک مکان کے خصوصی قبضے میں ہے۔ اور اگر جنگل میں اس نے رکاز پایا تو وہ اس کا ہے، کیوں کہ وہ کسی کے مخصوص قبضے میں نہیں ہے، لہذا یہ غدر شار نہیں کیا جائے گا، اور اس میں کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، کیوں کہ شخص خفیہ مال چرانے والے کے درجے میں ہے نہ کہ غالب ہونے والے کے۔

## ر آن البداية جلد الله عن المسلم المس

﴿ تحوز ﴾ بچا، پربیز کرتا۔ ﴿ غدر ﴾ غداری، بے وفائی، بدعهدی۔ ﴿ صحراء ﴾ جنگل بیابان، بے آباد جگہ۔ ﴿ متلق ص ﴾ چور، چیکے سے مال لینے والا۔ ﴿ مجاهر ﴾ اعلان یکوئی حرکت کرنے والا، ڈاکو۔

دارالحرب ميس كونى دفينه طنه كاحكم:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا اور دہاں کسی حربی کے گھر میں اس نے کوئی دفینہ
پایا تو اسے چاہیے کہ اس دفینے کو مکان مالک کے حوالے کردے اور اپنے آپ کوغدر اور بدعہدی سے بچالے، کیوں کہ غدر تو حرام
ہے، نبی اکرم شاہ گڑا کا ارشاد گرامی ہے لکل غادر لواء یعوف به یوم القیامة لیعنی ہر بدعہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے
دن معرفت وشناخت کا ایک علم ہوگا۔ اس لیے اس وعید سے بھی اسے بچنا چاہیے اور پھر دارالحرب میں جس مکان میں بیمستامن رہ
رہا ہے اس مکان پرصرف اور صرف اس کے مالک کا قبضہ ہے، لہذا مکان اور اس سے متعلق ساری چیزوں پر بھی مالک ہی کا قبضہ
متصور ہوگا اور وہی اس رکاز کا حق دار ہوگا۔

البتہ اگراس متامن شخص کو صحراء اور جنگل میں کوئی رکاز ملاتو وہ اس کا ہے اسے چاہیے کہ چپ چاپ اپنے پاس رکھ لے،
کیوں کہ اس پر کسی کا خصوصی قبضہ نہیں ہے، لہذا اس کو لینا شرعاً غدر بھی نہیں ہوگا۔ اور اس رکاز میں نمس وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا،
کیوں کہ اس شخص نے اسے حملہ وغیرہ کر کے نہیں لیا ہے، بل کہ خفیہ طور پر لیا ہے، لہذا یہ خفیہ طور پر مال چرانے والے کے در ہے
میں ہوگا اور غانم نہیں ہوگا اس لیے اس کے پاس موجود رکاز میں نمس بھی واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ واعلموا أنها غنه متم کی رو
ہے تمس تو مال غنیمت میں واجب ہے اور یہ مال مال غنیمت میں سے نہیں ہے۔

وَلَيْسَ فِي الفَيْرُوْزَجِ الَّذِي يُوْجَدَ فِي الْجِبَالِ خُمُسٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا خُمُسَ فِي الْحَجَرِ، وَفِي الزَّيْبَقِ النَّالَةِ فَي الْحَجَرِ، وَفِي الزَّيْبَقِ الْخُمُسُ فِي قَوْلِ أَبِي يَوُسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهِ اجِرًا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحَالُمُ عَلَيْهِ، خِلَافًا لِلَّابِي يُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهِ الْخَمُسُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهِ الْخَمُسُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهِ الْحِرًا وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحَالًا عَلَيْهِ، خِلَافًا لِلَّابِي يُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهِ السَّالِمُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ترجیل: اور پہاڑوں میں پائے جانے والے فیروز میں خمس واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مُنْ اَلَّيْنَا کا ارشاد گرامی ہے کہ پھر میں خمس نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مُنْ امام ابو منیفہ والتّعلیٰ کے قول آخری میں خمس واجب ہے اور یہی امام محمد والتّعلیٰ کا قول ہے، امام ابو یوسف والتّعلیٰ کا اختلاف ہے۔ کا اختلاف ہے۔

#### اللغات:

﴿ فيروز ج ﴾ ايك نيلا، قيمتى پقر، فيروزه - ﴿ زيبق ﴾ پاره -

## تخريج

لم اجده قال الزيلعي غريب اخرجه ابن عدى في الكامل ٢٢/٥ قال رسول الله عَلَيْنَ لا زكاة في حجر.

## ر آن البداية جلد ال المسال الم

## فیتی پھرول میں مس وغیرہ کے واجب نہ ہونے کا بیان:

حل عبارت سے پہلے میہ بات ذہن میں رکھے کہ فیروزج ایک قتم کا پہاڑی پھر ہوتا ہے جو بہت گرال قیمت ہوتا ہے جے اُردو میں فیروز کہتے ہیں اورزیتی کے معنی ہیں'' پارہ''۔صورت مسئلہ مدہے کہ پہاڑوں میں ملنے والے پھراسی طرح سنگ سرمداور یا قوت وغیرہ میں خمس نہیں ہے ہر چند کہ بیرسب قیمتی ہوتے ہیں اور عمدہ مال ہوتے ہیں، کیوں کہ یہ پھر کی ایک قتم ہے اور پھر کے بارے میں آپ مالی ارشاد گرای بیات که لاحمس في الحجور

ر ہا مسلم پارے کا تو اس سلسلے میں امام اعظم طِیٹھیا کا قول اول اور امام الدیوسف طِیٹھیا کا قول آخر سے کہ اس میں خس نہیں ہے، کیکن امام صاحب طبیحید کا آخری قول اور امام ابو یوسف کا پہلا قول یہی ہے کہ اس میں حمس واجب ہے اور یہی امام محمد ر الشعله کا قول بھی ہے۔

واضح رہے کہ یہاں فی الحبال کی قیداحر ازی ہے، چناں چداگریہ پھر کفار سے غلبة حاصل کیے جائیں تو پھران میں تمس واجب موكار (بناية ١٨٥/٣)

وَلَا خُمُسَ فِي الَّْوْلُو وَالْعَنْبَوِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِمَا اللَّهَائِيةِ وَمُحَمَّدٍ رَحَالَا عَالِيهُ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالَا عَايْهِ فِيهِمَا وَفِي كُلِّ حِلْيَةٍ تُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ خُمُسٌ، لِأَنَّ عُمَرَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ الْخُمُسَ مِنَ الْعَنْبَرِ، وَلَهُمَا أَنَّ قَعْرَ الْبَحْرِ لَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ الْقَهْرُ فَلَا يَكُوْنُ الْمَأْخُوْذُ مِنْهُ غَنِيْمَةً وَ إِنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، وَالْمَرُوِيُّ عَنْ عُمَرَ عَلِيُّتُهُ فِيْمَا دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَ بِهِ نَقُولُ، مَتَاعٌ وَجَدَ رِكَازً فَهُو لِلَّذِي وَجَدَ وَفِيْهِ الْخُمُسُ، مَعْنَاهُ وُجِدَ فِي الْأَرْضِ لَا مَالِكَ لَهَا، لِأَنَّهُ غَنِيْمَةٌ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تر جمل : اور حفرات طرفین کے یہال موتی اور عنر میں خمس نہیں ہے، امام ابو یوسف راتی علیہ فرماتے ہیں کہان میں اور سمندر سے نکلنے والے ہرزیور میں حمس واجب ہے، اس لیے کہ حضرت عمر خلافخہ نے عنبر میں سے حمس لیا ہے۔حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ سمندر کے قعر رقبرنہیں آتا، لہذا اس سے لیا جانے والا مال غنیمت نہیں ہوگا اگر چدوہ سونا یا جاندی مواور جوحضرت عمر والتحق سے مس لینا مروی ہے وہ اس چیز کے متعلق ہے جھے سمندر نے اگل دیا ہواور اس کے توہم بھی قائل ہیں۔

جوسا مان بطون رکازیایا گیا وہ یانے والے کا ہے اور اس میں تمس ہے، اس کا مطلب ہے وہ سامان جوالی زمین میں پایا جائے جس کا کوئی مالک نہ ہو، کیوں کہ بیسا مان بھی سونے اور جاندی کے درجے میں ہوکر مال غنیمت ہے۔ والله أعلم

﴿لُولُو ﴾ موتى \_ ﴿عنبر ﴾ سمندرى كتورى \_ ﴿حلية ﴾ زيور ـ ﴿قعر ﴾ كرائى ـ ﴿قهر ﴾ غلب رمتاع ﴾ سامان، فائدے کی چیز۔ ﴿دسو ﴾ اگل دیا، اندرے باہر نکال دیا۔

## ر آن البعابية جلد ص يحصي وهي يون من ي

## در ياسمندروغيره مي سے ملنے والے فيمتى سامان كاتكم:

عبارت میں دولفظ قابلِ تشریح ہیں: (۱) لؤلؤ اس کے معنی ہیں موتی ، اور اس کی حقیقت کے متعلق کی اقوال ہیں (۱) موسم
ریح کی بارش کا ایک قطرہ جوصدف کے منھ میں پڑتا ہے اور پھر بعد میں لؤلؤ بن جاتا ہے (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ صدف ایک
حیوان ہے جس میں اللہ نے صدف اور لؤلؤ پیدا فرمادیا ہے (بنایہ، فتح القدیر) اس طرح عزر کے متعلق بھی کی قول ہیں بعض لوگ
کہتے ہیں کہ سمندر کی موجوں کے آپس میں ککرانے کی وجہ سے جو جھاگ پیدا ہوتا ہے اس سے عزر بندآ ہو (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ
عزر دریا کے کنارے پیدا ہونے والی ایک گھاس کا نام ہے جے چھلی نگل لیتی ہے، اگر چھلی اسے نگلنے کے بعد اُگلتی ہے تو وہ کڑوی
ہوجاتی ہے اور اچھی عزمین رہتی اور اگر صرف منھ میں لے کراہے چھلی نگل دے تو وہ اچھی عزر ہوتی ہے۔ (بنایہ ۲۸۲۷)

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات طرفین بڑا اللہ کے یہاں لؤلؤ اور عبرہ میں ٹمس واجب نہیں ہے جب کہ امام ابو بوسف والتے ہیں کہ ان دونوں میں اور دریا ہے نظافہ والے ہرزیور میں ٹمس واجب ہے، کیوں کہ حضرت عمر مزالتہ نے عزرے ٹمس لیا ہے، فتح القدریاور بنامیہ وغیرہ میں اس موقع پر بیصراحت کی گئی ہے کہ عزر میں سے ٹمس لینے کی نسبت حضرت عمر مزالته کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، بل کہ صحیح میں اس موقع پر بیصراحت میں بن عبدالعزیز والتها کا ہے اور شاید بیا تب کا سہو ہے کہ اس نے درضی الله کا اضافہ کرکے اس میں اشتباہ پیدا کردیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف والتها کے یہاں ان چیزوں میں ٹمس واجب ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ اس مال میں واجب ہوتا ہے جے مسلمان کفار پرحملہ کر کے ان کے قبضے ہے حاصل کریں اور اسے مال فنیمت بنا کیں اور عبر وغیرہ کی کے قبضے میں نہیں ہوتا، بل کہ بیتو دریا کے انڈر میں رہتا ہے اس لیے یہ مال فنیمت بھی نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے ای دلیل کو آن قعو فنیمت بھی نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے ای دلیل کو آن قعو البحر لم یو د علیه القهو سے بیان کیا ہے اور القهو سے فلہ مرادلیا ہے۔ چناں چداگر دارالحرب میں دریا کے کنارے کی کوسونا اور چاندی ملے تو ان میں بھی شمر واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ بھی غلبة اور قبر آنہیں حاصل کیا گیا ہے اس لیے وہ مال فنیمت نہیں ہوگا فلا یجب فیه المحمس۔

والمووي عن عمر خانی النے صاحب ہدایہ ام ابویوسف را شین کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جو عنر سے خواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جو عنر سے خص لینے کی بات کہی گئ ہے وہ مطلق نہیں ہے، بل کہ اس سے وہ عنر مراد ہے جے دریانے کنارے اگل دیا ہواور اسلامی لشکر نے اسے اٹھا لیا ہواور اس میں تو ہم بھی وجوب خس کے قائل ہیں، کیوں کہ اس صورت میں یہ مال غنیمت ہوگا اور مال غنیمت میں خس وغیرہ میں غدم وجوب خس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان دونوں کی اصل پانی ہے اور پانی میں خس وغیرہ کی خمیرہ خمیرہ بیں واجب ہے۔ (بنایہ)

متاع و جد المن اس كا حاصل بيہ كه اگرسونے چاندى كے علاده كسى كو دوسرے گھر بلوسامان مثلاً كيڑے اور ہتھيار وغيره بطور ركاز ملے اور اليى زمين ميں ملے جس كاكوئى مالك نه ہوتو اس ميں خمس واجب ہے اور باقی سامان پانے والے كاہے، كيوں كه زمين كے مملوك نه ہونے كى وجہسے وہ سامان بھى مال غنيمت ميں سے شار ہوگا اور مال غنيمت ميں خمس واجب ہے فكذا في هذا۔

# بَا بِ زَكُوةِ الزَّرُ وَعِ وَالنِّمَا مِ بَا بِ كَيْنِيونَ اور كِيلُونَ كَى زَلُوة كَى بِيان مِين بِ اللَّهِ مَا يَان مِين بِ اللَّهِ عَلَيْنَ مِينَ اللَّهُ عَلَيْنَ مِينَ عَلَيْنَ مِينَ مِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مِينَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِيْنَ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيْكُ عَلَى عَلَيْ

صاحب کتاب نے اس سے پہلے مطلق مالی عبادت کے احکام کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے مقید مالی عبادت کو بیان کر رہے ہیں اور چوں کہ مطلق مقید سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے ترتیب میں اسے پہلے ہی بیان کیا ہے۔ اور یہ باب اس معنی کر کے مقید ہے کہ اس میں عبادت کے ساتھ ساتھ مؤنت کے بھی معنی ہیں۔ (عنایہ، بنایہ)

قَالَ أَنُوْحَيْفَةَ فِي قَلِيلِ مَا أَخْرَجَتُهُ الْأَرْضُ وَكَيْرِهِ الْعُشُرُ، سَوَاءٌ سُقِى سَيْحًا أَوْ سَقَتُهُ السَّمَاءُ إِلَّا الْقَصَبَ وَالْحَطَبَ وَالْحَشِيْشَ، وَقَالَا لَا يَجِبُ الْعُشُرُ إِلَّا فِيْمَا لَهُ ثَمَرَهٌ بَافِيَةٌ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ، وَالْوَسَقُ سِتُوْنَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَيْسَ فِي الْحُضْرَوَاتِ عِنْدَهُمَا عُمُورٌ، فَالْحِلَافُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي اَشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ، لَهُمَا فِي الْأَوْلِ قُولُلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِي فَيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ وَلَا النِّكَامُ لَيْسَ فِي الْمُعْرَاطِ الْبَقَاءِ، لَهُمَا فِي الْأَوْلِ قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فَيْمَا وَلَى اللَّوْلِ قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فَيْمَا وَلَهُ السَّلَامُ مَا أَخْرَجَتِ السَّلَامُ عَلَيْهِ الْعُسُرِ مَنْ عَيْرِ فَصُلٍ، وَتَأُويْلُ مَا رَوْيَاهُ زَكُوهُ التِّجَارَةِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِاللَّوْسَاقِ، وَقِيْمَةُ الْوَسَقِ أَرْفُولُوا يَعْمَلُوا السَّلَامُ الْمُولُولِ فَيْهِ الْعَنْوَى وَلَيْكُولُ اللَّوْسَ وَالْمُولُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِي الْخَطْرَاوَاتِ ﴿ صَدَقَةٌ وَالنَّمُولُ اللَّهُ اللَّوسَ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِي الْخَطْرَاوَاتِ ﴿ صَدَقَةً وَالْمُولُ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَا الْعَامُ وَلَى الْمُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَولُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَولُ اللَّولُولُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَى مَدْولُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْقَامِدُ وَلَا الْعَرْامُ وَالْمُؤَالُ الْعَلَامُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤَادُ الْعَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤَادُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ عَلَى الْوَالِمُؤُمُولُ الْقَامِلُ وَالْمُؤَمِّ الْفُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْفُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْ

## ر آن الهداية جلدا عرص المستحديد عم المستحديد والوة كا مكام ك بيان يس الم

وَقَصَبُ الذَّرِيْرَةِ فَفِيْهِمَا الْعُشُرُ، لِأَنَّهُ يُقُصَدُ بِهِمَا اسْتِغْلَالُ الْأَرْضِ، بِخِلَافِ السَّعَفِ وَالتِّبْنِ لِآنَّ الْمَقْصُودَ الْحَبُّ، وَالنَّمَرُ دُوْنَهَا.

تروجی امام ابوحنیفہ رواتی نے فر مایا ہے کہ زمین کی تھوڑی اور زیادہ پیداوار میں عشر واجب ہے خواہ وہ زمین جاری پائی سے پینی گئے ہو یا اسے آسانی پائی نے سیراب کیا ہو، زکل، ایندھن کی لکڑی اور گھاس کے علاوہ (ان میں عشر نہیں ہے) حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ عشرانھی پیدا وار میں واجب ہے جن کے پیل باقی رہتے ہیں اور بید پانچ وس کو پہنچ جا کیں اور ایک وس نئی اگرام کا اللہ عشر اور کے ساع سے آٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ اور حضرات صاحبین کے بہاں سبزیوں میں عشر واجب نہیں ہے۔ لہذا (امام صاحب اور حضرات صاحبین کی دلیل آپ حضرات صاحبین کی ایک اختلاف دوجگہ ہے (ا) نصاب مشہور ہونے میں (۲) باقی رہنے میں۔ اول میں حضرات صاحبین کی دلیل آپ مئی ایک میں نے وہ تا ہوتا ہے کہ باخ وس کے کہ باخدا شہوت عناء کے لیے اس میں نصاب مشہور ہوئے وہ کہ وہ وہ کو ق ہے لہذا شہوت عناء کے لیے اس میں نصاب مشہور ہوگا۔

حضرت امام صاحب والتعلاكى دليل آپ مَنْ التَّيْرُ كابيار شادگرامى ہے كہ جو پچھز مين پيدا كرے اس ميں عشر واجب ہے۔ اور يہ فرمان بغيركى تفصيل كے ہے۔ اور حضرات صاحبين كى روايت كردہ صديث كى تاويل بيہ ہے كہ اس سے زكو ہ تجارت مراد ہے، كيوں كہ لوگ اوساق كے ذريعة خريد وفروخت كرتے تھے، اور ايك وسق كى قيت چاليس درہم تھى۔ اور اس ميں مالك ہى كا اعتبار نہيں ہے تو اس كى صفت يعنى غناء كا كيوں كراعتبار ہوگا۔ اس وجہ سے حولانِ حول شرط نہيں ہے، كيوں كہ وہ طلب ِنمو كے ليے ہے اور يہ يورا كا يورا كا يورا انماء ہے۔

اور مسئلہ دوم میں حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ آپ منگائی آئے فرمایا ''سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے اور زکو ہ کی نئی نہیں کی گئی ہے، الہذاعشر متعین ہے، اور امام صاحب والتہ کا دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور صاحبین کی روایت کر دہ حدیث ایسے صدقے پرمحمول ہے جسے عاشر لیتا ہے اور اس میں تو امام ابو حنیفہ والتہ کئی سی استدلال کرتے ہیں، اور اس لیے کہ زمین سے بھی ایسی چیزوں سے نما حاصل کیا جاتا ہے جو پائیدار نہیں ہوتیں اور وجوب عشر وغیرہ کا سبب زمین کا نامی ہونا ہے، اس وجہ سے اس میں خراج واجب ہے۔

رہی ایندھن کی لکڑی، نرکل اور گھاس تو یہ چیزیں عاد تا باغوں میں نہیں اگائی جا تیں، بل کہ باغوں کو ان سے صاف کر لیا جاتا ہے جی کہ اگر مالک نے باغوں کو نرکل کا کھیت یا ایندھن کے درختوں کا باغ بنا لیا گھاس اُ گانے گی جگہ بنا لی تو اس میں عشر واجب ہوگا اور قصب مذکور سے قصب فاری مراد ہے، رہا گنا اور چرائنۃ تو اس میں عشر واجب ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعہ زمین سے غلہ نکالنامقصود ہوتا ہے۔ برخلاف کھجور کی شاخوں کے اور بھوسے کے، کیوں کہ (ان سے) دانہ اور چھوہارہ مقصود ہوتا ہے نہ کہ شاخیں اور بھوسا۔

#### اللغاث:

﴿سبح ﴾ سطح زمین پر بہنے والا پانی، نہر وغیرہ۔ ﴿قصب ﴾ سركنڈے، چھوٹے بانس۔ ﴿حطب ﴾ ايندهن كى ككرى۔

## ر ان البدليه جلد ص ير حصي المراكم الم

﴿ حشیش ﴾ گھاس۔ ﴿ حضروات ﴾ سبزیاں۔ ﴿ جنان ﴾ باغات۔ ﴿ سعف ﴾ کمجور کے خال خوشے، شاخیں۔ ﴿ تبن ﴾ بموسا۔ ﴿ قصب الدريرة ﴾ جوار کے گئے۔

#### تخريج:

- 🛭 اخرجہ البخاري في كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسۃ اوسق صدقة ، حديث رقم: ١٤٨٤.
- اخرجه البخارى، فى كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، حديث رقم: ١٤٨٣.
   والترمذى، فى كتاب الزكاة، باب ١٤.
  - اخرجه ترمذی فی كتاب الزكوة، باب ما جاء فی زكوة الخضروات، حدیث رقم: ٦٣٨.

#### زين سے أمنے والى چزول ميس مدقات واجبه كابيان:

و انه صدقة النع حضرات صاحبین کی دوسری اور عقلی دلیل بیہ ہے کہ عشر زکو ق ہی کی طرح ہے، کیوں کہ جس طرح زکو ق مال ہے متعلق ہوتی ہے اور کا فر پر واجب نہیں ہوتی نیز اس کا مصرف فقراء وساکین ہیں، اس طرح عشر کا تعلق بھی مال سے ہے، عشر بھی کا فر پر واجب نہیں ہے اور اس کے مصارف بھی فقراء وساکین ہیں، لہذا جب ان حوالوں سے عشر اور زکو ق میں یگا نگت ہے تو پھر شرطِ نصاب کے حوالے سے بھی دونوں میں یکسانیت ہوگی اور چوں کہ تحقق غناء کے لیے زکو ق میں نصاب شرط ہے لہذا عشر بھی نصاب مشروط ہوگا تا کہ غنی محقق ہوجائے۔

و لأبى حنيفة عدمِ اشتراطِ نصاب كي سليل مين حضرت المام أعظم والشيل كى بهلى دليل به حديث بيه "ما أخوجت الأرض ففيه العشر" اوراس حديث سے وجه استدلال اس طور پر ب كه اس مين بغيركى تفصيل كي زمين كى بيداوار مين مطلقاً عشر كوواجب قرار ديا گيا ہے اور نصاب وغيره كى كوكى قيرنہيں ب، لهذا المطلق يجري على إطلاقه والے ضابط ك تحت زمين كى بيداوار مين عشر واجب موكا اگر چه وه بقدر نصاب نه مو۔

## ر آن البداية جلد ال من المسلك المسلك

حضرت امام صاحب برایشمین کی دوسری دلیل قرآن کریم کی به آیت بھی ہوسکتی ہے یا أیها الذین امنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما أخو جنا لکم من الأرض، کیول کہ مما أخو جنا لکم من الأرض بھی مطلق ہے اور عام ہے جو اشتراطِ نصاب وغیرہ کی شرط سے بالا تر ہے، بل کہ اشتراطِ نصاب کی شرط لگانا عموم آیت کے نالف ہے۔

وتأویل ما رویاہ النح فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبینؓ کی پیش کردہ حدیث لیس فیما دون النح کی تاویل ہیہ ہے کہ اس میں صدقہ سے عشر نہیں بل کہ مال تجارت کی زکو ق مراد ہے اور اس بات کے تو امام صاحب بھی قائل ہیں کہ مال تجارت میں وجوب زکو ق کے لیے پانچ وس کی مقدار ضروری ہے، کیوں کہ حضرات صحابہ و من بعد هم و سق کے حساب سے خرید و فروخت کرتے تھے اور ایک وس کھور کی قیمت جا لیس درہم ہوتی تھی، اس اعتبار سے پانچ وس کی قیمت ۲۰۰۰ درہم ہوگی اور ۲۰۰۰ درہم ہی مالی تجارت کا فصل اس حدیث کا وہ مطلب اور وہ محمل نہیں ہے جو صاحبین نے سمجھا اور اس سے عشر میں اشتر اطِ نصاب پر استدلال کر بیٹھے، بل کہ حدیث کا حجم مفہوم وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔

و لا معتبو بمالك النع يهال سے صاحبين كى عقلى دليل كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل يہ ہے كه عشر ميں مالك كاكوئى اعتبار نہيں ہے، اى ليے تو بچه، مكاتب اور مجنول وغيرہ كى زمين ميں نيز ارض موقوفه ميں بھى عشر واجب ہے، حالال كه ان تمام ميں صفت مالكيت معدوم ہے لاہذا جب عشر ميں مالك كا اعتبار نہيں ہے، تو اس كى صفت يعنى غناء كا اعتبار كيے اور كيوں كر ہوسكتا ہے، كبى وجہ ہے كه عشر ميں حولانِ حول بھى شرط نہيں ہے، كيوں كه حولانِ حول كى شرط نمو اور بردھور كى معلوم كرنے كے ليے ہوتى ہے اور پيداوار كا يورا حصة نمو اور بردھور كى معلوم كرنے كے ہوتى ہے اور پيداوار كا يورا حصة نمو اور بردھور كى معلوم كرنے كے ايم

ولھما فی الفانی المح دوسری تو طلیعنی بقاءاور پائیداری کی شرط کے متعلق حضرات صاحبین کی دلیل بیر صدیث ہے لیس فی المحضو وات صدقة کی سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، حضرات صاحبین یہاں بھی صدقة سے عشر مراد ہوگا اور حدیث کا مطلب بیر بیان کرتے ہیں کہ جب حدیث میں صدقہ سے زکو ق مراد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے عشر مراد ہوگا اور عشر ہی کی نفی موگی یعنی سبزیوں میں عدم وجوب عشر کی علت عدم بقاء ہے یعنی سبزیوں میں عداج ومعالجہ کے سال بھر باتی نہیں رہتیں، اس لیے ان میں عشر واجب نہیں ہے، للہذا ہر وہ پیداوار جس میں عدم بقاء والی خرابی اور کم زوری پائی جائے گی اس میں عشر نہیں واجب ہوگا۔

وله ما روینا النج اس مسئلے میں بھی امام اعظم روائی کی دلیل وہی حدیث ہے جو مسئلہ اولی میں دلیل ہے لینی ما انحو جت
الارض ففیہ العثمو اور چوں کہ اس حدیث میں بقاء اور عدم بقاء کی کوئی شرطنہیں ہے، لبذا سبزیوں میں عشر واجب ہوگا ہر چند کہ
ان میں دوام اور استقرار نہ ہو۔ اور حضرات صاحبین کی پیش کردہ حدیث کا جواب اور اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر سبزیوں کا
مالک قیمتاً عشر دینے ہے انکار کردے تو اب عاشر کوعین خضروات میں سے عشر نہیں لینا چاہیے، کیوں کہ عاشر عموماً شہر سے دور رہتا ہے
اور شہر سے دور فقراء ومساکین کم رہتے ہیں، اس لیے صاحب شریعت نے عاشر کویہ ہدایت دی ہے کہ وہ سبزیوں میں سے ہی عشر نہ
لے، ورنہ وہ اس کے مستحق تک پہنچنے سے پہلے ہی سرگل کرختم ہوجا کیں گی، بل کہ سبزیوں کے عض مالک سے دسویں جھے کی قیمت
لے، ورنہ وہ اس کے مستحق تک پہنچنے سے پہلے ہی سرگل کرختم ہوجا کیں گی، بل کہ سبزیوں کے عض مالک سے دسویں جھے کی قیمت

## ر آن الهداية جلدا يرسي المستخصر ٥٠ يرسي الوة كادكام كبيان يس

و لأن الأرض المنح حضرت امام صاحب والتنايلات مسلك برعقلی دلیل بیہ ہے كہ وجوب عشر كا سبب زمين كا نامی ہونا ہے اور

کبھی زمین سے الی چیز کے ذریعے بھی نماء حاصل كیا جاتا ہے جن میں ایک سال تک بقاء اور دوام نہیں ہوتا، اب اگر عدم بقاء كی

وجہ سے ہم خضروات میں عشر كو واجب نہ قرر دیں تو سبب یعنی نماء كا حكم کے بغیر ثابت اور تحقق ہونا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے،

یہی وجہ ہے كہ اگر خراجی زمین میں كسی نے سبزیاں اگائیں تو ان میں خراج واجب ہو جب عدم بقاء كی وجہ سے خراجی زمین میں

خراج واجب ہے تو عشری زمین میں عشر بھی واجب ہوگا خواہ پیداوار میں بقاء ہویا نہ ہو۔

امّا الحطب النح فرماتے ہیں کہ حضرت امام صاحب رالیّلیّا کے بیہاں قصب ، طب اور حشیش وغیرہ میں عشر واجب نہیں ہے ، کیوں کہ عادتا اور عامة ان چیزوں کو مقصود بنا کر باغات میں نہ تو لگایا جاتا ہے اور نہ ہی انھیں اُ گایا جاتا ہے ، بل کہ اکثر بید کیفنے میں آتا ہے کہ یہ چیزیں ازخود ہی باغات میں اُگ آتی ہیں اور پھر انھیں کاٹ کرصاف بھی کر دیا جاتا ہے ، ہاں اگر کوئی شخص مقصود بناکر ان چیزوں کو باغات میں لگائے اور ان کی کھیتی کرے تو اس صورت میں ان میں بھی عشر واجب ہوگا ، کیوں کہ اس وقت یہ چیزیں حصولِ غلہ کے قبیل کی ہوں گی اور غلات میں عشر واجب ہے فکذا فیھا۔

والمواد النح فرماتے ہیں کمتن میں جوقصب کا لفظ آیا ہے اس سے قصب فاری یعنی نرکل مراد ہے جس سے قلم وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس سے قصب السکر یعنی گنا اور چرائنۃ (چری والی لکڑی) مراد نہیں ہے، کیوں کہ ان دونوں سے حصول غلہ مقصود ہوتا ہے اور ان میں عشر بھی واجب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف تھجور کی شاخوں میں اور بھوسے میں عشر واجب نہیں ہے، کیوں کہ ان میں سعف سے تمریعیٰ چھوہارہ مقصود ہوتا ہے جب کہ تبن یعنی بھوسے سے دانہ اور اناج مقصود ہوتا ہے اور چوں کہ تمر اور حب میں عشر واجب ہے، لہذا ان کے فضلات میں وجوبِ عشر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

قَالَ وَمَا سُقِى بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشُرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ تَكُثُرُ فِيْهِ وَتَقِلُّ فِيْمَا يُسْقَى بِالسَّمَاءِ أَوْ سَيْحًا، وَإِنْ سُقِى سَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ فَالْمُعْتَبَرُ أَكْثَرُ السَّنَةِ كَمَا هُوَ فِي السَّائِمَةِ، وقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالِيَةٍ فِيهُمَا لَا يُوسَقُ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْقُطُنِ يَجِبُ فِيْهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَتْ قِيْمَتُهُ خَمْسَةً أَوْ سُقِ مِنُ أَدُنَى مَا يُوسَقُ كَالذَّرَةِ فِي زَمَانِنَا، لِلَّنَهُ لَا يُمْكِنُ التَّقْدِيْرُ الشَّرْعِيُّ فِيْهِ فَاعْتَبِرَتُ قِيْمَتُهُ كَمَا فِي عُرُوضِ أَدْنَى مَا يُوسَقُ كَالذَّرَةِ فِي زَمَانِنَا، لِلْآنَةُ لَا يُمْكِنُ التَّقْدِيْرُ الشَّرْعِيُّ فِيْهِ فَاعْتَبِرَتُ قِيْمَتُهُ كَمَا فِي عُرُوضِ التَّخَارَةِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَيَّ لِلْتَعْفُولِ الْمُعَلِّرُ بِلُوسَقِ كَاللَّومَ فَي السَّافِمَةِ مَنْ التَّهُولِي النَّعْفَرَانِ خَمْسَةً أَعْدَادٍ مِّنْ أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ فَاعْتَبِرَ التَّقُولِ بِالْوَسَقِ كَانَ فِي الْقُطْنِ خَمْسَةً أَمْنَاءِ، لِلَانَ التَّقُدِيْرَ بِالْوَسَقِ كَانَ فِي الْقَطْنِ خَمْسَةً أَمْنَاءِ، لِأَنَّ التَّقُدِيْرَ بِالْوَسَقِ كَانَ لِاعْتَبَارِ أَنَّةً أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ جوزمین ڈول یا رہٹ یا اونٹن سے پنجی گئ ہوتو دونوں قولوں پر اس میں نصف عشر ہے، اس لیے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے اور جوزمین بارش کے پانی سے یا دریا کے پانی سے پنجی گئ ہواس میں مشقت کم ہے۔اوراگر دریا کے پانی اور

ڈول دونوں سے سینجی گئی ہوتو اس میں اکثرِ سال کا اعتبار ہے جیسا کہ سائمہ کے سلسلے میں بہی تھم ہے۔حضرت امام ابو یوسف رطیعیا نے ان چیز دوں کے متعلق جن میں وس کا چلن نہ ہو جیسے زعفران اور روئی ، یہ فر مایا ہے کہ ان میں عشر واجب ہے بشر طیکہ ان کی قیت ادفیٰ وسق سے پانچ وسق کے برابر پہنچتی ہو، جیسے ہمارے زمانے میں جوار ہے، کیوں کہ اس میں شرعی نصاب کا انداز لگانا ممکن نہیں ہے، لہذا اس کی قیمت کا اعتبار کیا گیا ہے جیسے سامانِ تجارت میں ہے۔امام محمد رطیعی فرماتے ہیں کہ اگر پیداوار اس قسم کی اندازہ لگائی جانے والی اعلیٰ قسم میں سے پانچ کی تعداد کو پہنچ جائے تو اس میں عشر واجب ہوگا، لہذا روئی میں پانچ انمال کا اعتبار کیا جائے گا اور ہر حمل تین سومُن کا ہوتا ہے، اور زعفران میں پانچ مُن کا اعتبار کیا گیا ہے، اس لیے کہ وسق کے ذریعے اندازہ لگانے کا اعتبار اسی لیے ممل تین سومُن کا ہوتا ہے، اور زعفران میں پانچ مُن کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ وسق کے ذریعے اندازہ لگا یا جاتا ہے وہ ان میں سب سے اعلیٰ ہے۔

#### اللغاث:

﴿غوب ﴾ ژول، برا ژول - ﴿دالية ﴾ ربث - ﴿سانية ﴾ پانى سينچ والى اوْمْنى - ﴿قطن ﴾ كپاس، روكى - ﴿خَرْة ﴾ جوار -

#### عشری اورنصف عشری زمین کا بیان:

اوپر کی عبارت میں دوتین لفظ قابل توجہ ہیں، اس لیے آپ بھی ان پرتھوڑی ہی توجہ دے دیجیے(۱) غَوْبُ اس کے معنیٰ ہیں بڑا ڈول (۲) دالیۃ اس کے معنیٰ ہیں رہٹ یعنی وہ چیز جس پر بہت سارے ڈول وغیرہ باندھ دیے جاتے ہیں اور پھر بیل یا دوسراکوئی جانوراہے گھما تا ہے اور اس کے ذریعے کھیتیوں اور باغوں کی سینچائی ہوتی ہے (۳) سانیۃ یہ ساقیۃ کا مترادف ہے اور اس کے معنیٰ ہیں سینچائی کرنے والی اونٹی۔

عبارت میں بیان کردہ مسکے کا حاصل ہے ہے کہ وہ کھیت اور وہ زمین جے بڑے ڈول یا رہٹ یا اونمی وغیرہ کے ذریعے سراب کرکے اس میں سے پچھاگایا جائے تو اس کی بیداوار میں امام صاحب اور حضرات صاحبین وونوں کے یہاں نصف عشر واجب ہے اور اس میں بھی حضرات صاحبین کے یہاں نصاب اور بقاء کی شرط ہے جب کہ امام صاحب والتھ کا کہاں کی چیز کی کوئی شرط نہیں ہے۔ صاحب ہدائی ڈول وغیرہ کے ذریعے سیراب کی گئی گھتی کی پیداوار میں نصف عشر کے وجوب کی دلیل اور حکمت کوئی شرط نہیں ہے۔ صاحب ہدائی ڈول وغیرہ کے ذریعے سیراب کی گئی گھتی کی پیداوار میں نصف عشر کے وجوب کی دلیل اور حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان چیز وں سے گھتی کو سینچنے میں مشقت زیادہ ہے جب کہ دریا اور بارش کے پانی سے سینچائی کرنے میں مشقت زیادہ ہے اس میں نصف عشر بعنی میں مشقت زیادہ ہے اس میں پوراعشر واجب ہے اور جس صورت میں مشقت زیادہ ہے اس میں نصف عشر بعنی بیسواں حصہ واجب ہے۔

وإن سقى المنع فرماتے ہيں كما گركسى هيتى كو دريا اور ڈول دونوں كے پانى سے سيراب كيا جائے تو اس ميں عشريا نصف عشر كے وجوب كے متعلق اكثر سال كا عتبار ہوگا، چنال چيا گرسال كے اكثر جھے ميں اسے دريا كے پانى سے سينچا گيا ہوتو اس ميں عشر واجب ہوگا، جيسے سائمہ واجب ہوگا اور اگر اكثر سال اسے ڈول وغيرہ سے سينچا گيا ہوتو از ديادِ مشقت كى وجہسے اس ميں نصف عشر واجب ہوگا، جيسے سائمہ جانوروں كا مسكد ہے، يعنى اگر سال كے اكثر جھے ميں جانور جرنے پر اكتفاء كرتا ہے تو وہ سائمہ ہے اور اگر اكثر سال وہ بينے كر كھا تا

ہے تو علوفہ ہے اور سائمہ میں تو زکو ۃ واجب ہے، کیکن علوفہ میں زکو ۃ واجب نہیں ہے۔ الحاصل جس طرح سائمہ اور علوفہ ہونے میں اکثر سال کومعیار بنایا گیا ہے اسی طرح ڈول اور دریا کی سینچائی میں بھی اکثرِ سال کومعیار بنایا جائے گا۔

وقال محمد النح اسلیلے میں حضرت امام محمد والتیجائد کا قول سے ہے جس طرح کیلی چیزوں میں اندازے کا سب سے بڑا اور اعلیٰ معیار وس ہے اور وس بی سے ان چیزوں میں نصاب کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اس طرح غیروستی چیزوں میں جس چیز میں اندازے کا جوسب سے اعلیٰ معیار ہوگا اس کے ذریعے اس چیز میں نصاب کا اندازہ لگایا جائے گا اور چوں کہ روئی میں اندازے کا سب سے بڑا معیار جمل بعنی ایک اونٹ کا بوجھ ہے، اس لیے اگر روئی کی مجموعی پیداوار مہمل ہوتو پھر اس میں عشر واجب ہوگا، ورنہیں۔اور آپ کومعلوم ہونا چاہے کہ ہرحمل تین سومن کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے روئی میں نصاب کی مقدار ۱۵۰۰ من ہوگا۔

اور زعفران میں اندازے کا سب سے بڑا معیار من ہے، لہذا امام محمد رواتی کے یہاں جب کسی کے پاس پانچ من زعفران ہوگی تو اس میں عشر واجب ہوگا ور نہیں۔ صاحب ہدایہ نے لأن التقدیر الوسق النج سے کیلی چیزوں میں اندازے کے لیے وی تو اس میں عشر واجب ہوگا ور نہیں۔ صاحب ہدایہ نے لان التقدیر الوسق النج سے کیلی چیزوں میں اندازے کے جملہ معیار میں سب سے عمدہ اور اعلی معیار ہے، اس لیے اس کا اعتبار کیا گیا ہے، لہذا یہ حکم ہر غیروستی چیز کا بھی ہوگا کہ اس کے بھی اندازے کے معیار میں سے سب سے عمدہ معیار کو معیار بنا کمیں گے۔

وَفِي الْعَسَلِ الْعُشُرُ إِذَا أَخَذَ مِنْ أَرَضِ الْعُشُو، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَحَلَّا عَلَيْهُ لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّلًا مِنَ الْحَيُوانِ فَأَشْبَهَ الْإِبْرِيْسَمِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْعَسَلِ الْعُشُرُ، وَلَآنَ النَّحْلَ يَتَنَاوَلُ مِنَ الْآنُوارِ وَالشِّمَارِ وَفِيْهِمَا الْعُشُرُ فَكُذَا فِيْمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا، بِخِلَافِ دُوْدِ الْقَزِّ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْآوْرَاقَ وَلَا عُشْرَ فِيْهَا، ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ رَائَتُهُمْ كَانُوا يَعْتَبِرُ النِّصَابَ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَحَلَيْكُمْ بَنِي فَيْهِ قِيْمَة خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ كَمَا هُوَ أَصْلُهُ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَبُلُغَ عَشَرَ قِرَبٍ لِحَدِيْثِ بَنِي شَبَابَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا خَمُسَةِ أَوْسَاقٍ كَمَا هُوَ أَصْلُهُ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيْهِ حَتَّى يَبُلُغَ عَشَرَ قِرَبٍ لِحَدِيْثِ بَنِي شَبَابَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا

## ر آن الهداية جلدا على المسلك من من من من الهداية جلدا على على يمن على المن الهداية جلدا على المن على المن المن

يُؤَدُّوْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّاتُهُ كَذَلِكَ، وَعَنْهُ خَمْسَةُ ٱمْنَاءٍ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحَ الْمَاعَيْةِ خَمْسَةُ أَفْرَاقٍ، كُلُّ فَرَقٍ سِتَّةٌ وَثَلَّا فِي قَصِبِ السُّكَّرِ، وَمَا يُوْجَدُ فِي الْجِبَالِ مِنَ الْعَسَلِ وَالشِّمَارِ فَفِيْهِ وَثَلَا فِي قَصَبِ السُّكَّرِ، وَمَا يُوْجَدُ فِي الْجِبَالِ مِنَ الْعَسَلِ وَالشِّمَارِ فَفِيْهِ الْعُشْرُ، وَعَنْ أَبِي يُؤسُفَ وَحَلَّا عَلَيْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لُونُعِدَامِ السَّبِ وَهِيَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْمُقْصُودَ حَاصِلٌ وَهُوَ الْخَارِجُ. الظَّاهِرِ أَنَّ الْمُقْصُودَ حَاصِلٌ وَهُو الْخَارِجُ.

ترجمه: اور شهد میں عشر واجب ہے بشرطیکہ وہ عشری زمین سے لیا گیا ہو، امام شافعی براتشا فی براتشا ہیں کہ (اس میں) عشر واجب نہیں ہے، کیوں کہ شہد خیوان سے پیدا ہوتا ہے لہذا ہے آبریشم کے مشابہ ہوگیا۔ ہماری دلیل آپ کا ٹیا ارشاد گرامی ہے کہ شہد میں عشر واجب ہے۔ اور اس لیے بھی کہ شہد کی کمھی پھولوں اور پھلوں سے رس چوتی ہے اور ان دونوں میں عشر واجب ہے، لہذا ان کی پیداوار میں بھی عشر واجب ہوگا۔ برخلاف رلیشی کیڑے کے، کیوں کہ وہ درخت کے بے کھاتا ہے اور پتوں میں عشر واجب نہیں ہے۔

پھر حضرت امام ابو حنیفہ رط اللہ کے یہاں شہد خواہ کم ہویا زہ اس میں عشر واجب ہے، کیوں کہ حضرت الا مام نصاب کا اعتبار نہیں کرتے۔ اور حضرت امام ابو یوسف را اللہ کے منقول ہے کہ وہ شہد میں بھی پانچ وس (ہونے) کا اعتبار کرتے ہیں جیسا کہ یہی ان کی اصل ہے۔ امام ابو یوسف را اللہ کے دوسری روایت سے ہے کہ شہد میں عشر واجب نہیں ہے جتی کہ وہ دس مشکیز ہے تک پہنچ جائے بنوشا بدکی حدیث کی وجہ سے کہ وہ لوگ اس مقدار پر آپ من اللہ کے عشر دیتے تھے۔ اور اٹھی سے ایک تیسری روایت سے مروی ہے کہ پانچ من شہد میں عشر واجب ہے۔ اور امام محمد را اللہ کی اس مقدار پر آپ من اللہ کی تعداد مروی ہے اور مرفر ق ۲۳ رطل کا ہوتا ہے، کیوں کہ شہد کا اندازہ کرنے میں فرق ہی سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ اور یہی تھم گئے کا بھی ہے اور وہ شہد اور پھول جو بہاڑوں میں پائے من شہد کا اندازہ کرنے میں فرق ہی سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ اور یہی تھم گئے کا بھی ہے اور وہ شہد اور پھول جو بہاڑوں میں پائے من شہد کا اندازہ کرنے میں فرق ہی سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ اور یہی تھم گئے کا بھی ہے اور وہ شہد اور پھول جو بہاڑوں میں پائے من شہد کا اندازہ کرنے میں فرق ہی سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ اور دو پیداوار ہے۔ اور ظاہر الروایہ کی دلیل سے ہے کہ مقصود حاصل ہے اور وہ پیداوار ہے۔

#### اللغات:

﴿عسل ﴾ شهد ﴿ابويسم ﴾ قدرتى ريشم جوكيرول ك ذريع پيدا ہوتا ہے۔ ﴿نحل ﴾ شهدكى كھى۔ ﴿دودالقز ﴾ ريشم ك كير ،

#### تخريج:

- 🛭 اخرجه بيهقي في سننه في كتاب الزكاة باب ماورد في العسل، حديث رقم: ٧٤٥٩، باب رقم: ٥١.
  - اخرجه الترمذي في كتاب الزكاة باب ماجاء في زكاة العسل حديث رقم: ٦٢٩ في معناه.

## شهدادر مخ مين عشروغيره كي تفصيل:

<u>صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عشری زمین سے شہد حاصل کیا گیا تو ہمارے یہاں اس میں عشر واجب ہے،لیکن امام شافعی ویشیئہ</u>

## ر جن البدايه جلد ال يوسي المستحد ٥٠ يوسي المستحد وكوة كادكام كبيان مين ي

عدم وجوبِ عشر کے قائل میں اور علت یہ بیان کرتے ہیں کہ شہد حیوان یعنی مکھی سے پیدا ہوتا ہے اور حیوان سے پیدا ہونے والی ایک دوسری چیز یعنی ریشم میں عشر نہیں ہے، لہذا شہد میں بھی عشر نہیں ہوگا، کیوں کہ ماد ہ خلقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں فدکور ہے یعنی فی العسل العشر، بقول صاحب بنایہ حدیث شریف کا پورا مضمون یوں ہے أن النبی ﷺ کتب إلى أهل الیمن أن یؤ خذ من أهل العسل العشر یعنی آپ ﷺ نے اہل یمن کو یہ بدایت نامہ جاری فر مایا کہ جن کے پاس شہد ہو وہ اس میں سے دسواں حصہ دیا کریں۔ دوسری اور عقل دلیل یہ ہے کہ شہد کی کھیاں پھل اور پھول جوں کہ پھل اور پھول میں عشر واجب ہے، لہذا جو چیز ان دونوں سے بے گی اور پیدا ہوگی اس میں بھی عشر واجب ہوگا۔

ثم عند ابی حنیفة رَحَنُ عُنین النے یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مطلق شہد میں عشر واجب ہے یا اس کی تعداد اور مقدار متعین ہے، تو اس سلسلے میں حضرت امام اعظم برائٹیڈ کا مسلک تو یہ ہے کہ مطلق شہد میں عشر واجب ہے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ، کیوں کہ فی العسل العشو والی حدیث مطلق ہے اور اس میں کی زیادتی کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اس لیے امام صاحب والته یہ کہاں شہد میں بھی کسی نصاب اور مقدار کی شرط نہیں ہے۔ البتہ حضرت امام ابو یوسف والتی سے اس سلسلے میں تمین روایتیں مروی ہیں (۱) پہلی میں بھی کسی نصاب اور مقدار کی شرط نہیں بھی نصاب ضروری ہے اور اس کا پانچ وسق کی قیمت کے برابر ہونا شرط ہے، اس روایت یہ ہے کہ زمین کی پیداوار کی طرح شہد میں بھی نصاب ضروری ہے اور اس کا پانچ وسق کی قیمت کے برابر ہونا شرط ہے، اس کے کہ دیگر پیداوار وغیرہ میں بھی یہی چیز شرط ہے (جب وہ غیر وستی ہوں) (۲) دوسری روایت یہ ہے کہ اگر شہد دی مشکیز ہے ہے کہ اگر شہد والے کا کام کرتی تھی، بیلوگ رسول اکرم مُنَافِیْ اور حضرات شیخین وغیرہ کو دی مشکیز ہے میں سے ایک مشکیزہ دیا کرتے تھے جس سے اس بات کا پیتہ چاتا ہیلوگ رسول اکرم مُنَافِیْ اور حضرات شیخین وغیرہ کو دی مشکیز ہے میں سے ایک مشکیزہ دیا کرتے تھے جس سے اس بات کا پیتہ چاتا ہے کہ شہد کا نصاب دیں مشکیزہ ہے۔ (۳) امام ابو یوسف والته کیا تیمری روایت یہ ہے کہ اگر شہد پانچ من کی مقدار میں ہوتو اس میں عشر واجب ہے دائر شہد پانچ من کی مقدار میں ہوتو اس میں عشر واجب ہے ورزنہیں۔

وعن محمد رَحِمَ اللَّيْقَاية السليل ميں حضرت امام محمد والتَّليَّة سے يهمروى ہے كه شهد كا پانچ افراق كى مقدار ميں ہونا ضرورى ہے اور ہر فرق ٣٦ والى كا ہوتا ہے، السليلے ميں امام محمد ولتُليَّة نے جوفرق كا اعتباركيا ہے وہ بھى ان كے اپنے اصل كے مطابق ہے، كيوں كه وہ ہر چيز ميں اس كے اندازے كے ليے سب سے اعلى معيار كومعتبر مانتے ہيں اور چوں كه شهد ميں سب سے اعلى پيانه فرق ہى ہے، اس ليے وجوب عشر كے ليے شهد كا يانچ فرق ہونا ضرورى ہے۔

و كذا في قصب السكر النح فرماتے ہيں كہ گئے ميں بھى حضرات صاحبين كا اختلاف ہے چناں چدام م ابويوسف يرايشيند گئے ميں وجوبِ عشر كے ليے پانچ وسق كى قيمت كا اعتبار كرتے ہيں اور حضرت امام محمد پرايشيند يانچ من كا اعتبار كرتے ہيں۔

وما یو جد فی الجبال المنع فرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں ملنے والے شہد اور پھلوں میں بھی عشر واجب ہے، البتہ اس سلسلے میں امام ابو یوسف ولٹھیلڈ سے عدم وجوب کی روایت بھی مروی ہے۔ اور اس روایت کی دلیل یہ ہے کہ ان چرزوں میں وجوب عشر کا سبب زمین کا نامی ہونا ہے اور پہاڑوں میں بیصفت معدوم ہے، اس لیے پہاڑوں کی پیداوار میں عشر نہیں ہوگا۔ فاہر الروایة کی دلیل یہ ہے کہ جب زمین کے نامی نہ ہونے کے بعد بھی اصل اور مقصود حاصل ہے یعنی پیدا وار موجود ہے تو اس میں عشر بھی واجب ہوگا۔

## ر آن البداية جلدا ي المسكر ٥٥ يوسي ديوة ك احكام كربيان مي ي

قَالَ وَكُلُّ شَيْئٍ أَخْرَجَتُهُ الْأَرْضُ مِمَّا فِيهِ الْعُشُرُ لَا يُحْتَسَبُ فِيْهِ أَجْرُ الْعُمَّالِ وَنَفَقَةُ الْبَقَرِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمَ بِتَفَاوُتِ الْوَاجِبِ لِتَفَاوُتِ الْمُؤْنَةِ فَلَا مَعْنَى لِرَفْعِهَا.

تروج کہا: فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جسے زمین پیدا کرے اور اس میں عشر واجب ہوتو اس میں مزدوروں کی اجرت اور بیل کا چارہ محسوب نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ مَنْ الْفَیْزَانے مشقت کے تفاوت کی وجہ سے واجب میں تفاوت کا حکم دیا ہے، لہذا رفعِ مؤنت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿لا يحتسب ﴾ حماب لكاكر خارج نبيل كيا جائ كار

#### پداوار میں سے اخراجات منہا کیے بغیر عشرادا کرنے کا بیان:

مسکلہ یہ ہے کہ زمین کی ان پیداوار میں جن میں عشر واجب ہے ان میں مردوروں کی اُجرت اور بیل وغیرہ کے جارے کا خرج نہیں شار کیا جائے گا، اور پوری پیداوار میں عشر واجب ہوگا، مثلاً اگر کسی کے یہاں ۲۰۰ من غلہ پیدا ہوا، لیکن ۲۰۰ من میں سے ۲۰ من مردوری اور جارہ وغیرہ میں نکل گیا تو بھی پوری پیداوار یعن ۲۰۰ من غلہ میں عشر واجب ہوگا، کیوں کہ آپ منافظی من

قَالَ تَغْلِبِيٌ لَهُ أَرْضُ عُشْرٍ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا عُرِفَ ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَنْ مُعَادٍ وَعَنْ مُعَادٍ وَعَنْ مُعَمِّدًا وَعَنْ مُعَادِقًا فَعَنْ مُلِكُ فَا فَعَالِمُ عَنْ مُعَادٍ وَعَنْ مُعَنْ مُعُمُولًا وَعَنْ مُعَادٍ وَعَنْ مُعَادٍ وَعَنْ مُعَنْ وَعَنْ مُعَادٍ وَعَنْ مُعَادِقًا فَعَنْ مُعَادٍ وَعَنْ مُعَادٍ وَعَنْ مُعَادِقًا فَعَنْ مُعَادِقًا فَعَنْ مُعَادِقًا فَعَادًا فَعَنْ مُعَادِقًا فَعَنْ مُعَادِقًا فَعَنْ مُعَادِقًا فَعَادًا فَعَنْ مُعَادِقًا فَعَنْ مُعَادِقًا فَعَلَاقًا عَنْ مُعَادِقًا فَعَلَاقًا فَعَنْ مُعَادِقًا فَعَلَمُ عَلَاقًا فَعَلَاقًا عَالِكًا فَعَلَمُ عَلَاقًا فَعَلَاقًا عَلَاقًا فَعَلَاقًا عَلَاقًا فَعَلَقَاقًا عَلَاقًا فَعَلَمُ عَلَاقًا فَاللَّهُ عَلَاقًا فَالَعُلُولِكُ فَعَلِيكُمُ إِلَا عَلَمْ عَلَاقًا عَلَاقًا عَلَاقًا عَالِمُ عَلَاقًا عَل

توجیلہ: فرماتے ہیں کدایک تعلمی کی عشری زمین ہوتو اس میں دوہراعشر واجب ہوگا، یہ بات حضرات صحابہ کے اجماع سے معلوم ہوئی ہے۔ اور امام محمد روائٹیلڈ ہی سے دوسری روایت یہ ہے کہ وہ زمین جے تعلمی نے کسی مسلمان سے خریدا ہواس میں صرف ایک عشر واجب ہے، کیوں کہ ان کے یہاں مالک کے بدلنے سے تھم میں تبدیلی نہیں آتی۔

## تغلبول پرعشروغيره كاحكم:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی تغلبی کی کوئی عشری زمین ہوتو اس زمین میں وجوب عشر کے حوالے سے حضرت امام محمد روایشیڈ سے دوروایتیں مروں ہیں (۱) پہلی روایت ہے کہ تغلبی کی عشری زمین سے دوہراعشر لیا جائے گا، کیوں کہ عہد فاروقی میں اس بات پر

## ر آن البداية جلد السي المسال المسال

ا جماع منعقد ہوگیا تھا کہ جو پچھ مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، بنوتغلب سے اس کا دوگنا لیا جائے گا اور چوں کہ مسلمانوں کی عشری زمین سے ایک عشر لیا جاتا ہے تو بنوتغلب سے لاز ما دوعشر لیا جائے گا۔

(۲) اس سلیلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ اگر بنوتغلب نے وہ زمین کسی مسلمان سے خریدی ہوتو پھر اس میں ایک ہی عشر واجب ہوگا، کیوں کہ امام محمد والتی ایک بی تبدیلی سے حکم میں تبدیلی نہیں آتی، لہذا جس طرح مسلمان کے پاس عشری زمین ہونے کی صورت میں ایک ہی عشر واجب ہوتا ہے، اس طرح تعلق کے اس زمین کوخرید لینے کی صورت میں بھی ایک ہی عشر واجب ہوتا ہے، اس طرح تعلق کے اس زمین کوخرید لینے کی صورت میں بھی ایک ہی عشر واجب ہوتا ہے، اس طرح تعلق کے اس زمین کوخرید لینے کی صورت میں بھی ایک ہی عشر واجب ہوگا۔

فَإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذِمِّيٌ فَهِيَ عَلَى حَالِهَا عِنْدَهُمْ لِجَوَازِ التَّضْعِيْفِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، كَمَا إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ.

ترجیلہ: پھراگر تغلبی سے وہ زمین کسی ذمی نے خرید لی ہوتو وہ بالا تفاق اپنے حال پر باقی رہے گی، کیوں کہ ذمی پرتو فی الجملہ دوگنا واجب ہوتا ہے، جیسا کہ اس صورت میں جب وہ عاشر کے پاس سے گذرے۔

ذى برعشر وغيره كى تفصيل:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تغلبی سے کسی ذمی نے عشری زمین خرید لی تو اس میں بالا تفاق دو ہراعشر واجب ہوگا، کیوں کہ ذمی پر تمام صورتوں میں دوگنا واجب ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ذمی عاشر کے پاس سے مال تجارت لے کر گذرا تو اس میں بالا تفاق دو ہراعشر واجب ہوگا، لہٰذااس کی عشری زمین میں بھی دو ہراعشر ہی واجب ہوگا۔

وَكَذَا إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ أَسْلَمَ التَّغْلِبِيُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِمُّا الْمَالَةِ، سَوَاءٌ كَانَ التَّضْعِيْفُ أَصُلِيًّا أَوْ حَادِثًا، لَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ بِمَا فِيْهَا كَالْخَرَاجِ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالِمُّا أَنْ يَعُودُ إِلَى عُشْرٍ وَاحِدٍ لِزَوَالِ الدَّاعِيُ إِلَى التَّضْعِيْفِ، قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحَالُمُ اللَّهُ فِيْمَا صَحَّ عَنْهُ، قَالَ الْحَتَلَفَ النَّسَخُ فِي بَيَانِ قَوْلِهِ وَالْأَصَحُ أَنَّهُ مَعَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُهُ الْعَيْمُ فِي بَقَاءِ التَّضْعِيْفِ، إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ لَا يَتَأَتَّى إِلَا الْحَتَلَفَ النَّسَخُ فِي بَيَانِ قَوْلِهِ وَالْاصَحُ أَنَّهُ مَعَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُهُ اللَّهُ فِي بَقَاءِ التَّضْعِيْفِ، إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا الْحَدِي فِي الْأَصْلِيّ، لِلْآ التَّضْعِيْفِ، إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا الْحَدِي فِي الْأَصْلِيّ، لِلْآ التَّضْعِيْفِ، إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ لَا يَتَأَتَّى إِلَا أَنْ عَلَى الْعَدِمِ تَعَيَّرُ الْوَظِيْفَةِ.

ترجمل: اورایسے ہی امام ابوصنیفہ ولٹیلڈ کے یہاں جب تغلبی ہے اس زمین کو کسی مسلمان نے خرید لیا یا تغلبی مسلمان ہوگیا، خواہ دوگنا پن اصلی ہو یا حادث ہو، اس لیے کہ دوگنا پن اس زمین کا حکم ہوگیا ہے، لہذا بیز مین اپنے اندر موجود بوجھ وغیرہ کے ساتھ مسلمان کی طرف منتقل ہوگی جیسے خراج، امام ابو یوسف ولٹیلٹ فرماتے ہیں کہ ایک ہی عشر کی طرف لوٹے گی، کیوں کہ دوگئے پن کی طرف جو امر داعی تفاوہ ختم ہوگیا۔ مبسوط میں کہا کہ امام محمد ولٹیلٹ ہے مردی صححح قول میں یہی ان کا بھی قول ہے، فرماتے ہیں کہ امام محمد ولٹیلٹ کا قول بیان کرنے میں ننخ مختلف ہیں، کیان اصح میہ ہے کہ بقائے تضعیف کے سلسلے میں امام ابوصنیفہ ولٹیلٹ کے ساتھ ہیں، مگر ان کا قول میان کرنے میں ہی حاصل ہوگا، کیوں کہ ان کے یہاں وظیفہ کے نہ بدلنے کی وجہ سے تضعیف حادث مسحق نہیں ہوتی۔ قول صرف تضعیف اسلی میں ہی حاصل ہوگا، کیوں کہ ان کے یہاں وظیفہ کے نہ بدلنے کی وجہ سے تضعیف حادث مسحق نہیں ہوتی۔

## ر آن البدايه جلد المسكر المسكر ١٥٠ المسكر من المان على المسكر من المان على المسكر المان على المسكر المان على الم

## تغلی کی مملوکه زمین جب سی مسلمان کی ملک موجائے تواس میں وجوب عشر کا بیان:

مسکلہ ہے کہ ایک زمین تھی جو تعلی کے قبضے میں تھی اور وہ اس میں سے دو گناعشر ادا کرتا تھا، کیکن پھرای زمین کو تعلی سے کی مسلمان نے خرید لیا یا خود وہ تعلی مسلمان ہوگیا تو اب اس میں کتناعشر واجب ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرات طرفین کا مسلک ہی ہے کہ اب بھی اس زمین میں دو گنا ہی عشر واجب ہوگا،خواہ بید دو گنا پن اصلی ہو یا حادث ہو، کیکن امام محمد والشیط اصلی کی قید لگاتے ہیں اور امام صاحب اصلی اور حادث دونوں میں تضعیف کے قائل ہیں۔تضعیف اصلی ہیہ ہے کہ وہ زمین اس تعلی کو اپنے آبا واجداد سے وراثت میں ملی ہواور ایک قدیم مدت سے اس میں تضعیف چلی آر ہی ہواور تضعیف حادث ہیہ ہے کہ وہ زمین پہلے تے کسی مسلمان کی ہواور اس میں صرف ایک ہی عشر واجب ہو پھر مسلمان سے کی تغلی نے اسے خرید لیا ہواور وہ دوعشر دینے لگا ہو۔ بہر حال اصل مسلم مسلم حضرات طرفین کی دلیل ہیہ ہو کہ جب ایک مرتبہ اس زمین میں وجوب عشر کے حوالے سے تضعیف ہوگی تو اب تضعیف مسلمان کے پاس نشقل مسلم طرح کئی مسلمان کے پاس نشقل ہو نے یا تعلی کے مسلمان ہوجانے کی صورت میں بھی وہ زمین تضعیف والی ہی رہے گی، اور اس میں دو ہراعشر واجب ہوگا، جیسے مسلمان ہوجانے کی صورت میں بھی وہ زمین تضعیف والی ہی رہے گی، اور اس میں دو ہراعشر واجب ہوگا، جیسے مسلمان بوجانے کی صورت میں بھی وہ زمین تضعیف والی ہی رہے گی، اور اس میں دو ہراعشر واجب تھا ای طرح خراح کا مسلم ہے کہ آگر کسی مسلمان نے ذمی سے خراجی زمین خریدی تو جس طرح ذمی پر اس زمین کا خراج واجب تھا ای طرح مسلمان پر بھی خراج واجب ہوگا اور وہ اسے دینا پڑے گا۔

وقال أبويوسف وليُتنظ النح فرماتے بيں كه اس مسلے ميں امام ابويوسف وليُتنظ كى رائے يہ ہے كہ جب اس زمين كوكس مسلمان نے خريد ليا يا خود تغلبى مسلمان ہوگيا تو دونوں صورتوں ميں اس زمين كاندرايك ہى عشر واجب ہوگا اور اب وہ زمين تضعيف سلمان نے خريد ليا يا خود تغلبى مسلمان ہوجائے گى، كيوں كه وجوب تضعيف كا سبب يعنى تغلبى كا كفرختم ہو چكا ہے، لبذا جب وجوب تضعيف كا سبب ختم ہوگيا ہے تو اب آخركس سبب سے ہم اس ميں تضعيف كو واجب قرار ديں۔

قال فی الکتاب فرماتے ہیں کہ مبسوط کی کتاب الزکاۃ میں بیان کردہ قول کو مان لیں تو امام محمد والٹیلا کو بھی امام ابو بوسف ولٹیلا کے ساتھ لاحق کرنا ہوگا، کیکن بقول صاحب ہدایہ امام محمد کے خدہب کے متعلق کتابوں کے نسخوں میں بڑا اختلاف ہے، لیکن اصلی ہو، کیوں کہ امام محمد ولٹیلا کے ساتھ ہیں، بشرطیکہ وہ تضعیف اصلی ہو، کیوں کہ امام محمد ولٹیلا کے ساتھ ہیں، بشرطیکہ وہ تضعیف اصلی ہو، کیوں کہ امام محمد ولٹیلا کے ساتھ ہیں، بشرطیکہ وہ تضعیف اصلی ہو، کیوں کہ امام محمد ولٹیلا کے ساتھ ہیں تغیر وتبدل نہیں ہوتا، لہذا ایک مرتبہ زمین کا جو وظیفہ یہاں تضعیف حادث کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نز دیک وظیفہ میں تغیر وتبدل نہیں ہوتا، لہذا ایک مرتبہ زمین کا جو وظیفہ اور جو حکم متعین ہوگیا تا قیامت اس زمین کا وہی وظیفہ رہے گا۔

وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِمُسْلِمٍ بَاعِهَا مِنْ نَصْرَانِيِّ يُرِيْدُ بِهِ فِيْتِنَا غَيْرَ تَغْلَبِي وَقَبَضَهَا فَعَلَيْهِ الْمَحْرَاجُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْ اللَّهُ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا وَيُصُونُ مَصَارِفَ الْمَحْرَاجِ الْمَعْلَيْةِ، لِلْنَقْ الْمَعْلُمِ بِعَالِ الْكَافِرِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَنِيَّا عَلَيْهِ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا وَيُصُونُ مَصَارِفَ الْمَحْرَاجِ الْمَعْلَمِيِّ وَهَذَا أَهُونُ مِنَ التَّبُدِيْلِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَا الْمَعْلَيْةِ هِي عُشُرِيَّةٌ عَلَى حَالِهَا، لِلْآنَةُ صَارَ مُؤْنَةً لَهَا إِنْ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُا اللَّهُ الْمُعْرَاحِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ر آن البدايه جدر يوس المسترور ٥٨ المسترور والوة كا مام كيان يس

توجیعت اوراگرزمین کسی مسلمان کی ہواوراس نے اسے نفرانی کے ہاتھ فروخت کردیا ہوئیتی ایسا نفرانی جوذی ہوتعلی نہ ہواور اس نے اس نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہو، تو امام ابوطنیفہ والتی لائے یہاں اس ذمی پرخراج واجب ہوگا، کیوں کہ خراج ہی کافر کے حال کے زیادہ لائق ہے۔ اور امام ابویوسف والتی لی کے یہاں اس پر دو ہراعشر واجب ہوگا اور اسے مصارف خراج میں صرف کیا جائے گا۔ یہ تھم تعلی پر قیاس کرتے ہوئے ہے۔ اور یہ تبدیلی سے زیادہ آسان ہے۔ اور امام محمد والتی لی نہیں وہ زمین علی حالها عشری باتی رہ گی ، کیوں کہ عشر ہی اس کی مؤنت بن چکا ہے، البذاخراج کی طرح اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوگ ۔ پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ اسے مصارف خراج میں صرف کیا جائے گا۔

## مسلمانون كي مملوكه زمين كوئي ذمي خريد في اس يركيا واجب موكا؟

مسئلہ یہ ہے کہ اگر تغلبی کے علاوہ کسی ذمی نصرانی نے مسلمان کی کوئی زمین خریدی اور وہ اس پر قابض بھی ہوگیا تو حضرت امام اعظم میلیٹیڈ کے یہاں اس پر دو ہراعشر واجب ہوگا اور حضرت امام محمد ولیٹیڈ کے یہاں اس پر دو ہراعشر واجب ہوگا اور حضرت امام محمد ولیٹیڈ کے یہاں اس پر دو ہراعشر واجب ہوگا اور حضرت امام اعظم ولیٹیڈ کی دلیل سے ہے کہ یہاں مشتری ذمی اور کافر ہم واجب ہوگا۔ حضرت امام اعظم ولیٹیڈ کی دلیل سے ہے کہ یہاں مشتری ذمی اور کافر ہے، اس لیے خراج ہی اس کے حسب حال ہے، کیوں کے عشر میں عبادت کا مفہوم ہے اور کافر اوائے عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، لہذا اس پر خراج ہی واجب کرنا زیادہ مناسب سے تا کہ بیراس کے لیے عبرت اور سزا ثابت ہو۔

حضرت امام ابو یوسف روایتی نے غیر تغلبی ذمی کوتعلبی پر قیاس کیا ہے اور چوں کہ تغلبی پر دوگناعشر واجب ہے، لبذا اس پر بھی دو ہراعشر ہی واجب ہوگا، البتہ اس سے لیا جانے والا مال مصارف خراج ہی میں صرف کیا جائے گا، اس لیے کہ کافر کا مال مصارف صدقات میں خرج کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ امام ابو یوسف روایت بیں کہ اس ذمی پر دوگناعشر واجب کرنا تبدیلی کرنے یعنی عشر کوخراج میں بدلنے سے زیادہ آسمان ہے، کیوں کہ دو چند کرنے میں صرف وصف کی تبدیلی ہے جب کہ اس پرخراج واجب کرنے میں وصف اور ذات دونوں کی تبدیلی ہے اور ظاہر ہے کہ تبدیلی وصف تبدیلی ذات و وصف سے آسمان ہے۔

حضرت امام محمد والتفويظ يہاں اپنے ضا بطے پر قائم ہیں، ان کی دلیل ہے ہے کہ جب بے زمین پہلے مسلمان کے پاس تھی اور اس میں ایک ہی عشر واجب ہوگا، خواہ وہ مسلمان کے قبضے میں رہے یا کافر کے، میں ایک ہی عشر واجب ہوگا، خواہ وہ مسلمان کے قبضے میں رہے یا کافر کے، کیوں کہ جب ایک مرتبہ ایک عشر اس زمین کا وظیفہ ہوگیا ہے تو اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگا، کیوں کہ امام محمد والتفائل کے یہاں ما لک کے بدلنے سے وظیفہ نہیں بدلتا۔ جیسے خراج کا مسئلہ ہے کہ اگر کافر کے پاس کسی زمین میں خراج واجب تھا تو مسلمان کے بدلنے کے بعد بھی اس زمین میں خراج ہی واجب ہوگا۔

نم فی دواید النح فرماتے ہیں کہ امام محمد رالیٹیلئے سے مروی ایک روایت کے مطابق اس عشر کومصارف صدقات میں صرف کیا جائے گا اور دوسری روایت کے مطابق اسے مصارف خراج میں صرف کیا جائے گا ، اس تھم کی دلیل امام ابو پوسف ورلیٹھٹ کی دلیل کے بیان میں گذر چکی ہے۔

فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ بِالشَّفْعَةِ أَوْ رُدَّتُ عَلَى الْبَانِعِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ فَهِي عُشْرِيَّةٌ كَمَا كَانَتُ، أَمَّا الْأُوَّلُ فَلِتَحَوُّلِ

الصَّفَقَةِ إِلَى الشَّفِيْعِ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنَ الْمُسْلِمِ، وَأَمَّا النَّانِي فَلِأَنَّهُ بِالرَّدِّ وَالْفَسْخِ بِحُكْمِ الْفَسَادِ وَجَعَلَ الْبَيْعَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ لَمْ يَنْقَطِعْ بِهِلَا الشِّرَاءِ لِكُونِهِ مُسْتَحَقَّ الرَّدِّ.

ترجمه: پھر اگر کسی مسلمان نے شفعہ کے ذریعے اس زمین کو لے لیا یا فسادِ بھے کی وجہ وہ زمین بائع کو واپس کر دی گئی تو وہ حسب سابق عشری ہی رہے گی۔ بہر حال اوّل توشفیع کی طرف صفقہ منتقل ہونے کی وجہ ہے ہے گویا اس نے مسلمان سے اسے خریدا ہے، اور رہا دو سرا تو حکم فساد کی وجہ سے رداور فنخ کے ذریعے وہ بھے کا لعدم ہوگئی۔ اور اس لیے بھی کہ اس شراء کی وجہ سے مسلمان کا حق (اس زمین سے) منقطع نہیں ہوا، کیوں کہ وہ شراء تو مستحق رد ہے۔

## ذمی کی مسلمان سے خرید کردہ زمین جب شفعہ وغیرہ سے دوبارہ مسلمان کی ملک میں آ جائے تواس کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے ذمی نے کوئی زمین خریدی اور پھر دوسرے مسلمان نے حق شفعہ کا دعویٰ کر کے اس زمین کو لے لیا یا بجھ فاسد ہونے کی وجہ سے وہ زمین بالع کی طرف واپس کر دی گئ تو وہ زمین جس طرح مسلمان کے پاس ہوتے ہوئے عشری تھی اسی طرح رداور شفعہ میں جانے کے بعد بھی عشری ہی رہے گی۔ کیوں کہ پہلی صورت میں یعنی جب اس کا کوئی شفیع نکل آیا تو اب صفقہ بچ مسلمان بالع سے مسلمان شفیع ہی طرف منتقل ہوگیا اور بچ سے ذمی کا واسطہ ہی ختم ہوگیا اور یہ ایسا ہوگیا کہ گویا مسلمان بالع سے اسی مسلمان بالع سے مسلمان شفیع ہی نے خریدا ہے اور ظاہر ہے کہ جب مسلمان سے کوئی دوسرا مسلمان کسی زمین کوخرید ہے تو اس میں عشر ہی واجب ہوگا۔ اور دوسری صورت میں بعنی جب فساد بچ کی وجہ سے وہ زمین مسلمان بائع کو واپس کر دی گئی تو یہ بچ ہی کہ مسلمان بائع کو واپس کر دی گئی تو یہ بچ ہی کا لعدم ہوگئی اور ایسا ہوگیا کہ مسلمان اور ذمی میں بیچ ہی نہیں ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ جب بیخ ہی نہیں ہوئی تو جس طرح پہلے وہ کا لعدم ہوگئی اور ایسا ہوگیا کہ دسری در سے گئی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب بیخ ہی نہیں ہوئی تو جس طرح پہلے وہ زمین عشری تھی ہی نہیں ہوا اور جب اس زمین سے مسلمان کاحق منقطع نہیں ہوا تو پھراس میں خراج اور تفعیف تو مسلمان بائع سے اس کاحق می منقطع نہیں ہوا اور جب اس زمین سے مسلمان کاحق منقطع نہیں ہوا تو پھراس میں نہیں ہے۔

قَالَ وَ إِذَا كَانَتُ لِمُسْلِمٍ دَارُ خِطَّةٍ فَجَعَلَهَا بُسْتَانًا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مَعْنَاهُ إِذَا سَقَاهُ بِمَاءِ الْعُشْرِ، أَمَّا إِذَا كَانَتُ تُسْقَى بِمَاءِ الْخَرَاجِ فَفِيْهَا الْخَرَاجُ، لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ فِي هٰذَا تَدُوْرُ مَعَ الْمَاءِ.

ترجمل : فرماتے ہیں کداگر کسی مسلمان کے پاس کوئی مخط گھر ہواور اس نے اسے باغ بنالیا ہوتو اس پرعشر واجب ہے، اس کا مطلب میہ ہے کہ جب اسے عشری پانی سے سینچا ہو، لیکن جب اسے خراجی پانی سے سینچا ہوتو اس میں خراج واجب ہے، اس لیے کہ اس جیسی زمین میں پانی کے ساتھ خرچہ دائر ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

## الاث شده زمین میں بنائے محتے باغ میں عشر وخراج کی تفصیل:

صل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عشری زمین کے کنوؤں کا پانی اور بارش اور بڑے دریا کا پانی عشری پانی کہلاتا ہے اور شاہان مجم کی کھودائی ہوئی نہروں اور ندیوں کا پانی خراجی کہلاتا ہے، ای طرح خراجی زمین کے کنوؤں اور دریاؤں کا یانی بھی خراجی کہلاتا ہے۔ (بنایہ)

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی مخط گھر ہو یعنی دارالحرب کے فتح کے موقع پر امام اسلمین نے کوئی گھر کسی مسلمان کے نام الاث کردیا ہواور پھراس مسلمان نے اس گھر کو باغ بنالیا ہوتو اب اگر وہ مسلمان اس باغ کوعشری پانی ہے سینچتا ہے تو اس میں عشر واجب ہوگا ، کیوں کہ اس طرح کی نے تو اس میں خرج اور تیکس کا دارومداریانی پر ہوتا ہے ، لہذا جیسایانی ہوگا دیسا ہی خرج ہمی ہوگا۔

وَلَيْسَ عَلَى الْمَجُوْسِيِّ فِي دَارِهٖ شَيْءٌ لِأَنَّ عُمَرَ ﴾ وَالْمَسَاكِنَ عَفُواً، وَإِنْ جَعَلَهَا بُسْتَانًا فَعَلَيْهِ الْمُحْرَاجُ وَإِنْ سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ لِتَعَدَّرِ إِيْجَابِ الْعُشْرِ إِذْ فِيْهِ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فَتَعَيَّنَ الْخَرَاجُ وَهُوَ عُقُوبَةٌ تَلِيْقُ بِحَالِهِ، وَعَلَى قِيَاسٍ قَوْلِهِمَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الْمَاءِ الْعُشْرِيِّ إِلاَّ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَجَهُ الْعُشُرَانِ، وَقَدْ مَرَّ الْوَجُهُ، ثُمَّ الْمَاءُ الْعُشْرِيِّ إِلاَّ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَجَهُ الْعُشُوا وَاحِدًا، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عُشُرَانِ، وَقَدْ مَرَّ الْوَجُهُ، ثُمَّ الْمَاءُ الْعُشُرِيُّ مَاءُ السَّمَاءِ وَالْابَارِ وَالْعُيُونِ وَالْبِحَارِ الَّتِي لَا تَدْحُلُ أَبِي يُوسُفَ عُشُرَانِ، وَقَدْ مَرَّ الْوَجُهُ، ثُمَّ الْمَاءُ الْعُشُورِيُّ مَاءُ السَّمَاءِ وَالْابَارِ وَالْعُيُونِ وَالْبِحَارِ الَّتِي لَا تَدْحُلُ الْمَاءُ الْعُمْرِيُّ مَنَّ الْمَاءُ الْعُشُورِيُّ مَاءُ السَّمَاءِ وَالْابَارِ وَالْعُيُونِ وَالْبِحَارِ الَّتِي لَا تَدْحُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُ وَالْمَاءُ الْخَرَاجِيُّ الْأَنْهَارُ الَّتِي شَقَهَا الْاعَاجِمُ، وَمَاءُ جَيْحُونَ وَسَيْحُونَ وَ دَجُلَةَ وَالْفُرَاتِ تَعْمَلِي عَنْدَ أَبِي يَعْدَ أَبِي يَوْسُفَ وَحَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَنَاطِيْرُ مِنَ السُّفُونِ وَطَذَا يَدُّ عَلَيْهَا الْقَنَاطِيْرُ مِنَ السُّفُونِ وَطَذَا يَدُّ عَلَيْهَا.

تروج کے اپنے گھر کو باغ بنالیا تو اس پرخراج واجب ہے، اس لیے کہ حضرت عمر فراٹھ نے گھروں کو معاف کر دیا ہے۔ اور اگر مجوی نے اپنے گھر کو باغ بنالیا تو اس پرخراج واجب ہے ہر چند کہ اس نے اسے عشری پاتی سے سیراب کیا ہو، کیوں کہ عشر کا واجب کرنا دشوار ہے، اس لیے کہ اس میں عبادت کا معنی ہے، لہذا خراج متعین ہوگیا اور خراج عقوبت ہے جو مجوی کے حسب حال ہے، اور صاحبین کے قول کے قیاس کے مطابق عشری پانی میں عشر ہی واجب ہوگا مگر امام محمد را الله عشر اور امام ابو یوسف را الله علی سے اور ان کے یہاں دوعشر واجب ہوگا، اور اس کی دلیل گذر چکی ہے۔ پھرعشری پانی، آسان کا پانی ہے، کنوؤں اور چشموں کا پانی ہے اور ان بڑے دریاؤں کا پانی جوکسی کی ولایت میں داخل نہیں ہیں۔ اور خراجی پانی ان نہروں کا پانی ہے جنھیں عجمیوں نے کھودا ہے۔

، اورامام محمد برالینظ کے نزد یک دریائے جیمون، سیحون، دجلہ اور فرات کا پانی عشری ہے، کیوں کہ بڑے دریاؤں کی طرح ان کی بھی کوئی حفاظت نہیں کرتا۔ اور امام ابو پوسف برالینظ کے نزدیک خراجی ہے، کیوں کہ ان دریاؤں پر کشتیوں کے بل بنائے جاتے ہیں اور بیان پر قبضہ ہی تو ہے۔

## ر آن البداية جلد المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية على المحالية المحالية

#### اللّغاث:

﴿عقوبة ﴾ سرا۔ ﴿تلیق ﴾ لائق ہے۔ ﴿ابار ﴾ واحد بئر ؛ کویں۔ ﴿شقّها ﴾ کھودا ہے۔ ﴿جیحون، سیحون ﴾ وسط ایشیاء کے دودریا۔ ﴿دخلة، فرات ﴾ عراق کے دودریا۔ ﴿قناطیر ﴾ واحد قنطرہ ؛ بل، ﴿سفُن ﴾ واحد سفینة ؛ کشی۔

## محوسیوں پر واجب مونے والے جبایات اور خراجی وعشری پانیوں کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ مجوسیوں اور آتش پرستوں کے مکانات میں کوئی ٹیکس اور لگان نہیں ہے، کیوں کہ خلیفہ دوم سیّدنا فاروق اعظم فری نے نان کے گھروں کوئیکس وغیرہ سے بری کر دیا تھا اور اس کا واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک مجلس میں مجوی پر جزیہ اور خراج وغیرہ کے واجب کرنے کی بات چل رہی تھی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فری تھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے انھوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سنوا بالمجوس سنة اُھل الکتاب غیر فاکحی نساء ھم و لا اکلی ذبائحہ میں بحث مجوس کے ساتھ اہل کہ اس کا مام عاملہ کرو، لیکن نہ تو ان کی عورتوں سے نکاح کرنا اور نہ بی ان کا ذبیحہ کھا تا، اس پر حضرت عمر فری تھی مجوس کے ساتھ اہل کہ اب کا سا معاملہ کرو، لیکن نہ تو ان کی عورتوں سے نکاح کرنا اور نہ بی ان کا ذبیحہ کھا تا، اس پر حضرت عمر فری تھی کردیں اور ان کے گھروں کو بہتم دیا کہ وہ مجوس کی زمین کو ناپ لیس اور ہرزمین میں اس کی حسب وسعت خراج متعین کردیں اور ان کے گھروں کو اور گھروں کے اندر لگائے ہوئے درختوں کوچھوڑ دیں۔ (بنایہ ۱۵۲۲) و ھکذا فی العنایة) چنال چہ متعین کردیں اور ان کے گھروں کو اور گھروں کے اندر لگائے ہوئے درختوں کوچھوڑ دیں۔ (بنایہ ۱۵۲۲) و ھکذا فی العنایة) چنال چہ اس وقت سے اس بات پر اجماع منعقد ہوگیا کہ گھروں میں کی طرح کا خراج وغیرہ نہیں واجب ہوگا۔

وإن جعلها بستانا النع فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجوی نے اپنے گھر کو باغ بنالیا تو پھراس میں خراج واجب ہوگا خواہ وہ عشری پانی سے سینچے یا خراجی پانی سے بہر دوصورت میں اس میں خراج ہی واجب ہوگا، کیوں کہ مجوس کے مال میں عشر واجب کرنا دشوار ہے، اس لیے کہ عشر میں عبادت کے معنی پائے جاتے ہیں جب کہ مجوسی کا فر ضبیث کی طرف سے عبادت متحقق ہی نہیں ہے، کیوں کہ عرف سے عبادت میں اور عقوبت ہے، کیوں کہ میں عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے مال میں خراج ہی واجب ہوگا، کیوں کہ خراج سر ااور عقوبت ہے اور مجوی سرنا ہی کا مستحق اور حق دار ہے۔

صاحب عنایہ وغیرہ نے اس موقع پر ایک اشکال یہ بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے تو صاحب ہدایہ نے بہ تھم بیان کیا ہے کہ الان الموند فی مثل ہذا تدور مع المعاء لیعنی اس جیسی زمین میں خرج پانی کے ساتھ دائر ہوتا ہے، چناں چداگر پانی عشری ہوتا ہے تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے، حالال کہ صاحب ہدایہ نے یہاں سے تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے اور اگر پانی خراجی ہوتا ہے تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے، حالال کہ صاحب عنایہ سے صرف اور صرف مجوس پر خراج واجب کیا ہے اگر چداس نے اس باغ کوعشری زمین سے سینچا ہو۔ اس کا جواب بھی صاحب عنایہ وغیرہ نے ہی دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عشری پانی سے سیراب کی جانے والی زمین میں عشر اس وقت واجب ہوتا ہے جب مالک زمین کی طرف میں عشر لینا شرعاً درست ہواور صورت مسئلہ میں مجوس کے سرم سے موا کی وجہ سے اس کی طرف سے عشر کی ادائیگی ہی درست نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں مجوس کے مال میں خراج کا واجب ہونا ہی متعین ہے خواہ وہ باغ کو عشری یانی سے سیراب کرے یا خراجی یانی سے۔

وعلى قياس قولهما الخ فرمات ہيں كه صاحبين كے قول پر قياس كے مطابق عشرى پانى سے سيراب كيے گئے باغ ميں

## ر آن البداية بلدا يرسي المستحدد ١٢ المستحدد الأة كامام كبيان ميل

عشر بی واجب ہونا چاہیے، البتہ امام محمد والتی ایک عشر اور امام ابو یوسف والتی ایک میبال دوعشر واجب ہونے چاہیں، کما ھو الأصل عندھما۔

ٹم المال العشری النج یہاں سے صاحب ہدایہ عشری اور خراجی پانی کا مصداق اور معیار بتارہ ہیں، کیکن اس سے پہلے والے مسئلے کے تحت ہم نے یتفصیل بنایہ شرح عربی ہدایہ کے حوالے سے بیان کردی ہے آپ وہاں ملاحظہ کرلیں۔

و ماء جیحون: - جیمون کے سلطے میں علامہ اتر ازی کی رائے یہ ہے کہ یہ بلخ کی نہر ہے، لیکن علامہ سفنانی کی رائے یہ ہے کہ یہ برخ کی نہر ہے، دجلة شہر بغداد کی نہر ہے اور ہے کہ یہ تر فدکی نہر ہے، دجلة شہر بغداد کی نہر ہے اور ہو اور خورت کو نہر ہے، دجلة شہر بغداد کی نہر ہے اور فرات کوفہ کی نہر ہے جو یہاں کے رائے شہر روم میں نکلی ہوئی ہے۔ حضرت امام محمد والته کیاں ان چاروں نہروں کا پانی عشری ہے، کیوں کہ بڑے دریاؤں کی طرح ان نہروں کا بھی کوئی محافظ نہیں ہے اور ہر وہ پانی جو کسی کی ولایت میں نہ ہو وہ عشری کہاتا ہے، لہذا ان نہروں کا پانی بھی عشری ہوگا جیسے کہ بڑے دریاؤں کا پانی بھی عشری ہی ہے۔

لیکن امام ابو یوسف برایشید کے یہاں ان نہروں کا پانی خراجی ہے اور ان کے پانی سے سیراب کی ہوئی زمین میں خراج ہی واجب ہوگا۔ اس لیے کہ ان نہروں پر کشتیوں کے بل بنائے جاتے ہیں جو ایک طرح کا قبضہ ہے اور مقبوضہ پانی میں خراج واجب ہوگا۔ ہے، لبذا فدکورہ نہروں کے یانی میں بھی خراج واجب ہوگا۔

وَفِي أَرْضِ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ التَّغْلِبِيَّنِ مَا فِي أَرْضِ الرَّجُلِ يَعْنِي الْعُشْرَ الْمُضَاعَف فِي الْعُشُرِيَّةِ وَالْخَرَاجَ الْوَاحِدَ فِي الْخَرَاجِيَّةِ، لِأَنَّ الصَّلْحَ قَدْ جَرَى عَلَى تَضْعِيْفِ الصَّدَقَةِ دُوْنَ الْمُؤْنَةِ الْمَحْضَةِ ثُمَّ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْعُشْرُ فَيُّضَعَّفُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْهُمُ.

تروج ملی: اور تغلبی بچ اور تغلبی عورت کی زمین میں وہ واجب ہے جو تغلبی مرد پر واجب ہے یعنی عشری زمین میں دو ہراعشر اور خراجی اور تغلبی عرد پر واجب ہے یعنی عشری زمین میں دو ہراعشر اور خراجی زمین میں ایک خراجی واجب ہے، اس لیے کہ صدقہ کو دوگنا کرنے پر صلح ہوئی ہے نہ کہ خرچہ محصہ کو۔ پھر اگر بچہ اور عورت مسلمان ہوں تو ان پرعشر واجب ہے، لہذا جب و تغلبی ہوں گے تو عشر کا دوگنا واجب ہوگا۔

## تغلبوں كى زمينوں پر واجب مونے والے جبايات كابيان:

مسکدیہ ہے کہ تعلی بچے اور تعلی عورت کی عشری زمین میں تو دو ہراعشر واجب ہے، لیکن ان کی خراجی زمین میں ایک ہی خراج واجب ہے۔ لیکن ان کی خراجی زمین میں ایک ہی خراج واجب ہے جسیا کہ اس تعلی مردوں پر وجوب ہے، اس تعم کی دلیل ہے ہے کہ حفرت عمر والفود کے عہد خلافت میں بوت فاجب ہوا تھا وہ صرف اور صرف عبادات یعنی عشر اور صدقات میں ہوا تھا، مؤنت محضہ مثلاً خراج اور نیکس وغیر و میں تضعیف کا جو معاہدہ نہیں ہوا تھا، اس لیے عشری زمین میں تو بنوتغلب سے دو ہراعشر لیا جائے گا مگر خراجی زمین میں دو ہراخراج نہیں لیا جائے گا، اور صاف سیدھی بات ہے کہ اگر بچے اور عورت مسلمان ہوں تو ان کی عشری زمین میں عشر واجب ہے، لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہوں اور تعلی ہوں تو عشر کا دوگنا واجب ہوگا، صاحب ہدایہ نے شم علی الصبی الن سے ساتی کو بیان کیا ہے۔

وَلَيْسَ فِي عَيْنِ الْقِيْرِ وَالنِّفُطِ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَنْزَالِ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هُوَ عَيْنٌ فَوَّارَةٌ كَعَيْنِ الْمَاءِ، وَعَلَيْهِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ خَرَاجٌ، وَهِذَا إِذَا كَانَ حَرِيْمُهَا صَالِحًا لِلزَّرَاعَةِ، لِلَّنَّ الْخَرَاجِ. يَتَعَلَّقُ الْمَاءِ، وَعَلَيْهِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ خَرَاجٌ، وَهِذَا إِذَا كَانَ حَرِيْمُهَا صَالِحًا لِلزَّرَاعَةِ، لِلَّنَّ الْخَرَاجِ فَرَاجٌ، وَهِذَا إِذَا كَانَ حَرِيْمُهَا صَالِحًا لِلزَّرَاعَةِ، لِلَّنَّ الْخَرَاجِ. يَتَعَلَّقُ اللَّمَ كُنِ مِنَ الزَّرَاعَةِ.

ترجملہ: اورعشری زمین کے قیراورنفط کے چشمے میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیوں کہ قیراورنفط زمین کی پیداوار میں سے نہیں میں اور بہتو پانی کے چشمے کی طرح جوش مار کر نکلنے والا چشمہ ہے۔ اور اس پرخراجی زمین میں خراج واجب ہے اور بہتم اس صورت میں ہے جب ان کا گرد کاشت کاری کے لائق ہو، اس لیے کہ خراج تو زراعت پر قدرت سے متعلق ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿قير ﴾ تاركول، لكُ \_ ﴿ نفظ ﴾ پرُول، منى كا تيل \_ ﴿ انزال ﴾ واحد نزلة ؛ پيداوار ـ ﴿ حويم ﴾ كرداكردكى جكه ـ ﴿ تمكن ﴾ استطاعت، قدرت، طاقت \_

## زمن سے نکلنے والے تیل کے چشموں میں عشر وغیرہ کا بیان:

عبارت میں دولفظ قابل غور ہیں آپ پہلے ان پرغور کیجیے القیبر اس کے معنیٰ ہیں سیاہ تیل بعض لوگوں نے تارکول پر قیر کا اطلاق کیا ہے، نفط ایک طرح کا معدنی تیل جو بہت جلد آگ کپڑ لیتا ہے، عموماً اسے مٹی کے تیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔(عنایہ، بنایہ)

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ قیر اور نفط کے چشموں میں عشر وغیرہ واجب نہیں ہے اگر چہ یہ چشے عشری زمین میں ہی کیوں نہ ہوں، کیوں کہ دجوبِ عشر کا تعلق زمین کی پیداوار سے ہے اور قیر وغیرہ زمین کی پیداوار میں سے نہیں ہیں، بل کہ بیتو پانی کے چشم کی طرح جوش مار کر نکلتے ہیں، لہذا جب بیز مین کی پیداوار میں سے نہیں ہے تو پھر ان میں عشر بھی نہیں واجب ہوگا۔ اور اگر یہ چشم خراجی زمین میں ہوں اور ان کے آس پاس کی زمین زراعت اور کاشت کاری کے قابل ہوتو پھر اس میں خراج واجب ہوگا، کیوں کہ خراج کا تعلق پیداوار سے نہیں بل کہ کاشت کاری پر قدرت سے ہے اور جب قیر وغیرہ کے اردگرد کی زمین زراعت کے قابل ہے تو اس میں خراج واجب ہوگا خواہ مالک زمین اس میں کاشت کاری کرے یا نہ کرے، بہر دوصورت میں اس میں خراج واجب ہوگا۔



## تاب من يَجُوزُدُفعُ الصّدَقاتِ إِلَيْهِ وَمَنَ لاَ يَجُوزُدُفعُ الصّدَقاتِ اللّهِ وَمَنَ لاَ يَجُوزُ اللّهِ ال سي باب ان لوگوں كے بيان ميں ہے جنھيں صدقات دينا جائز ہے اور جن كودينا جائز نہيں ہے

صاحب ہدایہ ذکوۃ اور انواع زکوۃ کے بیان سے فارغ ہوکر مصارف زکوۃ کو بیان کررہے ہیں ہخضرا آپ یہ یادر کھے کہ قرآن کریم نے زکوۃ کے کل آٹھ مصارف واقسام بیان کیے ہیں جن میں سے ایک شم ساقط ہوگئ ہے، لہذا اب زکوۃ وصدقات کے کل سات مصارف ہیں جن کی تفصیل آرہی ہے۔

قَالَ ٱلْأَصْلُ فِيهِ قَوْلَهُ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ (سورة التوبة : ٦٠) الخ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ وَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلِّفَةُ قُلُوبُهُمْ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ وَعَلَى ذَٰلِكَ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ.

ترجمه: فرمات بین کداس سلط میں الله تعالی کا ادشادگرامی إنما الصدقات للفقواء النح اصل ہے، چنال چہ بيآ تھ اقسام بیں جن میں سے مولفة القلوب ساقط ہوگئے ہیں، اس لیے کہ الله تعالی نے اب اسلام کو سربلند کرکے ان لوگول سے مستعنی کر دیا ہے۔اوراس پراجماع منعقد ہو چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اصداف ﴾ واحد صنف ؛ اقدام - ﴿ مؤلفة القلوب ﴾ جن ك دِل كونرم كرنے كے ليے مال ديا جاتا ہے -معمارف زكوة كابيان:

عبارت تو بالکل واضح ہے کہ زکوۃ کے کل آٹھ مصارف ہیں اور یہ آٹھوں قر آن کریم کی اس آیت کریمہ اِنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل، فریضة من الله، والله حلیم حکیم۔ اس آیت کریمہ کی روثنی میں صدقات وزکوۃ کا سب سے پہلا (۱) مصرف نقراء ہیں (۲) دوسرے نمبر پرمساکین ہیں جس (۳) تیسر ے نمبر پرخصلین زکوۃ ہیں (۲) چوتے نمبر پرمولفۃ القلوب ہیں (۵) پانچویں نمبر پر رقاب یعنی غلاموں کو بدل کتابت اداء کرکے آئیس آزاد کرانا ہے (۱) چھٹے نمبر پر غارمین یعنی مقروض وغیرہ ہیں (۷) ساتویں نمبر پر عابدین ہیں (۸) اور آٹھویں نمبر پرمسافرین ہیں۔ شروع اسلام میں زکوۃ کے کل یہ آٹھ مصارف تھ گر جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تقویت عطافر ما دیا اور ہر چہار جانب اسلام علم لہرانے لگا تو پھر حضرت صدیق اکبر مختاف کے دورخلافت میں حضرت

عمر نوائتی کے مشورے سے ان آٹھ میں سے ایک مصرف اور ایک صنف یعنی مؤلفۃ القلوب کوسا قط کر دیا گیا ہے، مولفۃ القلوب سے وہ کوگ مراد ہیں جنسیں آپ مُلِیْظِ ان کے اسلام لانے کی اُمید میں پچھ مال دیا کرتے تھے، یا اس سے وہ کم زوراعتقاد والے مسلمان مراد ہیں جو اسلام میں خاب قدم نہیں ہوئے تھے اور انھیں اسلام میں جمانے کے لیے پچھ مال دیا جاتا تھا، چناں چہ بقول صاحب عنابیان لوگوں میں عیبینہ بن حصین، اقرع بن حابس اور عباس بن مرداس جیسے سرداران قریش نمایاں اور سرفیرست تھے، چوں کہ انھیں اللہ کے نبی علیہ السلام دیا کرتے تھے اس لیے صدیق آکر مخالفت میں ایک مرتبہ اوّل الذکر دونوں لوگ اپنی معانی کے لیے آئے کہ اس میں سے عشر اور خراج وغیرہ معاف کردا جائے کیوں کہ ہم تو مؤلفۃ القلوب ہیں، اس پر حضرت مرین کی معانی کے لیے آئے حضرت عمر رفائٹی نے اس پر حضرت مرین کی معانی کے لیے آئے حضرت عمر رفائٹی نے اسے مرین کی معانی کے دیا تھا کہ کان کھول کرین لو تھا رہ سے ساتھ جو رعابیت کی جاتی تھی وہ اسلام کے حوالے سے تھی، مگر اب اس رعابت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرواور شرافت کے ساتھ اسلام میں رہنا ہے تو رہوور نہ میری تلوا فیصلہ کردے گی، جاتی معلیہ کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرواور شرافت کے ساتھ اسلام میں رہنا ہے تو رہوور نہ میری تلوا فیصلہ کردے ساتھ کی معانی معتقد ہوگیا۔ اور اس مصرف کے سقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس مصرف کے سقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس معقد ہوگیا۔ اور اس معقد ہوگیا۔ اور عابیہ)

وَالْفَقِيْرُ مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْئٍ، وَالْمِسْكِيْنُ مَنْ لاَ شَيْئَ لَهُ، وَهَذَا مَرُوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْفَقِيْرُ مَنْ لاَ شَيْئَ لَهُ، وَهَذَا مَرُوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا اللَّهُ تَعَالَى . الْعَكْسِ، وَلِكُلِّ وَجُهُ، ثُمَّ هُوَ صِنْفَانِ أَوْ صِنْفٌ وَّاحِدٌ سَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

ترجمل : اور فقیر وہ مخص ہے جس کے پاس کچھ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور یہ تعریف حضرت امام ابوصنیفہ رطیقیائی سے منقول ہے اور کہا گیا ہے کہ بہتعریف اس کے برعکس ہے اور ہر قول کی دلیل ہے، پھر فقراء ومساکین دوشم ہیں یا ایک ہی قتم ہیں، اسے ہم ان شاءاللہ کتاب الوصایا میں بیان کریں گے۔

## "فقير" اور "مسكين" كى تعريف اوران ميل فرق:

صورتِ مسلم ہے کہ حضرت امام اعظم والتھا کے یہاں مسکین وہ آدی کہلاتا ہے جو بالکل خالی اور ہر چیز سے عاری ہواور نان شہینہ کا بھی محتاج ہواورفقیر وہ خفس ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہواگر چہ بھتر نصاب نہ ہو۔ اس سلسلے میں امام شافعی ، امام طحاوی امام مالک اور انفش وغیرہ کی رائے ہے ہے مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ مال ہواورفقیر وہ ہے جو بالکل ہی دست ہو یعنی یہ قول پہلے والے قول کے برعس ہے۔ ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ قرآن کریم نے سورہ کہف میں اما السفینة فکانت لمساکین اللح کہہ کرمساکین کے لیے شتی کی ملکیت کو ثابت کیا ہے جس سے میمعلوم ہوتا ہے کہ مسکین کے پاس کچھ نہ پچھ ضرور ہوتا ہے اورفقیر اس سے بھی زیادہ خسہ حال ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم والتھا کی دلیل ہے ہے کہ قرآن نے او مسکینا ذا مسربہ کہ کہمسکین کی حالت ہے بیان کی ہے کہ وہ بھوک اورفاقے کی وجہ سے زمین سے چھٹار ہتا ہے اوراسے پچھ بھی میسرنہیں ہوتا کہ وہ کھالے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوجائے ، یعنی مسکین فقیر سے بھی زیادہ بدحال اورمفلس ہوتا ہے ، کیوں کہ فقیر کے بارے میں قمر آن کریم کا اعلان ہے ہے کہ للفقواء الذین أحصروا فی سبیل اللہ لا یستطعیون ضربا فی الأد ض یحسبھم الجاھل قرآن کریم کا اعلان ہے ہے کہ للفقواء الذین أحصروا فی سبیل اللہ لا یستطعیون ضربا فی الأد ض یحسبھم الجاھل

## ر آن الهداية جلدا على المستخدم ١١ على المالية جلدا على على المالية على المالية على المالية على المالية على الم

اغنیاء من التعفف النع لینی سوال نه کرنے کی وجہ سے جابل لوگ فقراء کو مال دار بیجھتے ہیں اور بیہ بات اس وقت ممکن ہوگی جب فقراء کا ظاہر حال اچھا ہوگا اور ظاہر حال اس وقت اچھا ہوگا جب ان کے پاس کچھ نه کچھ ہوگا ، اس سے معلوم ہوا کہ فقیر کی حالت مسکین کے مقابلے میں کچھا چھی ہوتی ہے۔ (عنامیہ بنامیہ)

امام شافعی والیطینظ کی پیش کردہ آیت اما السفینة النح کا جواب یہ ہے کہ مساکین اس کشتی کے مالک نہیں تھے بل کہ وہ اس میں نوکر اور مزدور تھے اور اسے معیوب کرنے سے حضرت خضر کا مقصد یہ تھا، تا کہ ان بے چاروں کا روزگار نہ ختم ہوجائے ، یا ان لوگوں نے عاریۃ وہ کشتی لی تھی اور اس سے مزدوری کرکے اپنا پیٹ بھرتے تھے جیسے آج کل شہروں میں مزدور پیشر لوگ کرایے پر سائیل رکشہ چلاتے ہیں اور رکشے کوان کی طرف اس انداز میں منسوب کیا جاتا ہے کہ گویا وہی اس کے مالک ہیں۔

ٹم ہو صنفان المع فرماتے ہیں کہ فقراء ومساکین دوالگ الگ صنف ہیں یا ایک ہی ہیں اسے ہم پوری تفصیل کے ساتھ ان شاءاللہ کتاب الوصایا میں بیان کریں گے۔اس لیے کچھ دیرانتظار سیجیے۔

وَالْعَامِلُ يَدْفَعُ الْإِمَامُ إِلَيْهِ إِنْ عَمِلَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فَيُعْطِيْهِ مَا يَسَعُهُ وَ أَعُوانَهُ غَيْرَ مُقُدُورٍ بِالثَّمُنِ حِلَافًا لِلشَّافِعِيِ

رَالْنَّايَةِ، لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ بِطَرِيْقِ الْكِفَايَةِ، وَلِهِذَا يَأْخُذُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا إِلَّا أَنَّ فِيهِ شُبْهَةَ الصَّدَقَةِ فَلَا يَأْخُذُهَا

الْعَامِلُ الْهَاشِمِيُّ تَنْزِيْهًا لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شُبْهَةِ الْوَسَخِ، وَالْغَنِيُّ لَا يُوَازِيْهِ فِي اِسْتِحْقَاقِ

الْكَرَامَةِ فَلَمْ تُعْبَرِ الشَّبْهَةُ فِي حَقِّهِ.

تروج ملی: اور عامل وہ خض ہے جے امام اس کے کام سے بقدرعوض دیتا ہے اگر عامل کام کرے، لہذا اسے اتنا مال دے گا جواس کے لیے اور اس کے معاونین کے لیے اور اس کے معاونین کے لیے کافی ہوجائے اور بید مال آٹھویں جھے کے ساتھ متعین نہیں ہوتا۔ امام شافعی والٹیلی کا اختلاف ہے، کیوں کہ عامل کا استحقاق بطریق کفایت ہوتا ہے، اس لیے عامل اسے لے گا ہر چند کہ وہ مال دار ہو، مگر چوں کہ اس میں صدقے کا شبہہ ہے، اس لیے ہاشی عامل اسے نہیں لے گا رسول اللہ منافیقی کے قرابت کومیل کچیل سے پاک صاف رکھتے ہوئے، اور مالدار عامل استحقاق کرامت میں ہاشی عامل کا مقابل نہیں ہوسکتا، لہذا اس کے قل میں شبہہ کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿غیر مقدور ﴾ مقررنہیں، طے شدہ نہیں۔ ﴿ثمن ﴾ آٹھوال حصد ﴿تنزیه ﴾ پاک رکھنا، سقری چیز کو آلودہ ہونے سے بچانا۔ ﴿وسن ﴾ میل کچیل۔ ﴿لا یوازی ﴾ برابرنہیں ہوتا۔ ﴿کرامة ﴾عزت، شرافت۔

#### ''عال'' کی تعریف

اس عبارت میں مصارف زکوۃ میں سے تیسرے مصرف یعنی عامل کا بیان ہے، قرآن کریم نے والعاملین علیہا کہہ کر اس عبارت میں مصارف زکوۃ میں سے تیسرے مصرف یعنی ہیں کام کرنے والے، مزدور یہاں اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنیں امام اسلمین نے وصول یابی کوۃ کے لیے مختلف جگہوں پر مامور کیا ہو، چناں چہ جب یہ لوگ وصول یابی کا کام انجام

## ر أن البداية جلد المستحد عن المستحد عن المستحد الكام كيان عن الم

دیں گے تو امام آخیں ان کی محنت اور ان کے کام کا خرج دے گا اور اتنا دے گا کہ وہ آخیں کافی ہوجائے اور ان کے ساتھ جو معاونین ہوں آخیں بھی کفایت کر جائے ،گریہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ان کا صرفہ اور خرچہ ان کی پوری وصولیا بی کومحیط ہوتو اس صورت میں آخیں وصول یا بی کے نصف سے زیادہ نہیں دیا جائے گا ور نہ تو یہ ''نو کی کٹڑی تو ہے خرچہ'' والی کہاوت ہوجائے گی، اس سے ہمارے یہاں عاملین کو جو بچھ دیا جاتا ہے وہ بطریق کفایت دیا جاتا ہے نہ کہ بطریق اجرت، اور امام شافعی پولٹھائے کے یہاں عاملین کو جو دیا جاتا ہے دہ بطریق اجرت دیا جاتا ہے اور چوں کہ اب مصارف کی کل سات قسمیں ہیں، لہذا عامل کو اس کی وصولیا بی مالین کو جو دیا جاتا ہے دہ بیاں عاملین کو ان کی محنت اور ان کے وقت لگانے کے مطابق اس کا عوض دیا جائے میں سے ساتو اس حصد دیا جائے گا ، اور ہمارے یہاں عاملین کو ان کی محنت اور ان کے وقت لگانے کے مطابق اس کا عوض دیا جائے گا بی کہ بطریق کفایت اس کے عمل کے حساب سے اتنا دیا جائے گا جو کا فی ہوجائے ، اور چوں کہ بی عوض بطریق زکو ہوتا تو مالدار کے لیے اس کا لیمنا شرعاً درست نہ ہوتا۔

الا أن فيه الن يه الن يه الن يه الن على المقصود ب كواگر چه عامل كوديا جانے والاعوض بطريق زكوة نهيں ہوتا اور بطريق كفايت ہوتا ہے، اور اس حوالے ہے ہرايك كے ليے اس كالين صحح بھى معلوم ہوتا ہے خواہ وہ سيّد ہويا ہاشى ہو، مگر پر بھى اس ميں چول كه صدقے كا شبهہ ہوتا ہے اور لوگ اسے زكوة وصول كركے اسى ميں كاعوض شار كرتے ہيں، اس ليے ہاشى عامل كو بيعوض نہيں لينا جاہے، كيول كه اس كى نسبت خانواد كارسول سے جڑى ہوئى ہے، لہذا اسے شبہات والى چيزوں سے احتياط كركے خانواد كارسول كو ميل كيل سے ياك صاف ركھنا جاہے۔

والغنی لا یوازیہ النے کین اگر کوئی ہے اعتراض کرے کہ جب اس عوض میں صدقہ کا شبہہ ہے تو پھر مال دار اورغنی کے لیے بھی اس کا لینا صحیح نہیں ہونا چاہیے، حالال کہ آپ نے مال دار کے لیے لینا درست قرار دیا ہے، آخر ایبا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاشی کو جو شرافت وکرامت حاصل ہے وہ غیر ہاشی کو نہیں مل سکتی اگر چہ اس کے پاس قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ جمع ہوجائے، اس لیے شبہ صدقہ کی وجہ ہے ہاشی کے لیے تو یہ عوض لینا درست نہیں ہے اور غیر ہاشی کے لیے اس کی سخبہ صدقہ کی مخبائش ہے، کیوں کہ اس میں جس طرح صدقے کا شبہہ ہے، اس طرح اجرت کا بھی شبہہ ہے، البندا ہاشی کے حق میں شبہہ صدقہ عالب کر کے اس کے لیے گنجائش دی حائے گا اور غیر ہاشی کے حق میں شبہ اجرت کو غالب کر کے اس کے لیے گنجائش دی حائے گی۔

وَفِي الرِّقَابِ أَنْ يُعَانَ الْمُكَاتِبُونَ مِنْهَا فِي فَكِّ رِقَابِهِمْ، هُوَ الْمَنْقُولُ.

تنز جملہ: اور گردنوں کو چھڑانے میں اور وہ یہ ہے کہ گردنوں کو چھڑانے کے حوالے سے مکا تبوں کا تعاون کیا جائے، (الرقاب کی یہی تفسیر ) منقول ہے۔

"في الرقاب" كابيان:

مصارف زکوۃ میں سے چوتھامصرف گردنوں کو چھڑانا ہے، یعنی مکاتب غلام کو زکوۃ کی رقم دی جائے تا کہ وہ اس رقم سے

# ا بنابدل كتابت اداءكرك آزاد موجائ اور آزاد موكر كمل طور پر اسلام مين داخل موجائ ، صاحب بدايه فرمات بين كه الموقاب كي يهي تفيير وتشر تحر رسول اكرم تَلَا يُغْظِي منقول ہے۔

وَالْغَارِمُ مَنْ لَزِمَةً دِيْنٌ وَلَا يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا عَنْ دِيْنِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَانُكَايَهُ مَنْ تَحَمَّلَ غَرَامَةً فِي إِصْلَاحٍ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ.

**ترجمها**: اور غارم وہ مخض ہے جس پر قر ضہ لدا ہو اور وہ اپنے قرض سے فاضل نصاب کا مالک نہ ہو۔ امام شافعی ولیٹی فیر ماتے ہیں کہ (غارم وہ مختص ہے) جو آپسی اختلاف میں صلح کرانے اور دوقبیلوں کے درمیان دشمنی کی آگ بجھانے کے لیے مقروض ہو گیا ہو۔ **اللّغاث**:

﴿ غارم ﴾ مقروض ﴿ ذات البين ﴾ آپس كا جُمَّرُ ا۔ ﴿ إطفاء ﴾ بجمانا۔ ﴿ نائر ٥ ﴾ جِلنے والى ، جنگ ، جمر ب، آگ۔ " غارم" كى تعريف:

زگوۃ کا پانچواں مصرف غارمین ہیں اور اس عبارت میں اُٹھی کا بیان ہے، جن کی تشریح وتوضیح میں ہمارا اور شوافع کا اختلاف ہے،
چناں چہ ہمارے یہاں غارمین کی تشریح ہیہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے ذیے لوگوں کا قرض ہواور وہ قرض ان کے پاس
موجود پورے مال کو محیط ہواور اس کے علاوہ یہ کسی دوسرے نصاب کے مالک بھی نہ ہوں تو ایسے لوگوں کوز کوۃ کی رقم دی جاسمتی ہے۔
امام شافعی کے یہاں غارم کی تفییر ہیہ ہے کہ اس سے وہ مقروض مراد ہے جومسلمانوں میں صلح کرانے اور دومسلم جماعتوں
کے بچ حاکل اختلافات کی خلیج کو پانے خوشنی کی آگ بجھانے کے لیے مقروض ہوگیا ہے تو اس کے لیے زکوۃ لینا جائز ہے اگر چہ وہ
صاحب نصاب ہو، ہمارے یہاں اگر وہ خص صاحب نصاب ہوتو پھر زکوۃ نہیں لے سکتا، البتہ اصلاح وغیرہ کے سلسلے میں جو پچھ
ساحب نصاب ہو، ہمارے یہاں اگر وہ خص صاحب نصاب ہوتو پھر زکوۃ نہیں نے سکتا، البتہ اصلاح وغیرہ کے سلسلے میں جو پچھ

وَفِي سَبِيْلِ اللهِ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَّاتُكَانِهُ، لِأَنَّهُ الْمُتَفَاهَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَّاتُكَانِهُ، لِأَنَّهُ الْمُتَفَاهَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَّاتُكَانِهُ مَا اللهِ مُنْقَطِعُ الْحَاجِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ بَعِيْرًا لَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَمَرَهُ ۖ رَسُولُ اللهِ صَلَّقَ أَنْ يَتَحْمِلَ عَلَيْهِ الْحَاجِ، وَلاَ يُصْرَفُ إِلَى أَغْنِيَاءِ الْغُزَّاةِ عِنْدَنَا، لِأَنَّ الْمَصْرَفَ هُوَ الْفُقَرَاءُ.

ترجیلی: اور الله کی راہ میں، امام ابو یوسف رالیٹیل کے نزدیک اس سے وہ غازی مراد ہیں جو مال سے منقطع ہوں، کیوں کہ مطلق فی سبیل الله سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ اور امام محمد رالیٹیل کے نزدیک اس سے وہ حاجی مراد ہیں جواپنے مال سے منقطع ہوگئے ہوں، اس لیے کہ ایک شخص کے متعلق بیرمروی ہے کہ اس نے اپنا اونٹ فی سبیل الله کر دیا تھا تو آپ مالیٹیل نے اسے بیتھم دیا کہ اس پر حاوں کو سوار کرے۔ اور ہمارے یہاں مالدار غازیوں پر زکوۃ صرف نہیں کی جائے گی، کیوں کہ زکوۃ کامصرف تو فقراء ہیں۔

اللغات

﴿غزاة ﴾ واحدغازى؛ مجامدين - ﴿متفاهم ﴾ مجهمين آن والا - ﴿بعير ﴾ اون - ﴿مصرف ﴾ فرج كرن كى جكد

## ر آن البدايه جلدا ي المسكر ١٩ ي المسكر وكوة ك احكام كيان من ي

## تخريج:

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب العمرة، حديث رقم: ١٩٨٨.

#### "في سبيل الله"كي وضاحت:

اس عبارت میں زکوۃ کے چھے مصرف کا بیان ہے، زکوۃ کی چھٹی قتم فی سبیل اللہ ہے اور فی سبیل اللہ کے مصداق میں حضرات صاحبین کا اختلاف ہے، چنال چہ امام ابو یوسف را شکلہ کے یہاں اس سے وہ غازی مراد ہیں جن کے گھر پر تو مال ہے، لیکن سفر جہاد میں ان کے پاس مال نہیں ہے، لہذا وہ زکوۃ کا مصرف اور اس کے مستق ہیں اور ان پر زکوۃ کی رقم صرف کی جاسکتی ہے، کیوں کہ فی سبیل اللہ جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے یہی مفہوم ومطلب سمجھ میں آتا ہے۔

امام محمد والشین کے یہاں فی سبیل الله سے وہ حاجی مراد ہے جس کے گھر پرتو مال ہولیکن سفر جے میں اس کے پاس مال نہ ہوتو اس پرزکوۃ کی رقم صرف کی جاستی ہے، امام محمد والشین نے اپنے اس مطلب کی تائید میں ایک شخص کا واقعہ بھی پیش کیا ہے کہ اس نے اپنا ایک اونٹ فی سبیل الله کر دیا تھا اور آپ من الیک کے اس پر حاجیوں کو سوار کر دو، کیوں کہ وہ صدقے کا اونٹ تھا اور آپ نے اس پر حاجیوں کو سوار کر دو، چوں کہ وہ صدقے کا اونٹ تھا اور آپ نے اس پر حاجیوں کو سوار کر دو، چوں کہ وہ صدقے کا اونٹ تھا اور آپ نے اس پر حاجیوں کو سوار کر نے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ فی سبیل الله سے وہ حاجی مراد ہیں جو سفر جج میں مفلس ہو گئے ہوں۔

صاحب بدایہ نے اس موقع پر امام اعظم والیعلیٰ کا قول نہیں ذکر کیا ہے، لیکن علامہ کا گئے نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں امام اعظم والیعلیٰ امام ابو یوسف والیعلیٰ کے ساتھ ہیں اور وہ بھی اس سے غازی مراد لیتے ہیں۔ (بنایہ ۵۳۴۷)

و لا مصوف النع فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مال دار غازیوں پر زکوۃ کی رقم نہیں صرف کی جائے گی، کیوں کہ اس کا مصرف تو فقراء ہیں، لہٰذا فی سبیل اللہ لیعنی غازی اگر مال دار نہ ہوں تب تو ان پر زکوۃ کی رقم صرف کی جائے گی ورنہیں۔

وَابْنُ السَّبِيْلِ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي وَطَيْهِ وَهُوَ فِي مَكَّانِ اخَرَ لَا شَيْئَ لَهُ فِيْهِ.

توجید : اورابن اسبیل و هخص ہے جس کا مال اس کے وطن میں ہواور وہ دوسری جگہ ہو جہاں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔

#### اللغات:

﴿ ابن السبيل ﴾ مسافر\_

#### "ابن سبيل" كابيان:

ز کو ۃ کا آخری اور ساتواں مصرف ابن السبیل ہے، ابن السبیل سے مسافر مراد ہے، اور چوں کہ مسافر مختلف سُئل اور راستے طے کرتا ہے، اس لیے اس کو ابن السبیل یعنی راستوں کا بیٹا، اور راستوں والا کہا جاتا ہے، اس سے ایسا شخص مراد ہے جواپنے وطن میں مال دار ہواور اس کے پاس پیمے نہ ہوتو ایسا شخص وقتی طور پر ہوگا اور وقتی طور پر ہی اس کے لیے بقدر ضرورت زکو ۃ لینے کی مخبائش ہوگی، صاحب بنایہ نے علی بن صالح الجرجانی کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر

# ان البدای جلد کی بیان میں کے بیان میں کے میان میں کے میان میں کے بیان میں کے میان میں اداء مسافر کے پاس اس کے وطن میں مال ہوتو اس کے لیے زکو ہ لینے ہے بہتر یہ ہے کہ وہ کی سے قرضہ لے لے اور بعد میں اداء کردے، کیوں کدانسان کوحتی الامکان زکو ہ لینے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ (ہنایہ ۸۳۸)

قَالَ فَهاذِهِ جِهَاتُ الزَّكَاةِ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَّدُفَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَهُ أَنْ يَّقْتَصِرَ عَلَى صِنْفٍ وَّاحِدٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِكُا الزَّكَاةِ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَصُرِفَ إِلَى ثَلَاثَةِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ، لِأَنَ الْإِضَافَة بِحَرْفِ اللَّامِ لِلْاِسْتِحْقَاقِ، وَلِهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الزَّكُوةَ حَقُّ اللّٰهِ تَعَالَى وَلَنَا أَنَّ الْإِضَافَة لِبَيَانِ أَنَّهُمْ مَصَارِفُ، لَا لِإِثْبَاتِ الْإِسْتِحْقَاقِ، وَلِهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الزَّكُوةَ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَبِعَلَةِ الْفَقْرِ صَارُوا مَصَارِفَ فَلَا يُبَالَى بِاخْتِلَافِ جَهَاتِهِ، وَالَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَرُويٌ عَنْ عُمَرَ عَلَيْكُ وَ ابْنِ عَبَالِي الْمُعَلِقِ جَهَاتِهِ، وَالَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَرُويٌ عَنْ عُمَرَ عَلَيْكُ وَ ابْنِ عَبَاسِ عَلِيْكُمْ .

ترجمه: فرماتے ہیں کہ یہ زکوۃ کی اقسام ہیں، لہذا مالک کو اختیار ہے، وہ چاہتو ان میں سے ہرقتم کو دے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ ایک قتم کو دینے پر اکتفاء کرلے، امام شافعی واٹھیا فرماتے ہیں کہ نہیں جائز ہے گریہ کہ ہرصنف کے تین افراد پر (زکوۃ کی رقم مالک) صرف کرے، اس لیے کہ حرف لام کے ذریعے جو اضافت کی گئی ہے (للفقراء میں) وہ استحقاق کے لیے ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ فذکورہ اضافت میہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ بیز کوۃ کے مصارف ہیں، نہ کہ استحقاق ثابت کرنے کے لیے ہے، اس وجہ سے جب یہ بات معلوم ہوگئی ہے کہ زکوۃ اللہ تعالی کاحق ہے اور علتِ فقر کی وجہ سے فدکورہ اقسام زکوۃ کے مصارف بین تو ہوت فقر کے مختلف ہونے کی فکر نہیں کی جائے گی، اور جس فد ہب کی طرف ہم گئے ہیں وہ حضرت عمر اور حضرت ابن عباس شوائی ایک سے مردی ہے۔

#### اللغاث:

﴿جهات ﴾ واحدجهة ؛ اطراف تمتيل \_

## معارف زكوة من سے كتى قىمول كے لوگوں كوزكوة دينا واجب ہے:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ ساتوں قسمیں زکوۃ کا مصرف ہیں اور ان میں سے ہرایک کو یا کسی ایک قسم کو زکوۃ کی رقم دیے اور اگر زکوۃ کی رقم دیے اور اگر دیے ہے ذکوۃ ادا ہوجائے گی، یعنی ہمارے یہاں مالک کو اختیار ہے وہ چاہت ہر ہرفتم کو زکوۃ کی رقم دے اور اگر چاہت و صرف ایک ہی قسم پر اکتفاء کرے یا ایک قسم کے ایک ہی شخص کو دیدے، بہرصورت اس کی زکوۃ اداء ہوجائے گی، لیکن ایک آدی کو دینے میں یہ خیال رکھے کہ اتنا نہ دیدے کہ وہ شخص خود صاحب نصاب ہوجائے۔ امام شافعی مرفتی اور اور کو ہوت ہیں کہ ادائے ذکوۃ کے سلسلے میں مالک کوکوئی اختیار نہیں ہے، بل کہ اس پر ضروری ہے کہ وہ ہرصنف میں سے کم از کم تین لوگوں کوزکوۃ دے تب تو اس کی زکوۃ اداء ہوگی ورنہیں۔

امام شافعی را الله کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے إنما الصدقات للفقراء النع میں مصارف زکو ہ کو بیان کرتے ہوئے حرف لام کے ذریعے اضافت کیا ہے اور لام استحقاق کو بتانے کے لیے آتا ہے لہذا آیت کامفہوم یہ ہوگا کہ فدکورہ اصاف زکو ہ کے

متی ہیں اور چوں کہ قرآن نے ہر ہرصنف کوصیغہ جمع کے ساتھ بیان کیا ہے اور جمع کی اقل تعداد تین ہے، لہذا آیت کے مالہا اور ماعلیہا کوسا منے رکھ کر یہی علم اخذ کیا جائے گا کہ ساتوں اصاف میں سے ہر ہرصنف کے تین تین آدمیوں کوز کو ق کی رقم دین ضروری ہے، اگر مالک اس ترتیب سے زکو ق دیتا ہے تب تو زکو ق اداء ہوگی ورنہیں۔

ولنا النع ہماری ولیل ہے ہے کہ ملفقراء کا لام اضافت استحقاق کے لیے نہیں ہے، بل کہ اختصاص کے لیے ہے اور آیت کریر کا سیح مطلب ہے ہے کہ مذکورہ ساتوں اصناف زکوۃ کا معرف ہیں ان کے علاوہ زکوۃ کا کوئی معرف نہیں ہے، اور ان ساتوں میں ہے جس صنف کو بھی زکوۃ دی جائے گی، اداء ہوجائے گی، اس مطلب کی دلیل ہے ہے کہ زکوۃ اللہ تعالیٰ کاحق ہے، کیوں کہ زکوۃ عبادت ہوائے گی، اس مطلب کی دلیل ہے ہے کہ زکوۃ اللہ تعالیٰ کاحق ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مستغنی اور بے نیاز ہیں، اس لیے اللہ کا بیحق علیہ فقر کی بنیاد پر اس کے بندوں کی طرف نتقل ہوا ہے، یعنی عبادت کا تعلق اللہ کی ذات ہے ہواور مالیت کا تعلق بندوں ہے ، اور چوں کہ بندے علیہ فقر کی وجہ نور کوۃ کا مصرف تھہرے ہیں، اس لیے جہت فقر کی وجہ سے زکوۃ کا مصرف تھہرے ہیں، اس لیے جہت فقر کے مختلف ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی اور فقر کی ساتوں جہات ہیں سے جس جہت ہیں بھی زکوۃ کی رقم صرف کی جائے گی، زکوۃ اداء ہوجائے گی۔

والذي ذهبنا إليه النع صاحب بداية فرمات بين كدادائيكى أزكوة مين جواز كوال سے جو بهارا ندب ہے بعينه يهى فرب اوراى طرح كا قول حفزت فاروق اعظم اور حفزت ابن عباس رضى الله عنهم سے بھى مروى ہے، چناں چدصاحب بناييا في طبرانى كے حوالے سے لكھا ہے كہ حفزت عرص في المصدقات للفقراء النع كم متعلق بير جمله ارشاوفرمايا أيما صنف أعطيته من هذا أجزاً يعنى تم جس صنف كو بھى زكوة دوگے، اداء بوجائے گى۔

ای طرح حضرت ابن عباس نظافی سے منقول ہے کہ انھوں نے بھی اس آیت کے متعلق یہ جملہ ارشاد فر مایا ہے فی آی صنف و صعته أجز الله کر کر حضرت ابن عباس نظافی سے منقول ہے کہ انھور کر صنف و صعته أجز الله کر کر جس من میں بھی زکو ہ دو گے، زکو ہ اداء ہوجائے گی۔ ان دونوں فرامین گرامی سے یہ بات نکھر کر سامنے آجاتی ہے کہ جر جرصنف کو زکو ہ دینا ضروری نہیں ہے، بل کہ اگر صنفِ واحد کو پوری زکو ہ دیدی گئی تب بھی زکو ہ اداء ہوجائے گی۔ (بنایہ وعنایہ)

وَلَا يَجُوْرُ أَنْ يَّدُفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى ذِمِّي ۖ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمُعَاذِ عَلَيْهِ خُدُهَا مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فَقَرَائِهِمْ، وَيُدُفَعُ إِلَيْهِ مَا سِولَى ذَلِكَ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْمُعَاذِ عَلَيْهِ لَا يُدْفَعُ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فَقَرَائِهِمْ، وَيُدُفَعُ إِلَيْهِ مَا سِولَى ذَلِكَ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُصَدَّقُوا عَلَى أَهُلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوْ لاَ حَدِيْثُ مُعَاذٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُصَدَّقُوا عَلَى أَهُلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوْ لاَ حَدِيْثُ مُعَاذٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُصَدَّقُوا عَلَى أَهُلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوْ لاَ حَدِيْثُ مُعَاذٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُصَدَّقُوا عَلَى أَهُلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوْ لاَ حَدِيْثُ مُعَاذٍ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تروج ملہ: اور کسی ذمی کوز کو قد دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ منگائی کے حضرت معادؓ سے فرمایا تھا کہ زکو قد مال دار لوگوں سے لے کر نظراء میں تقسیم کردواور زکو ق کے علاوہ دیگر صدقات ذمی کو دیے جاسکتے ہیں، امام شافعی براٹی کے فرماتے ہیں کہ صدقہ بھی نہ دے

## ر آن البدايه جلدا ي سي المستخدم على المستخدم و الأة كا مكام كبيان مين ي

یمی امام ابو یوسف رطینی سے ایک روایت ہے، زکو ہ پر قیاس کرتے ہوئے۔ ہماری دلیل آپ مَنَّ الْفِیْمُ کا یہ ارشادگرامی ہے کہ تمام دین والوں کو صدقہ کیا کرو۔ اور اگر حضرت معادُ کی حدیث نہ ہوتی تو ہم زکو ہ میں بھی جواز کے قائل ہوتے۔

#### تخريج:

- اخرجم البخارى فى كتاب الزكاة باب اخذ الصدقة من الاغنياء حديث ١٤٩٦.
   و ابوداؤد فى كتاب الزكاة باب فى الزكاة السائمم حديث رقم ١٥٨٤.
  - والترمذي، في كتاب الزكاة، باب ٦.
  - اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ، حدیث رقم: ۳۹، ج۳.

#### ذموں کے زکوۃ کے مسحق ہونے کا بیان:

مسکدیہ ہے کہ ذمی کوتو بالا تفاق زکو ہ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مَنْ اللّٰیَّ اِنْ جب حضرت معاذبین جبل فاللّٰوہ کو یمن کا گورز بنا کر بھیجا تھا تو عبادات کی تعلیم کے موقع پر جہال زکو ہ کا مسله آیا تھا وہاں آپ نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ حذھا من أغنيائهم وردھا في فقر انهم لین آپ مسلمانوں میں صاحب نصاب لوگوں سے زکو ہ لینا اور اسے مسلمانوں ہی کے فقراء ومساکین میں صرف کرنا، اس حدیث میں فی فقر انهم سے بیا خصاص نکاتا ہے کہ غیر مسلم کوزکو ہ دینا درست نہیں ہے۔

ہمارے یہاں زکو ۃ کے علاوہ دیگر صدقات مثلاً صدقۃ الفطر وغیرہ ذمی کو دیا جاسکتا ہے، کیکن امام شافعی رایشھائے کے یہاں جس طرح ذمی کو زکو ۃ نہیں دی جاسکتی اسی طرح دیگر صدقات بھی نہیں دیے جاسکتے ، یہی امام ابویوسف رایشھائے سے ایک روایت یہی ہے اور امام مالک رایشھائے بھی اسی کے قائل ہیں۔

ہماری دلیل آپ منگائی کا بیارشادگرای ہے تصدقوا علی اہل دیان کلھا کہ جملہ ادیان والوں کوصدقہ دیا کرو، اس میں تصدقوا کا لفظ عام ہے جو اپنے عموم کے اعتبار سے جملہ ادیان والوں کو زکوۃ دینے کا بھی جواز ثابت کر رہا ہے، گر چوں کہ صدیث حضرت معاد میں صاف طور پر صرف مسلم کو زکوۃ دینے کا تھم وارد ہے، اس لیے غیر مسلموں کو زکوۃ تو نہیں دی جائے گی، اس سے میں صاف طور پر صرف مسلم کو زکوۃ دینے کا تھم وارد ہے، اس لیے غیر مسلموں کو زکوۃ تو نہیں تو ہم تمام البتہ دیگر صدقات دیے جائیں گے، اس لیے صاحب ہما بی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت معاذ بن جبل کی حدیث نہ ہوتی تو ہم تمام ادیان والوں کو زکوۃ دینا ممنوع قراریا گیا۔

وَ لَا يُبْنَىٰ بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا يُكَفَّنُ بِهَا مَيِّتٌ لِإِنْعِدَامِ التَّمْلِيُكِ وَهُوَ الرُّكُنُ، وَلَا يُفْضَى بِهَا دِيْنُ مَيِّتٍ، لِأَنَّ قَضَاءَ دَيْنِ الْغَيْرِ لَا يَقْتَضِي التَّمْلِيْكَ مِنْهُ، لَاسِيَّمَا فِي الْمَيِّتِ.

ترجیل : اور زکو ق کے مال سے نہ تو مجد بنائی جائے اور نہ ہی اس سے کسی میت کوکفن دیا جائے ، اس لیے کہ تملیک معدوم ہے حالاں کہ وہ رکن ہے۔ اور زکو ق کے مال سے کسی میت کا قرضہ بھی نہ اداء کیا جائے ، کیوں کہ دوسرے کا قرضہ اداء کرنا اس کی طرف سے مالک بنانے کا مقتضی نہیں ہے ، خاص کرمیت میں۔

## ر آن البداية جلد الله المستحد المستحد الله المستحد الكام كهان من الم

#### اللغاث:

ولا ببنی کو نتمیری جائے۔ ﴿لا يكفّن ﴾ نه كفن ديا جائے۔ ﴿لا سيّما ﴾ خصوصاً، خاص طور پر۔

#### ز کو ہ کے مال کومسجد وغیرہ میں خرج نہ کرنے کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زکوۃ کی رقم سے نہ تو مسجد بنائی جاسمتی ہے، نہ ہی اس سے میت کو کفن وفن ویا جاسکتا ہے اور نہ ہی زکوۃ کے مال سے کسی میت کا قرضہ اداء کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ زکوۃ کے باب میں تملیک یعنی دوسرے کو مالک بنانا رکن اور شرط ہے اور ظاہر ہے کہ میت میں مالک بنن کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا ان دونوں صورتوں میں ادائے زکوۃ کا ایک اہم رکن یعنی تملیک مفقود ہے، اس لیے ان چیزوں میں زکوۃ کی رقم کوصرف کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح زکوۃ کے مال سے میت کا قرضہ اداء کرنا محتی نہیں ہے۔ اس طرح زکوۃ کے مال سے میت کا قرضہ اداء کرنا کی درست نہیں ہے، کیوں کہ دوسرے کے قرض کو اداء کرنے میں اس کی طرف سے تملیک کامعنی نہیں پایا جاتا اور پھر جب دوسرا کوئی میت ہوتب تو بدرجۂ اولی اس میں تملیک کامعنی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر دائن اور مدیون نے اس بات پر اتفاق کرلیا کہ ان کے مامین قرضہ نہیں تھا تو اب زکوۃ دہندہ کو قابض یعنی لینے والے سے اپنا دیا ہوا مال واپس کرنے کاحق ہے اورصورت مسئلہ میں مدیون جب میت ہوگا تو وہ کیے اپنا حق کے سے نیا دیا ہوا مال واپس کرنے کاحق ہے اورصورت مسئلہ میں مدیون جب میت ہوگا تو وہ کیے اپنا حق لے سے کی مالی ذکوۃ سے میت کا قرضہ بھی نہیں اداء کیا جاسکتا۔

وَلَا تُشْتَرَىٰ بِهَا رَقَبَةٌ تُعْتَقُ خِلَافًا لِمَالِكٍ حَيْثُ ذَهَبَ إِلَيْهِ فِي تَأْوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ (سورة البقرة: ١٧٧)، وَلَنَا أَنَّ الْإِعْتَاقَ إِسْقَاطُ الْمِلْكِ وَلَيْسَ بِتَمْلِيْكِ.

تر جملہ: اور زکو ہے مال سے کوئی رقبہ خرید کر آزاد نہ کیا جائے ، امام مالک راٹیٹیڈ کا اختلاف ہے چناں چہوہ ارشاد باری وفی الرقاب کی تاویل میں اس طرف مجے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اعماق ملک ساقط کرنے کا نام ہے اور تملیک نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ وقبة ﴾ كردن، مرادمملوك، غلام باندى وغيره-

#### زكوة ع غلام خريد كرة زادكرن كاستله:

مسکدید ہے کہ زکوۃ کی رقم سے غلام یا باندی خرید کراسے آزاد کرنا بھی درست نہیں ہے، کین امام مالک والیفی اسے صحح قرار دیتے ہیں، کیوں کہ امام مالک والیفی وفی الرقاب سے بھی مراد لیتے ہیں یعنی رقبہ خرید کرآزاد کرنا، جب کہ ہم وفی الرقاب سے بدل کتابت اداء کرنے میں مکا تبوں کی اعانت مراد لیتے ہیں اور ظاہر ہے رقبہ خرید کرآزاد کرنے میں میمفہوم نہیں ہے، اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ بھی ہے کہ تملیک زکوۃ کارکن ہے جب کہ رقبہ خرید کرآزاد کرنے میں مولی کی ملک کا اسقاط ہے جو تملیک کے بالکل ہر کس اور منافی ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی ہمارے یہاں مال زکوۃ سے رقبہ خرید کرآزاد کرنا درست نہیں ہے۔

وَلَا تُدْفَعُ إِلَى غَنِيِّ لِقَوْلِهِ ٥ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَمَا اللَّهُ فِي

## ر آن البداية جلد ال يوسي المستحدد من يوسي وركزة كاركام كربيان مين ير

غَنِيَّ الْغُزَاةِ، وَكَذَا حَدِيْثُ ۖ مُعَاذٍ رَاللَّهُ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ.

ترجمل : اور مال دارکوبھی زکو ہنیں دی جاسکتی،اس لیے کہ آپ مٹالٹی کا ارشادگرامی ہے کہ مال دار کے لیے زکو ہ لینا حلال نہیں ہے اور یہ اسلام شافعی والٹیل کے خلاف جمت ہے اور ایسے ہی جعزت معالاً کی حدیث بھی (ان کے خلاف جمت ہے) جیسا کہ ہم اسے بیان کر بھیے ہیں۔
کی حدیث بھی (ان کے خلاف جمت ہے) جیسا کہ ہم اسے بیان کر بھیے ہیں۔

#### تخريج

- اخرجه ابوداؤد في كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة و حَدُّ الغني، حديث رقم: ١٦٣٤.
  - اخرجه البخاري في كتاب الركاة باب اخذ الصدقة من الاغنياء، حديث: ١٤٩٦.

#### مال دارول كوزكوة ندديي كاعكم:

مسكدتو بالكل واضح ہے كہ مالداركوزكوة كى رقم يا زكوة كا مال نہيں ديا جاسكنا، اس ليے كه صاحب شريعت حضرت محمد من الله الله عن سائد الكل واضح ہے كہ مالداركوزكوة كى رقم يا زكوة كا مال نہيں ديا جاسكنا، اس ليے كه صاحب شريعت حضرت محمد الصدقة لغنى اور بيد حديث مطلق ہے جو ہر طرح كے غى كوشامل ہے خواہ وہ منازى ہو يا كوئى اور ہو، اسى ليے صاحب كتاب فرماتے ہيں كه بيد حديث امام شافعى والتها كے خلاف جمت ہے، كول كه وہ مالدار عازيوں كے ليے بھى زكوة لينے كى اجازت ديتے ہيں، اسى طرح حضرت معاد كى حديث فتر د في فقو انهم ميں بھى صرف فقراء كو زكوة كى عدم حلت ثابت ہورہى ہے۔

وَلَا يَدُفَعُ الْمُزَكِّيُ زَكُوةَ مَالِهِ إِلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا، وَلَا إِلَى وَلَدِهِ وَ وَلَدِ وَلَدِهِ وَ إِنْ سَفِلَ، لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيْكُ عَلَى الْكَمَالِ، وَلَا إِلَى إِمْرَأَتِهِ لِلْإِشْتِرَاكِ فِي الْمَنَافِعِ عَادَةً، وَلَا الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيْكُ عَلَى الْكَمَالِ، وَلَا إِلَى إِمْرَأَتِهِ لِلْإِشْتِرَاكِ فِي الْمَنَافِعِ عَادَةً، وَلَا تَدُفَعُ اللهِ لِمُواتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِ أَجْرَانِ تَدُفُعُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ اللهَ اللهِ وَقَالَا تَدُفَعُ اللهِ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِ أَجْرَانِ أَبُولُ السَّلَامُ اللهِ اللهِ وَقُولِهِ عَلَيْهِ، قُلْنَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّافِلَةِ. أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصِّلَةِ قَالَةً لِامْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ سَأَلَتُهُ عَنِ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ، قُلْنَا هُو مَحْمُولٌ عَلَى النَّافِلَةِ.

تروج کا درزکوۃ دیے والا اپ باپ اور دادا کو اپ مال کی زکوۃ نہ دے اگر چہاہ پری درہے کا جد ہواور نہ تو اپ لڑے کو اور نہ تی لڑے کو زکوۃ دی اگر چہ نیچ درہے کا ہو، اس لیے کہ ان کے مابین اطلاک کے منافع متصل ہیں، لہذا کما حقہ تملیک مختق نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی مرد اپنی ہوی کو اپ مال کی ذکوۃ دے، کیوں کہ عاد تا (میاں ہوی میں) منافع مشترک ہوتے ہیں۔ اور حضرت امام ابوضیفہ ولیٹھیڈ کے یہاں ہوی اپنی شوہر کو بھی اپنی ذکوۃ کا مال نہ دے، اس دلیل کی وجہ ہو جوہم نے بیان کی۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ہوی شوہر کو دے سے باس لیے کہ آپ تالیڈ اور ایک صلد رحی کا اجر، آپ تالیڈ کا جو ابن مسعود کی اہلیہ محتر مہ سے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جب انھوں نے حضرت ابن مسعود کی اہلیہ محتر مہ سے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جب انھوں نے حضرت ابن مسعود پر صدقہ کرنے کی بابت آپ تالیڈ کی ایک دریافت کیا تھا۔ ہم جواب دیں گے کہ میصدقہ کا فلہ پرمحمول ہے۔

## ر آن البداية جلدا عن المسلك ا

﴿ مَوْتَى ﴾ زَكُوة دينے والا۔ ﴿ علا ﴾ بلند ہو جائے ، اوپر جائے۔ ﴿ سفل ﴾ ينچ جائے ، پست ہو۔ ﴿ صلة ﴾ ملنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ ﴿ نافلة ﴾ نفل ،صدقہ ،عبادت۔

#### تخريج:

اخرجه البخارى فى كتاب الزكاة باب الزكاة على الزوج حديث ١٤٦٦.
 و مسلم فى كتاب الزكاة، حديث ٤٥ ـ ٤٦.

#### قري رشيخ دارول كوز كوة دين كابيان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ انسان نہ تو اپنے اصول لینی باپ، دادا، پردادا، مال اور نانی وغیرہ کوزکوۃ دے سکتا ہے اور نہ ہی اپنے فردع لیعنی بیٹے، پوتے، پڑپوتے اور نواسے نیز بیٹی، پوتی، پڑپوتی اور نواسی وغیرہ کوزکوۃ کی رقم دے سکتا ہے، کیوں کہ ان لوگوں کے منافع ایک دوسرے سے مصل ہیں اور ہرکوئی دوسرے کی املاک سے فائدہ اٹھا تا ہے اور چول کہ زکوۃ کا ایک اہم رکن تملیک ہے اور اتصال منافع کی صورت میں کما حقہ تملیک محقق نہیں ہوگی، اس لیے انسان کے لیے نہ تو اپنے اصول کو اپنے مال کی زکوۃ دینا صحیح ہے اور نہ ہی اپنے فروع کو۔

و لا إلى امر أته النح فرماتے ہیں کہ شوہرا پی بیوی کوبھی زکو ۃ کا مال نہیں دے سکتا، کیوں کہ اصول وفروع کی طرح میاں بیوی کے منافع بھی مشترک رہتے ہیں، بل کہ اس زمانے میں تو بچھ زیادہ ہی اشتراک ہوگیا ہے، للہذا اس صورت میں بھی علی وجہ الکمال تملیک محقق نہیں ہوسکے گی، اس لیے شوہر بیوی کو اپنی زکو ۃ کا مال نہیں دے سکتا اور چوں کہ بیوی کے شوہر کو دیے میں بھی کہی دشواری پیش آتی ہے، اس لیے حضرت امام اعظم میا شیخ کے یہاں جس طرح شوہرا پی بیوی کو زکو ۃ کی رقم نہیں دے سکتا اسی طرح بیوی اینے شوہر کوبھی اپنے مال کی زکو ۃ نہیں دے سکتا۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ شوہرتو بیوی کواپنی زکوۃ کا مال نہیں دے سکتا، کین بیوی اپنے شوہر کو اپنی زکوۃ کا مال دے سکتی ہے، اس سلسلے میں حضرات صاحبین کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن مسعود کی اہلیہ حضرت زینب سے سنقول ہے، صاحب فتح القدیر نے اس حدیث کواضی الفاظ میں بیان کیا ہے جو کتاب میں مذکور میں، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بیوی کے لیے اپنے شوہرکواپنی زکوۃ کا مال دینا درست اور جائز ہے۔

قلنا هو محمول النع صاحب ہدایدامام صاحب رئی ہیں کے طرف سے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحبین کی پیش کردہ صدیث زینب صدقاتِ نافلہ پرمحمول ہے، یعنی اگر بیوی اپنے شو ہر کونفل صدقہ دینا چا ہے تو دے سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن وہ صدقات واجبہ اپنے شو ہر کونہیں دے سکتی اور ہمارا کلام صدقاتِ واجبہ ہی سے متعلق ہے۔ اور اس حدیث کے صدقاتِ نافلہ کے متعلق ہونے کی واضح دلیل یہ ہے کہ اس میں انھوں نے اپنے بچوں کو بھی صدقہ دینے کی اجازت طلب کی تھی اور اجازت ال بھی گئی تھی، حالال کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ انسان اپنے لڑے اور اپنے لڑے کے لڑے کوز کو ق کی رقم نہیں دے سکتا، البذا اجازت

## ر آن البداية جلد ص ير المستال المستال

کا ملنا اس بات کا پخته ثبوت ہے کہ یہاں صدقات نا فلہ مراد ہیں۔

قَالَ وَلَا يَدُفَعُ إِلَى مُدَبَّرِهِ وَمُكَاتِبِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ لِفُقْدَانِ التَّمْلِيُكِ، إِذْ كَسُبُ الْمَمْلُوْكِ لِسَيِّدِهِ وَلَهُ حَقَّ فِي كَسُبِ مُكَاتِبِهِ فَلَمْ يَتِمَّ التَّمْلِيُكُ، وَلَا إِلَى عَبْدٍ قَدْ أُعْتِقَ بَعْضُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْمُمُلُوْكِ لِسَيِّدِهِ وَلَهُ حَقَّ فِي كَسُبِ مُكَاتِبِهِ فَلَمْ يَتِمَّ التَّمْلِيْكُ، وَلَا إِلَى عَبْدٍ قَدْ أُعْتِقَ بَعْضُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا اللَّهُ مُنْ وَلَا يَلْهِ، فَلَا يَدُفَعُ إِلَيْهِ، فَلَا يَدُفَعُ إِلَيْهِ، فَلَا يَدُومُ مَذْيُونٌ عِنْدَهُمَا.

ترجہ اس نے جہ اس کے کوئی خص اپنے مدہر، اپنے مکا تب اور اپنی ام ولد کو بھی زکو ۃ نہ دے کیوں کہ (ان سب میں) تملیک مفقود ہے، اس نے کہ مملوک کی کمائی اس کے مالک کی ہوتی ہے اور اپنے مکا تب کی کمائی میں مالک کاحق ہوتا ہے، لہذا تملیک کمل نہیں ہوئی۔ اور امام ابوطنیفہ ولٹیٹھائے کے نزویک نہ تو مولی ایسے غلام کوزکو ۃ دے جس کا کچھ حصہ آزاد ہوگیا ہو، اس لیے کہ امام اعظم ولٹیٹھائے کے یہاں وہ غلام بھی مکا تب کے درجے میں ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ایسے غلام کومولی زکو ۃ دے سکتا ہے، کیوں کہ صاحبین سے نزدیک وہ آزاد مدیون ہے۔

#### اللغاث:

﴿مدبر ﴾ وه غلام جوآ قاك موت پرخود بخود آزاد موجاتا ہے۔ ﴿فقدان ﴾ ثم مونا، نا پايا جانا۔

#### مدير، مكاتب اورأم ولدكوزكوة دين كامسكه:

عبارت میں دوسے بیان کے میے ہیں جن میں سے ایک منفق علیہ ہے اور دوسرا مختلف فیہ ہے، منفق علیہ مسئلے کا حاصل سے ہے کہ کوئی آقا نہ تو اپنے مد برکواپنی زکو ۃ کا مال دے سکتا ہے، نہ تو اپنے مکا تب کو دے سکتا ہے اور نہ ہی اپنی ام ولد کو دے سکتا ہے، کیوں کہ مد بر کیوں کہ ادائے زکو ۃ کے لیے تملیک شرط اور ضروری ہے اور مد بر، ام ولد اور مکا تب تینوں میں تملیک کا فقدان ہے، کیوں کہ مد بر اور ام ولد مولی کے مملوک ہوتے ہیں اور ان کی ساری کمائی مولی کی ہوتی ہے، اس طرح مکا تب کی کمائی میں بھی مولی کا حق ہوتا ہے، لہذا جب ان کا سب کے معرولی ہی کا ہوتا ہے تو آخیس زکو ۃ کی رقم دینا خود ہی زکو ۃ لینے کے متر ادف ہے جو کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ درست نہیں ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ جو مختلف فیہ ہے اسے و لا إلمی عبد النج سے بیان کیا گیا ہے، عبارت میں اُعتق تعل مجہول ہے، مسئلہ کی وضاحت یہ ہے کہ اگر ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اور ان میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کردیا ہو اور دوسرے شریک نے اس سے بول کہا ہو کہ تم کمائی کر کے میرے حصے کی قیمت اداء کر دو اور کھل طور پر آزاد ہو جا وَ، تو جب تک وہ غلام شریک شانی کو اس سے حصے کی قیمت نہیں دے دیتا اس وقت تک امام اعظم والیٹھائے کے یہاں وہ مکا تب شار ہوگا اور مولی کے لیے اپنے مکا تب کو زکو ق دینا درست نہیں ہے، لبذا امام اعظم والیٹھائے کے یہاں اس شریک ثانی کے لیے نہ کورہ غلام کو زکو ق کا مال دینا درست نہیں ہے۔ لبذا امام اعظم والیٹھائے کے یہاں اس شریک ثانی کے لیے نہ کورہ غلام کو زکو ق کا مال دینا درست نہیں ہے۔

. حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ بیاغلام شریک ٹانی کے حق میں مکاتب نہیں ہے، بل کہ آزاد کردہ مقروض ہے، یعنی ایک

## ر أن البداية جلد ال ي المسلم المسلم

شریک کے آزاد کرنے اور دوسرے شریک کی طرف ہے اس کے جھے کی قیمت اداء کرنے کے معاہدے کے بعدوہ غلام پورے طور پر آزاد ہو چکا ہے، البتہ وہ شریک ٹانی کا مقروض ہے، لہٰذا شریک ٹانی کے لیے اسے زکو ق دینا جائز ہے، جیسے انسان اپنے مقروض کو زکو ق کی رقم دے کراہے اس کا مالک بنا دے اور پھرخود ہی اس ہے اپنا قرضہ وصول کرلے۔

وَلَا يَدُفَعُ إِلَى مَمُلُوْكِ غَنِيٍّ، لِأَنَّ الْمِلُكَ وَاقعٌ لِمَوْلَاهُ، وَلَا إِلَى وَلَدِ غَنِيٍّ إِذَا كَانَ صَغِيْرًا، لِأَنَّهُ يُعَدُّ غَنِيًّا بِمَالِ أَبِيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ كَبِيْرًا فَقِيْرًا، لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ غَنِيًّا بِيَسَارِ أَبِيْهِ وَإِنْ كَانَتُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ امْرَأَةِ الْعَنِيِّ، لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتُ فَقِيْرَةً لَا تُعَدُّ غَنِيَّةً بِيَسَارِ زَوْجِهَا وَبِقَدْرِ النَّفَقَةِ لَا تَصِيْرُ مُوسِرَةً.

توجیعات: اورکوئی محض کی مالدار کے مملوک کوز کو ق کا مال ند دے، اس لیے کہ مملوک کی ملکیت اس کے مولی کی ملکیت واقع ہوگی اور نہ ہی کسی مالدار کے کوز کو ق دے جب وہ چھوٹا ہو، کیوں کہ چھوٹا لڑکا اپنے باپ کے مال کی وجہ سے غنی شار کیا جاتا ہے، برخلاف اس صورت میں جب وہ بڑا ہواور فقیر ہو، کیوں کہ بڑا اپنے باپ کے مالدار ہونے سے مالدار نہیں شار کیا جاتا، اگر چہ باپ براس کا نفقہ واجب ہے، برخلاف مالدار کی بیوی کے، اس لیے کہ اگر چہ بیوی فقیر ہولیکن پھر بھی اپنے شو ہر کے مالدار ہونے سے مال دارشہیں ہوگی۔

#### اللغات:

﴿يسار ﴾ خوش حالى، وسعت\_

## كى مالدار كے غلام يا جموفے لڑ كے كوز كوة ندديے كا حكم:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ کسی مالدار کے غلام اور مملوک کو زکو ۃ دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ مملوک کی ساری ملکیت مولیٰ کی ملکیت ہوتی ہے، لہذا مالدار کے مملوک کوزکو ۃ دینا خود مالدار کوزکو ۃ دینے کے متر ادف ہے اور مالدار کوزکو ۃ دینا جائز نہیں ہے، لہذا اس سے مملوک کو بھی زکو ۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔

اس طرح اگر مالدار محف کا کوئی چھوٹا بچہ ہوتو اسے بھی زکوۃ دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ نابالغ اولا داسے باپ کے مال دار ہونے سے مال دار بھی اور شار کی جاتی ہے اور جب باپ کاغنی اولا دِصغار کے تق میں بھی عنی ہے تو انھیں کیوں کرز کوۃ دی جاسکتی ہے۔

بحلاف ما إذا كان النح فرماتے ہيں كەاگرىمى مالداركاكوئى بالغ لڑكا يا لڑى فقير ہوتو اسے زكو قى رقم دى جاسكتى ہے، اس ليے كەاگر چداس بالغ فقيرلۇك لڑى كا نفقه باپ ہى پر واجب ہے، گر چر باپ كے يسر اور مالدارى سے ان كاكوئى واسطنہيں ہے اور نابالغ اولادكى طرح بالغ اولادكو باپ كى مالدارى سے مالدارنہيں شاركيا جاتا، لہذا ان كے حق ميں فقر حقق ہے اور فقر ہى استحقاق زكو قى علت ہے، اور اس وجہ سے مالدار شخص كى بالغ اولادكوزكو قدينا جائز ہے۔

بخلاف امرأة الغني الخ إس كاحاصل يه ب كه الركس مالداركى بيوى عمّاج ومكين مواوراس كے پاس كچه نه موتوات

## ر آن الهداية جلد ص ير المستخدم من المستخدم المستخدم المستخدم عن المستخدم ا

بھی زکو ق دینا جائز ہے، کیوں کہ شوہر کی مالداری سے بیوی مالدار نہیں شار ہوتی اور شوہر جو پچھا سے نفقہ دے رہا ہے اس سے بھی وہ مالدار نہیں ہوگی ،الہٰذااس کے حق میں بھی فقر تحقق ہوگا اور بیبھی زکو ق کی مستحق ہوگی۔

وَلَا تُدُفَعُ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَ أَوْسَاخَهُمْ وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ، بِخِلَافِ التَّطَوُّعِ، لِلَّنَّ الْمَالَ هَهُنَا كَالْمَاءِ يَتَدَنَّسُ بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ، أَمَّا التَّطُوُّعُ بِمَنْزِلَةِ التَّبَرُّدِ بِالْمَاءِ.

توجیل : اور بنوہاشم کوز کو قضیں دی جاسکتی ، اس لیے کہ آپ مُناتِیْجُ کا ارشادگرامی ہے ''اے بنوہاشم الله تعالی نے تم پرلوگوں کا دھووَن اور ان کامیل کچیل حرام کر دیا ہے۔ اور اس کے بدلے میں شخصین خس کاخس عطا کیا ہے۔ برخلاف نفلی صدقہ کے ، اس لیے کہ یہاں مال پانی کی طرح ہے جو اسقاط فریضہ سے گندہ ہوجاتا ہے ، رہانفلی صدقہ تو وہ پانی سے شندک حاصل کرنے کے درجے میں ہے۔

#### اللغاث:

#### تخريج

• اخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي عَلَيْنَيْ على الصدقه، حديث: ١٦٧.

#### يى باشم كوزكوة وصدقات دين كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ بنوہاشم کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ آپ سُٹائیٹی نے اِن اللہ تعالیٰ حرم علیکم غسالۃ الناس و اوساحهم کے دریعے صاف لفظوں میں بنوہاشم کے لیے زکوۃ اورصدقات واجبہ کی حرمت کا اعلان فرمادیا ہے اور یہ بھی بتلادیا ہے کہ ان چیزوں کے عوض اللہ تعالیٰ نے بنوہاشم کوشس کا خمس عطا کیا ہے، یعنی مالی غنیمت کے پانچ حصوں میں ہے م چار جھے تو غازیوں کو دیے جائیں گے جن میں سے آیک حصہ بنوہاشم کو دیا جائے گا، اس تفصیل کو آپ مُنا ہُنے ہے اس الحمس قراردیا ہے۔

بعدلاف التطوع النع فرماتے ہیں کہ بنوہاشم کے لیے نفلی صدقہ لینا اور اٹھیں صدقات نافلہ دینا جائز ہے، کیوں کہ صدقات کے باب میں مال پانی کی طرح ہے جو اسقاطِ فریضہ سے گندہ ہوجاتا ہے، یعنی جس طرح اگرکوئی محدث اور بے وضوح فل عدقات کے باب میں مال پانی کی طرح ہو جو اسقاطِ فریضہ سے گندہ ہوجائے گا اور اس سے وضوکر نا درست نہیں ہوگا، کیکن اگر کوئی باوضو محص صرف تبرید یعنی شخندک حاصل کرنے کے لیے پانی استعال کرے تو ظاہر ہے کہ اس وضو سے اس نے کوئی فریضہ ساقط نہیں کیا ہے، اس لیے وہ پانی گندہ نہیں ہوگا اور اس سے دوبارہ وضوکرنا درست ہوگا، ای طرح صدقات کے باب میں مال کا

## ر آن البدايه جلد ال يوسير المرايد و يوسير المرايد جلد المرايد المرايد

بھی مسئلہ ہے کہ جس مال سے زکوۃ اداء کی جارہی ہے چوں کہ اس سے ایک فریضہ ساقط کیا جارہا ہے، اس لیے وہ مال خراب شار ہوگا اور ہنوہاشم کے لیے اس کالینا جائز نہیں ہوگا، البتہ جو مال بطور نفل اور بطور تطوع خرچ کیا جارہا ہے، اس سے چوں کہ کوئی فریضہ ساقط نہیں کیا جارہا ہے اس لیے وہ مال خراب بھی نہیں ہوگا اور جب وہ مال خراب نہیں ہوگا تو بنوہاشم کے لیے اس کالینا یا آخیں وینا دونوں جائز ہوگا۔

قَالَ وَهُمْ الُ عَلَيْ وَالُ عَبَّاسٍ وَالُ جَعْفَرٍ وَ الُ عَقِيْلٍ وَ الُ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدُالْمُطَّلِبِ وَ مَوَالِيْهِمْ، أَمَّا هَوُلَاءِ فَلَاَنَّهُمْ يُنْسَبُوْنَ إِلَى هَاشِمِ بُنِ عَبْدِمَنَافٍ وَنِسْبَةُ الْقَبِيْلَةِ إِلَيْهِ وَأَمَّا مَوَالِيْهِمْ فَلَمَّا ۖ رُوِيَ أَنَّ مَوْلَى لِرَسُولِ اللهِ طَالِنَا اللهِ مَالَةُ أَتَحِلُّ لِيَ الصَّدَقَةُ ؟ فَقَالَ لَا، أَنْتَ مَوْلَانَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَعْتَقَ الْقُرَيْشِيُّ عَبْدًا نَصْرَائِيًّا حَيْثُ تُوْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ، وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْمُعْتَقِ، لِأَنَّهُ الْقِيَاسُ، وَالْإِلْحَاقُ بِالْمَوْلَى بِالنَّصِّ وَقَدْ خَصَّ الصَّدَقَةَ.

ترجمله: فرماتے ہیں کہ بنوہاشم حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حارث بن عبدالمطلب کی اولاد ہیں اور
ان کے موالی ہیں، رہے یہ لوگ تو اس وجہ کہ یہ ہاشم بن عبدمناف کی طرف منسوب ہیں اور انھیں کی طرف قبیلے کی نبست ہے۔
اور رہان کے موالی تو اس دلیل کی وجہ ہے جومروی ہے کہ آپ مالی ہو کے ایک مولی نے آپ سے یہ دریافت کیا کہ کیا میرے لیے
صدقہ حلال ہے، آپ مالی ہے جواب دیا کہ نہیں، تم تو ہمارے مولی ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب کسی قریش نے اپنا نصرانی
غلام آزاد کردیا تو اس سے جزیہ لیا جائے گا۔ اور آزاد کیے ہوئے کا حال معتبر ہے، اس لیے کہ یہی قیاس ہے اور مولی سے الحاق نص
کی وجہ سے ہے اور نص نے صدقہ کو خاص کیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ مولیٰ ﴾ آزاد کردہ غلام۔ آقا اور مالک کوبھی کہتے ہیں، چنانچہ بیلفظ اضداد میں سے ہے۔

#### تخريج

اخرجه ابوداؤد في كتاب الزكاة باب الصدقة بني هاشم، حديث رقم: ١٦٥٠.

#### ين ماشم كون بير؟

امام قد وری ولیٹھاڈ نے اس عبارت میں بنوہاشم کے مصداق کو بیان کیا ہے، چناں چہ فرماتے ہیں کہ بنوہاشم سے حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعنفر، حضرت عقیل اور حارث بن عبدالمطلب بن النیکھا کی اولا داور ان کے موالی یعنی آزاد کردہ غلام مراد ہیں، آل علی وغیرہ کے بنوہاشم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ منافی اس عبد مناف کی طرف منسوب ہیں اور ہاشم بن عبد مناف کی طرف منسوب ہیں اور ہاشم بن عبد مناف ہی کی طرف بنوہاشم کی نسبت بھی ہے، لہذا اس حوالے سے تو یہ لوگ ہاشی کہلاتے ہیں، اور ان کے موالی کے ہاشی ہونے کی ولیل یہ ہے کہ حضور اقدس منافیلی کے غلام ابور افع نے ایک مرتبہ آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اتحال کی الصدقة یعنی کیا میر کے صدقہ طلال ہے، اس پر آپ منافیلی نے آھیں یہ جواب مرحمت فرمایا تھا کہ لا، انت مولانا، یعنی تمہارے لیے صدقہ حلال نہیں

## ر آن البدليه جلدا ير المسال ال

ہے، کیوں کہتم ہمارے آزاد کردہ غلام ہواور جب ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے تو پھر تمھارے لیے کیوں کر حلال ہوسکتا ہے جب کہتم بھی ہماری طرح بنوہاشم ہی میں داخل اور شامل ہو۔

بحلاف ما إذا الن يہاں ہے ايك وال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، وال يہ ہے كداو پر بيان كردة تفصيل كے مطابق قوم كے موالى اسى قوم بين سے شار ہوتے ہيں، اب اگر كوئى قريشى كسى نفرانى غلام كو آزاد كردے تو ندكورہ بالا تفصيل كے مطابق اس عبد نفرانى پر جزيہ نبيں واجب ہونا چاہيے، كيوں كہ وہ جس شخص كا غلام تھا يعنى قريشى كا، اس پر جزيہ نبيں واجب ہے، حالال كه شريعت نے قريشى كے مولى پر جزيہ واجب كيا ہے، آخراس كى كيا وجہ ہے؟

صاحب ہدایہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل قانون اور اصل ضابطہ یہی ہے کہ صدقہ اور جزیہ وغیرہ کے وجوب اور عدم اللہ علی مکتئ یعنی آزاد کردہ غلام کی حالت اور اس کی پوزیش کا اعتبار ہو، چناں چہ اگر غلام فعرانی اور کا فر ہوتو اس پر جزیہ واجب ہوگا، کیوں کہ کا فر پر جزیہ واجب ہے اور یہی قیاس کا تقاضا ہے، البتہ حرمت صدقہ کے متعلق غلام کواس کے مولی کے ساتھ جو لاحق کیا گیا ہے وہ خلاف قیاس ہا اور خوں کہ نصر ہوگا اور جزیہ وغیرہ کی طرف متجاوز نہیں ہوگا، کیوں کہ نقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ماثبت علی حلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیہ یعنی جو چیز خلاف قیاس ثابت ہواس پر دوسری چیز کونہیں قیاس کیا جاسکا۔

قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَمَا الْكُفَّيَةِ وَ مُحَمَّدٌ رَمَ الْكُفَّيَةِ إِذَا دَفَعَ الزَّكُوةَ إِلَى رَجُلِ يَظُنَّهُ فَقِيْرًا ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ غَنِي أَوْ هَاشِمِي أَوْ كَافِرٌ أَوْ دَفَعَ فِي ظُلُمَةٍ فَبَانَ أَنَّهُ أَبُوهُ أَوْ إِبُنَهُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَ الْكَثَيَةِ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لِظُهُورِ حَطَائِهِ بِيقِيْنٍ وَإِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَى هذِهِ الْأَشْيَاءِ فَصَارَ كَالْأُوَانِي وَالنِّيَابِ، وَلَهُمَا حَدِيْتُ مَعْنِ بْنِ يَزِيدٍ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 6 قَالَ فِيهِ يَا يَزِيدُ لَكَ مَا نَويُتَ وَ يَا مَعْنُ لَكَ مَا أَحَدُت وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ وَكِيلُ أَبِيهِ صَدَقَتَهُ، وَ لَأَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ 6 قَالَ فِيهِ يَا يَزِيدُ لَكَ مَا نَويُتَ وَ يَا مَعْنُ لَكَ مَا أَحَدُت وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ وَكِيلُ أَبِيهِ صَدَقَتَهُ، وَ لَأَنَّ الْوَقُوفَ عَلَى هذِهِ الْآشِكُ مُ قَالَ فِيهِ يَا يَزِيدُ لَكَ مَا نَويُتَ وَ يَا مَعْنُ لَكَ مَا أَحَدُت وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ وَكِيلُ أَبِيهِ صَدَقَتَهُ، وَ لَأَنَّ وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ وَكِيلُ أَبِيهِ صَدَقَتَهُ، وَ لَانَّ وَلَهُ عَلَى هذِهِ الْآسَلِ مِمْ عَنْ إِلْى وَكِيلُ الْعَنِي آلَةُ لَا يُعْنِي آلَةً لَا يُعْنِي آلَةً لَا يُعْرَفِهِ عَلَى مَا يَقَعُ عِنْدَةً كُمَا إِذَا الشَعْبَقِتُ عَلَيْهِ الْعَلَى مَا يَقَعُ عِنْدَةً كُمَا إِذَا الشَعْبَقِيقُ وَفِي الْقَاهِرُ هُو الْأَوْلُ ، وَهَذَا إِذَا تَعَرَّى وَدَفَعَ وَفِي أَكُبِرِ رَأَيْهِ أَنَهُ لَيْسَ بِمَصْرَفِ لَا يُحْرِيهِ إِلَّ الْمُ لَكِي مُ السَّحِينُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَيْهِ إِلَا السَّعِيمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى مَا يَعْمَى الْكَافِ الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَ الْمُ الْمُقَالِقُ وَلَى الْمُ الْمُعُولُ لَكُ عَلَى اللّهُ وَلَى الْمُ ال

ترجمل: حضراتِ طرفین فرماتے ہیں کہ اگر زکوۃ اداکرنے والے نے کم فخص کوفقیر سمجھ کراسے زکوۃ دے دی پھر ظاہر ہوا کہ وہ مالدار ہے یا ہاشی ہے یا کافر ہے یا رات کی تاریکی میں زکوۃ دی اور پھر واضح ہوا کہ وہ (مودیٰ الیہ) اس کا باپ ہے یا بیٹا ہے تو اس پرزکوۃ کا اعادہ نہیں ہے، امام ابو یوسف ولیٹھیا فرماتے ہیں کہ اس مخص پر اعادہ واجب ہے کیوں کہ بیٹنی طور پر اس کی غلطی ظاہر ہوگئ۔

## 

اوران چیزوں پرمطلع ہوناممکن بھی ہے، لہذا یہ برتنوں اور کپڑوں کی طرح ہوگیا۔ حضرات طرفین کی دلیل حضرت معن بن برید کی صدیث ہے چناں چہ آپ منظیم ہونا ہے۔ اس میں بیارشاد فرمایا تھا کہ اے برید شخصیں تمھاری کی ہوئی نیت کا تواب ملے گا۔ اور اے معن وہ تمھارا ہوگیا جوتم نے لے لیا، حالاں کہ معن کے باپ کے وکیل نے آھیں ان کے باپ کا صدقہ دیا تھا۔ اور اس لیے بھی کہ ان چیزوں پرمطلع ہونا اجتہاد کے ذریعہ ہے نہ کہ یقین کے ذریعے، لہذا ان چیزوں میں حکم کا دارومدار انسان کے اجتہاد پر ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب مصلی پر قبلہ مشتبہ ہوجائے۔

ادرامام ابوصنیفہ ویشی سے مالدار کے علاوہ میں مروی ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن ظاہر الروایہ پہلا قول ہے۔ اور بیت کم اس وقت ہے جب اس نے تحری کرکے زکو قد دی ہواور اس کے غالب گمان میں موڈی الیہ مصرف تھا، لیکن جب اسے شک ہواور اس نے تحری بھی نہ کیا ہو یا تحری بھی نہ کیا ہو یا تحری کرکے دی ہولیکن اس کا غالب گمان یہ ہو کہ وہ مصرف نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، مگر جب اسے بیمعلوم ہوجائے کہ وہ فقیر ہے، یہی صبحے ہے۔

#### اللغاث:

﴿بان ﴾ ظاہر ہوا، واضح ہوا۔ ﴿ظلمة ﴾ اندھرا، تار كي۔ ﴿أو انبي ﴾ واحد آنية؛ برتن۔

#### تخريج:

اخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، حديث رقم: ١٤٢٢.

#### اس صورت كاحكم كه جب زكوة ديي كے بعد بيظا مر مواكه جس كوزكوة دى وهستحق زكوة ندتها:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی صاحب نصاب شخص نے دوسرے کوفقیر خیال کر کے اسے زکوۃ کا مال دے دیا پھر معلوم ہوا کہ جے اس نے زکوۃ دی ہے وہ مالدار ہے یا ہائی ہے یا کافر ہے، یا کسی نے رات کے اندھیرے میں کسی کوزکوۃ کا مال دیا ہیکن پھر بعد میں معلوم ہوا کہ مودی الیہ اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے تو ان تمام صورتوں میں حضرات طرفین کے یہاں مالک اور زکوۃ دیئے میں معلوم ہوا کہ مودی الیہ اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے تو ان تمام صورتوں میں حضرات طرفین کے یہاں مالک اور زکوۃ دیئے اور الیہ یو کی اور شرعاً اس پرکوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا، حضرت امام ابولیوسف والیہ فی اور مزکی پر دوبارہ زکوۃ دینا لازم اور واجب ابولیوسف والیہ یا کہ اس نے ادائیگی زکوۃ میں غلطی کی ہے اور ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مزکی کو یقین سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اس نے ادائیگی زکوۃ میں غلطی کی ہے اور جن لوگوں کو اس نے زکوۃ دی ہے وہ زکوۃ کا مصرف نہیں ہیں اور غیر مصرف میں دی جانے والی زکوۃ ادائیس ہوئی، الہذا صورت مسلم مسلم میں اس شخص کی بھی زکوۃ ادائیس ہوگی۔ اور پھر اس کے لیے مودئی الیہ کے احوال کو معلوم کرنا ممکن بھی تھا مگر چوں کہ اس نے بھی نہیں ہوگی۔ اس کے اس کی طرف سے یہ بھی نہیں کیا، اس لیے اس کی طرف سے یہ بھی ایک کوتا ہی ہوئی اور اس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، الہذا اس کی دی ہوئی ذراس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، الہذا اس کی دی ہوئی ذراس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، الہذا اس کی دی ہوئی ذراس کے کہ اس کے اس کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، الہذا اس کی دی ہوئی دراس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، الہذا اس کی دی ہوئی دراس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، الہذا اس کی دی ہوئی دراس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، الہذا اس کی دی ہوئی دراس کو خواد کو اس کی دی ہوئی در اس کی دی ہوئی در اس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، لہذا اس کی دی ہوئی در اس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، لیندا اس کی دی ہوئی دور لوگر کی ہوئی در اس کی در ہوئی دور کی ہوئی در کی ہوئی دور کی ہوئی دور کی ہوئی دور کی ہوئی دیں ہوئی دور کی ہ

اور یہ کپڑے اور برتن کی طرح ہوگیا یعنی اگر پاک برتن ناپاک برتنوں کے ساتھ مل گئے اور کئ مخض نے تحری کر کے ان میں سے کسی برتن کے پانی سے وضو کر لیا بھر معلوم ہوا کہ وہ برتن ناپاک تھا تو اس پر وضو کا اعادہ ضروری ہے، اسی طرح اگر بچھ پاک اور

## ر أن البداية جلدا على المستخدم Ar المستخدم المائية على المائية عل

ناپاک کپڑے جمع ہوگئے اور پاک ناپاک میں امتیاز مشکل ہوگیا پھر کسی نے تحری کر کے اس میں سے کوئی کپڑا پہن کرنماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کپڑا ناپاک تھا تو اس شخص پر نماز کا اعادہ واجب ہے، الحاصل جس طرح ان دونوں صورتوں میں غلطی کے فلا ہر ہونے کے بعد وضو اور نماز کا اعادہ ضروری قرار دیا گیا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ظہور خطاء کے بعد ادائے زکو ہ کا اعادہ واجب اور ضروری ہوگا۔

حضرات طرفین کی دوسری دلیل ہے ہے کہ بیتو ہم بھی مانے ہیں کہ مودی کے لیے مؤڈی الیہ کے احوال پرمطلع ہونا ممکن ہے جیسا کہ امام ابو یوسف ولیٹیلا کہتے ہیں، لیکن بید واقفیت اعتباری اور طن غالب پر ہنی ہوگا، حول کہ غنا اور فقر اندر کی بات ہے اور کسی بھی شخص کے غنا یا فقر پر حقیقی طور سے واقف نہیں ہوا جاسکتا، اس لیے اس میں ظن غالب ہی پر حکم کا مدار ہوگا اور انسان اگر اپنے غالب گمان میں کسی کو فقیر سمجھ کر اسے زکو ہ کا مال دیدے گا تو اس کی زکو ہ اداء ہو جائے گی، کیوں کہ اس کے بس میں ظن غالب کی حد تک ہی موڈی الیہ کی صالت معلوم کرنا تھا اور وہ اس نے کر لیا، الہذا بعد میں اگر اس کا ظن غالب غلط بھی تھہر ہے تو بھی اس کی زکو ہ شرعاً معتبر مانی جائے گی، جیسے اگر کسی شخص پر جہت قبلہ مشتبہ ہو جائے اور وہ تحری کر کے ظن غالب کے مطابق نماز پڑھ لے، پھر اسے یہ معلوم ہو کہ اس کی تحری غلط تھی، تو اب اس کی اداء کردہ نماز کی صحت پر کوئی آئے نہیں آئے گی اور نہ ہی اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی جب اس شخص نے تحری کر کے کسی کوزکو ہ کا مصرف سمجھا اور اسے زکو ہ دیے دیا تو بعد میں اس شخص کے غیر مصرف نکلے کی وجہ سے اس پر دوبارہ زکو ہ دیا تا لاز وہ نہیں ہوگا۔

وعن أبی حنیفة النع اس کا عاصل یہ ہے کہ اس سلیلے میں حضرت امام اعظم والتیلائے ایک روایت یہ ہے کہ اگر مزکی نے کی کوفقیر سمجھ کرز کو قدی اور پھروہ غنی نکا تو اس صورت میں مزگی پرز کو قدی کا اعادہ نہیں ہے، لیکن اگر موڈی الیہ ہاتمی یا کافریا مزگی کا باپ یا اس کا بیٹا نکلا تو ان تمام صورتوں میں اس پرز کو قد کا اعادہ ضروری ہے، کیوں کمغنی فی الجملہ زکو قد کا معرف ہے یہی وجہ کہ اگر ساعی اور عامل غنی ہوتو بھی اے زکو قد کی رقم ہے اپنا محنتانہ لینا جائز ہے، لہذا مودی الیہ کے غنی نکلنے کی صورت میں تو زکو قد

## ر أن البداية جلد ال يوسي المسترس مع من المسترس المسترس المسترس على المسترس ال

اداء ہوجائے گی، کیکن اس کے ہاشمی اور کافر وغیرہ ہونے کی صورت میں زکو ہنبیں اداء ہوگی، کیوں کہ ہاشمی وغیرہ تو قطعاً زکو ہ کا مصرف نہیں ہیں۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ظاہر الروایہ تو قول اول ہی ہے جس میں حضرات طرفین ایک ساتھ ہیں۔

و هذا المی النح فرماتے ہیں کہ مصرف سمجھ کر غیر مصرف کو زکو قدیہے ہے اس کے جواز اور اوائیگی کا تھم اس صورت ہیں ہے جب مزگی نے زکو قدیہے سے پہلے تحری کی ہواور اپنے غالب گمان کے مطابق مودی الیہ کومصرف سمجھ کر زکو قدیا ہو۔ لیکن اگر مزکی کوموڈی الیہ کے مصرف ہونے یا نہ ہونے ہیں شک ہواور اس نے تحری کے بغیر زکو قدید یا ہویا تحری کر کے دیا ہولیکن اس کے غالب گمان ہیں موڈی الیہ مصرف نہ ہوتو ان دونوں صورتوں ہیں اس کی زکو قدادا نہیں ہوگی ، کیوں کہ ان صورتوں ہیں غلطی ہوئی نہیں ہو، بل کہ غلطی کی گئی ہے اور شریعت کا تھم ہے کہ خود کردہ را علاج نیست، ہاں اگر ان صورتوں ہیں بھی بعد ہیں یہ معلوم ہوجائے کہ موڈی الیہ فقیر ہی تو زکو قداداء ہوجائے گی ، کیوں کہ فقیر ہی زکو قدکا مصرف اور ستحق ہے اور میں بھی اور مستند ہے۔

وَلَوْ دَفَعَ إِلَى شَخْصٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مُكَاتِبُهُ لَا يُجْزِيْهِ لاَنْعِدَامِ التَّمْلِيْكِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ وَهُوَ الرُّكُنُ عَلَى مَا مَرَّ.

تر جمل : اور اگر مزکی نے کسی مخص کوز کوۃ دی پھر معلوم ہوا کہ وہ اس کا غلام ہے یا اس کا مکاتب ہے تو بداداء جائز نہیں ہے، کیوں کہ ملک کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے تملیک معدوم ہے، حالال کہ تملیک رکن ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿لايجزى﴾كافى نه موكا۔

#### فدكوره بالامسلم بين ايك اشتناء كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسر مے خض کو اپنے مال کی زکو ہ دی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ موڈی الیہ اس کا غلام ہے یا اس کا مکا تب ہے تو ان دونوں صورتوں میں مزکی کی زکو ہ ادا نہیں ہوگی، کیوں کہ ادائے زکو ہ کے لیے تملیک رکن ہے اور غلام اور مکا تب میں مالک بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے، لہٰذا ان دونوں میں تملیک معدوم ہوگئی اور جب تملیک معدوم ہوگئی تو کیوں کر زکو ہ اداء ہو کتی ہے جب کہ تملیک زکو ہ کا رکن ہے۔

وَلَا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ يَّمْلِكُ نِصَابًا مِّنْ أَيِّ مَالِ كَانَ، لِأَنَّ الْغِنَى الشَّرْعِيَّ مُقَدَّرٌ بِهِ، وَالشَّرْطُ أَنْ يَّكُوْنَ فَاضِلًا عَنِ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَ إِنَّمَا النَّمَاءُ شُرْطُ الْوُجُوْبِ.

ترجیل : اوراس مخص کوز کو قدینا جائز نہیں ہے جونصاب کا مالک ہو،خواہ کسی بھی مال سے ہو، کیوں کہ شرعی غناای نصاب کے ساتھ مقدر ہے۔اور شرط مید ہے کہ وہ نصاب حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہواوراس کا نامی ہونا تو وجوب زکو ق کی شرط ہے۔

#### مال دار کی تعریف جس کوز کو ة وینا جائز نبین:

مئلہ یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہواس کو ز کو ۃ دینا جائز نہیں ہے، خواہ اس کا نصاب کسی بھی مال کا ہو، یعنی سونے

## ر آن البدايه جلد سي رسي المستحد ٨٢ المستحد وكرة ك اعام كبيان مي

چاندی کا ہو، نقدی کا ہویا حیوانوں کا ہو بہر صورت اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور وہ نصاب اس کی حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہے تو اسے زکو قدینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ مالکِ نصاب ہونے کی صورت میں وہ شخص غنی شار ہوگا اور غنی کوزکو قدینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے تحقق غناء میں نصاب کی ملکیت ہی کو معیار بنایا ہے۔

#### فائك:

حاجت اصلیہ دراہم ودنانیر میں یہ ہے کہ ان کا نصاب قرض میں مشغول ہواور دراہم ودنانیر کے علاوہ میں حاجت اصلیہ سے ہے کہ انسان کواس چیز کے استعال کی ضرورت ہواوراپی معاشی زندگی میں اسے اس چیز کی حاجت ہو۔ (بنایہ ۱۲۳س)

وَيَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ يَتْمُلِكُ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ وَإِنْ كَانَ صَحِيْحًا مُكْتَسِبًا، لِأَنَّهُ فَقِيْرٌ، وَالْفُقَرَاءُ هُمُ الْمُصَارِفُ، وَ لِأَنَّ حَقِيْقَةَ الْحَاجَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا، فَأُدِيْرَ الْحُكُمُ عَلَى دَلِيْلِهَا وَهُوَ فَقُدُ النِّصَابِ.

توجیل : اوراس شخص کوز کو ۃ دینا جائز ہے جونصاب ہے کم کا ما لک ہو ہر چند کہ وہ شخص تندرست ہواور کمانے والا ہو، کیوں کہ وہ فقیر ہے اور فقراء ہی زکو ۃ کامصرف ہیں،اوراس لیے بھی کہ حقیقی حاجت پر تو مطلع نہیں ہوا جاسکتا لہٰذا حاجت ِحقیقی کی دلیل پر حکم کا مدار کر دیا گیا اور وہ نصاب کا نہ ہونا ہے۔

#### اللغاث:

﴿مكتسب ﴾ المل حرفة ، بيشهور، كمانے والا - ﴿أدير ﴾ مدار ركها جائے گا - ﴿فقد ﴾ مم مونا، نه مونا -

#### ووفقير"كي وضاحت:

مسکلہ یہ ہے کہ جوشخص نصاب سے کم کا مالک ہواہے زکوۃ دینا جائز ہے، اگر چہ وہ تندرست ہواور کمانے والا ہو، کیکن پھر بھی جب تک اس کے پاس نصاب زکوۃ سے کم مال ہوگا اس وقت تک اسے زکوۃ دینا درست اور جائز ہوگا، کیوں کہ نصاب سے کم مال والا ہونے کی وجہ سے وہ محض فقیر ہے اور فقراء ہی زکوۃ کامصرف ہیں، لہٰذا اس کوزکوۃ دینا مصرف میں دینا ہے اور مصرف میں زکوۃ کی ادائیگی درست اور جائز ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ حقیقی حاجت اور حقیقی فقر ایک مخفی چیز ہے اس پریفین سے مطلع ہوبا مشکل ہے، لبذا تھم کو اس حاجت کی دلیل یعنی فقدانِ نصاب پر دائر کر کے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو بھی شخص نصاب کا مالک نہیں ہوگا اس کے لیے زَلوۃ

## ر آن الهدايه جلدا ي هي المسلم من المسلم من المسلم ا

لینا طال ہوگا۔ جیسے انزال موجبِ عنسل ہے، لیکن وہ ایک مخفی چیز ہے، تو فقہائے کرام نے انزال کی دلیل یعنی التقائے ختا نین کو انزال کے قائم مقام مان کریے فیصلہ سنایا ہے کہ التقائے ختا نین کی صورت میں عنسل واجب ہوگا خواہ انزال ہو یا نہ ہو، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ دلیل الشی فی الأمور الباطنة یقوم مقامہ یعنی مخفی امور میں تھم کی دلیل کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے تو جس طرح انزال والے مسئلے میں اس کی دلیل یعنی التقائے ختا نین پر تھم کا دارومدار ہے اس طرح فقر اور محتاجی والے مسئلے میں بھی فقر واطنیاج کی دلیل یعنی فقدانِ نصاب پر تھم کا مدار ہوگا۔

وَيُكُرَهُ أَنْ يَّدُفَعَ إِلَى وَاحِدٍ مِائَتَنَى دِرْهِمٍ فَصَاعَدًا، وَ إِنْ دَفَعَ جَازَ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَالِّكَأَيْهُ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ الْغِنَاءَ قَارَنَ الْأَدَاءَ فَحَصَلَ الْآدَاءُ إِلَى الْغَنِيِّ، وَلَنَا أَنَّ الْغِنَاءَ حُكُمُ الْآدَاءِ فَيَتَّعَقَّبُهُ لَكِنَّهُ يُكُرَهُ لِقُرْبِ الْغِنلَى مِنْهُ كَمَنْ صَلَّى وَبِقُرْبِهٖ نَجَاسَةً.

ترجیل : اورایک ہی شخص کو دوسو درہم یا اس سے زائد دینا مکروہ ہے، لیکن اگر دیدیا تو جائز ہے، امام زفر فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مالدار ہونا اداء کے مقارن ہوگیا، لہذا ہے مالدار کوز کو قاداء کرنا ہوا۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ مالدار ہونا ادائے زکو قاکا حکم ہے لہذا وہ اداء کے بعد حاصل ہوگا، لیکن ایبا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ غنا اداء سے قریب ہے، جیسے کسی شخص نے نماز پڑھی اور اس کے قریب میں نجاست ہو۔

#### اللغات:

﴿فصاعدًا ﴾ اوراس سے برھ كر - ﴿قارن ﴾ ساتھ ملا - ﴿يتعقب ﴾ ييچي آئ كا -

#### ز کوة میں ایک ہی فرد کوزیادہ سے زیادہ کتنا مال دیا جا سکتا ہے؟

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک ہی فقیر یا مسئین یا دوسرے مستحق زکوۃ کوزکوۃ کے مال سے دوسو دراہم دینا کمروہ ہے، لیکن اگر کسی نے دیدیا تو بہر حال یہ جائز ہے اور ہمارے یہاں اس کی زکوۃ اداء ہوجائے گی ، البتۃ امام زفر ڈور ماتے ہیں کہ ایک ہی فقیر کو الرہ م بطور زکوۃ دینا جائز نہیں ہے، امام زفر ڈولٹھٹ کی دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی کسی مستحق زکوۃ کو ۲۰۰ دراہم دیے جائیں گے وہ مالدار ہوجائے گا ، اور مالدار کوزکوۃ دینا جائز نہیں ہے ، اس لیے کہ اداء غنا کے مقارن ہوجائے گی ، کیوں کہ ادائے زکوۃ اس فقیر کے غزا کی علمت ہوگی اور علمت معلول سے مقارن ہوتی ہے، لہذا صورتِ مسئلہ میں ایک ہی فقیر کو ۲۰۰ درہم بطور زکوہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔

ولنا أن النح ہماری دلیل میہ ہے کہ فقیر کوز کو قدرینا ایک دوسرا مسئلہ ہے اور اس کاغنی ہونا مید دوسرا مسئلہ ہے اور دونوں میں مقارنت نہیں ہے، بل کہ پہلے اداء ہے اور پھر غناء ہے اور چوں کہ غناء اداء کا تھم ہے اس لیے وہ اداء کے بعد واقع ہوگا اور ادائے زکو ق کے وقت وہ فقیر فقیر ہی رہے گا اور فقیر کوزکو قدینا جائز ہے، لہذا صورت مسئلہ میں ایک ہی فقیر کو ۲۰۰ درہم بطور زکو قدینا بھی جائز ہے، گر چوں کہ بیاداء غنی کے قریب ہے اور اس کے معاً بعد وہ فقیر مالدار اور غنی ہوجائے گا، اس لیے مکروہ ہے، جیسے نماز پڑھنا

ر آن البعليه جلد کا سي سي سي سي د کوه کامام کيان يم ا

فی نفسہ جائز اور مباح ہے، کیکن اگر مصلی کے آس پاس نجاست اور گندگی ہوتو اس جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس سے خشوع وخضوع کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس طرح صورت مسئلہ میں زکو قدینا تو جائز ہے گر قرب غنا کی وجہ سے مکروہ ہے۔

قَالَ وَأَنَّ يُغْنِيَ بِهَا إِنْسَانًا أَحَبُّ إِلَيَّ، مَعْنَاهُ الْإِغْنَاءُ عَنِ السَّوَالِ، لِأَنَّ الْإِغْنَاءَ مُطْلَقًا مَكُرُوهُ.

ترجملے: امام محد والتھلا فرماتے ہیں کہ زکوۃ کے ذریعے کی انسان کو مستغنی کرنا میرے نزدیک پیندیدہ عمل ہے، یعنی اسے سوال کرنے سے مستغنی کرنا ہوں کہ مطلق مستغنی کرنا تو مروہ ہے۔

#### اللغات:

﴿إغناء ﴾ ب پرواه كردينا، احتياج فتم كردينا\_

#### توضيح:

صورتِ مسلدتو بالكل واضح ہے كدامام محمد را الله الله كي يہاں كى مستحق زكوة كوايك دن ميں اتنا مال زكوة دے ديا جائے كہ وہ اس دن سوال كرنے اور مائكنے ہے مستغنى ہوجائے بيمستحب اور پنديدہ ہے، صاحب ہدايد فرماتے ہيں كہ متن كا مطلب يہى ہے كہ ايك دن كے ليے مستغنى كرنا امر محبوب ہے، كيول كدا ہمى آپ ايك دن كے ليے مستغنى كرنا امر محبوب ہے، كيول كدا ہمى آپ نے بڑھا ہے كہ ايك دن كے ليے مستغنى كرنا امر محبوب ہے، كيول كدا ہمى آپ نے بڑھا ہے كہ ايك دن كے ليے مستغنى كرنا امر محبوب ہے، كيول كدا ہمى آپ نے بڑھا ہے كدا كيك ہى فقير كو ٢٠٠٥ در ہم زكوة دينا مكروہ ہے، البذا اس كاضح حمطلب سجھنے كى كوشش كيجي۔

وَيُكُرَهُ نَقُلُ الزَّكُوةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَإِنَّمَا تُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ فَرِيْقٍ فِيْهِمْ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْكِ مُعَاذٍ ﴿ وَإِنَّمَا تُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ فَرِيْقٍ فِيْهِمْ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْكِ مُعَاذٍ ﴿ وَإِنَّ مَا اللَّهِ مَنَ الْصَلَةِ أَوْ رَعَايَةُ حَقِّ الْحَوَارِ، إِلَّ أَنِّ يَنْقُلُهَا الْإِنْسَانُ إِلَى قَرَائِتِهِ أَوْ إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَخُوَجُ مِنْ أَهُلِ بَلَدِهِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الصِّلَةِ أَوْ رَعَانَ مَكُرُوهُ هَا، لِأَنَّ الْمَصْرَف مُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالنَّصِ. وَيَادَةِ دَفْعِ الْحَاجَةِ، وَلَوْ نَقَلَ إِلَى غَيْرِهِمْ أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ مَكُرُوهُ هَا، لِأَنَّ الْمَصْرَف مُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالنَّصِ.

توجیعان : اور مال زکوۃ کوایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنا مکروہ ہے اور ہر فریق کی زکوۃ اٹھی لوگوں ہیں تقسیم کی جائے اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے حضرت معاد گی حدیث سے پیش کی ہے اور اس لیے کہ اس میں حق جوار کی رعایت ہے، البتہ انسان اپی زکوۃ اپنے رشتے داروں کے طرف بیالیں قوم کی طرف جواس کے رشتہ داروں سے زیادہ ضرورت مند ہو منتقل کرسکتا ہے، کیوں کہ اس میں صلد رحی ہے یا حاجت دور کرنے کی زیادتی ہے۔ اور اگر کسی نے ان کے علاوہ کی طرف منتقل کیا تو بھی جائز ہے، ہر چند کہ مکروہ ہے، کیوں کہ ذکوۃ کا مصرف تو از روئے نص مطلق فقراء ہیں۔

#### اللّغاث:

﴿نَفرِّق ﴾ بائا جائ - ﴿جوار ﴾ پروس - ﴿أحوج ﴾ زياده ضرورت مند

#### تخريج

اخرجم البخاري في كتاب الزكاة باب اخذ الصدقة من الاغنياء، حديث رقم: ١٤٩٦.

## 

## ایک علاقے کی زکوة دوسرے علاقوں میں معقل کرنے کا تھم:

مسکدید ہے کہ جس جگداور جس قوم نے زلوۃ لی جائے اسے ویل تقییم بھی کیا جائے ،اسی لیے حضرات فقہائے کرام نے یہ حکم بیان کیا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہرز کوۃ کا مال نتقل کرنا کروہ ہے، بل کہ جن لوگوں سے زکوۃ کی جائے اسے انھی میں تقییم کیا جائے ،اس لیے کہ حضرت معاد کی حدیث تو خد من أغنیانهم و تو د فی فقو انهم میں جو فی ہے وہ یہی معنی اداء کر رہا ہے، دوسرے یہ کہ اس میں حق جوارکی رعایت اور اس کا لحاظ بھی ہے، لہذا اس حوالے سے بھی مقام اخذ ہی میں زکوۃ کوتقیم کرنا مندوب و مستحب ہے۔ البتہ اگر مزکی کے رشتے دار مستحق زکوۃ ہوں اور وہ کی دوسرے شہر میں رہتے ہوں یا دوسرے شہر کوگ سے شہر مزکی کے نقراء سے زیادہ حاجت مند ہوں تو ان دونوں صورتوں میں اس مختص کے لیے دوسرے شہر میں زکوۃ کا مال منتقل کرنا نہ صرف جائز اور درست ہے، بل کہ اس میں دو ہرا تو اب بھی ہے، چنال چہ پہلی صورت میں (قرابت میں) اسے ادائے زکوۃ اور صدر کی وادی دونوں کا تو اب ملے کہ اس میں بھی تو اب کی زیادتی ہے۔ اس لیے یہ امران حوالوں کے ساتھ مباح بھی ہے اور ستحن بھی ہے۔

ولو نقل إلى غيرهم النح فرماتے بيل كه اگر ايك شهر كى زكوة كو دوسرے شهر نتقل كيا كيا كيا كيا كيان قرابت داروں اور زياده حاجت مندوں كے علاوہ يوننى فقراء كى طرف نتقل كيا كيا تو بھى جائز ہے، كين ايبا كرنا مكروہ ہے، اس كے جوازكى دليل توبيہ كه قرآن نے مصارف صدقات كو بيان كرتے ہوئے إنعا الصدقات للفقراء النح مطلق فرمايا ہے اور اس ميں فقرائے قوم يا فقرائے قرابت كى كوئى قيرنبيں ہے البذاعلى الاطلاق ہرفقيراور ہرستى كوزكوة دينا جائز ہے، كر چوں كه حضرت معاقى كى حديث ميں فقرائهم كى قيد ندكور ہے، اس ليے بلاضرورت نتقل كرنا كمروہ ہے۔



# باب صدقة الفطرك احكام كے بيان بيں ہے ۔

صاحب ہدایہ زکو ہ کے احکام ومسائل کو بیان کرنے کے بعد یہاں سے صدقۃ الفطر کے احکام ومسائل کو بیان کررہے ہیں اور چوں کہ دونوں مالی عبادت ہیں، اس لیے دونوں کو یکے بعد دیگر سے بیان کیا ہے مگر زکو ہ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے اور فلام ہر ہے کہ فرض کا درجہ واجب سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے پہلے فرض یعنی زکو ہ کے احکام ومعارف بیان کیے گئے ہیں، اور پھر واجب یعنی صدقہ فطر کے مسائل بیان کیے جارہے ہیں۔

واضح رہے کہ صدقہ کے معنی ہیں عطیہ اور یہاں اس سے وہ عطیہ مراد ہے جوتقرب الہی کی خاطر دیا جائے ،صدقہ کی شرعی اور اصلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ مال جوصلہ رحمی اور عبادت کے طور پر از راہ ترحم دیا جائے اور صدقہ کوصدقہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے حصول ثواب میں انسان کی رغبت کا صادق ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (بنایہ ٥٦٦/٣ و هڪذا في العنایة)

قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ وَثَنَابِهِ وَأَنَاثِهِ وَفَرَسِهِ وَسَلَاحِهِ وَعَبِيْدِهِ، أَمَّا وُجُوْبُهَا فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خُطْبَتِهِ "أَدُّواْ عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ صَغِيْرٍ أَوْ كَابُهُ بُنُ صُغَيْرٍ الْعَدَوِيَّ، وَبِمِثْلِهِ يَشْبُ الْوُجُوْبُ لِعَدَمِ كَيْبِرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرِّ أَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ" رَوَاهُ ثَعْلَبَةُ بُنُ صُغَيْرٍ الْعَدَوِيَّ، وَبِمِثْلِهِ يَشْبُ الْوُجُوبُ لِعَدَمِ الْقَطْعِ، وَشَرْطُ الْحُرِّيَةِ لِتَحَقَّقِ التَّمْلِيكِ، وَالْإِسْلَامِ لِيَقَعَ قُرْبَةً، وَالْيُسَارِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْدِ غِنَى، وَهُو حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي وَلَيْقَائِيهُ فِي قَوْلِهِ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَثْمِلِكُ زِيَادَةً عَلَى قُورِهِ لِنَفْسِهِ عَنْ ظَهْدِ غِنَى، وَهُو حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي وَلِيَّ عَلَيْهِ الشَّدُعِ بِهِ فَاضِلًا عَمَّا ذُكِرَ مِنَ الْأَشْيَاءِ، لِأَنَّهُ مُستَحَقَّةُ وَعُرَابًا لِلْعَلْمِ اللَّهُ عَلَى الشَّوْعِ فِي الشَّرْعِ بِهِ فَاضِلًا عَمَّا ذُكِرَ مِنَ الْأَشْيَاءِ، لِلْآلَهُ مُنْ يَعْلِهُ السَّلَامُ اللَّهُ مُنْ يَعْمَلُهُ وَالْمُسْتَحَقَّةُ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَةِ كَالْمَعُدُومِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ النَّمُونُ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِذَا النِصَابِ عِلْمَا الْمُسْتَحَقَّةُ وَو وُجُوبُ الْأَضُوتِيَةِ وَالْفِطُورِ.

توجیعه: فرماتے ہیں کہ آزادمسلمان پرصدقۂ فطرواجب ہے بشرطیکہ وہ مقدارنصاب کا مالک ہواور بینصاب اس کے گھر،اس کے کپڑے اس کے گھریلوسامان،اس کے گھوڑے،اس کے ہتھیاراوراس کے خدام سے زائد ہو۔ رہا صدقۂ فطر کا وجوب تو وہ آپ

## ر آن البداية جلد ال يوسي المسترور ٨٩ يوسي زيوة ك احكام ك بيان يس ي

من النیم کے اس فرمان کی وجہ سے ہے جو آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ ہر آزاد اور غلام کی طرف سے صدقۂ فطراداء کروخواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، نصف صاع گیہوں سے اور ایک صاع جو سے اداء کرو۔اسے نقلبہ بن صعیر عدوی نے بیان کیا ہے اور اس جیسی حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے، کیوں کہ قطعیت نہیں یائی گئی۔

اور حریت کی شرط تحقق تملیک کے لیے ہے، اور اسلام کی شرط اس وجہ ہے ہتا کہ بیصدقہ قربت واقع ہوجائے، اور ملاار ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ آپ مثل الشاد گرامی ہے کہ صدقہ تو صرف مالدار ہے تحقق ہے۔ اور بید حدیث امام شافعی ملادار ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ آپ مثل الشاد گرامی ہے کہ صدقہ فطر ہراس شخص پر واجب ہے جو اپنے اور اپنے عیال کی ایک دن سے زیادہ روزی کا مالک ہو۔ اور مالداری کا اندازہ نصاب کے ساتھ کیا گیا ہے، کیوں کہ شریعت میں اس کے ساتھ عنی مقدر ہے، اس حال میں کہ وہ نصاب مذکورہ چیزوں سے فاصل ہو، اس لیے کہ بید چیزیں حاجت اصلیہ کے ساتھ مستحق ہیں اور حاجت اصلیہ کے ساتھ مدقہ لینے سے مستحق ہونا ور مادوں مدوم کی طرح ہوتا ہے۔ اور اس نصاب میں نموشر طنہیں ہے۔ اور اس نصاب کے ساتھ صدقہ لینے سے محروم ہونا، قربانی کا واجب ہونا اور صدقۃ الفطر کا واجب ہونا متعلق ہوگا۔

#### اللغاث:

وحر ﴾ آزاد\_ واثان ﴾ گريلوساز وسامان - وسلاح ﴾ اسلحد وعبيد ﴾ واحد عبيد؛ غلام - وبر گندم - واحد عبيد؛ غلام -

#### تخريج

- اخرجه ابوداؤد فی کتاب الزکاة باب من روی نصف صاع من قمح، حدیث: ۱۹۱۹، ۱۹۲۰.
   و دارقطنی فی کتاب زکاة الفطر، حدیث رقم: ۲۰۸۲، ۲۰۸۷.
- اخرجه البخارى فى كتاب الوصايا باب تاويل قوله تعالى ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِى بِهَا ﴾ حديث: ٢٧٥٠.
   و فى كتاب الزكاة، حديث: ١٤٢٦.

#### مدقة فطرك وجوب كى شرائط:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صدقۃ الفطر واجب ہے اور یہ وجوب ہراس شخص پر ہے جوآ زاد ہو، مسلمان ہواورا یے نصاب کا مالک ہو جواس کی حاجات اصلیہ مثلاً رہائش مکان، پہننے والے کپڑے، اس کے گھوڑے، اس کے نوکر چاکر اور اس کے ہمیار وغیرہ سے فاضل اور زائد ہو۔ ائمہ ثلاثہ صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیتے ہیں اور اس کی فرضیت پر حضرت ابن عمر ہی اس صدیث سے استدلال کرتے ہیں جس کو صاحب بنایہ وغیرہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے فرض دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاعا من شعیر أو صاعا من تمو علی کل حو وعبد ذکر ا أو أنطی النے یعنی آپ منظی ہے مسلمان آزاد اور غلام پر صدقہ فطر کوفرض قرار دیا ہے،خواہ وہ مرد ہویا عورت ہو۔ (بنایہ ۱۵۵)

ائمہ ملا شہ مِنْ النَّامُ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں صاف طور پر فرض کے صیغے سے صدقۃ الفطر کو بیان کیا گیا ہے جواس بات

## ر أن البداية جلد الله المستخدم و المستخدم و الكام كامان عن الم

کی دلیل ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے۔ گر ہماری طرف سے اس کا جواب سے کہ یہاں فرض فرض کے معنی میں نہیں ہے، بل کہ اس سے امر اور اُو جب مراد ہے اور امر اور ایجاب سے وجوب ہی ٹابت ہوتا ہے۔

صدقة الفطر كے واجب ہونے پر ہمارى دليل حضرت تعلبہ بن صُعير عدوى كى وہ حديث ہے جو كتاب ميں فدكور ہے يعنى أدّوا عن كل حو وعد صغيواً أو كبير النح اور بي حديث خبر واحد ہے اور آپ جانتے ہيں كہ خبر واحد دليل فلنى ہوتى ہے اور دليل فلنى ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى ہے اور الله فلنى ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى ہے وجوب بى ثابت ہوسكتى ہے فرضيت نہيں ثابت ہوسكتى ، كيول كه فرضيت كے ثبوت كے ليے دليل قطعى كى ضرورت ہوتى ہے ، اى ليے ہم صدقة الفطر كو واجب كہتے ہيں۔

و شرط الحریة النع فرماتے بین که وجوب صدفته الفطر کے لیے حریت اور آزادی کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے، که زکوة کی طرح اس میں بھی تملیک رکن ہے اور غیر آزادیعنی غلام خود اپنی ذات کا ما لک نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کو کیسے مالک بنا سکتا ہے، اس کی طرح اس میں بھی تملیک رکن ہے اور خیر آزادیعنی غلام خود اپنی خالم کی طرف سے اس کے مولی پر واجب کیا ہے۔ اس کے مولی پر واجب کیا ہے۔

و الإسلام النع صدقة فطرك وجوب ك ليے مسلمان ہونے كى شرط اس ليے لگائى گئى ہے كہ يہ ايك عبادت ہے اور كافر عبادت كا الل بى نہيں ہے اور اس كى طرف سے عبادت تحقق بى نہيں ہے۔

والیسادالخ فراتے ہیں کہ وجوب صدقہ فطر کے لیے غنا یعنی صاحب نصاب ہونا بھی شرط ہے، لیکن یہ یادرہے کہ صاحب نصاب ہونا بھی شرط مرف ہمارے یہاں ہے، درندائمہ اللائہ کے یہاں صدقہ فطر میں نصاب شرط نہیں ہے، ہل کہ ان حضرات کے یہاں ہراس فخص پرصدقہ فطر واجب ہے جواپی اوراپ عیال کی ایک دن رات کی روزی سے زیادہ کا مالک ہو۔ صدقہ فطر میں نصاب کے مشروط ہونے پر ہماری دلیل میے حدیث ہے لا صدقہ الا عن ظہر عنی که صدقہ تو صرف مالدار کی طرف سے متحقق ہے اور شریعت میں ای فخص کو نصاب ہونا شرط ہے اور اس حوالے سے میے حدیث حضرات ائمہ اللائے کے مالدار کی طرف سے متحقق ہے اور شریعت میں ای فخص کو نصاب ہونا شرط ہے اور اس حوالے سے میے حدیث حضرات ائمہ اللائے کے مالدار کی طرف سے میں اس میں میں اس می

وقدر الیسار الن اس کا حاصل یہ ہے کہ بیاریعنی بالدار ہونا نصاب کے ساتھ مقدر ہے، کیوں کہ شریعت میں وہی فخض غنی کہلاتا ہے جو صاحب نصاب ہو، البتہ اس باب میں بیضروری ہے کہ ندکورہ نصاب صاحب نصاب کی حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہو، کیوں کہ حاجتِ اصلیہ کے ساتھ جو نصاب مشغول ہوگا وہ معدوم شار ہوگا اور جب نصاب ہی معدوم ہوگا تو زکو ہ کیے واجب ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔

خلاف حجت ہے۔

اولا یشتوظ فید النمو النع فرماتے ہیں کہ نصاب زکوۃ کانامی ہونا تو شرط ہے، لیکن صدقہ فطروالے نصاب کانامی ہونا مرطنہیں ہے، کیوں کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے قدرت مُملِّد ضروری ہے یعنی نصاب کی ملکیت پر قدرت شرط ہے اس لیے سرطنہیں ہے، کیوں کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے کافی ہوگا، اس کے برخلاف ذکوۃ کے نصاب میں قدرت میسرہ شرط ہے اور بس نصاب کا ہونا ہی صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے کافی ہوگا، اس کے برخلاف ذکوۃ کے نصاب میں قدرت میسرہ شرطنہیں ہے۔ میسرہ بسرے مشتق ہے اور بسر نمو سے محقق ہوتا ہے، اس لیے ذکوۃ میں تو نموکی شرط ہے مگر صدقہ فطر میں بیشرطنہیں ہے۔ ویتعلق النح اس کا حاصل ہے ہے کہ اس نصاب کے ساتھ تین چیزیں متعلق ہوں گی، یعنی جو محفق نصاب غیرنا می کامالک

ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے تو صدقہ وغیرہ لینا حرام ہوگا، دوسرے اس نصاب کے مالک پر قربانی بھی واجب ہوگی اور تیسری

## ر آن البدايه جلد الله المستخدم الم المستخدم و الم المستخدم الم

چزتو ہوگی ہی، یعنی اس پرصدقۂ فطر واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ تینوں پیزیں قدرت مکنہ سے متعلق ہیں اور صدقة الفطر کا وجوب بھی اس سے متعلق ہیں اعزاء وا قارب کا نفقہ بھی شامل اس سے متعلق ہے، لہذا صدقۂ فطر والے نصاب کے تحت یہ تینوں چیزیں داخل ہوں گی، نیز اس میں اعزاء وا قارب کا نفقہ بھی شامل اور داخل ہوگا۔

قَالَ يُخْرِجُ ذَٰلِكَ عَنْ نَّفْسِهٖ لِحَدِيْثِ • ابْنِ عُمَرَ عَلِيْكُمَّا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّقَتُهُ زَكُوةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأَنْفِي.

تروجیله: فرماتے ہیں کدانسان اپنی طرف سے صدقہ نکالے، اس لیے کہ حضرت ابن عمر نظافیاً کی حدیث میں ہے کہ آپ سُلافیکا نے مردوعورت پرز کو ۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ ذكر ﴾ ذكر ﴿ أنفى ﴾ مؤنث.

#### تخريج:

اخرجه الترمذي في كتاب الزكاة باب ماجاء في صدقة الفطر، حديث: ٦٧٥، ٦٧٦.

#### توفيع:

مئلہ تو بالکل واضح ہے، البتہ عبارت سے ہٹ کریہال ایک بات یہ بیجھے کہ اس حدیث میں صدقتہ الفطر کوز کو ۃ الفطر سے تعبیر کیا گیا ہے اور وجوبِ زکو ۃ کے لیے نصاب شرط ہے لہٰذا وجوب صدقتہ الفطر کے لیے بھی نصاب شرط ہوگا۔

وَ يُخْرِجُ عَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، لِأَنَّ السَّبَبَ رَأْسٌ يَمُوْنُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَيْهِ، يُقَالُ زَكُوةُ الرَّأْسِ وَهِيَ أَمَارَةُ السَّبَيَّةِ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى الْفِطْرِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ وَقُتُهَا، وَلِهِذَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدَّدُ الرَّأْسِ مَعَ اتِّحَادِ الْيَوْمِ، وَالْأَصْلُ فِي الْوَجُوْبِ رَأْسُهُ وَهُوَ يَمُوْنُهُ وَيُلِي عَلَيْهِ فَيُلْحَقُ بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَأُولَادِهِ الصِّغَارِ، لِلْآنَّهُ يَمُوْنُهُمْ وَيُلِي. عَلَيْهِ فَيُلْحَقُ بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَأُولَادِهِ الصِّغَارِ، لِلْآنَّهُ يَمُوْنُهُمْ وَيُلِي. عَلَيْهِ فَيُلْحَقُ بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَأُولَادِهِ الصِّغَارِ، لِأَنَّهُ يَمُوْنُهُمْ وَيُلِي. عَلَيْهِ فَيُلْحَقُ بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، لِأَنَّهُ يَمُونُهُمْ وَيُلِي. عَلَيْهِ فَيُلْحَقُ بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، لِأَنَّهُ يَمُونُهُمْ وَيُلِي

ترفیجیلی: اور مالکِ نصاب خفس اپنی تابالغ اولادی طرف ہے بھی صدقہ فطر نکالے، کیوں کہ وجوب صدقۂ فطر کا سبب ایسا رأس ہے جس کو وہ روزیند دیتا ہے اور اس کا متولی ہے، (چناں چہ) کہا جاتا ہے زِکو ۃ الرأس اور یہ (اضافت) سپیت کی علامت ہے۔ اور فطر کی طرف اس وجہ سے اضافت ہے کہ فطر اس کا وقت ہے، اس لیے رأس متعدد ہونے سے صدقۃ الفطر بھی متعدد ہوجاتا ہے جب کہ دن ایک ہی رہتا ہے۔ اور وجوب میں رأس ہی اصل ہے اور وہ اس کا روزینہ دینا اور اس کی تولیت کرنا ہے، الہذا اس کے ساتھ ہروہ رأس لاحق کیا جائے گا، جو اس کے معنی میں ہوجیسے اس مخض کی نابالغ اولاد، اس لیے کہ وہ انھیں روزینہ بھی دیتا ہے اور ان کا والی بھی ہے۔

## ر آن البدایہ جدر کے بیان میں کے الکائی: اللکائ:

﴿ صغار ﴾ چھوٹے۔ ﴿ رأس ﴾ ایک آ دی۔ ﴿ يمونه ﴾ اس كاخر ﴿ برداشت كرتا ہے۔ ﴿ أمارة ﴾ علامت۔ ﴿ يلى ﴾ جب صله على بوتو مراد ، عمران بونا ، والى بونا ۔

#### اسيخ علاوه تابالغ اولا داوراسيخ مملوك غلامول كى طرف سي بعى صدقة فطرك وجوب كابيان:

صورتِ مسئلہ میہ ہے کہ جو شخص نصاب کا مالک ہوا ہے جا ہے کہ وہ اپنی طرف ہے بھی صدقۂ فطراداء کرے اور اپنی زیر تربیت نابالغ اولا داور اپنے نوکر چاکر کی طرف ہے بھی اداء کرے اس لیے کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب ایسا رأس اور ایسا عین ہے جس کا وہ شخص متولی ہے اور اس کے نان ونفقے کا ذمہ دار ہے، اس لیے تو صدقۂ فطر کوراً س کی طرف منسوب کر کے زکوۃ الرأس کہا جاتا ہے اور ایک چیز کی دوسرے چیز کی طرف اضافت کرنا مضاف الیہ کے سبب ہونے کی علامت ہے، الہٰذا زکوۃ الرأس میں چوں کہ رأس کی طرف صدقۃ الفطر کو منسوب کیا گیا ہے، اس لیے رأس اور ذات صدقۂ فطر کے وجوب کا سبب ہوگا۔

والإضافة إلى الفطر النع اس كا عاصل بيہ كه جس طرح صدقة فطركوراً سى كل طرف منسوب كيا جاتا ہے اس سے كہيں زيادہ فطر كى طرف منسوب كر كے صدقة فطر اور صدقة الفطر وغيرہ كہا جاتا ہے، للذاسب وجوب ميں رأس كے بالمقابل فطر كاحق زيادہ ہے، اس ليے فطر ہى كو وجوب صدقة فطر كا سب قرار دينا چاہيے، صاحب ہداية فرماتے ہيں كه فطر كى طرف جواضافت ہو ہو اس كے سبب ہونے كى وجہ سے نہيں ہے، بل كه يداضافت فطر كے وقت ہونے كى وجہ سے ہيئى صدقة فطر كا وقت چوں كه يوم فطر ہى وجہ ہے كہ اگر ذات اور رأس كى ايك ہوں تو متعدد صدقة واجب ہے، يہى وجہ ہے كہ اگر ذات اور رأس كى ايك ہوں تو متعدد صدقة واجب ہے، جب كه فطر ايك ہى ہوتا ہے، اس سے بھى معلوم ہواكہ وجوب صدقة كا سبب رأس ہے نه كه فطر۔

والأصل النح فرماتے ہیں کہ صدقۂ فطر کے وجوب میں اصل اور بنیاد یہی ہے کہ وہ صاحب نصاب اور مالدار پر واجب ہو، کیوں کہ مالدارسب سے پہلے اپنی ذات اور اپ رائس پرخرچ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی زیر تربیت اولا داور اپنے نابالغ بچوں کے بھی نان ونفقہ کا فرمہ دار ہوتا ہے اور بیسب بھی اس کی ولایت اور اس کی تولیت وسر پرتی میں رہتے اور زندگی جیتے ہیں، لہذا بیسب بھی اس اصل اور مالک کے معنی میں ہوں گے، اور چوں کہ مالک پر اپنے رائس کا صدقہ دینا واجب ہے، لہذا اس پر ہراس رائس کا صدقہ دینا واجب ہے، لہذا اس پر ہراس رائس کا صدقہ دینا واجب ہوگا جو اس کی ماتحتی میں ہو۔

وَمَمَالِيْكِهٖ لِقِيَامِ الْمُؤْنَةِ وَالْوِلَابَ وَهَذَا إِذَا كَانُوْا لِلْجِدْمَةِ، وَلَا مَالَ لِلصِّغَارِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ يُؤَدِّى مِنْ مَّالِهِمْ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَمَانِّكُمْنِهُ وَأَبِيْ يُوْسُفَ رَمَانِّكُمْنِهِ، خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَمَانِّكُمْنِهِ، لِأَنَّ الشَّوْعَ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُؤْنَةِ فَأَشْبَهَ النَّفَقَةَ.

۔ اور اپنے غلاموں کی طرف ہے بھی صدقۂ نطراداء کرے، اس لیے کہ (ان میں بھی) مؤنت اور ولایت موجود ہے، اور پیچکم اس وقت ہے جب وہ غلام خدمت کے لیے ہوں۔ اور چھوٹے بچوں کے پاس مال نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کا اپنا مال ہو تو

## ر آن البدايه جلدا ي سي المستخدم ١٣ من الماني على على المان على على المان على المان على المان على المان على الم

حفرات شیخین کے یہاں ان کے مال سے صدقہ فطراداء کیا جائے ، امام محد ولیٹھیئہ کا اختلاف ہے ، کیوں کہ شریعت نے اسے مُونت کے قائم مقام کیا ہے ، لہذا یہ نفقہ کے مشابہ ہوگیا۔

#### خدمت كرنے والے غلاموں كى طرف عصدقة فطركے وجوب كا حكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آقا پراپنے خدمت کے غلاموں مثلاً مد ہر اور ام ولد وغیرہ کی طرف سے بھی صدقۂ فطر دینا واجب ہے، کیوں کہ اولا دصغار ہی کی طرح ان پر بھی اس کی ولایت قائم ہے اور یہ بھی اس کے نفقے اور خرچے سے زندگی گذارتے ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ غلاموں کی طرف سے آقا پر اس صورت میں صدقۂ فطر واجب ہوگا جب وہ غلام خدمت کے لیے ہوں، لیکن اگر غلام خدمت کے لیے ہوں تو پھر ان میں زکو قواجب ہوگی۔

ولا مال للصغار النح اس کا عاصل یہ ہے کہ باپ کے لیے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۂ فطر دینے کا تھم اس وقت ہے جب ان کے پاس مال بالکل نہ ہو، لیکن اگران کے پاس مال ہوتو اس صورت میں حضرات شیخین کے یہاں اضی کے مال سے صدقۂ فطر اداء کرنا درست نہیں ہے، بل کہ اس صورت میں بھی باپ ہی پر ان کا صدقۂ فطر واجب ہوگا، اور اگر اس نے صغیر کے مال سے صدقۂ فطر اداء کر دیا تو وہ اس کا ضامن صورت میں بھی باپ ہی پر ان کا صدقۂ فطر واجب ہوگا، اور اگر اس نے صغیر کے مال سے صدقۂ فطر اداء کر دیا تو وہ اس کا ضامن ہوگا۔ امام محمد والتنظیٰ کی دلیل میر ہے کہ صدقۂ فطر ایک عبادت ہے اور صغیر عبادت کا اہل نہیں ہے اور جب صغیر پر بدنی عبادت واجب اور لازم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ مالی عبادت کیے واجب ولازم ہوگی۔ حضرات شیخین کی دلیل میر ہے کہ شریعت نے صدقۂ فطر کے وجوب کومؤنت اور خرج کے قائم مقام قرار دیا ہے، لہذا یہ نفقہ کے مشابہ ہوگا اور اگر صغیر کے پاس مال ہوتو اس کا نفقہ اس کے مال میں واجب کے مال میں سے واجب ہوتا ہے، ای طرح اگر اس کے پاس ماں ہوگا تو اس کی طرف سے صدقۂ فطر بھی اس کے مال میں واجب ہوگا اور اس میں سے دیا جائے گا۔

وَلَا يُؤَدِّيُ عَنْ زَوْجَتِهٖ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَلِيْهَا فِي غَيْرِ حُقُوْقِ النِّكَاحِ وَلَا يَمُونُهَا فِي غَيْرِ الرَّوَاتِب كَالْمُدَاوَاةِ.

تر جملے: اور شوہرا پنی بیوی کی طرف سے بھی صدقۂ فطر اداء نہ کرے، کیوں کہ ولایت ومؤنت دونوں ناقص ہیں، اس لیے کہ شوہر حقوقِ نکاح کے علاوہ میں اس کا والی نہیں ہے۔ اور ثابت شدہ امور کے علاوہ میں شوہر بیوی کی مؤنت بھی نہیں برداشت کرتا۔ جیسے دواء وغیرہ۔

#### اللغاث:

﴿ رواتب ﴾ واجبات، ثابت شده امور

#### بوی کی طرف سے صدقہ فطرادا کرنے کے عدم جوب کا بیان:

مسلد یہ ہے کہ مالدار اور مالکِ نصاب شوہر پر اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، کیوں کہ بیوی میں

## ر أن البداية جلدا على المسترسود ١٩٠٠ المستركة المارك بيان ميل

شوہر کی ولایت بھی ناقص ہے اور مؤنت بھی ناقص ہے، ولایت تو اس مینے ناقص ہے کہ حقوق نکاح کے علاوہ میں شوہر بیوی بر کسی بھی چیز کا والی اور ذھے دار نہیں ہے اور مؤنت اس لیے ناقص ہے کہ ثابت شدہ امور مثلاً سکنی ، نفقہ اور کسوہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کا والی اور ذھے دار نہیں ہے اور مؤنت اس لیے ناقص ہیں تو ظاہر جیسے علاج ومعالجہ کا خرج برداشت کرنا شوہر کے ذھے نہیں ہے، لہذا جب بیوی پرشوہر کی ولایت اور مؤنت دونوں ناقص ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر بیوی کا صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کے لیے کامل مؤنت اور کامل ولایت ضروری ہے۔

وَلَا عَنْ أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَ إِنْ كَانُوْا فِي عَيَالِهِ لِإِنْعِدَامِ الْوِلَايَةِ، وَلَوْ أَذَى عَنْهُمْ أَوْ عَنْ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ أَجْزَاهُمْ اِسْتِحْسَانًا لِفَبُوْتِ الْإِذْن عَادَةً.

ترجمه: اور ندتوباپ بنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقهٔ فطرادا کرے، ہر چند کدوہ اس کے عیال میں داخل ہوں، اور اگر اس نے بالغ اولاد یا اپنی بیوی کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر صدقهٔ فطراداء کردیا تو استحسانا جائز ہے، کیوں کہ عاد تا اجازت ابت ہے۔

#### اللغاث:

﴿عيال ﴾ كنيه، زير پرورش، زيرخرچ ـ

## اكرباب في بلا اجازت اين بالغ بحول اوربوى كى طرف سے صدقة فطرادا كرديا توادا يكى كا حكم:

مسکلہ یہ ہے کہ باپ پر اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر اداء کرنا واجب نہیں ہے، ہر چند کہ وہ اس کی تریت اور پرورش میں داخل ہوں، کیکن اگر ان کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے مدقہ فطر اداء کر دیا تو استحسانا یہ جائز ہے، کیول کہ ان لوگول کی طرف سے عادتا اجازت ثابت ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ المثابت عادة کالمثابت بالنص یعنی عادتا ثابت ہونے والی چیز صراحانا ثابت کی گئی چیز کی طرح ہوتی ہے۔

وَلَا يُخُرِجُ عَنُ مَكَاتَبِهِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ، وَلَا الْمُكَاتَبُ عَنْ نَفْسِهِ لِفَقْرِهِ، وَفِي الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وِلَايَةُ الْمَوْلَى ثَابِتَةٌ فَيُخُرِجُ عَنْ مَمَالِيْكِهِ لِلتِّجَارَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِثُكُمْ فَإِنَّ عِنْدَةً وُجُوبَهَا عَلَى الْعَبْدِ وَ وَالْمَوْلَى بِسَبَيِهِ كَالزَّكُوةِ فَيُؤَدِّيُ إِلَى القِنلي. وَجُوبُهَا عَلَى الْمَوْلَى بِسَبَيِهِ كَالزَّكُوةِ فَيُؤَدِّيُ إِلَى القِنلي.

تروجملہ: اور آقا اپنے مکاتب کی طرف سے صدقتہ فطرنہ نکالے، اس لیے کہ ولایت معدوم ہے، اور نہ خود مکاتب اپنی طرف سے نکالے، کیوں کہ وہ فقیر ہے، اور مد بر وام ولد میں مولی کی ولایت پوری طرح ثابت ہے، اس لیے مولی ان دونوں کی طرف سے صدقۂ فطر نکالے گا۔ اور اپنے تجارتی غلاموں کی طرف سے نہ نکالے، امام شافعی واٹٹیلۂ کا اختلاف ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں صدقۂ فطر کا وجوب غلام پر ہوتا ہے اور زکو ہ کا وجوب مولی پر ہوتا ہے، لہذا کوئی منافات نہیں ہے اور ہمارے یہاں صدقۂ فطر کا وجوب اپنے مولی پر ہوتا ہے، جیسے زکو ہ، البذا یہ تکرار کا سب بن جائے گا۔

## 

#### مكاتب، مديراورام ولدى طرف عصدة فطراداكرف كعدم وجوب كابيان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آقا اپنے مکاتب کی طرف سے بھی صدقۂ فطر نہ نکا لے، کیوں کہ مکاتب ازراہ ید وتصرف آزاد ہوتا ہے اور اس میں آقا کی ملکیت معدوم ہوگی اور ہوتا ہوگی اور ہوتا ہوگی اور مؤنت اور ولایت بھی معدوم ہوگی اور مؤنت و ولایت بھی وجوب صدقہ کا سبب ہے، لہذا جب مکاتب کے حق میں یہ چیزیں معدوم ہیں تو پھر اس کی طرف سے اخراج صدقہ کا سبب ہے، لہذا جب مکاتب کے حق میں یہ چیزیں معدوم ہیں تو پھر اس کی طرف سے اخراج صدقہ کا سبب ہے، لہذا جب مکاتب کے حق میں یہ چیزیں معدوم ہیں تو پھر اس کی طرف سے اخراج صدقہ کا سم معدوم ہوگا۔

ولا المكاتب عن نفسه النح فرماتے ہیں كه مكاتب كى طرف سے اس كا مولى تو صدق فطرنہيں تكالے كا،كين خود مكاتب كے ليے بھى يكى تكم ہے كه وہ بھى اپى طرف سے صدق فطرنه تكالے، اس ليے كه اس كے پاس جو كچھ مال ہوتا ہے وہ سب بدل كتابت كى اوائيكى كا ہوتا ہے اور مولى كامملوك ہوتا ہے، چنال چه مكاتب خود فقير ہوتا ہے اور فقير پرصدق فطر واجب نہيں ہوتا، اس ليے خود مكاتب پر اپنى ذات كى طرف سے صدق فطر واجب نہيں ہے، اس كے برخلاف مدبر بنانے اور ام ولد بنانے سے مولى كل مكيت معدوم نہيں ہوتى اس ليے ان كى طرف سے مولى پرصدة فطر نكالنا واجب ہے، كول كه بقائے مكيت بى غلامول ميں صدق فطر كوجوب كا معيار ہے اور وہ مدبروام ولد ميں موجود ہے، اس ليے مولى ان كى طرف سے صدق فطر نكالے گا۔

اور ہمارے یہاں غلام کی طرف سے مولی پر جو صدقۂ فطر واجب ہوتا ہے وہ غلام ہی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے جیسے غلام کے تجارتی ہونے نے ہوتا ہے جیسے غلام کے تجارتی ہونے کی وجہ سے مولی پر صدقۂ فطر بھی کے تجارتی ہونے کی وجہ سے مولی پر صدقۂ فطر بھی واجب کی واجب کی جائے تو پھر ایک ہی سال میں غلاموں کے اندر دومرتبہ مالی فریضہ کا وجوب لازم آئے گا جو شرعاً پندیدہ نہیں ہے، کیوں کہ رسول اکرم مَا اَشْرَا کی ارشاد گرامی ہے کہ لا ٹینی فی الصد قدیعیٰ سال میں دومرتبہ صدقہ ندلیا جائے۔

وَالْعَبْدُ بَيْنَ شَرَيْكَيْنِ لَا فِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِقُصُوْرِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكَذَا الْعَبِيْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِكَانِهُ، وَقَالَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ مِنَ الرُّؤُسِ دُوْنَ الْأَشْقَاصِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَرْعَنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِكُانِهَا، وَقِيْلَ هُوَ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ لَا يَرْعَى قِسْمَةَ الرَّقِيْقِ وَهُمَا يَرَيَانِهَا، وَقِيْلَ هُوَ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ النَّصِيْبُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَمْ تَتِمَّ الرَّقَبَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

ترجمل: اور اگر غلام دوشر یکول کے مابین مشترک ہوتو ان میں ہے کی بھی ایک برصدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان

## ر أن الهداية جلدا على المسلم الموالية الموالية جلدا على المسلم الموالية الم

میں سے ہرایک میں ولایت اور مؤنت کی کمی ہے اور ایسے ہی امام ابوحنیفہ ولیٹھیڈ کے یہاں چند غلاموں میں بھی (صدقہ فطر واجب نہیں ہے) جو دولوگوں میں مشترک ہوں۔ حضرات صاحبین بیشائی فرماتے ہیں کہ دونوں شریکوں پراس راُس کے مطابق صدقہ فطر واجب ہے جو ان میں سے ہرایک کے لیے خاص ہے، نہ کہ گلزوں کے حساب سے۔ یہ اختلاف اس بات پر بہی ہے کہ حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ رقیق کی تقسیم کو جائز نہیں سمجھتے اور حضرات صاحبین میشائی اسے جائز سمجھتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ متفق علیہ ہے، کیوں کہ تقسیم سے پہلے صف جمع نہیں ہو سکتے، لہذا دونوں میں سے کسی کے لیے بھی رقبہ تا منہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿أشقاص ﴾ واحد شقص ؛ ايك حصه ، ايك ككرا . ﴿ نصيب ﴾ حصه ، ط شده حصه

#### ان غلاموں کے صدقہ فطر کا مسئلہ جوایک سے زیادہ مالکوں کی مشتر کہ ملک میں ہوں:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک غلام دوآ دمیوں کے مابین مشترک ہوتو ان میں سے کسی پر بھی غلام کی طرف سے صدقہ ُ فطر نکالنا واجب نہیں ہے، کیوں کہ اشترک کی وجہ سے دونوں میں سے کسی کی ملکت کامل نہیں ہے جب کہ وجوب صدقہ کے لیے کامل ملکیت ضروری ہے۔ اور جب ملکیت کامل نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ ولایت اور مؤنت بھی کامل نہیں ہوگی اور جب یہ چیزیں کامل نہیں ہوں گی تو پھر ان کی طرف سے صدقۂ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔

و کذا العبید الن فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمیوں کے درمیان چند غلام مشترک ہوں تو اس صورت میں بھی امام اعظم رہائے یا کے یہاں ان میں سے کسی پربھی کسی غلام کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ہرشریک غلاموں میں سے جتنے کامل راکس کا مالک ہوگا اس پراسی تناسب سے صدقہ فطر بھی واجب ہوگا، البتہ جو کامل تقیم اور شقیص کے تحت آئے گا اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔

صاحب ہدار فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کی بنیاد ہے ہے کہ حضرت امام اعظم پر النظام کی تقسیم کور وانہیں سجھتے،

اس لیے چند غلاموں کی طرف ہے بھی وہ کسی شریک پرصد تہ فطر کو واجب نہیں قرار دیتے، کیوں کہ اشتراک کی صورت میں شریک بین اس سے ہر ہر شریک ہر ہر غلام میں جھے دار ہوگا اور دونوں میں سے کوئی بھی شریک کسی کامل غلام کا مالک نہیں ہوگا، حالاں کہ وجوب صدقہ کے لیے ملکیت اور مؤنت وغیرہ کا کامل ہونا ضروری ہے، اس کے برخلاف حضرات صاحبین چوں کہ رقتی کی تقسیم کو جائز قرار دیتے ہیں اس لیے ملکیت اور مؤنت وغیرہ کا کامل ہونا ضروری ہے، اس کے برخلاف حضرات صاحبین چوں کہ رقتی کی تقسیم کو جائز قرار دیتے ہیں اس لیے ان کے یہاں ہر شریک کے جھے میں جتنے کامل غلام آئیں گے ان کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا اور جس غلام کا رائیں کامل نہیں ہوگا اس کی طرف سے صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا، مثلاً اگر پانچ غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہوں تو صاحبین کے یہاں ہر ہر آدمی پر چوں کہ دو دو کامل غلام تقسیم ہوجا کیں گی اس لیے ہرایک شریک پر دو دو غلاموں کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا اور ایک غلام میں چوں کہ شقیص اور تجزی ہوجائے گی اس لیے اس کی طرف سے صدقہ فطر ہوگا۔

کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا اور ایک غلام میں چوں کہ شقیص اور تجزی ہوجائے گی اس لیے اس کی طرف سے صدقہ فطر ہوگا۔

واجب نہیں ہوگا۔

و فیل النج اس سلسلے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں عدم صدقہ فطر کے وجوب کا قول متفق علیہ ہے۔ اور امام صاحب رہائی گئا اور صاحبین کسی کے یہاں بھی کسی بھی غلام کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ تقسیم اور

# آن الہدایہ جلد سے کہا جمع نہیں ہو سکتے ، اور اجماع صص کے بغیر کی بھی شریک کی ملکیت میں رقبہ تام نہیں ہوگا در جب رقبہ تام نہیں ہوگا د

وَيُوَدِّيُ الْمُسْلِمُ الْفِطُرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَاهُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَاهُ وَلِقَوْلِهِ عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ يَهُوْدِي أَوْ نَصْرَانِي أَوْ مَجُوْسِي، الْحَدِيْثُ، وَلَأَنَّ السَّبَ قَدُ تَحَقَّقَ وَالْمَوْلَى مِنْ أَهْلِهِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى مِنْ أَهْلِهِ، وَفِيْهِ حِلَافُ الشَّافِعِي وَمِ اللَّهَ الْوَجُوبَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ وَهُو لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ مَ مُؤْلِ لَكُولُ مِ الْلِولِيْقِ فَا لَوْلُولُولُولُولُولُهُ مُؤْلِهِ السَّلَاقِ فَى الْمُعْلِمِ الْعَبْدِ مِ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقِ لَهُ مُؤْلِهِ مُؤْلِهِ اللْعَلْمِ الْمُؤْلِقِ فَى الْمُؤْلِقِ فَيْلِهِ مُؤْلِهِ الْمُؤْلِقِ فَيْ الْمُؤْلِقِ فَيْ الْمُؤْلِقِ فَى الْمُؤْلِقِ فَى الْعَبْدِ وَالْمُؤْلِقِ السَّالِمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ فَيْ الْمُؤْلِقِ فَى الْمُؤْلِقِ فَيْ الْمُؤْلِقِ فَيْ الْمُؤْلِقِ فَيْ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْمُؤْلِقِ فَا لَهُ الْعُلِمِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ فَيْ الْمُؤْلِقِ الْعَلَى الْعَلَامُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولِقُ

ترجمه : اورسلمان آقا اپنے کافرغلام کی طرف سے صدقہ فطر اداء کرے گا، اس لیے کہ ہماری بیان کردہ حدیث مطلق ہے اور اس لیے بھی کہ حضرت ابن عباس وہ فین کی حدیث میں آپ منگی نے فرمایا ہے کہ ہر آزاداور غلام کی طرف سے صدقه فطر اداء کرو خواہ وہ غلام یہودی ہویا نفرانی ہویا مجوی ہو، اور اس لیے بھی کہ سبب تو محقق ہوگیا ہے اور مولی اس کا اہل بھی ہے، اور اس میں امام شافعی والتھی کا اختلاف ہے، کیوں کہ (ان کے یہاں) وجوب غلام پر ہے اور غلام اس کا اہل نہیں ہے۔ اور اگر مسئلہ اس کے برعکس ہوتو بالا تفاق وجوب نہیں ہے۔

#### تخريج:

اخرجه دارقطني في كتاب الزكاة الفطر، حديث: ٢٠٨٦ ـ ٢٠٨٧.

و ابوداؤد في كتاب الزكاة ، حديث: ١٦١٩ ـ ١٦٢٠.

#### مسلمان آقا پرایخ کافرغلام کا صدقہ دینا بھی واجب ہے:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آقا صاحب نصاب ہے اور اس کا کوئی کا فرغلام ہے تو ہمارے یہاں اس آقا پر کافر غلام کی طرف سے صدقہ فطراداء کرنا واجب ہے اور اس وجوب کی تین دلیلیں ہیں (۱) ابتدائے باب میں حضرت نقلبہ بن صعیر گئی جو صدیث ہے بعنی اقدوا عن کل حو و عبد اللخ عبد کا لفظ مطلق ہے اور اس میں مسلم اور کافر کی کوئی قیر نہیں ہے، لہذا جس طرح مولی پر مسلمان غلام کی طرف سے نکالنا بھی واجب ہے (۲) اس سلسلے مولی پر مسلمان غلام کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اسی طرح عبد کافر کی طرف سے نکالنا بھی واجب ہے (۲) اس سلسلے کی دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس بنائین کی وہ روایت ہے جس میں صراحت کے ساتھ عبد یہود کی اور نصر نبی أو مجوسی ہے صدقہ فطر نکا لئے کا عکم دیا گیا ہے، صدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں اُدوا عن کل حو و عبد یہو دی اُو نصر نبی اُو مجوسی اللہ (۳) اور تیسری دلیل ہی ہے کہ صورتِ مسئلہ وجوب صدقہ کا سبب موجود ہے، اس لیے کہ مسلمان آقا کو کافر غلام پر ولایت اور مؤنت دونوں چیزیں علی وجالکمال حاصل ہیں اور صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے مولی اس کی طرف سے ادائے صدقہ کا اہل بھی ہے، اس لیے اس بیاس پر اینے کافر غلام کی طرف سے صدقہ فطراداء کرنا لازم اور واجب ہوگا۔

وفیه خلاف الشافعی المخ اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسلم میں امام شافعی طِیشید کے یہاں مسلمان مولی پراپنے کافر

## ر آن البداية جلدا ي المحال الم

غلام کی طرف سے صدقۂ فطر اداء کرنا واجب نہیں ہے، کیوں کہ ان کے یہاں صدقۃ الفطر کا وجوب غلام پر ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی مولی پر واجب ہوتی ہے اور صدقۃ الفطر ایک عبادت ہے جب کہ صورت مسئلہ میں غلام کے کا فر ہونے کی وجہ سے اس میں عبادت کی اہلیت معدوم ہے، اس لیے شوافع کے یہاں عبد کا فر پر صدقۂ فطر واجب ہی نہیں ہوا اور جب واجب نہیں ہوا تو کیا خاک مولی اداء کرے گا، اس پر ادائیگی بھی واجب نہیں ہوگ۔

ولو کان علی العکس النے فرماتے ہیں کہ اگر مسکلے کی نوعیت اس کے برعکس ہو، یعنی غلام تو مسلمان ہواور مولیٰ کافر ہوتو اس صورت میں با تفاق ائکہ کس کے یہاں بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جب مولیٰ کافر ہے تو ہمارے یہاں نہ تو وہ وجوب صدقہ کا اہل ہے اور نہ ہی ادائے صدقہ کا اور غلام مسلم پر اگر چہ صدقہ فطر واجب ہے مگر چوں کہ غلام کی طرف سے مولیٰ ہی اس کی ادائیگی مکن نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے ہمارے اور شوافع دونوں کے یہاں صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَدُهُمَا بِالْحِيَارِ فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ يَّصِيْرُ لَهُ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا مَرَّ يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْحِيَارُ بَاقٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِّ اللَّافِيْ عَلَى مَنْ لَهُ الْحِيَارُ، لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِّ اللَّافَيْةِ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ، لِأَنَّهُ مِنْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِّ اللَّافَيْةِ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ، لِأَنَّهُ مِنْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِّ اللَّافَقَةِ، وَلَنَا أَنَّ الْمِلْكُ مَوْقُوفُ، لِأَنَّهُ لَوْ رُدَّ يَعُودُ إِلَى مِلْكِ الْبَائِعِ، وَلَوْ أُجِيْزَ يَكُنُبُ الْمُلْكُ لَوْ رُدَّ يَعُودُ إِلَى مِلْكِ الْبَائِعِ، وَلَوْ أُجِيْزَ يَكُنُبُ الْمُلْكُ الْمَلْكُ اللَّوقَانِ السَّافِقِةِ، لِلْاَنَّةُ اللَّهُ اللَّوَلَقُلُ اللَّوَقُفَى مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ، بِخِلَافِ النَّفَقَةِ، لِلْاَنَّةُ لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا تَقْبَلُ التَّوقُفَى، وَرَكُوهُ النَّفَقَةِ، لِلْاَنَةُ لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا تَقْبَلُ التَّوقُفَى، وَرَكُوهُ النَّفَقَةِ، لِلْاَنَّةُ لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا تَقْبَلُ التَّوقُفَى مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ، بِخِلَافِ النَّفَقَةِ، لِلْاَتُهَا لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا تَقْبَلُ التَّوقُفَى الْتَواقُفَى مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ، بِخِلَافِ النَّفَقَةِ، لِأَنَّهُ لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی غلام فروخت کیا اور متعاقدین میں سے کسی ایک کو اختیار ہوتو اس غلام کا صدقہ فطراس شخص پر واجب ہوگا، جس کا وہ غلام ہوگا، اس کا مطلب ہے ہے کہ جب فطر کا دن گذر جائے اور خیار باتی ہو۔ امام زفر فرماتے ہیں کہ اس کا صدقہ فطراس شخص پر واجب ہوگا جسے خیار حاصل ہے، اس لیے کہ ولایت بھی ای کو حاصل ہے، امام شافعی رئیسیلڈ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر واجب ہوگا جسے ملکیت حاصل ہے، کیوں کہ نفقے کی طرح وجوب فطرہ بھی ملک کے وظائف میں سے ہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ ملک سے وظائف میں سے ہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ ملکت موقوف ہے، کیوں کہ اگر بھی رو کر دی گئی تو وہ غلام بائع کی ملکیت میں لوٹ جائے گا۔ اور اگر بھی نافذ کر دی گئی تو وہ غلام بائع کی ملکیت میں لوٹ جائے گا۔ اور اگر بھی نافذ کر دی گئی تو وہ غلام بائع کی ملکیت میں لوٹ جائے گا۔ اور اگر بھی نافذ کر دی گئی تو وہ غلام کی ذکو ہمی موقوف رہے گی۔ برخلاف نفقہ کے، کیوں کہ نفقہ فوری ضرورت کے لیے ہے لہذا وہ تو قف قبول نہیں کرے گا۔ اور تجارتی غلام کی ذکو ہمی موقوف رہے گی۔ برخلاف نفقہ کے، کیوں کہ نفقہ فوری ضرورت کے لیے ہے لہذا وہ تو قف قبول نہیں کرے گا۔ اور تجارتی غلام کی ذکو ہمی موقوف رہے گی۔ برخلاف نفقہ کے، کیوں کہ

#### اللغات:

﴿ناجزة ﴾ فورى ـ

#### سے بالخیار کے ذریعے فروخت شدہ غلام کا صدقہ کس پرواجب ہوگا:

صورتِ مسلدیہ ہے کہ ایک مخص نے کوئی غلام فروخت کیا اور متعاقدین یعنی بائع اور مشتری میں سے کسی نے اپنے لیے خیار

## ر أن البداية جلد الله المستر المواد ووي المستركة الكام كايان مين الم

کی شرط لگالی اور ایام خیار ہی میں عید کا دن گذرگیا تو اب اس فروخت شدہ غلام کا صدقۂ فطر کس پرواجب ہوگا؟ اس سلسلے میں ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ جس کا غلام ہوگا اس پر اس کا صدقۂ فطر بھی واجب ہوگا، یعنی اگر بیچ مکمل اور نافذ کر دی گئی تو ظاہر ہے کہ غلام مشتری کا ہوگا اور اس پر اس کا صدقۂ فطر بھی واجب ہوگا اور اگر بیچ رد کر دی گئی تو اس صورت میں بائع پر غلام کا صدقۂ فطر واجب ہوگا، کیوں کہ وہ غلام اس کی ملکیت میں لوٹ جائے گا۔

امام زفر رطینی فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں جس کے لیے خیار ثابت ہوگا اس پر غلام کا صدقۂ فطر بھی واجب ہوگا، کیوں کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب کامل ولایت اور مؤنت ہے اور ولایت یہاں من لہ الخیار ہی کو حاصل ہے، چناں چہ اگروہ چاہتو بیچ کو کممل کرے اور اگر چاہے تو اسے رداور فنح کردے اور اجازت وفنح کے اختیار کا حاصل ہونا من لہ الخیار کے لیے حصول ولایت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

حضرت امام شافعی برایشین کا مسلک یہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں ندکورہ غلام کا صدقہ فطراس شخص پرواجب ہوگا جس کے لیے ملکیت ثابت ہوگی اور ان کے یہاں چول کہ مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہوگی ہے، اس لیے اس پر غلام کا صدقہ فطر بھی واجب ہوگا، رہا یہ سوال کہ شوافع کے یہاں خیار شرط کے ہوتے ہوئے مشتری کے لیے ملکیت کیوں ثابت ہوجاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، رہا نہ سوال کہ شوافع کے یہاں خیار شرط مشتری کے لیے بہویا مشتری کے لیے، اس لیے ان کہ ان کے یہاں مشتری ہی پر اس غلام کا صدقہ فطر واجب ہوگا، کیوں کہ صدقہ فطر ملکیت کے وظائف میں سے ہے، لہذا جب مشتری کے لیے اس غلام میں ملکیت ثابت ہوگئ تو ظاہر ہے کہ اس پرصدقہ فطر بھی واجب ہوگا، جوتے ہوئے تھی مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہوجاتی ہے۔ واجب ہوتا ہے، اس سے بھی یہ بات ہم میں آتی ہے کہ خیار کے ہوتے ہوئے بھی مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہوجاتی ہے۔

ولنا المنح اس سلسلے میں ہماری دلیل میہ ہے کہ امام شافعی روپیٹھائٹہ کا صدقۃ الفطر کو ملک کا وظیفہ قرار دینا درست ہے اور ہمیں میہ اسلیم ہے، کیکن اتن بات ذہن میں رہے کہ صدقۂ فطر ملک حتی اور ملک بقینی کا وظیفہ ہے، نہ کہ ملک موقوف کا اور صورتِ مسئلہ میں مشتری کی ملکیت میں المحالی کے اور اگر مشتری کی ملکیت میں چلا جائے گا اور اگر بھتری کی ملکیت میں چلا جائے گا اور اگر بچے کو جائز کر دے تو وقت عقد ہی سے مشتری کی ملکیت میں چلا جائے گا، لہذا جب یہاں ملکیت موقوف ہے تو جو چیز شوت ملکیت پر بین ہوگی یعنی وجو باور اور شوت ہوگا۔

بحلاف المنفقه النح يہاں ہے امام شافعی رات اللہ کے قياس كا جواب ديا گيا ہے، فرماتے ہيں كہ بھائى آپ كا صدق فطركو نفقہ پر قياس كرنا اور اسے بھى مشترى پر واجب كرنا درست نہيں ہے، كيوں كما گر چەنفقہ بھى ملكيت پر ببنى ہوتا ہے، مگر وہ تو قف كو قبول نہيں كرتا، بل كه نفقہ تو فورى ضرورت كے ليے ہوتا ہے، جب كه صدقه فطر ميں عجلت نہيں ہوتى اور يہ تو قف كو بھى قبول كر ليتا ہے اس ليے اس كونفقه پر قياس كرنا درست نہيں ہے۔

وز محو ق التحارة المنح اس كا حاصل بيہ ہے كہ تجارتی نلاموں كى زكوة كا مسله بھى اى اختلاف پر ہے، يعنى اگر كى كے پاس تجارتی غلام سے اوراس نے انھيں فروخت كردياليكن متعاقدين ميں ہے كسى نے خيار شرظ لگا ديا اوراس خيار شرط كے دوران ہى ان كى زكوة دينے كا سال پورا ہوگيا تو ہمارے يہاں ان غلاموں كى زكوة اس مخص پر واجب ہوگى جوان كا ما لك ہوگا۔ امام زفر كى يہاں اس پر واجب ہوگى جس كے ليے خيار ہوگا اورامام شافعى را شيئلا كے يہاں صرف اور صرف مشترى پر واجب ہوگى۔

# فضل في مِقْل ابِ الْوَاجِبِ وَ وَقْتِهِ فَصُل فِي مِقْلَ ابِ الْوَاجِبِ وَ وَقْتِهِ فَصَل مَقدار واجب اوراس كودت كيان ميں ہے مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ ال

صاحب کتاب جب صدقۂ فطر کے وجوب اور اس کی شرائط کے بیان سے فارغ ہوگئے تو اب یہاں سے صدقۂ فطر کی مقدار اور اس کے وقت کے متعلق گفتگو کریں گے جوان شاء الله مرتب انداز میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔

ٱلْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيْقٍ أَوْ سَوِيْقٍ أَوْ زَبِيْبٍ أَوْ صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ، وَقَالَا الزَّبِيْبُ بِمَنْزِلَةِ الشَّعِيْرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّتُمَّ عَلَيْهِ، وَالْأَوَّلُ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَتُمَّ عَلَيْهُ مِنْ جَمِيْعِ ذَلِكَ صَاعٌ لِحَدِيْثِ • أَبِي سَعِيْدٍ وِالْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ ذَلِكَ إِلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ طَالِنَا يَكَنَّا مَا رَوَيْنَا وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَفِيْهِمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى ِالزِّيَادَةِ تَطَوُّعًا، وَلَهُمَا فِي الزَّبِيْبِ أَنَّهُ وَالتَّمْرُ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَقْصُودِ، وَلَهُ أَنَّهُ وَالْبَرُ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَعْنَى، لِلْآنَّهُ يُؤْكَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِجَمِيْعِ آجْزَاءِهِ وَ يُلْقَلَى مِنَ التَّمْرِ النَّوَاةُ وَمِنَ الشَّعِيْرِ النُّخَالَةُ وَبِهِذَا ظَهَرَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْبُرِّ وَالْتَمِر، وَمُوَادُهُ مِنَ الدَّقِيْقِ وَالسَّوِيْقِ مَا يُتَّخَذُ مِنَ الْبُرِّ، أَمَّا دَقِيْقُ الشَّعِيْرِ كَالشَّعِيْرِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَاعَى فِيْهِمَا الْقَدُرُ وَالْقِيْمَةُ اِحْتِيَاطًا وَ إِنْ نُصَّ عَلَى الدَّقِيْقِ فِيْ بَعْضِ الْأَخْبَارِ وَلَمْ يُبِيِّنُ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ اِعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ وَالْخُبْزُ يُعْتَبَرُ فِيْهِ الْقِيْمَةُ هُوَ الصَّحِيْحُ، ثُمَّ يُعْتَبَرُ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ بُرِّ وَزُنَّا فِيمَا يُرُولى عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْتُمَّانِيهُ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَ اللَّهُ لِيهُ أَنَّهُ يُعْتَبُرُ كَيْلًا، وَالدَّقِيْقُ أَوْلَى مِنَ الْبِرِّ، وَالدَّرَاهِمُ أَوْلَى مِنَ الدَّقِيْقِ فِيمَا يُرُواى عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمَٰ اللّٰهُ أَيْهِ وَهُوَ اِخْتِيَارُ الْفَقِيْهِ أَبِي جَعْفَرٍ، لِأَنَّهُ أَدْفَعُ لِلْحَاجَةِ وَأَعْجَلُ بِهِ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ٱلْأَعْمَشِ تَفْضِيلُ الْحِنْطَةِ لِلَّانَّةُ أَبْعَدُ مِنَ الْخِلَافِ، إِذْ فِي الدَّقِيْقِ وَالْقِيْمَةِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحَنَّ عَلَيْهُ.

ترجمه: صدقهٔ فطرگیهوں یا آئے یا ستویا کشمش کا آدھا صاع ہے یا تھور یا جوکا ایک صاع ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں

کہ مشمش جو کے درجے میں ہے اور یہی امام ابو صنیفہ والنظیلائے ہے بھی ایک روایت ہے اور پہلی جامع صغیر کی روایت ہے، امام شافعی والنظیلائے فرماتے ہیں کہ امام شافعی والنظیلائے فرماتے ہیں کہ ان سب میں ہے ایک صاع ہے، حضرت ابو سعید ضدری خالفی کی حدیث کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عہدرسالت میں اسی طرح نکا لئے تھے ہماری دلیل وہ حدیث ہے جے ہم بیان کر چکے ہیں اور یہی صحابہ کرام میں الیک جماعت کا خدہب ہے جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں۔ اور امام شافعی والنظیلائے کی پیش کردہ روایت از راہ تطوع زیادتی پرمحمول ہے۔

اور کشمش میں حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ وہ اور تمر دونوں قریب المقصود ہیں، اور امام صاحب را تھیا کی دلیل ہے
ہے کہ کشمش اور گیہوں معنا قریب قریب ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کواس کے تمام اجزاء سمیت کھایا جاتا ہے جب کہ
چھوہارے کی تشملی اور جو کی بھوی بھینک دی جاتی ہے، اس وجہ سے گندم اور تمریس تفاوت ظاہر ہے۔ اور آئے اور ستو سے امام
قدوری کی مراد وہ آٹا اور ستو ہے جو گیہوں سے بنایا جاتا ہے، رہا جو کا آٹا تو وہ جو ہی کی طرح ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آئے اور ستو
میں احتیاطاً وزن اور قیت دونوں کی رعایت کی جائے، اگر چہ بعض احادیث میں آئے پر ہی نص وارد ہوئی ہے اور امام محمد روایشیائے نے
اسے کتاب (جامع صغیر) میں غالب پر قیاس کرتے ہوئے بیان نہیں کیا ہے۔ اور روٹی میں قیمت معتبر ہے، یہی صحیح ہے۔

پھرامام ابوصنیفہ والتھ کے موری روایت کے مطابق وزن کے اعتبار سے آٹے کا نصف صاع معتبر ہے اور امام محمد والتھ کیا ہے مردی ہے کہ وہ کیل کے اعتبار سے معتبر ہے، اور گندم کا آٹا گندم سے بہتر ہے اور امام ابو یوسف والتھ کیا ہے مردی روایت کے مطابق درہم آٹے سے بھی زیادہ اور جلدی دور کرنے والا ہے۔ درہم آٹے سے بھی زیادہ اور جلدی دور کرنے والا ہے۔ اور ابو بکر بن اعمش سے گندم کی فضیلت مردی ہے، کیوں کہ یہ اختلاف سے بہت دور ہے، اس لیے کہ آٹے اور قیمت میں امام شافعی والتھ کا اختلاف ہے۔

#### اللغات:

\_ ﴿دقيق﴾ آئا۔ ﴿سويق﴾ ستّو۔ ﴿زبيب ﴾ كشمش۔ ﴿تمر ﴾ مجور۔ ﴿شعير ﴾ بَو ۔ ﴿نواة ﴾ كشل ، ﴿نخالة ﴾ بجورا۔

#### تخريج

اخرجه البخاری فی کتاب الزکاة باب صدقة الفطر صاع من طعام، حدیث: ١٥٠٨، ١٥٠٨.
 و مسلم فی کتاب الزکاة، حدیث: ۱۷، ۱۸، ۲۱.

و ابوداؤد في كتاب الزكاة، حديث رقم: ٦١٦.

#### مدقة فطرى مقدار واجب كابيان:

مسکدیہ ہے کہ اگر کوئی مخص گندم یا اس کے آٹے یا اس کے ستویا کشمش کے ذریعے صدقۂ فطر دینا چاہے تو اسے ہر فرداور ہر نفر کی طرف سے آ دھا صاع دینا ہوگا، اور اگر وہ چھو ہارے اور جو کے ذریعے صدقۂ فطر دینا چاہے تو پھر ایک صاع دینا ہوگا، البت حضرات صاحبین نے کشمش کو بھی تمر اور جو کے درجے میں اتارکر اس میں سے بھی ایک صاع کو واجب قرار دیا ہے اور امام اعظم حضرات صاحبین نے کشمش کو بھی تمر اور جو کے درجے میں اتارکر اس میں سے بھی ایک صاع کو واجب قرار دیا ہے اور امام اعظم حضرت حسن بن زیاد وغیرہ نے اسی کو بیان بھی کیا ہے، اور پہلی روایت جامع صغیر کی ہے، بہر حال ہمارے یہاں گندم اور

جو وغیرہ میں نصف صاع کے حوالے سے فرق ہے، لیکن امام شافعی اور ان کے ہم خیال دیگر دونوں حضرات (امام مالک اور امام اکہ اور امام احمد) نے سب کوایک ہی ڈنڈ سے ہا نکتے ہوئے ہے کم صادر فر مایا ہے کہ صدقہ فطرایک صاع دینا واجب ہے خواہ وہ گندم اور ستو وغیرہ سے دیا جائے یا جو اور کشمش سے، ان حضرات کی دلیل حضرت ابوسعید خدری گی وہ حدیث ہے جے امام ترفدی وغیرہ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، کنا نحوج زکواۃ الفطر إذا کان فینا رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم صاعاً من طعام أو صاعا من شعیر أو صاعا من تمر النے بینی ہم لوگ عہدرسالت میں طعام، جو اور تمر وغیرہ میں سے ایک صاع صدقہ فطر کا لئے تھے، اس حدیث سے ان حضرات کا وجا ستدلال یوں ہے کہ یہاں طعام سے گندم مراد ہے اور گندم سے بھی ایک صاع کا نانا ثابت ہے جس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر میں گندم اور جو دونوں کی مقدار برابر ہے اور دونوں میں ایک یا نصف صاع کوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔

ولنا ما روینا النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل وہ صدیث ہے جے ہم بیان کر چکے ہیں لینی اُدوا عن کل حر و عبد صغیر اُو کبیر نصف صاع من بر اُو صاعا تمر النع اوراس صدیث ہے ہمارا وجاستدلال بایں معنی ہے کہاس میں صراحت کے ساتھ گندم سے نصف صاع نکالنے کا تھم وارد ہے، ای طرح امام طحاویؒ نے اپنی کتاب شرح معانی الله علیه وسلم حضرت اساء بنت ابو بکر ؓ کی یہ صدیث نقل کی ہے کہ گنا نؤ دی زکواۃ الفطر علی عہد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدین من قصع لیعنی ہم لوگ عبد نبوی میں دور گیہوں صدقہ فطر میں دیا کرتے تھے اور دور نصف صاع کے برابر ہوتا ہے، کیوں کہ پورا صاع چار مُدکا ہوتا ہے، اس حدیث ہے بھی گندم میں سے نصف صاع ہی کا ثبوت ہورہا ہے اور پھر جو ہمارا مسلک و خرجب ہوں ایک بڑی جماعت کے خرجب اور اس نقط نظر کے قائل تھے۔

و ما رواہ النع صاحب ہدایہ حضرت ابوسعید خدری کے حوالے سے پیش کردہ ائمہ ثلاثہ کی حدیث اور دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جوان سے گندم کا ایک صاع بطور فطرہ دینا مروی ہے وہ بطور تطوع ہے یعنی حضرت ابوسعید خدری وغیرہ نصف صاع تو بطور وجوب دیتے تھے اور نصف صاع بطور نقل احتیاطاً دیتے تھے، اس کا ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں جوصاعاً من طعام کا لفظ وارد ہے اس سے گندم مراد نہیں ہے، بل کہ اس سے جوار اور باجرہ مراد ہے لہذا اس سے گندم میں ایک صاع کے وجوب پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، جب کہ دوسری احادیث میں نصف صاع من ہر کی صراحت موجود ہے جواس بات کی بین دلیل ہے کہ گندم میں نصف صاع ہی واجب ہے۔

ولھما فی الزبیب النے حضرات صاحبین کشمش کوتمر کے مانندقر اردے کراس میں بھی ایک صاع کے قائل ہیں۔اوراس پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ کشمش اور تمر دونوں مقصود یعنی کھانے اور مضاس حاصل کرنے میں قریب قریب ہیں اس لیے جو تھم تمر کا ہوگا وہی تھم زبیب کا بھی ہوگا اور تمر میں چوں کہ ایک صاع واجب ہو، اس لیے زبیب میں بھی ایک صاع واجب ہوگا۔لیکن اس سلسلے میں حضرت امام اعظم رات کی دلیل ہے ہے کہ بھائی مسائل شرعیہ میں تفکہ اور مضاس کا اعتبار ہیں ہے، بل کہ اشیاء کے معانی اور ان کے حقائق کا اعتبار ہے اور معنی کے اعتبار سے زبیب اور گندم دونوں قریب قریب ہیں، کیوں کہ جس طرح گندم اپنے تمام اور ان کے حقائق کا اعتبار ہے اور معنی کے اعتبار سے زبیب اور گندم دونوں قریب قریب ہیں، کیوں کہ جس طرح گندم اپنے تمام

## ر آن البداية جلد السي ي محال المحال المحال

اجزاء سمیت کھائی جاتی ہے، اس طرح زبیب بھی اپنے تمام اجزاء سمیت کھائی جاتی ہے اور دونوں میں سے ایک رقی برابر بھی کوئی چز پھینکی اور بہائی نہیں جاتی ہے، لہذا جب معنا گندم اور زبیب ایک دوسرے سے قریب ہیں تو حکماً بھی بیدونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں گے اور گندم میں نصف صاع واجب ہے تو زبیب میں بھی نصف صاع ہی واجب ہوگا۔

اس کے بالقابل تمر اور شعیر جن میں ایک صاع واجب ہے ان کا زبیب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیوں کہ زبیب تو پوری کی پوری کھائی جاتی ہے، کہوں کہ زبیب اور کی پوری کھائی جاتی ہے، لہذا جب زبیب اور تمریخ کھائی جاتی ہے، لہذا جب زبیب اور تمروغیرہ میں اتنا تفاوت ہے تو آخر کیسے اسے ان کے ساتھ لاحق کیا جاسکتا ہے۔

والحبز الغ فرماتے ہیں کہ روٹی کے سلیلے میں صحیح قول کے مطابق قیت ہی کا اعتبار ہے پنال چہ اگر کوئی شخص روٹیوں کے ذریعے صدقۂ فطراداء کرنا چاہے تواسے چاہیے کہ اتن روٹیاں دے جونصف صاع گندم یا اس کی قیمت کے برابر ہوں۔

ٹم یعتبر النح اس کا حاصل یہ ہے کہ نصف صاع یا ایک صاع کا اندازہ امام اعظم والٹیائی کے یہاں وزن سے کیا جائے گا
اور امام محمد والٹینیائی سے مردی ہے کہ یہ اندازہ کیل اور پیانے سے ہوگا، کیوں کہ احادیث میں صاع کا لفظ وارد ہے اور صاع کا تعلق
کیل اور پیانے سے ہے اس لیے اجناس کے سلسلے میں پیانے کا اعتبار ہوگا، امام صاحب والٹینیائی کی دلیل یہ ہے کہ اجناس میں وزن
کا اعتبار ہے، کیوں کہ صاع میں لوگوں کا بہت اختلاف ہے اور اس کی کوئی حتی مقدار متعین نہیں ہے، لہذا اجناس کے متعلق وزن کا
اعتبار نہیں ہے تا کہ اختلاف اور انتشار سے حفاظت ہو سکے۔

والدقیق اولی الح فرماتے ہیں گندم کا آٹا دینا گندم دینے ہے بہتر ہے، کیوں کہ آٹا فی الفور کام آسکتا ہے اور بعجلت ممکنہ اس سے کھانا وغیرہ تیار ہوسکتا ہے، لیکن نقدی یعنی دراہم ودنا نیر اور روپئے پہنے دینا یہ ہر ایک سے بہتر اور بڑھ کر ہے، کیوں کہ روپئے پہنے گندم وغیرہ کے بالمقابل ضروریات کو زیادہ اچھی طرح پورا کرسکتے ہیں اور پیسوں سے انسان کھانے پینے کے علاوہ کیڑے اور دیگر چیزیں بھی خرید سکتا ہے نیز پیسیوں کوعلاج ومعالجہ میں بھی صرف کرسکتا ہے، لہٰذاان حوالوں سے نقدی گندم اور دقیق

## ر أن الهداية جلدا على المستراسي ١٠٠ على المستراكة عادكام كيان يس

وسویق سب سے بہتر ہے۔ بیام ابویوسف ولیٹھیل کی روایت ہے اور یہی فقیہ ابوجعفر کا پندیدہ ند بہب ہے، امام ابو بکر اعمش سے مروی ہے کہ گندم اداء کرنا سب سے افضل ہے، کیول کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جب کہ آٹا اور قیمت کے جواز میں امام شافعی ولیٹھیلہ کا اختلاف ہے اور ظاہر ہے کہ مختلف فیہ چیز کے بالمقابل متفق علیہ چیز کواختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔

قَالَ وَالصَّاعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُّ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٍ رَحَالُمُّ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيّ، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالُمُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيْعَانِ، وَلَنَا مَا خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَ ثُلُثُ رِطْلٍ وَهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ رَحَالُمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيْعَانِ، وَلَنَا مَا رُويَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاعُنَا أَصْغَرُ الصَّيْعِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رِطْلَيْنِ وَيَغْسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ، وَهَكَذَا كَانَ صَاعُ عُمَرَ رَعِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي وَهُو أَصْغَرُ مِنَ الْهَاشِمِيّ وَكَانُوا يَسْتَغْمِلُونَ الْهَاشِمِيّ.

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین کے یہاں صاع آٹھ عراقی رطل کا ہوتا ہے، امام ابو یوسف رطین فرماتے ہیں کہ صاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے اور یہی امام شافعی رائیٹیڈ کا قول ہے، اس لیے کہ آپ سکیٹیڈ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارا صاع تمام صاعوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جومروی ہے کہ آپ سکیٹیڈ کیا کید یعنی دورطل سے وضوفر ماتے تھے اور آٹھ رطل والے ایک صاع سے خسل کرتے تھے، اور ایسے ہی حضرت عمر کا صاع تھا اور بیصاع ہاشمی سے چھوٹا تھا اور لوگ صاع ہاشمی کو استعال کرتے تھے۔

#### تخريج:

- 🛭 اخرجہ دارقطنی فی کتاب الزکاۃ الفطر، حدیث رقم: ۲۱۰۵ فی معناۂ.
  - اخرجه دارقطنی فی کتاب الفطر، حدیث رقم: ۲۱۱۹، ۲۱۱۸، ۲۱۲۰.

#### صاع کی مقدار:

صاع کی پیائش اور اس کے وزن کے متعلق حضراتِ علائے کرام کا اختلاف ہے، چنال چہ فقہائے احناف میں سے طرفین کی رائے یہ ہے کہ ایک صاع آٹھ عراقی رطل کا ہوتا ہے اور ہر رطل ہیں استار کا ہوتا ہے اور ہر استار ساڑھے چھے درہم وزن کے برابر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں قاضی ابو یوسف راٹھیا کی رائے یہ ہے کہ ایک صاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے اور کی مائے میں ائمہ ثلاث کا بھی قول ہے، اس قول کی دلیل یہ ہے کہ آپ سُلٹھی آئے نے یہ فرمایا صاعنا اصغر الصیعان لینی ہمارا صاع تمام صاعوں میں سب سے چھوٹا ہے اور ظاہر ہے کہ اصغر الصیعان کا فرمان اس وقت صادق ہوگا جب صاع کو پانچ رطل اور تہائی رطل کا مانیں۔

حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ آپ مُن اللہ ملیعنی دورطل پانی سے وضوفر ماتے تھے اور ایک صاع یعنی آٹھ ارطال پانی سے وضوفر ماتے تھے اور ایک صاع یعنی آٹھ ارطال پانی سے عنسل فر ماتے تھے اور حضرت عمر فاروق مزالتی کا صاع بھی ایسا ہی تھا یعنی وہ بھی آٹھ ارطال کا تھا ہوتا ہے کہ صاع نبوی پانچ اور تہائی رطل کا نہیں تھا، بل کہ وہ آٹھ ارطال کا تھا اور امام ابو یوسف رایشیائہ کی پیش کردہ روایت میں جو اصغر

## ر آن الهداية جلد ال المسلم الم

السیعان کا لفظ وارد ہے وہ صاع ہاشمی کے مقابلے میں ہے کیوں کہ صاع ہاشمی تقریباً تمام صاعوں میں سب سے بڑا تھا اور بتیس ارطال کا تھا اور لوگ ای صاع کو استعال کرتے تھے گر آپ مگا تی آئے آئے اسے ترک فرما کر صاع عراقی کو اختیار فرمایا اور صاع عراقی آٹھ رطل کا بی ہوتا ہے۔

قَالَ وَوُجُونُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَّوْمِ الْفِطْرِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْفَطْرَةِ بِعُرُوبِ الشَّمْسِ فِي الْيَوْمِ الْفَطْرِ مَنْ رَمَضَانَ حَتَّى أَنَّ مَنْ أَسُلَمَ أَوَ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ تَجِبُ فِطْرَتُهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَةٌ لَا تَجِبُ وَ عَلَى عَكْسِهِ الْاَحِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى أَنَّ مَنْ أَسُلَمَ أَوْ وُلِدَهُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَهَذَا وَقَتْهُ، وَلَنَا أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلْاِحْتِصَاصِ مَنْ مَّمَالِيْكِهِ أَوْ وُلْدِه " لَهُ أَنَّهُ يَحْتَصُّ بِالْفِطْرِ وَهَذَا وَقَتْهُ، وَلَنَا أَنَّ الْإِضَافَة لِلْاحْتِصَاصِ وَاخْتِصَاصُ الْفِطْرِ بِالْيَوْمِ دُونَ اللَّهُ لِلهِ .

ترجمه نفر الته بین که فطره کا وجوب عید الفطر کے دن طلوع فجر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، امام شافعی ولیٹی فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری دن کے غروب آفاب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو شخص عیدالفطر کی رات میں اسلام لے آیا یا پیدا ہوا تو ہمارے یہاں اس کا فطرہ واجب ہوگا اور امام شافعی ولیٹی کے یہاں نہیں واجب ہوگا۔ اور حکم اس کے برعکس ہے اس شخص کے لیے جو اس کے مملوکوں یا اس کی اولا دمیں سے عیدالفطر کی رات میں مرجائے، امام شافعی ولیٹی کی دلیل ہے ہے کہ صدقہ فطر کا وجوب فطر کے ساتھ خاص ہے اور فطر کا اختصاص یوم کے ساتھ خاص ہے اور فطر کا اختصاص یوم کے ساتھ خاص ہے اور فطر کا اختصاص یوم کے ساتھ خاص ہے اور فیل کے۔

#### صدقهٔ فطری ادائیگی کا وقت:

اس عبارت میں صدقہ فطر کے وقت اداء سے بحث کی گئی ہے، چناں چہ ہمارے یہاں صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت عیدالفطر کے دن شبح صادق کے طلوع سے شروع ہوتا ہے جب کہ امام شافعی چاہیں گئی کے بہاں اس کا وقت رمضان کے آخری دن میں غروب آ فآب کے بعد شروع ہوجاتا ہے، ثمر ہ اختلاف اس مثال میں ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی شخص عیدالفطر کی رات میں (غروب الحمش کے بعد) مسلمان ہوا یا کسی کے بہاں اس رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو ہمار ہزد کیا ان دونوں پرصدقہ فطرواجب ہوگا، کین امام شافعی والتہ نے یہاں نہیں واجب ہوگا کہ وجوب اداء کے وقت ان دونوں میں الجیت وجوب معدوم تھی، ای طرح اگر چاندرات میں صبح صادق سے پہلے کسی کا کوئی غلام مرکیا یا کسی کی کوئی اولا دمرگی تو ان دونوں صورتوں میں شوافع کے یہاں ان کی طرف سے صدقہ فطراداء کرنا واجب ہوگا، کیوں کہ بوقت وجوب (غروب شمس کے وقت) ان میں الجیت وجوب موجود تھی، کی کوئی ہمارے یہاں ان دونوں مرم دون کی طرف سے صدقہ فطراداء کرنا واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ ہمارے بیان کردہ وقت وجوب کے وقت الجیت فوت (طلوع فجر) ہوگئی اور جب الجیت وجوب فوت ہوگئی تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ فطر بھی نہیں اداء کے وقت الجیت فوت (طلوع فجر) ہوگئی اور جب الجیت وجوب فوت ہوگئی تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ فطر بھی نہیں اداء کریا جائے گا۔

له النع اسليل مين امام شافعي والشيلاكي دليل يدب كه صدقة فطركا وجوب فطرك ساته متعلق ب، اى ليے تواسے صدقة

## ر آن البداية جلد المستخدم الم

الفطر اور زکو ۃ الفطر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور فطر کا وقت غروب آ فتاب کے بعد سے شروع ہوجاتا ہے، اس لیے ہم نے صدقة الفطر کی ادائیگی کو بھی غروب آ فتاب سے واجب قرار دیا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ فطر کی طرف صدقہ کی اضافت کے لیے ہے اور فطر دن کے ساتھ خاص ہے نہ کہ رات کے، کیوں کہ فطر سے صوم کی ضد مراد ہے اور صوم یعنی روزے کا تعلق دن سے ہوتا ہے، لہٰذا صوم کی ضد مراد ہے اور صوم یعنی روزے کا تعلق دن سے ہوتا ہے، لہٰذا صوم کی ضدیعیٰ فطر کا تعلق ہم کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی ادائیگی عیدالفطر کے دن ضبح صادق سے شروع ہوتی ہے۔

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُنْخُرِجَ النَّاسُ الْفِطْرَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ ٥٠ يُخْرِجُ قَبْلَ أَنْ يَنْخُرُجَ، وَ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِغْنَاءِ كَيْ لَا يَتَشَاغَلَ الْفَقِيْرُ بِالْمَسْنَلَةِ عَنِ الصَّلَاةِ وَ ذَٰلِكَ بِالتَّقْدِيْمِ.

ترجمه: اورمتحب یہ ہے کہ لوگ عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۂ فطر نکال دیں، اس لیے کہ آپ مُلَّ اَیُّ عَلِیْ سے پہلے ہی صدقۂ فطر نکال دیا کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ (فقراء کو)مستغنی کرنے کا تھکم اس مقصد سے ہے، تا کہ فقیر سوال کرنے میں مشغول ہوکر نماز سے غافل نہ ہوجائے اور یہ مقصد صدقۂ فطر کو پہلے اداء کرنے سے ہی حاصل ہوگا۔

#### اللغات:

-﴿لا يتشاغل ﴾ ندم صروف موجائ - ﴿مسئله ﴾ بعيك ما نكنا - ﴿تقديم ﴾ بهل وعدينا-

#### تخريج:

اخرجه البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب الزكاة باب وقت اخراج زكاة الفطر،
 حديث رقم: ٧٧٢٩، ٧٧٢٨.

#### ادائيكى كامستحب ونت:

مسئلہ یہ ہے کہ عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے صدقہ فطراداء کرنا مستحب اور مندوب ہے، کیوں کہ یہی رسول اکرم منافیقی سے منقول ہے اور یہی آپ کا معمول تھا، چناں چہ حضرت ابن عمر والتنا کی ایک مفصل حدیث میں یہ جملہ بھی نہور ہے و کان یامونا أن نحو جھا قبل الصلاة کہ آپ سکا تی میں یہ تھم دیتے تھے کہ کہ عیدگاہ جانے سے پہلے ہی صدقه فطراداء کردس۔

صدقة فطركو پہلے اداء كرنے كى عقلى دليل بيہ ہے كه صدقة فطركا مقصد فقراء ومساكين كى حاجت دور كرنا ہے اور بيراى صورت ميں ممكن ہوگا جب نمازعيد سے پہلے ہى انھيں صدقة فطروغيرہ دے ديا جائے تاكه وہ لوگ بھى اپنى ضروريات كا سامان خريد كرعيد كى تيارى كرليں اور پير نماز كے موقع پر ما تكنے اور لوگوں كے سامنے دست سوال دراز كرنے سے محفوظ رہيں۔

فَإِنْ قَدَّمُوْهَا عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ، لِأَنَّهُ أَدِّي بَعْدَ تَقَرُّرِ السَّبَبِ فَأَشْبَهَ التَّعْجِيْلَ فِي الزَّكُوةِ وَلَا تَفْصِيْلَ بَيْنَ

## ر أَنُ البِداية جلد على المَّحَدِينَ على المَّالِي المَّالِينِ المَالِي جلد على المَّلِينَ على المَّدَةِ وَمُدَّةٍ هُوَ الصَّحِيْحُ.

ترجمل: اوراگرلوگول نے عیدالفطر کے دن ہے پہلے ہی صدقۂ فطراداء کر دیا تو بھی جائز ہے، کیول کہ ٹبوتِ سبب کے بعداداء کیا گیا ہے، لہذا یہ پیشکی زکو ۃ اداء کرنے کے مشابہ ہوگیا، اورایک مدت اور دوسری مدت کے درمیان کوئی تفصیل نہیں ہے، یہی صحیح ہے۔

#### اللغاث:

﴿تقرر ﴾ ثابت موجانا۔

#### عیدے دن سے پہلے ہی صدق فطرادا کرنے کا مسلد:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگوں نے عیدالفطر سے ایک دواور تین دن پہلے ہی صدقہ فطر اداء کردیا تو درست اور جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیول کہ اصل تو یہی ہے کہ سبب وجوب کے بعد اداء کیا جائے اور پیشگی اداء کرنے کی صورت میں بھی سبب وجوب یعنی ذوات واشخاص کی ولایت ومؤنت موجود ہے، اس لیے یہ پیشگی حولانِ حول سے پہلے زکو ۃ اداء کرنے کی طرح ہوگئی اور حولانِ حول سے پہلے اداء کردہ صدقہ فطر بھی شرعاً درست اور معتبر ہوگا۔

ولا تفصیل الن اس کا حاصل یہ ہے کہ پیشکی اداء کرنے کی صورت میں کسی مدت کی کوئی تفصیل نہیں ہے، بل کہ جتنی مدت پہلے اداء کیا جائے گا صدقۂ فطر معتبر ہوگا، یہی صحیح قول ہے، ھو الصحیح کہد کرصاحب ہدایہ نے بھی ان اقوال سے احتر از کیا ہے جن میں سے کسی میں قبل رمضان اور کسی میں قبل نصف رمضان کی ادائیگی کومعتبر نہیں مانا گیا ہے (عنایہ ۱۲) گرضی یہ ہے کہ مطلقاً پیشکی ادائیگی معتبر ہے خواہ ماہ رمضان سے پہلے ہویا نصف رمضان سے پہلے ہو۔

وَإِنْ أَخَّرُوْهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطُ وَكَانَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا، لِأَنَّ وَجُهَ الْقُرْبَةِ فِيْهَا مَعْقُوْلٌ فَلَا يَتَقَدَّرُ وَقُتُ الْآدَاءِ فِيْهَا، بِحِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجیجی ناوراگرلوگوں نے یوم الفطر سے صدقۂ فطر کومؤخر کر دیا تو ان کے ذمہ سے صدقۂ فطر ساقط نہیں ہوگا اور ان پراسے نکالنا ضروری ہوگا، کیوں کہ اس صدقے میں قربت کی وجہ معقول ہے لہٰذا اس میں ادائے وقت مقدر نہیں ہوگا برخلاف اضحیہ کے۔واللہ اعلم المائے کی جین

> -﴿قربة﴾ نيكى،عبادت ﴿أصحية﴾ قرباني\_

## عيدك ون بعى صدقة فطرادان كرن كاحكم:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر لوگوں نے عیدالفطر کے دن صدقہ فطر ادا نہیں کیا ادر عید کا دن گذر گیا تو بھی ان کے ذہے اس

# ر آن البداية جلد العلى المستخدم المستخدم المستخدم والأة كا مكام كبيان يمل الم

ک ادائیگی باتی رہے گی اوران سے صدقہ فطر کا وجوب ساقط نہیں ہوگا، بل کہ تاخیر کے بعد بھی ان پرصدقہ فطر نکالنا ضروری ہوگا،
کیوں کہ اس میں عبادت اور قربت کی وجہ معقول ہے، اور اس کے معقول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مالی عبادت ہے جو فقراء
ومساکین کی دفع حاجت کے لیے مشروع ہوئی ہے لہذا اس کی ادائیگی کا نہ تو کوئی وقت مقرر ہوگا اور نہ ہی اس کی ادائیگی یوم الفطر
کے ساتھ خاص ہوگی، بل کہ یوم الفطر کے گذرنے کے بعد بھی اس کی ادائیگی باقی رہے گی اور لوگوں کے ذمیے میں اس کا وجوب
اور اس کا اخراج برقر ارر ہے گا اور ادائیگی کے بغیر وہ بری الذمنہیں ہوں گے۔

اس کے برخلاف اضحیہ کا مسلہ ہے تو اضحیہ میں چوں کہ وجیعبادت غیر معقول ہے، کیوں کہ اضحیہ میں خون بہایا جاتا ہے اور خون بہانا ایک غیر معقول چیز ہے، لہذا یہ عبادت ایام اضحیہ کے ساتھ خاص ہوگی اور امام اضحیہ گذرنے کے بعد قربانی جائز نہیں ہوگی ، البتہ قربانی کے لیے متعین کردہ جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔



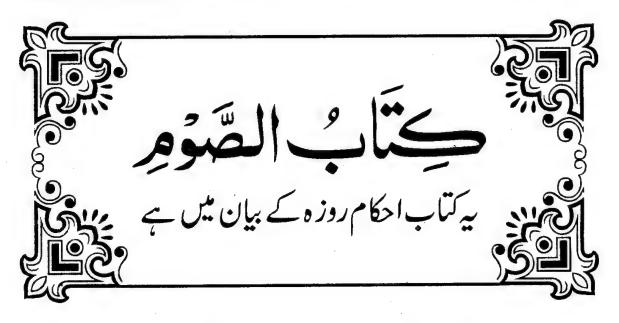

صاحب ہدایہ نے کتاب الصوم کو کتاب الزکاۃ کے بعد بیان کیا ہے، کیوں کہ قرآن کریم میں نماز کے معا بعد زکوۃ ہی کو بیان کیا گئیا ہے، خوں کہ قرآن کریم میں نماز کے معا بعد زکوۃ ہی کو بیان کیا گیا ہے، چناں چہ اقیموا الصلاۃ والوالز کلوۃ اور اس جیسی عبارت سے کئی مقامات پر قرآن نے صلوۃ اور زکوۃ کو ایک ساتھ ہی بیان کیا ہے۔ اس لیے صاحب ہدائی نے بھی قرآن کریم کی اقتداء اور اس کی اتباع کرتے ہوئے اپنی اس معرکۃ الآراء کتاب میں بھی صلوۃ کے بعد زکوۃ کو بیان کیا ہے اور اب صوم اور اس کے احکام کو بیان کررہے ہیں۔

صوم کے لغوی معنی ہیں إمساك لینی لغت میں مطلق رکنے كا نام صوم ہے خواہ وہ كھانے پینے سے ركنا ہواور خواہ بات چیت یاكسی اور چیز سے ركنا ہو چنال چہ سورة مریم میں إنبی نذرت للرحمن صوما میں صوم كا اطلاق امساك عن الكلام پركیا گیا ہے۔ اور صوم كے شرى اور اصطلاحی معنی ہیں الإمساك عن المفطر ات الشلاقة نها را مع النية لينی ون میں روزے كی نیت كے ساتھ مفطر ات ثلاثہ (اكل ، شرب اور جماع) سے ركنے كا نام اصطلاح شرع میں صوم ہے۔

رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر سے پہلے فرض کیے گئے، ایک قول یہ ہے کہ دوسرے سال ماہ شعبان میں فرض کیے گئے، اور اس سے پہلے عاشورہ اور ایام بیض لیعنی ہر تمری مہینے کی تیرہویں چودہویں اور پندرہویں تاریخ کے روز نے فرض بیس تھا اور عاشورہ وغیرہ کے روز نے فرض تھے یہی ہمارا مسلک ہے، لیکن شوافع کہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے کوئی بھی روزہ فرض نہیں تھا اور عاشورہ وغیرہ کے روز سنت تھے، مگر ہماری تائید میں ابوداؤد، بخاری اور دیگر کتب احادیث کی روایات میں جو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ رمضان سے پہلے عاشوراء اور ایام بیض کے روز نے فرض تھے، چنال چدابوداؤد شریف میں حضرت عبدالرصن بن مسلمہ کی روایت ہے رمضان سے پہلے عاشوراء اور ایام بیض کے روز نے فرض تھے، چنال چدابوداؤد شریف میں حضرت عبدالرصن بن مسلمہ کی روایت ہے ان اسلم آتت النبی صلی اللہ علیہ و سلم فقال صمتم یو مکم ھذا ؟ قالوا لا، قال فتصوا بقیۃ یو مکم و اقضوہ اللہ لیخی قبیلۂ اسلم کے لوگ آپ مُنْ اللہ علیہ و سلم فقال صمتم یو مکم ھذا ؟ قالوا کا دن تھا، چناں چہ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے؟ انھوں نے کہا کہ بیں، اس پر آپ مُنْ اللہ کے فرمایا کہ ایجا اب جتنا دن باقی ہے اس میں روز ہے کی تم لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے؟ انھوں نے کہا کہ بیس، اس پر آپ مُنْ اللہ کے فرمایا کہ ایجا اب جتنا دن باقی ہے اس میں روز ہے کی تم لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے؟ انھوں نے کہا کہ بیس، اس پر آپ مُنْ اللہ کے فرمایا کہ ایجا اب جتنا دن باقی ہے اس میں روز ہے کی دور کے کہا کہ بیس، اس پر آپ مُنْ اللہ کے فرمایا کہ ایجا دن قال بیار کی اس میں ہونے کی اس میں روز ہے کی دور کی اس کی ان کی اس میں دور کی کور کی دور کی کور کی کی کی دور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور

# 

نیت کرلواور بعد میں اس کی قضاء کرلینا، اس حدیث ہے ہمارا وجداستدلال بایں معنی ہے کہ اللہ کے نبی نے قبیلہ اسلم والوں کوصوم عاشورہ کی قضاء کرنے کا حکم دیا ہے اور قضاء صرف فرض اور واجب ہی کی ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عاشوراء کا روزہ سنت نہیں بل کہ فرض ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل کتب احادیث میں موجود ہے، تفصیل کے شاکفین ان کتابوں کی مراجعت کریں۔ اس لیے کہ اس شرح کا مقصد تو ہدایہ کی تشریح وتوضیح ہے۔

قَالَ الصَّوْمُ ضَرْبَانِ وَاجِبٌ وَنَفُلٌ، وَالْوَاجِبُ ضَرْبَانِ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَانِ بِعَيْنِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذُرِ الْمُعَيَّنِ فَيَجُوْزُ بِنِيَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِ حَتَّى أَصْبَحَ أَجْزَأَتْهُ النِّيَّةُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الزَّوَالِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمُ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ (سورة البقرة: ١٨٣)، و عَلَى فَرُضِيَّتِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَلِهَذَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ، وَالْمَنْذُورُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَلْيُونُونُوا نُذُورَهُمْ" (سورة الحج: ٢٩) وَ سَبَبُ الْأَوَّلِ الشَّهْرُ وَ لِهٰذَا يُضَافُ إِلَيْهِ وَيَتَكَّرُر بِتَكُرُّرِهِ، وَكُلُّ يَوْمٍ سَبَبُ وُجُوْبٍ صَوْمِهِ وَسَبَبُ الثَّانِي النَّذُرُ، وَالنِّيَّةُ مِنْ شَرْطِهِ وَسَنُبِيِّنُهُ وَنُفَسِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَجُهُ قَوْلِهِ فِي الْحِكَافِيَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "لَا صِيَامَ ۗ لِمَنْ لَمْ يَنُوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ " وَ لِأَنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ لِفَقْدِ النِّيَّةِ فَسَدَ الثَّانِي ضَرُوْرَةَ أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّئُ، بِخِلَافِ النَّفُلِ لِأَنَّهُ مُتَجَزٍّ عِنْدَهُ، وَلَنَا ٥ قَوْلُهُ طُلِّظُنَّةُ بَعْدَ مَا شَهِدَ الْأَعْرَابِي بِرُولَيَةِ الْهِلَالِ "آلَا مَنْ أَكُلَ فَلَا يَأْكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَّمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْ" وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفِي الْفَضِيلَةِ وَالْكَمَالِ، أَوْ مَعَنَاهُ لَمْ يَنُوِ أَنَّهُ صَوْمٌ مِّنَ اللَّيْلِ وَ لِلَّانَّهُ يَوْمُ صَوْمٍ فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِهِ عَلَى النِّيَّةُ الْمُتَأَخِّرَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِأَكْنَوِهِ كَالنَّفُلِ، وَهَذَا لِأَنَّ الصَّوْمَ رُكُنَّ وَاحِدٌ مُمْتَدٌّ ، وَالنِّيَّةُ لِتَعْيَيْهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَتَتَرَّجَحُ بِالْكُثْرَةِ جَانِبُ الْوُجُوْدِ، بِحِلَافِ الصَّلُوةِ وَالْحَجِّ لِلَّنَّهُمَا أَرْكَانٌ فَيُشْتَرَطُ قِرَانُهَا بِالْعَقْدِ عَلَى أَدَائِهِمَا، بِخِلَافِ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى صَوْمٍ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَهُوَ النَّفُلُ، وَبِخِلَافِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدُ اِقْتَرَانُهَا بِالْأَكْفَرِ فَتَرَجَّحَتْ جَنْبَةُ الْفَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ مَا بَيْنَةُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ الْأَصَتُّ ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُّجُوْدِ النِّيَّةِ فِي أَكْثَرِ النَّهَارِ، وَنِصْفُهُ مِنْ وَّقْتِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَى وَقُتِ الضَّحْوَةِ الْكُبْراى لَا وَقُتَ الزَّوَالِ فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ قَبْلَهَا لِيَتَحَقَّقَ فِي الْأَكْفَرِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيْمِ خِلَافًا لِزُفَرَ، لِأَنَّهُ لَا تَفْصِيْلَ فِيْمَا ذَكَرُنَا مِنَ الدَّلِيُل.

توجیع : فرماتے ہیں کہ روزے کی دوسمیں ہیں، واجب اور نفل، اور (پھر) واجب کی دوسمیں ہیں، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو معین زمانے سے متعلق ہوجیے رمضان اور نذرِ معین کا روزہ، چناں چہ بیروزہ رات کی نیت کے ساتھ جائز ہے۔ اور اگر کسی نے

تم جان او که رمضان کا روزہ فرض ہے اس لیے کہ فرمان باری ہے'' تم پر روزے فرض کیے گئے'' اور اس کی فرضیت پر اجماع منعقد ہو چکا ہے اس لیے کہ ارشاد ربّانی ہے کہ تم لوگ اپنی نذروں کو پوری کرو۔ اور اول (صوم رمضان) کا سببشہر رمضان ہے اس لیے صوم کو رمضان کی طرف منسوب کیا جاتا لوگ اپنی نذروں کو پوری کرو۔ اور اول (صوم رمضان) کا سببشہر رمضان کا ہر دن اپنے روزے کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ اور جو اور شہر رمضان کے تکرار سے روزہ بھی مکرر ہوجاتا ہے اور رمضان کا ہر دن اپنے روزے کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ اور دوسرے (نذر معین) کا سبب خود نذر معین ہے ، اور نیت روزے کی شرط ہے اور ان شاء اللہ پوری وضاحت کے ساتھ ہم اس کی تفسیر کریں گے۔

اور مختلف فید مسئلے میں امام شافعی روانشائد کے قول کی دلیل آپ مُنَّالْتُنِیُّم کا بیار شاد گرای ہے کہ جوشخص رات سے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ معتر نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ جب فقدانِ نیت کی وجہ سے (روزے کا) جزءاول فاسد ہو گیا تو جزء ثانی بھی فاسد ہوجائے کا کیوں کہ صوم مجزی نہیں ہوتا۔ برخلاف نفل کے اس لیے کہ نفل امام شافعی والنہ کا کیوں کہ صوم مجزی نہیں ہوتا ہے۔

ہماری دلیل آپ منگائیڈ کا بیارشاد گرامی ہے جو آپ نے ایک اعرابی کے چاند دیکھنے کی شہادت کے بعد فرمایا تھا کہ باخبر ہوجا کہ جس نے پچھ کھالیا وہ باقی دن پچھ کھی نہ کھائے اور جس نے پچھ نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھ لے، اور امام شافعی رائیٹیڈ کی پیش کردہ روایت فضیلت اور کمال کی نفی پرمحمول ہے یا اس کے بیمعنی ہیں کہ اس نے بینیت نہیں کی بیروزہ رات سے ہے، اور اس لیے بھی کہ بیروزے کا دن ہے لہٰذا اوّل دن میں امساک اس کی نیت پرموتوف رہے گا جو متاخر ہے اور اکثر یوم سے متصل ہے جیسے نفل، اور بیاس وجہ ہے کہ صوم رکن واحد ہے اور ممتد ہے اور نیت اسے اللہ کے لیے متعین کرنے کے لیے ہے، لہٰذا کثرت سے جانب وجود کو ترجیح حاصل ہوجائے گی۔

برخلاف نماز کے اور جج کے، اس لیے کہ ان دونوں کے کئی ارکان ہیں لہذا نیت کا اس عقد سے متصل ہونا شرط ہوگا جو نماز اور جج کی ادائیگی کے لیے کیا گیا ہے، برخلاف قضاء کے کیوں کہ وہ اسی دن کے روز بے پرموقوف ہوتی ہے اور وہ نفل ہے اور برخلاف مابعد الزوال کے، کیوں کہ (اس صورت میں) دن کے اکثر جھے کے ساتھ نیت کا اتصال نہیں پایا گیا لہذا جہت فوات کو ترجح حاصل ہوگی۔

پھرامام قدوری رہائی نے مخصر القدوری میں ما بینہ وبین الزوال فرمایا ہے اور جامع صغیر میں (امام محمد رہائی نے) قبل نصف النھاد فرمایا ہے اور ہام کا نصف طلوع فجر سے لے کرضوی نصف النھاد فرمایا ہے اور یہی اصح ہے، کیوں کہ اکثر دن میں نیت کا وجود ضروری ہے اور یوم کا نصف طلوع فجر سے لے کرضوی کم کرگ تک ہے نہ کہ وقت زوال تک، البذاضوی کم کرگ سے پہلے بہلے نیت شرط ہوگی تا کہ دن کے اکثر جھے میں نیت محقق ہوجائے۔ اور اس اسلسلے مین مقیم اور مسافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، امام زقر کا اختلاف ہے، کیوں کہ ہماری بیان کردہ دلیل میں (مقیم اور مسافر کی) کوئی تفصیل نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ضربان﴾ قسمیں۔ ﴿جاحد﴾ منکر۔ ﴿ليوفوا﴾ وه پورا کریں، وعده وفا کریں۔ ﴿وقت الضحوة الكبرىٰ ﴾ خوب روثنى ہوجانے كا وقت، جاشت كا وقت۔

#### تخريج:

- اخرجه ابوداؤد في كتاب الصيام باب النية في الصوم حديث رقم: ٢٤٥٤. والبيهقي في السنن كتاب الصيام، حديث رقم: ٧٩٠٨ ـ ٧٩٠٩.
- اخرجه البخارى في كتاب الصوم باب اذا نوى النهار صومًا حديث رقم: ١٩٢٤. و دارقطني في كتاب الصيام، حديث: ٢١٣٣، ٢١٣٤.

## روزے کی اقسام اوران میں نیت کی مشروطیت کی تفصیل:

دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ نذر کا روزہ واجب ہے اور اس وجوب کی دلیل قرآن کریم کی بیآیت ولیوفوا نذور ہم ہے اور اس آیت سے وجوب پر وجداستدلال بایں معنٰی ہے کہ ولیوفوا امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے لہذا صیغهُ امر کے ذریعے ایفائے نذور کا حکم دینا نذور کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔

# ر آن البدايه جلدا ي المالي المالي

تیسری بات یہ بیان کی ہے کہ اول یعنی ماہ رمضان کے روزوں کا سبب شہر رمضان کا آنا ہے، ای لیے تو صوم کو رمضان کی طرف منسوب کرکے صوم رمضان کہا جاتا ہے اور نسبت واضافت مضاف الیہ کے سبب ہونے کی علامت ہے، شہر رمضان کے سبب ہونے ہی کی وجہ سے ہر سال جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے روزوں کا تھم بھی مکر رہوجاتا ہے، کیوں کہ سبب کا تکر ارمستب کے تکر ارکوستازم ہوتا ہے۔

صاحب ہدایہ نے چوتھی بات یہ بتائی ہے کہ ہر دن کے روزے کاسب وجوب وہی دن ہے یعنی ماہ رمضان کا ہر ہر دن ہر ہر روزے کا سبب ہونے کا سبب ہونے کا سبب ہے، اس لیے کہ رمضان کے روزے عبادات متفرقہ کے درجے میں ہیں، کیوں کہ ہر دودن اور ہر دوروزوں کے مابین ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں روزہ نہیں رکھا جاتا یعنی رات، چناں چہ رات میں نہ تو اداء روزہ رکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی قضاء، لہذا اس حوالے سے رمضان کے روزے نماز کی طرح ہو گئے اور جس طرح ہر نماز کا سبب اس نماز کا وقت ہے اس طرح ہر روزے کا سبب اس نماز کا دن ہے۔

وسبب الثانی النے فرماتے ہیں کہ دوسرے لینی نذر معین کے روزے کا سبب خود نذر ہے اور نیت روزے کی شرط ہے،
کیوں کہ روزہ ایک عبادتی عمل ہے اور تمام اعمال کا دارہ مدار نیتوں پر ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صوم کی شرائط اور اس کے دیگر مباحث ومتعلقات کو آگے چل کر انشاء اللہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے، سردست آپ یہ سیجھے کہ مختلف فیہ مسئلے میں دیگر مباحث ومتعلقات کو آگے چل کر انشاء اللہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے، سردست آپ یہ سیجھے کہ مختلف فیہ مسئلے میں امام شافعی والتیمائی کی دات میں اور زوال سے پہلے پہلے نیت کرنے میں جو ہمارا اور امام شافعی والتیمائی کا اختلاف ہے اس مسئلے میں امام شافعی والتیمائی ولیل یہ صدیث ہے لا صیام لمن لم ینو الصیام من اللیل یعنی جس شخص نے رات سے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ معتبر نہیں ہوگا، اس مدیث سے شوافع کا وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ صدیث میں رات سے روزہ کی نیت نہ کرنے پر روزے ہی کی نفی کی گئی ہے جس سے یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ صحب صوم کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے اور طلوع فجر کے بعد والی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

امام شافعی والیٹیلڈ کی دوسری دلیل ہے ہے کہ نیت روزہ کی شرط ہے اوراگر کسی نے رات میں روزے کی نیت نہیں کی تو روزے کا جزءاول فقدان نیت کی وجہ سے فاسد ہو گیا اور جب جزءاول فاسد ہو گیا تو جزء ٹانی وغیرہ تو لاز ما فاسد ہو جا کیں گے، کیوں کہ بعد کے تمام اجزاء جزءاول پر بنی ہوتے ہیں اور وہ فاسد ہے تو ظاہر ہے کہ بعد والے اجزاء میں بھی فساد طاری ہوگا، کیوں کہ بنی علی الفاسد بھی (ضا بطے کے تحت) فاسد ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے نفلی روزہ میں رات کو نیت نہیں کی اور پھر زوال سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لی تو امام شافعی والیٹھلڈ کے یہاں بھی اس کا وہ روزہ درست ہوگا، کیوں کہ امام شافعی والیٹھلڈ نفل میں تجزی اور تقسیم کے قائل ہیں، لہذا روزے کے جس جزء میں نیت نہیں پائی گئی وہ تو فاسد ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت باء الفاسد والی خرابی بھی لازم نہیں آئے گی۔

ولنا النح اس سلسلے میں ہماری دلیل وہ حدیث ہے کہ جب ایک اعرابی نے رمضان کا جاند دیکھنے کی شہادت دی تو آپ سکالٹیو انے فرمایا کہ بھائی سنوجس نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ بقیہ دن اب کچھ نہ کھائے ہے اور جس نے کچھ نہیں کھایا ہے وہ روزے کی نیت کر لے، اس حدیث سے ہمارا طریقۂ استدلال یوں ہے کہ آپ مُکالٹیو اُنے دن میں کھالینے والوں کا تو مزید کچھ کھانے پینے سے

# ر آن الهداية جلدا ي هي المحال ١١١٠ المحال ١١١٠ المحال الكام دوزه كه بيان يس

روک دیا اور نہ کھانے والوں کوروزے کی نیت کرنے کا حکم دیا ،معلوم یہ ہوا کہ رات ہی میں روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص رات میں نیت نہ کر سکے تو اس کے لیے زوال سے پہلے پہلے نیت کرنے اور روزہ رکھنے کی گنجائش ہے۔

ہماری طرف سے تبیلۂ اسلم والوں کے آنے پر صادر ہونے والے فرمانِ نبوی سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ وہ لوگ عاشوراء کے دن آئے تھے اور عاشوراء کا روزہ اس وقت فرض تھا اور اس فرض روزے کے متعلق آپ مَلَّ النَّیْرُانِ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اُن من اُکل فلیصم بقیۃ یومہ و من لم یاکل فلیصم النے یعنی جس نے پچھ کھا پی لیا ہے وہ تو بقیہ دن روزہ رکھے اور جس نے پچھ کھا پی لیا ہے وہ بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا جس اور جس نے پچھ بھی نہیں کھایا ہے وہ بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا جس سے یہ بات کھر کرسامنے آجاتی ہے کہ دن میں بھی فرض روزے کی نیت کی جاسکتی ہے، کیوں کہ اگر طلوع فیجر کے بعد نیت نہ کرنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہوجاتا تو پھر خواہ مخواہ کیوں پورا دن بھوکا بیا سار کھا جاتا۔ (بنایہ ۱۹۵۳)

وما رواہ النع صاحب ہدایہ امام شافعی روا گیا گیا گی طرف سے پیش کردہ حدیث لا صیام لمن لم ینوالصیام من اللیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا جواب تویہ ہے کہ لاصیام میں لافعی صحت کے لیے نہیں ہے بل کہ فئی کمال اور فئی فضیلت کے لیے ہے اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص رات سے روزے کی نیت نہیں کرے گا اس کا روزہ کامل اور کممل نہیں ہوگا۔ اور اس کا ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ لاصیام کی نفی فئی ضحت کے لیے ہے گریہ اس شخص کے حق میں ہے جو دن میں بیزیت نہ کرے کہ میراروزہ رات سے ہے، بل کہ یہ نیت کرے کہ اس وقت سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شریعت میں رات سے روزہ معتر ہے نہ کہ دون سے، اب اگر کوئی شخص رات میں نیت نہ کرسکا تو جب وہ دن میں روزہ کی میراروزہ تو رات ہی سے ہے گئی ہوں، اور یہ ہرگز نہ جب وہ دن میں روزے کی نیت کرے تو یوں کرے کہ میراروزہ تو رات ہی سے ہے لیکن میں نیت اب کر رہا ہوں، اور یہ ہرگز نہ جب وہ دن میں روزے کی نیت کرے تو یوں کرے کہ میراروزہ تو رات ہی سے ہے لیکن میں نیت اب کر رہا ہوں، اور یہ ہرگز نہ جب دہ دن سے میراروزہ ہے کیوں کہ میں نیت بھی ابھی کر رہا ہوں۔

و لانه یوم صوم النح ہماری طرف سے عقلی دلیل یہ ہے کہ رمضان اور نذر معین کا پورا دن روزے کا دن ہے کیوں کہ وہ دن روزے کے لیے متعین ہے، لہذا اس دن کے اول جھے میں مفطر ات ٹلا شہ سے رکنا اس نیت پر موقوف ہوگا جو پوم کے اول جھے سے مؤخر ہوگی، لیکن دن کے اکثر جھے سے متصل ہوگی، چناں چہ اگر کسی شخص نے زوال سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لی تو چوں کہ روزے کی نیت کر ای تو چوں کہ روزے کی نیت مقاوہ بھی نیت چوں کہ روزے کی نیت دن کے اکثر جھے کے ساتھ متصل ہوگئ ہے اس لیے اول دن کا وہ امساک جونیت سے خالی تھا وہ بھی نیت والا شار ہوگا اور یوں کہا جائے گا کہ پورا امساک نیت کے ساتھ متصل تھا، کیوں کہ للا کٹو حکم الکل کا ضابط مشہور ومعروف

وهذا النح فرماتے ہیں کہ اوّل دن کے اساک کے نیب متاخرہ پر موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صوم ایک رکن ممتد ہے جس میں عادت اور عبادت دونوں کا احتال ہے اور عادت وعبادت کا امتیاز نیت ہی کے ذریعے ہوگا، اس لیے اوّل یوم کا امساک آئندہ کی نیت پر موقوف ہوگا چناں چہ اگر دن کے اکثر جھے میں یعنی زوال سے پہلے پہلے نیت کرلی گئی ہے تو سابقہ امساک بھی اسی نیت کے تحت داخل ہوجائے گا اور جب اکثر دن میں نیت پائی جائے گی تو جانب وجودِ نیت کو جانب عدم پر ترجیح حاصل ہوگی اور بیراروزہ نیت والا شارہوگا اور فلا کھو حکم الکل والا ضابطہ اس پرفٹ ہوگا۔

بخلاف الصلاة والحج النع فرماتے ہیں کہ روزے میں تو للاکٹو حکم الکل والا ضابطہ جاری ہوگا، کین نماز اور حج میں بیضابطہ جاری نہیں ہوگا، کیوں کہ حج اور نماز کے متعدد ارکان ہیں الہٰذا اگر ان میں اول وقت سے نیت نہیں کی جائے گی تو جو ارکان بدون نیت اداء ہوں گے وہ باطل ہوں گے اور بطلانِ ارکان سے نفس شی بی باطل ہوجائے گی، اس لیے نماز اور روز ہے میں ابتداء بی سے نیت کرنا ضروری ہے اور بعد کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

بخلاف القضاء النج سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے اداء روز ہے میں زوال سے پہلے نیت کرنا معتبر ہونا چاہیے، سے پہلے پہلے نیت کرنا معتبر ہونا چاہیے، کیوں کہ اداء اور قضاء کا حکم ایک ہوتا ہے، حالاں کہ آپ تضاء میں اسے نہیں معتبر مانتے اور اس میں رات ہی سے نیت کوشرط اور ضروری قرار دیتے ہیں، آخر ایبا کیوں ہے؟

صاحب ہدایہ ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قضاء رمضان کے روز بے میں طلوع فجر کے بعد نیت معتبر نہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ رمضان اور نذر معین کے روز وں کے علاوہ پورا سال نفلی روز ہے کے لیے مشروع ہے اور چوں کہ نفل اور غیر نفل مرح کے روز ہے کہ رمضان اور نذر معین کے روز وں ہوگا اور رمضان ہر طرح کے روز ہے کا وقت رات ہی سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ہر دن کا امساک اسی دن کے روز ہے پر موقوف ہوگا اور رمضان نیز ایام منہیہ کے علاوہ تمام ایام نفلی روز ہے کے ہیں، لہذا ہر دن کا روزہ کی خاص نیت کے بغیر مطلق نیت سے تو نفلی ہی شار ہوگا البتہ جب ابتدائے صوم ہی کے وقت (رات ہے) قضاء وغیرہ کی نیت کرلی جائے گی تو یہ نفل قضاء میں تبدیل ہوجائے گا اور وہ روزہ قضاء کا روزہ شار ہوگا، اس لیے قضاء روز ہے میں رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے اور دن کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

و بخلاف ما بعد الزوال النع يهال سے بھى ايك سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال يہ ہے كہ جب روزہ ركن واحد ہے اور ممتد ہے تو جس طرح اس ميں زوال سے بہلے والى نيت معتبر ہوتی ہے اس طرح زوال كے بعد والى نيت بھى معتبر ہونى چا اس طرح آپ الزوال والى نيت كوتو معتبر مانتے ہيں كيكن بعد الزوال والى نيت كا اعتبار نہيں كرتے ، آخر قبل اور بعد ميں يہ دورُ خاين كيوں ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آبل الزول والی نیت کو معتبر ماننے کی وجہ یہ ہے کہ اس نیت سے دن کا اکثر حصہ نیت روزہ والا ہوجا تا ہے اور للاکٹو حکم الکل والے ضابطے کے تحت پورا روزہ نیت سے متصل شار ہوتا ہے جب کہ بعد الزوال نیت کرنے کی صورت میں روزے کا اکثر حصہ بغیر نیت کے ہوتا ہے اور وہاں یہ ضابطہ بھی جاری نہیں ہوسکتا، اور چوں کہ اکثر روزہ بغیر نیت کے واقع ہوتا ہے اس لیے بعد الزوال والی صورت میں عدم نیت کے پہلو کو ترجیح حاصل ہوگی اور یوں سمجھا جائے گا کہ بیشخص پورے دن بھوکا رہا ہے اور نیت نہ کرنے کی وجہ سے روزے دار نہیں رہا ہے، کیوں کہ ہم آپ کو پہلے ہی یہ بتا چکے ہیں کہ روزے کے لیے نیت شرط اور ضروری ہے اور بدون نیت روزہ معتبر نہیں ہوتا اور چوں کہ مابعد الزوال نیت کرنے کی صورت میں پورا روزہ نیت سے خالی شار ہوتا ہے اس لیے ہم مابعد الزوال کی نیت کو معتبر نہیں مانتے۔

ٹم قال فی المختصر النے یہاں سے صاحب ہدایہ قدوری اور جامع صغیر کی عبارتوں کا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قدوری میں مابینہ وبین الزوال کی عبارت ہے جب کہ جامع صغیر والی

# ر آن البدايه جلدا عن المالية المالية علدا عن المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية ا

عبارت ہی درست ہے، کیوں کہ رات میں نیت نہ کرنے کی وجہ سے دن کے اکثر حصے میں نیت کا پایا جانا ضروری ہے اور دن کا نصف طلوع فجر سے لے کرضحوی کبریٰ تک ہوتا ہے نہ کہ زوال تک، کیوں کہ روز ہے میں شرعی دن معتبر ہوتا ہے اور شرعی دن کا نصف ضحوی کبریٰ ہی پر ہوتا ہے، نہ کہ زوال پر، کیوں کہ زوال ضحوی کبریٰ کے ایک گھنٹہ بعد ہوتا ہے، اس لیے نہار شرع کے حوالے سے اکثر دن میں نیت معتبر ماننے پرقبل نصف النہار والی عبارت زیادہ اصح معلوم ہوتی ہے۔

و لا فرق بین المسافر النع اس کا عاصل یہ ہے کہ رمضان اور نصف النہار دونوں میں نصف النہار سے پہلے پہلے نیت کے معتبر ہونے میں مقیم اور مسافر دونوں برابر ہیں یعنی جس طرح مقیم کے لیے نصف النہار سے پہلے نیت کرنا درست ہے، اسی طرح مسافر کے لیے بھی نصف النہار سے پہلے نیت کرنا درست اور معتبر ہے، لیکن امام زفر فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے مقیم اور مسافر میں فرق ہے چناں چہ مقیم کے لیے تو نصف النہار سے پہلے نیت کرنا درست ہے، مگر مسافر کے لیے درست نہیں ہے اور اسے رات ہی میں نیت کرنا ضروری ہے، مگر صحیح قول وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ مقیم اور مسافر میں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ للاکور حکم المکل والے ضابطے کے تحت ہم نے جو دلیل بیان کی ہے وہ مقیم اور مسافر سب کوشامل ہے اور اس میں کی قتم کوئی قید نہیں ہے۔

وَ هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الصَّوْمِ يَتَأَدِّى بِمُطْلَقِ النِّيَةِ وَبِنِيَّةِ النَّفُلِ وَبِنِيَّةِ وَاجِبٍ احَرَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَحَنَّاتُمَايَة فِي نِيَّة النَّفُلِ مَعْرِضٌ عَنِ الْفَرْضِ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْفَرْضُ، وَلَنَا أَنَّ النَّفُلِ عَابِثُ وَ فِي مُطْلِقِهَا لَهُ قَوْلَانِ، لِأَنَّة بِنِيَّةِ النَّفُلِ مُعْرِضٌ عَنِ الْفَرْضِ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْفَرْضُ، وَلَنَا أَنَّ الْفَرْضَ مُتَعَيَّنٌ فِيهِ فَيُصَابُ بِأَصُلِ النِّيَةِ كَالْمُتَوَجِّدِ فِي الدَّارِ يُصَابُ بِاسْمِ جِنْسِه، وَ إِذَا نَواى النَّفُلَ أَوْ وَاجِبًا الْفَرْضَ مُتَعَيَّنٌ فِيهِ فَيُصَابُ بِأَصُلِ النِّيَةِ كَالْمُتَوَجِّدِ فِي الدَّارِ يُصَابُ بِاسْمِ جِنْسِه، وَ إِذَا نَواى النَّفُلَ أَوْ وَاجِبًا الْمُومِ وَ زِيَادَةَ جِهَةٍ وَقَدُ لَعَتِ الْجِهَةُ فَيقِى الْأَصْلُ وَهُوَ كَافٍ ، وَلَا قَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِلِ وَالصَّحِيْحِ وَالسَّقِيْمِ عِنْدَ أَبِي يُوسُف رَحَالِيَّ عَلَيْهَ وَمُحَمَّدٍ وَحَالِيَّا عَلَيْهُ، لِأَنَّ الرُّخُصَة كَيْلَا تَلْزَمَ الْمُعَدُورَ وَالْمَقِيْمِ وَالْمُ الْمُولِي مُنْ وَالْمُسَافِرِ بِيَيَةٍ وَاجِبٍ مَشَقَّةٌ فَإِذَا صَامَ الْمَرِيْضُ وَالْمُسَافِرُ بِيبَةٍ وَاجِبٍ مَشَقَّةٌ فَإِذَا تَحَمَّلَهَا الْتَحَقَ بِغَيْرِ الْمَعْذُورِ، وَ عِنْدَ أَبِي حَيْفَة وَمَا لِلْمُعْرَاقِ وَالْمَاقِلُ وَتَحَيَّرِهِ فِي صَوْمٍ وَمَضَانَ إِلَى إِذْرَاكِ الْعِلَةِ، وَعَنْهُ الْمُقَلِّ عَنْهُ لِقَالَ السَّافِرُ بِيبَةِ التَطُوعُ وَوَايَتَانِ، وَالْفَرْقُ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَنَّةً مَاصَرَفَ الْوَقَتَ إِلَى الْمَاقِرُ فَى عَلَى إِحْدَاهُمَا أَنَّةً مَا صَرَفَ الْوَقْتَ إِلَى الْمَقَانَ إِلَى إِذْرَاكِ الْعَلَقِ، وَعَنْهُ إِنِي إِنْهُ مَا مَرَاكُ الْوَقَتَ إِلَى الْمُولِي الْعَرْقُ عَلَى الْمَالُولُونَ إِلَى الْمَعْرَاقِ الْعَلَقِ مَلَى الْمُولِ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُونَ إِلَى الْمُعَلِي وَالْمُولِ الْمَقْلُ الْمُلْولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولِ الْمُعَلِي وَتَعْتُوا الْمُعَلِي وَالْمِلْ الْمُعَلِي وَالْمُ الْمُسْلِقِلُ الْمُلُولُ الْمُعَلِّى الْمُؤْلُقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

ترجیملہ: اور روزے کی یوسم مطلق نیت ہے، نفل کی نیت ہے اور واجب آخر کی نیت ہے اواء ہوجاتی ہے، امام شافعی والتیائہ فرماتے ہیں کہ نفل کی نیت کرنے میں صائم عبث کرنے والا ہے اور مطلق نیت کرنے میں ان کے دوقول ہیں، کیوں کہ نفل کی نیت کرنے ہیں والے ہماری دلیل ہے ہے کہ اس وقت میں فرض ہی معین ہے، لہٰذا اصل نیت کے ساتھ فرض اداء ہوجائے گا جیسے کی گھر میں تنہا ایک آ دمی ہوتو اسم جنس کے ساتھ اے پالیا جاتا ہے۔ اور جب صائم نے نفل کی یا واجب آخر کی نیت کی تو اس نے اصل صوم کی بھی نیت کی اور ایک جہت زائد کی بھی نیت کی حالاں کہ

جہت زائدلغو ہوگئی اور اصل صوم باتی رہ گیا اور وہ کافی ہے۔

اور حضرات صاحبین کے یہاں مسافر، مقیم تندرست اور بیار کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ رخصت تو اس لیے تھی تاکہ معذور کو مشقت لاحق نہ ہو، لیکن جب وہ خود ہی مشقت کو برداشت کر رہا ہے تو وہ غیر معذور کے ساتھ لاحق ہوجائے گا۔ اور امام ابوحنیفہ رطبتا گائے کے یہاں جب مریض اور مسافر نے واجب آخر کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کی طرف سے روزہ اداء ہوگا، اس لیے کہ اس نے وقت کو اہم چیز کے ساتھ مشغول کر رکھا ہے، کیوں کہ واجب آخر تو فی الحال حتمی ہے، اور صوم رمضان میں عدت پانے تک اسے اختیار ہے اور نول کی نیت کے سلسلے میں حضرت امام اعظم رات کی دو دو روایتیں ہیں اور ان میں سے ایک روایت پر فرق یہ ہے کہ اس نے اہم کی طرف وقت کو نہیں بھیرا ہے۔

#### اللغات:

﴿ يَتَأَدَّى ﴾ ادا ہو جاتی ہے۔ ﴿ عابث ﴾ بِ فا کدہ کام کرنے والا۔ ﴿ يصاب ﴾ حاصل ہو جائے گا۔ ﴿ متوحّد ﴾ اكيلا۔ ﴿ تحتّم ﴾ حتى ہونا، يقينى ہونا۔

## نفل کی نیت یامطلق نیت سے فرض روزہ ادا ہونے کا مسکلہ:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں روزے کی پہلی قسم یعنی واجب معین کا روزہ جس طرح رمضان اور نذر کی نیت سے اداء ہوجاتا ہے ہوا تا ہوجاتا گا، لیکن نذر معین کا روزہ نفل کی نیت سے اور مطلق نیت سے بھی اداء ہوجائے گا، لیکن نذر معین کا روزہ نفل کی نیت سے اور مطلق نیت سے بھی اداء ہوجائے گا، لیکن نذر معین کا روزہ نفل کی نیت سے رمضان مطلق نیت سے تو اداء ہوجائے گا گر واجب آخر کی نیت سے اداء نہیں ہوگا۔ امام شافعی والتها فرماتے ہیں کہ نفل کی نیت سے رمضان کا روزہ اداء ہوگا اور نہ ہی نفل کا، کیوں کہ جب اس نے رمضان میں نفلی روزہ رکھ رہاتو وہ رمضان کا روزہ ہونے سے رہا اور چوں کہ صوم رمضان کا پورا وقت اپنے فریضے اور وظیفے کی اور یوں کہا کہ میں نفل مورہ رکھ رہاتو وہ رمضان کا روزہ ہونے سے رہا اور چوں کہ صوم رمضان کا پورا وقت اپنے فریضے اور وظیفے کو محیط ہے، اس لیے اس میں نفل کے لیے پُر مارنے کی گئجائش نہیں ہے لہٰذا اس طرح اس کی نیت نفل بھی لغو ہوگی ، کیوں کہ ماہ رمضان میں نفل کی نیت کرنا فرض سے اعراض کرنا ہے اور فرض سے اعراض کرنا درست نہیں ہے، اور جب رمضان اور نفل دونوں کی نیت لغو ہوگئ تو شخص نیت کے بغیر روزہ رکھنے والا ہوا اور نیت کے بغیر روزہ معتبر ہوتا نہیں لہٰذا صور سے مسئلہ میں اس شخص کا روزہ ہی رائے کا رہ ہوئے گا۔

وفی مطلقها النح فرماتے ہیں کہ ماہِ رمضان میں اگر کسی نے مطلق نیت کی اور یوں کہا کہ میں آئندہ کل روزہ رکھوں گا تو اس کی نیت کے معتبر ہونے اور نہ ہونے میں امام شافعی رایشیا کے دوقول ہیں۔ (۱) مطلق نیت سے رمضان کا روزہ اداء ہوگا، کیوں کہ جب اس نے مطلق نیت کی ہے اور نفل وغیرہ کی نیت نہیں کی تو اس نے فرض سے اعراض نہیں کیا اور جب فرض سے اعراض نہیں پایا گیا تو مطلق نیت سے فرض ہی کا روزہ اداء ہوگا، کیوں کہ ماہ رمضان میں دوسراکوئی روزہ مشروع نہیں ہے۔

(۲) اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ مطلق نیت سے بھی رمضان کا روزہ اداء نہیں ہوگا، کیوں کہ جس طرح اصل صوم عبادت ہے ی طرح صومِ رمضان کو وصفِ فرضیت بھی اصل صوم کی طرح بغیر عبادت ہے ی طرح صومِ رمضان کو وصفِ فرضیت کے ساتھ اداء کرنا بھی عبادت ہے ادر وصفِ فرضیت بھی اصل صوم بھی معدوم ہوگا اور روزہ نیت کے اداء نہیں ہوگا اور چوں کہ مطلق نیت کرنے کی صورت میں وصفِ فرضیت معدوم ہے لہذا اصل صوم بھی معدوم ہوگا اور روزہ

# ر ان البدایہ جلد اس کے بیان میں کے ادام کا میں ہوگا، صاحب بنایہ والیم ایک کا میں کے قائل ادامیں ہوگا، صاحب بنایہ ولیٹھیڈ نے لکھا ہے کہ امام شافعی ولیٹھیڈ کا قول ثانی ہی اس سے اور امام مالک واحمد و اللہ اللہ اس کے قائل ہیں۔ (۱۸۰۳)

ولنا أن الفرض النع ہماری دلیل یہ ہے کہ ماہ رمضان میں فرض روز ہے ہی متعین ہیں اور یہ مہینہ فرض روز وں کے لیے ہی خاص ہے چنال چہ رسول اکرم مُنگا ایشا کہ ارشاد گرامی ہے إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان لیمی جب ماہ شعبان ختم ہوجائے تو رمضان کے علاوہ کوئی دوسراروزہ معتر نہیں ہے، البذا ماہ رمضان میں اصل نیت کے ساتھ فرض روزہ اداء ہوجائے گا خواہ یہ نیت صوم رمضان کے ساتھ مقید ہو یا مطلق ہوجیے اگر کوئی شخص گھر میں اکیلا ہواور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز گھر میں نہ ہوتو اسم جنس کے اطلاق مثلا یا حیوان کہنے ہے بھی وہی شخص مراد ہوگا کیوں کہ وہی اس گھر میں خطاب کے لیے متعین ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اصل نیت اگر پائی گئی ہے تو ماہ رمضان ہی کا روزہ اداء ہوگا۔ اور جب صائم نے نفل کی نیت کی یا واجب آخر کی نیت کی ہے، مگر سیت کی تو اس نے اصل صوم کی نیت کے ساتھ ساتھ ایک زائد جہت اور ایک اضافی وصف یعن نفل یا واجب آخر کی نیت کی اور اصل نیت کی وار اصل نیت بھی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوجا تا ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت سے بھی رمضان ہی کا ور اصل نیت سے بھی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوجا تا ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت سے بھی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوجا تا ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت سے بھی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوجا تا ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت سے بھی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوجا تا ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت سے بھی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوجا۔

و لا فرق المنح اس کا حاصل ہے ہے کہ فل کی نیت ہے، مطلق نیت ہے اور واجب آخر کی نیت ہے رمضان ہی کا روزہ اداء ہوئے کے سلسلے میں حضرات صاحبین ؓ کے بہاں مقیم، مسافر اور تندرست ومریض سب برابر ہیں اور جس طرح مقیم اور صحح انسان کی طرف سے مطلق اور نقل وغیرہ کی نیت کرنے کی صورت میں رمضان کا روزہ اداء ہوتا ہے اس طرح آگر مسافر اور بیار شخص بھی نفل، مطلق یا واجب آخر کی نیت سے ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ بھی رمضان ہی کا اداء ہوگا۔ کیوں کہ ماہ رمضان میں مسافر اور بیار کو جوروزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہے وہ صرف اس وجہ سے حاصل ہے کہ تا کہ آئیس مشقت اور پریشانی نہ ہو، لیکن مسافر اور بیار کو جوروزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہے وہ صرف اس وجہ سے حاصل ہے کہ تا کہ آئیس مشقت اور پریشانی نہ ہو، لیکن جب ان لوگوں نے مشقت کو برداشت کر کے روزہ رکھایا تو پھر یہ غیر معذور لوگوں کے زمرے میں داخل ہوگئے اور جس طرح غیر معذور رمضان میں نقل وغیرہ کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو ماہ رمضان ہی کا روزہ اداء ہوتا ہے اس طرح آگر مسافر اور مریض وغیرہ بھی ماہ رمضان میں نقل اور واجب آخرکی نیت سے روزہ رکھیں گے تو رمضان ہی کا روزہ اداء ہوتا ہے اس طرح آگر مسافر اور مریض وغیرہ بھی ماہ رمضان میں نقل اور واجب آخرکی نیت سے روزہ رکھیں گے تو رمضان ہی کا روزہ اداء ہوتا ہے اس طرح آگر مسافر اور واجب آخرکی نیت سے روزہ رکھیں گے تو رمضان ہی کا روزہ اداء ہوتا ہے اس طرح آگر مسافر اور واجب آخرکی نیت سے روزہ رکھیں گے تو رمضان ہی کا روزہ اداء ہوتا ہے اس طرح آگر کی نیت سے روزہ رکھیں گے تو رمضان ہی کا روزہ اداء ہوتا ہوتا ہوتا۔

اس سلسلے میں حضرت امام اعظم میں تھیا گی رائے یہ ہے کہ اگر مسافر اور مریض نے ماہ رمضان میں واجب آخرکی نیت سے روزہ رکھا تو وہ روزہ ان کی نیت کے مطابق واقع ہوگا لینی جس واجب کی نیت سے وہ روزہ رکھیں گے اسی واجب کی طرف سے اداء ہوگا اور رمضان کی طرف سے اداء نہیں ہوگا امام صاحب را تھیا گی دلیل یہ ہے کہ مریض اور مسافر کے حق میں اس وقت واجب آخر لیعنی قضاء اور کفارہ کا روزہ رمضان کی بنسبت زیاد اہم ہے، اور وقت کو اہم کے ساتھ مشغول کرنا غیراہم میں وقت لگانے سے زیادہ بہتر ہے، اسی لیے حضرت الامام فرماتے ہیں کہ اگر مسافر اور مریض نے ماہ رمضان میں واجب آخر کی نیت کی تو وہ واجب آخر ہی کا روزہ ہوگا نہ کہ رمضان کا، اس سلسلے کی ایک دلیل یہ بھی بیان کی جاسمتی ہے کہ مسافر اور مریض دونوں کے حق میں اس رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، لیکن واجب آخر کی ادائیگی ان پر فرض ہے چنال چہ اگر اسی حالت میں ان کی موت ہوگی تو ماہ رمضان کے

# ر آن البداية جلد المسترس المسترس ١١٩ المسترس ١١٩ المستران على المام روزه كه بيان يس الم

متعلق اس سے پوچھ کچھنہیں ہوگی، لیکن واجب آخر کے متعلق اس سے مواخذہ ہوگا، لہذا اس حوالے سے بھی مریض اور مسافر کے لیے واجب آخر کی نیت درست معلوم ہوتی ہے۔

وعند فی نیة النطوع المخ فرماتے ہیں کہ اگر مسافر اور مریض نے ماہ رمضان میں نفلی روزہ کی نیت کی تو اس سلسلے میں حضرت امام اعظم ولیٹی سے دورواییتی ہیں (۱) پہلی روایت جو محمد بن ساعہ کی ہاں کے مطابق نفل کی نیت کرنے کی صورت میں فرض یعنی رمضان ہی کا روزہ اواء ہوگا، کیوں کہ نفل کی نیت کرکے اس نے وقت کو اہم کی طرف نہیں پھیرا ہے، بل کہ اس نے تو صرف حصول ثواب کی نیت کی ہے اور ظاہر ہے کہ نفل کے مقابلے میں فرض کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے اس صورت میں رمضان ہی کا روزہ اواء ہوگا۔

(۲) دوسری روایت جس کے راوی حضرت حسن بن زیاد ہیں یہ ہے کہ اگر مسافر اور مریض نے نقل کی نیت کی تو نقل ہی کا روزہ اداء ہوگا، کیوں کہ مسافر کے حق میں رمضان مقیم کے حق میں شعبان کے مانند ہے اور مقیم شخص اگر ماہ شعبان میں نقل روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ نقل ہی ہوگا ای طرح مسافر اگر رمضان میں نقل کی نیت کرتا ہے تو اس کی بھی نیت درست ہوگی اور اس کا روزہ نقلی ہوگا۔ (بنایہ ۱۰۷۳) .

وَالضَّرْبُ النَّانِيُ مَا ثَبَتَ فِي اللِّمَّةِ كَقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ فَلَا يَجُوْزُ إِلَّا بِنِيَّةٍ مِّنَ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَانَّ وَكَوْ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ، حِلَافًا لِمَالِكٍ فَإِنَّهُ يَتَمَسَّكُ مُتَعَيَّنٍ، وَلَا بُدَّ مِنَ التَّغْيِيْنِ مِنَ الْإِنْتِدَاءِ ، وَالنَّفُلُ كُلُّهُ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ، حِلَافًا لِمَالِكٍ فَإِنَّهُ يَتَمَسَّكُ بِإِطْلَاقٍ مَا رَوَيْنَا ، وَلَنَا قَوْلُهُ فَي مُلِيَّقُهُ بَعُدَ مَا كَانَ يُصُبِحُ غَيْرَ صَائِمٍ إِنِّي إِذًا لَصَائِمٌ ، وَلِلَّنَ الْمَشُرُوعَ خَارِجَ رَمَضَانَ هُوَ النَّفُلُ فَيَتَوقَفُ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ عَلَى صَيْرُورَتِهِ صَوْمًا بِالنِيَّةِ عَلَى مَا ذَكُونَا، وَلَوْ نَواى بَعْدَ الزَّوَالِ إِنَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّهُ لِكُونِهِ مَبْنَيًّا الشَّاطِ، وَلَعَلَهُ يَنْشُطُ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَعِنْدَنَا يَصِيرُ صَائِمًا مِنْ حِيْنَ نَوَى ، إِذْ هُو مُتَجَزِّ عِنْدَهُ لِكُونِهِ مَبْنِيًّا عَلَى النَّمَاطِ، وَلَعَلَهُ يَنْشُطُ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَعَنْدَنَا يَصِيرُ صَائِمًا مِنْ أَوْلِ النَّهَارِ، وَلَا النَّهَارِ، وَلَعَلَهُ يَنْشُطُ بَعُدَ الزَّوَالِ إِلَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَعِنْدَنَا يَصِيرُ صَائِمًا مِنْ أَوْلِ النَّهَارِ، وَلَا النَّهَارِ، وَلَعَلَمُ عَبَدَةً قَهْرِ النَّفْسِ وَهِي إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ يُإِمْسَاكٍ مُقَدَّرِ فَيُعْتَرُ قِرَانُ النِّيَةِ بِأَكْفَرِهِ .

تروجی اور (صوم کی) دوسری قتم وہ ہے جوانسان کے ذمے میں ثابت ہوتی ہے جیسے ماہ رمضان کی قضاء اور کفارے کا روزہ البندا بیتم رات ہی میں نیت کے ساتھ جائز ہوگی، کیوں کہ یہ غیر متعین ہوتا ہے اور ابتداء ہی سے اس کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ہرطرح کانفل زوال سے پہلے نیت کے ساتھ جائز ہے۔ امام مالک را تھا گا اختلاف ہے، اس لیے کہ امام مالک اس حدیث کے اطلاق سے استدلال کرتے ہیں جو ہم نے بیان کی ہے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ منگا تی غیر صائم ہونے کی حالت میں صبح کرنے کے بعد یوں فرمایا کہ میں اب روزہ دار ہوں۔

اوراس لیے بھی کہ رمضان کے علاوہ میں نفل ہی مشروع ہے، لہذا اوّل دن میں امساک کا صوم ہونا اس نیت پرموقوف ہوگا جے ہم بیان کر چکے ہیں۔اوراگر کسی نے زوال کے بعد (روزے کی) نیت کی تو جائز نہیں ہے، امام شافعی ریشید فرماتے ہیں کہ جائز ر آن البداية جلدا على المحالة المحالة المحال المحالة المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحالة المحالة

ہے اور میخف نیت کرنے کے وقت سے روزے دار ہوجائے گا، کیوں کہ امام شافعی ولیٹیلئے کے یہاں نفلی روزہ متجزی ہوجاتا ہے، اس لیے کہ وہ نشاط پر بنی ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ انسان کو زوال کے بعد نشاط آ جائے، لیکن اول نہار میں امساک اس کے لیے شرط ہے اور ہمارے یہاں اول نہار میں وہ شخص روزہ دار ہوجاتا ہے، کیوں کہ پیفس کو مغلوب کرنے والی عبادت ہے جو امساک مقدر سے متحقق ہوگی، لہٰذا اکثریوم کے ساتھ نیت کا اتصال معتبر ہوگا۔

## اللغاث:

﴿ يستمسك ﴾ تھامتے ہیں، دلیل بناتے ہیں۔ ﴿ إمساك ﴾ ركنا۔ ﴿ صيرودة ﴾ ہو جانا۔ ﴿ نشاط ﴾ بثاشت، شرح صدر۔ ﴿ قهر ﴾ مغلوب كرنا، غلبہ۔ ﴿ قوان ﴾ ملا ہوا ہونا۔

## تخريج

اخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم الناملة بنية من النهار قبل الزوالي، حديث رقم: ١٦٩، ١٧٠.

## لفل روزے میں نیت کا وقت:

اس عبارت میں صوم کی قتم نانی کا بیان ہے، چناں چہ فرماتے ہیں کہ روزے کی قتم نانی وہی ہے جوانسان کے ذہے ہوتی ہے اور انسان کے لیے اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، البتہ اس کی ادائیگی کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا جیسے رمضان کے قضاء روزے، کفارہ کھیاراور کفارہ قبل وغیرہ کے روزے، اس قتم کا حکم ہے ہے کہ اس کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہوتی ہے، چناں چہ اگر طلوع فجر کے بعد کوئی شخص کفارہ قتم یا نذر مطلق وغیرہ کے روزوں کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت معتبر نہیں ہوگا اور اس کا بیروزہ عما نوی (جس کی نیت کی سے واقع نہیں ہوگا، کیوں کہ ان روزوں کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا اور پھر چوں کہ پورے سال نفلی روزہ رکھا جاسکتا ہے اس لیے اس کوفل سے بچانے کے لیے ابتدائے صوم ہی نہیں (رات سے) اُس کی تعین کرنا ضروری ہے، تا کہ بیروزہ جس کے لیے متعین کیا گیا ہے اس کی طرف سے واقع ہواور نفلی نہ ہو۔

والنفل کلہ النج اس کا حاصل یہ ہے کہ ہرطرح کے نظی روزے کے لیے نصف النہار شری سے پہلے پہلے نیت کرنا معتبر ہوگا، ہاں نصف النہار سے پہلے پہلے کہ پہلے نیت کر لی تو اس کی نیت بھی درست ہوگی اور اس کا روزہ بھی معتبر ہوگا، ہاں نصف النہار کے بعد والی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سلسلے میں امام مالک والت کی رائے یہ ہے کہ نظی روزے کے لیے بھی رات ہی میں نیت کرنا ضروری ہوگی اور اس کا روزہ معتبر نہیں نیت کرنا ضروری ہوگی اور اس کا روزہ معتبر نہیں ہوگا، ان کی دلیل ماقبل میں ہماری روایت کردہ حدیث لاصیام لمن لم ینو الصیام من اللیل کا اطلاق ہے یعنی اس حدیث میں فرض اور نقل کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی ہے، اس لیے جس طرح فرض کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے اس طرح نقل کے لیے ہوں دری ہوگا۔

جاری دلیل وہ صدیث ہے جوحفرت عائشہ والنون سے مروی ہے وہ کہتی ہیں دخل النبی صلی اللہ علیه وسلم ذات یوم فقال هل عند کن شیئ فقلت لا، فقال إني إذا لصائم، لینی ایک دن رسول اکرم منظینی میرے پاس تشریف لائے اور

# ر آن الهداية جلد الله المالية جلد الله المن المالية ال

پوچھا کہ پچھکھانے کے لیے ہے، میں نے عرض کیا پچھ بھی نہیں ہے، اس پر آپ سُٹائٹیٹِ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں روزے دار ہوں، یعنی صبح ہونے کے بعد جب آپ سُٹائٹیٹِ کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے، اس سے یہ واضح ہوگیا کہ طلوع آفتاب کے بعد بھی نفلی روزہ کی نیت کرنا درست اور جائز ہے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ سال کے گیارہ مہینے نفلی روزے کے لیے مشروع ہیں للہذا اوّل دن میں مفطر ات ثلاثہ سے امساک کا روزہ ہونا نیت پرموتوف ہوگا چنانچہ اگر نصف النہار شری سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کرلی گئی تو روزہ معتبر ہوجائے گا اور للا کثور حکم الکل والے ضابطے کے تحت پورے دن پرصوم کا حکم لگا دیا جائے گا۔اور اگر نیت نہیں پائی ( گئی یا نصف النہار کے بعد پائی گئی تو ان دونوں صورتوں میں روزہ تحقق نہیں ہوگا۔

ولو موی النے یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نوافل میں بھی جوطلوع آفتاب کے بعد نیت کے معتبر ہونے کا مسکلہ ہے وہ نصف النہار شری سے پہلے کا ہے، چنال چہ اگر کوئی شخص زوال کے بعد یا نصف النہار کے بعد نفلی روز سے کی نیت کرتا ہے تو ہمار سے یہاں اس کی یہ نیت درست نہیں ہے اور اس کا روز ہ بھی معتبر نہیں ہوگا، کیکن امام شافعی والتیلائے یہاں زوال کے بعد بھی نفلی روز سے کی نیت کرنا درست ہے، البتہ جس وقت سے کوئی شخص نیت کرے گا اس وقت سے وہ روز ہ دار شار ہوگا، اس صحت کی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی والتیلائل میں تجزی اور تقسیم کے قائل ہیں اور چوں کہ نفل کا مسئلہ نشاطِ طبع پر بہنی ہو اور ہوسکتا ہے کہ کسی کوزوال کے بعد بھی اگر کوئی شخص نفلی روز سے کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کو معتبر مانا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت تک اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہوادر اس کا امساک برقر ار ہو، چنال چہ اگر نیت کرنے سے پہلے پہلے اس شخص نے کچھ کھایا پیا نہ ہوادر اس کا امساک برقر ار ہو، چنال چہ اگر نیت کرنے سے پہلے پہلے اس شخص نے کچھ کھایی لیا ہوگا تو پھر شوافع کے یہاں بھی اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔

وعندنا النع فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نفلی روزے میں بھی تجزی اور تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے نفل کی نیت کرنے والا بھی اول نہاری سے روزہ دار شار ہوگا، کیوں کہ روزہ نفس کو مغلوب کرنے کی عبادت ہے اور بیعبادت ایک مخصوص اور شعین مقدار کے ساتھ مخقق ہوگی اور وہ مقدار اصلاً تو طلوع فجر سے لے کرغروب شس تک ہے، لیکن اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پہلے نیت نہیں کرسکا تو حدیث انبی إذا کلصائم کی روسے نصف النہار شرکی سے پہلے کی نیت کو للا کشر حکم الکل والے ضابطے کے تحت معتبر مان لیا جائے گا اور پورے دن کے روزے کا تحکم لگا یا جائے گا۔

قَالَ وَيَنْبَغِيُ لِلنَّاسِ أَنْ يَّلْتَمِسُوا الْهِلَالَ فِي الْيُوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ رَّأُوهُ صَامُوا، وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمُ أَكُمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ فَلَاثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامُوا لِقَوْلِهِ ۖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُونِيتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِلْهُ فَيَا عُلَا يُعْرَالُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّه

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ لوگوں کو شعبان کی ۲۹ویں تاریخ میں چاند تلاش کرنا چاہیے چناں چہ اگر لوگ چاند دیکیے لیں تو روزہ رکھیں۔اوراگر لوگوں پر چاند مشتبہ ہوجائے تو وہ شعبان کے ۳۰ دن پورے کریں پھرروزہ رکھیں،اس لیے کہ آپ مِنَا ﷺ کا ارشادگرامی ہے چاند دیکھ کرروزہ رکھواور چاند دیکھ کرافطار کرو،لیکن اگرتم پر چاند مشتبہ ہوجائے تو شعبان کے تمیں دن پورے کرو،اوراس لیے بھی کہ مہینے کی بقاءاصل ہے، لہذا دلیل کے بغیر اس سے منتقل نہیں ہوا جائے گا اور دلیل نہیں پائی گئ۔

#### اللغات:

﴿ يلتمسوا ﴾ تلاش كرير - ﴿ عَمّ عليهم ﴾ ان پر بادل حِها جائيں - ﴿عدّة ﴾ كنتى، تعداد \_

## تخريج

• اخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب قول النبي عَلَيْكِ اذا رأيتم الهلال فصوموا، حديث رقم: ١٩٠٩ ـ ١٩١٠.

## رؤيت بلال رمضان كاحكام:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ مہینہ چوں کہ ۲۹ اور ۳۰ دونوں کا ہوتا ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ شعبان کی ۲۹ ویں تاریخ ہی میں رمضان کا چاند دیکھنے اور تلاش کرنے کی کوشش کریں اگر چاندنظر آ جائے تو اسکلے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیں، لیکن اگر چاندنظر نہ آئے اور ابریا کسی اور وجہ سے مشتبہ ہوجائے تو پھر شعبان کے پورے تمیں دن مکمل کیے جا کمیں اور اس کے بعد روزہ رکھا جائے ، کیوں کہ جوحدیث کتاب میں نہ کور ہے اس میں یہی تھم دیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کرروزہ رکھواور شوال کا چاند دیکھ کر افطار کرو، لیکن اگر کسی وجہ سے ۲۹ ویں شعبان کو چاندنظر نہ آئے تو پھر شعبان کے ۳۰ دن مکمل کرنے کے بعد روزہ رکھنا شروع کرو۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ۲۹ ویں شعبان کو چاند نہ نظر آنے کی صورت میں اصل یہی ہے کہ ابھی شعبان کا ایک دن

باتی ہو، کیوں کہ گذشتہ ۲۹ دن شعبان کے تھے اور مہینہ ۳۰ دن کا ہوتا ہے، اس لیے اگر ۲۹ ویں شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن

کا انظار کرنا چاہیے، کیوں کہ اگلے دن کا شعبان میں سے ہونا یقینی ہے اور اس کے ماہ رمضان میں سے ہونے میں شک ہے اور

آپ کو پتا ہے کہ المبقین لایوول بالمسلك یعنی یقینی طور پر ٹابت شدہ چیز شک سے زائل نہیں ہوتی، بل کہ دلیل یقینی اور قطعی سے

ہی زائل ہوتی ہے اور یہاں چوں کہ چاندنظر نہیں آیا ہے، اس لیے اگلے دن کے ماہ رمضان میں سے ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں

یائی گئی، اس لیے اگلا دن ماہ شعبان ہی کا ہوگا۔

وَلَا يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ الشَّكِّ إِلَّا تَطُوَّعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَامُ الْيُوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ مُكُرُوْهٌ لِمَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ مُكُرُوهٌ لِمَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصْانَ وَهُوَ مُكُرُوهٌ لِمَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصْانَ وَهُو مُكُرُوهٌ لِمَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصْانَ يُجُزِيُهِ، لِأَنَّهُمْ زَادُوا فِي مُدَّةِ صَوْمِهِمْ، ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ يُجُزِيُهِ، لِأَنَّهُ شَهِدَ الشَّهْرَ وَصَامَهُ، وَ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطُوَّعًا وَ إِنْ أَفْطَرَ لَمْ يَقْضِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَظْنُون.

ترجی اور لوگ یوم الشک میں صرف نفلی روزہ رکھیں اس لیے کہ آپ منالی کی ارشاد گرامی ہے کہ جس دن کے متعلق رمضان ہونے کا شک ہواس دن صرف نفلی روزہ رکھا جائے اور یہ مسئلہ کئی صورتوں پڑبنی ہے جن میں سے ایک بیہ ہے کہ روزہ دارصوم

# ر آن البدايه جلدا عن المسلامين الما المسلم الكاروزه كيان عن ع

رمضان کی نیت کرے اور بیکروہ ہے اس حدیث کی وجہ ہے جوہم نے روایت کی ، اور اس لیے بھی کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ مثابہت ہے ، کیوں کہ اہل کتاب نے اپنے روزے کی مدت میں اضافہ کرلیا تھا ، پھر اگر بیہ ظاہر ہوا کہ آج کا دن رمضان سے ہتو اس کا روزہ کافی ہوگا ، کیوں کہ اس شخص نے رمضان کو پالیا اور روزہ بھی رکھ لیا۔ اور اگر بیہ ظاہر ہوا کہ بیددن شعبان سے ہتو وہ نقلی روزہ ہوگا اور اگر اس نے روزہ تو ڑدیا تو اس کی قضاء نہ کرے ، کیوں کہ وہ شخص مظنون کے معنی میں ہے۔

## اللغات:

\_ ﴿تطوع﴾نفل، غير فرض عبادت ﴿ مطنون ﴾ غيريقيٰي \_

## تخريج

الزيلعي هذا الحديث غريب جدًّا ص ٤٦٠ ج ١

## يوم الشك كابيان:

مل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر ۲۹ ویں شعبان کو مطلع صاف نہیں تھا اور چا ند نظر نہیں آیا تو شعبان کی تیبویں تاریخ ہواور یہ بھی احتال ہوگا کہ شعبان کی آخری اور تیسویں تاریخ ہوا ور یہ بہر حال ہوگا کہ شعبان کی آخری اور تیسویں تاریخ ہو، بہر حال ہوم الشک کے متعلق تھم یہ ہے کہ اس دن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو صرف اور صرف نفل کی نیت سے رکھے، اس لیے کہ حدیث لایصام المیوم المنے میں صرف نفلی روزے کی اجازت دی گئی ہے، صاحب ہدایہ نے اس مسئلے کی کل پانچ صور تیں ذکر کی ہیں جن میں سے یہاں پہلی صورت کا بیان ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اس دن اگر کوئی شخص رمضان کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو یہ مکروہ ہے، کیوں کہ حدیث لایصام المذی المنے میں صرف نفلی روزے کی اجازت دی گئی ہے اور ہر طرح کے روزے ہے کہ یوم المشک میں رمضان کی خورت کے روزے ہے کہ یوم المشک میں رمضان کی خورت کے روزے ہے کہ یوم المشک میں رمضان کی خورت کے روزے ہو کا دوسرانام مکروہ ہے، کیوں کہ منوع لغیرہ کا دوسرانام مکروہ ہے۔

اس سلیے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ یوم الشک میں رمضان کی نیت ہے روزہ رکھنے میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہے،
کیوں کہ اہل کتاب بھی اپنے روزوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا کرتے تھے اب ظاہر ہے کہ اگر یوم الشک کا روزہ رمضان کا نہیں ہوگا
تو رمضان کی نیت سے روزہ رکھنے کی صورت میں ایک روزے کا اضافہ ہوجائے گا اور اہل کتاب کی مشابہت ثابت ہوجائے گی،
لہذا اس حوالے ہے بھی یوم الشک میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا کروہ ہے۔ تاہم اگر کسی نے اس دن رمضان کی نیت سے
روزہ رکھ لیا پھر بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی بیر رمضان کا پہلا دن تھا تو اس کا بیروزہ رمضان ہی سے شار ہوگا، کیوں کہ اس شخص نے
رمضان کو پاکر اس میں روزہ رکھ لیا ہے، لہذا اس کا بیروزہ رمضان کا ہوگا اور اس پر اس کی قضاء واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر بی معلوم
ہوا کہ یوم الشک ماہ شعبان سے تھا تو اس شخص کا بیروزہ ہوگا اور کراہت کے ساتھ جائز ہوگا۔ اور اگر اس نے اس روزے کو
توڑ ڈ الا اور دہ شعبان کی آخری تاریخ تھی تو اس پر اس روزے کی قضاء واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ بیشخص مظنون کے معنیٰ میں ہے
توڑ ڈ الا اور دہ شعبان کی آخری تاریخ تھی تو اس پر اس روزے کی قضاء واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ بیشخص مظنون کے معنیٰ میں ہے

# ر آن البدايه جلد سي من المستخدس ١٢٠ من المستخدس الكاروزه كه بيان من الم

اوراس نے میہ مجھ کرروزہ شروع کیا تھا کہ مجھ پرآج روزہ رکھنا واجب ہے، حالاں کہاس دن کے شعبان کا آخری دن نکلنے کی وجہ سے اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں تھا، اس لیے اس کو توڑنے کی وجہ سے اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ مظنون پر قضاء نہیں واجب ہوتی۔

وَالنَّانِيُ أَنْ يَنُوِي عَنْ وَّاجِبٍ اخَرَ وَهُوَ مَكُرُوهُ أَيْضًا لِمَا رَوَيْنَا إِلَّا أَنَّ هَذَا دُوْنَ الْأُولِي فِي الْكَرَاهَةِ، ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدُ قِيْلَ يَكُونُ تَطَوَّعًا، لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدُ قِيْلَ يَكُونُ تَطَوُّعًا، لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مَنْ شَعْبَانَ فَقَدُ قِيْلَ يَكُونُ تَطَوَّعًا، لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مَنْ شَعْبَانَ فَقَدُ قِيْلَ يَكُونُ تَطَوَّعًا، لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَهُو التَّقَدُّمُ عَلَى عَنْهُ فَهُو التَّقَدُّمُ عَلَى عَنْهُ وَهُو التَّقَدُّمُ عَلَى رَمَضَانَ بِصَوْمٍ لَا يَقُومُ بِكُلِّ صَوْمٍ، بِخِلَافِ يَوْمِ الْعِيْدِ، لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَهُو تَرُكُ الْإِجَابَةِ يُلَازِمُ كُلَّ صَوْمٍ، وَلَيْهِ الْعِيْدِ، لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَهُو تَرُكُ الْإِجَابَةِ يُلَازِمُ كُلَّ صَوْمٍ، بِخِلَافِ يَوْمِ الْعِيْدِ، لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَهُو تَرُكُ الْإِجَابَةِ يُلَازِمُ كُلَّ صَوْمٍ، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَهُو تَرُكُ الْإِجَابَةِ يُلَازِمُ كُلَّ صَوْمٍ، وَلَيْ عَنْهُ وَهُو التَّقَدُ هُو اللَّوْلُولُ الْمُنْهِيُّ عَنْهُ وَهُو تَرُكُ الْإِنْ الْمُنْهِي عَنْهُ وَهُو تَرُكُ الْإِجَابَةِ يُلَازِمُ كُلَّ صَوْمٍ وَالْمُولُ وَاللَّهُ الْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَهُو اللَّوْلُولُ الْمُنْهِي عَنْهُ وَهُو تَرُكُ الْمُنْهُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْهُ وَلَا لَالْمُ وَالْمُولُ وَ النَّهُ الْمُنْهُ وَلُولُ الْمُنْهِي وَالْمُولُ وَقُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِى الْمُنْ الْمُنْهِ الْمُنْهُ وَلَا اللَّهُ مُنَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ وَالْمُعُلِي عُلَالِهُ مُنَا الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلُ

ترجیلی: اور دوسری صورت سے ہے کہ (صائم) واجب آخر کی نیت کرے اور وہ بھی مکروہ ہے اس حدیث کی وجہ ہے جوہم نے روایت کی ہے مگر بیصورت کراہت میں پہلی صورت ہے کم ہے۔ پھراگر بین طاہر ہوکہ وہ رمضان کا دن تھا تو اس کا صوم کا فی ہوجائے گا، اس لیے کہ اصل نیت موجود ہے اور اگر بین طاہر ہوکہ وہ شعبان کا دن تھا تو ایک قول بیہ ہے کہ بیدوز ہ نفلی ہوجائے گا، کیوں کہ اس روزہ ہے منع کیا گیا ہے لہذا اس سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا قول بیہ ہے کہ جس کی صائم نے نیت کی ہے اس کی طرف سے کا فی ہوگا اور یہی اصح ہے، اس لیے کہ منبی عنہ یعنی رمضان پر رمضان کے روزے کو مقدم کرنا ہر روزہ کی وجہ سے قائم نہیں ہوگا۔ برخلاف یوم عید کے، اس لیے کہ نبی عنہ یعنی اجابت کو ترک کرنا ہر روزے کے ساتھ لازم ہے اور یہاں کراہت صورت نہی کی وجہ سے سے ہے۔

## يوم الشك مين كوئى دوسرا واجب روزه ركف كابيان:

اقسام خسم میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ یوم المسلف میں صائم واجب آخرمثلاً گذشتہ رمضان کے قضاء روزے کی نیت کرے یا کفارہ کیمین وغیرہ کی نیت کرے تو یہ نیت کرے تو یہ نیت کرنا بھی مکروہ ہے، کیوں کہ حدیث لایصام الیوم الذي یشك فیه والی ممانعت اس نیت کو بھی شامل ہے، گر چوں کہ اس صورت میں اہل کتاب کی مشابہت لازم نہیں آتی ، اس لیے یہ صورت کراہت میں کہا صورت سے کم ہے۔ پھر اگر یہ معلوم ہوا کہ یہ دن یوم المشك نہیں بل کہ رمضان کا پہلا دن ہے تو وہ روزہ رمضان ہی کا ہوگا اس لیے کہا اصل نیت صور موجود ہے لہذا اصل نیت واجب آخر کو رمضان کی طرف نشقل کردے گی اور اگر یہ ظاہر ہوکہ وہ شعبان کا آخری دن تھا تو اس سلسلے میں دوقول ہیں

(۱) پہلاقول بدہے کہ اس کا روزہ نفل ہوگا اور واجب آخر ادا نہیں ہوگا، کیوں کہ اس دن نفل کے علاوہ ہر طرح کا روزہ رکھنا ممنوع ہے اور ممانعت کی وجہ سے اس دن واجب آخر کے روزے کی نیت میں نقص ہوگا حالاں کہ واجب آخر کامل واجب ہوا ہے، لہذاوہ ناقص نیت سے ادا نہیں ہوگا۔

# ر آن الهداية جلدا على المسلك المسلك المام روزه كه يان يس على

(۲) اور دوسرا قول یہ ہے کہ روزہ دار نے جس واجب آخری نیت کی ہے وہی اداء ہوگا اور یہی اصح ہے، کیوں کہ یوم الشک میں جس روزے سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ نہ رکھا جائے چناں چہ کتب ستہ میں حضرت ابو ہر ہے گی صدیث ہے کہ لاتتقدموا علی رمضان بصوم یوم و لا بصوم یومین اور چوں کہ صورتِ مسئلہ میں صائم نے جو روزہ رکھا ہے وہ رمضان کا سمجھ کر نہیں رکھا ہے، اس لیے اس کے لیے واجب آخر کا روزہ رکھنا درست ہے اور جب واجب آخر کا روزہ رکھنا درست ہے اور جب واجب آخر کا روزہ رکھنا درست ہے تو ظاہر ہے کہ واجب آخر کی طرف سے روزہ بھی اداء ہوگا۔

بحلاف یوم العید النع فرماتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنے کا مسئلہ اس سے الگ ہے، کیوں کہ عید کے دن جو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس دن روزہ رکھنے میں اللہ کی دعوت قبول کرنے سے اعراض لازم آتا ہے اور بیاعراض ہر طرح کے روزے کے ساتھ لازم ہے خواہ نفل ہویا واجب، اس لیے عید کے دن ہر طرح کا روزہ رکھناممنوع ہوگا۔

و الكواهة النع يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال يہ ہے كہ جب يوم الشك ميں واجب آخر كا روز ه ركھنا ممنوع نہيں ہے تو پھرا سے دھڑتے كے ساتھ جائز ہونا چاہيے حالاں كه آپ تو كراہت كے ساتھ اسے جائز قرار ديتے ہيں آخر ايما كيوں ہے؟ اى كا جواب ديتے ہوئے صاحب ہدايہ فرماتے ہيں كه اگر چه يهال صراحنا ممانعت نہيں ہے، كيكن حديث الايصام اللع كى وجہ سے صورتا ممانعت موجود ہے، اس ليے اس حوالے سے يهال بھى واجب آخر كا روز ه ركھنا كروه ہے۔

وَالنَّالِكُ أَيْ يَنُوِىُ التَّطُوُّعَ وَهُو غَيْرُ مَكُرُوْ وَلِمَا رَوَيْنَا وَهُو حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي رَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَقَدَّمُواْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا بِصَوْمِ يَوْمُ مَنُونِ ، سَبِيْلِ الْإِبْتَدَاءِ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَقَدَّمُواْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمُ وَلَا بِصَوْمٍ يَوْمُ مَنَانَ لِلَّانَّةُ يُؤدِّيْهِ قَبْلَ أَوَانِهِ، ثُمَّ إِنْ وَافَقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ الْحَدِيْثُ نَهَى التَّقَدُّمَ بِصَوْمٍ رَمَضَانَ لِلْآنَةُ يُؤدِّيْهِ قَبْلَ أَوَانِهِ، ثُمَّ إِنْ وَافَقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ الْحَدِيثُ نَهَى النَّقَدُ وَعَالِمَ وَعَلِي عَلَيْهُ وَعَالِمَةً وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَل

ترجیلی: اور تیسری صورت یہ ہے کہ صائم نفلی روزہ کی نیت کرے اور یہ مکروہ نہیں ہے، اس حدیث کی وجہ ہے جوہم روایت کر چکے ہیں اور یہ حدیث امام شافعی والشیئ کے خلاف ان کے قول یکرہ علی سبیل الابتداء میں جحت ہے۔ اور ارشاد نبوی لا تتقدموا رمضان بصوم یوم ولا بصوم یومین سے صوم رمضان سے مقدم کرنے کی نہی مراد ہے، کیوں کہ یہ فض وقت سے کہا ہے اواء کرنے والا ہوجائے گا، پھر اگر یہ روزہ کسی ایسے روزے کے موافق ہوگیا جے یہ فض رکھا کرتا تھا تو بالا تفاق یہ روزہ افضل ہے اور ایس ہوگیا جے یہ فض رکھا کرتا تھا تو بالا تفاق یہ روزہ افضل ہے اور ایس ہوتے اور اگر اس روزے کو الگ رکھا ہوتو ایک تول یہ ہے کہ ظاہر نہی سے احتر از کرنے ہوئے افطار افضل ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عاکش کی اقتداء کرتے ہوئے روزہ رکھنا افضل ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور مختار یہ ہے کہ احتیاط پڑمل کرتے ہوئے مفتی

ر آن الهداية جلد کا پر سند المان بن الم

بذات خود (اس دن) روزہ رکھے اور عام لوگوں کو زوال کے وقت تک انتظار کرنے کا فتو کی دیے پھر تہمت کی نفی کے پیش نظر افطار کا فتو کی دے۔

## اللغاث:

﴿أوان ﴾ وقت، ٹائم۔ ﴿تلوّم ﴾ انظار كرنا۔

## تخريج

اخرجه الائمه السنة في كتبهم والبخارى في كتاب الصوم باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم، حديث رقم: ١٩١٤. و مسلم في كتاب الصيام حديث رقم ٢١. و ابوداؤد في كتاب الصوم باب ١٢ حديث ٢٣٣٠ والترمذي في كتاب الصوم باب ٢.

## يوم فنك من فل روزه ركف كاعم:

تیمری صورت یہ ہے کہ یوم شک میں صائم نظی روزے کی نیت کرے، ہمارے یہاں اس کے لیے نظی روزے کی نیت کرنے جاور جا کرنے ہی کروہ نہیں ہے، کیوں کہ حدیث لایصام الیوم اللذي یشك فیہ إلا تطوعاً میں علی الاعلان نقل كا استثناء كیا گیا ہاور یوم الشک میں نظلی روزہ كی اجازت دی گئی ہے، اس لیے اس دن نظی روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ امام شافعی پراٹھیا فرماتے ہیں كہ علی سیل الابتداء یوم الشک میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، علی سیل الابتداء کا مطلب سے ہے کہ جس دن یوم الشک پڑا ہے اس دن پہلے ہا س الابتداء کا مطلب سے ہے کہ جس دن یوم الشک پڑا ہے اس دن پہلے ہے اس مختص كے روزے ركھنے كا عادى تھا، اس ليے اس ك مختص كے روزے ركھنے كا عادى تھا، اس ليے اس كے ليے يوم الشک میں نقل روزہ رکھنے كا عادی تھا، اس ليے اس كے ليے يوم الشک میں نقل روزہ رکھنا بھی مگروہ ہوگا، کیوں کہ حدیث میں ہے لاتنقدموا رمضان بصوم یوم او بصوم یومین إلا آن یکون صوماً بصومه رجل لینی رمضان پرایک یا دوروزوں کومقدم نہ کروالآ ہے کہ وہ روزہ صائم کی عادت اور اس کے روزہ رکھنے امام شافعی پراٹھیا اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر یوم الشک کا روزہ صائم کی عادت اور اس کے روزہ رکھنے کے مطابق نہ ہوتو مگروہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے معمول اور اس کی عادت کے مطابق نہ ہوتو مگروہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے معمول اور اس کی عادت کے مطابق نہ ہوتو مگروہ ہیں۔

والمواد النع صاحب ہدایہ امام شافعی والتھا کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مطلق روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا ہے، بل کہ رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کیوں کہ رمضان سے پہلے رمضان سے پہلے رمضان سے بہلے رمضان کا روزہ رکھنا حکم کوسب پر مقدم کرنا درست نہیں ہے، اس لیے رمضان سے قبل رمضان کا روزہ رکھنا ممنوع ہے، لیکن نفلی روزہ کی ممانعت نہیں ہے، کیوں کہ ہماری بیان کردہ حدیث لایصام الیوم النے میں نفلی روزہ کو استثناء کرئے جائز قرار دیا گیا ہے۔

ٹم إن وافق النح اس كا حاصل يہ ہے كہ ايك شخص كو ہر جمعہ كوروزہ ركھنے كى عادت ہے اورا تفاق سے يوم الشك بھى جمعہ كو پڑگيا، ياكسى كو ہر ماہ كے آخرى تين دن روزہ ركھنے كى عادت ہے اور يوم الشك بھى اس كے انہى تين دنوں ميں پڑا تو اس صورت ميں اس كے ليے بالا تفاق روزہ ركھنا افضل ہے، ليكن اگر يوم الشك اس كے روزہ ركھنے كے دن سے ہم آ ہنگ نہ ہو يا اسے ہر ماہ کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے کی عادت نہ ہو، بل کہ یونہی اس نے یوم الشک کوروزہ رکھ لیا ہوتو اس سلسلے میں جمد بن مسلمہ کی رائے یہ ہے کہ ظاہری نہی یعنی حدیث لا یصام الیوم المنح کی ظاہری نہی سے احتر از کرتے ہوئے ہوئے اس شخص کے لیے روزہ نہ رکھنا اور روزے کوتوڑ وینا افضل ہے، لیکن نصیر بن یکی فرماتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا افضل ہے، کیوں کہ ایسا کرنے میں حضرت عائشہ اور حضرت علی من افتداء اور ان کی اجاع ہے، کیوں کہ یہ دونوں یوم الشک میں روزہ رکھتے تھے اور یوں فرمایا کرتے تھے الصوم یوما من شعبان احب الینا من أن نفطر یوما من دمضان لین اگر آج کا دن شعبان میں سے ہوتو ہمارے لیے شعبان میں روزہ رکھنا اور بیدن ماہ رمضان کا پہلا دن ہوا تو رمضان میں روزہ نہیں رکھا اور بیدن ماہ رمضان کا پہلا دن ہوا تو رمضان میں روزہ نہیں رکھا اور بیدن ماہ رمضان کا پہلا دن ہوا تو رمضان میں روزہ نہیں رکھا جائے۔

والمختاد النح فرماتے ہیں کہ اسلیلے میں قول مختار یہ ہے کہ عوام اور خواص میں فرق کیا جائے چتال چہ خواص لیعنی علاء اور فقہاء وغیرہ کو یہ چاہیے کہ وہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھیں، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ یہ رمضان کا پہلا دن ہواورا گر واقعتا اس دن رمضان ثابت ہوگیا تو بد بخت جہلاء روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ان عالموں اور مفتیوں کا جینا دشوار کردیں ہے، اس لیے خواص کے لیے تو یوم الشک میں روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، البتہ مفتی کو چاہیے کہ عام لوگوں کو زوال تک انتظار کرنے اور کھانے پینے خواص کے لیے تو یوم الشک میں روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، البتہ مفتی کو چاہیے کہ عام لوگوں کو زوال تک انتظار کرنے اور کھانے وال اور سے رکنے کا حکم دیدے، ورنہ لوگ اس غریب کو مہتم کریں گے اور خود اس مفتی پر جہلاء رافضی ہوئے کا فقی دے دیں گے، کیوں کہ روافض کے یہاں یوم الشک میں روزہ رکھنا واجب ہے، لہذا مفتی کو چاہیے کہ ایپ سرے تہمت کو دور کرتے ہوئے زوال کے بعد عام لوگوں کو افطار کرنے اور روزہ تو ٹرنے کا فتو کی دیدے۔

وَالرَّابِعُ أَنْ يُّضَجِّعَ فِي أَصُلِ النِّيَّةِ بِأَنْ يَّنُوِيَ أَنْ يَصُوْمَ غَدًا إِنْ كَانَ رَمَضَانَ وَلَا يَصُوْمُهُ إِنْ كَانَ شَعْبَانَ، وَفِي هَذَا الْوَجُهِ لَايَصِيْرُ صَائِمًا، لِلَّنَّهُ لَمْ يَقُطَعُ عَزِيْمَتَهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا نَولَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ غَدًا غِذَاءً يُفُطِرُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ يَصُوْمُ.

تر جمل : اور چوتھی صورت میہ ہے کہ صائم اصل نیت میں تر دد کردے مثلاً وہ یوں نیت کرے کہ کل آئندہ وہ روزہ رکھے گا اگر رمضان کا دن ہوگا اور وہ روزہ نہیں رکھے گا اگر شعبان ہوگا اور اس صورت میں وہ شخص روزہ دار نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے اپنا عزم قطعی نہیں کیا ہے، لہٰذا بیالیا ہوگیا جیسے اس نے بیزنیت کی کہ اگر آئندہ کل اسے غذاء ملے گی تو افطار کرے گا ورنہ روزہ رکھے گا۔

#### اللغات:

﴿يضجع ﴾ ترددكر ﴿عزيمة ﴾ پختراراده، عزم

## بوم شک میں غیرطعی نیت کے ساتھ روز ورکھنے کا بیان:

چوھی صورت یہ ہے کہ انسان یوم الشک میں کوئی یقینی اور حتی نیت نہ کرے، بل کہ تر دد کے ساتھ یوں کہے کہ اگر آئندہ کل

# 

رمضان ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا اور اگر شعبان ہوگا تو روزہ نہیں رکھوں گا، اس صورت میں وہ شخص روزہ دار نہیں ہوگا، کیوں کہ وقوع صوم کے لیے قطعی اور بقینی نیت کی ضرورت ہے اور اس شخص نے نیت میں تر دد پید کر دیا ہے اس لیے اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی، اور یہ ایسا ہوگیا جیسے کسی نے یوں کہا کہ اگر آئندہ کل اسے کھانا ملے گا تو وہ افطار کرے گا اور اگر کھانا نہیں ملے گا تو وہ روزہ رکھے گا تو فلا ہر ہے کہ اس صورت میں بھی اس کا روزہ معتبر نہیں ہوگا، کیوں کہ اس میں بھی اس کی نیت پختہ نہیں ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی نیت پختہ نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص کا روزہ معتبر نہیں ہوگا۔

وَالْعَامِسُ أَنْ يُّضَجِّعَ فِي وَصُفِ النِّيَّةِ بِأَنْ يَنُوِى إِنْ كَانَ غَدًّا مِنْ رَمَضَانَ يَصُوْمُ عَنْهُ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ فَعَنْ وَاجِبٍ اخَرَ، وَهَذَا مَكُووُهُ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مَكُرُوهُ يُنِ، ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ مَعْبَانَ لَا يُجْزِيْهِ عَنْ وَّاجِبٍ اخَرَ، لِأَنَّ الْجِهَةَ لَمْ تَعْبُتُ لِلتَّرَدُّدِ فِيْهَا ، وَأَصُلُ فِي أَصُلِ النِّيَّةِ، وَ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ لَا يُجْزِيْهِ عَنْ وَّاجِبٍ اخَرَ، لِأَنَّ الْجِهَةَ لَمْ تَعْبُتُ لِلتَّرَدُّدِ فِيْهَا ، وَأَصُلُ النِّيَّةِ لَا يَكُونُ تَطَوَّعًا غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْقَصَاءِ لِشُرُوعِهِ فِيْهِ مُسْقِطًا، وَ إِنْ نَولِي عَنْ رَمَصَانَ إِنْ كَانَ عَدًا مِنْ شَعْبَانَ يَكُونُهُ لِللَّهُ فَا فِي مُسْقِطًا، وَ إِنْ نَولِي عَنْ رَمَصَانَ إِنْ كَانَ عَدًا مِنْ شَعْبَانَ يَكُونُهُ لِللَّآهُ فَا فِي النَّعَوْعِ إِنْ كَانَ غَدًّا مِنْ شَعْبَانَ يُكُونُهُ لِللَّهُ فَا وَلِي اللَّهُ مِنْ وَجُهِ مُ اللَّهُ مِنْ وَجُهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ وَجُهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَجُهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَجُهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَجُهِ اللَّهُ مَا مَلَّ إِنْ طَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ جَازَ عَنْ تَقْلِمِ لِأَنَّهُ يَتَأَدِّى بِأَصُلِ النِّيَّةِ ، وَلَوْ أَفْسَدَهُ يَجِبُ أَنْ لاَ يَعْفِي لِللْهُ مُنْ وَجُهِ فِي عَزِيْمَتِهِ مِنْ وَجُهٍ .

ترجمہ : اور پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی شخص وصف نیت میں تردد پیدا کردے بایں طور کہ یوں نیت کرے کہ اگر کل رمضان ہوگا تو رمضان کا روزہ رکھے گا اور یہ مکروہ ہے، کیوں کہ یہ نیت دومکروہ امروں کے مابین دائر ہے۔ پھر اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ دن رمضان کا دن ہے تو اس کا روزہ کا فی ہوجائے گا، اس لیے کہ اصل نیت میں تردونہیں ہے۔ اور اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن ہے تو واجب آخر ہے کا فی نہیں ہوگا، کیوں کہ جہت صوم میں تردد کی وجہت شابت منہیں ہوگی اور اصل نیت کا فی نہیں ہوگی ہوگا جو قضاء کے ساتھ مضمون نہیں ہوگی کیوں کہ اس شخص نے یہ روزہ مسقط واجب ہم کی کو اور اصل نیت کا فی نہیں ہوگی ایکن یہ روزہ نفل ہوگا جو قضاء کے ساتھ مضمون نہیں ہوگا، کیوں کہ اس شخص نے یہ روزہ مسقط واجب ہم کی کر شروع کیا ہے۔ اور اگر رمضان کے روزے کی نیت کی بشرطیکہ آئندہ کل رمضان ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھا تو یہ روزہ اس کو شعبان ہوتو یہ بھی مکروہ ہے، کیوں کہ یہ من وجہ فرض کی نیت کرنے والا ہے، پھر اگر ظاہر ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھا تو یہ روزہ اس کو شعبان ہوجائے گا، اس دلیل کی وجہ سے جوگذر چکی ہے۔

اوراگر بینظاہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن ہے تو اس کانفلی روزہ جائز ہوجائے گا، اس لیے کنفلی روزہ اصل نیت سے اداء ہوجا تا ہے، اور اگر صائم نے اس روز ہے کو فاسد کر دیا تو اس کی قضاء نہ کرنا واجب ہے، کیوں کہ اس کی نیت میں من وجہ فرض کو ساقط کرنا داخل ہوگیا ہے۔

وصف نیت میں متر دد ہونے کی وضاحت اور تھم:

اقسام خسد کی آخری اور پانچویں قتم یہ ہے کہ صائم وصفِ نیت میں تردد پیدا کردے اور یوں کیے کہ اگر کل رمضان کا دن

ہوگا تو میں رمضان کا روزہ رکھوں گا اور اگرشعبان کا دن ہوگا تو واجب آخر لینی قضاء اور کفارہ کا روزہ رکھوں گا، صاحب ہدار فرماتے بیں کہ بیصورت مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں وصف نیت کوجن دو روزوں کے مابین دائر کیا گیا ہے لیتی رمضان کا روزہ اور واجب آخر کا روزہ وہ دونوں روزے یوم الشک میں ممنوع ہیں، صدیث لایصام الیوم الذیبی النح کی روسے چوں کہ بیہ نہی لغیرہ ہاس لیے بیصورت مکروہ ہے۔

ثم إن ظهر المنح فرماتے ہیں کہ اس طرح تردد کے ساتھ روز ہے کی نیت کرنا تو کروہ ہے، لیکن اگر کسی نے اس طرح کی نیت کرلی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھا تو اس کا بیروزہ رمضان کی طرف سے کافی ہوجائے گا، کیوں کہ یہاں جو تردد ہوہ وصفِ نیت میں ہے نہ کہ اصلِ نیت میں ، اور جب اصلِ نیت میں تر دونہیں ہوتا اس سے رمضان کا روزہ اداء ہوجائے گا، لانه یتا دی باصل المنیف اور اگر بیظ ہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن تھا تو وہ روزہ واجب آخر سے اداء نہیں ہوگا، کیوں کہ جب وصفِ نیت میں تر دد تھا اور واجب آخر کی جہت ثابت نہیں ہوگی ، البتہ اصل نیت ہی پائی گئی اور اصل نیت سے صوم رمضان تو اداء ہوجاتا ہے گر واجب آخر اداء نہیں ہوتا، کیوں کہ واجب آخر کے لیے تعین ضروری ہے اور یہاں کوئی تعین نہیں ہے، اس لیے واجب آخر کا روزہ اداء نہیں ہوگا، ہاں اس نیت سے نفلی روزہ اداء ہوگا اور اگر وہ تحض اسے تو ژد دے گا تو اس پر اس کی قضاء نہیں لازم ہوگی ، کیوں کہ صائم نے اس نیت اور اس اراد ہے کے ساتھ روزہ شروع کیا تھا کہ اگر رمضان کا دن ہوا تو اس کے ذمے سے فرض ساقط ہوجائے گا، لیکن ان دونوں میں سے سی بھی چیز کا ثبوت اور سقو طنہیں ہوا، اس لیے ہوا، اس لیے اس روزہ کوتو ڈرنے سے اس پر قضاء بھی لازم نہیں ہوگی۔ اس روزہ کوتو ڈرنے سے اس پر قضاء بھی لازم نہیں ہوگی۔ اس روزہ کوتو ڈرنے سے اس پر قضاء بھی لازم نہیں ہوگی۔

و إن نوى النع مسئلے كى ايك شكل بيہ ہے كه اگر صائم نے يوں نيت كى كه اگر آئنده كل رمضان ہوگا تو ميرا روزه رمضان كا ہوا دورہ مضان كا ہوا كہ وہ ہے اس ليے اس صورت ميں بھى من وجه فرض كى نيت موجود ہے حالال كه يوم الشك ميں فرض كى نيت كرنا مكروہ ہے، لہذا اس حوالے سے بيصورت مكروہ ہے، ليكن جب بعد ميں بي ظاہر ہوا كه وہ دن ماہ رمضان سے تھا تو اس كا روزہ صوم رمضان سے كافی ہوجائے گا، كيوں كه اصل نيت ميں كوئى تر درنہيں ہے اور رمضان كا روزہ اصل نيت سے اداء ہوجات كا، كيوں كه اصل نيت ميں كوئى تر درنہيں ہوا كہ وہ شعبان كا دن ہے تو اس كا نفلى روزہ اداء ہوجائے گا، كيوں كه نفلى روزہ اداء اصل نيت سے اداء ہوجاتا ہے، اور اگر بي ظاہر ہوا كہ وہ شعبان كا دن ہے تو اس كا نفلى روزہ اداء ہوجائے گا، كيوں كه نفلى روزہ اداء موجائے گا اور اگر روزہ دار نے اس روزے كو فاسد كر ديا تو اس پر اس كى قضاء داجب نہيں ہوگى، كيوں كه اس نيت كى ہے، لہذا بي شخص مظنون كى طرح ہوگيا اور مظنون بركسى چيز كى قضاء واجب نہيں ہوگى ، لہذا اس شخص بر بھى قضاء واجب نہيں ہوگى۔

وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحُدَهُ صَامَ وَ إِنْ لَمْ يَقُبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا الْ لِوَمَامُ شَهَادَتَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا الْ لِوَالْمَامُ لَلْهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَقَّارَةِ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمَا يَهُ لِوَوْمَ عَلَيْهِ وَ الْكَفَّارَةِ الْكَفَّارَةِ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمَا يَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عُلَيْهِ وَ عُكُمًا لِوُجُوْبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، وَلَنَا أَنَّ عَلَيْهِ وَ حُكُمًا لِوُجُوْبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، وَلَنَا أَنَّ عَلَيْهِ كَفَارَةٌ إِنْ أَفْطَرَ بِالْوِقَاعِ لِلْآنَةُ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ حَقِيْقَةً لِتَيَقَّنِهِ بِهِ وَ حُكُمًا لِوُجُوْبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، وَلَنَا أَنَّ

# ر آن البداية جلدا عن المحالة المحار ١٣٠ المحالة الكام دوزه ك بيان بن ع

الْقَاضِيْ رَدَّ شَهَادَتَهُ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيِّ وَهُوَ تُهُمَةُ الْعَلَطِ فَأُوْرَكَ شُبُهَةً، وَهٰذِهِ الْكَفَّارَةُ تَنْدَرِئُ بِالشَّبْهَاتِ، وَلَوْ أَنْحُمَلَ هَذَا الرَّجُلُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا لَمْ يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ أَفْطَرَ قَبْلِ أَنْ يَرُدُّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ اِخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِيْهِ، وَلَوْ أَنْحُمَلَ هَذَا الرَّجُلُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا لَمْ يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ الْهِمَامِ ، لِأَنَّ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ لِلْإِخْتِيَاطِ ، وَالْإِخْتِيَاطُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَأْخِيْرِ الْإِفْطَارِ ، وَلَوْ أَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ اللهَ عَلَيْهِ لِلْإِخْتِيَاطِ ، وَالْإِخْتِيَاطُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَأْخِيْرِ الْإِفْطَادِ ، وَلَوْ أَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ الْإِمْ

تروجہ اس کے جہاں کے جاند دیکے کرروزہ رکھواور جاند دیکے کر افطار کرواوراس منے اس کی گواہی کو تبول نہ کیا ہو، اس لیے کہ آپ من النہ کا ارشاد گرامی ہے کہ چاند دیکے کرروزہ رکھواور جاند دیکے کر افطار کرواوراس منے طاہرا چاند دیکے لیا۔اوراگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس پر قضاء واجب ہے نہ کہ کفارہ ،امام شافعی والٹی کا فراتے ہیں کہ اگر اس نے جماع کر کے روزہ تو ڈ دیا ہوتو اس پر کفارہ بھی افطار کرلیا ، کیوں کہ اس کو رمضان کا یقین ہے اور حکما بھی افطار کرلیا ، اس واجب ہے ، اس لیے کہ اس نے رمضان میں حقیقتا بھی افطار کرلیا ، کیوں کہ اس کو رمضان کا یقین ہے اور حکما بھی افطار کرلیا ، اس لیے کہ اس پر روزہ واجب ہے ، ہماری دلیل ہے ہے کہ قاضی نے دلیل شری کی بنیاد پر اس کی شہادت کورد کر دیا اوروہ (دلیل شری) علطی کی تہمت ہے ، الہذا اس نے شبہہ پیدا کر دیا اور بید کفارہ شبہات کی وجہ سے ساقط ہوجا تا ہے ، اوراگر امام کے اس کی شہادت رو کر نے سے کہا کہ کہ تو وہ سے ساقط ہوجا تا ہے ، اوراگر امام کے اس کی شہادت رو کر نے سے کہا ہی اس نے روزہ تو ڈ دیا تو اس سلسلے میں مشائخ کا اختلاف ہے ، اوراگر اس شخص نے تمیں روزے کمل کر لیے تو وہ ام ایک میں احتیاط میں متاب کے اعتبار کرتے ہوئے جو اس کے بعد افطار کو مؤ خرکر نے میں احتیاط ہے ۔ اوراگر اس نے افطار کرلیا تو اس پر (پہلے) روزے کا وجوب احتیاط تھا اور اس کے بعد افطار کو مؤ خرکر نے میں احتیاط ہے ۔ اوراگر اس نے افطار کرلیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا ، اس حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے جو اس کے نزد یک ٹا بت ہے۔ اوراگر اس نے افطار کرلیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا ، اس حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے جو اس کے نزد یک ٹا بت ہے۔

<u>اللَّعَاتُ:</u> ﴿وقاع﴾ جماع كرنا محبت كرنا ـ

تخريج:

اخرجہ البخاری فی کتاب الصوم باب قول النبی ﷺ اذا رأیتم الهلال فصوموا حدیث ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰.
اکیلا مضان کا جا ندو کھے تو اس کے لیے کم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تنہا رمضان کا چاندد یکھا، حالاں کہ مطلع صاف تھالیکن اس کے علاوہ کسی اور کو چاند نظر نہیں آیا تو اب اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اسکیروزہ رکھے اگر چہ امام کسی وجہ ہے اس کے چاندد یکھنے کی شہادت کورد کردے، مگر پھر بھی اس شخص کے لیے روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے صوموا لمرؤیته و افطو والموؤیته اور صوموا کا خطاب ہرایک کو عام ہے، لہذا جس شخص کو بھی رویت حاصل ہوگی اسے روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اور چوں کہ اس شخص نے ظاہراً چاند دیکھ لیا ہے اس لیے اس پر بھی روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اور اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو ہمارے یہاں اس پر صرف قضاء واجب ہوگی ، کھارہ واجب نہیں ہوگا، خواہ کھائی کرروزہ توڑے یا جماع وغیرہ کے ذریعے توڑے جب کہ امام شافعی رہے تھا۔ خرماتے شین کہ اگر اس نے جماع کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس پر قضاء بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، کیوں کہ اس شخص نے شین کہ اگر اس نے جماع کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس پر قضاء بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، کیوں کہ اس شخص نے

# ر آن البداية جلد کا کام دوزه کے بيان ميں کے

رمضان میں قصدا اور عمد اروزہ توڑا ہے اور رمضان اس کے حق میں حقیقتا اور حکما دونوں طرح ثابت ہو چکا ہے، حقیقتا تو اس ظرح ثابت ہو چکا ہے، حقیقتا تو اس ظرح ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے رمضان کا جاند دیکھ لیا ہے اور جاند دیکھنے سے بڑھ کرآ مدرمضان کے لیے کوئی چیزیفی نہیں ہو سکتی۔ اور حکما رمضان اس طرح ثابت ہے کہ اس پر روزہ واجب ہو چکا ہے اور اس نے جان بوجھ کر اس روزے کو توڑ دیا ہے حالاں کہ رمضان میں قصداً روزہ توڑنے والے پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اس لیے اس شخص پر بھی قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوں گی۔

ولنا النج اس سلیلے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ جب قاضی نے اس شخص کی شہادت کورد کردیا اور یہ ردہمی ایک شرعی دلیل یعنی غلطی کی تہمت اس طرح ثابت ہوئی کہ جب مطلع صاف تھا اور سینکڑوں بڑاروں مسلمان چا ند د کھنے کی کوشش میں گے ہوئے تھے تو ان میں کسی کو چا ند نظر نہ آنا اور صرف ای مطلع صاف تھا اور سینکڑوں بڑاروں مسلمان چا ند د کھنے کی کوشش میں گے ہوئے تھے تو ان میں کسی کو چا ند نظر نہ آنا اور صرف ای ایک شخص کو چا ند دکھنا بھینا باعث جیرت ہاور اس بات کی تو کی اُمید ہے کہ اس نے چا ند نہیں بل کہ چا ند جیسی کوئی چیز دیکھی ہوگ جے یہ چا ند بھی اور اس سے اس سلیلے میں غلطی واقع ہوگئی، اس لیے قاضی نے اس کی شہادت کورد کر دیا اور روئیت ہلال میں شبہ پیدا ہوگی اور شبہات سے کفارہ ساقط ہوجا تا ہے، اس لیے صورت مسلم میں اس شخص کے ذمے سے بھی کفارہ صوم ساقط ہوجائے گا اور اس پرصرف قضاء واجب ہوگی۔

و لو افطر قبل النبخ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگرامام کی طرف ہے اس کی شہادت کومردود قرار دیے جانے ہے پہلے ہی اس شخص نے اپنا روزہ تو ٹر دیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس سلط میں حضرات مشاکع کی جوعلت تھی بعنی امام کا چنال چہلات کورد کرنا وہ علت یہاں شہر موجود ہے ہاں صورت میں بھی اس پر کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ متعوط کفارہ کی جوعلت تھی بعنی امام کا شہرات کورد کرنا وہ علت یہاں معدوم ہے، اس لیے کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ تر دیدامام کے بغیر بھی یہاں شہر موجود ہے ہایں طور کہ پوری امت اور پوری قوم میں سے تہا وہی روزہ دار ہے حالال کہ اگر رمضان ثابت ہوتا تو سارے مسلمان روزہ رکھتے، البذا صرف ای کفوں کا روزہ رکھتا بھی باعث جمرت اور وجہ اشتہاہ ہے، اس لیے اس حوالے ہے بھی اس کے ذمے ہے کفارہ ساقط ہے۔ ولو انکصل الغ اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک دن پہلے ہے روزہ رکھنے کی وجہ ہاں گخص کے تمیں روزے ہوگئے اورامام ولی گوگوں کے ایک میں بورنے اور ۲۹ کو چا ید نظر نہیں آیا تو بخص اپنی دوزہ لوگوں کے آئیس بی روزے ہوگئے اورامام اور عام لوگوں کے آئیس بی روزہ رکھتا خا وہ جب کیا گئی تھا لیکن جب پورے ماہ میں چا ندر کا کو گا خدرے کیا گئی تھا کہ کہ کہ اور میں ان خار کر دورہ کو کے کہ وجہ ہے اس پر احتیا طا وہ جب کیا گئی تھا لیکن جب پورے ماہ میں چا ندر کا وہ تی اور ۲۹ کو عید خراس کے کہ میت میں افراز کر ہے اور ۲۰ کا وی بیلا روزہ لوگوں کو جب اس کے کہ بہت کی نظر نہیں آیا تو اب احتیا طاورہ میں کو چا ہے کہ وہ بھی احتیا خام کی متابعت کرے اور آگی کے ساتھ افراز کرے وہ کہ کی روزے کا کہ بیت کہ میت کی اور آئی کے ساتھ افراز کر اور لوگوں کا وہ تیسواں روزہ وقیا تو اس پر کفارہ واجب کیں اور آئی کے اس کے وہ جسے اس پر کفارہ واجب کیں آئی ہو جا کیں اور آئی کے اس کے وہ جسے اس کے خور ہو جسے اس پر کفارہ واجب نہیں گئیں گئی تو کہ کہ کہ کو جسے اس کے خور ہو جسے اس کے دیے کہ وہ جسے اس کے خور ہو تھی اور آئی کی متابعت کرے اور آئی کی جسے اس کے طور پر ۲۰ روز کے میں اس دن کے عید ہونے کا یون کی اور آئی کی حور ہو گئی کو اس کے دورہ کی اور آئی کے دیے کہ کی کو جسے اس کے خور ہو جسے اس کے ذمے سے نہوں کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے اس کے دیے کورٹ کی کورٹ کے اس کے دیے کہ کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی

# ر أن البدايه جلدا ي المحالية الماروزه كه بيان عن ي

کفارہ ساقط ہوجائے گا۔

وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّهُ قَبُلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدُلِ فِي رُوْيَةِ الْهِلَالِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً حَرًّا كَانَ أَوْ عَدُمُ الْمَوْقِ وَيُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ، لِأَنَّ قَوْلَ الْفَاسِقِ فِي الدِّيَانَاتِ غَيْرُ مَفْبُولٍ، وَتَأُويُلُ قَوْلِ الْطَحَاوِيِ عَدُلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدُلٍ أَنْ يَكُونَ مَسْتُورًا، وَالْعِلَّةُ عَيْمٌ أَوْ غَبَرٌ أَوْ نَحُوهُ، وَ فِي إِطْلَاقِ جَوَابِ الْكِتَابِ يَدُخُلُ الْمُحُدُودُ فِي الْقَذَفِ بَعُدَ مَا تَابَ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّهُ حَبَرٌ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ الْمُثَلِّقُ اللهُ الْا يَقْبَلُ بِأَنَّهَا شَهَادَةٌ مِنْ وَجُهِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رَحَلُقَالُيهُ فِي الرِّوَايَةِ، لِأَنَّةُ حَبَرٌ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ الْمُثَلِّقُ اللهُ لَا يُقْبَلُ بِأَنَّهَا شَهَادَةٌ مِنْ وَجُهِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رَحَلُقَالُيهُ فِي الْوَاحِدِ فِي الْفَلْوَيْنَ يُومًا لَا يُقْطِرُونَ وَلِيهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ مَا وَكَانَ الشَّافِعِيُّ وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَبَرٌ، وَعَنْ الْمُعْدُقِ الْمُعَالَةِ الْمُواكِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُونَ وَلِيهُ الْمُؤْلُونَ وَلِيهُ الْمُعَلِّقُ الْمُولِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعَلِيقُ الْمُولُونَ وَلِي الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْرُونَ وَلِيهُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعْرُونَ وَلِي اللّهُ الْمُعَلِقِ الْمُؤْتِ الْمُعْرُونَ وَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْرِلُونَ وَلِي الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ النَّالِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُعُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُعُولُ اللْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمُ اللْمُعُولُ اللْمُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤُمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُولُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُو

توجہ کہ: اور جب آسان میں کوئی علت ہوتو امام اسلمین رؤیت ہلال کے سلسے میں ایک عادل آدی کی گواہی قبول کر لے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، کیوں کہ بیا کیہ د بی مسئلہ ہے، البذا بیروایت احادیث کے مشابہ ہوگیا اورائی لیے رویت ہلال (کی گواہی) لفظ شہادت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور امام طحادی کے تول کہ دیا نات میں فاتس کا قول معتبر نہیں ہے، اور امام طحادی کے تول عدلا کان او غیرہ ہے۔ اور علم کتاب کے اطلاق میں تو بر کر لینے کے بعد محدود فی القذف بھی داخل ہوجائے گا اور یہی ظاہر الروابیہ ہے، کیوں کہ بینجر ہے اور امام ابو صنیفہ ویشی اطلاق میں تو بر کر لینے کے بعد محدود فی القذف بھی داخل ہوجائے گا اور یہی ظاہر الروابیہ ہے، کیوں کہ بینجر ہے اور امام ابو صنیفہ ویشی کے مردی ہے کہ وہ حدود فی القذف کی شہادت بھی داخل ہوجائے گا ، کیوں کہ بین وجہ شہادت ہے اور امام شافعی ویشی اس سے ایک میں دو آدمیوں کی شرط لگاتے تھے، لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل جمت ہے۔ اور بیا بات صحیح ہے کہ آپ میں ہے ایک میں دو آدمیوں کی شرط لگاتے تھے، لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل جمت ہے۔ اور بیات صحیح ہے کہ آپ کی اور لوگوں نے میں دن روزے رکھ لیے تو احتیاط کے پیش نظر امام اعظم ویشی ہوتا ہوگائے ہے مروی سے کہ لوگ افطار کرلیں اور ایک کی شہادت سے رمضان کا چا نہ دیکھ کے ایک آدی کی گواہی سے افطار تابت نہیں ہوتا، اور امام مجمد چوائے گا، اگر چا بتداء ایک آدمی کی شہادت سے فطر کا بھی ثبوت ہوجائے گا، اگر چا بتداء ایک آدمی کی شہادت سے فطر کا بھی ثبوت ہوجائے گا، اگر چا بتداء ایک آدمی کی شہادت سے فطر کا بھی شوت ہوجائے گا، اگر چا بتداء ایک آدمی کی شہادت سے فطر کا بھی شوت ہوجائے گا، اگر چا بتداء ایک آدمی کی شہادت سے فطر کا بھی شوت ہوجائے گا، اگر چا بتداء ایک آدمی کی شہادت سے فطر کا بھی شوت ہوجائے گا، اگر چا بتداء ایک آدمی کی شہادت سے خاب ہوتا ہے۔

# ر آن البدايه جلدا ي المستراسي المستراسي المام روزه كه بيان على ي

#### اللغات:

وعلة ﴾ بارى، غيرصحت، خلاف اصل حالت وديانات ﴾ معاملات دين وغيم ﴾ باول وغيار ﴾ گرور ومحدود في القذف ﴾ تهمت كي حداكا بوا آ دى وقابلة ﴾ دائى ـ

## تخريج

اخرجه دارقطني في كتاب الصيام، حديث رقم: ٢١٣٣ ـ ٢١٣٤.

## ابرآ لودمطلع کے دن ایک آدمی کی گواہی معتر مونے کا بیان:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر مطلع صاف نہ ہواور آسان ابر آلود ہواور کوئی ایک عادل آ دمی آکر رمضان کا چاند دیکھنے کی گواہی دیتو امام اسلمین کو چاہیے کہ اس کی گواہی قبول کرلے اور لوگوں کو اسلمین کو چاہیے کہ اس کی گواہی قبول کرلے اور لوگوں کو اسلمین کو جائے کہ اس کھر ح گواہی قبول کر لی جائے کی اس طرح گواہی دینے والا آزاد ہو یا غلام بہر صورت اگر اس میں عدالت کی صفت موجود ہوتو اس کی گواہی قبول کرلی جائے گی۔ اور ہمارے یہاں عدالت کے علاوہ دوسری کوئی چیز مشروط نہیں ہوگی۔

کیوں کہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے البذا یہ مسئلہ روایت احادیث کے مشابہ ہوگیا اور جس طرح روایت احادیث میں صرف عدالت شرط ہے اور عدد یا دوسری چیز مشلا حریت وغیرہ شرط نہیں ہے اس طرح اس میں بھی صرف عدالت شرط ہوگی اور حریت یا ذکورت وغیرہ کی شرط نہیں ہوگ ۔ اور رویت ہلال کے دینی مسئلہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کی گواہی میں لفظ شہادت کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، یعنی جاند و یکھنے کی اوائیگی ضروری نہیں ہے ندو یکھنے کی شہادت دیتا ہوں یا جاند و یکھنے کی شہادت دیتا ہوں یا جاند و یکھنے کی شہادت دیتا ہوں نا جاندہ برحال شہادت دیتا ہوں ، ضروری نہیں ہے جب کہ دنیاوی معاملات ومسائل میں خاص لفظ شہادت کی اوائیگی ضروری ہوتی ہے۔ بہرحال سے بات ثابت ہوگئی کہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ایک ویٹی مسئلہ ہے اور دینی مسائل کی گواہی کے لیے صرف عدالت شرط ہے، عدد اور حین و معاملات میں فاسق اور غیر عادل کا قول معترنہیں ہوتا۔

و تأویل قول الطحاوی النج اس کا حاصل یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے مسلے میں احناف شاہد کے عادل ہونے کی شرط لگاتے ہیں، کیکن امام طحاوی ولیٹی نے ایک جگہ عدلا کان أو غیر عدل کی عبارت پیش کی ہے جس سے بیوہم ہوتا ہے کہ ان کے بیال عادل ہونا شرط نہیں ہے، صاحب ہدایہ اس قول کی علت اور توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام طحاویؓ نے أو غیر عدل سے فاستی نہیں مراد لیا ہے؛ بل کہ اس سے مراد وہ عادل ہے جس کی عدالت لوگوں میں مشہور ومعروف نہ ہولیعنی رؤیت ہلال میں اس آدمی کی شہادت بھی معتبر ہوگی جس کی عدالت لوگوں میں مشہور ہواور اس محنص کی شہادت بھی معتبر ہوگی جس کی عدالت لوگوں میں معروف نہ ہواور اس کا عدل مستور ہو۔

والعلة النح فرماتے ہیں کمتن میں جو إذا کان بالسماء علة کی عبارت درج ہے اس میں علت سے مراد بادل ہے یا غبار ہے، یا دھواں اور کہر مراد ہے اور اُنھی چیزوں میں سے کی ایک کے جونے سے بی شخص واحد عادل کی گواہی معتبر ہوگی۔ وفی إطلاق جو اب النح اس کا حاصل بیہ ہے کمتن میں جو قبل الإمام شھادة الواحد العدل کی عبارت ہے وہ مطلق ہادت کو قبول فرمایا تھا، اس مات کی غمازی کرتا ہے کہ اگر محدود فی القذف شخص نے توبہ کرلی تو توبہ کے بعد اس کی شہادت بھی معتبر موگی، کیوں کہ بیدا کی صفت پیدا ہوگئ ہے، اس لیے اس سلطے میں محدود فی القذف کی خبر اور اس کی گواہی بھی معتبر ہوگی، یہی ظاہر الروایہ ہے۔ صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی حضرت ابوبکرہ و القذف کی خبر اور اس کی گواہی بھی معتبر ہوگ، یہی ظاہر الروایہ ہے۔ صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی حضرت ابوبکرہ و القذف کی خبر افتد ف تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ کرلی تھی تو حضرات صحابہ نے رؤیت ہلال کے متعلق ان کی شہادت کو قبول فرمایا تھا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ محدود فی القذف اگر توبہ کرلے تو اس کی شہادت معتبر ہوجاتی ہے۔

اس سلسلے میں امام اعظم والتی اسے غیرظا ہر الروایہ کی ایک روایت یہ ہے کہ تو بہ کرنے کے بعد بھی محدود فی القذف کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ یمن وجہ شہادت ہے چناں چداس کے قول پر بھی قضائے قاضی کے بعد ہی عمل کیا جائے گا اور مجلس قاضی کے ساتھ ہی اس کا اختصاص ہوتا ہے، ان چیزوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رؤیت ہلال کی خبر بھی شہادت ہے اور محدود فی القذف کی شہادت بھی بھی قبول نہیں کی جاتی ، خود قرآن کریم کا اعلان سے ہے ولا تقبلوا لھے شھادة أبدا۔

و کان الشافعی النے فرماتے ہیں کہ امام شافعی والیٹیاؤ اپنے دوتولوں میں سے ایک قول میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ رؤیت ہلال ایک آدمی کی شہادت سے ثابت نہیں ہوگا، بل کہ اس کے لیے دوآ دمیوں کی شہادت ضروری ہے، ان کے اس قول کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل جحت ہے یعنی یہ ایک امر دینی ہے اور امر دین کے متعلق ایک آدمی کی گواہی قبول کرلی جاتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ آپ مُلَا اللہ اسلام رویت ہلال رمضان کے سلسلے میں ایک اعرابی کی شہادت کو قبول فر مایا ہے جس سے بھی اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اس میں ایک آ دی کی گواہی سے کام چل جائے گا اور ثبوت ہلال کے لیے دو آ دمیوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

ثم إذا قبل المنح اس كا حاصل بہ ہے كہ جب امام نے رمضان كے چاند كے سليلے ميں ايك آدى كى گواہى قبول كر كى اور لوگول كوروزہ ركھنے كا تكم دے ديا اور جب لوگول نے تيں روزے پورے كر ليے تو تيسويں دن شام كوعيد كا چا ندنظر نہيں آيا، اب اگلے دن وہ كيا كريں؟ افطار كريں يا روزہ ركھيں؟ اس سليلے ميں امام اعظم والتي يا سے حضرت حسن بن زياد كى روايت بہ ہے كہ احتياطاً لوگ اگلے دن بھى روزہ ركھيں اور افطار نہ كريں، كيول كہ ہوسكتا ہے بيرمضان كى ٣٠ تاريخ ہو، نيز اگر اس ويں دن افطار كا تكم دے ديا جائے تو اس كا بھى ايك ہى آدى كى شہادت سے ثابت ہونا لازم آئے گا، حالال كہ شوت افطار كے ليے دوآ دميوں كى شہادت ضرورى ہے۔

اس سلسلے میں حضرت امام محمد روایشیئ کی رائے ہے ہے کہ امام اس ویں دن لوگوں کو افطار کرنے کا تھم دیدے اور جب انھوں نے گنتی سے بسروز نے مکمل کر لیے تو اب اسویں دن ان سے روزہ نہ رکھوایا جائے ، کیوں کہ روزوں کی تعداد بس سے زائد نہیں ہے ، رہا بیسوال کہ اس صورت میں ایک آ دمی کی شہادت سے فطر کا ثبوت لازم آئے گا تو اس کا جواب ہے ہے کہ فطر کے ثبوت نہیں ہے ، رہا بیسوال کہ اس صورت میں ایک آ دمی کی شہادت سے فطر کا ثبوت ہور ہا ہوتو اس کے لیے دوآ دمیوں کی شہادت ضروری ہے ، لیکن اگر دوسری چیز کے ضمن میں فطر کا ثبوت ہور ہا ہوتو اس کے لیے دوآ دمیوں کی شہادت ضروری نہیں ہے اور یہاں چوں کہ یہ فطر رمضان کے ضمن میں فابت ہور ہا ہے (کیوں کہ لوگوں نے میں روز ہے کمل کر لیے ہیں ، اس لیے لامحالہ اگلا دن یوم الفطر ہے ) اس لیے وہ ایک آ دمی کی شہادت سے بھی فابت ہوجائے گا اور اس کے لیے دو

# 

آ دمیوں کی شہادت ضروری نہیں ہوگی، جیسے اگر کسی دایہ نے کسی بچے کے متعلق یہ شہادت دی کہ یہ فلال کا بچہ ہے تو اس دایہ کی شہادت کے ساتھ فلال سے اس بچے کا نسب ثابت ہوجائے گا اور ثبوت نسب ہی کے ضمن میں ان دونوں میں وراثت بھی جاری ہوجائے گی اور شرف نسب ہی کے ضمن میں ان دونوں میں وراثت بھی جا کہ ہوجائے گی معنی باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا وراث بھی بن جائے گا، حالال کہ اگر ابتداء صرف ثبوت وراثت اور استحقاق وراثت کے لیے ایک آدئ گواہی دے تو اس ایک کی گواہی سے ہرگز ہرگز دونوں میں وراثت کا استحقاق نہیں ہوگا۔

وَإِذَا لَمْ تَكُنُ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَّمْ تُقُبُلِ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيْرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبْرِهِمْ، لِآنَ التَّفَرُّدَ بِالرُّوْيَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ يُوْهِمَ الْغَلَطَ فَيجِبُ التَّوَقُفُ فِيْهِ، حَتَّى يَكُوْنَ جَمْعًا كَثِيْرًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، لِأَنَّهُ قَدْ يَنْشَقَ الْغَيْمُ عَنْ مَّوْضِعِ الْقَمَرِ فَيَتَّفِقُ لِلْبَعْضِ النَّظُرُ، ثُمَّ قِيْلَ فِي حَدِّ الْكَيْمِرِ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ، وَعَنْ أَبْلُ فَوْقَ بَيْنَ أَهْلِ الْمِصْوِ وَ مَنْ وَرَدَ مِنْ خَارِحِ أَبِي يُوسُفَ وَمَا لِللَّهَ الْمُوانِي وَكَدًا إِنْهَ الْفَسَامَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَهْلِ الْمِصْوِ وَ مَنْ وَرَدَ مِنْ خَارِحِ الْمِصُو وَ مَنْ وَرَدَ مِنْ خَارِحِ الْمُصُو لِقِلَّةِ الْمَوَانِعِ، وَ إِلَيْهِ الْمُصَوِ وَ مَنْ وَرَدَ مِنْ عَارِحِ الْمِصُو لِقِلَةِ الْمَوَانِعِ، وَ إِلَيْهِ الْمُصَوِ وَ مَنْ وَرَدَهِ مِنْ خَارِحِ الْمِصُو وَ مَنْ وَرَدَهِ مِنْ خَارِحِ الْمِصُو لِقِلَةِ الْمَوَانِعِ، وَ إِلَيْهِ الْمُصُو لِقِلَةِ الْمَوَانِعِ، وَ إِلَيْهِ الْمُشَاوِدُ وَيَ الْمُ الْمُعُودِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعِ فِي الْمِصُو لِي الْمُصُودِ الْمُعْمِ وَاللَّهُ الْمُوانِعِ، وَ إِلَيْهِ الْمُولُ مُنْ وَلَا الْمُعْلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ فِي الْمِصُودِ الْمُعْرِ الْمُعْرِدِ الْمُعْمَانِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ فِي الْمِصُودِ .

تروج کے: اور جب آسان میں کوئی علت نہ ہوتو (ایک آدی کی) شہادت مقبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ اسے ایک ایسی کثر جماعت دیکھے جن کی خبر سے علم بیتی حاصل ہوجائے، اس لیے کہ اس جیسی حالت میں تن تنہا چاند دیکھنا غلطی کا وہم پیدا کرتا ہے لہذا تو قف کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ دیکھنے والی جماعت کثیر ہوجائے۔ برخلاف اس صورت کے جب آسان میں علت ہو کیوں کہ بھی بادل چاند کی جگہ سے بھٹ جاتا ہے تو اس پر بعض لوگوں کی نگاہ پڑجاتی ہے، پھر کثیر کی مقدار کے متعلق ایک قول بیہ ہے کہ وہ اہل محلّہ بادل چاند کی جگہ سے بھٹ جاتا ہے تو اس پر بعض لوگوں کی نگاہ پڑجاتی ہے، پھر کثیر کی مقدار کے متعلق ایک قول بیہ ہے کہ وہ اہل محلّہ بین، حضرت امام ابو یوسف سے بچاس آدمیوں کا ہونا مروی ہے قسامت پر قیاس کرتے ہوئے اور اہل شہر نیز خارج شہر سے آنے والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، امام طحادی تو پیٹیا نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی کی گوائی قبول کی جائے گی بشر طیکہ وہ باہر سے آیا ہو، کیوں کہ (باہر) موافع کم ہوتے ہیں اور کتاب الاستحسان میں اس طرف اشارہ بھی ہے اور ایسے ہی جب چاند دیکھنے والا شہر میں کسی اونے مقام پر ہو۔

## اللغاث:

﴿ جمع ﴾ مجمع ، جماعت - ﴿ تفرّد ﴾ الله مونا - ﴿ ينشق ﴾ كيث جاتا ہے ـ

## مطلع صاف ہونے کے دِن رؤیت ہلال کے ثبوت کی شرا لکا:

مسلدیہ ہے کہ اگر مطلع صاف ہواور آسان ابر آلود نہ ہوتو اس صورت میں ثبوت ہلال کے لیے ایک دو آدمیوں کی گواہی سے کامنیں چلے گا بل کہ ایک کثیر جماعت کی رؤیت اور شہادت سے چاند کا ثبوت ہوگا، تاکہ اس جماعت کی رؤیت اور ان کی خبر سے علم یقینی حاصل ہوجائے اور ہر طرح کا دہم اور شک دور ہوجائے ، اس لیے کہ مطلع صاف ہونے کے باوجود صرف ایک یا دو

آدمیوں کا چاند دیکھنا اور بقیہ لوگوں کا نہ دیکھ پانا اس وہم کا احساس دلاتا ہے کہ جن ایک یا دولوگوں نے چاند دیکھا ہے ان سے رؤیت ہلال میں غلطی واقع ہوئی ہے، لیکن جب جم غفیر کی شہادت سے رؤیت ثابت ہوگی تو ہر طرح کی غلطی کا امکان ختم ہوجائے گا۔ البت اگر آسان ابر آلود ہوتو پھر ایک شخص کی گواہی سے بھی رویت ثابت ہوجائے گی، کیوں کہ اس صورت میں یہ ہوسکتا ہے کہ آسان کا بادل چاند کی جگہ سے پھٹا ہواور اس کے پھٹتے ہی ایک دولوگوں کی نگاہ چاند پر پڑگئی ہو، اس لیے اس صورت میں دوخص ہی کے لیے رؤیت مکن ہے، لہذا ابر کی صورت میں ایک دوآدمیوں کی شہادت سے بھی رؤیت ثابت ہوجائے گی۔

ثم قبل النح اس کا حاصل یہ ہے کہ طلع صاف ہونے کی صورت میں جو جماعت کثیرہ کی رؤیت شرط ہے تو اس جماعت کثیرہ سے کتنے لوگ مراد ہیں؟ اس سلسلے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جماعت کثیرہ سے لینے لوگ مراد ہیں؟ اس سلسلے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جماعت کثیرہ سے بیانہ والوں نے چا ندویکھا ہے تب تو رؤیت ثابت ہوگی ور نہیں، اس سلسلے میں قاضی ابو یوسف رائٹی کی رائے یہ ہے کہ جماعت کثیرہ سے بچاس آ دمی مراد ہیں، دراصل امام ابو یوسف رائٹی نے اس مسکلے کو مسئلہ تسامت پر قیاس کیا ہے یعنی جس طرح اگر کسی محلے میں کوئی مقتول پایا گیا اور قاتل کا علم نہیں ہوسکا تو اہل محلہ کو بری کیا جاتا ہے، اسی طرح رؤیت ہلال والے مسئلے میں بھی امام ابو یوسف رائٹی کے یہاں بچاس لوگوں کی رؤیت معتبر ہوگی۔

و لا فرق النح فرماتے ہیں کہ مطلع صاف ہونے کی صورت میں ثبوت ہلال کے لیے جس جماعت کثیرہ کی رؤیت شرط ہواں ہوں جماعت کا شہری ہونا ضروری نہیں ہے، بل کہ اگر وہ جماعت شہر سے باہر کی ہوگی اور کثیر ہوگی تو اس کی رؤیت سے بھی چاند کا ثبوت ہوجائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت امام طحاویؒ کی رائے یہ ہے کہ اگر چاند د کھ کر آنے والا شخص شہر سے باہر کا ہواور باہر ہی اس نے چاند د یکھا ہوتو اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی اگر چہ وہ تنہا اور اکیلا ہو، کیوں کہ شہر میں ہر طرف گر د وغبار ہوتا ہے اور پوری فضا دھو کیں سے پٹی رہتی ہے جب کہ شہر سے باہر گرد وغبار کم ہوتا ہے اور چاند نظر نہ آنے کے موانع بھی کم رہتے ہیں، اس لیے شہر سے باہر والی رؤیت مطلقا مقبول ہوگی اگر چہ ایک ہی آدمی نے چاند د یکھا ہو۔ اس طرح اگر شہر میں کسی او نجی اور بلند جگہ سے کسی شخص نے چاند د یکھا ہو اور وہ اکیلا ہوتو اس کی بھی شہادت قبول کر لی جائے گی ،صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ کتاب الاستحسان میں بھی اس طرف (قبول شہادت کی طرف) اشارہ ہے۔

وَمَنْ رَالَى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهُ لَمْ يُفْطِرُ اِحْتِيَاطًا وَفِي الصَّوْمِ ٱلْإِحْتِيَاطُ فِي الْإِيْجَابِ.

توجیمه: اور جومخص تنها عید کا چاند دیکھے وہ احتیاطاً افطار نہ کرے اور روزے میں روز ہ واجب کرنے ہی میں احتیاط ہے۔

## توضيح:

وَ إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلُ فِي هِلَالِ الْفِطْوِ إِلَّا شُهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعَبْدِ وَهُوَ الْمُوابَّةِ وَهُوَ الْأَصْحَى كَالْفِطْوِ فِي هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، حِلَافًا لِمَا الْعَبْدِ وَهُوَ الْيَّوَايَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، حِلَافًا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنَانَيْهُ أَنَّهُ كَهِلَالٍ رَمَضَانَ ، لِأَنَّهُ تَعَلَقَ بِهِ نَفْعُ الْعِبَادِ وَهُوَ النَّوَسُّعُ بِلْحُوْمِ الْأَضَاحِيُ.

ترجمه : اور جب آسان میں علت ہوتو عیدالفطر کے چاند میں صرف دوآ دمیوں کی یا ایک آدمی اور دوعورتوں کی ہی گواہی قبول کی جائے گی ، کیوں کہ اس کے ساتھ بندے کا نفع متعلق ہے اور وہ فطر ہے للبذا یہ بندوں کے تمام حقوق کے مشابہ ہوگیا۔ اور فلا ہر الروایة کے مطابق رویت ہولیات رویت کے مطابق رویت ہال کے سلسلے میں عیدالاضح کا حمل الفطر کے حکم کی طرح ہے اور یہی اصح ہے ، برخلاف اس روایت کے جو حضرت امام اعظم ور شیع ہے مروی ہے کہ عیدالاضح کا جاند ہلال رمضان کی طرح ہے ، کیوں کہ اس کے ساتھ بھی بندوں کا نفع متعلق ہے اور وہ قربانیوں کے گوشت سے تو تع کا حصول ہے۔

## عید کے چاند کے فبوت کی شرائط:

مسکدیہ ہے کہ اگر مطلع صاف نہ ہواور ۲۹ رمضان کی شام کو آسان ابرآ لود ہوتو بھی عید الفطر کے چاند کے ثبوت کے لیے شری اور کامل شہادت ضروری ہے بعنی کم از کم دو مرد یا ایک مرد اور دوعورتیں آکر رؤیت ہلال کی خبر دیں نیز وہ آزاد ہوں اور لفظ شہادت کے ساتھ گواہی دیں، مثلاً ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تب جاکر ان کی شہادت معتبر ہوگی، ورنہ نہیں، کیوں کہ اس شہادت سے بہلے اگلے دن بھی آخیں روزہ رکھنا تھا، گر کیوں کہ اس شہادت سے بندوں کاحق متعلق ہے اور وہ فطر ہے بعنی ان کی شہادت سے پہلے اگلے دن بھی آخیں روزہ رکھنا تھا، گر شہادت کے بعد اگلا دن یوم فطر ہوگیا اور ظاہر ہے کہ اس میں بندوں کا نفع ہے، لہذا یہ بندوں کے دیگر حقوق کی طرح ہوگیا اور شاہدت کے بعد اگلا دن یوم فطر ہوگیا اور خلوت کے لیے شری شہادت ضرور ہوگی۔

والاضحی النے فرماتے ہیں کہ جوت ہلال کے حوالے سے عیدالاشیٰ کے چاند کا تھم بھی عیدالفطر کے چاند کی طرح ہے۔
یعنی جس طرح ہلال عید کے لیے نصاب شہادت مع وصف الحریت وغیرہ ضروری ہے اسی طرح عیدالاضیٰ کے چاند کے جوت کے لیے بھی یہی شہادت درکار ہے اور جس طرح ایک آ دمی کی گواہی سے ہلال عید کا جوت نہیں ہوتا اسی طرح ایک آ دمی کی شہادت سے عیدالاضیٰ کا چاند بھی فاہر الروایہ ہے اور یہی اصح ہے، البتہ اس سلطے میں امام اعظم والیٹی ہے نوادر کی ایک عیدالاضیٰ کا چاند بھی فاہر الروایہ ہے اور یہی اصح ہے، البتہ اس سلطے میں امام اعظم والیٹی ہے فوادر کی ایک روایت سے ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا کی طرح ہلال رمضان کی طرح ہلال رمضان کی طرح ہلال رمضان کی طرح ہلال رمضان کی جوجاتا ہوئی ہی تھی ایک آ دمی کی شہادت سے فابت ہوجاتا ہو ایک دین امریعیٰ جج اوراس کے اوقات متعلق ہوتے ہوں کہ امور دینیہ میں ایک آ دمی کی شہادت سے چاند شاہت ہوجاتا ہے، اس لیے عیدالاضیٰ میں بھی ایک آ دمی کی شہادت سے چاند فابت ہوجاتا ہے، اس لیے عیدالاضیٰ میں بھی ایک آ دمی کی شہادت سے چاند فابت ہوجاتا ہے، اس لیے عیدالاضیٰ میں بھی ایک آ دمی کی شہادت سے چاند فابت ہوجائے گا۔ خاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہلال عید سے بندوں کا نفع متعلق ہے فئی طرح ہلال بقرعید سے بندوں کا نفع متعلق ہے فئی طرح ہلال بقرعید سے بھی ان کا نفع متعلق ہے فئی طرح ہلال بقرعید سے بندوں کا نفع متعلق ہے فئی طرح ہلال بقرعید سے بندوں کا نفع متعلق ہے فئی طرح ہلال بقرعید سے بندوں کا نفع متعلق ہے فئی طرح ہلال بھر سے ہیں ان کا نفع متعلق ہے، بایں طود کہ ایا مقربانی میں قربانی میں قربانی کے گوشت کی کشت رہتی ہواورامیر وغریب ہر طرح کے لوگ زیادہ

ان الهدایم جلد اس کی سی کوشاں رہتے ہیں اس لیے اس حوالے سے عیدالاضیٰ بھی حقوق العباد کے مشابہ ہے اور حقوق العباد کے مشابہ ہے اور حقوق العباد کے مشابہ ہے اور حقوق العباد میں دوآ دمیوں یا ایک آدی اور دوعورتوں کی شہادت ضروری ہوتی ہے، اس لیے عیدالاضیٰ میں بھی دومرد یا ایک مرد اور دوعورتوں کی شہادت سے کام نہیں چلے گا۔

وَ إِنْ لَّمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّهُ لَّمْ تُقْبَلِ إِلَّا شَهَادَةُ جَمَاعَةٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ كَمَا ذَكُرُنَا.

ترجمه : اوراگر آسان میں علت نه ہوتو ایک ایسی جماعت ہی کی شہادت قبول کی جائے گی جن کی خبر سے علم یقینی حاصل ہو، جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

## توضيح

صورتِ مسئلہ تو بالکل واضح ہے بعنی ایک یا دو آدمیوں کی شہادت کے قبول کرنے کا مسئلہ اس صورت میں ہے جب مطلع صاف ہوتو پھر ہلال عید کے قبوت کے لیے بھی ایک جم غفیر کی رؤیت اور شہادت ضروری ہوگی، جیسا کہ ہلال رمضان کے تحت اس کی پوری تفصیل گذر پھی ہے۔

وَ وَقُتُ الصَّوْمِ مِنْ حِيْنِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ النَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْمَحَيْطِ الْآسُودِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَتِمُّوْا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (سورة البقرة: ١٨٧)، وَالْحَيْطَانِ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ.

ترجمل: اور روزے کا وقت فجر ٹانی کے طلوع ہونے سے لے کرآ فاب غروب ہونے تک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' کھا کہ بو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھرتم لوگ روزوں کورات تک کمل کرو۔اور دونوں ڈورے (سے) دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی مراد ہے۔

## اللغاث:

﴿ كلوا ﴾ كماؤ ـ ﴿ خيط ﴾ دها گا ـ ﴿ بياض ﴾ مفيدى ـ ﴿ سواد ﴾ سابى ـ

#### روزے کے وقت کا بیان:

امام قدوری والیما نے اس عبارت میں روزے کا اوّل اور آخری وقت بیان کیا ہے چناں چدفرماتے ہیں کہ روزہ کا اول وقت فر ٹانی لینی سے جناں چدفرماتے ہیں کہ روزہ کا اول وقت فر ٹانی لینی سے صادق ہے اور اس کا آخری وقت غروب شمس ہے لینی سے صادق سے لے کرغروب شمس تک کا وقت روزے کا وقت ہے اور اس تحدید وتوقیت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے خیط اسود سے خیط ابیش کے ظہور تک کھانے پینے کا حکم دیا ہے اور خیط ابیش سے مراد دن کی سفید کی ہے اور خیط اسود سے مراد رات کی تاریکی ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسح صادت سے اور خود قرآن ہی نے اتموا الصیام إلی اللیل کہہ کر اس بات کو اور بھی

## ر آن البدایہ جلد اس کے میان میں ہے۔ تقویت دیدی ہے کہ روزہ کا اتمام رات تک ہے۔

وَالصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ وَالْجِمَاعِ نَهَارًا مَعَ النِّيَّةِ فِي الشَّرْعِ، لِأَنَّ الصَّوْمَ فِي حَقِيْقَةِ اللَّغَةِ هُوَ الْإِمْسَاكُ لِوُرُودِ الْإِسْتِعُمَالِ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ زِيْدَ عَلَيْهِ النِّيَّةُ فِي الشَّرْعِ لِتَتَمَيَّزَ بِهَا الْعِبَادَةُ مِنَ الْعَادَةِ، وَاخْتَصَّ بِالنَّهَارِ لِمَا تَلُوْنَا، وَ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّرَ الْوِصَالُ كَانَ تَعْيِينُ النَّهَارِ أَوْلَى لِيكُونَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَعَلَيْهِ مَبْنَى بِالنَّهَارِ لِمَا تَلُوْنَا، وَ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّرَ الْوِصَالُ كَانَ تَعْيِينُ النَّهَارِ أَوْلَى لِيكُونَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَعَلَيْهِ مَبْنَى النَّهَارِ أَوْلَى لِيكُونَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَعَلَيْهِ مَبْنَى النَّهَارِ أَوْلَى لِيكُونَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَعَلَيْهِ مَبْنَى الْعَبَادَةِ، وَالطَّهَارَةُ عَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ شَرْطٌ لِتَحَقُّقِ الْأَدَاءِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ.

تروجہ اور شریعت میں نیت کے ساتھ دن مجر کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، کیوں کہ لفظ صوم حقیقت لغوی کے اعتبار سے امساک کا نام ہے، اس لیے کہ وہ اس معنی میں مستعمل ہے، لیکن شریعت میں اس پر نیت کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تاکہ نیت کے ذریعے عبادت عادت سے ممتاز ہوجائے اور ہماری تلاوت کردہ آیت کی وجہ سے صوم شرعی دن کے ساتھ مختص ہے۔ ادر اس لیے بھی کہ جب وصال معتذر ہوگیا تو دن کی تعیین اولی ہوگی تاکہ امساک عادت کے خلاف ہوجائے اور اس پر عادت کی بنیاد ہے، ادر عورتوں کے حق میں اداء مختق ہونے کے لیے حیض ونفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔

## اللغاث:

﴿إمساك ﴾ ركنا - ﴿ زِيْدَ ﴾ اضاف كيا كيا ب-

## روزے کی تعریف:

امام قدوری ویشین نے اس عبارت میں روزہ کی حقیقت بیان کی ہے، چنال چہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، کیول کہ امساک ہی روزہ کا لغوی معنی ہے، البتہ امساک عادت اور عبادت دونوں کے درمیان دائر ہے، اس لیے شریعت نے امساک کے ساتھ ساتھ نیت کی بھی شرط لگا دی تا کہ امساک عادتی اور امساک عبادتی میں امتیاز ہوجائے اور جوامساک نیت کے ساتھ ہواس پرصوم کی مہر لگا دی جائے۔

واحتص بالنہار النع فرماتے ہیں کہ صوم شرکی نہار یعنی دن کے ساتھ مختص ہے، کیوں کہ قرآن کریم کی جس آیت میں (کلوا واشر بوا النع) روزہ کی تحدید وتوقیت بیان کی گئی ہے اس میں بھی روزے کی ابتداء اور انہتاء دن ہی ہے، اس لیے بھی روزہ دن ہی کے ساتھ خاص ہوگا۔ صوم کے دن کے ساتھ مختص ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ رات اور دن کا وصال تو مععذر ہے، لیعنی رات دن مسلسل روزے رکھنا دشوار ہے، اس لیے دن اور رات میں سے کسی ایک کی تعیین ضروری ہے اور رات کی بہنبت وائی کوصوم کے لیے خاص کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کی وجہ سے خلاف عادت ہوجائے اور خلاف عادت ہی پرعبارت کی بنیاد ہے، اس لیے صوم شرعی کے لیے نہار کو خاص کرنا زیادہ بہتر ہے۔

والطھارہ النج اس کا عاصل یہ ہے کہ عورتوں کی طرف سے ادائے صوم کے لیے ان کا حیض ونفاس سے پاک ہوتا، شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ حیض ونفاس روزے کے منافی ہیں اور منافی کے ہوتے ہوئے روزہ محقق نہیں ہوسکتا، اس لیے حیض ونفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔

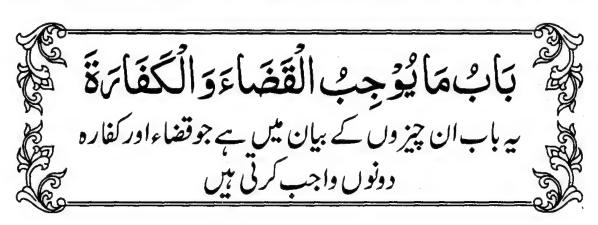

صاحب ہدامیصوم کی اقسام کے بیان سے فارغ ہوکراس چیز کو بیان کر رہے ہیں جوصوم کے لیے تم اور کمل ہے اور جس کی ادائیگی سے ایک طرح صوم کا کفارہ بھی ہوجاتا ہے اور اس کی قضاء کے حوالے سے صوم میں درآید کمی اور کوتا ہی کا ازالہ بھی ہوجاتا ہے۔

إِذَا أَكُلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَمْ يُفُطِرُ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يُفُطِرَ وَهُوَ قُولُ مَالِكٍ وَمَ الْكَانِمُ لِوَجُودِ مَا يُضَادُّ الصَّوْمَ فَصَارَ كَالْكَلَامِ نَاسِيًا فِي الصَّلَاةِ، وَوَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي أَكُلَ وَشَوبَ نَاسِيًا تِمْ عَلَى صَوْمِكَ فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ الله وسَقَاكَ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي حَقِّ الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ ثَبَتَ فِي وَشَوبَ نَاسِيًا تِمْ عَلَى صَوْمِكَ فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ الله وسَقَاكَ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي حَقِّ الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ ثَبَتَ فِي الْوَقَاعِ لِلْإِسْتِوَاءِ فِي الرَّكُنِيَّةِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ هَيْأَةَ الصَّلَاةِ مُذَكِّرَةٌ، فَلَا يَغْلِبُ النِّسْيَانُ، وَ لَا مُذَكِّرَ فِي الصَّلَاةِ مُذَكِّرَةٌ، فَلَا يَغْلِبُ النِّسْيَانُ، وَ لَا مُذَكِّرَ فِي الصَّلَاةِ مُذَكِّرَةً، فَلَا يَغْلِبُ النِّسْيَانُ، وَ لَا مُذَكِّرَ فِي

تروج کے: اور اگر روزے دار نے بھول کر کھائی لیا یا جماع کرلیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن قیاس یہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور یہ المام مالک والتھا کا قول ہے، اس لیے کہ روزے کی ضد پائی گئی ہے، البذا یہ نماز میں بھول کر گفتگو کرنے کی طرح ہوگیا اور استحسان کی دلیل اس محض ہے آپ مُل الله ہے۔ اور جب کھانے پینے استحسان کی دلیل اس محض ہے آپ مُل این ہوئی کہ تم اپنا روزہ کمل کرلو محسیں تو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اور جب کھانے پینے میں یہ یہ یہ تھی میں ہوگا اور دوزہ میں کہ رکنیت میں مساوات ہے، برخلاف نماز کے، اس لیے کہ نماز کی ہیئت یاد دلانے والی ہے، لہذا (نماز میں) نسیان غالب ہوجائے گا) اور فرض اور نفل روزے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ نص نے کوئی تفصیل نہیں کی ہے۔

اللغاث:

﴿ وقاع ﴾ جماع - ﴿ استواء ﴾ برابر - ﴿ هيأة ﴾ حالت، صورت - ﴿ مذِّحُوة ﴾ يا ود باني كراني والى -

اخرجم الأثمم السنة في كتبهم والبخارى في كتاب الصوم باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا حديث رقم: ١٩٣٣. و مسلم في كتاب الصيام حديث ١٧. و ابوداؤد في كتاب الصيام باب من اكل ناسيا جديث ٢٣٩٨ و ابن ماجم في كتاب الصيام باب ١٥.

بحول كرمفطرات تناول كرف كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے بھول کر پچھ کھا پی لیا یا بھول کراپی بیوی سے جماع کرلیا تو استحسانا اس کا روزہ نہیں نوٹے گا، لیا ما لک راٹھیلا بھی اس کے قائل ہیں، اور اس قول کی دلیل ہیہ ہے کہ روزہ امساک کا نام ہے اور کھانا پینا یا جماع کرنا امساک کی ضد ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی ضد سے کے ساتھ باتی نہیں رہ علق امساک کی ضد ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی ضد سے کے ساتھ باتی نہیں رہ علق، الہذا جیسے ہی اکل وشرب پایا جائے گا امساک ختم ہوجائے گا اور جب امساک ختم ہوجائے تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور جس طرح اگر کوئی مخض بھول کرنماز میں بات چیت اور خارج صلاۃ سے متعلق کوئی گفتگو کر لے تو اس کی نماز باطل ہوجاتی ہے اس طرح بھول کرکھانے پینے سے روزہ بھی فاسد ہوجائے گا۔

استحسان کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی روزہ دار تھے، لیکن اس حالت میں بھول کر انھوں نے پچھ کھا ہی لیا اور پھر دربار
رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یاد سول اللہ إنی اکلتُ و شوبتُ ناسیا و آنا صائم کہ اے اللہ کے نبی میں روزے سے
تھالیکن بھول سے میں نے پچھ کھا ہی لیا ہے، اس پر آپ مُنَا اللہ اطار فرمایا اللہ اطعمك و سقاك یا یوں فرمایا تم علی صومك
فائما اطعمك اللہ و سقاك كرتم اپنا روزہ مكمل كرلو، شميں تو اللہ نے كھلایا پلایا ہے، اس حدیث سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے كہ
بھول كر كھانے پينے سے روزہ نہيں ٹو تنا، اس طرح كے مضمون كی اور بھی كئى حدیثیں ہیں اور وہ سب يہى بتار ہى ہیں كہ نسيان معاف
ہول كر كھانے پينے سے روزہ نہيں ٹو تنا، اس طرح كے مضمون كی اور بھی كئى حدیثیں ہیں اور وہ سب يہى بتار ہى ہیں كہ نسيان معاف
ہول كر كھانے پينے سے روزہ نہيں ٹو تنا، اس طرح كے مضمون كی اور بھی كئى حدیثیں ہیں اور وہ سب يہى بتار ہى ہيں كہ نسيان معاف

وإذا ثبت هذا النح اس كا حاصل يہ ہے كہ بھول كر كھانے اور پينے سے روزہ كا نہ لُونا تو حديث اور نص كى عبارت اور اس
کے ظاہرى متن سے ثابت ہے اور چوں كہ روزے كا ايك ركن جماع سے بھى رُكنا ہے اور امساك كے مجموع ميں جماع بھى موجود
ہے، اس ليے بھول كر جماع كرنے سے روزہ نہ تو شخ كا حكم دلالت انھں سے ثابت ہوگا، كيوں كہ كف اور ركنے كے سلسلے ميں
جماع اكل وشرب كى نظير ہے اور چوں كہ بھول كر كھانے پينے سے روزہ نہيں تو قالبذا بھول كر جماع كرنے سے بھى روزہ نہيں تو قالوں ما كا كا حكم دلالت انھى سے ثابت ہوگا۔

بعلاف المصلاۃ المنع صاحب ہدایہ یہاں ہے امام مالک رکھٹیلا کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ نسیان کے حوالے سے روزے کونماز پر قیاس کرنا اور دونوں کا ایک ہی تھم تھہرانا درست نہیں ہے، کیوں کہ نماز کی حالت حالیہ مذکرہ ہے اور نماز میں اس قدر کثرت سے اوراد ووظا نف اور تسبیحات ہیں کہ نمازی ایک بل کے لیے بھی نماز کو بھول نہیں سکتا اور ہمہ وقت اسے یہ یادر ہتا ہے کہ وہ نماز میں ہے، اب اگر کسی سے نماز میں بھول ہوجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل لگا کر نماز

# ر ان الهداية جلدا على المسلم ا

نہیں پڑھ رہا ہے اس لیے نماز میں اس کے اتنے لیے نسیان کو بھی برداشت نہیں کیا گیا جائے گا، اس کے برخلاف روزے کا مئلہ ہے تو چوں کہ روزے کا تعلق باطن سے ہوتا ہے اور رمضان کے علاوہ میں انسان کو کھانے پینے کی عادت رہتی ہے، اس لیے روزے میں نسیان کا غالب ہونا مستبعد نہیں ہے، بل کہ اس کا قوی امکان ہے جب کہ نماز میں نسیان کے غالب ہونے کا امکان معدوم ہے، اس لیے روزے کو نماز پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

و لافرق النج فرمات بین کہ بھول کر کھانے، پینے اور جماع کرنے سے روزہ نہ ٹوٹے کے حکم میں نفل اور فرض دونوں طرح کے روزہ نہ ٹوٹے کے حکم میں نفل اور فرض دونوں طرح کے روزے برابر ہیں، اس لیے کہ جس نص اور جس حدیث سے بھول کر کھانے پینے سے روزہ کے نہ ٹوٹنے کا حکم لگایا گیا ہے وہ مطلق ہے اور اس میں فرض اور نفل کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہذا المطلق یعجری علی اطلاقه والے ضابطے کے تحت ہر طرح کا روزہ اس حکم میں شامل ہوگا۔

وَ لَوْ كَانَ مُخُطِأً أَوْ مُكْرَهًا فَعَلَيْهِ الْقَصَاءُ حِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمِّ الْكَالَّيَةِ فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُهُ بِالنَّاسِي، وَلَنَا أَنَّهُ لَا يَعْلِبُ وَجُوْدُهُ وَعُذُرُ النِّسْيَانِ غَالِبٌ، وَلِأَنَّ النِّسْيَانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَالْإِكْرَاهُ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ فَيَفْتَرِقَانِ كَالْمُقَيَّدِ وَالْمُرِيْضِ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ.

تروج بھلہ: اور اگر روزہ دار تخطی ہویا اے مجبور کیا گیا ہوتو اس پر قضاء داجب ہے، امام شافعی ولٹیٹیا کا اختلاف ہے اس لیے کہ وہ اسے ناسی پر قیاس کرتے ہیں۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ خطا اور اکراہ کا پایا جانا غالب نہیں ہے جب کہ نسیان کا عذر غالب ہے۔ اور اس لیے بھی کہ نسیان اس کی طرف سے ہوتا ہے لہٰذا میہ دونوں الگ الگ ہوں گے جسے قضائے صلاۃ کے حق میں مقید اور مریض۔

## اللغاث

﴿مقيد ﴾ بندها موا، قيدى\_

## غلطی سے اور مجبوری کی وجہسے روزہ توڑنے والے کا حکم:

اس سے پہلی والی عبارت میں نسیان کا بیان تھا اور اس عبارت میں خطاء کا بیان ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھے کہ خطاء اور نسیان دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں میں فرق ہے چنال چہ نسیان تو یہ ہے کہ آ دمی کوئی کام کرے کین اسے یہ یاد نہ ہو کہ میرے لیے یہ کام درست نہیں ہے، مثلاً روز ہے دار کھانا وغیرہ کھالے کین اسے اپنے روزہ دار ہونے کا علم نہ ہو۔ اور خطابہ ہے کہ اس میں فعل یا دہویعنی روز دار وضو کر رہا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ وہ روزے سے ہے گر پھر بھی کلی کرتے وقت علق سے پانی نیچ اتر گیا تو یہ خطاء ہے۔

ت صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے غلطی ہے کوئی چیز کھائی لی یا جماع کرلیا یا زبرد تی کسی نے اسے پچھ کھلا پلا دیا تو ہمارے یہاں اس کا روزہ ٹوٹ مبائے گا اور اس پر اس روزے کی قضاء واجب ہوگی ،کیکن امام شافعی پڑٹیٹیلا فرماتے ہیں کہ جس طرح

# ر آن البداية جلد الله المستخدم المستخدم المام دوزه كيان ين الم

بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹو ٹنا اوراس کی قضاء واجب نہیں ہوتی اس طرح غلطی سے یا اکراہ سے کھانے پینے کی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور جب روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس کی قضاء بھی واجب نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل اور امام شافعی والیشط کے قیاس کا جواب سے ہے کہ نسیان اور اکراہ وغیرہ میں زمین آسان کا فرق ہے اور ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیول کہ نسیان کثیر الوقوع ہے جب کہ خطاء اور اکراہ دونوں قلیل الوقوع ہیں، دوسری بات سے ہوتا ہے کہ نسیان صاحب حق یعنی اللہ تعالٰی کی طرف سے ہوتا ہے ،اس لیے نسیان اور خطاء وغیرہ میں فرق ہوگا اور ان کے احکام بھی الگ الگ ہوں گے۔

اور دونوں کو حکما ایک قرار دینا صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی فخض پیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ پیٹھ کرنماز پڑھ رہا ہے اور دوسرافخض بیار ہے اور وہ بھی بیٹھ کرنماز پڑھ رہا ہے تو بیار کی نماز بیٹھ کر ہی کامل وکمل ہے اور اسے اعاد سے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیڑیوں میں جکڑ ہے ہوئے فخض پر رہا ہونے کے بعد بیٹھ کر اداء کی گئی نمازوں کی قضاء واجب ہوگی، اس لیے کہ قید کرنا بندوں : کافعل ہے اور بیار کرنا اللہ کافعل ہے اور بندہ اور اللہ کے فعل میں فرق ہے لہٰذا ان افعال کے احکام میں بھی فرق ہوگا۔

فَإِنْ نَامَ فَاحْتَكُمَ لَمْ يُفُطِرُ لِقَوْلِهِ • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يُفُطِرُنَ الصِّيَامَ الْقَيْئُ وَالْمِحِتَامَةُ وَالْإِحْتِلَامُ، وَ لَا يَفُطِرُنَ الصِّيَامَ الْقَيْئُ وَالْمِحَامَةُ وَالْإِخْتِلَامُ، وَ لِا مَعْنَى وَهُوَ الْإِنْزَالُ عَنْ شَهْوَةٍ بِالْمُبَاشَرَةِ.

ترجیک : پھراگر روزہ دارسویا اور اے احتلام ہوگیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اس لیے کہ آپ مَکَاتِیَّا کا ارشاد گرامی ہے تین چیزیں روزے کونبیں تو ژنیں، قے ، حجامت اور احتلام، اور اس لیے بھی کہ نہ تو صورت جماع پائی گئی اور نہ ہی معنی ُ جماع پایا گیا اور وہ (معنیُ جماع) مباشرت کے ذریعے شہوت کے ساتھ انزال ہونا ہے۔

## تخريج

اخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في الصائم يذرعه القي حديث رقم: ٧١٩.

## احتلام سےروزہ نداو شخ کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ احتلام سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، چناں چہ اگر روزہ دار سوگیا اور اسے احتلام ہوگیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ صدیث میں ہے کہ تین چیزیں روزے کو نہیں تو ٹرتیں (۱) ہے اختیار قے آنا (۲) پچھنا لگوانا (۳) احتلام ہونا۔ اور پھر روزہ کو تو ٹرنے والی چیز جماع ہے اور احتلام میں نہ تو صور تا جماع ہے اور نہ ہی معنا صور تا جماع کا نہ ہونا تو ظاہر ہے اور معنا جماع اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں تو نہ مرد وقورت باہم ملے اور نہ ہی شہوت کے ساتھ انزال ہوا اور پہی معنی جماع کی کیفیت ہے کہ ادخال نہ ہو تگر پھر بھی مرد وزن کے باہم ملے سے انزال ہو جائے اور صورت مسئلہ میں یہ بات بھی ٹہیں پائی گئی اس لیے جماع کا تحقق نہیں ہوگا تو پھر روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔

وَ كَذَا إِذَا نَظُرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَمْنَى لِمَا بَيَّنَّا، وَ صَارَ كَالْمُتَفَكِّرِ إِذَا أَمْنَى وَ كَالْمُسْتَمْنِي بِالْكُفِّ عَلَى مَا قَالُوا.

تروجہ اورا سے ہی اگر کسی عورت کو دیکھا اور منی نکل گئی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور یہ ایسا ہو گیا جسے متفکر جب کداس کی منی نکل جائے اور جیسے ہاتھ سے منی نکالنے والا جیسا کہ فقہاء نے فرمایا۔

#### اللغاث:

﴿ أَمنني ﴾ انزال موركيا منى نكل آئى \_ ﴿ مستمنى ﴾ منى نكالنے والا \_

#### توطِيع:

مئلہ بیہ ہے کہ اگر روزے دار نے کسی عورت کو دیکھا اور اس کی منی نکل گئی یا روزہ دار نے کسی عورت کے حسن و جمال کے بارے میں سوچا اور اس سے منی خارج ہوگئی یا کسی نے از خود اپنے ہاتھ سے منی نکال لی تو ان تمام صورتوں میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ ان میں سے کسی بھی صورت میں نہ تو صور تا جماع پایا گیا اور نہ ہی معنا ، لہذا ان صورتوں میں جب جماع کا کوئی تصور ت ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ جماع ہی مفسد صوم ہے۔

عورت کو دیکھنے اور اس کے متعلق سوچنے سے خروج منی کی صورت میں روزہ نہ ٹوٹنا تو قرین قیاس ہے، لیکن استمناء بالید کی صورت میں خروج منی سے روزہ کا ٹوٹنا اور نہ ٹوٹنا مختلف فیہ ہے، صاحب ہدایہ نے جورائے پیش کی ہے وہ بعض مشائخ کی ہے، ورندا کثر مشائخ کی رائے یہ ہے کہ استمنا بالید مفسد صوم ہے اور یہی قول قول مختل ومختار ہے۔

وَ لَوِ اذَّهَنَ لَمْ يُفْطِرُ لِعَدَمِ الْمُنَافِيُ وَكَذَا إِذَا احْتَجَمَ لِهَذَا وَ لِمَا رَوَيْنَا، وَلَوِ اكْتَحَلَ لَمْ يُفُطِرُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدِّمَاعُ مُنْفَذٌ وَالدَّمْعُ يَتَرَشَّحُ كَالْعَرَقِ، وَالدَّاحِلُ مِنَ الْمَسَامِ لَا يُنَافِي كَمَا لَوِ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.

توجہان: اور اگر روزہ دار نے تیل لگایا تو افطار نہیں ہوا، کیوں کہ منافی صوم نہیں پایا گیا۔ اور ایسے ہی جب اس نے پچھنا لگوایا اس دلیل اور اس حدیث کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں اور اگر سرمہ لگایا تو بھی افطار نہیں ہوا، اس لیے کہ آنکھ اور دماغ کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے اور آنسو پینے کی طرح نہیتے ہیں اور مسامات سے داخل ہونے والی چیز منافی صوم نہیں ہے جیسے اگر کوئی شخنڈ سے یانی سے عسل کرے۔

#### اللغاث:

﴿ ادّهن ﴾ تیل لگایا۔ ﴿ احتجم ﴾ کچنے لگائے۔ ﴿ اکتحل ﴾ سرمالگایا۔ ﴿ منفذ ﴾ راست، ﴿ دمع ﴾ آنو۔ ﴿ يترشّح ﴾ سُكِتے ہیں، برستے ہیں۔ ﴿ عوق ﴾ ليد۔

روزے میں تیل ، سرمداورسیکی وغیرہ لگانے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کدروزہ دار کے لیے تیل لگانا اور پچھنا لگوانا اس طرح سرمدلگانا سب درست اور جائز ہیں اوران میں سے کوئی

## ر آن البداية جلد الله على المستركة ( Ira الله الله الكام روزه كه بيان بس ك

بھی چیز مفسد صوم نہیں ہے، کیوں کہ نہ تو تیل منافی صوم ہے، نہ ہی پچھنا اور نہ ہی سرمہ، اور پھر پچھنا کے متعلق تو حدیث ثلاث لا یفطرن الصیام القین والحجامة والاحتلام میں بیصراحت کر دی گئی ہے کہ وہ مفسد صوم اور مفطر روزہ نہیں ہے، ای طرح سرمہ آگھ میں لگایا جاتا ہے اور آگھ اور دماغ کے درمیان کوئی ایسا سرمہ لگانے ہے جھی روزہ کی صحت پرکوئی اثر نہیں پڑتا، کیوں کہ سرمہ آگھ میں لگایا جاتا ہے اور آگھ اور دماغ کے درمیان کوئی ایسا راست سرمہ طلق تک پنچنا ہی مفسد صوم ہے لیکن جب سرمہ طلق تک نہیں ہے۔ پنچنا تو ظاہر ہے کہ وہ روزے کو فاسد بھی نہیں کرے گا، رہا سرے کے اثر کا پنچنا تو وہ مانع صوم یا منافی روزہ نہیں ہے، کیوں کہ سرے کے اثر کا پنچنا تو وہ مانع صوم یا منافی روزہ نہیں ہے، کیوں کہ سرے کے اثر ہی کی طرح آنہو بھی مسامات کے اندر سے نظتے اور شیخ ہیں اور آنسوؤں کے نگلنے سے آگھ اور دماغ کے درمیان راستہ ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ بی مسامات کے در یعے اندر تک اسے روزہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جیسے اگر کوئی شخص شنڈے پانی سے نہائے تو مسامات کے در یعے اندر تک اسے شنڈک کا احساس ہوتا ہے اور اس کے پورے بدن میں تر اوٹ آجاتی ہے مگر پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا، ای طرح سرمہ لگانے سے بھی مسامات کے ذریعہ اس کا اثر طلق تک پنچتا ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا۔

وَ لَوْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ يُرِيْدُ بِهِ إِذَا لَمْ يُنْزِلُ لِعَدَمِ الْمُنَافِي صُوْرَةً وَ مَعْنَى بِحِلَافِ الرَّجْعَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ، لِأَنَّ الْحُكُمَ هُنَاكَ أُدِيْرَ عَلَى السَّبَبِ عَلَى مَا يَأْتِي فِيْ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجملے: اور اگر کسی نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا تو اس کا روزہ فاسر نہیں ہوگا، اس سے مرادیہ ہے کہ جب انزال نہ ہوا ہو، کیوں کہ صور تا اور معنا منافی نہیں پایا گیا، برخلاف رجعت اور مصاہرت کے، اس لیے کہ وہاں حکم کا مدار سبب پر ہے جسیا کہ اپنی جگہ ان شاء اللہ اس کی تحقیق وتفصیل آجائے گی۔

#### اللغات:

﴿قَبْل ﴾ چوما۔ ﴿مصاهرة ﴾ دامادي رشته، حرمت مصاهرت۔ ﴿أديو ﴾ مدار ہے۔

### روزے میں اپنی بوی کا بوسہ لینے سے روزے کی حالت کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار شخص نے اپنی یہوی کو شہوت کے ساتھ چوم لیا یا اس کا بوسہ لے لیا اور انزال نہیں ہوا تو اس کا روزہ فاسر نہیں ہوگا، کیوں کہ بوسہ لینے میں نہ تو صور تا جماع ہے اور نہ ہی معنا اور جماع ہی مفسد صوم ہے، لہٰ ذاجب جماع کا شائبہ تک نہیں ہوگا، کیوں کہ بوسہ لے تک نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنی مطلقہ رجعیہ بیوی کو شہوت کے ساتھ بوسہ لے یا کسی عورت کو بوسہ لے لے تو رجعت بھی ثابت ہوجائے گی ، اس لیے کہ رجعت اور مصاہرت بھی ثابت ہوجائے گی ، اس لیے کہ رجعت اور مصاہرت میں تکم کا دارو مدار سبب جماع پر ہے لہٰ ذاجس طرح نفس جماع سے رجعت ومصاہرت کا ثبوت ہوجاتا ہے اس طرح نسب جماعت یعنی تقبیل اور بوسے بھی ان کا ثبوت ہوجائے گا۔

## ر آن البداية جلدا ، ي تعمير المرا المعنى المرادة على الكام روزه كيان ين ي

وَلَوْ أَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسٍ فَعَلَيْهِ الْقَصَاءُ دُوْنَ الْكَفَارَةِ لِوُجُوْدِ مَعْنَى الْجِمَاعِ، وَ وُجُوْدُ الْمُنَافِي صُوْرَةً أَوْ مَعْنَى يَكُفِيْ لِإِيْجَابِ الْقَضَاءِ اِحْتِيَاطًا، أَمَّا الْكَفَارَةُ فَتَفْتَقِرُ إِلَى كَمَالِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ كَالْحُدُوْدِ.

تورجمه: اوراگر بوسہ لینے یا جھونے کی وجہ سے روزہ دار کو انزال ہوگیا تو اس پر قضاء واجب ہے نہ کہ کفارہ، اس لیے کہ معنی جماع موجود ہے۔ اور منافی کا صور تا یا معنا پایا جانا احتیاطاً قضاء واجب کرنے کے لیے کافی ہے، رہا کفارہ تو وہ کمالِ جنایت پر موقوف ہے، اس لیے کہ شبہات کی وجہ سے کفارات ساقط ہوجاتے ہیں، جیسے حدود۔

#### اللغاث

﴿ قبله ﴾ بوسد ﴿ تفتقر ﴾ محتاج ہوتا ہے، موقوف ہوتا ہے۔ ﴿ تندّرِ ئُ ﴾ ساقط ہو جاتی ہیں، زائل ہو جاتی ہیں۔

### ائی بیوی کوچھونے یا بوسہ لینے سے انزال ہونے کی صورت کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے کسی عورت کا بوسہ لیا یا اسے چھوا اور انزال ہوگیا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر قضاء واجب ہوگی کہ یہاں مرد وزن باہم ملے ہیں اور اس حوالے سے معنا پر قضاء واجب ہوگی کہ یہاں مرد وزن باہم ملے ہیں اور اس حوالے سے معنا جماع موجود ہے اور منافی کا وجود احتیاطاً ایجابِ قضاء کے لیے کافی ہے خواہ یہ منافی صورتا پایا جائے یا معنا پایا جائے ، بہرصورت اگر دونوں میں سے کسی طرح کا منافی موجود ہے تو قضاء واجب ہوگی۔ البتہ اس صورت میں روزہ دار پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ وجوب کفارہ کے لیے جرم اور جنایت کا کامل ہونا ضروری ہے اور یہاں چوں کہ صرف معنا جماع پایا گیا ہے اس لیے جرم ناقص ہوم سے کفارہ ثابت نہیں ہوتا، بل کہ صورتا جماع نہ پائے جانے کی وجہ سے یہاں عدم جماع کا ایک شبہ پیدا ہوگیا ہے اور شہات سے ساقط ہوجاتے ہیں، جیسے حدود وغیرہ بھی شبہات سے ساقط ہوجاتے ہیں۔

وَ لَا بَأْسَ بِالْقُبُلَةِ إِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ اَلْجِمَاعَ أَوِ الْإِنْزَالَ، وَيُكُرَهُ إِذَا لَمْ يَأْمَنُ لِأَنَّ عَيْنَهُ لَيْسَ بِمُفْطِرٍ، وَ رُبَّمَا يَصِيْرُ فِطْرًا بِعَاقِبَتِه، فَإِنْ أَمِنَ يُعْتَبُرُ عَيْنَهُ وَ أَبِيْحَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَأْمَنْ تُعْتَبُرُ عَاقِبَتُهُ وَكُرِهَ لَهُ، وَ الشَّافِعِيُّ رَبَّمَا يَصِيْرُ فِطْرًا بِعَاقِبَتِه، فَإِنْ أَمِنَ يُعْتَبُرُ عَيْنَهُ وَ أَبِيْحَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَأْمَنْ تُعْتَبُرُ عَاقِبَتُهُ وَكُرِهَ لَهُ، وَ الشَّافِعِيُ رَبَّمَا يَعْتَبُرُ عَلَيْهِ مَا ذَكُرْنَا، وَالْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ مِثْلُ التَّقْبِيلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمِثَانَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَاحِشَةُ، لِأَنَّهُ قَلَّ مَا تَخُلُو عَنِ الْفِتْنَةِ.

ترجیلی: اور بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ انسان کو اپنے اوپر امن ہولینی جماع سے یا انزال سے ، اور اگر امن نہ سوت بوسہ لینا کروہ ہے ، کیوں کہ بذات خود بوسہ لینا مفطر صوم نہیں ہے ، (بل کہ ) بھی بھارا پنے انجام کی وجہ سے مفطر ہوجا تا ہے ، لہذا اگر روزہ دار مامون ہوتو عین بوسہ کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے لیے بوسہ لینا مکروہ ہوگا۔ امام شافعی رکھ تی دونوں حالتوں میں جواز کومطلق رکھا ہے ، لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل ججت ہے۔

اور ظاہر الروایہ کے مطابق مباشرت فاحشہ بھی بوسہ لینے کی طرح ہے اور امام محمد طالیٹیا سے مروی ہے کہ مباشرت فاحشہ مکروہ

# ر آن البدايه جلد سي سي المستراسي ١٣٤ على الماروزه كيان عن

ہ، کیوں کدمباشرت فاحشہ بہت کم فتنے سے خالی ہوتی ہے۔

#### اللغات:

﴿عاقبة ﴾ انجام - ﴿فاحشه ﴾ باباس كلى ، برمنه

#### روزے میں بوسہ لینے کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے مطلقا بوسہ لینا نہ تو جائز ہے اور نہ ہی مکروہ اور ممنوع ہے، بل کہ اصل تھم یہ ہے کہ اگر روزے دار کوا پنے نفس پر کنٹرول ہواور بوسہ لینے کی صورت میں جماع کر بیٹھنے یا حد سے گذرنے اور انزال کرادینے کا خطرہ نہ ہوتو اس کے لیے بوسہ لینا جائز ہے، کیکن اگر بوسہ لینے ہے جماع یا انزال کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں اسکے لیے بوسہ لینا مکروہ ہے۔

صاحب ہدایہ اس تفصیل کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی فی نفسہ بوسہ لینا مفطر صوم نہیں ہے، البتہ بھی بھی بوسہ لیتے لیتے انسان جماع کر بیٹھتا ہے یا اسے انزال ہوجاتا ہے تو انجام کارکے اعتبار سے بوسہ لینا مفسد صوم بن جاتا ہے، اس لیے جب اور جس انسان کو جماع اور انزال سے امن ہواس کے حق میں تو عین بوسہ کا اعتبار کرکے بوسہ لینے کی اجازت دی جائے گی، کیوں کہ عین بوسہ مفطر نہیں ہے اور جس شخص کو جماع وغیرہ کا خطرہ ہواس کے حق میں عاقب بوسہ کا اعتبار کرکے یوں کہا جائے گا کہ اس کے لیے بوسہ لینا (بحالت صوم) مکروہ ہے۔ اس سے اس حدیث کا مفہوم بھی کھر کر سامنے آجاتا ہے جو حضرت ام سلمہ جائے گا کہ اس کے لیے بوسہ لینا (بحالت صوم) مکروہ ہے۔ اس سے اس حدیث کا مفہوم بھی کھر کر سامنے آجاتا ہے جو حضرت ام سلمہ جائے گا کہ اس کے لیے بوسہ لیتے تھے حالاں کہ آپ روزے سے رہتے تھے، لینی آپ کے حق میں بھی عین بوسہ کا اعتبارتھا، کیوں کہ یوری مخلوق میں آپ سے بڑا صابر وشاکر اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔

والشافعي رَحَيُّ عَلَيْهُ الْمَحَ فرمات مِين كه امام شافعي ولِيُتُمَايُّهُ في مطلقاً عين بوسه كا اعتبار كيا ہے اور امن اور غيرامن دونوں حالتوں ميں اسے جائز قرار ديا ہے، كيوں كه نفس بوسه حالتوں ميں اسے جائز قرار ديا ہے، كيوں كه نفس بوسه كسى جھى طرح مفطر صوم نہيں ہے۔

والمباشرة النع فرماتے ہیں كه ظاہر الروايه كے مطابق مباشرت فاحشہ بھى بوسه لينے كى طرح ہے يعنى جوتفصيل تقبيل ميں كى گئ ہے وہى تفصيل مباشرت فاحشہ ميں بھى كى جائے گى۔

مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ مرداورعورت نظے ہوکرائی اپنی شرم گاہ کے اوپری جھے کوایک دوسرے سے ملائیں اورادخال نہ
کریں، اب اس صورت کا تھم یہ ہے کہ اگر روزے دارکواپنے آپ پر کنٹرول ہوتو اس کے لیے مباشرت فاحشہ مکروہ نہیں ہے، کین
اگرخود پر قابو نہ ہوتو اس صورت میں مباشرت فاحشہ مکروہ ہے، بیتو ظاہر الروایہ ہے، لیکن امام محمد ولیشیلۂ تو مباشرت فاحشہ کومطلق
مکروہ قرار دیتے ہیں، کیوں کہ مباشرت فاحشہ میں عموماً گاڑی پٹری سے اتر جاتی ہے اور انسان کچھ نہ کچھ کری لیتا ہے، اس لیے بیہ
صورت تو مطلقاً مکروہ ہے، اس زمانے میں ای قول پر فتو کی دینے میں احتیاط بھی ہے، کیوں کہ روزہ کا مقصد اللہ کی اطاعت
وعبادت ہے نہ کہیش وستی۔

وَ لَوْ دَخَلَ حَلْقَةَ ذُبَابٌ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ لَمْ يُفْطِرُ، وَ فِي الْقِيَاسِ يَفْسُدُ صَوْمُةً لِوُصُولِ الْمُفْطِرِ إِلَى جَوْفِهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُسْتَطَاعُ الْإِخْتِرَازُ عَنْهُ فَأَشْبَهَ الْغُبَارَ إِنْ كَانَ لَا يُسْتَطَاعُ الْإِخْتِرَازُ عَنْهُ فَأَشْبَهَ الْغُبَارَ وَالدُّخَانَ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَطَرِ وَالنَّلْج، وَالْأَصَّحُ أَنَّهُ يَفْسُدُ لَإِمْكَانِ الْإِمْتِنَاعِ عَنْهُ إِذَا اوَاهُ خَيْمَةٌ أَوْ سَقْفٌ.

توجیعه: اوراگرروزه دار کے حق میں کھی گھس گئی وراسے اپناروزه یاد بھی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور قیاس میں اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ مفطر صوم چیز اس کے جوف تک پہنچ گئی ہے اگر چداس سے غذاء نہیں حاصل کی جاتی جیسے مٹی اور کنگری، استحسان کی دلیل میہ ہے کہ اس سے بچناممکن نہیں ہے لہذا یہ غبار اور دھوئیں کے مشابہ ہوگیا۔ اور حضرات مشائخ نے بارش کی بوندا ور برف کی دلیل میہ ہوگیا۔ اور حضرات مشائخ نے بارش کی بوندا ور برف کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے لیکن اصح میہ ہے کہ (ان کے حلق میں جانے سے) روزہ فاسد ہوجائے گا کیوں کہ اس سے بچناممکن ہے جب روزہ دار کوکوئی خیمہ یا حصت بناہ دیدے۔

#### اللغاث:

﴿ ذُبابٌ ﴾ كمى \_ ﴿ جوف ﴾ خالى جگه، پيٺ \_ ﴿ تواب ﴾ مثى \_ ﴿ حصاة ﴾ كنگرى \_ ﴿ دخان ﴾ وهوال \_ ﴿ ثلج ﴾ اولِه، ژاله، برف \_ ﴿ اوى ﴾ مُهانه ل جائے \_ ﴿ سقف ﴾ حجت \_

### روزه دار کے منہ میں ممعی ، گرد وغبار ، بارش اور اولہ وغیرہ چلے جانے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار کے حلق میں مکھی گھس گئی اور وہ جوف معدہ تک پہنچے گئی تو استحسانا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا،
قیاساً روزہ فاسد ہوجائے گا، قیاس کی دلیل یہ ہے کہ معدے میں ایک مفطر صوم چیز پہنچے گئی ہے لہٰذا اس سے روزہ فاسد ہوجائے گا
اگر چہ اس چیز سے غذاء نہیں حاصل کی جاتی اور نہ ہی اسے بطور غذاء استعمال کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کے معدہ تک پہنچنے کی وجہ
سے روزہ فاسد ہوجائے گا جیسے اگر مٹی کا ڈلا اور کنگری کسی کے حلق سے نیچے اثر جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہوجائے گا
حالاں کہ ان دونوں کو بھی بطور غذاء استعمال نہیں کیا جاتا۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ کمھی ہمہ دفت اڑتی اور منھ وغیرہ پر بیٹھتی رہتی ہے اور اس سے بچناممکن نہیں ہے لہذا اس کا حلق وغیرہ سے بنچ اتر ناعفو ہوگا ورنہ تکلیف مالا بطاق لازم آئے گا، اور جس طرح غبار اور دھو کیں سے بچاؤ ناممکن ہے اور غبار وغیرہ کے منھ میں داخل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

واحتلفوا النج فرماتے ہیں کہ اگر کسی روزے دار کے منھ میں بارش کا قطرہ پڑگیا یا برف کا ٹکڑا پڑگیا تو اس کے روزے کے متعلق حضرات مشائخ کے کئی اقوال ہیں (۱) ایک قول یہ ہے کہ ان کے منھ میں گرنے پڑنے سے روزہ کی صحت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ بارش کا قطرہ تو مفطر اور مفسد ہے لیکن اولہ اور برف مفسد نہیں ہے (۳) تیسرا اور سب سے اصح قول یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں مفطر صوم ہیں، چنال چہ اگر روزے دار کے منھ میں بارش کا قطرہ گرے گا تب بھی اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ ان چیز وں سے احتیاط اور احر ازممکن ہے وہ اس طرح کہ جب برف باری ہوتو روزے دار کی خیمے اور جھت وغیرہ کے نیچے جھپ جائے اور ان سے نیچ جائے، لہذا جب ان طرح کہ جب برف باری ہوتو روزے دار کسی خیمے اور جھت وغیرہ کے نیچے جھپ جائے اور ان سے نیچ جائے، لہذا جب ان

## ر آن الهداية جلدا ي من المسلم المسلم

چیزوں سے احتیاط ممکن ہے تو پھر ان کے منے میں گرنے سے تخفیف نہیں ہوگی اور روزہ فاسد ہوجائے گا۔صاحب فتح القدیر علامہ ابن ہمام والتفیلا نے اس موقع پر یہ بھی تحریر کیا ہے کہ بارش اور برف سے احتیاط کے لیے خیمہ اور سقف کو علت قرار دینا درست نہیں ہے ، کیوں کہ اگر روزہ دار جنگل میں ہواور وہاں اسے خیمہ یا حجب ہم دست نہ ہواور اس کے منے میں یہ چیزیں گرجا ئیں تو بھی اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ علت قرار دی جائے کہ انسان کہیں بھی ہومنے بند کر کے بارش اور برف سے نی کا روزہ فاسد ہوجائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ علت قرار دی جائے کہ انسان کہیں بھی ہومنے بند کر کے بارش اور برف سے نی سکتا ہے اور بُھر بارش کے قطرے بھی تو سراور چہرے پر نیز منے کے ظاہری جے پر گرتے ہیں جو اندر تک نہیں جاتے اور بہ آسانی انسی چہرے سے ہٹایا اور صاف کیا جاسکتا ہے، اس لیے اگر کسی روزہ دار کے منے میں گر گئے تو اس حوالے سے یہ دونوں مفسد صوم ہوں گے۔ (فتح القدیر)

وَ لَوُ أَكَلَ لَحُمَّا بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَإِنْ كَانَ قَلِيْلًا لَمْ يُفْطِرُ وَ إِنْ كَانَ كَفِيْرًا يُفْطِرُ، وَقَالَ زُفَرُومَ الْأَعْلَيْهُ يُفْطِرُ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ الْفَلَمُ لَا يُفْلِدُ عَتَّى لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِالْمَضْمَضَةِ، وَ لَنَا أَنَّ الْقَلِيْلَ تَابِعٌ لِأَسْنَانِهِ بِمَنْزِلَةِ رِيْقِهِ، بِخِلَافِ الْكَثِيْرِ، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى فِيْمَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ، وَالْفَاصِلُ مِقْدَارُ الْحِمَّصَةِ، وَ مَا دُوْنَهَا قَلِيلٌ .

ترفیجی اور اگرروزہ دار نے دائتوں کے درمیان (لگا ہوا) گوشت کھالیا تو اگر وہ قلیل تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر کشر تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ منھ کو ظاہر کا حکم حاصل ہے حی کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ منھ کو ظاہر کا حکم حاصل ہے حی کہ مضمضہ کرنے سے انسان کا روزہ نہیں فاسد ہوگا، ہماری دلیل ہے ہے کہ قلیل اس کے دائتوں کے تابع ہوکر اس کے تھوک کے درجے میں ہے، برخلاف کشر کے کیوں کہ وہ (کشر) دائتوں کے درمیان باتی نہیں رہتا اور حدفاصل چنے کی مقدار ہے، لہذا جو اس سے کم ہووہ قلیل ہے۔

#### اللغات:

﴿ اسنان ﴾ واحدسن؛ دائت۔ ﴿ مضمضه ﴾ كل ، غراره۔ ﴿ ريق ﴾ لعاب دبن ، تقوک۔ ﴿ حمصه ﴾ پنے۔ روزے كے دوران دائوں كے درميان مينے ہوئے خوراك كے ذرّے كونكل لينے كا تحم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار کے دانتوں میں گوشت کا ریشہ یا کسی اور چیز کا حصہ اٹکا تھا اور اس نے روزے کی حالت میں اندر ہی اندر اے نگل لیا تو ہمارے یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ریشہ قبیل تھا یا کیٹر اگر وہ ریشہ قبیل ہو یعنی چنے سے چھوٹا ہوتو معاف ہے اور اس کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر بڑا ہو بایں طور کہ چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی بڑا ہوتو اس کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ منھ کو ظاہری بدن کا تھم حاصل ہے، لہذا منھ اور دانتوں کے اندر موجود کسی چیز کو نگلنا باہر سے حلق میں ڈالنے اور نگلنے کی طرح ہے اور باہر سے اگر کوئی چیز حلق میں ڈال دی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے خواہ وہ چیز قبیل ہو یا کثیر، اس طرح صورتِ مسئلہ میں منھ کے اندر کی چیز نگلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا خواہ وہ قبیل ہو یا کثیر۔

ولنا النع ہماری دلیل میہ ہے کہ منھ کے اندر لگی اور انکی ہوئی چیز اگر قلیل ہے تو وہ دانتوں کے تابع ہو کرتھوک کے درجے میں

## ر آن البدايه جلد ال ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ المحتال ١٥٠ المحتال الكام روزه كے بيان بيل

ہے اورتھوک نگلنے سے روزہ فاسدنہیں ہوتا، لبذا منھ میں لگی ہوئی معمولی چیز نگلنے سے بھی روزہ فاسدنہیں ہوگا، اس کے برخلان آگر منھ میں انکی ہوئی چیز کثیر اور زیادہ ہوتو چوں کہ اسے بہآسانی منھ سے نکال کر باہر پھینکا جاسکتا ہے اور کثیر چیزعموماً دانتوں میں باقی نہیں رہتی اس لیے وہ معان نہیں ہوگی اور اس کے نگلنے سے روزہ فاسد ہوجائے گا۔

والفاصل النج فرماتے ہیں کے قلیل اور کثیر کے درمیان حد فاصل چنے کی مقدار ہے، لہذا جو چیز چنے کے برابریا اس سے بڑی ہوگی وہ کثیر اورمفطر ہوگی اور جواس سے چھوٹی ہوگی وہ قلیل ہوگی اورمفسد صوم نہیں ہوگی۔

وَ إِنْ أَخْرَجَةٌ وَ أَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَكَلَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَّفُسُدَ صَوْمُهُ كَمَا رُوِي عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَ الْعَايَةُ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا الْبَلَعَ سِمْسِمَةً بَيْنَ أَسْنَانِهِ لَا يَفُسُدُ صَوْمُهُ، وَ لَوْ أَكَلَهَا الْبَيْدَاءً يَفُسُدُ صَوْمُهُ، وَ لَوْ مَضَغَهَا لَا يَفُسُدُ، لِآنَهَا تَتَلَاشلي سِمْسِمَةً بَيْنَ أَسْنَانِهِ لَا يَفُسُدُ، لِآنَهَا تَتَلَاشلي بِالْمَضْغِ، وَ فِي مِقْدَارِ الْحِمَّصَةِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَارَة عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا لَيْكُونَ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ الْكَفَارَة عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا لَيْكُونَ وَمَا لَكُفَارَة عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا لَيْكُونَ الْكَفَارَة عَلَيْهِ الْقَامِعُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللّهُ فَا لَعْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

ترجملہ: اوراگر روزہ دارنے اس چیز کو (منھ ہے) نکال کراپنے ہاتھ میں لیا اور پھراسے کھایا تو اس کا روزہ فاسد ہوجانا چا ہے جیسا کہ امام محمد پرائٹیڈ سے مروی ہے کہ اگر روزے دار نے دانتوں کے درمیان لگا ہواتل کا دانہ نگل لیا تواس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اوراگر اسے چبا کر کھایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ چبانے کی اوراگر اس نے ابتداءتل کھایا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، اوراگر اسے چبا کر کھایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ چبانے کی وجہ سے تل معدوم ہوجائے گا۔ اور پختی کے مقدار نگلنے کے سلیلے میں امام ابو یوسف پراٹھیلا کے یہاں روزہ دار پر قضاء واجب ہے نہ کہ کفارہ، لیکن امام زفر پراٹھیلا کے یہاں کفارہ بھی واجب ہے، کیوں کہ یہ بھڑا ہوا طعام ہے، اور امام ابو یوسف پراٹھیلا کی دلیل ہے ہے کہ طبیعت اے مکروہ سمجھتی ہے۔

#### اللغات:

﴿ ابتلع ﴾ نگل لیا۔ ﴿ سمسمة ﴾ تل۔ ﴿ مضغ ﴾ چبایا۔ ﴿ تتلاشی ﴾ لاشتے ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا۔ ﴿ يعاف ﴾ ناپند سجھتا ہے، مکروہ خیال کرتا ہے۔

#### مذكوره بالامسككي مزيد وضاحت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار نے منھ میں لگی ہوئی کسی چیز کو باہر نکالا اور اسے ہاتھ سے پکڑا پھر کھایا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، چناں چہ امام محمد برائٹیڈیڈ سے مروی ہے کہ اگر دانتوں میں لگی ہوئی تل اندر ہی اندر روزہ دار ہضم کر لے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، کین اگر باہر سے ابتداء کوئی معمولی تل بھی کھائے گا تو اس کا روزہ فاسد ہو ببائے گا، کیوں کہ باہر سے معمولی چیز بھی اگر حلق میں از گئی تو روزہ فاسد ہوجا تا ہے۔

ولو مصغها النع فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار نے تل کو چبا کر کھایا تواس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ چبانے کی وجہ سے پوری تل اس کے دانتوں اور مسوڑ هوں میں لگ گئی اور معدہ تک غذاء نہیں پہنچ سکی اورغذاء کا معدہ تک پہنچنا ہی مفسد صوم ہے

# ر آن الهدايي جلد ال يوسي الما يوسي ا

اوروه يبال پايانبيل گيااس ليے روزه فاسدنبيں ہوگا۔

وفی مقدار الحمصة النع اس كا حاصل يه بے كه اگر روزه دارمنه اور دانتوں ميں لگى جوئى نيخ كے برابركوئى چيز كھالے تو ظاہر ہے کہاس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر اس روزے کی قضاء واجب ہوگی ، کین اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا یانہیں؟ اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف والتیاد کا فرمان بیہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور امام زفر کا اعلان بیہ ہے کہ قضاء کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا، کیوں کہ منھ کے اندر آگی اور بچی ءوئی چیز بھی طعام ہے اگر چہ طعام متغیر ہے اور چول کہ امام ز فر کے یہاں منچ کو ظاہر بدن کا تھم حاصل ہے اس لیے اندر گی ہوئی چیز کھانا باہر کی چیز کھانے کے درجے میں ہے اور روزے دار اگر باہر سے کوئی چیز کھالے تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں لہذا صورت مسئلہ میں بھی صائم پر قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں واجہ بے ہوں گی۔

حضرت امام ابو یوسف والتینید کی دلیل مید ہے کہ منھ میں لگا ہوا گوشت کا نکرا یا کسی چیز کا حصد اگر چد طعام ہے کیکن وہ ایسا طعام ہے جس سے طبیعت اباء کرتی ہے اور اس کے کھانے سے انکار کرتی ہے، کیوں کہ اس میں بے پناہ بدبو ہوتی ہے، لہذا طعام ہوتے ہوئے بھی اس کو نگلنے کی جنایت ناقص ہے اور ناقص جنایت سے قضاءتو واجب ہوتی ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

فَإِنْ زَرَعَهُ الْقَئُ لَمْ يُفُطِرُ لِقَوْلِهِ ۗ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَيَسْتَوِى فِيْهِ مِلْءُ الْفَمِ فَمَا دُوْنَةً، فَلَوْ عَادَ وَكَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمَّتُمَّالَيْهِ، لِلْآنَّةُ خَارِجٌ حَتَّى اِنْتَقَضَ بِهِ الطَّهَارَةُ وَقَدْ دَخَلَ، وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَالِلْهُ لِنَهُ لَا يَفْسُدُ لِأَنَّهُ لَمُ تُوْجَدُ صُوْرَةُ الْفِطْرِ وَهُوَ الْإِبْتِلَاعُ وَكَذَا مَعَنَاهُ، لِأَنَّهُ لَا يُتَغَذَّى بِهِ عَادَةً، وَ إِنْ عَادَ فَسَدَ بِالْإِجْمَاعِ لِوُجُوْدِ الْإِدْخَالِ بَعْدَ الْخُرُوْجِ فَيَتَحَقَّقُ صُوْرَةُ الْفِطْرِ، وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِّلْءِ الْفَمِ فَعَادَ لَمْ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، لِأَنَّهُ غَيْرُ خَارِجٍ وَ لَا صُنْعَ لَهُ فِي الْإِدْخَالِ ، وَ إِنْ أَعَادَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَمَ الْكَثْنِية لِعَدَمِ الْخُرُوجِ ، وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَ الْكَثْنِية يَفُسُدُ صَوْمُهُ لِوُجُودِ الصُّنعِ مِنْهُ فِي الْإِدْخَالِ.

ترجمه: اگر روزے دار کوخود بخو دیے آگئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ آپ مَنْ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جس کوتے ہوئی اس پر قضاء واجب نہیں ہے اور جس نے عمدا تے کی اس پر قضاء ہے اور اس میں منھ مجر کر اور اس سے کم برابر ہے، پھراگر وہ تے اندر چلی گئی اورمنھ بھر کے تھی تو امام ابو پوسف رایٹھیڈ کے یہاں روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ وہ خارج ہے حتیٰ کہاس ہے وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر يہى داخل بھى موگئ ـ اور امام محمد والتي الله كے يہاں روز ہ فاسد نہيں موگا كيوں كه فطر كى صورت نہيں يائى گئى اور وہ نگلنا ہاورا سے ہی افطار کامعنی بھی نہیں پایا گیا، اس لیے کہ اس سے عادماً غذاء نہیں حاصل کی جاتی۔ اور اگر روزہ دار نے قے کولوٹالیا تو بالاتفاق روزہ فاسد ہوجائے گا کیوں کہ خروج کے بعد ادخال پایا گیا لہٰذا افطار کی صورت متحقق ہوگئ۔ اور اگر منھ مجر سے کم قے ہوئی تھی اور پھرلوٹ گئی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ نہ تو وہ خارج ہے اور نہ ہی اس کے ادخال میں روزے دار کا کوئی عمل ہے اور انہ ہی اس کے ادخال میں روزے دار کا کوئی عمل ہے اور اگر روزے دار نے اسے لوٹا لیا تو امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کے یہاں یہی تھم ہے اس لیے کہ خروج نہیں ہے اور امام محمد ولیٹھیڈ کے نہاں کہ دونا کی دورہ کیوں کہ ادخال میں صائم کا فعل موجود ہے۔

#### اللغات:

﴿ ذرع ﴾ قے کا غلبہ ہونا ، متلی بڑھ جانا۔ ﴿ استقاء ﴾ قے کرنا ، بین کلف و بخو اہش قے کرنا۔ ﴿ ملء الفع ﴾ منہ بھر کر۔ ﴿ صنع ﴾ کوشش ، کاری گری۔

#### تخريج:

🗨 اخرجه ابوداؤد في كتاب الصيام باب الصائم يستقيٰ عامدا، حديث : ٢٣٩٠.

والترمذي في كتاب الصوم باب ماجاء فيمن استقاء عمدًا، حديث: ٧٢٠.

#### روزے میں تے ہونے کی مکنہ صورتیں اوران کے احکام:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کوخود بخو دیتے ہوئی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اس پر قضاء بھی واجب نہیں ہوگی اور اگر جان ہو جھ کرکسی نے تے کی تو اس کا روزہ بھی فاسد ہوگا اور اس کی قضاء بھی واجب، ہوگی، کیوں کہ حدیث میں ہے من قاء فلاقضاء علیہ ومن استقاء عامدا فعلیہ القضاء لین جےخود بخو دیتے ہوجائے اس پر قضاء نہیں ہے اور جس نے جان ہو جھ کر قے کی ہواس پر قضاء واجب ہے۔

ویستوی فیہ النج فرماتے ہیں کہ اگر خود بخود قے ہوگئ تو وہ مفسد صوم نہیں ہے خواہ منھ کھر کے ہو یا منھ کھر سے کم ہو بہرصورت اگر وہ خود بخود آئی ہو اور غیراختیاری ہوتو اس سے روزہ فاسدہ نہیں ہوگا، کیوں کہ حدیث من قاء فلا قضاء علیه مطلق ہے اور اس میں قلیل وکثیر کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔

فلو عاد النح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر خود بخود منے بھر کے قے ہوئی اور پھر وہ اندر واپس چلی گئ تو امام ابو یوسف ہوائے گئا۔ کہ اس سے وضوئوٹ جائے گا اور چوں کہ خارج ہونے کے یہاں روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ وہ قے خارج ہے یہاں تک کہ اس سے وضوئوٹ جائے گا اور چوں کہ خارج ہونے کے بعد وہ قے پھر اندر داخل ہوگئ ہے اس لیے باہر سے اندر جانے والی چیز کی طرح ہوگئی اور باہر سے اگر کوئی چیز اندر چلی جائے تو اس سے بعد وہ قے پھر اندر داخل ہوگئی ہے، اس طرح اس سے بھی روزہ فاسد ہوجائے گا، کیکن امام محمد ہوائٹھیڈ کے نزد یک اس صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا، کیکن امام محمد ہوائٹھیڈ کے نزد یک اس صورت میں روزہ فاسد ہیں ہوگا کیوں کہ فساد صوم کے لیے صورتا یا معنا افظار ضروری ہے اور یہاں نہ تو صورتا افظار ہے اور نہ ہی معنا، صورتا افظار تو فاسد اس وجہ سے نہیں ہوگا کیوں کہ افظار کا ظاہری مفہوم ہے کسی چیز کومنے میں ڈال کر نگلنا اور صورت مسئلہ میں قے خود بخو داندر چلی گئی ہے، روزہ دار نے اسے نگل نہیں ہے، اور یہاں معنا بھی افظار نہیں پایا گیا اس لیے کہ افظار معنوی کا مطلب ہے کسی چیز کو بطور غذاء کھانا اور قے بطور غذاء استعال نہیں کی جاتی، لہذا جب صورتا اور معنا دونوں طرح افظار نہیں پایا گیا تو آخر کس وجہ سے ہم روزہ کو فاسد اور قے بطور غذاء استعال نہیں کی جاتی، لہذا جب صورتا اور معنا دونوں طرح افظار نہیں پایا گیا تو آخر کس وجہ سے ہم روزہ کو فاسد

# ر آن البداية جلدا عن المستركة المستركة

قرار دے د*ی*ں۔

وإن أعاد النع فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار نے ازخود قے خارج کو اندر کرلیا تو بالا تفاق اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ خروج کے بعد دخول پایا گیا اس لیے صور تا فطر پایا گیا اور فطر صورتی مفسد صوم ہونے کے لیے کافی ہے، لہذا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔

وإن كان النح اس كا حاصل ميہ ہے كه اگر قے منھ بھركر ہے كم تھى اور نكلنے كے بعد خود ہى واپس چلى گئى تو بھى بالا تفاق اس كاروزہ فاسد نہيں ہوگا، كيوں كه منھ بحركر نہ ہونے كى وجہ ہے وہ قے غير خارج كى طرح ہے اور چوں كه ازخود واپس چلى گئى ہے اس ليے اس كے لوشنے ميں روزہ داركا كوئى عمل دخل بھى نہيں ہے، لہذا اس صورت ميں روزہ فاسد نہيں ہوگا۔

فإن أعاد المنح فرماتے ہیں کہ اگر منھ بھر سے کم قے ہوئی تھی اور صائم نے اپٹیل اور اختیار ہے اسے واپس لوٹا لیا تو امام ابو یوسف ولٹیٹیڈ کے بہاں روزہ ابو یوسف ولٹیٹیڈ کے بہاں روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ خروج محقق نہیں ہوا اور امام محمد ولٹٹیڈ کے بہاں روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ اسے واپس کرنے اور دوبارہ اندر داخل کرنے میں روزے دار کے عمل کا دخل ہے، لہذا ادخال کے حقق ہونے کی وجہ سے اس صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا۔

فَإِنِ اسْتَقَاءَ عَمُدًا مِلْاً فِيهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِمَا رَوَيْنَا، وَالْقِيَاسُ مَتْرُولٌ بِهِ، وَ لَا كَفَارَةَ لِعَدَمِ الصُّورَةِ ، وَ إِنْ كَانَ الْسَيَقَاءَ عَمُدًا مِلْاً فِيهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِمَا رَوَيْنَا، وَالْقِيَاسُ مَتْرُولٌ بِهِ، وَ لَا كَفَارَةَ لِعَدَمِ الشَّوْدَةِ فَا لَهُ مَحَمَّدٍ وَحَمَّيْ مَعَمَّدٍ وَحَمَّيْ الْعُلَقِ الْحَدِيْثِ، وَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَحَمَّيْ اللهُ لَهُ لِعَدَمِ اللهُ لَعَدَمِ اللهُ لَا يَفْسُدُ لِعَدَمِ اللهُ لَا يَفْسُدُ لِمَا ذَكُرْنَا، وَ النَّحُرُوجِ وَ إِنْ أَعَادَهُ فَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ لِمَا ذَكُرْنَا، وَ عَنْهُ أَنَّهُ يَفُسُدُ لِمَا وَكُثْرَةِ الصَّنع .

ترجمہ : پھر اگر روزے دار نے عمد امنے ہرکے قے کی تو اس پر قضاء واجب ہے، اس صدیث کی وجہ جو ہم نے روایت کی اور اس حدیث کی وجہ سے توہم نے روایت کی اور اس حدیث کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اور صورتِ افطار نہ ہونے کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہے اور اگر قے منھ ہر سے کم ہوتو امام محمد والتہ لائے یہاں یہی تھم ہے حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے اور امام ابو بوسف والتہ لائے کے یہاں روزہ نہیں ٹوٹے ٹوٹے گا اس لیے کہ سبقتِ خروج نہیں ہے۔ اور اگر روزہ دار نے اسے لوٹایا تو امام ابو بوسف والتہ اس موری ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، چنال چہ آمام ابو بوسف والتہ کی تحریف فعل کی وجہ سے اسے منے ہم کرے ہونے کے ساتھ لاحق کر دیا۔

### روزے میں عماقے کرنے کا حکم:

صورتِ مسئلہ بہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے جان ہو جھ کر منھ ہر کے قے کی تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر اس کی قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ اس سے پہلے ہماری بیان کردہ حدیث من استقاء فعلیہ القضاء سے یہی مفہوم نمایاں ہے۔ اور اس حدیث کے پیشِ نظر قیاس کو ترک کردیا گیا ہے، کیوں کہ قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اس صورت میں روزہ نہ ٹو ئے، اس لیے کہ

## 

روزہ کی چیز کو اندر لینے اور داخل کرنے ہے ٹو ٹنا ہے نہ کہ باہر نکالنے اور خارج کرنے ہے، یہی وجہ ہے کہ روزے کی حالت میں پاخانہ پیٹاب کرنے ہے روزہ نہیں فاسد ہوتا ہے۔ ای طرح نے کرنے ہے بھی روزہ فاسد نہیں ہونا چاہیے، گر چوں کہ حدیث میں جان ہو جھ کرنے ہے دوزہ ناسد ہوجائے میں جان ہو جھ کرنے ہوگی جب روزہ فاسد ہوجائے اس حدیث کے بیش نظر قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اور قضاء واجب کی گئی ہے گر نے سے صرف قضاء واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں صورتا افظار نہیں پایا گیا اور جب افظار کے لیے کسی چیز کو اندر داخل کرنا ضروری ہے اور تھا کہیں چیز کا دخول نہیں پایا گیا اور جب افظار نہیں پایا گیا اور جب افظار نہیں پایا گیا اور جب افظار نہیں پایا گیا تو ظاہر ہے کہ جرم ناقص ہوگیا اور ناقص جرم ہے کنارہ واجب نہیں ہوتا۔

وإن كان النج فرماتے ہیں كه اگركس نے عدائے كیا،لیكن یہ قے منھ بھر كے نہیں ہوئی، بل كه اس سے كم ہوئی تو اس سلطے میں حضرات صاحبین کے نظریے الگ الگ ہیں چناں چه امام محمد ولتھید كى رائے یہ ہے كه اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہوگا اور اس كی قضاء واجب ہوگی، كيول كه حدیث من استقاء عامدا النج مطلق ہے اور اس میں قلیل وکیر كى كوئی تفصیل نہیں ہے، اس ليے جس طرح جان ہو جھ كرمنے بھركركى جانے والی قے موجب قضاء ہے اى طرح اس سے كم قے بھی موجب قضاء ہے۔ امام ابو ہوسف ولتھید فرماتے ہیں كه اگر قے منے بھر سے كم ہوتو وہ موجب قضاء نہیں ہے، كيول كہ قے قليل كى صورت میں حكماً خروج نہیں پایا گیا اور جب خروج نہیں پایا گیا تو ظاہر ہے كه روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔

ٹم إن عاد النح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر كسى نے عمدا تھوڑى قے كى اور پھر ازخود وہ قے منھ كے اندر واپس چلى گئ تو امام ابو يوسف واليہ الله يوسف واليہ يوسك و دي قليل پھر اندر كئى ہے اس ليے دخول بھى محقق نہيں ہوا اور جب دخول محقق نہيں ہوا تو كيا خاك روزہ فاسد ہوگا۔ ليكن اگر اس روزے دار نے خود سے قے كولوٹا ليا تو اس صورت ميں امام ابو يوسف واليہ الله يونے كى وجہ سے دخول محقق نہيں ہوا ہے كولوٹا نے كى صورت ميں بھى اس كا روزہ فاسد نہيں ہوگا، كيول كہ قے كے قليل ہونے كى وجہ سے دخول محقق نہيں ہوا ہے لوٹا نے كى صورت ميں بھى اس كا روزہ فاسد نہوجائے گا، كيول كہ جان بوجھ كر قئے كرنا اور پھر جان بوجھ كراسے واپس لوٹا نے سے قاليل كثير كى طرح ہوگئ اور روزے دار كے فعل نے اسے كثير كے ساتھ لاحق كر ديا اس ليے وہ مفسد صوم ہوگى، كيول كہ قارى كہ عن احتماد لاحق كر ديا اس ليے وہ مفسد صوم ہوگى، كيول كہ قرمفسد اور مفطر ہے۔

وَ مَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوِ الْحَدِيْدَ أَفْطَرَ لِوُجُودِ صُوْرَةِ الْفِطْرِ، وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْمَعْنَى.

ترجیلے: اور جوروزہ دار کنگری یا لوہا نگل گیا اس نے افطار کرلیا کیوں کہ صورتا فطر پایا گیااور اس پر کفارہ نہیں واجب ہے، اس لیے کہ معناً فطر معدوم ہے۔

#### اللّغاث:

توظِيع

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے وار نے کنگری یا لوہا نگل لیا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر قضاء واجب ہوگی،
کیوں کہ صور تا فطر موجود ہے، اور باہر ہے ایک چیز اندر پہنچائی گئی ہے، لیکن اس شخص پر کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ معنا فطر معدوم ہے، اس لیے کہ معنا فطر کا مطلب ہے کسی ایسی چیز کو اندر داخل کرنا جس سے غذاء حاصل کی جاتی ہواور ظاہر ہے کہ کنگری اور لو ہے سے انسان تو انسان کوئی حیوان بھی غذاء نہیں حاصل کرتا، اس لیے صفت غذائیت معدوم ہونے کی وجہ سے یہاں فطر معنوی معدوم ہوگا اور کفارہ کوساقط کردے گا۔

وَ مَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ السِّيدُرَاكَا لِلْمَصْلَحَةِ الْفَائِتَةِ ، وَالْكَفَارَةُ لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ ، وَ لَا يُشْتَرَطُ الْإِنْزَالُ فِي الْمَحَلَّيْنِ اعْتِبَارًا بِالْإِغْتِسَالِ، وَ هَذَا لِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهُوةِ يَتَحَقَّقُ دُوْنَهُ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ وَ لَا يُشْتَرَطُ الْإِنْزَالُ فِي الْمَحَلَّيْنِ اعْتِبَارًا بِالْإِغْتِسَالِ، وَ هَذَا لِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهُوةِ يَتَحَقَّقُ دُوْنَهُ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ شَعْرَهُ وَ عَنْ الْمَوْضِعِ الْمَكُرُوهِ اعْتِبَارًا بِالْحَدِّ عِنْدَهُ، وَالْأَصَتُ أَنَّهَا تَجِبُ اللَّهُ لَا يَجِبُ الْكَفَارَةُ بِالْجَمَاعِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَكُرُوهِ اعْتِبَارًا بِالْحَدِّ عِنْدَهُ، وَالْأَصَتُ أَنَّهَا تَجِبُ اللَّهُ لَا يَجِبُ الْكَفَارَةُ بِالْجَمَاعِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَكُرُوهِ اعْتِبَارًا بِالْحَدِّ عِنْدَهُ، وَالْأَصَتُ أَنَّهَا تَجِبُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الل

ترفیجملہ: اور جس روزہ دارنے جان ہو جھ کر سیلین میں سے کسی ایک میں جماع کیا تو فوت شدہ مصلحت کی تلافی کے لیے اس پر قضاء واجب ہے اور جنایت کامل ہونے کی وجہ سے کفارہ بھی واجب ہے، اور خسل پر قیاس کرتے ہوئے دونوں محل میں انزال کی شرط نہیں ہے اور بیاس وجہ سے کہ انزال کے بغیر بھی شہوت کا پورا ہونا محقق ہے اور انزال تو سیرا بی ہے۔ حضرت امام ابوضیفہ طاق سے اور ایران تو سیرا بی ہے۔ حضرت امام ابوضیفہ طاق سے مروی ہے کہ ناپندیدہ جگہ میں جماع کرنے سے کفارہ نہیں واجب ہوتا، امام صاحب کے نزدیک حد پر قیاس کرتے ہوئے، لیکن اصح یہ ہے کہ کفارہ واجب ہے، کیوں کہ قضائے شہوت کی وجہ سے جنایت مکمل ہے۔

#### اللغات:

﴿استدراك ﴾ تلافى، مافات كوحاصل كرنا\_ ﴿تكامل ﴾ بورا بونا، كامل بونا\_ ﴿شبع ﴾ سراني، پيك بجرنا، خوابش بورى بوجناية ﴾ جرم\_

### روزے میں کسی عورت سے جماع کرنے کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روز ہے دار نے جان ہو جھ کر جماع کیا تو اس پر قضاء بھی واجب ہے اور کفارہ بھی ،خواہ اس نے قبل میں جماع کیا ہو یا دہر میں ، قضاء تو اس وجہ ہے واجب ہے کہ جماع کرتے ہی اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور روزہ کی جو مصلحت تھی لینی نفس امارہ کو مغلوب کرنا وہ مصلحت بھی فوت ہوگئ ، لہٰذا اس مصلحت کے تدارک کے لیے اس پر قضاء واجب ہے۔ اور کفارہ اس لیے واجب ہے کہ جماع کرنے کی صورت میں جنایت کامل ہے کیوں کہ جب ایک کی شرم گاہ دوسرے کی شرم گاہ میں داخل ہوگئ تو ظاہر ہے کہ صورتا اور معنا ہر طرح جماع محقق ہوگیا اور پھر یہ عمد کا معاملہ ہے اس لیے اس میں وجوب کفارہ سے تو مفرے ہی نہیں۔

و لا یشتو ط الإنزال النح فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں کفارہ واجب ہونے کے لیے انزال شرطنہیں ہے اور انزال کے بغیر بھی کفارہ واجب ہے، کیوں کہ ادخال موجود ہے اور جس طرح تنہا ادخال وجوب عسل کے لیے کافی ہے اسی طرح تنہا ادخال وجوب کفارہ کے لیے بھی کافی ہوگا، اور انزال کی شرطنہیں ہوگی کیوں کہ جماع کا مقصد شہوت پوری کرنا ہے اور بیانزال کے بغیر بھی حاصل ہوجاتا ہے، بیالگ بات ہے کہ انزال سے کما حقد حاصل ہوتا ہے اور انسان کی شہوت ہر طرح سے کممل ہوجاتی ہے، لیکن پھر بھی انزال کے بغیر بھی جماع کا تحقق ہوجاتا ہے تو بدون انزال کفارہ بھی واجب ہوگا۔ صاحب بنائیہ نے اس موقع پر ایک بڑی عمدہ نظیر پیش کی ہے، لکھا ہے کہ اگر روزہ دار جان ہو جھ کر ایک لقمہ کھالے تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر روزے کی قضاء بھی واجب ہوگا ، والاس کہ ایک لقمہ سے وہ شکم سیر نہیں ہوسکتا، البت ہوجائے گا اور اس پر روزے کی قضاء بھی واجب ہوگا ، والاس کہ ایک لقمہ سے وہ شکم سیر نہیں ہوسکتا، البت اس سے اکل مخقق ہوجاتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی ادخال سے جماع مخقق ہوجاتا ہے اور وہ وجوب کفارہ کے لئے کافی ہے۔ (۱۹۹۳)

وعن أبی حنیفة وَمَنْ عَلَیْهُ امام اعظم وَلِیْنَیْهُ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص مقام مکروہ میں جماع کر یعنی پاخانے کے راستے میں کوئی بد بخت اپنی شہوت پوری کر ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے پر امام صاحب کے یہاں حد واجب نہیں ہے اور چوں کہ حد اور کفارہ دونوں کے لیے کامل جنایت ضروری ہے، اس لیے دبر میں جماع کرنے والے پر حد کا جاری نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس صورت میں جنایت کامل نہیں ہوگا۔ کرنے واجب نہیں ہوگا۔ کیکن اس سلسلے میں اصح قول ہے ہے کہ دبر میں جماع کرنے سے بھی کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں جماع کرنے سے بھی کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں بھی شہوت کمل ہوجاتی ہے اور جنایت کامل ہوجاتی ہے اور کامل جنایت ہی سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔

وَ لَوْ جَامَعَ مَيْتَةً أَوْ بَهِيْمَةً فَلَا كَفَارَةَ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلُ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَا لَأَعُلِ الْمَجْلِ الْجَلِ تَجِبُ عَلَى الْمَوْأَةِ، اللَّهُ هُوَةٍ فِي مَحَلٍّ مُشْتَهًى وَ لَمْ يُوْجَدُ، ثُمَّ عِنْدَنَا كَمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْوِقَاعِ عَلَى الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَى الْمَوْأَةِ، وَفَى مَحَلٍّ مُشْتَهًى وَ لَمْ يُوْجَدُ، ثُمَّ عِنْدَنَا كَمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْوِقَاعِ عَلَى الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجِمَاعِ وَهُوَ فِعْلَةٌ وَ إِنَّمَا هِي مَحَلُّ الْفِعْلِ، وَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطُرَ فِي قَوْلٍ تَجِبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ فَي وَلِي لَا تَجِبُ عَلَيْهَا إِلْإِنْ الْمُؤَامِقِ وَلَا تَوْلُكُ • وَلَا قَوْلُهُ • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ فِي قَوْلٍ تَجِبُ وَ يَتَحَمَّلُ الرَّجُلُ عَنْهَا الْعَبَارًا بِمَاءِ الْإِغْتِسَالِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ • صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ فِي وَلَا يَتَحَمَّلُ الرَّجُلُ عَنْهَا الْعَنْارُ الْمَاعِقِي وَلَا يَتَحَمَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْطَمُ اللَّهُ وَلَا يَخُولُونَ وَالْإِنَاثَ، وَ لِلْا السَّبَبَ جِنَايَةُ الْإِفْسَادِ لَا فَى رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ، وَكَلِمَةً مِنْ تَنْتَظِمُ اللَّكُورُ وَالْإِنَاثَ، وَلِأَنَّ السَّبَ جِنَايَةُ الْإِفْسَادِ لَا نَفُسُ الْوقَاعِ، وَقَدْ شَارَكَتُهُ فِيْهَا وَلَا يَتَحَمَّلُ لِلْآلَةُ عِبَادَةٌ أَوْعُقُوبَةٌ وَ لَا يَجُرِي فِيْهَا الْحَمُلُ .

ترجمل: ادر اگر روزہ دار نے مردہ عورت سے جماع کیا یا چوپائے سے جماع کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے خواہ انزال ہو یا نہ ہو، امام شافعی والٹھیا کا اختلاف ہے، کیوں کہ جنایت کا کامل ہونا مقام شہوت میں شہوت پوری کرنے سے ہوتا ہے اور وہ نہیں پایا گیا۔ پھر ہمارے یہاں جماع کی وجہ سے جس طرح مرد پر کفارہ واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے، کین امام شافعی والٹھا کا ر أن البداية جلد العلى المحالية المام روزه كے بيان ميں الم

ایک قول یہ ہے کہ عورت پر کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ کفارے کا تعلق جماع سے ہوا ور جماع کرنا مرد کا فعل ہے، عورت تو محل فعل ہے۔ اور دوسرے قول میں یہ ہے کہ عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا، لیکن اس کی طرف سے مرد کفارہ برداشت کرے گا خسل کے پانی پر قیاس کرتے ہوئے، ہماری دلیل آپ شائیل کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جس نے رمضان میں افطار کر لیا اس پر وہ چیز واجب ہے جومظاہر پر واجب ہے اور کلمہ من مردوں اور عورت کو شامل ہے، اور اس لیے بھی کہ وجوب کفارہ کا سبب روزہ فاسد کرنے کی جنایت ہے نہ کنفس جماع ہے اور اس جنایت میں عورت بھی مرد کے ساتھ شریک ہے۔ اور مرد (عورت کا کفارہ) برداشت نہیں کرے گا کیوں کہ کفارہ عبادت ہے یا عقوبت ہے اور ان میں سے ہرایک میں دوسرے کا بوجھ اٹھانا جاری نہیں ہوتا۔

#### اللغات:

﴿میتة ﴾ مردار۔ ﴿بهیمة ﴾ چوپایہ، جانور۔ ﴿مشتهٰی ﴾ شہوت والا ، جس کود کھ کرشہوت آتی ہو۔ ﴿وقاع ﴾ جماع۔ ﴿مظاهر ﴾ ظہار کرنے والا۔

#### تخريج

🗨 اخرجه البخاري في كتاب الصوم باب اذا جامع في رمضان و لم يكن له شئ، حديث رقم: ١٩٣٦.

### روزے میں مردہ عورت یا چو یائے سے جماع کرنے کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے کسی مردہ عورت سے جماع کیا یا کسی چوپائے سے جماع کیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا خواہ اس جماع سے اسے انزال ہو یا نہ ہو، ہاں اگر انزال ہوگیا تو اس پر روزے کی قضاء واجب ہوگا ، امام شافعی والیسی نے فرماتے ہیں کہ اس شخص پر کفارہ واجب ہوگا کیوں کہ وجوب کفارہ کا سبب یعنی جماع موجود ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نفسِ جماع مطلقا موجب کفارہ نہیں ہے، بل کہ کفارے کا سبب جنایت کا ملہ ہے اور جماع میں جنایت اس وقت کامل ہوتی ہے جب کلِ شہوت میں شہوت میں شہوت یوری کی جائے اور صورتِ مسئلہ میں مردہ یا چوپایہ کل شہوت نہیں ہے، کیوں کہ جماع کا دارہ مدار نشاط طبع پر ہے شہوت میں شہوت بیری کی جائے اور صورتِ مسئلہ میں مردہ یا چوپایہ کل شہوت نہیں ہے، کیوں کہ جماع کا دارہ مدار نشاط طبع پر ہے جب کہ ان کے ساتھ جماع کرنا تو در کنار فطرت سلیمہ کا حامل شخص ان سے جماع کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے ان سے جماع کرنے کی صورت میں جنایت کامل نہیں ہوئی تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جماع کرنے کی صورت میں جنایت کامل نہیں ہوئی تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وجوب کفارہ کے لیے کامل جنایت کامل جنایت کامل نہیں ہوئی تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وجوب کفارہ کے لیے کامل جنایت کامل جنایت کامل جنایت کامل جنایت کامل جنایت کامل خورب کفارہ کے لیے کامل جنایت کامل جنایت کامل جنایت کامل جنایت کامل کہ کورٹ کی کامل جنایت کامل کورٹ کیں ہوگی تو کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کامل جنایت کامل کورٹ کیا کورٹ کورٹ کی کورٹ کیں کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ

ثم عندنا النع اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جماع کی وجہ ہے جس طرح مرد پر کفارہ واجب ہوتا ہے اس طرح عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا بشرطیکہ اس نے برضا ورغبت جماع کرایا ہوا اور اسے جماع کے لیے مجور نہ کیا گیا ہو، امام شافعی براتی ہیا ہوا اور اسے جماع کے لیے مجور نہ کیا گیا ہو، امام شافعی براتی ہیا ہوا اور اسے میں دوقول ہیں (۱) عورت پر کفارہ نہیں واجب ہوگا کیوں کہ کفارہ کا تعلق جماع سے ہوا مرد کا فعل ہے، اس لیے اس پر کفارہ نہیں واجب ہوگا۔ (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا، البتد اس کی طرف سے وہ کفارہ مرد اداء کرے گا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی عورت کا کفارہ مرد اداء کرے گا۔

## ر ان البداية جلد السير المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحاروزه كيان عن الم

ولنا النح اسلط میں ہماری دلیل بیر حدیث ہے من أفطر فی رمضان فعلیه ما علی المظاهر النح لیمنی جم نے رمضان کا روزہ توڑ دیا اس بروہ چیز واجب ہے جومظاہر پر واجب ہے اور مظاہر پر کفارہ واجب ہوتا ہے اس لیے مفطر پر بھی کفارہ واجب ہوگا اور حدیث میں لفظ مَن کا اطلاق کیا گیا ہے جوم داور عورت دونوں کو شامل ہے، البندا جس طرح مرد پر کفارہ واجب ہوگا اس طرح عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا۔ دوسری اور عقل دلیل ہے ہے کہ وجوب کفارہ کا سبب روزہ توڑنے کی جنایت ہے نہ کنفس ہماع اور روزہ توڑنے کی جنایت میں بھی دونوں شریک ہیں البندا جب جرم میں دونوں شریک ہیں تو کفارہ میں بھی دونوں شریک ہوں گے۔

و لا تحمل النج امام شافعی رئیسی نے اپنے دوسرے قول میں یہ بات کہی تھی کہ عورت کا کفارہ مرداداء کرے گا، صاحب ہدایہ یہاں سے اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام شافعی رئیسی کی خام خیالی ہے، کیوں کہ کفارہ یا تو عبادت ہے یا پھر عقوبت ہے اور نہ ہی عقوبت ہیں، اس لیے جوجس پر واجب ہے اسے وہی اداء کرے گا اور کوئی کسی کی طرف ہے کی چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔

وَلَوْ أَكُلَ اَوْ شَرِبَ مَا يُتَغَذَّى بِهِ أَوْ يُدَاوِى بِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمَّا لَيْ اَلْهَارَةَ عَلَيْهِ، وَلَمَا أَنَّ الْكَفَارَةَ عَلَيْهِ الْكَفَارَةَ لَخَقَالَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْكَفَارَةُ تَعَلَّقَتُ بِجِنَايَةِ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ عَلَى وَجُهِ الْكَمَالِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ، وَبِإِيْجَابِ الْإِغْتَاقِ تَكْفِيْرًا عُرِفَ أَنَّ التَّوْبَةَ غَيْرُهُ مُكَفِّرَةٍ لِللَّهِ الْجِنَايَةِ. الْتَوْبَعَ لَيْهِ الْجَنَايَةِ الْإِفْطَادِ فِي رَمَضَانَ عَلَى وَجُهِ الْكَمَالِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ، وَبِإِيْجَابِ الْإِغْتَاقِ تَكْفِيْرًا عُرِفَ أَنَّ التَّوْبَةَ غَيْرُهُ مُكَفِّرَةٍ لِللللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَايَةِ الْمُعَالِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ، وَبِإِيْجَابِ الْإِغْتَاقِ تَكْفِيرًا عُرِفَ أَنَّ الْكَفَارَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَالِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا لَعَلَقُهُ مَا إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَعَلَى وَجُهِ الْكُمَالِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ، وَبِإِيْجَابِ الْإِغْتَاقِ تَكْفِيرًا عُرِفَ أَنَا أَنَّ الْعَلَى وَجُهِ الْكُمَالِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ، وَالِمُعْلِقِ الْعَلَامِ الْعَلَاقِ مَا لَا اللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْمُعَلِقِ الْعَلَيْمِ الْعَلَاقِ عَلَيْهُ الْعُلِيقِ الْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُعَالِقِ الْمُقَالَةُ الْمُعَالِقِ الْعَلَاقِ مِنْ الْمُعَلِقِلَ الْمُعِلَى الْمُعِلَقِهُ الْمُقَالَةُ وَالْمُعْتِي وَالْمُعْتَاقِ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلَقِلَ الْمُعْلَى الْمُعَلِقِ مِلْمُ الْمُعَلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُ وَالْمُوالِقُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُ وَالْمُوالِقُولُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلَ الْعَلَقُلَقُولُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ الْمُ

ترجمہ : اور اگر روزے دار نے کوئی الیی چیز کھائی پی جس سے غذاء حاصل کی جاتی ہے یا جس سے علاج کیا جاتا ہے تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں، امام شافعی ولٹیڈ فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ جماع میں خلاف قیاس کفارہ مشروع ہوا ہے اس لیے کہ جماع میں خلاف قیاس کفارہ مشروع ہوا ہے اس لیے کہ تو بہ سے گناہ دور ہوجاتا ہے لہذا اس پر دوسری چیز کونہیں قیاس کیا جائے گا۔ ہماری دلیل بہ ہے کہ کفارہ رمضان میں کامل طور پر جنایت کے ساتھ متعلق ہے اور جنایت متحقق ہوگئ ہے۔ اور بطور کفارہ کے اعتاق واجب کرنے سے یہ معلوم ہوگیا کہ تو بہ اس جنایت کے لیے مکونیں ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ ما يتغذّى به ﴾ جس كوغذا كے طور پر استعال كيا جاتا ہے۔ ﴿ يداوى ﴾ دوا كے طور پر استعال ہوتا ہے۔ ﴿ ارتفاع ﴾ انھ جانا ، ہث جانا ۔ ﴿ ذنب ﴾ گناه ۔

### روزے میں غذایا دوا کھانے پینے کا تھم:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے کوئی ایسی چیز کھا پی لی جس سے غذاء حاصل کی جاتی ہے یا وہ چیز بطور دوااستعال کی جاتی ہے تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوں گی، امام شافعی پرکٹھیا فرماتے ہیں کہ اس

## 

ہماری دلیل یہ ہے کہ کفارے کا تعلق افطار کی جنایت کے ساتھ ہے یعنی اگر کوئی شخص کامل جنایت کے ساتھ روزہ توڑے گا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور جنایت کا کمال صرف جماع کے ساتھ خاص نہیں ہے، بل کہ جس طرح جماع میں جنایت کامل ہے اس طرح عمداً کھانے پینے میں بھی جنایت کامل ہے اور جماع موجب کفارہ ہے لہٰذا اکل وشرب بھی موجب کفارہ ہوں گے۔

و بایجاب الإعتاق النع اس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی ری اٹھائہ کا توبہ ہی کو جماع کا کفارہ قرار دینا نہ تو درست ہے اور نہ ہی ہمیں تسلیم ہے، کیوں کہ شریعت نے اعتاق رقبہ کو روزے کا کفارہ بنا کر واجب کیا ہے جس سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ توبہ افساد صوم کا کفارہ نہیں ہے، بل کہ اس کا کفارہ اعماق رقبہ وغیرہ ہے اور اس سے جماع کی جنایت دور ہوتی ہے، لہذا جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ جماع کی جنایت کفارے سے دور ہوتی ہے تو اس میں کفارے کا ثبوت قیاس کے مطابق ہوا تو اس پر دوسری چیز کو قیاس کیا جاسکتا ہے اور اکل وشرب میں بھی کفارہ واجب کیا جاسکتا ہے۔

ثُمَّ قَالَ وَالْكَفَارَةُ مِثْلُ كَفَارَةِ الظِّهَارِ لِمَا رَوَيْنَا وَ لِحَدِيْثِ الْأَعُوابِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكُتُ وَ أَهْلَكُتُ، فَقَالَ مَاذَا صَنَعْتَ؟ قَالَ وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَقِّدًا ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتِى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ فَقَالَ وَاللّٰهُ مَا بَيْنَ لَا اللهُ عَلَى السَّافِعِي فِي قَوْلِهِ يُعَوى أَوْلِهُ يُعَلِي اللهُ عَلَى السَّافِعِي فِي قَوْلُهِ يُعَمِّرُ إِلَّى مُعْقِلُهُ التَّامُ عَلَيْهِ السَّافِعِي فِي قَوْلُهِ يُعَمِّرُ إِلَى مُعْقِلًا وَاللهُ اللهُ عَلَى السَّافِعِي فِي قَوْلُهُ يُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّافِعِي فِي قَوْلُهُ يُعَمِّرُ إِلَّى مُعْقَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى السَّافِعِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

ترفیجملہ: پھر فرمایا کہ روزے کا کفارہ کا کہ اس مدیث کی وجہ سے جوہم روایت کر چکے ہیں اور صدیث اعرائی وجہ سے چناں چہ اس نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول میں خود بھی ہلاک ہوگیا اور میں نے دوسرے کو بھی ہلاک کردیا، آپ سائی ایک کردیا، آپ سائی کی اس کے میں اپنی ہوں سے جماع کرلیا تو آپ سائی کی اس میں اپنی اس دور ماں نے کہا کہ میں اپنی اس دقبہ کے علاوہ دوسرے رقبہ کا مالک نہیں ہوں، آپ نے فرمایا تو لگا تار دوماہ

تک روزے رکھو، اس نے کہا کہ جو پچھ بچھ پر آیا ہے وہ روزے ہی کی وجہ ہے تو آیا ہے، تو آپ مکی لیڈ الم نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کا اس نے کہا کہ میں اس کی بھی سکت نہیں رکھتا (میرے پاس پچھ نہیں ہے) تو آپ مکی لیڈ ایک فرق چھو ہارے حاضر کیے جانے کا حکم فرمایا اور ایک روایت میں (فرق کی جگہ) عرق مروی ہے، جس میں پندرہ صاع چھو ہارے تھے اور آپ نے فرمایا انھیں مسکینوں میں تقسیم کردو، اس نے کہا بخدا مدینہ کی دونوں لا بتوں کے مابین مجھ سے اور میرے بچوں سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں ہے، تو آپ مکی لیکن تمھارے بعد کی اور کے لیے بہتو کا فی ہوگا لیکن تمھارے بعد کی اور کے لیے بہتو آپ مکی لیکن تمھارے بعد کی اور کے لیے کا فی (جائز) نہیں ہوگا۔ اور یہ حدیث امام شافعی رہنے گئے کے خلاف ان کے قول یہ خیر میں جت ہے، کیوں کہ حدیث کا مقتضی میں جت ہے، اور امام ما لک کے خلاف پے در پے کی نفی کرنے میں جت ہے، کیوں کہ بلانا غدروزے رکھنے پرنص وارد ہے۔

#### اللغاث:

﴿أهلكت ﴾ ميں نے ہلاك كيا۔ ﴿واقعت ﴾ ميں نے جماع كيا۔ ﴿وقبة ﴾ مملوك غلام يا باندى۔ ﴿متنابع ﴾ يدر يدر فقف كے۔ ﴿فوق ﴾ توكرى۔ ﴿عوق ﴾ تصل ﴾ تصر ﴾ كجور۔

#### تخريج:

اخرجِم البخاري في كتاب الصوم باب المجامع في رمضان حديث رقم: ١٩٣٧.

و ابوداؤد في كتاب الصيام باب كفارة من اتى اهم في رمضان، حديث رقم: ٢٣٩٠.

#### روزے کے کفارے کی وضاحت:

اس درازنس عبارت کا مطلب بالکل آسان ہے، عبارت میں صرف بیے بتایا گیا ہے کہ روز نے کا کفارہ کفارہ ظہار کی طرح ہے، یعنی جس طرح کفارہ ظہار میں ترتیب واجب ہے اور سب سے پہلے اعتاق رقبہ کا تھم ہے دو سرے نمبر پر دوماہ تک لگا تار روز نے دکھے کا تھم ہے اور تیب کے اور ہے ہوا ہو ہے ہوا ہو ہے اور اس کے کہا تھی سے بالکل الله کا کھم ہے، اس طرح کفارت صوم میں بھی ترتیب واجب ہے اور اس سے نہلے گذر بھی یعنی "من اس ترتیب کے مطابق اس کا اواء کرنا ضروری ہے۔ اس سلطے کی پہلی دلیل تو وہ صدیث ہے جو اس سے پہلے گذر بھی ایعنی افطر فی رمضان فعلیہ ما علی المظاهر" یعنی جو شخص رمضان میں روزہ توڑ و سے اس پر وہی کفارہ واجب ہے جو مظاہر یعنی اس افطر فی رمضان فعلیہ ما علی المظاهر" یعنی جو شخص رمضان میں روزہ توڑ و سے اس پر وہی کفارہ واجب ہے، البندا مفطر صوم پر بھی اس ابنی بودی کو مال کہنے والے پر واجب ہے اور چول کہ مظاہر پر سابقہ ترتیب کے ساتھ کفارہ واجب ہے، البندا مفطر صوم پر بھی اس ترتیب کے مطابق کفارہ واجب بوگا، مظاہر کے تن میں اوائیگی کفارہ کی ترتیب قرآن کریم کی اس آیت ہے، والمدین مستبعین ترتیب کے مطابق کی وہ صدیث ہے جو تر جے کے مفال ان پتماسا۔ فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا۔ اس سلطے کی دوسری دلیل اعرابی کی وہ صدیث ہے جو ترجہ کے تو تو بیان کی گئی ہے اور اس حدیث ہے ہمارا وجہ استدلال بایں طور ہے کہ آپ تو تیس کے ساتھ مساکینا۔ اس سلطے کی دوسری دلیل اعرابی کی وہ صدیث ہے جو ترجہ کے تو تیس کے پہلے اعتاق رقبہ کا تھم دیا اس کے بعد دوماہ تک لگا تار روز ہے رکھنے کا تھم دیا اور پھر تیسرے نہر پر ساٹھ مساکینا۔ اس کے بعد دوماہ تک لگا تار روز ہے رکھنے کا تھم دیا اور پھر تیسرے نہر بر ساٹھ مساکینا۔ اس کھل کر سامنے آگئی کفارہ میں ترتیب واجب ہے اور اگر کوئی روزہ رکھ کر کفارہ دینا

# ر أن البداية جلدا ي من المسلم الما يهم المن على الما يهم المن على الما يون على الما يون على الما المن على الم

عاہے تواس کے لیے بلاناغدلگا تارروزہ رکھنا واجب ہے۔

وھو حجة علی الشافعی رَحَتُهُ اُلَّا اَیْهُ اس کا عاصل یہ ہے کہ امام شافعی ولیٹیڈ کفارے کی ادائیگی میں ترتیب کے قائل نہیں ہیں، بل کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بدون تو تیب کیف ما اتفق کفارہ اداء کرنے کی گنجائش ہے، چناں چہ اگر کوئی شخص اعماق رقبہ پر قادر ہوتو اس کے لیے روزہ رکھنا یا مساکین کو کھانا کھلا تا درست ہے، اس طرح امام ما لک ولیٹیڈ روزے میں شلسل اور تا بع کو قائل نہیں ہے، بل کہ اگر کوئی شخص متفرق طور پر بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ اداء ہوجائے گا۔ امام شافعی کی دلیل حضرت سعد بن ابی وقاص کی یہ صدیث ہے ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ابنی افطرت فی رمضان ، فقال اعتق رقبہ أو صم شہرین متنابعین أو أطعم ستین مسکینا، اس حدیث ہے ان کا وجراستدلال یوں ہے کہ اس میں کامہ او کے ذریعے کفارے کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے اور کلمہ او تخیر کے لیے آتا ہے، جس ہمعلوم ہوتا ہے کہ کفارات میں ترتیب واجب نہیں ہوگا اور نہیں ہو گا اور کیا ہو اور بی بی تابع واجب نہیں ہوگا اور کیا ہے یعنی جس طرح رمضان کے قضاء روز وں میں تابع واجب نہیں ہوگا اور کیا ہے یعنی جس طرح رمضان کے قضاء روز وں میں تابع واجب نہیں ہو اف صدیث اعرائی جمت اور دلیل ہے، کیوں کہ اس میں مقرق طور پر یہ روزے رکھنے کی اجازت ہوگی، لیکن ان دونوں کے ظاف صدیث اعرائی جمت اور دلیل ہے، کیوں کہ اس میں ترتیب کی بھی رعایت ہو اور ترابع کی بھی وضاحت ہے۔

ری حضرت سعد کی حدیث تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ خبر واحد ہے اور ہماری بیان کر وہ حدیث اعرابی حدیث مشہور ہے اور خبر واحد حدیث سعد میں تخییر یا ترتیب کا بیان نہیں ہے، بل کہ اس ہے اور خبر واحد حدیث مشہور سے نکر نہیں لے سکتی، دو سرا جواب یہ ہے کہ حدیث سعد میں تخییر یا ترتیب کا بیان نہیں ہے، اور میں ان چیزوں کا بیان ہے جن سے کفارہ اواء کیا جاسکتا ہے، لہذا اس سے تخییر یا عدم ترتیب پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، اور امام مالک کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ حضرت والا ہم نے نص پیش کیا ہے اور آپ قیاس کرنے چلے ہیں، ذرا سوچھے تو سہی کہ نص کے مقابلے میں قیاس کی کیا اوقات ہے۔

وَمَنْ جَامَعَ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِوُجُوْدِ الْجِمَاعِ مَعْنَى، وَلَا كَفَارَةَ عَلَيهِ لْإِنْعِدَامِهِ صُوْرَةً.

ترجملہ: اور جس شخص نے شرم گاہ کے علاوہ میں جماع کیا اور اسے انزال ہوگیا تو اس پر قضاء واجب ہے اس لیے کہ معناً جماع موجود ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ صور تا جماع معدوم ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ فوج ﴾ عورت کی پیثاب کی جگه۔

## سىلىن كے علاوہ كہيں اور ركر كر انزال كرنے كا حكم:

مسئلہ بین کہ اگر کسی روزہ دار نے قبل اور دبر کے علاوہ بدن کے کسی اور جھے میں ذکر رگڑ کر یا کسی اور طرح سے انزال کر لیا تو اس پرصرف قضاء واجب ہوگی، کفارہ نہیں واجب ہوگا، قضاء اس لیے واجب ہوگی کہ معنی کے اعتبار سے جماع موجود ہے اور کفارہ اس لیے واجب نہیں ہوگا کہ وجوب کفارہ کے لیے کامل جنایت ضروری ہے اور یہاں چوں کہ قبل یا وہر میں اوخال نہیں پایا

# 

گیا اس لیے جنایت کامل نہیں ہوئی اور جب جنایت کامل نہیں ہوئی تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

وَ لَيْسَ فِي إِفْسَادِ صَوْمٍ غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ، لِأَنَّ الْإِفْطَارَ فِي رَمَضَانَ أَبْلَعُ فِي الْجِنَايَةِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ.

توجیجی اور غیر رمضان کا روزہ فاسد کرنے میں کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان میں افطار کرنا بہت بڑی جنایت ہے، لہندا اس کے ساتھ دوسرے کولاحق نہیں کیا جائے گا۔

### غيررمضان كروزى كوفاسدكرن كاحكم:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ دار رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ توڑ دے اور فاسد کردے تو اس پرصرف قضاء واجب ہوگی، کفارہ نہیں واجب ہوگا، کفارہ رمضان کے روزے کو فاسد کرنے کے ساتھ خاص ہے، کیوں کہ رمضان کے روزے کو تو ڑنا بہت بڑا جرم ہے اور اس میں روزے کے ساتھ ساتھ ماہ مقدس کی بھی بے حرمتی ہے، جب کہ غیر رمضان میں صرف صوم کی بے حرمتی ہے، اس لیے غیر رمضان کو رمضان کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا اور غیر رمضان کا روزہ فاسد کرنے سے کفارہ نہیں واجب ہوگا۔

وَ مِنْ اِحْتَقَنَ أَوِ اسْتَعَطَّ أَوْ أَقُطَرَ فِي أَذُنِهِ أَفْطَرَ لِقَوْلِهِ • صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَ لِوُجُوْدِ مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفِطْرِ وَهُوَ وُصُولُ مَا فِيْهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ إِلَى الْجَوْفِ ، وَ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ لِإِنْعِدَامِهِ صُورَةً.

توجملہ: اور جس نے حقنہ لیا یا نک میں کوئی چیز چڑھائی یا اپنے کان میں دوا ٹپکائی تو اس نے افطار کر دیا، اس لیے آپ ٹُلُٹِیٹِا کا ارشاد گرامی ہے داخل ہونے والی چیز ول سے فطر محقق ہوجاتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ فطر کے معنٰی پائے گئے اور وہ اس چیز کا جوف معدہ تک پہنچنا ہے جس میں بدن کی اصلاح ہو۔ اور اس شخص پر کفارہ نہیں ہے اس لیے کہ صور تا فطر معدوم ہے۔

#### اللغات:

﴿ احتقن ﴾ انياليا، حقنه كيا \_ ﴿ استعط ﴾ ناك مين كوئي دوا وغيره چر هائي \_ ﴿ وصول ﴾ پينچنا، ملنا \_

#### تخريج

• اخرجه البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب الصيام باب الافطار بالطعام و بغير الطعام، حديث: ٨٢٥٣. روز عدد البيهقى فى السنن الكبرى فى حتاب الصيام باب الافطار بالطعام و بغير الطعام، حديث: ٨٢٥٣.

حقنہ کہتے ہیں پاخانے کے رائے سے پیٹ میں کوئی دوا پہنچانا، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے حقنہ لگوایا، یا ناک میں دوا ڈالی یا کان میں کوئی دوا ٹرکایا تو ان مینوں صورتوں میں اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پراس کی قضاء واجب ہوگ، اس لیے کہ آپ مُنافیظ کا ارشاء گرامی ہے الفطر مما دخل کہ جوف معدہ میں داخل ہونے والی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جا تا ہے اور یہ چیزیں بھی جوف معدہ تک پہنچانے جاتی ہیں اس لیے ان کے داخل کرنے اور جوف معدہ تک پہنچانے سے روزہ فاسد ہوجائے گا۔

## 

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ جس طرح غذاء سے بدن کو تقویت پہنچانا مقصود ہوتا ہے اس طرح دواء سے بدن کی اصلاح مقصود ہوتی ہے اور غذاء کا پہنچنا مفسد صوم ہے البند اس صورت میں روزہ دار پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں صورتا افطار نہیں پایا گیا، اس لیے کہ صورتا افطار میہ ہے کہ منھ کے ذریعے کوئی چیز اندر پہنچائی جائے، اور یہاں منھ کے علاوہ سے دواء وغیرہ اندر پہنچائی گئی ہے اس لیے صورتا افطار نہ یائے جانے کی وجہ سے کفارہ نہیں واجب ہوگا۔

## وَ لَوْ أَقْطَرَ فِي أَذُنَيْهِ الْمَاءَ أَوْ دَخَلَهُمَا لَا يَفُسُدُ صَوْمُهُ لِإِنْعِدَامِ الْمَعْنَى وَالصُّورَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَدْخَلَهُ الدُّهْنَ.

تنرج جملہ: اور اگر روزہ دار نے اپنے کانوں میں پانی ٹرکایا یا دونوں کانوں میں خود پانی داخل ہوگیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ نہ تو معنا افطار ہوا اور نہ ہی صور تا، برخلاف اس صورت کے جب اس نے تیل داخل کیا۔

#### اللغاث:

﴿ اقطر ﴾ نُهايا ﴿ دهن ﴾ تيل ـ

## كانون مين ياني والخاطم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ دار نے خود اپنے کانوں میں پانی ڈالا یا حوض اور تالاب وغیرہ میں نہاتے وقت خود پانی کانوں میں داخل ہوگیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ ان صورتوں میں نہ تو صورتا افطار موجود ہے اور نہ ہی معنا، صورتا افطار تو اس وجہ سے نہیں پایا گیا کہ منھ کے ذریعے کوئی چیز نہیں داخل کی گئی، اور معنا افطار اس وجہ سے نہیں پایا گیا کہ اصلاح بدن کے لیے کوئی چیز اندر نہیں پہنچائی گئی، لہذا جب ان صورتوں میں صورت اور معنی دونوں اعتبار سے افطار معدوم ہے تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔

بخلاف المنع فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار نے کانوں میں تیل ڈالا تو اس کاروزہ فاسد ہوجائے گا اوراس پر قضاء واجب ہے، کیوں کہ یہاں معنا اِفطار موجود ہے، اس لیے کہ کان میں اصلاح بدن کے لیے ہی تیل ڈالا جاتا ہے۔

وَ لَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ امَّةً بِدَوَاءٍ فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ أَفُطَرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِنَا اللهِ عَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ أَفُطَرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ أَفُطَرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

تر جملے: اور اگر روزے دار نے جا کفہ یا آمہ کی دواء کی اور دواء اس کے جوف یا اس کے دماغ تک پہنچ گئی تو حضرت امام ابوصنیفہ رائٹیلا کے یہاں اس کا روزہ افطار ہوگیا، اور جو دواء پنچی ہے وہ تر ہے، حضرات صاحبین ً فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ افطار نہیں

## ر آن الهداية جلدا على المحالة المحالة المحال المحالة المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحالة المحالة

ہوا کیوں کہ چینچنے کا یقین نہیں ہے اس لیے کہ راستہ بھی بندر ہتا ہے اور بھی کھلا رہتا ہے جیسا کہ خشک دواء میں ہے۔ اور حضرت امام صاحب طلیعین کی دلیل میہ ہے کہ دواء کی رطوبت زخم کی رطوبت سے ملتی ہے اور میلان نیچے کی طرف بڑھتا ہے چناں چہ جوف تک جا پہنچتا ہے، برخلاف خشک دواء کے، اس لیے کہ وہ تو زخم کی رطوبت کو جذب کر لیتی ہے اور زخم کا منھ بند ہوجاتا ہے۔

#### اللغات:

﴿ جانفه ﴾ پیٹ کا گرازخم۔ ﴿ آمه ﴾ سرکا گرازخم۔ ﴿ رطب ﴾ تر، گیلی۔ ﴿ انضمام ﴾ جزنا، ال جانا۔ ﴿ منفذ ﴾ راسته۔ ﴿ انسماع ﴾ کمل جانا، کشادہ ہونا۔ ﴿ عابس ﴾ خشک۔ ﴿ رطوبة ﴾ تری۔ ﴿ ينشف ﴾ خشک کردیت ہے، سکھا دیتی ہے۔ مریا ہیٹ کے گہرے زخم میں دوالگانے کا تھم:

صل عبارت سے پہلے ہے بات ذہن میں رکھے کہ جائفۃ وہ زخم کہلاتا ہے جو جوف معدہ تک پہنچا ہواور آمّۃ وہ زخم ہے جو دماغ تک پہنچا ہوا ہو۔صورتِ مسلہ ہے ہے کہ آگرکی روزہ دار نے جا نفہ یا آمّہ میں تر دوا ڈالی اور وہ دوا سرایت کر کے پیٹ یا دہاغ تک پہنچا گئی تو حضرت امام اعظم ولیٹیڈ کے یہاں اس شخص کا روزہ فاسد ہوجائے گا،لیکن حضرات صاحبین کے یہاں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا،حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ دماغ اور جوف کا سراخ ہمہ وقت کھلا نہیں رہتا، بل کہ بھی کھلا رہتا ہے اور بھی بند رہتا ہے اور بہت ممکن ہے جس وقت دواء وغیرہ پہنچائی جائے اس وقت وہ بند ہو، اس لیے ان صورتوں میں چوں کہ دواء کے جوف اور دماغ تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے لہذا ان سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ شک کی وجہ سے یقین زاکل نہیں ہوتا۔ اور جس طرح خشک دواء ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ اور جس طرح خشک دواء ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ اور جس طرح

ولد النع حضرت امام اعظم را النين کی دلیل میہ ہے کہ تر اور خشک دونوں کو ایک ہی ڈنڈ ہے ہے ہا نکنا مناسب نہیں ہے، بل کہ دونوں میں فرق ہے، چناں چہ تر دواء جب زخم کی رطوبت سے ملتی ہے تو اندر ہی کی طرف سرایت کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب دواء اندر کی طرف سرایت کرے گی تو جوف وغیرہ تک پہنچنے کا اندر کی طرف سرایت کرے گی تو جوف وغیرہ تک مینچنے کا بہو غالب ہے لہذا اس صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا، اس کے برخلاف آگر دواء خشک ہوتی ہے تو وہ زخم کے ساتھ لگ کراس کی رطوبت کو جذب کر لیتی ہے اور زخم کے منھ کو بند کر دیتی ہے جس سے اندر تک کچھ بھی نہیں پہنچ پاتا، اس لیے دواء کے خشک ہونے کی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ أَقْطَرَ فِي إِخْلِيلِهِ لَمْ يُفْطِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانِّكُانِهُ وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَانَّكُانِهُ يَفُطِرُ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحَانَّكُانِهُ مُضْطَرِبٌ فِيْهِ، فَكَأَنَّهُ وَقَعْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَانَكُانِهُ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَوْفِ مَنْفَذًا وَلِهِذَا يَخُرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ، وَقَلَى الْجَوْفِ مَنْفَذًا وَلِهِذَا يَخُرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ، وَقَلَى الْجَوْفِ مَنْفَذًا وَلِهِذَا يَخُرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ، وَقَلَى الْمَعْانَةَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَ الْبَوْلُ يَتَرَشَّحُ مِنْهُ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الْفِقْهِ.

ترجمل: اوراگر روزه دار نے اپنے ذکر کے سوراخ میں دوائیکائی تو امام ابوصنیفہ ولیٹیل کے یہاں اس کا روزه فاسدنہیں ہوا، امام

## ر آن البدايه جلد المحال المحال

ابو یوسف ویشفید فرماتے ہیں کہ فاسد ہوگیا اور امام محمد ویشفید کا قول اس سلسلے میں مضطرب ہے، ایسا لگتا ہے کہ امام ابو یوسف ویشفید کے یہاں میہ فاسد ہوئی کہ اور حفرت امام اعظم میں مضطرب ہے، ایسا لگتا ہے، اور حفرت امام اعظم میاں میہ فابت ہوا ہے کہ سوراخ اور جوف کے درمیان امان مثانہ حائل ہوتا ہے اور پیشاب اس سے میکتا ہے اور یہ باب فقہ سے متعلق نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حليل ﴾ مردكى پيتاب كاه كاسوراخ - ﴿ مثانة ﴾ پيتاب كى تقيلى - ﴿ يتوشع ﴾ نيكتا ب،رستا بـ - ﴿ حائل ﴾ ركاوث، آر ـ

### ذكر كي سوراخ من دوا ذالني كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ دار نے اپنے ذکر کے سوراخ میں کوئی دوا پڑکائی تو امام اعظم والیٹھائے کے یہاں اس کے روز ہے برکوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کا روزہ برقر ارر ہے گا، لیکن امام ابو یوسف ولیٹھائے کے یہاں اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، البتہ امام محمد ولیٹھائے ہے اس سلسلے میں کوئی حتی قول منقول نہیں ہے، چناں چہ امام طحاویؒ کی رائے یہ ہے کہ دہ امام ابو یوسف ولیٹھائے کے ساتھ ہیں اور مبسوط میں یہ ندکور ہے کہ وہ امام اعظم ولیٹھائے کے ساتھ ہیں (بنایہ) بہر حال اصل مسئلے میں حضرت امام ابو یوسف ولیٹھائے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اصلیل اور جوف کے درمیان ایک راستہ اور ایک نالی کا وجود ضروری قرار دیتے ہیں اور اس نالی سے پیٹا ب فکا ہے، لہذا جب اصلیل اور جوف کے درمیان راستہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اصلیل میں ڈالی جانے والی دواء جوف تک پہنچے گی اور جوف تک دواء کا بہنچناروزہ کے لیے مفسد ہے اس لیے اس صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا۔

حضرت امام صاحب ولیشی فرماتے ہیں کہ آپ احلیل اور جوف کے مابین راستے کی بات کرتے ہیں اوّلا تو ان کے مابین کوئی راستہ نہیں ہے اور اگر ہے بھی جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو پھر ان کے مابین مثانہ حائل ہے اور پیشاب کسی راستے سے نہیں لکلا، بل کہ اسی مثانہ سے میکتا ہے لہٰذا جب احلیل اور جوف کے درمیان مثانہ حائل ہے تو کسی بھی طرح کی دواء احلیل سے جوف تک نہیں پہنچ گی اور جب جوف تک دواء کے پہنچنے کا امکان معدوم ہوگیا تو ظاہر ہے کہ اس سے روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔

و هذا لیس الع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور امام ابو یوسف ولٹٹھیڈ کا یہ اختلاف اور احلیل وجوف کے درمیان رائے کا ہونا یا نہ ہونا کسی فقہی اصل اور ضابطے سے متعلق نہیں ہے، بل کہ یہ فن طب سے متعلق ہے اور اس کا موضوع تشریح الابدان ہے۔

وَ مَنْ ذَاقَ شَيْنًا بِفَمِهِ لَمْ يُفْطِرُ لِعَدَمِ الْفِطْرِ صُورَةً وَمَعْنَى، وَيُكُرَّهُ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْرِيْضِ الصَّوْمِ عَلَى الْفَسَادِ.

ترجملے: اور جس روزہ دار نے اپنے منھ سے کوئی چیز چکھی تو اس کا روزہ فاسدنہیں ہوگا کیوں کہصورتا اور معنا فطر معدوم ہے، لیکن اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں روز ہے کوفساد پرپیش کرنا ہے۔

#### 

<u>اللَّغَاثُ:</u> ﴿ذاق﴾ چکھا۔ ﴿تعریض﴾ سامنے لانا، پی*ش کر*نا۔

روزے میں کوئی چیز تھے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے کوئی چیز پکھنا مکروہ ہے، اور اس پیکھنے ہے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ پیکھنے میں نہ تو صورتا افطار ہے اور نہ ہی معنا افطار ہے جب کہ فسادِ صوم کے لیے صورت یا معنی دونوں میں سے کسی ایک طرح افطار ضروری ہے، ہاں اس کا بیمل مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں بلاضرورت روزے کوفساد پرپیش کرنا لازم آتا ہے۔

وَيُكُرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْضَغَ لِصَبِيّهَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُلَّهُ، لِمَا بَيَّنَا، وَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ تَجِدُ مِنْهُ بُلَّا صِيَانَةً لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْضَغَ لِصَبِيّهَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لَهَا مَنْهُ بُلًا مِنْهُ بُلًا، لِمَا بَيَّنَا، وَلَا بَأْسَ إِذَا خَافَتُ عَلَى وَلَدِهَا.

ترجمل: اورعورت کے لیے اپنے بچے کے واسطے کھانا چبانا مکروہ ہے جب کداس کو مضغ سے چارہ کار ہو، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر عورت کے لیے کوئی چارہ کارنہ ہوتو حفاظتِ ولد کے پیشِ نظر مضغ میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا دیکھتے نہیں کداگر عورت کو اپنے بچے پر کوئی خوف ہوتو اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے۔

#### اللغاث:

﴿تمضع﴾ چبادے۔ ﴿صيانة ﴾ تفاظت۔

### ائ بي ك لي كمانا چان كاهم:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا جھوٹا بچہ ہواور وہ ازخود کھانا نہ کھاسکتا ہو، گراس عورت کے علاوہ دوسراکوئی ہو جواسے کھانا چہا کہ کھلاسکتا ہوتو اس صورت میں بھی صوم کوفساد پر پیش چہا کر کھلاسکتا ہوتو اس صورت میں روزہ دار ماں کے لیے بچے کے واسطے کھانا چہانا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں بھی صوم کوفساد پر پیش کرنا لازم آتا ہے جو درست نہیں ہے، ہاں اگر کوئی دوسرا چہا کر کھلانے والا موجود نہ ہوتو پھر اس صورت میں خوداس روزہ دارعورت کے لیے چہا کر بچے کو کھانا کھلانا درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ اگر وہ ابیانہیں کرے گی تو اس کے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے، اس لیے شریعت نے عورت کو بیا اختیار دے رکھا ہے کہ اگر اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ میں کی آجائے گی اور اس کا شیرخوار بچے بھوک سے متاثر ہوگا تو پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ لہذا جب حفاظت طفل کے پیش نظر شریعت نے روزہ نہ رکھے۔ لہذا جب حفاظت طفل کے پیش نظر شریعت نے روزہ نہ رکھے۔ لہذا جب حفاظت طفل کے پیش نظر شریعت نے روزہ نہ رکھے۔ کی اجازت دے رکھی ہے تو ظاہر ہے کہ روزہ مگر وہ کرنے میں کیا حرج ہوسکتا ہے؟

 حَقِّهِنَّ، وَ يُكُورَهُ لِلرِّجَالِ عَلَى مَا قِيْلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عِلَّةٍ ، وَقِيْلَ لَا يَسْتَحِبُّ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالنِّسَاءِ.

تروجی اور گوند چبانا روزے دار کومفطر نہیں کرتا کیوں کہ گونداس کے جوف تک نہیں پنچبا اور ایک قول یہ ہے کہ اگر گوند مسلا ہوا نہ ہوتو روز ہ نہ ہوتو روزے کو فاسد کردیتا ہے، کیوں کہ اس کے بعض اجزاء جوف تک پہنچ جاتے ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر گوند سیاہ ہوتو روز ہ کو فاسد کردے گا اگر چہ مسلا ہوا ہو، اس لیے کہ سیاہ گوند ریزہ ریزہ ہوجاتا ہے، البتہ روزہ دار کے لیے گوند چبانا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں روزے کوفساد کے لیے پیش کرنا ہے اور اس لیے بھی کہ وہ افطار کے ساتھ مہتم ہوگا۔

اورعورت اگرروزہ دار نہ ہوتو اس کے لیے گوند چبانا مکروہ نہیں ہے کیوں کہ عورتوں کے حق میں گوند مسواک کے قائم مقام ہاور مردوں کے لیے مکروہ ہے جبیبا کہ کہا گیا ہے بشرطیکہ ریکس بیاری کی وجہ سے نہ ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مردوں کے لیے گوند کا استعال پندیدہ نہیں ہے، کیوں کہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔

#### اللغات:

﴿مضع ﴾ چبانا۔ ﴿علك ﴾ ورخول كا كوند۔ ﴿ملتنما ﴾ ملا ہوا۔ ﴿يتفقت ﴾ باريك ہو جاتا ہے، پس كرمكڑے عكرے موجاتا ہے، پس كرمكڑے عكرے ہوجاتا ہے، پس كرمكڑے

### روزے میں گوند چبانے کا حكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے گوند چبالیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ گوند میں چپ چپاہٹ ہوتی ہے اور چبانے سے پورا گوند دانتوں میں لگا رہتا ہے اور جوف معدہ تک کوئی چیز نہیں پنچی ہے جب کہ جوف معدہ تک غذاء وغیرہ کے پہنچنے سے ہی روزہ فاسد ہوتا ہے، لہذا جب گوند جوف معدہ تک نہیں پہنچا تو ظاہر ہے کہ اس کے چبانے سے روزہ فاسر نہیں ہوگا۔

بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر گوند ملا ہوا نہ ہو اور اس کے اجزاء بالکل باریک ہوں تو اس کا چبانا مفدصوم ہے،
کیوں کہ اس صورت میں اس کے بعض اجزاء معدہ تک پہنچ جائیں گے، اور معدہ تک معمولی چیز کا پہنچنا بھی مفدصوم ہے، لہذا گوند
کے باریک اور ریزہ ریزہ ہونے کی صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر گوند کالے رنگ کا ہوتو اس کے
چبانے سے روزہ فاسد ہوجائے گا اگر چہ باہم ملا ہوا ہو، اس لیے کہ کالا گوندریزہ ریزہ ہوجاتا ہے اور وہ گھل مل کر معدہ تک پہنچ جاتا
ہے اور معدہ تک پہنچنا اس کے مفداور مفطر ہونے کے لیے کافی ہے۔

الا أنه يكوه النع صاحب ہداية فرماتے ہيں كه اگر گوندموٹا ہواوراس ميں چكاہث زيادہ ہواوراس كے معدہ تك و بنخ كا انديشه كم ہوتو بھى روزہ دار كے ليے گوند چبانا كروہ ہے، كيول كه اس ميں خام خوابى روزے كوفساد پر پيش كرنا لازم آتا ہے، اس ليے كه ہوسكتا ہے گوند كے كھا جزاء معدہ تك چلے جائيں اور روزہ كو خراب كردي، دوسرى خرابى بيہ ہے كہ جب روزہ دار گوند چبائے گا تو لوگ اسے روزہ تو ڑنے اور افطار كرنے كا الزام ديں گے، اس ليے ان حوالوں سے بھى روزہ دار كے ليے گوند چبانا كروہ ہے۔ ولا يكوه للمو أة النح فرماتے ہيں كه اگر عورت روزہ دار نہ ہوتو اس كے ليے گوند چبانا كروہ نہيں ہے، كيول كه عورتوں كے حت ميں گوندمسواك كے قائم مقام ہے، اس ليے كہ عورتوں كے دانت اور ان كے مسوڑ ھے كمز ور ہوتے ہيں اور وہ مسواك جيسى

## ر آن البدايه جلدا ي هي المسلم ١٦٨ المسلم ١٦٨ المسلم ١٤١ المام روزه كه بيان مي ك

تخت چیز برداشت نہیں کرسکتیں، لہذا ان کے حق میں گوندمسواک کی طرح ہے اور مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، لبذا گوند بھی مکروہ نہیں ہوگا۔ لیکن مردوں کے لیے ہوگا۔ لیکن مردوں کے لیے گوند کا استعال کرنا ناگزیر ہوتو پھر مردوں کے لیے بھی اس کا استعال مکروہ نہیں ہے، ایک قول یہ ہے کہ مردوں کے لیے گوند کا استعال مباح تو ہے مگر مستحب اور مستحسن نہیں ہے، کیوں کہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور مردوں کوعورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

وَلَا بَأْسَ بِالْكُحُلِ وَدُهْنِ الشَّارِبِ، لِأَنَّهُ نَوْعُ ارْتِفَاقٍ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ مَّحْظُورِ الصَّوْمِ وَ قَدْ نَدُبُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِكْتِحَالِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَ إِلَى الصَّوْمِ فِيْهِ، وَ لَا بَأْسَ بِالْإِكْتِحَالِ لِلرِّجَالِ إِذَا قَصَدَ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِكْتِحَالِ لِلرِّجَالِ إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّدَاوِيَ دُوْنَ الزِّيْنَةِ ، وَ يَسْتَحْسِنُ دُهْنُ الشَّارِبِ إِذَا لَمُ يَكُنُ مِنْ قَصْدِهِ الزِّيْنَةُ ، لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِصَابِ التَّدَاوِيَ دُوْنَ الزِّيْنَةُ ، لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِصَابِ وَلَا يَفْعَلُ لِتَطُويُلِ اللِّحْيَةِ إِذَا كَانَتُ بِقَدُرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقُبْضَةُ.

تروج کے داور سرمہ لگانے اور مونچھوں میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک طرح کی آرائش ہے اور آرائش روز ہے کے منافی نہیں ہے اور نبی اکرم منگاہی کے عاشوراء کے دن سرمہ لگانے اور روزہ رکھنے کومستحب قرار دیا ہے، اور مردوں کے لیے سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ اس سے علاج مقصود ہو، زینت مقصود نہ ہو، اور مونچھ میں تیل لگا نامستحن ہے جب اس کا مقصد زینت نہ ہواس لیے کہ تیل خضاب کا کام کرتا ہے اور ڈاڑھی بڑھانے کے لیے الیا نہ کیا جائے جب ڈاڑھی مقدار مسنون میں ہواور وہ ایک منتھی ہے۔

#### اللّغات:

- کعل کسرمد ﴿دهن که تیل وشارب که موتیس و معظور که ممنوع و ندب که ترغیب دی - ﴿ كعل که سرمدلگانا و قداوی که علاح كرنا، دواكرنا و فلحیة که دار هی وقبضة که ایک مشی كی مقدار -

#### تخريج

اخرجه البيهقي في شعب الايهان في كتاب الصيام باب صوم التاسع مع العاشر، حديث رقم: ٣٧٩٧.
 و البخاري في كتاب الصوم باب اذا نوى بالنهار صومًا، حديث رقم: ١٩٢٧.

### سرمدلگانے اور مو چھوں وغیرہ میں تیل لگانے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے سرمہ لگانے اور مونچھ میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ یہ چیزیں آ راکش زندگی میں سے بیں اور بحالتِ صوم آ راکش کرنا مکروہ یا ممنوع نہیں ہے، بل کہ یہ امر مندوب اور ستحن ہے اور خود نبی اکرم مکا لیے گئے سے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے اور سرمہ لگانے کا استخباب مروی ہے، اسی طرح مردوں کے لیے بغرض علاج سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ زینت کے لیے مردوں کے حق میں سرمہ لگانا مکروہ ہے کیوں کہ زیب وزینت عورتوں کا خاصہ ہے نہ کہ مردوں کا، اسی طرح اگر زیب وزینت مقصد نہ ہوتو مونچھوں میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ تیل خضاب کا کام کرتا ہے اور خضاب لگانا مسنون و شخصن ہے۔

ولا يفعل المخ فرمات بي كما الركس مخص كى وارهى مقدارمسنون كمطابق يعنى ايكم من بوتو وارهى برهانے اور لمبى

## 

کرنے کی غرض سے تیل نہیں لگانا چاہیے، کیوں کہ یہ بھی زیب وزینت میں داخل ہوگا اورعورتوں کے بال لمبا کرنے کے مشابہ ہوگا جب کدمردں کے لیے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا درست نہیں ہے۔

وَ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ لِقَوْلِهِ • صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ حِصَالِ الصَّائِمِ السَّوَاكُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَقَالَ الصَّافِعِيُّ رَحَيَّتُمَّانِهُ يُكُرَهُ بِالْعَشِيِّ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِزَالَةِ الْأَثْرِ الْمَحْمُودِ وَهُوَ الْحُلُوفُ السَّوَاكُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيَّتُمَانِهُ يُكُرَهُ بِالْعَشِيِّ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِزَالَةِ الْأَثْرِ الْمَحْمُودِ وَهُو الْحُلُوفُ فَلَا السَّامِةِ وَالْأَلْمِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ فَضَابَة دَمَ الشَّهِيْدِ، لِلْآنَة أَثَرُ الطَّلُمِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ السَّامِ الْمَاءِ لِمَا رَوَيْنَا.

ترجمل : اور روزہ دار کے لیے مج وشام تر مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سی تی کا ارشاد گرامی ہے روزے دار کی بہترین خصلت مسواک ہے، بغیر کسی تفصیل کے، امام شافعی ویٹھیڈ فرماتے ہیں کہ شام کومسواک کرنا مکروہ ہے کیوں کہ اس میں پہندیدہ اثر یعنی خلوف کو زائل کرنا ہے، لہذا بیخون شہید کے مشابہ ہوگیا، ہم کہتے ہیں کہ وہ عبادت کا اثر ہے اور اخفاء اس کے زیادہ لائق ہے۔ برخلاف دم شہید کے، کیوں کہ وہ ظلم کا اثر ہے، اور سبزتر اور پائی سے ترکی ہوئی مسواک کے درمیان کوئی فرق نہیں ہاں حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی ہے۔

#### اللغاث:

﴿سواك ﴾ مسواك كرنا۔ ﴿غداة ﴾ صبح كے وقت۔ ﴿عشتى ﴾ شام، رات كا وقت۔ ﴿خصال ﴾ واحد خصلة؟ عادت۔ ﴿خلاف ﴾ مندى بو۔ ﴿مبلول ﴾ بعگوئى بوئى۔ ﴿اخضر ﴾ سبز۔

#### تخريج:

اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب الصیام باب ماجاء فی السواك والكحل للصائم، حدیث رقم: ١٦٧٧.
 روزے میں مواک کرنے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں روزے دار کے لیے ضبح وشام ہروقت مسواک کرنے کی اجازت ہے اور مسواک تر ہو یا پی وغیرہ میں بھگا کرتر کی گئی ہو بہرصورت اس کا استعال مباح ہے اور کوئی کراہت یا قباحت نہیں ہے۔ امام شافعی بھٹھیڈ فرماتے ہیں کہ ضبح سے لے کر زوال تک تو مسواک کرنے کی اجازت اور اباحت ہے، لیکن زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ حدیث میں ہے لحکوف فیم المصانیم اطیب عند اللہ من ریح المیسلک یعنی روزہ دار کے منھ کی بواللہ کے نزد کید مشک سے دیادہ پندیدہ ہے اور ظاہر ہے کہ مسواک کرنے سے یہ بوزائل ہوجائے گی، اس لیے کہ زوال کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ اور یہ بودم شہید کے مشابہ ہے یعنی جس طرح شہید کے خون وغیرہ کونیوں دھویا جاتا اور لت بت ہونے کی حالت میں اسے فن کر دیا جاتا ہے اس طرح روزہ دار کے لیے بھی اپنے منھ وغیرہ کوصاف کر کے خلوف کو زائل کرنا مناسب نہیں ہے، بل کہ اسے اس حالت میں روزہ کمل کرنا چاہے۔

## ر آن البداية جلدا عن المحالية المام روزه كيان عن على المحام روزه كيان عن على

ہماری دلیل بے حدیث ہے حیو خلال الصائم السواك كر روزے داركى بہترين خصلت مسواك كرنا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمارا وجاستدلال يوں ہے كہ اس ميں مسواك كرنے كوروزه داركى عمدہ خصلت قرار ديا گيا ہے اورضح وشام كى كوكى قيديا تفصيل نہيں ہے لہٰذا جس طرح ضبح كے وقت مسواك كرنا مباح ہوگا اسى طرح شام كے وقت بھى مسواك كرنا مباح ہوگا۔

ہماری دوسری دلیل ہے ہے کہ آپ مُنَاقِیْنِ نے ہرنماز کے لیے مسواک کومسنون قرار دیا ہے اور مسواک والے وضو کی نماز کو دیگر نمازوں سے ستر گنا افضل قرار دیا ہے اور ان حدیثوں میں بھی عام حکم بیان کیا گیا ہے اور رمضان یا غیر رمضان کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہٰذاان حوالوں سے بھی ہروقت مسواک کرنے کی اباحت ثابت ہوتی ہے اور ضبح وشام کی تخصیص سمجھ میں نہیں آتی۔

قلنا ہو النع امام شافعی و النع النام سے اس کے کہ دوزہ عبادت ہے اور خلوف اس عبادت کا اثر ہے اور عبادت کے لیے کہ دوزہ عبادت ہے اور خلوف اس عبادت کا اثر ہے اور عبادت کے لیے اخفاء زیادہ مناسب ہے اور اخفاء اس و قت ممکن ہوگا جب منھی کی بوزائل کر دی جائے ، اس کے برخلاف شہیدوں کا خون ہے تو اس کا اختمار ہی مناسب ہے ، کیوں کہ وہ ظلم کا اثر ہے لہذا شہید کے لیے میدانِ قیامت میں اپنے قصم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے خون کی بقاء زیادہ ضروری ہے۔

ولا فرق النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مسواک خواہ سبز اور تر ہواور خواہ اسے پانی سے ترکیا گیا ہو دونوں صورتوں میں اس کا استعمال مباح ہے اور کوئی کراہت نہیں ہے، کیوں کہ حدیث خیر خصال الصائم النح مطلق ہے اور اس میں مسواک کے تر یا خنگ ہونے کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔

دراصل بی عبارت امام ابو پوسف رایشانه کے اس قول کی تر دید میں لائی گئی ہے جس میں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر مسواک کو پانی سے ترکیا گیا ہواور پانی میں بھگو کراہے رکھا گیا ہوتو اس کا استعال مکروہ ہے، کیکن ہماری پیش کردہ حدیث کا اطلاق ان کے خلاف ججت ہے۔





وَ مَنْ كَانَ مَرِيُضًا فِي رَمَضَانَ فَخَافَ إِنْ صَامَ إِزْدَادَ مَرْضُهُ أَفْطَرَ وَقَطَى، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَنَّاتَانَهُ لَا يُفْطِرُ، هُوَ يَغْتَبِرُ خَوْفَ الْهَلَاكِ أَوْ فَوَاتَ الْعُضُوِ كَمَا يَغْتَبِرُ فِي التَّيَشَّمِ، وَ نَحُنُ نَقُوْلُ إِنَّ زَيَادَةَ الْمَرَضِ وَامْتِدَادَهُ قَدْ تُفْضِي إِلَى الْهَلَاكِ فَيَجِبُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ.

تر جملے: جو خص رمضان میں بیار ہواور اسے بیاندیشہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو وہ روزہ افطار کرلے اور اس کی قضاء کرے، امام شافعی برایشیائه فرماتے ہیں کہ روزہ افطار نہ کرے، وہ ہلاکت کے خوف کا یاعضو کے فوت ہونے کے خوف کا اعتبار کرتے ہیں جیسا کہ تیم میں یہی اعتبار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مرض کی زیادتی اور اس کی طوالت بھی بھی بھی ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے، لہٰذا اس سے بھی احرّ از ضروری ہے۔

#### اللغات:

﴿ ازداد ﴾ بره گیا، اضافه موا۔ ﴿ فوات ﴾ جاتے رہنا، ضائع موجانا۔ ﴿ امتداد ﴾ لمباموجانا، پھیل جانا۔ ﴿ تفضى ﴾ پنجاتا ہے۔ ﴿ احتراز ﴾ پر میز، بچنا۔

#### مریض کے روزے کا بیان:

صورت مسکدیہ ہے کہ آگر کوئی شخص رمضان میں بیار تھا اور اسے یہ اندیشہ ہوا کہ آگر روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو ہمارے بہاں اس شخص کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور صحت مند ہونے کے بعد اس کی قضاء کرلے، امام شافعی والشیلا فرماتے ہیں کہ معمولی اور ہلکی پھلکی بیاری میں روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، بل کہ آگر روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوئے کی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہوت تو اس کے لیے روزہ نہ کھنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں، جیسا کہ تیم میں امام شافعی والشیلا کی یہی قید ہے کہ آگر پانی کے استعال سے جان کی ہلاکت یا کسی عضو کے ضیاع کا اندیشہ ہوت تو تیم کی اجازت ہے، ورنہ سردی زکام اور کھانی جیسی معمولی بیاریوں میں نہ تو تیم کی اجازت ہے اور نہ ہی روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔

## ر آن البداية جلدا على المحالية المام روزه كے بيان ميں ك

اس سلسلے میں ہماری دلیل قرآن کریم کی بیآیت ہے فیمن کان منکم مویضاأو علیٰ سفو فعدة من أیام أخو ہے۔ اور اس آیت سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ اس میں علی الاطلاق ہر مریض کے لیے روزہ ندر کھنے کی رخصت دی گئی ہے گر چوں کہ قیاس وقرائن سے بخت اور پریشان کن بیاری میں ہی افطار کی اجازت ہے اور مرض کے بڑھنے یا طویل ہونے کا اندیشہ اس بیاری میں داخل ہے، اس لیے ان امراض کے پیش نظر روزہ ندر کھنے کی اجازت ہوگی۔

و معن نقول النج اس کا حاصل بیہ ہے کہ امام شافعی رطیقظ کا رخصت ِ افطار کوخوف بلاکت یا فواتِ عضو کے اندیشے کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، بل کہ بھی بھی مرض کا اضافہ اور اس کی طوالت بھی بلاکت کا سبب بن جاتی ہے، لبذا ان صورتوں میں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔

وَ إِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ، وَ إِنْ أَفْطَرَ جَازَ، لِأَنَّ السَّفَرَ لَايَعُرَى عَنِ الْمَشَقَّةِ فَخُعِلَ نَفْسُهُ عُذْرًا، بِخِلَافِ الْمَرْضِ فَإِنَّهُ قَدْ يُخَفِّفُ بِالصَّوْمِ فَشُرِطَ كُوْنُهُ مُفْضِيًّا إِلَى الْحَرَجِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، وَ لَنَا أَنَّ الشَّافِعِيُّ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، وَ لَنَا أَنَّ رَمَضَانَ أَفْضَلُ الْوَقْتَيْنِ فَكَانَ الْأَدَاءُ فِيْهِ أَوْلَى، وَ مَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْجُهْدِ.

تروج کے: اور اگر مسافر روز ہے ہے تکلیف محسوں نہ کرتا ہوتو اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے اور اگر وہ روزہ نہ رکھے تو بھی جائز ہے، کیوں کہ سفر مشقت ہے خالی نہیں ہوتا، اس لیے نفسِ سفر ہی کوعذر قرار دیا گیا ہے، برخلاف مرض کے، اس لیے کہ بھی کبھی روز ہے ہے مرض بلکا ہوجاتا ہے، لہذا مرض کے مفضی الی الحرج ہونے کی شرط لگائی گئی ہے۔ امام شافعی والتی الله فرماتے ہیں کہ افطار کرنا افضل ہے، اس لیے کہ آپ منظی ارشاد گرامی ہے' سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے ہماری دلیل ہے کہ رمضان دو وتوں میں ہے افضل ہے اس لیے رمضان میں اداء کرنا اولی ہے۔ اور امام شافعی والتی اللہ کی روایت کردہ حدیث مشقت کی حالت پر محمول ہے۔

#### اللغات:

﴿ لا يستضر ﴾ نہيں نقصان اٹھاتا۔ ﴿لا يعرى ﴾ نہيں خالى ہوتا۔ ﴿يخفُّف ﴾ بلكا كر ديتا ہے۔ ﴿برّ ﴾ نيكى۔ ﴿جهد ﴾ مشقت، تكليف۔

#### تخريج

اخرجم البخارى فى كتاب الصوم باب قول النبى مِنْ الله عليه و اشتداد، حديث رقم: ١٩٤٦.
 و مسلم فى كتاب الصيام، حديث رقم: ٩٢.

#### مسافر کے روزے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسافر کو روزے ہے تکلیف نہ ہوتو اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، کیکن اگر وہ روزہ نہ بھی

## ر آن الهداية جلد ال يوسي المسترس العام دوزه كے بيان ميں ك

ر کھے تو یہ جائز ہے اور اسے روزہ ندر کھنے کا اختیار ہے، کیوں کہ سفر میں عموماً پریشانی ہوتی ہی ہے اور سفر بہت کم مشقت سے خالی ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے نفسِ سفر ہی کوعذر قرار دے دیا۔ برخلاف مرض کے، کیوں کہ مرض بھی بھی روز ہے ہے ہلکا ہوتا ہے اور بہت سے امراض کے لیے روزہ رکھنا ہی مفید ہے، اس لیے مرض میں مطلقاً افطار کی رخصت نہیں دی جائے گی ، بل کہ یہ شرط لگائی جائے گی کہ اگر مرض مفضی الی الحرج ہوتو اس میں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر مرض مفضی الی الحرج ند ہوتو پھر روزہ رکھنا ہی افضل ہے اور افطار کی اجازت نہیں ہے۔

وقال الشافعي رَحَيَّ عَلَيْهُ الْحَ فرمات بي كه امام شافعي رَحِيَّ عَلَيْهُ كَ يَهَال مسافر كے ليے مطلقا افطار كرنا افضل بخواہ اس كوسفر ميں پريشانی ہو يا نہ ہو، كيوں كه حديث ميں ہے ليس من البو الصيام في السفو يعنی سفر ميں روزہ ركھنا كوئى نيكى نہيں ہے، اس حديث سے امام شافعی والشين كا وجه استدلال بايں معنی ہے كه اس ميں مشقت اور غير مشقت كى كوئى قيد نہيں ہے اور مطلقا مسافر كے روزے كوئيكى ہونے سے خارج كرديا كيا ہے، لبذا مسافر كے ليے مطلقاً افطار افضل ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل ہے ہے کہ رمضان کے روزوں کی اوائیگی کے دو وقت ہیں (۱) پہلا وقت ہے ہے کہ آھیں ماہ رمضان میں ہی اداء کیا جائے اور دوسرا وقت ہے ہے کہ آھیں رمضان کے علاوہ دوسرے وقت میں اداء کیا جائے جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے فمن شہر منکم الشہر فلیصمہ ومن کان منکم مریضا أو علی سفر فعدہ من أیام آخر ، پہلی آیت سے رمضان میں ادائیگی کا مفہوم نکاتا ہے جب کہ دوسری آیت سے غیررمضان میں ادائیگی کا جواز ثابت ہور ہا ہے اور ہے بات طے ہے کہ رمضان کے دوسری آیت سے غیررمضان میں ادائیگی کا جواز ثابت ہور ہا ہے اور ہے بات طے ہے کہ رمضان کے روزے کو رمضان میں اداء کرنا زیادہ افضل ہے، کیوں کہ یہ مہینوں سے زیادہ مقدس و متبرک ہے اور کوئی بھی مہیند یا وقت فضیلت و برکت کے حوالے سے رمضان کا ہم پلہ نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسافر کو رمضان میں روزہ رکھنے میں اگر کوئی پریشانی اور دشواری نہ ہوتواس کے لیے روزہ رکھنا ہی افضل ہے۔

رہی وہ حدیث جے امام شافعی رائٹیلائے نے بطور دلیل پیش کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث مشقت کی حالت پرمحمول ہے اور مشقت کی صورت میں ہم بھی تو یہی سجھتے ہیں کہ مسافر کے لیے روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔

وَ إِذَا مَاتَ الْمَرِيْضُ وَالْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْقَضَاءُ ، لِأَنَّهُمَا لَمْ يُدُرِكَا عِنَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

ترجمل: اور جب مریض اور مسافر مرگئے حالال کہ وہ دونوں اپنی حالت پر تھے تو ان پر قضاء لازم نہیں ہے، کیوں کہ یہ دونوں ایام اُخر سے (قضاء کرنے کے بقدر) دن نہ یا سکے۔

#### اللغات:

﴿عدّة ﴾ تعداد ﴿ أَخُو ﴾ دوسر عد

### مریض اورمسافر روزہ قضا کرنے کے بعدای سفر یا مرض میں فوت ہو گئے تو ان کا حکم:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر مریض اور مسافر نے مرض اور سفر کی وجہ سے روز ہنہیں رکھا تھا اور اسی مرض اور سفر کے دوران ان کی وفات ہوگئی تو ان کے ذمے سے فریضہ ساقط ہوجائے گا اور ان پر قضاء یا فعد بیدلا زم نہیں ہوگا، کیوں کہ مرض اور سفر کے علاوہ انھیں

## ر آن البداية جلد المسيد المستحد المستحد المام روزه كه بيان مين إ

ا تنا موقع ہی میسر نہیں ہوا جس میں وہ فوت شدہ روزوں کی قضاء کرتے ،البذا جب انہیں قضاء کا موقع ہی نہیں ملاتو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے قضاء کے سلسلے میں کوئی کمی اور کوتا ہی نہیں پائی گئی، اس لیے قضاء نہ کر کنے کی صورت میں ان پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ صَحَّ الْمَرِيْضُ وَ أَقَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَا لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ بِقَدْرِ الصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ لِوُجُوْدِ الْإِدْرَاكِ بِهَذَا الْمِفْدَارِ، وَ فَائِدَتُهُ وُجُوْبُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِطْعَامِ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ رَحَيَّتُمَانِهُ خِلَافًا فِيْهِ بَيْنَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيَّتُمَانِهُ وَ الْمُعْامِ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ رَحَيَّتُمَانِهُ خِلَافًا فِيْهِ بَيْنَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالُمُ اللهِ عُلَامُ وَمُؤْمِ الْمُعَامِ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ رَحَيَّتُمَا الْخِلَافُ فِي النَّذُرِ وَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ النَّذُرَ الْمُسْافِقِ السَّبَ الْحِلَافُ فِي النَّذُرِ وَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ النَّذُرَ سَبَّ فَيَظَهَرُ الْوَجُوْبُ فِي حَقِّ الْحُلْفِ، وَفِي هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ السَّبَ إِذْرَاكُ الْعِدَّةِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَ.

تروجی اور آگر بیار سیح ہوگیا اور مسافر مقیم ہوگیا پھر وہ دونوں مرگئے تو صحت اور اقامت کے بقدران پر قضاء لازم ہوگی، اس لیے کہ (ایام اخرکا) ادراک اسی مقدار بیل ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ طعام کے ذریعے فدید دینے کی وصیت کرنا ان پر واجب ہے۔ اور اہام طحاویؒ نے اس سلسلے میں حضرات شیخین اور اہام محمد رات شیخین اختیا کے مابین اختلاف ذکر کیا ہے حالاں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور حضرات شیخینؒ کے ذریع برفرق یہ ہے کہ نذر سبب ہے، لہذا خلیفہ کے حق میں وجوب ظاہر ہوگا اور اس مسکلے میں ادراک عدت سبب ہے لہذا ایام اخریانے کی مقدار میں وجوب مقدر ہوگا۔

### مریض اورمسافر کو قضا کا وقت مل جانے کے بعدان کی موت ہوجانے کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض یا مسافر رمضان میں روز ہے نہیں رکھ سکا تھا اور رمضان کے بعد مریض صحت مند ہوگیا اور مسافر مقیم ہوگیا پھر وہ دونوں مرگئے تو ان پرصحت اور اقامت کے ایام کے بقدر ان ایام کی قضاء واجب ہوگی چناں چہ اگر صحت مند اور مقیم ہونے کے بعد تمام فوت شدہ روزوں کے ایام کے بقدر وہ دونوں بقیدِ حیات رہے تو ان پرتمام روزوں کی قضاء واجب ہوگی۔ اور اگر صحت اور اقامت کے بعد وہ دونوں کم دن زندہ رہے اور جتنے روز ہوئے تھے اسے دن زندہ رہے اور بھر رہے مثلاً ان لوگوں کے 10 روز ہوئے تھے اور صحت اور اقامت کے بعد وہ دونوں کم دن زندہ رہے اور بھر ان تا میں دن زندہ رہے اور پھر انتقال کر گئے تو اب ان پرصرف ۸ آٹھ روزوں کی قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ آیام آخر سے آٹھ ہی دن مل سکے ہیں اور قرآن کی آیت فعدۃ من آیام آخر کے پیش نظر ایام آخو کے پانے کے مطابق ہی قضاء واجب ہے۔

اب اگران آٹھ ایام میں ان لوگوں نے روزے کی قضاء کرلی تو فیھا و نعمت ، ورندان پر واجب ہوگا کہ وہ مرتے وقت یہ وصیت کرجا ئیں کہ میرے تہائی مال سے ان فوت شدہ روزوں کا فدیداداء کیا جائے ، اور یہ فدیدان شاء اللہ اس کی طرف سے کافی ہوجائے گا اور اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ ظاہر فدہب کے مطابق یہ مسئلہ حضرات فقہائے احناف ؓ کے ما بین متفق علیہ ہے، لیکن امام طحادیؓ نے اس میں اختلاف ذکر کیا ہے چناں چہ انھوں نے حضرات شیخین ؓ کو ایک ساتھ کرکے ان کا مسلک بدیبیان کیا ہے کہ اگر مریض ومنافر مرض اور سفر کے بعد فوت شدہ روزوں کے بقدر زندہ رہے اور اس دوران جتنا وقت ملا ان کی قضاء بھی نہیں کی تو

## ر آن الهداية جلدا على المسلم ا

ان پر پورے فوت شدہ روزوں کے لیے وصیت کرنا لازم ہوگا اور امام محمد راتشائ کے یہاں جتنے دن وہ زندہ تھے صرف اتنے دن کے فدیے کی وصیت کرنا لازم ہوگا اور امام محمد راتشائ کے یہاں جبنی کہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان لوگوں فدیے کی وصیت کہ اس کی وصیت واجب ہوگی۔

و إنها المحلاف في الندر المع فرمات بين كه حضرات شيخين اورامام محمد والشيط كا اختلاف نذر كے مسئلے ميں ہے، يعني اگر كسى مريض نے بيمنت مانی كه تھيك ہونے پران شاء الله ميں ۱۰ دس روزے ركھوں گا، كين تھيك ہونے كے بعد وہ صرف دو ہى دن زندہ رہا تو حضرات شيخين كے بيہاں اس پر پورے دس دن كے فديے كی وصيت كرنا لازم ہوگا اورامام محمد والشيط كے يہاں صرف بقدرصحت يعنى دو دن كے روزے كا فديد دينے كی وصيت كرنا لازم ہوگا۔ امام محمد والشيط نے بندے سے ايجاب كو ايجاب بارى پر قياس كيا ہے بعنى جس طرح رمضان كا روزه من جانب الله بندوں پر واجب ہے اور اس كى قضاء كا تھم بھدرصحت مقدر ہے، اس طرح نذر مانے ہوئے روزوں كي قضاء كا تھم بھى بقدرصحت اور بقدر ادراك ايام اخر ہى مقدر ہوگا۔

والفرق المنح حفرات شیخین کے مسلک کے مطابق قضاء اور نذر کے روزوں کی قضاء کے مابین وجہ فرق یہ ہے کہ نذر والے روزوں میں سبب وجوب نذر ہے اور نذر موجود ہے، لہذا جیسے ہی مرض ختم ہوگا روزوں کی ادائیگی واجب ہوگی اور نہ اداء کرنے کی صورت میں اداء کا خلیفہ یعنی فدیہ واجب ہوگا اور چوں کہ انسان کی موت کے بعد بھی اس کی نذر باقی ہے اس لیے پورے نذر مانے ہوئے روزوں کا فدیہ اداء کرنا پڑے گا۔ اس کے برخلاف قضاء رمضان کا سبب وجوب ایام اخر کا پانا ہے اور یہ پانا اس نے بی دن تحقق ہوگا جتنے دن وہ شخص صحت مند ہونے کے بعد زندہ رہا ہے، لہذا اس پر اس کے بقدر روزے واجب ہوں گے، اگر وہ ان کو اداء کر لیتا ہے تو بہت اچھا، ورنہ تو صرف ایام ادراک ہی کے روزوں کا فدیہ اس پر واجب ہوگا۔

وَ قَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَقَةً وَ إِنْ شَاءَ تَابِعَةً لِإِطْلَاقِ النَّصِّ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْمُتَابَعَةُ مُسَارَعَةً إِلَى إِسْقَاطِ الْوَاجِب.

توجیجی اور رمضان (کے روزوں) کی قضاء اگر جا ہے تو متفرق طور پر رکھے اور اگر جا ہے تو بے در پے رکھے، کیوں کہ نص مطلق ہے، کیکن اسقاطِ واجب میں جلدی کرنے کے لیے لگا تارروزے رکھنامتحب ہے۔

#### اللغاث:

﴿فرق ﴾ جدا جدا كرد \_ \_ ﴿ تابع ﴾ متواتر كرد \_ ، بدر بي كرد \_ \_ ﴿ مسارعة ﴾ جلدى كرنا \_

### رمضان کےروزوں کی قضا کا بیان:

فرماتے ہیں کہ جمشخص کے زمضان کے روزے فوت ہو گئے ہوں اور ان کی قضاء کرنا چاہے تو اسے اختیار ہے اگر چاہے تو متفرق طور پر روزے رکھے اور اگر چاہے تو پے درپے رکھے، نہ تو اس پر تفریق واجب ہے اور نہ ہی تنابع ، کیوں کہ قرآن کریم کی جس آیت سے قضاء رمضان کا تھم دیا گیا ہے یعنی فعدہ من آیام آخر وہ آیت مطلق ہے اور اس میں تفریق یا تنابع کی کوئی تفصیل

## ر آن البداید جدی کی مرده کار ۱۷۱ کی کی کی افام دوزه کے بیان میں کے

نہیں ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جس شخص پر رمضال کے روزوں کی قضاء واجب ہواسے جاہیے کہ وہ ان روزوں کولگا تار اور بلانانمہ ہی رکھے تا کہ جلد از جلد ادائے واجب سے فارغ ہوجائے اور دوسرا کوئی عذر نہ پیش آ جائے جوادا میں خلل انداز بن جائے۔

وَ إِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الثَّانِي لِأَنَّهُ فِي وَقْتِهِ، وَقَضَى الْأَوَّلَ بَعْدَهُ، لِأَنَّهُ وَقُتُ الْقَضَاءِ ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ وُجُوْبَ الْقَضَاءِ عَلَى التَّرَاخِيْ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَّنَطَوَّعَ.

تربیعل: اوراً رَسی شخص نے قضاء کومؤخر کیا یہاں تک کد دوسرار مضان آگیا تو وہ مخص دوسرے رمضان کا روزہ رکھے کیوں کدوہ اپنے وقت ہے۔ اور اس پر فدیہ نہیں ہے، کیوں کہ وقت ہے۔ اور اس پر فدیہ نہیں ہے، کیوں کہ قضا علی التراخی واجب ہے بیباں تک کداس شخص کے لیے فل روزہ رکھنا جائز ہے۔

#### اللغاث:

المَّوْرَ اللهُ وَيْدِهِ وَ فَدَيَةً ﴿ جَرَمَانُدَ ﴿ تِوَاحِي ﴾ بعد ميل كرنا، مؤخركرنا، التواءر ﴿ يتطوع ﴾ نفل عبادت كرنا\_

### ایک رمغان کی قضاہے پہلے دوسرارمضان آ جانے کی صورت کا عم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر سی شخص پر ایک رمضان کے روز ہے قضاء سے اور رمضان کے بعد جب اس کا عذر ختم ہوگیا تو

اس نے ان روز وں کی قضاء نہیں کی یہاں تک کہ دوسرا رمضان آگیا تو اب اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ پہلے دوسرے رمضان کے

اداء روز ہے رکتے اور پھر گذشتہ رمضان کے روز ہے کی قضاء کر ہے، کیوں کہ دوسرا رمضان اپنے وقت پر آیا ہے اور چھن اس

مضان میں رزہ رکھنے پر قادر ہے، لہذا پہلے وہ آئی رمضان کے نقد روز ہے رکھے اور بعد میں قضاء کر ہے، کیوں کہ بوری زندگی قضاء

وقت ہے اور اس تا خیر کی وجہ سے اس شخص پر فدید وغیرہ بھی نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ رمضان کے روز وں کی قضاء فی الفور نہیں

واجب ہے بل کہ اس میں تر آخی اور تا خیر کی گئی اُنٹ ہے، اس لیے تو قضاء کرنے سے پہلے پہلے اس شخص کے لیے نفل روز ہی رکھنا واجب ہے بار کہ اس میں تر آخی الفور ہوتا تو اس کے لیے قضاء سے پہلے نفلی روز ہ رکھنا ہرگز درست نہ ہوتا، مگر قضاء شے پہلے نفلی روز وں کا جواز اس بات کی دلیل ہے کہ قضاء علی الفور واجب نہیں ہے۔

روز وں کا جواز اس بات کی دلیل ہے کہ قضاء علی الفور واجب نہیں ہے۔

وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا حَافَتَا عَلَى نَفْسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا دَفْعًا لِلْحَرَجِ، وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّهُ إِفْطَارٌ بِعُذْرٍ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ رَحَ الْكَيْهُ فِيْمَا إِذَا خَافَتُ عَلَى الْوَلَدِ، هُو يَعْتَبِرُهُ بِالشَّيْخِ الْفَانِيُ، وَالْفِطُرُ بِسَبَبِ الْوَلَدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، لِلَانَّا عَاجِزٌ بَعْدَ وَلَنَا أَنَّ الْفِدْيَةَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فِي الشَّيْخِ الْفَانِيُ، وَالْفِطْرُ بِسَبَبِ الْوَلَدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، لِلَّانَّةُ عَاجِزٌ بَعْدَ الْوَجُوبِ، وَالْوَلَدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، لِلَّانَّةُ عَاجِزٌ بَعْدَ الْوَجُوبِ، وَالْوَلَدُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، لِلَّانَّةُ عَاجِزٌ بَعْدَ

ترجمله: اور حامله اور مرضعه کواگر اپنی جان کا یا اپنے بچوں کا خطرہ ہوتو وہ دفعِ حریٰ کے لیے روزہ افطار کریں اور (بعد میں )

## ر أن البدايه جلد المحال المحال

قضاء کریں۔ اور ان پر کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیول کہ یہ افطار عذر کی وجہ سے ہے۔ اور ان پر فدیہ بھی نہیں واجب ہے، امام شافعی وطنع کر اس سورت میں اختلاف ہے جب بچہ پرخوف ہو، وہ اسے شخ فانی پر قیاس کرتے ہیں، ہماری دلیل یہ ہے کہ شخ فانی میں خلاف قیاس فدیہ واجب ہے اور بچے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا اس کے معنی میں نہیں ہے، کیول کہ شخ فانی تو وجوب کے بعد عاجز ہوا ہے اور بچے یر تو سرے سے وجوب ہی نہیں ہے۔ اور بچے یر تو سرے سے وجوب ہی نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حامل ﴾ حامل عورت ۔ ﴿ مرضع ﴾ دودھ پلانے والى عورت ۔ ﴿ شيخ فانى ﴾ وہ بوڑھا جس كى توانائى بحال ہونے كى أميد نه ہو۔

### حالمداور مرضعہ کے لیے روزے کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے سے اپنے اوپر یا اپنے بیچ پر کسی نقصان کا خدشہ اور خطرہ ہوتو ان کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ رمضان کا روزہ نہر کھیں اور بعد میں فوت شدہ روزوں کی قضاء کرلیں، کیوں کہ حمل یا رضاعت کی وجہ سے سروست روزہ رکھنے میں آخیس حرج لاحق ہوگا اور شریعت نے حرج کو دورکر دیا ہے، اس لیے دفع حرج کے پیش نظر ان کے لیے افطار کرنے کی اجازت ہوگا۔ اور ہمارے یہاں نہ تو ان پر کفارہ واجب ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی فدید واجب ہوگا، کیوں کہ حاملہ اور مرضعہ کا روزہ نہ رکھنا عذر کی وجہ سے ہے اور عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے میں کوئی جنایت نہیں ہے جب کہ جنایت ہی کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے، اس کے برخلاف امام شافعی والیٹھایا کا مسلک یہ ہے کہ آگر حاملہ یا مرضعہ عورت نے بیچ کے خوف سے روزہ نہیں رکھا تو ان پر قضاء کے ساتھ ساتھ فدیہ واجب ہوگا ، امام شافعی والیٹھایا اس مسئلے کوشنے فائی والے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ شخ فانی کے حق میں فدیہ طلاف قیاس نص سے ثابت ہے لہذا اس پر جالمہ اور مرضعہ کو قیاس نہیں کیا جائے گا کیوں کہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ماثبت علی حلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیه، دوسری اور عقلی دلیل یہ ہے کہ بیچ کی وجہ سے حالمہ یا مرضعہ کا افطار کرنا شخ فانی کے معنی میں نہیں ہے، کیوں کہ شخ فانی وجوب صوم کے بعد اس کی ادائیگی سے عاجز ہوتا ہے جب کہ بیچ پر سرے سے روزہ وغیرہ واجب ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے ایک پر دوسرے کو قیاس کرنا ، درست نہیں ہے۔

وَالشَّيْخُ الْفَانِيُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ يُفْطِرُ وَيُطُعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِّسْكِيْنًا كَمَا يُطْعِمُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِّسْكِيْنٍ، قِيْلَ مَعَنَاهُ لَا يُطِيْقُوْنَهُ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ يَبْطُلُ حُكُمُ الْفِدَاءِ لِأَنَّ شَرُطَ الْخَلْفِيَّةِ اِسْتِمْرَارُ الْعِجْزِ.

## ر ان البداية جلد العلى المرابع المرابع المرابع المرابع المرادة كيان على المرابع المرا

ترج بحمل: اوروہ کھوسٹ بوڑھا جورزہ رکھنے پر قادر نہ ہووہ افطار کرے اور ہر دن کے عوض ایک مکین کو کھانا کھلائے جیسے کفارات میں کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان و علی اللہ ین بطیقو نه فدیة طعام مسکین اصل ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں لا یطیقو نه اور اگر شیخ فانی روزہ پر قادر ہوگیا تو فدیہ کا تھم باطل ہوجائے گا، کیوں کہ خلیفہ ہونے کے لیے دائی جز شرط ہے۔

#### اللغاث:

-﴿ يطعم ﴾ كمانا كھلائے گا۔ ﴿ لا يطيقون ﴾ نہيں طاقت ركھتے۔ ﴿ فداء ﴾ فديدوينا۔ ﴿ استمرار ﴾ بار بار ہونا، داكى

### فيخ فانى كے ليے روزے كا حكم:

مسکدیہ ہے کہ وہ شیخ فانی اور نحیف و نا تو ال بوڑھا جوروزہ رکھنے پر قادر نہ ہواس کے لیے تکم یہ ہے کہ وہ افطار کرے اور ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا دیے جیسا کہ کفارات میں کھانا دیا جاتا ہے۔ اور اس مسکے کی اصل اور اساس یہ ہے کہ قرآن کریم کا اعلان ہے و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین اور بقول مفسرین یطیقونه لا یطیقونه کے معنی میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جولوگ روزے کی تاب وطاقت نہیں رکھتے ان پر ہرروزے کے عوض بطور فدید ایک مسکین کو کھانا کھلانا لازم ہے ہیں اس کے روزہ کا فدید ہے۔

ولو قدر علی الصوم النع فرماتے ہیں کہ اگر شیخ فانی روزہ رکھنے پر قادر ہوگیا تو اس پرروزوں کی قضاء واجب ہوگی اور فدید کا تھم ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ روزے کے ذریعے قضاء کرتا اصل ہے اور فدید دینا اس کا بدل اور خلیفہ ہے اور وجوب بدل کے لیے بجز دائی شرط ہے مگر جب شیخ فانی روزہ رکھنے پر قادر ہوگیا تو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں بجز کا دوام نہیں ہوا اور جب بجز دائی نہیں رہ گیا تو بدل یعنی فدید کا تھم بھی باطل ہوجائے گا اور روزوں کی قضاء کرنی ہوگی۔

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَأُوْطَى بِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيَّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْ إِلَّا شَعْيْرٍ، لِلَّانَّةُ عَجَزَ عَنِ الْأَدَاءِ فِي اخِرِ عُمُرِهِ فَصَارَ كَالشَّيْخِ الْفَانِي، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْإِيْصَاءِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِنَّ عَجْزَ عَنِ الْأَدَاءِ فِي اخِرِ عُمُرِهِ فَصَارَ كَالشَّيْخِ الْفَانِي، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْإِيْصَاءِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَمَانًا عَلَى هَذَا الزَّكُوةُ، هُو يَعْتَبِرُهُ بِدُيُونِ الْعِبَادِ إِذَ كُلُّ ذَلِكَ حَقَّ مَالِي يَجْرِى فِيهِ النِيَابَةُ، وَلَنَا لِلشَّافِعِي رَمَانًا فَي الْإِيْصَاءِ دُوْنَ الْوَرَاثَةِ لِأَنَّهَا جَبُرِيَّةٌ، ثُمَّ هُو تَبُرُّ عَ إِبْتَدَاءً حَتَّى أَنَّ عِبَادَةٌ وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْإِخْتِيَارِ وَ ذَلِكَ فِي الْإِيْصَاءِ دُوْنَ الْوَرَاثَةِ لِأَنَّهَا جَبُرِيَّةٌ، ثُمَّ هُو تَبَرُّعُ إِبْتَدَاءً حَتَّى الْعَبَرَ مِنَ الْإِخْتِيَارِ وَ ذَلِكَ فِي الْإِيْصَاءِ دُوْنَ الْوَرَاثَةِ لِأَنَّهَا جَبُرِيَّةٌ، ثُمَّ هُو تَبَرُّعُ إِبْتَدَاءً حَتَّى يُعْتَبِرُ مِنَ الْعَلَى فَعَ الْقَيْهُ مِلَى الْمُشَائِخِ ، وَكُلُّ صَلُوةٍ تُعْتَرُ بِصَوْمٍ يَوْمٍ هُو الصَّحِيْحُ . فَيْ الْمَشَائِخِ ، وَكُلُّ صَلُوةٍ تُعْتَرُ بِصَوْمٍ يَوْمٍ هُو الصَّحِيْحُ . وَالصَّلُوةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّكُ عَلَى الْعَلَاقُ اللَّهُ الْمُشَائِخِ ، وَكُلُّ صَلُوةٍ تُعْتَرُ بِصَوْمٍ يَوْمٍ هُو الصَّحِيْحُ . وَلَيْ اللَّهُ مِن النَّلُونَ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاقِ اللَّالَةُ الْوَالِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ اللْعُلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُوالِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَاقِ اللَّهُ الْعِلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْمُ الْوقِ الْعُلَى الْقَلَاقُ اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَاقُ الْعُولُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعِلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَاقِ الْعُلَاقُ الْمُ الْعُلَاقُ الْعُلِي الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَاقُ الْعُلَى الْع

ہے ہردن ایک مسکین کونصف صاع گندم یا ایک صاع تھجوریا ایک صاع جودے،اس لیے کہ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں اداء سے

ر أن البداية جلد المستحد الما المستحد الكام روزه كيان عن الم

عاجز ہوگیا، ابندا وہ شخ فانی کی طرح ہوگیا، پھر ہمارے یہاں وصیت کرنا ضروری ہے، امام شافعی والٹیائہ کا اختلاف ہے اور زکو ہ بھی اس اختلاف ہے اور زکو ہ بھی اس اختلاف پر ہے، امام شافعی والٹیلڈ اسے بندوں کے قرضے پر قیاس کرتے ہیں، کیوں کہ بیسب مالی حق ہیں جن میں نیابت جاری ہوتی ہے، ہماری دلیل بیہ ہے کہ فندید دینا ایک عبادت ہے جس میں اختیار ضروری ہے اور بیہ بات وصیت کرنے میں تو محقق ہے لیکن وراثت میں نہیں ہے، کیوں کہ وراخت تو جری ہے، پھر وصیت کرنا ابتداء تبرع ہے حتی کہ تہائی مال سے ہی وصیت معتبر ہے اور مشاکخ کے استحسان سے نماز روزے کی طرح ہے اور مرنماز کا ایک دن کے روزے سے اعتبار کیا گیا ہے یہی صبحے ہے۔

#### اللغات:

﴿ اُوصٰی به ﴾ اس کی وصیت کی۔ ﴿ بُسّ ﴾ گندم۔ ﴿ تصو ﴾ تھجور۔ ﴿ شعیر ﴾ جو۔ ﴿ ایصاء ﴾ وصیت کرنا۔ ﴿ تبسّ ع ﴾ غیر لازمی چیز کوازخود کرنا ،ففل۔ ﴿ ثلث ﴾ تیسرا حصہ۔

### میت نے روزوں کے فدیے کی وصیت کی تو وسی کے لیے کیا علم موگا:

صورتِ مسئدیہ ہے کہ اگر کمی مخص کے ذہبے رمضان کے روز ہے قضاء ہوں اور ان روزوں کی ادائیگی سے پہلے ہی وہ مخص قریب المرگ ہو گیا ہواوراس نے اپنے وارثوں میں سے کسی کوفدید دینے کی وصیت کی ہوتو اس کے ولی پر لازم ہے کہ وہ ہرروز ہے کے عوض ایک مسئین کو صبح وشام یا تو کھانا کھلائے یا نصف صاع گندم یا ایک صاع کمجور اور بھو دے، کیوں کہ اصل تو یہ ہے کہ انسان صحت مند ہونے کے بعد فوت شدہ روزوں کی قضاء کرے، لیکن جب بی مخص زندگی کے مراحل نہائی میں پہنچ گیا تو اداء یعنی روزوں کی قضاء سے عاجز ہوگیا، اور شخ فانی کی طرح ہوگیا اور شخ فانی پر فدید دینا واجب ہے، لہذا اس کے لیے بھی فدید کی وصیت کرنا اور اس کے ولی کے لیے اس وصیت کے مطابق فدید دینا واجب اور لازم ہے۔

ثم لا بد المح اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ولی پرای وقت فدیہ واجب ہوگا جب قریب المرگ شخص اس کی وصیت کرے، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ شخص وصیت کیے بغیر مرگیا تو پھر ولی پر فدید دینا واجب نہیں ہے، ہاں اگر بدون وصیت بھی ولی فدید دینا واجب ہے خواہ مرنے دید ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف امام شافعی رہ شکلے کا مسلک یہ ہے کہ ولی پر مطلقاً فدید دینا واجب ہے خواہ مرنے والے نے اس کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، امام ما لک رہ شکلے بھی اس کے قائل ہیں، اور یہی اختلاف زکو ق کے مسلے میں بھی ہے یعنی اگر کوئی شخص صاحب نصاب تھا لیکن زکو ق اداء کرنے سے پہلے ہی وہ مرگیا تو ہمارے یہاں اگر اس نے ادائے زکو ق کی وصیت کی اس کے جب تو اس کا ولی اس کے مال میں زکو ق دے گا، لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی ہوتو پھر ولی پرزکو ق دینا واجب نہیں ہے لیکن شوافع اور مالکیہ کے یہاں خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو بہرصورت اس کے ولی پر واجب ہے کہ وہ اس کے مال میں سے شوافع اور مالکیہ کے یہاں خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو بہرصورت اس کے ولی پر واجب ہے کہ وہ اس کے مال میں سے ذکو ق اداء کرے۔

ان حضرات کی دلیل قیاس ہاور بیلوگ حقوق اللہ کوحقوق العباد پر قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح اگر میت پر کسی کا قرض ہوتو ورثاء پر اس قرض کی اوا کیگی واجب ہے خواہ میت اس کی وصیت کرے یا نہ کرے، اس طرح فدیداور زکو ہ کی اوا کیگی بھی میت کے ورثاء پر واجب ہے خواہ میت نے اس کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ کیوں کہ حقوق العباد ہی کی طرح زکو ہ اور فدیہ بھی مالی حق ہیں اور جب ایک مالی حق یعنی زکو ہ وغیرہ میں بھی نیابت فدیہ بھی مالی حق ہیں اور جب ایک مالی حق یعنی زکو ہ وغیرہ میں بھی نیابت

\*

# ر آن الهداييه جلدا ي سي المستحد ١٨٠ ي سي الكام روزه كے بيان ميں ك

جاری ہوگی، گویا دونوں کا مالی حق ہونا قیاس کی علتِ جامعہ ہے۔

ولنا النح ہماری دلیل میہ ہوتی اور انسان کے مرنے کے بعد اس کا اختیار ختم ہوجاتا ہے، لیکن اختیار ضروری ہے، کیوں کہ
اختیار کے بغیر عبادت مختق نہیں ہوتی اور انسان کے مرنے کے بعد اس کا اختیار ختم ہوجاتا ہے، لیکن اگر مرنے والا اپنے مال
سے فدید دینے یا کو قا اداء کرنے کی وصیت کرجاتا ہے تو اس کی موت کے بعد اسی وصیت کو اس کی طرف سے اختیار کے قائم
مقام مان کر اس کے مال سے فدید وغیرہ اداء کیا جاتا ہے، لیکن اگر وصیت کے بغیر ہی وہ مراہے تو ظاہر ہے کہ اب کسی چیز کو اس کی طرف سے اختیار کے قائم مقام کرنا مشکل ہے، اس لیے وصیت نہ کرنے کی صورت میں میت کے ولی پر فدید وغیرہ وینا
واجب نہیں ہے۔

و ذلك في الإيصاء فرماتے ہيں كه اختيار كا ہونا نہ ہونا وصيت ہى ہے متعلق ہے، وراثت ہے اس كا كوئى تعلق نہيں ہے،
كول كه وراثت ايك غيراختيارى چيز ہے جس ميں كى كا بھى كوئى اختيار اور بس نہيں چلنا، يہى وجہ ہے كه اگر كوئى مورث بوقت وفات اپنے وارثوں سے يہ كہ كہ ميں فلال كواپنا وارث نہيں سليم كرتا، اس ليے مير ہے مال سے اسے يجھ نه ديا جائے تو بھى وہ خض اس كے مرنے كے بعد اس كا وارث ہوگا اور اس كے مال ميں جھے دار ہوگا، كول كه وراثت ايك غيرا ختيارى چيز ہے اور اس ميں كى كا اختيار نہيں چلنا۔

ثم هو تبوع المنح فرماتے ہیں کہ قریب المرگ خف کا اپنے مال سے فدید وغیرہ دینے کی وصیت کرنا ابتداء تبر ع اور نیکی ہے جب کہ آخرت میں یہ فدیداس پر واجب شدہ روز ہے کا عوض بنے گا، گرچوں کہ موت کی وجہ سے روزہ دنیا میں اس کے ذم سے ساقط ہوگیا ہے، اس لیے اس کی طرف سے اداء کیا جانے والا فدید ابتداء تبرع ہوگا اور جب تبرع ہوگا تو اس کا نفاذ میت کے تہائی مال سے ہوگا، کیوں کہ اس سے زیادہ میں ورثاء کا حق متعلق ہوچکا ہے، للبذا فدید وغیرہ کی وجہ سے اسے جرأ ساقط نہیں کیا جاسکتا، ہاں اگر ورثاء رضا مند ہوں فلا حوج فی الزیادة من ثلث الممال۔

والصلاة كالصوم النح فرماتے ہیں كہ حضرات مشائخ بي الذي سے جواز فديہ كے حوالے سے استحسانا نماز كوبھى روزہ كى طرح شاركيا ہے يعنى جس طرح مرنے كے بعد انسان كے ذھے قضاء رہ گئے روزوں كا فديہ ديا جاسكتا ہے، اى طرح نماز كا فديہ بھى ديا جاسكتا ہے، ليكن يہ جواز استحسانى ہے، ورنہ قياس كا تقاضا تو يہ ہے كہ نماز كا فديہ جائز نہ ہو، كيوں كه نماز خالص بدنى عبادت ہى ديا جاسكتا ہے، لہذا جس طرح حيات ميں مال كے ساتھ نماز اداء نہيں كى جاتى اى طرح مرنے كے بعد بھى مال كے ذريعے اس كى ادائيگى نہيں ہونى چاہيے، مگر حضرات مشائخ نے استحسانا اسے جائز قرار ديا ہے، ليكن نماز كے متعلق يہ بات دھيان ميں دئى چاہيے كہ جتنا فديہ ايك روزے كا ہے وہى فديہ ہر نماز كا ہے يہى قول سے ہے۔ ورنہ بعض لوگوں نے سے جھا ہے كہ جس طرح ايك روزہ كا فديہ نصف صاع گندم ہے حالاں كہ بي غلط ہے، بل كہ ہر ہر مازكا فديہ نصف صاع گندم ہے حالاں كہ بي غلط ہے، بل كہ ہر ہر مازكا فديہ نصف صاع گندم ہے۔

# 

وَ لَا يَصُوْمُ عَنْهُ الْوَلِيُّ وَلَا يُصَلِّي لِقَوْلِهِ • صَلْلَتُهُ إِلَا يَصُوْمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

ترجمه: اورمیت کی طرف ہے ولی نہ تو روزہ رکھے اور نہ ہی نماز پڑھے، اس لیے کہ آپ منگائی کا ارشاد گرامی ہے نہ تو کوئی کسی کی طرف ہے روزہ رکھے اور نہ ہی کوئی کسی کی طرف ہے نماز پڑھے۔

### تخريج:

اخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في الكفارة، حديث: ٧١٨.

#### توضيح:

مئلہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے اس کا ولی روزہ نماز کا فدیہ تو دے سکتا ہے، کیکن وہ ازخود نہ تو میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتا ہے ، کیوں کہ حدیث میں صاف طور پر دوسرے کی طرف سے نماز روزہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھرعقلا بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز روزہ کرنا قرب الہی اور رحم الہی کا ذریعہ ہے اور ظاہر ہے کہ دوسرے کے کرنے سے یہ مقصود حاصل نہیں ہوسکتا۔

وَ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ أَوْ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ قَضَاهُ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ رَمَانَّكُمْ لَهُ أَنَّهُ تَبَرَّعَ الْمُؤَدِّى قَرْبَةٌ وَعَمَلٌ فَتَجِبُ صِيَانَتُهُ بِالْمُضِيِّ عَنِ الْإِبْطَالِ وَ إِذَا وَجَبَ الْمُضِيِّ عَنِ الْإِبْطَالِ وَ إِذَا وَجَبَ الْمُضِيُّ وَجَبَ الْقَضَاءُ بِتَرْكِهِ ثُمَّ عِنْدَنَا لَا يُبَاحُ الْإِفْطَارُ فِيْهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِمَا بَيَّنَا، وَيُبَاحُ الْإِفْطَارُ فِيْهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِمَا بَيَّنَا، وَيُبَاحُ الْإِفْطَارُ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ.

تروج کے: جس شخص نے نقلی نماز یا نقلی روزہ شروع کر کے اسے فاسد کردیا تو اس کی قضاء کرے، امام شافعی رہیں گا اختلاف ہے،
ان کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اداء کی ہوئی چیز کے ساتھ تبرع کیا ہے، لہذا اس پروہ چیز لازم نہیں ہوگی جس کو اس نے تبرع نہیں کیا
ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اداء کردہ چیز عبادت اور عمل ہے، لہذا اس پورا کرکے اس کو باطل کرنے سے بچانا ضروری ہے ادر جب پورا کرنا واجب ہوگا۔ پھر ہمارے یہاں دو روا تھوں میں سے ایک روایت کے بورا کرنا واجب ہوگا۔ چر ہمارے یہاں دو روا تھوں میں سے ایک روایت کے مطابق بغیر عذر کے نقل میں افطار کرنا مباح نہیں ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی ہے اور عذر کی وجہ ہے مباح ہے۔ اور ضافت ایک طرح کا عذر ہے، اس لیے کہ آپ مُناقِد کا ارشادگرامی ہے افطار کر لواور اس کی جگہ ایک دن کی قضاء کر لینا۔

#### اللغات:

وتطوع فنل ومؤدى فردا بوچا و فربة في نكى وصيانة في تفاظت، بچاؤ ومضى في كررنا، على ربنا وصيافت في دوت، مهمانى وسيافت في دوت، مهمانى وسيافت في دوت، مهمانى وسيافت كار مناسبة في من

### تخريج

اخرجه بيهقي في السنن الكبري في كتاب الصيام باب من رأى عليه القضاء، حديث رقم: ٨٣٦٣.

### تفلی روزه یانفلی نماز توژ دینے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے نقلی نمازیا نقلی روزہ شروع کیا اور پورا کرنے سے پہلے ہی اسے فاسد کردیا اور توڑ دیا تو ہمارے یہاں اس شخص پر نذکورہ نمازیا روزے کی قضاء کرنا واجب ہے، امام شافعی را شکا فی را شکا ہے اس پر قضاء واجب نہیں ہے، کیوں کہ روزے یا نماز کا جتنا حصرا اس نے اداء کیا ہے وہ اس کی طرف سے تیرع ہے اور اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے اسے اداء کیا ہے، لہذا جو حصہ وہ اداء نہیں کر سکا ہے اس جصے کی اس پر قضاء واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ ما علمی المحسنین من سبیل یعنی تیرع کرنے والوں پر کوئی زور وز بر دی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ قضاء واجب کرنے میں ایک طرح کا شرعی جرہے جو آ بہت تیرع کے عوم کے خالف ہے، صاحب بنایہ نے شوافع کی طرف سے ایک عمرہ واجب کرنے میں ایک طرف سے ایک ہی درہم نظیر سے پیش کی ہے کہ اگر کسی شخص نے مثلاً صدقہ کرنے کی نیت سے اپنی جیب میں دودرہم رکھے، لیکن اس نے صرف ایک ہی درہم صورت میں اور دو مرانہیں کیا تو اس پر دو سرے درہم کا صدقہ کرنا ضرور کی نہیں ہے، کیوں کہ بہتیرع ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں محمد تھی نقلی نمازیا نقلی روزہ اداء کرنے والے شخص پرنماز اور روزے کے بقیہ جصے کی شکیل نہ تو واجب ہے اور نہ ہی نماز روزہ توڑنے کی صورت میں ان کی قضاء ضروری ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ نفل نماز اور روزے کا جو حصہ وہ خض اداء کر چکا ہے وہ عبادت ہے اور ایک عمل بن گیا ہے، لہذا اس عمل اور عبادت کو باطل کرنے سے بچانا ضروری ہے، کیول کہ قر آن کریم میں ہے و لا تبطلوا أعمال کم کہ اے لوگو! اپنے اعمال کو باطل نہ کرو اور ابطال سے بچانے کے لیے اسے کمل کرنا واجب ہے اور جہ بکمل کرنا واجب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ترک پراس کی قضاء بھی واجب ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نفلی نمازیا روزہ شروع کرکے فاسد کر دیا تو اس پراس کی قضاء واجب ہے۔

ہمارے مسلک کی تائیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے جوآ گے آرہی ہے یعنی افطر واقص یوماً مکانہ یہ جملہ آپ سُلُ اللّٰیٰ اِ نے ایک نفلی روزے والے صحابی سے فرمایا تھا، اور آپ نے صراحت کے ساتھ نفلی روزہ توڑنے اور پھراس کی قضاء کرنے کا حکم دیا تھا جس سے یہ بات بالکل بے غبار ہوگئ کے نفل کا اتمام ضروری ہے اور باطل کرنے کی صورت میں اس کی قضاء واجب ہے۔

ثم عندنا النح فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں دوروایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق بغیر عذر کے افطار کرنا اور نفلی روزہ نمازتو ڑنا مباح نہیں ہے، کیوں کہ لا تبطلوا أعمالکم سے یہی ثابت ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ بغیر عذر کے بھی نفلی روزہ تو ڑنا مباح ہے۔ البنة عذر کی صورت میں تو بالا تفاق نفلی نماز اور روزہ تو ڑنا مباح ہے۔ اور ضیافت بھی عذر میں واخل ہے، کیوں کہ آپ مُنگائی ہے متعلق یہ منقول ہے آنہ کان فی ضیافت رجل من الانصار فامتنع رجل عن الاکل وقال إنی صائم فقال علیه الصلاة والسلام إنما دعاك أحوك لتكر مه فافطر واقض يو ما مكانه ليمن آپ مُنگائی انساری صائی کی دعوت میں تشریف لے گئے، چنال چہ ایک آدمی کھانے سے رک گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں روزے دار ہوں، اس پر آپ مُنگائی نے فرمایا تم محارے بھائی نے تصویں اس لیے دعوت دی ہے، تا کہ تم اس کا اکرام کرواس لیے تم روزہ افطار کراواوراس کی جگہ ایک دن کی قضاء کر لینا، اس حدیث سے دوبا تیں معلوم ہو کیں (۱) ضیافت ایک عذر ہے اور اس کی وجہ سے نفلی روزہ تو ڑنا جا کڑ ہے (۲) دوسری

## ر جن البدایہ جلد سے بیان میں المال کی تعلق میں اس کی تضاء کرنا واجب ہے۔ بات بیمعلوم ہوئی کداگر کسی عذر سے نفلی روزہ توڑ دیا جائے تو بعد میں اس کی قضاء کرنا واجب ہے۔

ترفیجیلی: اور جب رمضان میں بچہ بالغ ہوگیا یا کافر مسلمان ہوگیا تو وہ بقیہ دن رُکے رہیں، تا کہ روزہ داروں کے ساتھ مشابہت کرنے کی وجہ سے وقت کاحق اداء ہوجائے اور اگر ان لوگوں نے بقیہ دن میں افطار کرلیا تو ان پر قضاء واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ اس دن میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور وہ دونوں اس دن کے بعد رمضان کا روزہ رکھیں، کیوں کہ سبب اور اہلیت دونوں محقق ہے اور اس لیے ہوا کہ اس دن کی اور ایام گذشتہ کی قضاء نہ کریں، اس لیے کہ خطاب معدوم ہے۔ اور یہ نماز کے برخلاف ہے، اور اس لیے کہ نماز میں وہ جزء سبب ہے اور اس وقت اہلیت موجود ہے اور روزے میں پہلا جزء سبب ہے اور اس وقت اہلیت معدوم ہے۔

حضرت امام ابو یوسف ولیشائی ہے مروی ہے کہ اگر زوال سے پہلے کفر اور بچیناختم ہوگیا تو اس پر قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ
اس نے نیت کرنے کا وقت پالیا ہے، ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ صوم وجوب کے اعتبار سے متجزی نہیں ہوگا اور اول یوم میں
وجوب کی اہلیت معدوم ہے، البتہ بچ کے لیے اس صورت میں نفل کی نیت کرنا جائز ہے، نہ کہ کا فرکے لیے جیسا کہ فقہاء نے فرمایا
ہے۔اس لیے کہ کا فرنفل کا بھی اہل نہیں ہے اور بچے اس کا اہل ہے۔

#### اللغات:

۔ ﴿ بلغ ﴾ بلوغت كى عمر كو پنچا۔ ﴿ تحقق ﴾ ثابت بوجانا۔ ﴿ ينوى ﴾ نيت كر لے۔ ﴿ تطوع ﴾ نفل۔

### رمضان کے دِن میں بچے کے بالغ اور کافر کےمسلمان ہوجانے کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے دن میں کوئی بچہ بالغ ہوگیا یا کوئی کافر مشرف بداسلام ہوگیا تو ان لوگوں کے لیے تھم یہ ہے کہ افطار کے وقت تک بقید دن کھانے چینے سے رکے رہیں اور عام روزوں داروں کی طرح امساک کرکے ان کی مشابہت اختیار کریں تا کہ رمضان کے مقدس ومتبرک اوقات میں سے جتنا وقت ملا ہے اس کی قدر کرلیں ، لیکن اگر پھر بھی ان لوگوں نے بقیہ

# 

دن امساک نہیں کیا اور کچھ کھا پی لیا تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں پر اس دن کا روزہ واجب نہیں تھا، اس لیے کہ ان لوگوں پر اس دن کا روزہ واجب نہیں تھا، اس لیے اس دن کچھ کھا لینے سے نہ تو کوئی مواخذہ ہوگا اور نہ ہی ان پر اس دن کی قضاء وغیرہ لازم ہوگی۔ البتہ اگلے دن سے ان دونوں پر روزہ رکھنا فرض اور اور کھنا فرض اور لازم ہوگا، کیوں کہ اب ان کے اندر روزہ رکھنے کی اہلیت ولیا قت بھی موجود ہے اور وجوبِ صوم کا سبب یعنی شہر رمضان بھی موجود ہے، اس لیے ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا فرض اور واجب ہوگا۔

اوران پر نہ تو یومِ وجوب کی قضاء لازم ہے اور نہ ہی گذشتہ ایام کی قضاء واجب ہے، کیوں کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے اور کافرمسلمان ہونے سے پہلے احکام شرع کا مکلّف اور مخاطب ہی نہیں تھا، اس لیے ان پر وجوب ہی نہیں ہوا تھا اور جب وجوب نہیں تھا تو قضاء کس چیز کی واجب ہوگی۔

بعلاف الصلاۃ النع اس کا حاصل ہے ہے کہ نماز کا مسلمصوم سے الگ اور منفر د ہے، اس لیے کہ نماز کے وجوب کا سبب وہ جزء ہے جواداء سے متصل ہوتا ہے، چنال چہ اگر اداء سے متصل جزء ننگ ہوتو بھی نماز واجب ہوگی اگر چہ بعد میں اس کی قضاء لازم ہوگی ، اس لیے اگر ننگ جزءاور نماز کے بالکل آخری وقت میں بھی بچہ بالغ ہوگیا یا کا فرمسلمان ہوگیا تو ان پر اس دن کی قضاء لازم ہوگی ، اس لیے کہ ان لوگوں میں المیت بھی موجود ہے اور وجوب صلاۃ کا سبب بھی متحقق ہے ، اس کے برخلاف صوم کا مسئلہ ہو اس میں وجوب کا سبب دن کا اول اور ابتدائی حصہ ہے اور دن کا ابتدائی حصہ طلوع فجر سے متصل ہوتا ہے اور اس وقت ان کوگوں میں المیت معدوم تھی ، اس لیے ان پر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوا اور جب روزہ واجب نہیں ہوا تو اس کی قضاء بھی لازم نہیں میں المیت معدوم تھی ، اس لیے ان پر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوا اور جب روزہ واجب نہیں ہوا تو اس کی قضاء بھی لازم نہیں ہوگا۔

وعن أبی یوسف رطیقیا النح فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں امام ابویوسف رطیقیا کی رائے یہ ہے کہ اگر زوال سے پہلے پہلے بہلے بہا ہوا یا کا فرمسلمان ہوا تو ان پر اس دن کا روزہ واجب ہوگا، کیوں کہ ان لوگوں کو روزہ کی نیت کا وقت مل گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں زوال سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کرنا درست ہے اور جب بینیت مکلف اور احکام شرع کے تق میں درست ہو تو جو آج ہی مکلف اور احکام شرع کے تق میں درست ہو تو جو آج ہی مکلف اور مخاطب ہوا ہے اس کی طرف سے بھی بینیت درست ہوگا۔ اگر بیلوگ نیت کے ساتھ بقیہ دن امساک کرتے ہیں تو ان کا روزہ ہوجائے گا اور اگر امساک نہیں کرتے تو ان پر اس دن کے روزے کی قضاء واجب ہوگا۔

و جد الطاهر النح ظاہر الروایہ کی دلیل ہے ہے کہ روزہ وجوب کے اعتبار ہے متجزی نہیں ہوتا یعنی روزہ میں ایسانہیں ہوسکتا کہ دن کے اول جھے میں واجب نہ ہواور نصف ٹانی میں واجب ہو، بل کہ روزے کا وجوب اوّل دن میں ہوتا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اول دِن میں یہ لوگ روزہ کے مکلف نہیں تھے، لہذا اس دن کا روزہ ان پر واجب ہی نہیں ہوا اور جب روزہ واجب نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کی قضاء بھی لا زم نہیں ہوگ۔

الآ أن للصبى المنح فرماتے ہیں كہ اگر بچه زوال سے پہلے بالغ ہوگیا اور اس نے اس دن نفلی روزہ كی نیت كی تو اس كی نیت معتبر ہوگی، كيول كه بچه بلوغت سے پہلے بھی نفلی روزہ كا اہل ہوتا ہے، لہذا اس كی بینیت اس كے اوّل وقت میں اہل ہونے سے معتبر ہوگی، اس كے برخلاف كافر بحالتِ كفرنفلى روزے كا بھى اہل نہیں ہوتا اس ليے اس كی طرف سے كی جانے والی زوال سے پہلے كی نیت بھی معتبر نہیں ہوگی۔

وَ إِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ ثُمَّ قَدِمَ الْمِصْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَنَوَى الصَّوْمَ أَجْزَأَهُ، لِأَنَّ السَّفَرَ لَايُنَا فِي أَهْلِيَّةَ الْوُجُوْبِ وَلَا صِحَّةَ الشُّرُوعِ وَ إِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَّصُوْمَ لِزَوَالِ الْمُرَجِّصِ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ ، أَلَا الوَّجُوْبِ وَلَا صِحَّةَ الشَّرُوعِ وَ إِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُوْمَ لِزَوَالِ الْمُرَجِّصِ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ ثُمَّ سَافَرَ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ تَرْجِيْحًا لِجَانِبِ الْإِقَامَةِ ، فَهَذَا أَوْلَى، إِلَّا أَنَّهُ لِلْ كَانَ مُقِيمًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ لِقِيَامِ شُهُةِ الْمُبِيعِ.

ترجمل: اور جب مسافر نے افطار کی نیت کی پھر زوال ہے پہلے وہ شہر آگیا اور روزے کی نیت کی تو بیروزہ اسے کافی ہوجائے گا، کیوں کہ سفر نہ تو اہلیت وجوب کے منافی ہے اور نہ ہی صحب شروع کے ۔اوراگر بیدوا قعد رمضان میں ہوتو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ نیت کے وقت میں مربص زائل ہوگیا، کیا دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی شخص اول دن میں مقیم ہو پھر اس نے سفر کر لیا تو جانب اقامت کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے لیے افطار کرنا مباح نہیں ہوگا، تو اس میں تو بدرجہاولی (افطار کرنا مباح نہیں) ہوگا، کیون کہ میچ کا شبہہ موجود ہے۔ اگر اس شخص نے دونوں صورتوں میں افطار کردیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیوں کہ میچ کا شبہہ موجود ہے۔

### اللغات:

﴿نوى ﴾ نيت كرلى ﴿ مصر ﴾ شرر ﴿ قدم ﴾ آكيا ۔ ﴿ مو خص ﴾ رخصت كا سبب ، ﴿ مبيح ﴾ طال كردين والا۔ مسافر كے رمضان كے ون ميں اسپے شهر كانچ جانے كا تھم:

صورت مسئلہ ہے ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ میں ایک شخص مسافر تھا اور دوران سفر اس نے تعلی روزہ نہ رکھنے اور افطار کرنے کی نیت کی، لیکن زوال سے پہلے ہی اس کا سفرختم ہوگیا اور وہ شخص اپنے گھر پہنچ گیا اور اس نے تعلی روزہ کی نیت کر کی تو اس کی بینیت درست ہوگی اور اس کی روزہ اداء ہوجائے گا، کیول کہ سفر نہ المیت صوم کے منافی ہے اور نہ ہی روزہ شروع کرنے کے منافی ہے اور چول کہ زوال سے پہلے پہلے وہ شخص مقیم ہوگیا ہے اس لیے اس کی طرف سے نیت کرنا درست اور جائز ہے۔ کہ منافی ہے اور چول کہ زوال سے پہلے تھم ہوگیا ہے اس لیے اس کی طرف سے نیت کرنا درست اور جائز ہے۔ کہ منافی اور مضان میں یہ واقعہ پہلے تھم ہوگیا ہے اس لیے اس کی طرف سے نیت کرنا درست اور جائز ہے۔ کہ مناف اور مضان میں دوال سے پہلے ہی مفطر اور مرخص ختم ہو چکا ہے، کیا و کھتے نہیں ہو کہ اگر کوئی شخص دن کے ابتدائی جھے میں مقیم ہواور پھر وہ مسافر ہوگیا ہوتو چول کہ آغاز صوم کے وقت وہ شخص مقیم تھا، اس لیے اس کی اور دروزہ افظار کرنے کی اجاز سے نہیں ہوگی، کیول کہ جانب اتا مت رائح ہے، البذا جب مسافر ہونے کے بعد ایک شخص کے لیے روزہ افظار کرنے کی اجاز سے نہیں ہوگی، کیول کہ جانب اتا مت رائح ہے، البذا جب مسافر ہونے کے بعد ایک شخص کے لیے روزہ افظار کرنے کی اجاز سے نہیں ہوگی، کیول کہ جانب اتا مت رائح ہے، تا ہم اگر کی شخص نے ان دونوں صورتوں میں افظار کرلیا تو اس پر کیوں کہ مفطر کا میچ یعنی سفر کا شبہہ موجود ہے اور شبے کی وجہ سے کفارات ساقط کو حیات نہیں۔

# ر آن الهداية جلدا عن المحالية الما عن الما المحالية الكام دوزه كهان يمل على

وَ مَنْ أُغْمِىَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَقْضِ الْيَوْمَ الَّذِي حَدَثَ فِيْهِ الْإِغْمَاءُ لِوُجُوْدِ الصَّوْمِ فِيْهِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ الْمَقْرُوْنُ بِالنِّيَّةِ، إِذِا الظَّاهِرُ وُجُوْدُهَا مِنْهُ، وَقَضَى مَا بَعْدَةَ لِإِنْعِدَامِ النِّيَّةِ.

ترجملہ: اور جس محض پر رمضان میں سے ہوتی طاری ہوگئ وہ اس دن کی قضاء نہ کرے جس میں بے ہوتی پیش آئی ہے کیوں کہ اس دن میں روزہ پایا گیا اور وہ نیت ہے متصل امساک ہے، کیوں کہ ظاہر حال میں اس محف سے نیت محقق ہے، اور اس دن کے بعد والے ایام کی قضاء کرے، اس لیے کہ نیت معدوم ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اَعْمِى عليه ﴾ بِ ہوتی طاری ہوئی۔ ﴿ حدث ﴾ واقع ہوا، پیش آیا۔ ﴿ اعْماء ﴾ عَثْی۔ ﴿ إِمساك ﴾ ركنا۔ ﴿ مَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

### رمضان کے مبینے میں کی دِن بے ہوش رہنے والے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی شخص ہے ہوش ہوگیا تو اس کے لیے شرعی تھم یہ ہے کہ وہ اس دن کی قضاء نہ کرے،
البتہ اگر ہے ہوشی ایک دن سے زائد ہوتو زائد ایام کی قضاء کرے، اس دن کی قضاء تو اس وجہ سے نہ کرے کہ اس دن میں اس شخص
کا روزہ محقق ہے، کیوں کہ مسلمان کا ظاہر حال یہی ہے کہ پورے ماہ رمضان میں ہر ہر دن وہ شخص روزے کی نیت کرتا ہے، لہذا
مسلمان کے ظاہر حال کو اس مغمیٰ علیہ شخص کے نق میں فیصل مان کر اس دن اس کا روزہ معتبر مانا جائے گا، اس لیے اس پر ہے ہوشی
والے دن کے روزے کی قضاء نہیں واجب ہوگی، اور اس بن کے بعد چوں کہ یہ شخص نیت کا اہل ہی نہیں رہ گیا اس لیے بعد والے ایام میں نیت بھی نہیں یائی جائے گی اور اس پر ان دنوں کے روزوں کی اقضاء واجب ہوگی۔

وَ إِنْ أُغْمِى عَلَيْهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ قَضَاهُ كُلَّهُ غَيْرَ يَوْمِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ لِمَا قُلْنَا، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَّانَا لَا يَقْضِيُ مَا بَعْدَهُ، لِأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ عِنْدَهُ يَتَأَدَّى بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتِكَافِ، وَعِنْدَنَا لَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ، لِأَنَّهَا عِبَادَاتٌ مُتَفَرِّقَةٌ، لِأَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بَيْنَ كُلِّ يَوْمَيْنِ مَا لَيْسَ بِزَمَانِ لِهاذِهِ الْهِبَادَةِ، بِخِلَافِ الْإِعْتِكَافِ.

توجیل : اوراگر ماہ رمضان کی پہلی رات میں کسی شخص پر بے ہوشی طاری ہوگئ تو وہ شخص اس رات والے دن کے علاوہ پورے رمضان کی قضاء نہ کرے، رمضان کی قضاء کر ہے ہوشی قضاء نہ کرے، کر مضان کی قضاء کہ کے بعد کی بھی قضاء نہ کرے، کیوں کہ ان کے یہاں دمضان کا روزہ ایک ہی نبیت سے اداء ہوجا تا ہے جیسے کہ اعتکاف اور ہمارے یہاں ہرون کے لیے نبیت کرنا ضروری ہے، کیوں کہ یہ متفرق عبادات ہیں، اس لیے کہ ہرون کے درمیان ایک ایسی چیز حائل ہے جو اس عبادت کا زمانہ نہیں ہے، برخلاف اعتکاف کے۔

### اللغاث:

﴿ يِتَأَدُّى ﴾ اوا موجاتا ہے۔ ﴿ زمان ﴾ وقت ۔ ﴿ يتخلل ﴾ في مين آتا ہے، ظلل اندازي كرتا ہے۔

# ر آن البداية جلد ال يوسي المستحدد ١٨٤ يوسي الكام روزه كه بيان بن ي

بهلی رات کے علاوہ پورارمضان بے ہوش رہنے والے کا حکم:

صورتِ مسلمان کا فلا ہر جال ہے۔ کہ اگر کی تحق پر رمضان کی پہلی ہی رات میں ہے ہوتی طاری ہوگی اور پورے رمضان میں وہ محف ہے ہوتی رہا تو ہمارے بہال پہلے روزے کے علاوہ اس پر پورے رمضان کے روزوں کی قضاء واجب ہے، کیوں کہ وہ مسلمان ہو اور مسلمان کا فلا ہر حال بہی ہے کہ اس نے پہلے دن روزے کی نیت کی ہوگی، اس لیے پہلے دن کی قضاء ساقط ہوجائے گی اور بعد والے روزے کی قضاء واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف حضرت امام مالک ولاتے لائے کہ دلیل ہے ہے کہ اس شخص پر ایک دن کی بھی قضاء واجب نہیں ہوگی، بل کہ اس کے حق میں رمضان کے پورے روزے معتبر ہوں گے، کیوں کہ جب پہلے دن اس نے روزے کی نیت کی تو گویا پورے ماہ کے روزے اواء کی تو گویا پورے ماہ کے روزے اواء کی تو گویا پورے ماہ کے روزے اواء کی تو گویا پورے ماہ کے روزے دواء کی تو ہو ہوجاتے ہیں، لہذا ہر ہر روزے کے لیے علا حدہ علا حدہ نیت کی ضرورت نہیں ہے اور جس طرح ایک ہی نیت سے پورے علا صدہ نیت کی ضرورت نہیں ہے اور جس طرح ایک ہی نیت سے پورے عشرے کا اعتکاف درست ہواں کہ ایک میں اس محفل کی طرف سے نیت محقق ہے البذا اس پر ایک دن کی بھی قضاء واجب نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل سے ہے کہ روزوں کا تعلق دن سے ہے جب کہ ہر دن کے بعدرات کی شکل میں ایک ایباز مانہ آتا ہے جس میں نیت نہیں کی جاسکتی اور نہ بی اس میں روزہ رکھا جاسکتا ہے، اس لیے ہر جرروزے کے لیے الگ الگ نیت ضروری ہوگی اور صورت مسئلہ میں چوں کہ پہلے بی روزے میں مغمیٰ علیہ کی نیت پائی گئی ہے اس لیے اس کی طرف سے وہ روزہ متحقق ہوجائے گا اور اس پر اس ایک روزے کی قضاء واجب نہیں ہوگی، چوں کہ باقی دنوں میں وہ مخص بے ہوش رہا ہے اس لیے ان ایام میں اس کی طرف سے نیت بھی نہیں پائی گئی اور جب نیت نہیں پائی گئی تو ظاہر ہے کہ ان ایام کے روزے بھی معتبر نہیں ہوں گے اور اس پر ان روزوں کی قضاء واجب ہوگی۔

اس کے برخلاف اعتکاف کا مسئلہ ہے تو اعتکاف میں رات اور دن سب برابر ہیں اور اعتکاف پورے چوہیں گھنٹے عبادت کا ہوتا ہے اور اس میں ایک لمحہ بھی عبادت سے الگ نہیں ہوتا اس لیے اعتکاف کے لیے ایک ہی نیت کافی ہے اور ہر دن کے اعتکاف کی علاحدہ علاحدہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لہذا روزوں کو اعتکاف پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ قَضَاهُ، لِآنَّهُ نَوْعُ مَرَضٍ يُضَعِّفُ الْقُواى وَلَا يُزِيْلُ الْحُجٰى فَيَصِيْرُ عُذُرًا فِي التَّاخِيْرِ لَا فِي الْإِسْقَاطِ.

تر جملے: اور جس شخص پر پورے رمضان بے ہوتی طاری رہی وہ پورے رمضان کی قضاء کرے، کیوں کہ اغماء ایک قشم کی بیاری ہے جوقو کی کو کمرور کر دیتی ہے، کیکن عقل کو زاکل نہیں کرتی ، للبذا روزوں کومؤخر کرنے میں تو اغماء عذر شار ہوگا کیکن روزوں کو ساقط کرنے میں عذر نہیں شار ہوگا۔

### 

#### اللغاث:

﴿قوى ﴾ اعضائے جسمانی، انسانی طاقت۔ ﴿ حُعلِي ﴾ عقل۔

### توضيح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے پورے مہینے ہے ہوش رہا اور اوّل سے آخرتک اس پر بے ہوشی طاری اور عادی رہی تو اُس شخص پر پورے رمضان کی قضاء واجب ہے، کیوں کہ اغماء سے انسانی قوئی کمزور ہوجاتے ہیں اور اس کی طاقت وہمت پست اور سست ہوجاتی ہے، اسی طرح اس کی عقلی بھی متاثر ہوجاتی ہے لہٰذا اس سے روزوں کی اوائیگی وقتی طور پرختم ہوجاتی ہے گر چوں کہ اغماء میں عقل مسلوب نہیں ہوتی، اس لیے معمٰی علیہ سے روزے ساقط نہیں ہوتے، بل کہ اس کے ذمے قضاء رہتے ہیں اور صحت مند ہونے کے بعد ان روزوں کی قضاء لازم ہوتی ہے۔

وَ مَنْ جُنَّ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ لَمُ يَقْضِهِ خَلَافًا لِمَالِكٍ رَحَى اللَّهَائِيةِ وَهُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالْإِغْمَاءِ، وَلَنَا أَنَّ الْمُسْقِطَ هُوَ الْحَرَّجُ، وَالْجُنُونُ يَسْتَوْعِبُهُ فَيَتَحَقَّقُ الْحَرَجُ. الشَّهْرَ عَادَةً فَلَا حَرَجَ، وَالْجُنُونُ يَسْتَوْعِبُهُ فَيَتَحَقَّقُ الْحَرَجُ.

توجیلی: اور جوخص پورے رمضان میں مجنون رہا وہ اس کی قضاء نہ کرے، امام مالک رکھٹیلڈ کا اختلاف ہے اور امام مالک رکھٹیلڈ اسے اغماء پر قیاس کرتے ہیں، ہماری دلیل میہ ہے کہ (روزوں کو) ساقط کرنے والا حرج ہے اور اغماء عادمتا پورے ماہ کونہیں گھیرتا، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ جنون پورے ماہ کو گھیرے رہتا ہے اس لیے حرج محقق ہوگا۔

#### اللغات:

﴿جنّ ﴾ باگل ہوگیا۔ ﴿ يستوعب ﴾ بوراگير كے، برطرف سے محيط ہو جائے۔

# پورارمضان پاکل بن کی حالت میں رہنے والے کا تھم:

مسکدیہ ہے کہ اگر کوئی شخص پورے رمضان میں مجنون اور پاگل رہاتو ہمارے بہاں اس سے رمضان کا روزہ ساقط ہوجائے گا اور اس پر روزوں کی قضاء نہیں واجب ہوگی، کیکن امام مالک رائٹھائئے کے بہاں اس پر قضاء واجب ہوگی، دراصل امام مالک رائٹھائئے جنون کو اغماء پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح اگر کسی شخص پر پورے ماہ کے ہوثی طاری رہی تو اس پر پورے ماہ کی قضاء واجب ہوگی۔ قضاء واجب ہوگی۔

ہماری دلیل اور امام مالک والٹیلا کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ہر چیز کوایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا درست نہیں ہے اور
اغماء اور جنون دونوں میں فرق ہے، چناں چہ جنون عموماً ایک ماہ یا اس سے زائد مدت تک حاوی اور طاری رہتا ہے جب کہ اغماء مو ایک ماہ سے کم ہوتا ہے، اس لیے اغماء کی صورت میں قضاء واجب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اس صورت میں قضاء واجب ہے، جب کہ جنون کی صورت میں روزوں کی قضاء واجب کرنے میں حرج ہے اور شریعت نے بندوں سے حرج کو دور کردیا ہے لہذا جنون کی صورت میں قضاء نہیں واجب ہوگی۔ اور جنون اور اغماء کوایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا اور ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست وَ إِنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي بَغْضِهِ قَصٰى مَا مَضَى خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِي رَمَّ الْكَايَّةِ هُمَا يَقُولُانِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْاَدَاءُ لِإِنْعِدَامِ الْاَهْلِيَّةِ، وَالْقَضَاءُ يُرَتَّبُ عَلَيْهِ وَصَارَ كَالْمُسْتَوْعِبِ، وَلَنَا أَنَّ السَّبَ قَدْ وُجِدَ وَهُو الشَّهُرُ وَالْاَهْلِيَّةُ بِالذِّمَّةِ وَ فِي الْوُجُوبِ فَائِدَةٌ وَهُو صَيْرُورَتُهِ مَطْلُوبًا عَلَى وَجُهٍ لَا يَحْرَجُ فِي أَدَائِهِ، بِخِلَافِ وَالْاَهْلِيَّةُ بِالذِّمَّةِ وَ فِي الْوُجُوبِ فَائِدَةً ، وَتَمَامُهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ، ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَصْلِيِّ وَالْعَارِضِيُّ الْمُسْتَوْعِبِ لِلْآنَّةُ يَحْرَجُ فِي الْآدَاءِ فَلَا فَائِدَةً ، وَتَمَامُهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ، ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَصْلِيِّ وَالْعَارِضِيُّ وَالْعَارِضِيُّ الْمُسْتَوْعِبِ لِلْآلَةُ يَحْرَجُ فِي الْآدَاءِ فَلَا فَائِدَةً ، وَتَمَامُهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ، ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَصْلِي وَالْعَارِضِيُّ وَالْعَارِضِيُّ وَالْعَالِمِ فَي الْمُسْتَوْعِبِ لِلْآلَةِ وَلَى الْمُعْدَمِ وَتَمَامُهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ، ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَصْلِي وَالْعَالِمِ فَي الْمُعْتَامُ الْمُعَلِّيَةُ إِلَا مَلَى الْمُعْتَى بِالصَّمِي فَانْعَدَمَ الْمُعَالَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحَالُكُمْ إِنَّ مَعْنَامُ اللْمُعَلِّى الْمُنَاتِي فِي الْمُعْدَمُ الْمُؤْتَالُ الْمُعْدَمِ الْمُعْدَمِ الْمُعْدَمُ الْمُعْدَافِ مَا إِذَا بَلَعَ عَاقِلًا ثُمُ اللَّهُ عَاقِلًا ثُمْ جُنَّ وَهُذَا مُحْتَارُ بَعْضِ الْمُتَآخِرِيْنَ.

ترفیمی: اور اگر مجنون کو رمضان کے کسی جصے میں افاقہ ہوگیا تو وہ ایام گذشتہ کی قضاء کرے، امام زفر اور امام شافعی والیمید کا اختلاف ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اہلیت معدوم ہونے کی وجہ سے اس مخفل پر اداء واجب نہیں ہے اور قضاء اداء ہی پر مرتب ہوتی ہے۔ اور یہ خض پورے ماہ مجنون رہنے والے کی طرح ہوگیا، ہماری دلیل یہ ہے کہ سبب پایا گیا ہے اور وہ ماہ رمضان (کا موجود ہونا) ہے اور اہلیت ذیتے سے متعلق ہوتی ہے اور واجب کرنے میں فائدہ بھی ہے اور وہ اس کا ایسے طریقے پر مطلوب ہونا ہے کہ اس کے اداء کرنے میں حرج واقع نہ ہو۔

برخلاف مستوعب کے، کیوں کہ اے اداء کرنے میں حرج لاحق ہوتا ہے، البذا اس کے ذمے واجب کرنے میں کوئی فائدہ خبیں ہے اور اس کی پوری بحث خلافیات میں ہے۔ پھر اصلی اور عارضی جنون کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، ایک تول سے ہے کہ سے تم فلا ہر الروایہ کے مطابق ہے اور امام محمد والتی ہے مروی ہے کہ انھوں نے جنون اصلی اور عارضی کے مابین فرق کیا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص مجنون ہوکر بالغ ہوا تو وہ بچ کے ساتھ ل گیا ، البذا خطاب معدوم ہوگیا، برخلاف اس صورت کے جب وہ عقل مند ہوکر بالغ ہوا اور پھر مجنون ہوگیا، اور یہ بعض متاخرین کا لیند بیرہ فدہب ہے۔

### اللّغاث:

﴿ أَفَاقَ ﴾ افاقد موكميا ـ ﴿ مجنون ﴾ پاكل ـ ﴿ صيرورة ﴾ موجانا ـ

## دوران رمضان اگر مجنون كوافاقه موكيا توكيا وه سابقه روزول كي قضا كرے كا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مخص رمضان کے کسی جھے میں ٹھیک ہوگیا اور اس کا جنون ختم ہوگیا تو ہمارے یہاں وہ مخص گذشتہ ایام کی قضاء کرے یعنی جنون کی حالت میں اس کے جتنے روزے قضاء ہوئے ہیں اس پران سب کی قضاء کرنا واجب ہے، لیکن امام زفر اور امام شافعی رہ شکیا فرماتے ہیں کہ اس پر ایک روزے کی بھی قضاء واجب نہیں ہے، کیوں کہ بحالت جنون اس میں روزہ رکھنے کی اہلیت معددم تھی اس لیے اس پر اداء ہی واجب نہیں تھی اور چوں کہ قضاء اس اداء پر مرتب ہوتی ہے، اس لیے جب ر أن البداية جلد ال ي المحالية المواجد العام روزه كے بيان عن على

ادا نہیں واجب ہوئی تو ظاہر ہے کہ قضاء بھی نہیں واجب ہوگی اور می تخص مستوعب کی طرح شار کیا جائے گا یعنی جس طرح اگر کسی شخص پر پورے رمضان میں جنون طاری رہا تو اس کے ذھے سے روزوں کی قضاء ساقط ہوجاتی ہے اسی طرح اس شخص کے ذھے سے بھی روزوں کی قضاء ساقط ہوجائے گی، کیوں کہ اس پر بھی کچھ دنوں تک جنون سوار رہا ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ قرآن کریم نے فمن شہد منکم الشہر فلیصمه کے اعلان سے ہراس خض پرروزہ فرض قراردیا ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا ہے اس لیے آیت پاک کی روسے اس پر بھی رمضان کا مہینہ ملا ہے اس لیے آیت پاک کی روسے اس پر بھی رمضان کا روزہ فرض ہوا اور چوں کہ اس کا جنون ایک ماہ ہے کم مدت تک رہا ہے اس لیے اس خض پر آئندہ روزوں کی اداء اور مابقیہ کی قضاء کرنا واجب ہے اور اس وجوب میں فائدہ بھی ہے، کیوں کہ جب اس کے ذھے ایک ماہ ہے کم کے روز بے قضاء ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی قضاء اور ان کی اداء کی میں اس کوکوئی حرج لاحق نہیں ہوگا اور حرج ہی مُسلط قضاء ہے، الہذا جب اس صورت میں حرج نہیں لاحق ہوگا ہر ہے کہ اس پر گذشتہ روزوں کی قضاء بھی واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر کی شخص کا جنون پورے مہینے عادی اور طاری رہا تو اس پر قضاء نہیں واجب ہوگی، کیوں کہ اس صورت میں قضاء واجب کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مہینے کے روزوں کی قضاء ہی ساقط ہوجائے گی فلا فائدہ فی الوجوب، و تمامه فی المحلافیات۔

ٹم لا فوق المح فرماتے ہیں کہ اوپر بیان کردہ تھم ہر طرح کے جنون کو شامل ہے اور اس تھم میں جنون اصلی اور جنون عارضی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیت کم ظاہر الروایہ کے مطابق ہے ورنہ حضرت امام محمد رایشیائہ نے تو دونوں میں فرق کیا ہے چنال چہ جنون اصلی کی صورت میں اگر رمضان کے کسی حصے میں افاقہ ہوجائے تو اس پر ایام گذشتہ کی قضاء واجب ہوگی، اس لیے کہ اگر جنونِ اصلی ہوگا واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر جنونِ اصلی ہوگا اور کوئی شخص جنون ہی کی حالت میں بالغ ہوگا تو وہ بیچ کے ساتھ لاحق ہوجائے گا اور اگر کوئی نابالغ بچہ رمضان کے کسی حصے میں بالغ ہوجائے تو اس پر ایام گذشتہ کی قضاء واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ اس بالغ ہوگا، کیوں کہ اس

# ر آن الهداية جلد الله المحالية جلد الله المحالية الما المحالية الما المحالية الما المحالية الما المحالية الما المحالية الما المحالية المحا

کے حق میں خطاب معدوم ہو چکا ہے، اس کے برخلاف اگر کوئی بچہ بحالتِ عقل بالغ ہوا اور پھراس پر جنون طاری ہوا تو اس کا جنون عارضی ہوگا اور اس پر امام محمد رطیقیلا کے یہال ایام گذشتہ کی قضاء واجب ہوگی۔ اسی طرح جنون عارضی والے پر بھی ایام گذشتہ کی قضاء واجب ہوگی۔ فقط و اللہ أعلم و علمه أتم

وَ مَنْ لَمْ يَنُو فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ لَا صَوْمًا وَلَا فِطْرًا فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ الْكَالَةِ يَتَأَدُّى صَوْمٌ رَمَضَانَ بِدُونِ النِّيَّةِ فِي حَقِّ الصَّحِيْحِ الْمُقِيْمِ، لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ فَعَلَى أَيِّ وَجُهِ يُؤَدِّيْهِ يَقَعْ عَنْهُ، كَمَا إِذَا وَهَبَ كُلَّ النِّصَابِ لِلْفَقِيْرِ، وَلَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ الْإِمْسَاكُ بِجِهَةِ الْعِبَادَةِ، وَلَا عِبَادَةً إِلَّا بِالنِيَّةِ، وَفِي هِبَةِ النِّصَابِ كُلُ النِّصَابِ لِلْفَقِيْرِ، وَلَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ الْإِمْسَاكُ بِجِهَةِ الْعِبَادَةِ، وَلَا عِبَادَةً إِلَّا بِالنِيَّةِ، وَفِي هِبَةِ النِّصَابِ وُجِدَ نِيَّةُ الْقُرْبَةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الزَّكُوةِ.

ترفیجمله: اورجس شخص نے پورے رمضان میں نہ تو روزے کی نیت کی اور نہ ہی افطار کی تو اس پر رمضان کی قضاء واجب ہے،
امام زفر راتی میں کہ تندرست اور مقیم کے حق میں نیت کے بغیر بھی رمضان کا روزہ اداء ہوجاتا ہے، کیوں کہ اس پر امساک
واجب ہے، لہذا وہ جس طریقے پر بھی اسے اداء کرے گا اس کی طرف سے واقع ہوجائے گا جیسے اگر کسی نے پورانصاب فقیر کو ہبہ کر
دیا ہو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ امساک واجب ہے جو بطور عبادت ہواور نیت کے بغیر عبادت متحقق نہیں ہوتی۔ اور نصاب ہبہ کرنے
کی صورت میں عبادت کی نیت یائی گئی جیسا کہ گذر چکا ہے۔

### اللغات:

﴿ لم ينو ﴾ نيت نبيل كى - ﴿ جهة ﴾ ست، طرف، طرز - ﴿ هبة ﴾ عطيد، مري - ﴿ قربة ﴾ نيكى ، عبادت -

### بورا رمضان بغيرنيت بحوكا پياسا رہنے والے كاحكم:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی محض مفطرات اللاشہ سے رکا رہا، لیکن اس نے نہ تو رمضان میں روزے کی نیت کی اور نہ ہی افطار کی تو اس شخص کا ایک بھی روزہ اداء نہیں ہوا اور اس پر پورے رمضان کے روزوں کی قضاء واجب ہے خواہ یہ شخص مقیم ہو یا مسافر، امام زفر ورایش فی فرماتے ہیں کہ اگر مقیم اور صحت مند شخص نے ایسا کیا ہے تو اس پر قضاء واجب نہیں ہے، کیوں کہ امام زفر ورایش فی فرماتے ہیں کہ اگر مقیم اور تدرست آ دمی ماہ رمضان میں روزے کی نیت نہ بھی کرے تب بھی اس کا روزہ اداء ہو جاتا ہے، کیوں کہ مقیم اور تندرست پر رمضان میں مفطرات اللاشہ سے امساک واجب ہے اور چوں کہ اس شخص نے بھی امساک کر لیا ہے اس کیوں کہ مقیم اور تندرست پر رمضان میں مفطرات اللاشہ سے امساک واجب ہے اور چوں کہ اس شخص نے بھی امساک کر لیا ہے اس کی روزہ اداء ہو جائے گا اگر چہ نیت نہیں پائی گئی، جیسے اگر کوئی شخص نصابِ زکو ق کا پورا مال فقیر کو ہب کردے اور ادائے زکو ق کی نیت نہ ہونے ہوئے بھی کہ نیت نہ ہونے ہوئے بھی کہ نیت نہ ہونے کے باوجود اس کی زکو ق اداء ہو جائے گی ، اس طرح صورت مسلہ میں نیت نہ ہوتے ہوئے بھی مصل اساک سے روزہ ادا ہو جائے گا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ رمضان میں مطلق امساک عبادت نہیں ہے، بل کہ نیت کے ساتھ مفطرات ثلاثہ سے رکنا عبادت ہے اور صورتِ مسئلہ میں امساک تو پایا گیا، مگر نیت نہیں پائی گئی، اس لیے ندکورہ امساک عبادت نہیں ہوگا اور جب بیامساک

# 

عبادت نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی ادا نہیں ہوگا اور پورے ماہ کے روزوں کی قضاء واجب ہوگی۔ رہا مسکہ نصاب زکوۃ کو ہبہ کرنے کا تو چوں کہ صاحب مال نے حصول ثواب کی نیت کیساتھ وہ مال فقیر کو ہبہ کیا ہے اس لیے اس میں عبادت کی نیت پائی گئ اور جب عبادت کی نیت پائی گئ تو ظاہر ہے کہ زکوۃ بھی اداء ہوجائے گی۔ لہٰذا امام زفر رہالتھا کا مسکہ صوم کواس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَ مَنْ أَصْبَحَ غَيْرَنَاوٍ لِلصَّوْمِ فَأَكُلَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُا عَلَيْهِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَانًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّهُ يَتَأَدِّى بِغَيْرِ النِّيَّةِ عِنْدَةً، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَانًا عَيْهُ وَمُحَمَّدٌ رَحَانًا عَلَيْهُ إِذَا أَكُلَ قَبُلَ الزَّوَالِ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّهُ فَوَّتَ إِنْهَ النَّوْمِ النَّيَةِ عِنْدَةً، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَانًا عَيْهِ وَمُحَمَّدٌ رَحَانًا عَيْهِ إِذَا أَكُلَ قَبُلَ الزَّوَالِ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ، لِلْعَامِبِ الْعَاصِبِ الْعَاصِبِ، وَ لِلَّهِي حَنِيْفَةَ رَحَانًا عَيْهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَعَلَّقَتُ بِالْإِفْسَادِ، وَهَذَا الْمَتِنَاعُ، إِذْ لَا صَوْمَ إِلاَّ بِالنِّيَةِ.

ترجمل : اورجس شخص نے روزہ کی نیت کیے بغیرض کی اور اس نے پچھ کھالیا تو امام ابوصنیفہ راٹیٹیلڈ کے یہاں اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، امام زفر راٹیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ واجب ہے، کیوں کہ اس نے روزہ حاصل کرنے کا امکان فوت کر دیا ہے، تو یہ شخص ناصب سے غصب کرنے والے کی طرح ہوگیا۔ حضرت امام ابوصنیفہ راٹیٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ کفارے کا تعلق روزہ توڑنے سے ہے اور یہ تو روزہ رکھنے سے زکنا ہے، کیوں کہ نیت کے بغیر روزہ ہی نہیں ہوتا ہے۔

#### اللّغاث:

وغير ناو پنيت كرنے والا نه تفار وفوت كون كرديا۔ وامتناع كرك جانا، پر بيز كرنا۔

### روزه رکھنے کی نیت ہی نہی اور پھر دِن میں چھ کھالیا تو کفارے کا کیا تھم ہوگا؟

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے رمضان میں روزہ کی نیت نہیں کی اور اس حال میں صبح کی پھر صبح کو پچھ کھا پی لیا تو اس شخص پر اس روزے کی قضاء ہوگی اور حضرت امام صاحب رائٹھیڈ کے یہاں اس پر کفارہ نہیں واجب ہوگا، امام زفرٌ فرماتے ہیں کہ قضاء بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا، حضرات صاحبینٌ فرماتے ہیں اگر زوال سے پہلے اس نے افطار کیا ہے تب تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، کیکن اگر زوال کے بعد اس نے افطار کیا ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

امام زفر رالینمیائی کی دلیل میہ ہے کہ ان کے یہاں نیت کے بغیر بھی چوں کہ روزہ اداء ہوجاتا ہے، اس لیے جب اس نے نیت کے بغیر بھی چوں کہ روزہ اداء ہوجاتا ہے، اس لیے جب اس نے بغیر صبح کی تو گویا عمداً اس نے روزہ توڑ دیا اور رمضان میں عمداً روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے اس لیے اس مجنص پر بھی کفارہ واجب ہوگا۔

حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ اس شخص کے لیے زوال سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کرکے روزے کو مکمل کرناممکن تھا، کین جب اس نے روزے کو مکمل نہیں کیا بلکہ کچھ کھا پی کرروزے کے امکان ہی کوختم کردیا تو وہ شخص عمداً روزہ افطار کرنے والا ہوگیا اور عمداً روزہ تو ڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے اس لیے زوال سے پہلے کچھ کھا لیئے کی صورت میں بھی کڑا۔، واجب ہوگا۔اور

یہ مسئلہ غاصب الغاصب سے تاوان لینے کی طرح ہوگیا، یعنی اگر ایک شخص نے کسی کی کوئی چیز غصب کی تو غاصب پرعین فئی کا واپس کرنا ضروری ہے، لیکن اگر غاصب کے واپس کرنے سے پہلے ہی کسی تیسرے نے غاصب کے پاس سے وہ چیز چوری کرلی تو اس تیسرے شخص سے جس طرح غاصب اوّل فئی مغصوب کا مطالبہ کرسکتا ہے اس طرح مغصوب اول یعنی پہلا شخص بھی غاصب ثانی سے اس کا مطالبہ کرسکتا ہے، لہذا سے بائی نے غاصب اوّل کے حق میں اس چیز کی واپسی کے امکان کوفوت کر دیا ہے، لہذا اس سے بھی ما لک فئی اس چیز کی واپسی کے امکان کوفوت کر دیا ہے، لہذا اس سے بھی ما لک فئی اس چیز کا ضان اور تاوان لینے کاحق دار ہے، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی زوال سے پہلے پچھ کھا کر چوں کہ اس شخص نے امکان صور قوت کر دیا ہے، لہذا اس سے بھی کا اس شخص نے امکان صور قوت کر دیا ہے، لہذا اس سے بھی کفارے کی شکل میں تاوان لیا جائے گا۔

و لأبی حنیفة رحن علی خیف و روز علی می محضرت امام اعظم و التیاد کی دلیل بد ہے کہ جب بانس ہی نہیں ہے تو پھر بانسری

کیسے ہے گی، یعنی کفارہ واجب ہونے کا سبب روزہ تو ڑنا ہے اور صورتِ مسلمیں جب اس محف نے روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی

تو اس کا روزہ ہی نہیں تھا، کیوں کہ نیت کے بغیر روزہ تحقق نہیں ہوتا، اور جب اس کا روزہ ہی نہیں تھا تو کچھ کھالینے سے وہ ٹوٹے گا

کیا خاک؟ اس لیے اس صورت میں روزہ تو ڑنا نہیں پایا گیا اور جب روزہ تو ڑنا نہیں پایا گیا تو اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا،

ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس شخص نے روزہ نہیں رکھا ہے اور روزہ نہ رکھنے سے صرف قضاء واجب ہوتی ہے کفارہ نہیں واجب ہوتا،

ای لیے ہم کہتے ہیں کہ صورت مسکلہ میں اس شخص پر صرف قضاء واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔

وَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفَسَتُ أَفْطَرَتُ وَقَضَتُ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لِلَّنَّهَا تَحُرُجُ فِي قَضَائِهَا، وَقَدْ مَرَّ فِي الصَّلَاة. الصَّلَاة.

ترجیم این کا در جب عورت حیض یا نفاس والی ہوگئ تو وہ روزہ افطار کرے اور (بعد میں اس کی) قضاء کرلے، برخلاف نماز کے، کیوں کہ نماز کی قضاء میں اسے حرج لاحق ہوگا اور بیر سئلہ نماز کے بیان میں گذر چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿حاضت﴾ فيض آيا\_

### حاكضه اورنفساء كرمضان كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کورمضان میں حیض آجائے یا جوعورت رمضان میں نفاس والی بن جائے اس کا تھم ہہ ہے کہ وہ دوزہ ندر کھے اور جب حیض ونفاس سے فارغ ہوجائے تو رمضان کے بعد اس کی قضاء کرلے، البتہ اس حالت میں جونمازیں فوت ہوں ان کی قضاء نہ کرے، کیوں کہ نمازوں کے کثیر ہوجائے کی وجہ سے ان کی قضاء میں حرج ہے، جب کہ روزے ایک ماہ میں سے صرف کے یا آٹھ ہی فوت ہوئے ہیں اور پورے سال ان کی قضاء کی جاسکتی ہے، اس لیے روزوں کی قضاء میں چوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، البنداان کی قضاء واجب ہے۔

وَ إِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَمْسَكَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ

الْإِمْسَاكُ، وَ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ كُلُّ مَنْ صَارَ أَهُلَّا لِلزُّوْمِ وَ لَمْ يَكُنْ كَذَٰلِكَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ، هُوَ يَقُولُ التَّشَبُّهُ خَلْفٌ فَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَتَحَقَّقُ الْأَصْلُ فِي حَقِّهِ كَالْمُفْطِرِ مُتَعَمِّدًا أَوْ مُخْطِئًا ، وَ لَنَا أَنَّهُ وَجَبَ قَضَاءً لِحَقِّ الْوَقْتِ لَا خَلْفًا لِأَنَّةُ وَقْتُ مُعَظَّمٌ بِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ وَالْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ حَيْثُ لَا يَجِبُ لَحَيْفٍ مَا النَّفَسَاءِ وَالْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَى النَّشَبُّهِ حَسْبَ تَحَقُّقِهِ عَنِ الصَّوْمِ. عَلَيْهِمْ حَالَ قِيَامٍ هٰذِهِ الْأَعْذَارِ لِتَحَقَّقِ الْمَانِعِ عَنِ النَّشَبُّهِ حَسْبَ تَحَقُّقِهِ عَنِ الصَّوْمِ.

توجیحی : اور جب دن کے سی حصے میں مسافر واپس آ جائے یا حائضہ پاک ہوجائے تو وہ دونوں بقیہ دن امساک کریں، امام شافعی وطنی کا اللہ علی اللہ اللہ کے اساک واجب نہیں ہے اور اسی اختلاف پر ہر وہ شخص ہے جولزوم صوم کا اہل ہوگیا ہو جب کہ اول یوم میں وہ ایسا نہ ہو، امام شافعی وطنی کا شائد فرماتے ہیں کہ روزہ دارکی مشابہت روزے کا خلیفہ ہے لہذا یہ اس شخص پر واجب ہوگا جس کے حق میں اصل محقق ہے، جیسے عمداً یا غلطی سے افطار کرنے والا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ امساک وقت کا حق اداء کرنے کے لیے واجب ہوا ہے نہ کہ خلیفہ بن کر، کیوں کہ رمضان کا وقت قابلِ تعظیم ہے، برخلاف حائضہ نفساء، مریض اور مسافر کے، چناں چدان اعذار کے ہوتے ہوئے ان لوگوں پر امساک واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح روز ہے مانع موجود ہے۔ ہی مانع موجود ہے۔ الکفائٹ:

﴿تشبه ﴾ مثابهت اختيار كرنا \_ ﴿متعمّد ﴾ جان بوجه كركرنے والا \_ ﴿مخطى ﴾ غلطى سے كرنے والا ــ

### رمضان کے دِن میں مسافر کے والی آ جانے یا حاکشہ کے پاک ہوجانے کا حکم:

مسکدیہ ہے کہ اگر رمضان کے دن میں اوّل وقت میں کوئی شخص مسافر تھا گرغروب شمس سے پہلے وہ مقیم ہوگیا یا کوئی عورت حائضہ یا نفساء تھی گرغروب شمس سے پہلے وہ پاک ہوگی تو ہمارے یہاں ان دونوں پر بقیہ دن میں مفطر ات ثلاثہ یعنی کھانے، پینے اور جماع کرنے سے رُکے رہنا واجب ہے، تاکہ کم از کم امساک کرکے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرلیں، امام شافعی والیٹیلہ فرماتے ہیں کہ ان پر باقی دن کا امساک واجب نہیں ہے، بل کہ انھیں کھانے پینے اور موج وستی کرنے کا پورا پورا اختیار ہے، اور ہمارا اور شوافع کا یہ اختلاف ہراس شخص کے حق میں ہے جو اول دن میں روزے کا اہل نہیں تھا، لیکن غروب شمس سے پہلے پہلے اس میں روزے کی اہلیت پیدا ہوگئی ہو، مثلاً صبح صادق کے وقت کوئی بچہ بالغ نہیں تھا لیکن دن کے کسی جھے میں وہ بالغ ہوگیا یا کافر مسلمان ہوگیا وغیرہ وغیرہ واب اور ان تمام لوگوں پر شوافع کے یہاں بقیہ دن کا امساک واجب نہیں ہے۔

امام شافعی والیطید کی دلیل میہ ہے کہ مفطرات شلافہ ہے امساک کرکے روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اصل یعنی روزے کا بدل اور خلیفہ ہے اور ضابطہ میہ ہے کہ خلیفہ اور بدل ای شخص پر واجب ہوتا ہے جس پر اصل واجب ہوتا ہے اور چوں کہ حاکشہ عورت اور مسافر مرد پر اول بیم میں روزہ واجب نہیں ہے اس لیے درمیان بوم یا آخر بوم میں ان پر روزے کا بدل یعنی امساک کرنا اور روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی واجب نہیں ہوگا، یہ وجوب تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اصل واجب امساک کرنا اور روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی واجب نہیں ہوگا، یہ وجوب تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اصل واجب

ہوتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص یومِ شک میں جان بوجھ کر پچھ کھا پی لے اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ آج تو رمضان ہے یا کوئی سے مجھ کر کھھ کھا ہی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یومِ شک میں جات ہوتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص یوم کے مالاں کہ اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتو چوں کہ ان دونوں پر بھی شروع دن صوم سے واجب ہے اس لیے صوم کا بدل اور نائب یعنی امساک بھی واجب ہوگا، لیکن حائضہ اور مسافر پر جب ابتدائے یوم ہی سے روزہ واجب نہیں ہوگا۔ واجب نہیں ہوگا۔

و لنا النع ہماری دلیل ہے ہے کہ امساک کرکے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا اصل یعنی صوم کا خلیفہ نہیں ہے اس لیے کہ صوم تو پورے دن کا ہوتا ہے جب کہ امساک کچھ دن کا ہوتا ہے، دن کے بعض جھے کا ہوتا ہے اور ظاہر ہے بعض کل کا خلیفہ نہیں ہوسکتا، اس لیے امساک روزے کا خلیفہ نہیں ہے، بل کہ امساک تو رمضان کے مقدس وقت اور رمضان کے بابر کہت اجزاء کی تعظیم وقت قرر کے لیے ہے، اس لیے تو رمضان میں اگر کوئی محض عمد اروزہ تو ڑدے تو اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے، لبندا نہ کورہ امساک تعظیم رمضان کے چش نظر ہے اور رمضان اور اس کے اوقات کی کما حقہ تعظیم ہے ہے کہ انسان روزہ رکھے اور عبادات میں مشغول رہے، گر جو خص روزے کا اہل نہ ہوا ہے چاہیے کہ وہ روزہ دار جسیا بن کر رمضان کی تعظیم کرے، اس لیے ہم نے رمضان کے دن میں مسافر ہے مقبم ہونے والے پر اور حیض ونفاس سے پاک ہونے والی پر بقیددن کا امساک واجب کیا ہے تا کہ ممّا آلا یکڈر کا محکم کے گلہ پر عمل ہوجائے اور رمضان کے مقدس وقت کی تعظیم بھی ہوجائے۔

اس کے برخلاف چین ونفاس والی عورت اور مسافر ومریض پر امساک واجب نہیں ہے، کیوں کہ ذکورہ اشخاص کے حق میں ان اعذار کے ہوتے ہوئے جس طرح اصل صوم ممنوع ہے اسی طرح اس اصل کی نقل کرنا بعنی مفطر ات ِثلاثہ سے رکنا بھی ممنوع ہوگا۔ اور ان لوگوں پر اصل کوا داء کرنے کی ممانعت ظاہر وباہر ہے چناں چہ حاکضہ اور نفساء پر تو روزہ رکھنا حرام ہے اس لیے روزوں داروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی حرام ہوگا اور مریض ومسافر کو جوروزہ ندر کھنے کی اجازت دی گئی ہے وہ دفع حرج کے پیش نظر ہے داروں کی مشابہت اختیار کرنے میں بھی کہذا جس طرح روزہ رکھنے میں ان لوگوں کوحرج لاحق ہوگا اس طرح امساک کرکے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنے میں بھی حرج کا لاحق ہوگا اس طرح احت ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا تَسَحَّرَ وَهُو يَظُنُّ أَنَّ الْفَجُرَ لَمْ يَطْلُعُ فَإِذَا هُو قَدُ طَلَعَ، أَوْ أَفْطَرَ وَهُو يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدُ غَرَبَتُ فَإِذَا هِي لَمْ تَغُرُبُ أَمْسَكَ بَقِيَّةً يَوْمِهِ قَضَاءٍ لِحَقِّ الْوَقْتِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ أَوْ نَفْيًا لِلتَّهُمَةِ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَاصِرَةٌ لِعَدْمِ الْقَصْدِ، وَفِيْهِ عَلْمُ مَوْنُ بِالْمِثْلِ كَمَا فِي الْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ، وَ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَاصِرَةٌ لِعَدْمِ الْقَصْدِ، وَفِيْهِ قَلَ عُمْرُ مَا يَعْنَى إِلَيْهِ فَصَاءُ يَوْمٍ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ، وَالْمُرَادُ بِالْفَجْرِ الْفَجْرُ الثَّانِي وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الصَّلَاةِ .

توریک : فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے میں تجھ کر سحری کھائی کہ فجر طلوع نہیں ہوئی، لیکن فجر طلوع ہو چکی تھی یا میں سجھ کر افطار کرلیا کہ سورج غروب ہوگیا حالاں کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا تو وہ شخص بقدر امکان وقت کاحق اداء کرنے یا تہمت کی نفی کرنے کے لیے بقیہ دن کا امساک کرے اور اس پر قضاء واجب ہوگی ، کیوں کہ یہ ایک ایساحق ہے جومضمون بالمثل ہے جسیبا کہ مریض اور مسافر میں ر آن البداية جلدا على المسلم الموالي المسلم الماروزه كے بيان ين

ہے، اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اس لیے کہ قصد نہ ہونے کی وجہ سے جنایت قاصر ہے اور اس کے متعلق حضرت عمر زلائٹی نے فر مایا ہے کہ ہم کسی گناہ کی طرف ماکل نہیں ہوئے اور ہم پر ایک دن کی قضاء کرنا آسان ہے اور فجر سے فجر ثانی مراد ہے اور ہم اسے کتاب الصلاۃ میں بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ تستحر ﴾ محرى كھائى۔ ﴿ جناية ﴾ جرم، قصور۔ ﴿ قاصرة ﴾ ناقص، غير كامل۔ ﴿ ما تبجانفنا ﴾ بهم ماكن نبيس ہوئے۔

ال مخص كا حكم جس في مي مجه كرسحرى كهالى كدامهى وقت باقى ب، حالانكداييا ندتها:

مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر کی شخص نے اس گمان سے سحری کھائی کہ ابھی ضبح صادق نہیں ہوئی حالاں کہ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کا کمان غلط تھا اور جس وقت اس نے سحری کھائی ہے اس وقت فجر طلوع ہو پیکی تھی ، یا کس نے یہ بچھ کر افطار کیا کہ سوری غروب ہو گیا حالاں کہ اس وقت سوری غروب نہیں ہوا تھا تو ان دونوں صورتوں میں اس شخص کے لیے شرق تھم ہیہ ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہوگیا، کین روز سے میں جتنا وقت باتی ہے اس پر اسنے وقت کا امساک واجب ہے تا کہ بقدر امکان رمضان کے مقدس وشہرک حق توقیا ، کین روز سے میں جتنا وقت باتی ہے اس پر اسنے وقت کا امساک واجب ہے تا کہ بقدر امکان رمضان کے مقدس وشہرک حق تو م اسے قصد وراد ہے ہی پر محمول کر سے گی اور اس غریب پر طرح طرح کے جملے سے گی اور وہ شخص سب کی نگا ہوں میں گرجائی گا، اس لیے ان خرافات سے بچتے ہوئے اس پر امساک واجب ہے اور اسے چا ہے کہ بعد میں اس روز سے کی قضاء کر لے، گا، اس لیے ان خرافات سے بچتے ہوئے اس پر امساک واجب ہے اور اداء فوت ہونے سے قضاء بالمشل واجب ہوتی ہے جیسے اگر کوئی مریض ہو یا مسافر ہوتو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں اداء فوت ہونے سے قضاء بالمشل واجب ہوتی ہے جیسے اگر کوئی البتہ اس صورت میں اس شخص پر کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ اس کی جنایت قاصر اور کم ہے اس لیے کہ شخص صادق اور غروب سے پہلے اس شخص نے جاس لیے کہ شخص صادق اور غروب سے پہلے اس شخص نے جان ان ہو جھر کر نہیں ہو اس کے حوالے سے اس کی طرف سے کوئی تعدی نہیں پائی گئی، اس لیے اس پر کفارہ بھی الہذا ان دونوں صورتوں میں افطار کرنے کے حوالے سے اس کی طرف سے کوئی تعدی نہیں پائی گئی، اس لیے اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

خطا او غلطی سے روزہ افطار کرنے پر کفارہ کا عدم وجوب حضرت فاروق اعظم کے اُس ارشاد سے بھی ہوتا ہے جو کتاب میں فہ کور ہے، اس کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر خاتئے مرمضان کے مہینے میں غروب عُس کے وقت میجر کوفہ کے حمیٰ میں تشریف فرما سے، افظار کا سامان آیا اور اس میں دودھ کا ایک پیالہ تھا جس میں سے امیر المؤمنین نے بھی پیا اور وہاں موجود صحابہ کرام نے بھی نوش فرمایا پھر آپ نے مؤذن سے فرمایا جا وا ذان دیدو، جب مؤذن اذان دینے کے لیے اوپر چڑھا تو دیکھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، اس نے اطلاع دی والشمس یا اُمیر المؤمنین یعنی اے خلیفہ زماں ابھی سورج نہیں غروب ہوا ہے اور آپ نے افظار کرلیا، اس پر حضرت عمر خواتئے نے فرمایا بعثنائ داعیا ولم نبعث راعیا، ما تبحانفنا الا ٹم قضاء یوم علینا آپ نے افظار کرلیا، اس پر حضرت عمر خواتئے نے فرمایا بعثنائ داعیا ولم نبعث راعیا، ما تبحانفنا الا ٹم قضاء یوم علینا سے اسلاب سے ہے کہ ہم نے خروب عمس داعی بناکر بھیجا ہے گراں اور محافظ نہیں بناکر بھیجا ہے، ہم نے غروب عمس داعی بناکر بھیجا ہے گراں اور محافظ نہیں بناکر بھیجا ہے، ہم نے غروب عمس کے گمان سے افتار کیا ہاں لیے اس لیے اس میں ہماری طرف سے گناہ کا ارادہ نہیں پایا گیا ہے اور ہم پر ایک دن کی قضاء کرنا آسان ہے، اس واقع

# ر آن البداية جلد الم ي من المستركز 192 المن المام روزه كه بيان من الم

ہے معلوم ہوا کہ خطأ روز ہ افطار کرنے سے صرف قضاء واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں واجب ہوتا۔

والمراد بالفجو الع فرمات میں كمتن ميں طلوع فجر سے فجر ثانى كاطلوع مراد ہے اور اس كا نام صبح صادق ہے۔

ثُمَّ التَّسَحُّرُ مُسْتَحَبُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً، وَالْمُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُةً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَكَ مِنْ أَخُلَاقِ الْمُرْسَلِيْنَ تَعْجِيْلُ الْإِفْطارِ وَتَاخِيْرُ السُّحُوْرِ وَالسِّوَاكُ ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا شَكَ فِي عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَكُ مِنْ أَخُلَاقِ الْمُرْسَلِيْنَ تَعْجِيلُ الْإِفْطارِ وَتَاخِيْرُ السُّحُوْرِ وَالسِّوَاكُ ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا شَكَ فِي الظَّنَيْنِ فَالْأَفْضِلُ أَنْ يَدَعَ الْأَكُلَ تَحَرُّزًا عَنِ الْمُحَرَّمِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَلَوُ الْفَجُرِ وَمُعْنَاهُ تَسَاوِي الظَّنَيْنِ فَالْأَفْضِلُ أَنْ يَدَعَ الْآكُلَ تَحَرُّزًا عَنِ الْمُحَرَّمِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَلَوُ اللَّهُ مُو اللَّيْلُ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُولَيَّقُيْهِ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ لَا يَسْتَبِيْنُ الْفَجُرُ أَوْ لَلَهُ مُولًا أَوْ لَلَهُ أَلُولُ وَلَوْ اللَّيْلُ مُقْمِرَةً أَوْ كَانَ بِبَصَرِهِ عِلَّةٌ وَهُو يَشُكُّ لَا يَأْكُلُ وَ لَوْ أَكُلَ فَقَدْ أَسَاءَ لِأَنَّ النَّيِي ٥ صَلَّى كَانَ اللَّي مُعْلِمِ الرَّوْلِيَةِ لَا يَأْكُلُ وَلَوْ أَكُلُ وَلَوْ أَكُلَ وَالْفَجُرُ طَالَعُ فَعَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: "دَعْ مَا يُرْيُبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ" وَ إِنْ كَانَ أَكُمَ وَلَا الْمُعَيْمِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دَعْ مَا يُرْيُبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ" وَ إِنْ كَانَ أَكُم وَلَا الْمَقِيْنَ لَا يَزَالُ إِلَّا مِعْلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهِ الرَّاقِ الْوَايَةِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا الْمَقِيْنَ لَا يَزَالُ إِلَا مِعْلِهِ .

تروجہ کہ: پھر تحری کھانا مستحب ہے، اس لیے کہ آپ منافی کا ارشادگرای ہے تحری کھایا کرو، کیوں کہ تحری کھانے ہیں برکت ہے، اور تحری کومؤ خرکر کے کھانا مستحب ہے، اس لیے کہ آپ منافی آئے فرمایا تین چیزیں رسولوں کے اخلاق ہیں سے ہیں افطار میں جلدی کرنا، تحری کھانے میں تاخیر کرنا اور مسواک کرنا، گر جب کی کو فجر کے متعلق شک ہواور شک کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف گمان برابر ہو، تو افضل یہ ہے کہ حرام سے بچتے ہوئے کھانا ترک کردے، لیکن اس پر کھانا چھوڑ نا واجب نہیں ہے، چناں چداگر اس نے کھالیا تو اس کا روزہ کھمل ہے، کیوں کہ اصل تو رات ہے۔ اور امام ابو حقیقہ والتی گئے سے مروی ہے کہ اگر کوئی خض ایسی جگہ ہو جہاں فجر فاہم نہیں ہوتی، یا چا ندنی رات ہو، یا ابر آلودرات ہو یا اس کی نگاہ میں آؤگئی بیاری ہواور اسے فجر میں شک ہوتو نہ کھائے اور اگر اس نے کھالیا تو برا کیا، اس لیے کہ آپ منافی کہ فجر طلوع ہو چی تھی تو غالب رائے پر عمل کرتے ہوئے اس پر قضاء واجب ہے اور اس میں احتیاط اس نے اس حال میں سحری کھائی کہ فجر طلوع ہو چی تھی تو غالب رائے پر عمل کرتے ہوئے اس پر قضاء واجب ہے اور اس میں احتیاط بھی ہے۔ اور ظاہر الروایہ کے مطابق اس پر قضاء فراجب ہے، کیوں کہ یقین اپنے ہم مثل سے بی زائل ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿تستحر ﴾ محركهانا\_ ﴿سحور ﴾ محرى كاكهانا\_ ﴿تعجيل ﴾ جلدى كرنا\_ ﴿تساوى ﴾ برابر موجانا\_ ﴿يدع ﴾ ترك كردك ﴿ لا يستبين ﴾ نه واضح مور ﴿مقمره ﴾ روثن، جإندنى والى رات \_ ﴿متغيمة ﴾ ابرآ لود ـ ﴿أساء ﴾ برا كام كيا\_ ﴿يريب ﴾ شبر مين وال دك\_

### تخريج

اخرجه البخارى في كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير ايجاب حديث ١٩٣٣.

و مسلم في كتاب الصيام حديث ٤٥.

- والترمذي في كتاب الصوم باب ١٧ حديث ٧٠٨.
- 🖸 اخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في تاخير السحور حديث رقم ٧٠٤ فقط في تاخير السحور.
  - اخرجم الترمذي في كتاب صفة القيامة باب حديث المقلها و توكل حديث رقم: ٢٥١٨.
     والنسائي في كتاب الاشربة باب الحث على ترك الشبهات.

### سحرى كالحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ درمضان کے مہینے میں آخرِ شب میں سحری کھانا مستحب ہے، اس لیے کہ اس میں برکت بھی ہے اور دوزہ رکھنے کے لیے توت بھی ہے، چنال چہ حدیث پاک میں ہے تستحروا فہن فی السحودِ بَرَ سَحَة بعن سحری کھایا کرو، اس لیے کہ اس مین برکت ہے، اس لیے اس حدیث کے پیش نظر سحری کھانا مستحب ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں صیغہ امر کے ذریعہ سحری کھانے کا حکم دیا گیا ہے اور یہاں امر کو وجوب پرمحمول نہیں کر سکتے، ورنہ تو امت مشقت میں پڑجائے گی، لہذا امت کوحرج اور مشقت سے بچانے کے بہاں امر کو ندب اور استحب برمحمول کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح سحری کھانا مستحب ہے اس طرح تاخیر کرکے کھانا بھی مستحب ہے، کیوں کہ یہی حضرات انہیاء ورسل کا طریقہ رہا ہے کہ وہ رات کے بالکل آخری اور نہائی جھے میں سحری کھاتے سے لہذا عام لوگوں کے تن میں بھی پی طریقہ مستحب ہوگا۔

الآ أنه النح اس كا عاصل بہ ہے كہ اگر كوئى شخص كھا رہا ہواور اسے رات ہونے كا يقين نہ ہوبل كہ به شك ہوكہ شايد فجر طلوع ہوگى ہے يا بھى رات ہے اور فجر طلوع نہيں ہوئى ہے تو اس كے ليے افضل اور بہتر بہ ہے كہ كھانا پينا بند كردے تا كہ فعل حرام سے فئے جائے ، كيوں كہ ماہ رمضان ميں روزے كے دوران عمداً كھانا پينا حرام ہے اور بہت ممكن ہے كہ اس كا شك يقين ميں بدل جائے اور وہ شخص حرام كارى كر بيٹے۔ اس ليے اس وقت كھانا پينا ترك كردينا بہتر ہے ، تا ہم اس پر كھانا چھوڑ نا اور كھانے پينے سے جائے اور وہ شخص حرام كارى كر بيٹے۔ اس ليے اس وقت كھانا پينا ترك كردينا بہتر ہے ، تا ہم اس پر كھانا چھوڑ نا اور كھانے پينے سے ركنا واجب اور ضرورى نہيں ہے ، يہى وجہ ہے كہ اگر شك كے باوجود اس نے پچھ كھا بى ليا تو اس كے روزے پركوئى اثر نہيں ہوگا اور اس كا روزہ بدستور باتى رہے گا ، كيوں كہ طلوع فجر كے يقين سے پہلے پہلے رات كا ہونا اصل ہے اور اس نے رات ہى ميں سحرى كھائى ہے ، اس ليے اس كاروزہ كھمل ہوجائے گا۔

وعن أبی حنیفة النح فرماتے ہیں امام اعظم برایشیائے سے نوادر کی ایک روایت میں بیفرمان قل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص الی جگہ ہو جہال طلوع فجر کا پتہ نہ چلنا ہو یا رات الی روشن اور چیک دار ہو کہ ستاروں کی روشن کے سامنے سپیدہ صبح کا اثر ظاہر نہ ہوتا ہو یا رات ابرآ لود ہواور فجر کا صبح علم نہ ہو یا تا ہو یا کی شخص کی نگاہ میں کم زوری اور بیاری ہواور وہ طلوع فجر کا صبح علم نہ ہو یا تا ہو اور نہ ہونے وار نہ ہونے میں شک وشبہ ہوتو اسے سحری نہیں کھانی چاہیے ، بل کہ جیسے ہی اس کے دل میں طلوع فجر کے طلوع ہونے اور نہ ہونے میں شک وشبہ ہوتو اسے سحری نہیں کھانی چاہیے ، بل کہ جیسے ہی اس کے دل میں طلوع فجر کی بات کھنگے اسے چاہیے کہ کھانے پینے سے کنارہ کش ہوجائے اور سحری نہ کھائے ، اگر اس نے اس حال میں بھی سحری کھائی تو براکام کیا ، اس لیے کہ رسول خدا حصر سے محم مصطفح سکار گڑا کی ارشاد گرامی ہے دع ما یکر یبلک ایمی مالا یکر یبک یعنی شک پیدا کرنے والی چیز کو چھوڑ کرشک سے بچانے والی چیز وں کو اختیار کرو ، اور چوں کہ صورت مسئلہ میں اس کوشک ہوگیا ، اس لیے اس پر

سحری ترک کرنالازم ہے۔

وإن كان النج مسئلہ يہ ہے كہ اگر اس شخص كو غالب كمان يہ ہوكہ ميں نے طلوع فجر كے بعد سحرى كھائى ہے تو اس پر اس روز ہے كى قضاء كرنا واجب ہے، كيوں كہ فقہى ضابطے أكبو الرأي بمنزلة اليقين كے مطابق اس شخص پر غالب كمان كے موافق عمل كرنا واجب ہے اور اسى ميں احتياط بھى ہے، البتہ ظاہر الرواية ميں اس شخص پر قضاء واجب نہيں ہے، كيوں كہ اگر چہ اسے طلوع فجر كا غالب كمان ہے مگر پھر بھى اس كے حق ميں رات كا وجود اصلى اور يقينى ہے اور ضابطہ يہ ہے كہ اليقين لا يوال إلا بمشله يعنى طور پر ثابت شدہ اسى كے مثل يقينى چيز ہى سے زائل ہو عتى ہے اور چوں كہ يہاں طلوع فجر كا يقين نہيں ہے، اس ليے اس شخص كى حرى بھى رات ہى ميں ہوگى اور اس كاروز و كمل ہوگا اور جب روز و كمل ہوگيا تو قضاء كيا خاك واجب ہوگى ؟

وَ لَوْ ظَهَرَ أَنَّ الْفَجْرَ طَالَعٌ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ بِنَى الْأَمْرَ عَلَى الْأَصْلِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْعَمَدِيَّةُ.

ترجملہ: اوراگر (بعد میں) یہ ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی تو اس شخص پر کفارہ واجب نہیں ہے،اس لیے کہاس نے اپنے مسئلے کو اصل پرمنی کیا ہے لہٰذاعمداْ افطار کرنامتحق نہیں ہوا۔

#### توضيح

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ خیال کر ہے سحری کھائی کہ فجر طلوع نہیں ہوئی ہے، لیکن سحری کھانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جس وقت اس نے سحری کھائی ہے اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی تو اب اس شخص پر اس دن کے روز ہے کی قضاء واجب ہے، اور کفارہ واجب نہیں ہے، کیوں کہ اس نے اصل یعنی رات سمجھ کر سحری کھائی ہے، اس لیے اگر چہ اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی مگر پھر بھی اس کی طرف سے عمد افظار نہیں پایا گیا، اس لیے کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ رمضان میں عمد اُ کھانے پینے سے ہی کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ رمضان میں عمد اُ کھانے پینے سے ہی کفارہ واجب ہوتا ہے۔

وَ لَوْ شَكَّ فِيْ غُرُوْبِ الشَّمْسِ لَا يَجِلُّ لَهُ الْفِطْرُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ النَّهَارُ، وَ لَوْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ عَمَلًا بِالْآصْلِ، وَ إِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ رِوَايَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّ النَّهَارَ هُوَ الْأَصْلُ، وَ لَوْ كَانَ شَاكًا فِيْهِ وَ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَغْرُبُ يَنْبَغِيْ أَنْ تَجِبَ الْكَفَّارَةُ نَظْرًا إِلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ النَّهَارُ.

ترجیل: اوراگر کمی مخص کوغروب آفتاب کے متعلق شک ہوا تو اس کے لیے افطار حلال نہیں ہے، کیوں کہ اصل تو دن ہی ہے۔
اوراگر اس نے پچھ کھالیا تو اصل پڑکل کرتے ہوئے اس پر قضاء واجب ہے، اوراگر اس کا غالب گمان بیہ ہو کہ اس نے غروب شس سے پہلے کھالیا ہے تو ایک روایت کے مطابق اس پر قضاء کرنا واجب ہے، کیوں کہ دن ہی اصل ہے، اوراگر اسے اس سلسلے میں شک تھا اور بیر ظاہر ہوا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا تو اصل یعنی دن کی طرف نظر کرتے ہوئے مناسب بیہ ہے کہ اس پر کفارہ واجرب ہو۔ غروب شمس محکوک ہوتو روزہ کھولنے والے کا تھم:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار کوغروب مٹس کے ہونے اور نہ ہونے میں شک ہوتو اس کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہے،

# 

کوں کہ جب سورج ڈو بنے اور دن کے ختم ہونے میں اے شک وشہد ہے تو ظاہر ہے کہ اس شک کی وجہ سے اصلی اور بقینی چیز یعن
دن کا وجود ختم نہیں ہوگا اور جب دن کا وجود ختم نہیں ہوگا تو اس کے لیے افطار کرنا بھی جائز اور حلال نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے
شک کی بنیاد پر روزہ افطار کر لیا تو اس پر صرف قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ اصل یعنی دن کا وجود بقینی تھا تو گویا کہ اس نے
غروب شمس سے چہنے ہی افطار کر لیا اور غروب شمس سے پہلے افطار کرنا موجب قضاء ہے، لہذا اس پر قضاء واجب ہوگی، لیکن
کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ غروب شمس اور دن دونوں کے ہونے نہ ہونے میں شک ہے اور شک کی وجہ سے کفارات
ساقط ہوجا تے ہیں۔

وان کان النج فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار کا غالب گمان یہ ہو کہ اس نے غروب شمس سے پہلے ہی پچھ کھا پی لیا ہے تو ایک روایت کے مطابق اس پر قضاء واجب ہوگی ، کیوں کہ دن کا ہونا اصل ہے ، اور دن میں پچھ بھی کھانا موجب قضاء ہے ، لہذا اس پر قضاء واجب ہوگی۔

ولو کان شاکا النج مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص لوغروب شمس کے متعلق شک تھا اور اس نے روزہ افطار کرلیا بعد میں معلوم ہوا کہ سورج اس وقت غروب نہیں ہوا تھا تو اس شخص پر قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوں گی، کیوں کہ جب اسے غروب شمس کے متعلق شک تھا تو دن کی بقاء اصل ہوئی اور پھر بعد میں قرائن سے بھی دن کا ہونا ہی ثابت ہوا تو یہ رمضان کے دن میں عمد اُروزہ تو رُنے کے طرح ہوگیا اور رمضان میں عمد اُروزہ تو رُنے سے قضاء بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی اس لیے اس صورت میں بھی قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔

وَ مَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا وَظَنَّ أَنَّ ذَٰلِكَ يُفُطِرُهُ فَأَكَلَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ، لِأَنَّ الْإِشْتِبَاهَ اسْتَنَدَ إِلَى الْقِيَاسِ فَتَحَقَّقَ الشَّبْهَةُ، وَ إِنْ بَلَغَهُ الْحَدِيْثُ وَ عَلِمَةٌ فَكَذَٰلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَ عَنْ أَبِي الْقِيَاسِ فَتَحَقَّقَ الشَّبْهَةُ، وَ إِنْ بَلَغَهُ الْحَدِيْثُ وَ عَلِمَةٌ فَكَذَٰلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَ عَنْ أَبِي الْعِلْمِ وَكَذَا عَنْهُمَا، لِأَنَّهُ لَا إِشْتِبَاهُ فَلَا شُبْهَةَ، وَجُهُ الْأَوَّلِ قِيَامُ الشَّبَةِ الْحُكُمِيَّةِ النَّكُولِ إِلَى الْقِيَاسِ فَلَا يَنْتَفِي بِالْعِلْمِ كَوَطْمِ الْآبِ جَارِيَةَ البَيْهِ.

تروجی اورجس فخص نے رمضان میں بھول کر کچھ کھالیا اور یہ مجھا کہ بھول کر کھانا روزہ کو فاسد کردیتا ہے چناں چہاس کے بعد
اس نے جان ہو جھ کر کھالیا تو اس پر قضاء واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اشتباہ قیاس کی طرف منسوب ہوگیا ہے لہذا شہم حقق ہوگیا۔ اور اگر اسے حدیث پینی ہو اور اس نے اسے جان بھی لیا ہو تو بھی ظاہر الروایہ میں یہی عظم ہے، حضرت امام ابوحنیفہ وائٹیا: سے مروی ہے کہ کفارہ واجب ہوگا اور اس طرح حضرات صاحبین سے بھی مروی ہے، کیوں کہ کوئی اشتباہ نہیں ہے، اس لیے شہر بھی نہیں ہے۔ پہلے کی دلیل قیاس کی طرف نظر کرتے ہوئے علمی شہرے کا موجود ہونا ہے۔ لہذا علم سے یہ شبہ دورنہیں ہوگا جیسے باپ کا اینے بیٹے کی باندی سے وطی کرنا۔

# ر آن البداية جلد صير المستخدم الما المستخدم المام روزه كيان ين الم

#### للغاث:

﴿وطى ﴾ جماع كرنا \_ ﴿جارية ﴾ لوندى، باندى \_

### رمضان میں بھولے سے چھکھانے والا بیسمجے کہاس کا روزہ نہیں رہا اور پچھمز بدکھا لے تو اس کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے ماہ رمضان میں بھول کر پچھ کھا پی لیا اور اس نے بیہ بھا کہ میر اروزہ فاسد ہوگیا،
اس کے بعد جان بوجھ کر بھی اس نے کھا پی لیا، تو اس مخص پر اس دن کے روزے کی قضاء واجب ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں
ہے، اس لیے کہ اسے جونسیان کے مفطر ہونے کا اشتباہ ہوا ہے وہ قیاس سے ہم آئٹ ہے اور قیاس ہی کی طرف منسوب ہے
کیوں کہ قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بھول کر کھانا پینا مفسد صوم ہو، اس لیے کہ اس صورت میں بھی اساک فوت ہوجاتا ہے جب
کہ اساک ہی کا نام روزہ ہے، لہذا جب صورتِ مسئلہ میں اس مخص کا گمان قیاس سے ہم آئٹ ہوگیا تو بھول کر کھانے سے روزہ
باتی رہنے میں شبہ پیدا ہوگیا اور شہے کی وجہ سے کفارات ساقط ہوجاتے ہیں۔

وإن بلغه الحديث النح اس كا حاصل يہ ہے كہ او پر بيان كرد و مسكة تو اس مخص سے متعلق ہے جو يہيں جانتا كه نسيان مفطر صوم ہے يانہيں ہے؟ ليكن اگر كسى كو بيمعلوم ہوكہ نسيان مفطر صوم نہيں ہے اور سركار دوعالم مَنْ الله عنی اگر كسى كو بيمعلوم ہوكہ نسيان مفطر صوم نہيں ہے اور سركار دوعالم مَنْ الله عنی اگر كسى كانت ميں بھول سے كھائي لے وہ اپنا صائم فأكل أو شرب فليت مصومه فإنها أطعمه الله وسقاه يعنى جو خص روزے كى حالت ميں بھول سے كھائي لے وہ اپنا روز مكمل كرے، اس ليك كه اسے تو الله نے كھلايا بلايا ہے، اس تك پہنچا ہو اور وہ اس فر مان كے مفہوم و مطلب سے اچھى طرح واقف ہواس كے باوجود بھول كر كھانے كے بعد عملاً كھے كھائي لي تو بھى ظاہر الروايہ كے مطابق اس پر صرف قضاء ہى واجب ہوگ، كفارہ واجب نہيں ہوگا۔

## 

وَ لَوُ اِحْتَجَمْ وَظُنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ ثُمَّ أَكُلَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، لِأَنَّ الظَّنَّ مَا اسْتَنَدَ إِلَى ذَلِيْلِ شَرْعِي لِيْ حَقِّهِ، وَ لَوْ بَلَعَهُ الْحَدِيْثُ فَاعْتَمَدَهُ فَكَذَلِكَ شَرْعِي إِلَّا إِذَا اَفْتَاهُ فَقِيثُهُ بِالْفَسَادِ، لِأَنَّ الْفَتُوى دَلِيْلٌ شَرْعِي فِي حَقِّهِ، وَ لَوْ بَلَعَهُ الْحَدِيْثُ فَاعْتَمَدَهُ فَكَذَلِكَ عَنْ اللهِ الْمَا إِنَّ الْفَتَوَى دَلِيْلٌ شَرْعِي فِي حَقِّهِ، وَ لَوْ بَلَعَهُ الْحَدِيْثُ فَاعْتَمَدَهُ فَكَذَلِكَ عَنْ اللهَ اللهَ اللهُ الله

ترجملہ: اور اگر کسی نے پچھنا لگوا کریہ خیال کیا کہ پچھنا لگوانا روزہ کو فاسد کردیتا ہے پھر جان ہو جھ کراس نے کھالیا تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں، کیوں کہ یہ گمان کسی شرعی دلیل کی طرف منسوب نہیں ہوا، کیکن جب اسے کسی فقیہہ نے روزہ فاسد ہونے کا فتویٰ دیا ہو، اس لیے کہ فتویٰ اس کے حق میں شرعی دلیل ہے۔ اور اگر اسے صدیث پپنچی پھر اس پراعتاد کیا تو امام محمد والیشیلہ کے یہاں بہی حکم ہے، اس لیے کہ فرمان رسول کسی مفتی کے قول سے کم تر نہیں ہے اور امام ابو یوسف والیشیلہ سے اس کے خلاف مروی ہے، کیوں کہ عامی پرفقہاء کی اقتداء کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اس کے حق میں معرفت احادیث کا راستہ معدوم ہے اور اگر اس نے صدیث کی تاویل کو جان لیا تو کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ شہر منفی ہے اور امام اوزائ کی اقول شبہ نہیں پیدا کرتا، اس لیے کہ وہ قیاس کے مخالف ہے۔

# سينكى لكوانے كے بعدروزے كاباتى ندر مناسمجوكر كچوكما لينے والے كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے پچھنا لگوایا، اور وہ یہ بچھ بیٹھا کہ پچھنا لگوانا مفسد صوم ہے، چنال چہ اس نے پچھنا لگوانے کے بعد جان بوجھ کرکوئی چیز کھا لی اور روزہ افطار کر دیا تو اس پر قضاء بھی واجب ہوگا ، اور کفارہ بھی واجب ہوگا،
کیوں کہ یہاں اس کا یہ گمان کہ پچھنا لگوانا مفسد ہے کسی شرعی دلیل کی طرف منسوب نہیں ہوا، اس لیے کہ روزہ تو کسی چیز کے چارج ہونے سے اور پچھنا لگوانے میں تو اندر سے فاسد خون نکلتا ہے اس لیے میں داخل ہونے سے اور پچھنا لگوانے میں تو اندر سے فاسد خون نکلتا ہے اس لیے یہ مفسد صوم نہیں ہوگا الہٰذا اس شخص کا اسے مفسد خیال کرنا خواہ نخواہ ہوگا اور وہ شخص عمد ارمضائ میں کھانے پینے والے کی طرح ہوگا اور رمضان میں عمد انہ پچھ کھانے پینے سے روزے کی قضاء بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔

الا إذا المنع فرماتے ہیں کہ اگر اس محض کو کسی معتد اور مستند مفتی نے بیفتویٰ دیا ہوکہ پچپنا لگوانا مفد صوم ہے اس کے بعد اس نے پچھ کھا پی لیا ہوتو اس پر صرف قضاء واجب ہوگا کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ فتویٰ اس کے حق میں دلیل شرع ہے، لہذا فتوے کی وجہ سے عمد اس کا کھانا پینا غیر روزہ کی حالت میں کھانے پینے کی طرح ہے اور اس طرح کھانے پینے سے کفارہ نہیں واجب ہوتا۔

ولوبلغه الحديث النع فرمات بي كماكر چچنالكوانے والے كويديث افطر الحاجم والمحجوم ( پچينالكانے والا

# ر أن البداية جلد الم ي المسلم المسلم المسلم المسلم الماروزه ك بيان عن ي

اورلگوانے والا دنوں نے افطار کرلیا) پینی ہواوراس نے اس حدیث کی صحت پراعتاد بھی کرلیا ہواس کے بعد پچھنا لگوا کرعمرا پچھ کھا ہوا ہوتو بھی امام محمد والتیلیڈ کے یہاں اس مخص پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ جب ایک مفتی کا قول اس مخص کے حق میں دلیل شرع ہے قاکیوں کہ فرمانِ نبوی کسی مفتی کے فرمان سے کم تر دلیل شرع ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

وعن أبی یوسف رئیٹی المنے فرماتے ہیں کہ اسلیلے میں حضرت امام ابویوسف رئیٹی کی رائے یہ ہے کہ حدیث بھی عام آدمی ہونے کی وجہ سے اس کے برخلاف مفتی معتبر آدمی ہونے کی وجہ سے اس کے برخلاف مفتی معتبر کی بات کو عامی آدمی بھی بہ آسانی سمجھ سکتا ہے، لہذا اس کے حق میں اس مفتی کا قول دلیل شرعی بن جائے گالیکن حدیث دلیل شرعی نہیں ہوگا اور جب نسادِ صوم کا شبہ بھی نہیں ہوگا اور جب نسادِ صوم کا شبہ بھی نہیں ہوگا اور جب نسادِ صوم کا شبہ بھی نہیں ہوگا اور جب نسادِ صوم کا شبہ بیں ساقط نہیں ہوگا ، بل کہ واجب ہوگا۔

وإن عوف تأويل النح اس كابيہ ہے كہ اگر پچچنا لگوانے والے كو صديث أفطر الحاجم والمحجوم كى تاويل معلوم ہو اور وہ الجھي طرح اس امرے باخبر ہوكہ پچچنا لگوانے سے روزہ نہيں ٹوشا، اس كے بعد بھي پچچنا لگوانے كے بعد اس نے عمداً كچھ كھا في ليا تو اس محض پر كفارہ واجب ہوگا، اس ليے كہ صديث كى تاويل جان لينے كے بعد پچچنا لگانے سے فسادِ صوم كا شبهہ نہيں ہوگا اور جب شبئیں ہوگا اور جب شبئیں ہوگا۔

وقول الأوذاعي النح يہاں ہے ايک سوال مقدر کا جواب ديا گيا ہے، سوال بيہ ہے کہ علاء کے اختلاف ہے بھی شبهہ پيدا ہوتا ہے اور صورت مسئلہ ميں علامہ اوزائ کا اختلاف ہے چئاں چہ وہ بچھنا لگوانے کو مفسوصوم قرار دیتے ہيں ، لہذا اس اختلاف کی وجہ سے فساد صوم کا شبہ پيدا ہوگيا اور شبہ سے کفارہ ساقط ہوجاتا ہے، اس ليے صورت مسئلہ ميں امام اوزائ کے اختلاف کی وجہ سے کفارہ ساقط ہوجاتا چاہے حالال کہ ايمان ہيں ہے؟۔ اس کا جواب بيہ ہے کہ امام اوزائ کا اختلاف شرنہيں پيدا کرے گا، کيوں کہ بيد اختلاف اس وقت موجب شبہ ہوتا ہے جب قياس سے ہم آہنگ ہوتا گرصورت مسئلہ ميں امام اوزائ کا اختلاف قياس کے خالف اختلاف اس وقت موجب شبہ ہوتا ہے جب قياس سے ہم آہنگ ہوتا مرصورت مسئلہ ميں امام اوزائ کا اختلاف قياس کے خالف ہونے والی جزوں سے وضوثو فا ہے نہ کہ پيٹ يا جسم سے نگلنے والی جزوں سے اور چوں کہ پچھنا لگوانے ميں بدن سے فاسد خون نگلا ہے اس ليے قياساً اس سے روزہ فاسد نہيں ہوگا اورامام اوزائ کا اور جب بيا ختلاف شبہ نہيں پيدا کرے گا تو ظاہر ہے کہ کفارہ ہی واجب نہيں ہوگا۔

#### فائك:

صورتِ مسئلہ میں حدیث کی تاویل کی جو بحث آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مُنْ اللّٰیٰ کا دوروزے داروں کے پاس سے گذر ہواان میں سے ایک تجام تھا اور دوسرا شخص تجامت بنوار ہاتھا وروہ دونوں کسی کی غیبت کررہے تھے اس پر آپ نے فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم لیخی غیبت کرنے کی وجہ سے حاجم اور مجوم نے روزہ افطار کرلیا تو آپ مُنَالِّیْنِ کے صورتِ مسئلہ میں غیبت کرنے کوسبب افطار قرار دیا ، لیکن راوی نے نفس احتجام کو اس کا سب قرار دے دیا، اس کی اور بھی کئی تاویلیس کتب حدیث میں فدکور ہیں لیکن

### ر جن البدایہ جلد سے میں البراہی جلد سے البراہی ہیں ہے۔ اختصار کے پیش نظران سب کوترک کر دیا گیا۔

وَ لَوْ أَكُلَ بَعْدَ مَا اغْتَابَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ كَيْفَمَا كَانَ، لِأَنَّ الْفِطْرَ يُخَالِفُ الْقِيَاسَ، وَالْحَدِيثُ مُؤَوَّلٌ بِالْإِجْمَاعِ.

ترجملے: اور اگر غیبت کرنے کے بعد عمداً کسی نے کچھ کھا بی لیا تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں جس طرح بھی ہو، کیوں کہ فطر قیاس کے مخالف ہے اور حدیث میں بالاتفاق تاویل کی گئی ہے۔

#### اللغات:

﴿اغتاب ﴾ فيبت كي ﴿ مُؤوِّل ﴾ جس كي تاويل كي جا يكي مو

### فيبت كرنے كے بعد كو كھالينے والے كا حكم:

مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی روزہ دار نے کسی خص کی غیبت کی اور یہ مجھا کہ غیبت کرنے سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے چنال چہ اس نے غیبت کے بعد عمداً کھا پی لیا تو اس پر قضاء بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا، خواہ کسی بھی طرح ہویعنی اس نے عمداً افطار کیا ہو، لینی چاہے اس نے غیبت کو مفطر اور مفسد قرار دینے کے بعد اس نے افطار کیا ہو، لینی چاہے اس نے غیبت کو مفطر سمجھ کر افطار کیا ہو یا کسی مفتی کے غیبت کی وجہ سے روزہ فاسد ہونا قیاس کے خالف ہے، اس ہو بہرصورت اس پر قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا، کیوں کہ غیبت کی وجہ سے روزہ قیاس کے خالف ہے، اس لیے کہ غیبت کی وجہ سے روزے کا اجر و اواب ختم ہوجاتا ہے اور حدیث الغیبة تفطر الصائم تمام علماء و فقہاء کے یہاں مؤول ہے اور اس کی وہی تاویل ہے جو بیان کی گئی لینی اجر و اواب کا ختم ہونا، اس لیے غیبت کو مفطر سمجھ کرعمداً افطار کرنے سے فساد صوم کا شبہ پیدائہیں ہوا اور جب شبہیں ہے تو ظا ہر ہے کہ کفارہ واجب ہوگا۔

وَ إِذَا جُوْمِعَتِ النَّائِمَةُ وَالْمَجْنُوْنَةُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةَ وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ الْكَافِيقُ وَ الشَّافِعِيُّ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ الْقَصْدِ، وَ لَنَا أَنَّ النِّسْيَانَ يَعْلِبُ وَجُوْدُهُ، وَ هَذَا نَا النِّسْيَانَ يَعْلِبُ وَجُوْدُهُ، وَ هَذَا نَادِرٌ، وَ لَا تَحِبُ الْكَفَّارَهُ لِإِنْعِدَامِ الْجِنَايَةِ.

توجیل : اوراگرسوئی ہوئی عورت سے یا مجنونہ عورت سے جماع کیا گیا اور وہ روزے سے تھی تو اس پر قضاء واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔اور واجب نہیں ہے۔اور واجب نہیں ہے۔اور عندرزیادہ بڑھا ہوا ہے، کیول کہ قصد نہیں پایا گیا۔ ہماری دلیل میر ہے کہ نسیان کثیر الوجود ہے اور بینا در ہے اور کفارہ واجب نہیں ہوگا اس لیے کہ جنایت معدوم ہے۔

# 

\_ ﴿ جومعت ﴾ جفتی کی گئی۔ ﴿ نائمة ﴾ سوئی ہوئی عورت۔ ﴿ نسیان ﴾ بھول جانا۔

### سوئی ہوئی یا یاگل روزہ وارعورت سے جماع کرنے کا مسئلہ:

عبارت کی تشریح سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ متن میں جو مجنونہ کا لفظ آیا ہے وہ محلِ اشکال ہے، کیوں کہ محنون اور مجنونہ پرروزہ فرض نہیں ہے اور اگریہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ معتبر بھی نہیں ہے، اسی لیے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ لفظ مجبورۃ جمعنی مکر بہۃ (زبردی کی ہوئی عورت) تھا مگر کا تب کی غلطی سے مجنونہ لکھ دیا گیا اور بیشتر نسخوں میں چھپ گیا اور بیشتر نسخوں میں چھپ گیا اور بین نسخھا۔ لیکن بیرائے تو ی بہی لفظ اقطار عالم میں پھیل گیا، اس لیے بعد میں اس کوقلم زد کر کے اس کی تھیج کولوگوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن بیرائے تو ی نہیں معلوم ہوتی، اس کی بہتر اور عمدہ تو ضیح ہیہ ہے کہ یہ لفظ مجنونہ ہی اصل ہے اور اس سے مراد وہ عورت ہے جو دن کے شروع جھے میں عاقد تھی چناں چہ اس نے نبیت کر کے روزہ رکھ لیا پھر پچھ دیر بعد اس پر جنون طاری ہوگیا اور اس حالت میں اس سے جماع کر لے اور بیر گیا، اس کے بعد اس کا جنون ختم ہوگیا (بنایہ ۱۳ میں واجب ہے۔ کہ نفاء واجب ہے، کفارہ نہیں واجب ہے۔

امام شافعی والتینید اور امام زفر آفر ماتے بین کہ ان پر قضاء بھی واجب نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل قیاس ہے اور انھوں نے نائمہ مجنونہ کو ناسی یعنی بھول کر کھانے پینے والے شخص پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح ناسی پر روزے کی قضاء واجب نہیں ہے اسی طرح نائمہ اور مجنونہ کے اگر جماع کیا گیا تو ان پر بھی قضاء نہیں واجب ہوگی ، اس لیے کہ نوم اور جنون کا عذر نسیان سے بھی بڑھا ہوا ہے بایں معنی کہ ناسی کے فعل میں اس کے ارادے کا عمل وظل رہتا ہے جب کہ نائمہ اور مجنونہ کی طرف سے تو ارادہ بھی نہیں ہوتا، الہذا ان کا عذر ناسی کے عذر سے بڑھا ہوا ہے اور ناسی پر قضاء نہیں واجب ہاس لیے ان پر تو بدرجہ اولی قضاء نہیں واجب ہوگ ۔

ولنا المنع ہماری دلیل یہ ہے کہ نائمہ اور مجنونہ کو ناس کے ساتھ ہماع کا چیش آنا بہت کم اور انتہائی شاذ وناور ہے، اب اگر نہیں ہیں، اس لیے کہ نسیان کا وجود کیٹر ہے اور نائمہ یا مجنونہ کے ساتھ جماع کا چیش آنا بہت کم اور انتہائی شاذ وناور ہے، اب اگر نسیان کی صورت میں ہم قضاء واجب کردیں تو لوگ حرج میں مبتلا ہوجا کیں گے اور شریعت نے حرج کو دور کردیا ہے، جب کہ نائمہ اور مجنونہ کے ساتھ اگر جماع کرلیا گیا تو ان پر قضاء واجب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ ان کا معاملہ نادر الوجود ہے اس لیے ان پر قضاء واجب کی گئی ہے۔ اور کفارہ نہیں واجب کیا گیا ہے، کیوں کہ وجوب کفارہ کے لیے جرم کا قوی اور کامل ہونا ضروری ہے اور صورتِ مسئلہ میں نائمہ اور مجنونہ کی طرف سے اراد ہُ جماع نہ پائے جانے کی وجہ سے جنایت ہی نہیں پائی گئی، اس لیے ان پر صرف قضاء واجب کی گئی ہے اور کفارہ ساقط کردیا گیا ہے۔





اب تک ان روزوں کا بیان تھا جو بندے پر فرض یا واجب ہوتے ہیں اوران کا وجود و ثبوت من جانب اللہ ہوتا ہے یہاں سے ان روزوں کا بیان ہے جنسیں خود بندہ نذر وغیرہ کے ذریعے اپنے اوپر واجب کرتا ہے اور چوں کہ ایجاب خدا اصل ہے اور ایجاب بندہ اس کی فرع ہے، اس لیے اصل کے احکام بیان کیے گئے اور اب یہاں سے فرع کے احکام بیان کیے جارہے ہیں۔ جارہے ہیں۔

صاحب بنایہ اور صاحب نہایہ نے لکھا ہے کہ بندے کا اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کرنا نذر کہلاتا ہے اور نذر کی دوشمیں ہیں (۱) نذر منجز (۲) نذر معلق ، منجز وہ نذر ہے جو کسی شرط پر موقوف نہ ہو مثلاً کوئی یوں نذر کرے کہ میں کل ایک روزہ رکھوں گا یہ نذر منجز بھی ہے اور معین بھی ہے اور مندر معلق اور غیر معین یہ ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہوا تو میں ایک روزہ رکھوں گا۔ پھر ہر طرح کی نذر سے جسمی ہونے کے لیے چند شرائط ہیں:

- پہلی شرط میہ ہے کہ فئی منذوراس جنس کی ہوجس جنس کی چیز شریعت میں واجب ہومثلاً نماز کی نذر، روزے کی نذرصدقہ وغیرہ دینے کی نذر وغیرہ وغیرہ، اس لیے اگر کوئی فخص مریض کی عیادت کی نذر مانے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیوں کہ شریعت میں مریض کی عیادت کرنا واجب نہیں ہے۔
- دوسری شرط یہ ہے کہ نذر بذاتِ خود مقصود ہو، کسی دوسری چیز کے لیے واسطہ اور وسلہ نہ ہو، چنال چہ اگر کوئی شخص وضو یا سجد ہ تلاوت کی نذر مانتا ہے تو اس کی نذر معتبر نہیں ہوگی ، کیوں کہ وضو اور سجد ہ تلاوت بذاتِ خود مقصود نہیں ہیں ، بل کہ دوسری چیز کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔
- تیسری شرط یہ ہے کہ فئی منذ وراس شخص پر واجب نہ ہونہ تو فی الحال واجب ہواور نہ ہی فی المآل، مثلاً اگر کوئی شخص آخ کی نماز ظہر پڑھنے کی نذر مانے تو اس کی نذر شرعاً معتر نہیں ہوگی کیوں کہ نماز ظہر تو اس پر فی الحال واجب ہے، یا کوئی شخص ماہ رمضان کے روز ہے کی نذر مانے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیوں کہ اس پر فی الممآل اور بعد میں رمضان کے روز ہواجب ہیں۔ (ہنایہ ۲۳۰۷)

وَ إِذَا قَالَ لِلّٰهِ عَلَيَّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ أَفْطَرَ وَ قَطَى فَهَذَا النَّذُرُ صَحِيْحٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ وَالشَّافِعِيِّ رَحَالُمُ عَلَيْهُ وَالشَّافِعِي عَنْ صَوْمِ هَلَاهِ الْآيَّامِ، وَ لَنَا أَنَّهُ نَذَرَ بِصَوْمٍ مَشُرُوعٍ وَالنَّهُى لِغَيْرِهِ وَهُو تَوْكُ إِجَابَةِ دَعُوةِ اللهِ تَعَالَى فَيَصِحُ نَذُرُهُ، لَكِنَّهُ يُفْطِرُ احْتِرَازًا عَنِ الْمَعْصِيَةِ الْمُجَاوِرَةِ ، ثُمَّ يَفُطِى إِشْقَاطًا لِلْوَاجِبِ وَ إِنْ صَامَ فِيْهِ يَخُرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ لِأَنَّهُ أَذَّاهُ كَمَا الْتَزَمَةُ.

ترجمله: اگر کسی نے کہا کہ جھے پراللہ کے واسطے عیدالا پنی کے دن کا روزہ ہوتو وہ روزہ ندر کھے اور اس کی قضاء کرے چنال چہ ہمارے یہاں بینذر سیح ہے، امام زفر اور امام شافعی واٹھیا کا اختلاف ہے وہ حضرات فرماتے ہیں کہ بیمعصیت کی نذر ہاتی کے اس لیے کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت وارد ہے ہماری دلیل ہے ہے کہ اس خفص نے مشروع روزے کی نذر مانی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کی قبولیت کوترک کرنا ہے البذا اس کی نذر سیحے ہوگی، لیکن وہ خفس روزے سے متصل معصیت سے بچتے ہوئے افطار کرے پھر (اپنے ذمے سے) واجب ساقط کرنے کے لیے اس کی قضاء کرے۔ اور اگر اس نے اس دن روزہ رکھ لیا تو برگ اللہ مہ ہوجائے گا، اس لیے کہ اس نے اس روزے کو اس طرح اواء کیا ہے جس طرح اسے واجب کیا تھا۔

### اللّغات:

﴿ يوم النحر ﴾ وسوي ذى الحجه كا دِن۔ ﴿ معصية ﴾ كناه، نافرمانى۔ ﴿ إجابة ﴾ مثبت جواب دينا، قبول كرنا۔ ﴿ المجاوِرة ﴾ ساتھ كى بوكى، تنصل۔ ﴿ عهدة ﴾ ذمه دارى۔

### عیدالاضی کے روزے کی نذر ماننے کا مسئلہ:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے بینذر مانی کہ میں عیدالاضی کے دن روزہ رکھوں گا تو ہمارے یہاں اس کی نذر سیح ہے، لیکن وہ مخص اس دن روزہ نہ رکھے، بل کہ اس دن افطار کرے اور بعد میں اس کی قضاء کرے، لیکن امام زفر اور امام شافعی والٹیا یہ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ اس مخص کی بینذر صحیح نہیں ہے، کیوں کہ عیدالاضی اور عیدالفطر وغیرہ میں روزہ رکھنا حرام اور معصیت ہاں لیے کہ صدیث شریف میں ان ایام میں روزہ رکھنے ہے منع کیا گیا ہے چناں چدار شاد نبوی ہے اُلا لا تصوموا فی ھذہ الأیام، فانھا آیام آکل و شرب و بعال ، لینی ان دونوں میں روزہ نہ رکھو یہ تو کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے ایام بیں اور معصیت کی نذر کرنا درست نہیں ہے چناں چہ صدیث میں ہے، اس لیے ان ایام کی نذر کرنا درست نہیں ہے جناں چہ صدیث میں ہے۔ اس لیے ان ایام میں روزے کی نذر کی نذر ماننا بھی درست نہیں ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ یوم نحراور یوم فطروغیرہ کا روزہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اور ان ایام میں جوروزہ رکھنے کی ممانعت ہے وہ ایک دوسری چیز یعنی اللہ کی دعوت کی قبولیت سے اعراض کی وجہسے ہے، کیوں کہ تمام بندے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں اور بندوں اور مہمانوں پر اللہ کی دعوت قبول کرنا لازم ہے لیکن اگر کوئی شخص ان ایام میں روزہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی دعوت قبول کرنے سے اعراض کرتا ہے اور معصیت کا مرتکب ہوتا ہے، لہذا ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت

# ر آن البدايه جلدا ي مل المسلم ١٠٨ المسلم ١٠٨ المسلم ١٥٥ الكام دوزه ك بيان يس

دوسرے سب سے ہے، اس لیے اس شخص کی نذر درست ہوگی، لیکن چوں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا معصیت ہے اور انسان کو معصیت سے بچنا ضرور ک ہے، اس لیے اس شخص کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضاء کر لے، تا کہ اس کے ذمیے سے نذر واجب ساقط ہوجائے۔

وإن صام فيه النع فرماتے ہيں كەعىدالاضى وغيرہ ميں روزہ ركھناممنوع ہے تاہم اگر كسى نے اس دن نذر كا روزہ ركھ ليا تو اس كى نذركمل ہوجائے گى اور وہ برى الذمہ ہوجائے گا،اس ليے كه اس نے اس طرح واجب اواء كيا ہے جس طرح اس كى ادائيگى كا التزام كيا تھا اور واجب كوعلى حسب الوجوب اواء كرنے سے انسان برى الذمہ ہوجاتا ہے، اس ليے صورت مسئلہ ميں وہ خص بھى برى الذمہ ہوجائے گا۔

وَ إِنْ نَوَى يَمِينًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يُمِيْنٍ يَعْنِي إِذَا أَفْطَرَ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجُوهٍ سِتَةٍ، إِنْ لَمْ يَنُو شَيْئًا، أَوْ نَوَى النَّذُرَ، وَ أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا، يَكُونُ نَذُرًا، لِأَنَّهُ نَذُرًا بِصِيْعَتِهِ كَيْفَ وَ قَدْ قَرَّرَةً بِعَزِيْمَتِهِ، وَ إِنْ نَوَى الْيَمِيْنَ وَ نَوَى أَنْ لَا يَكُونَ نَذُرًا يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّ الْيَمِيْنَ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ وَقَدْ عَيَّنَةً وَنَقَى غَيْرَةً، وَ إِنْ نَوَى الْيَمِيْنَ وَ نَوَى أَنْ لَا يَكُونُ نَذُرًا يَكُونُ يَمِينًا عِنْدَ أَبِي جَيْفَة رَجَالِيَّا يَنِهُ وَ مُحَمَّدٍ رَجَالِيَّا يَيْهُ وَ عَنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَحَلَيْكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ اللَّالِيَةِ وَ يَتُولَقَنُ النَّالِيَ يَوْسُفَ وَحَلَيْكُونُ اللَّالِيَةِ وَ يَتَوَقَفُ النَّانِي فَلَا يَنْتَظِمُهُمَا، ثُمَّ الْمُجَازُ يَتَعَيَّنُ بِيتَةٍ وَ عِنْدَ أَلِي اللَّالِيَةِ وَيَتَوَقَفُ النَّانِي فَلَا يَنْتَظِمُهُمَا، ثُمَّ الْمُجَازُ يَتَعَيَّنُ بِيتَةٍ وَ عِنْدَ وَالْيَمِيْنَ مُجَازٌ حَتَى لَا يَتَوَقَفُ النَّانِي فَلَا يَنْتَظِمُهُمَا، ثُمَّ الْمُجَازُ يَتَعَيَّنُ بِيتَةٍ وَ عِنْدَ الْيَمِيْنُ مِحْدَالِكَ عِنْدَهُمَا النَّالِي لِيتَوقَفْ النَّانِي فَلَا يَنْتَظِمُهُمَا، ثُمَّ الْمُجَازُ يَتَعَيَّنُ بِيتَةٍ وَ عِنْدَ وَالْيَمِيْنَ الْمُجْوِيقِيقَةً وَلَهُمَا أَنَّةً لَا تَنَافِي بَيْنَ الْجِهُتِيْنِ، لِلْاللِيلِيلِي اللَّذِيلِيلِي اللَّذِيلِيلُونَ عَمَانًا بَيْنَ جِهَتِي التَبَرُّعِ وَالْمُعَاوَضَةِ فِي الْهِبَةِ وَالْيَمِينَ لِغَوْرِهِ فَجَمَعْنَا بَيْنَعُمَا عَمَلًا بِاللَّلِيلِيلِيلُونَ عَمَا بَيْنَ جِهَتَي التَبَرُّعِ وَالْمُعَاوَضَةِ فِي الْهِبَةِ وَالْمُونَ لَا يُعْرِهِ فَالْمُعُونَ الْمُعَاوَضَةِ فِي الْهِبَةِ وَالْمُونَ فَلَا اللْعُولُ الْعُوسُ وَالْمُولُ الْعُونُ الْعَرْفِي الْمُعْولُ الْمُعْلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّ

تروج کے: اور اگر روزے دار نے قتم کی نیت کی ہوتو اس پر کفارہ کمین واجب ہے یعنی جب وہ افطار کرلے (تب) اور یہ مسکلہ چھے صورتو ل پر ہے، اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی یا صرف نذر کی نیت کی یا نذر کی نیت کی اور یہ نیت کی یہ یمین نہ ہوتو یہ نذر ہوجائے گا، اس لیے کہ جملہ اپنے صیغے کے اعتبار سے نذر ہے اور یہ کیسے نذر نہ ہو جب کہ اس نے اپنی نیت سے اسے متحکم کر دیا ہے اور اگر قتم کی نیت کی اور یہ نیت کی کہ یہ نذر نہ ہوتو یہ یمین ہوگا، کیول کہ یمین اس کے کلام کامحممل ہے اور اس نے یمین کو متعین کرلیا ہے اور اس کے علاوہ کی نیت کی ہے۔

اور اگر ان دونوں کی نیت کی تو حضرات طرفین کے یہاں وہ نذر اور یمین دونوں ہوگا اور امام ابوبوسف ورات کے یہاں صرف میں نذر ہوگا۔ اور اگر یمین کی نذر کی تو بھی حضرات طرفین کے یہاں دونوں ہوگا اور امام ابوبوسف ورات کی یہاں صرف یمین موگا۔ امام ابوبوسف ورات کی نذر ہونا) نیت پرموقوف ہوگا۔ امام ابوبوسف ورات کی دلیل یہ ہے کہ اس کلام میں نذر حقیقت ہے اور یمین مجاز ہے حتی کہ اقل (نذر ہونا) نیت پرموقوف

نہیں ہاور ٹانی (یمین ہونا) نیت پرموتوف ہے، لہذا یہ کلام نذر اور یمین دونوں کو شامل نہیں ہوگا پھر مجاز نیت سے متعین ہوجاتا ہے اور ان دونوں کی نیت کے وقت حقیقت کو ترجیح ہوگی۔ اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ دونوں جہتوں کے مابین کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں وجوب کا تقاضا کرتی ہیں مگر نذر بالذات وجوب کا تقاضا کرتی ہے اور یمین لغیرہ الہذا ہم نے دونوں دلیلوں پڑمل کرتے ہوئے دونوں کو جمع کردیا جیسا کہ ہم بہ بشرط العوض میں ہم نے جہتِ تیرع اور جہتِ معاوضہ دونوں کو جمع کردیا ہے۔

### اللغات:

﴿ يمين ﴾ فتم \_ ﴿ عزيمة ﴾ پخته اراده، نيت، عزم \_ ﴿ لا يتوقف ﴾ موتوف نه ہوگا \_ ﴿ لا ينتظمهما ﴾ ان دونوں كو شامل نه ہوگا \_ ﴿ تبرّ ع ﴾ غير لازمي چيز كوادا كرنا ، نفل \_

### اب پرعید کے دن کا روزہ واجب کرنے کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے للہ علی صوم یوم النحر سے ہمین کی نیت کی اوراس نے یوم نحر میں روزہ نہیں رکھا تو اس پر قضا کے صوم کے ساتھ ساتھ کفارہ ہمین بھی واجب ہوگا۔ اوراس مسئلے کی کل چھشکلیں اورصورتیں بنیں گی (۱) اس شخص نے للہ علی النح سے کوئی نیت نہیں کی (۲) اس جملے سے اس نے صرف نذر کی نیت کی (۳) یا ہمین کا اسٹناء کر کے نذر کی نیت کی کہ بیصرف نذر ہواور ہمین نہ ہو (۳) تیمری صورت کے برعس کیا ہو یعنی ہمین کی نیت کی اور نذر کے نہ ہونے کی نیت کی ۔(۵) نذر اور ہمین دونوں کی نیت کی ہور (۲) صرف ہمین کی نیت کی ہو، یک چھے صورتیں ہیں ان میں سے پہلی تین صورتوں میں یہ جملہ نذر کے لیے ہوگا، کوں کہ اس کلام میں نذر حقیقت ہے اور ہمین بجاز ہے اور حقیقت کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی جب کہ مجاز محتاج نیز رکے لیے ہوگا، کوں کہ اس نے نیت نہیں کی یا صرف نذر کی نیت کی یا ہمین نہ ہونے کی نیت کے ساتھ نذر کی نیت کی ساتھ نذر کی تیت کی اور نیت نذر کے بیان نذر کے لیے ہوگا۔

کیوں کہ جب بدونِ نیتِ نذر کے بیکلام نذر کے لیے حقیقت ہے تو نیت نذر کے ساتھ تو بدرجہ اولی نذر کے لیے ہوگا۔

اور چوشی صورت میں جب اس نے نذر کی نفی کر کے یمین کی نیت کی تو اس کا کلام یمین کے لیے ہوگا، کیوں کہ اس کلام میں (الله علی الله ای کیمین کا اختمال ہے، اس لیے کہ الله میں ل ب کے معنی میں ہے اور الله علی بالله ای اقسم بالله کے معنی میں ہے، البندا جب بیٹا بات ہوگیا کہ اس شخص کے کلام میں یمین کا اختمال ہے اور اس نے نذر کی نفی کر کے یمین کو متعین بھی کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کلام یمین ہی کے لیے ہوگا۔

پانچویں صورت میں اس شخص کا قول حضرات طرفین ؓ کے یہاں نذر اور یمین دونوں کے لیے ہوگا اور امام ابو یوسف رالیٹھائ کے یہاں صرف نذر کے لیے ہوگا، اور چھٹی صورت میں بھی حضرات طرفین ؓ کے یہاں ندکورہ قول نذر اور یمین دونوں کے لیے ہوگا اور امام ابو یوسف رالیٹھائے کے یہاں صرف یمین کے لیے ہوگا۔

پانچویں صورت میں چوں کہ امام ابو یوسف را اللہ اس قول کو صرف نذر کے لیے مانتے ہیں، اس لیے ان کی دلیل میہ ہے کہ اس کلام میں نذر حقیقت ہے اور یمین مجاز ہے اس لیے تو نذر کے لیے ہونے میں وہ کلام نیت پر موقوف نہیں ہوتا جب کہ یمین کے

# ر آن البداية جلد المسير المسير المسير المام روزة كيان من الم

لیے ہونے میں نیت پر موقوف ہوتا ہے اور لفظ واحد سے حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرنا ناجائز ہے، اب اگر اس شخص نے صرف نذر کی نیت کی تو نذر متعین ہوجائے گی اور اگر صرف یمین کی نیت کی تو یمین متحقق ہوجائے گی اور اگر دونوں کی نیت کی تو حقیقت اور مجاز میں سے حقیقت کو ترجیح ہوجائے گی اور حقیقت نذر ہے اس لیے پانچویں صورت میں اس شخص کا کلام نذر کے لیے ہوگا۔

حفرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسکہ میں لله علی صوم النے ہے حقیقت اور مجاز دونوں کومراد لینے میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیول کہ خرابی اس وقت ہوتی جب ایک ہی جہت سے دونوں کومراد لیا جاتا، حالال کہ صورت مسکہ میں حقیقت اور مجاز دونوں کی جہت الگ الگ ہے اور اس کی تفصیل ہے ہے کہ لله علی النے کا جملہ وجوب کے لیے مستعمل ہوا ہے اور اس میں حقیقت یعنی نذر اور مجاز یعنی میمین دونوں کا اختال ہے گرچوں کہ بیکلام نذر کے لیے بالذات وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ ولیو فوا بذور دھم کی روسے ایفائے نذر واجب ہے اور میمین کے لیے لئیرہ وجوب کا تقاضا نذر اور میمین دونوں کی دوالگ الگ جہتوں ہے حرمتی نہ کی جائے، البذا اس کلام کا اصل موجب تو وجوب ہے لیکن وجوب کا تقاضا نذر اور میمین دونوں کی دوالگ الگ جہتوں ہے اور ان دونوں پرعمل کرنا ممکن ہے، البذا ہم نے وجوب کی دونوں جہتوں پرعمل کرتے ہوئے اس صورت کو حقیقت اور مجاز سیکن نذر اور میمین دونوں کے جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، یعنی اگر سلمان نے نعمان کو اس شرط پرکوئی مکان ہم کیا کہ فیمان اسے دس بڑار روپید دے، البذا سلمان کا ہم جوت ہرا اور احسان ہوتا ہوت ہرا لینے کی شرط کے ساتھ معاوضہ بن گیا اور ان دونوں میں کوئی منافات بھی نہیں ہے، کیوں کہ ہم بھی جہت الگ ہے اور معاوضہ کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسکلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسکلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسکلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسکلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسکلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسکلہ میں بھی خوب کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسکلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، ای طرح مسکلہ ہو ہوں کیا گیا ہے، ای طرح صورت مسکلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ لِلّٰهِ عَلَى ّ صَوْمُ هَذِهِ السَّنَةِ أَفْطَرَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ وَقَضَاهَا، لِأَنَّ النَّذُرَ بِالسَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ نَذُرٌ بِهَذِهِ الْأَيَّامِ، وَ كَذَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنُ لَكِنَّهُ شُرِطَ التَّنَابِعُ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ لَا تَعْرَى عَنْهَا لَكِنُ يَقْضِيْهَا فِي هَذَا الْفَصْلِ مَوْصُولَةً تَحْقِيْقًا لِلتَتَابُعِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَ يَتَاتَى فِي هَذَا خِلَافُ زُفَرَ رَحَالِيَّا يَهُ وَالشَّافِعِي رَحَالِيَّا يُهُ فَيَ الْفَصْلِ مَوْصُولَةً تَحْقِيْقًا لِلتَتَابُعِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَ يَتَاتَى فِي هَذَا خِلَافُ زُفَرَ رَحَالِيَّا يَهُ وَالشَّافِعِي رَحَالِيَّا يُنْهُ الْفَصْلِ مَوْصُولَةً تَحْقِيْقًا لِلتَّابُعِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَ يَتَاتَى فِي هَذِهِ الْآيَّامُ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ وَ بِعَالٍ، لِلنَّهُي عَنِ الصَّوْمِ فِيهَا وَهُو قُولُهُ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّ لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْآيَّامُ الْإَنَّامُ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ وَ بِعَالٍ، وَقَدْ بَيَنَا الْوَجْهَ فِيهِ وَالْعُذُرَ عَنْهُ، وَ لَوْ لَمْ يُشْتَرَطِ التَتَابُعُ لَمْ يُخْزِهِ صَوْمُ هَذِهِ الْآيَّةُ الْآيَّامُ الْآيَّامُ الْوَجْهَ فِيهِ وَالْعُذُرَ عَنْهُ، وَ لَوْ لَمْ يُشْتَرَطِ التَتَابُعُ لَمْ يُخْزِهِ صَوْمُ هَذِهِ الْآيَّةُ الْتَوْمَةُ بِوصْفِ نُقُصَانٍ فَيكُونُ الْآذَاءُ وَلَكُمْ الْمُلْتَزَمَةُ بِوصْفِ نُقُصَانٍ فَيكُونُ الْآذَاءُ عَلَيْهَا الْمَالَةَ وَى الْمُؤْدِقِ الْمُؤْدِةِ الْمُلْوَمَةُ الْمُلْتَزَمَ .

ترجمل: اورگر کسی شخص نے یوں کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پر اس سال ک<del>روز</del>ے بیں تو وہ یوم الفطر، یوم النحر اور ایام تشریق میں روزہ نہ رکھے اور ان ایام کی قضاء کرے، کیوں کہ تعیین سال کی نذر کرنا ان ایام کی بھی نذر ہے اور ایسے ہی جب متعین نہ کیا ہو، کیکن یے دریے روزے رکھنے کی شرط لگائی ہے، اس لیے کہ تا بع ان ایام سے خالی نہیں ہوگا، کیکن اس صورت میں بقدر امکان تا بع کو

# ر آن الهداية جلدا على المسلك المسلك

ثابت کرنے کے لیے متصلاً ان کی قضاء کرے۔ اوراس میں امام زفر ؓ اورامام شافعی روایشائے کا اختلاف ہے، اس لیے کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت وار دہ اور وہ آپ مَنْ اَلَیْمَ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے خبر دار ان ایام روزے نہ رکھواس لیے کہ یہ کھانے، پینے اور جماع کرنے کے ایام ہیں اور ہم نے اس میں وجہ بیان کر دی ہے اور اس سے عذر بھی بیان کر دیا ہے اور اگر اس نے تتابع کی شرط نہیں لگائی تو ان ایام کا روزہ اس کو کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے جوابی اوپر لازم کیا ہے اس میں کامل ہونا اصل ہے اور نہی کی وجہ سے موڈی ناقص ہے، برخلاف اس صورت کے جب اس نے ان ایام کو متعین کر لیا ہو، کیوں کہ اس نے وصف نقصان کے ساتھ وجہ سے موڈی کا التزام کیا ہے۔

### اللغاث:

﴿ اَیام التشریق ﴾ نمازوں کے بعد اونجی آوازوں سے تکبیر پڑھنے کے دِن۔ ﴿ تتابع ﴾ باہم مصل ہونا، پے در پے ہونا۔ ﴿لا تعری ﴾ خالی نہ ہوگا۔ ﴿ بعال ﴾ مجامعت۔

### تخريج:

اخرجه طبرانی فی معجمه بلفظه ۲۰۳/۳.

و مسلم في كتاب الصيام قال رسول الله صلى الله عِلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله

### پورے سال کے روزوں کی نذر ماننے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی سال کو متعین کر کے بوں کہا کہ مجھ پر اللہ کے لیے اس سال کا روزہ لازم ہے تو اس پر پورے ایک سال کے روزے لازم ہوں گے جن میں ایام میں فطر واضی اور ایام تشریق بھی داخل ہیں، لیکن اس شخص پر ان ایام میں روزے رکھنا لازم نہیں ہے، بل کہ اسے چاہیے ان ایام میں روزے نہ رکھے اور بعد میں ان کی قضاء کرے، اس لیے کہ جب اس نے ایک متعین سال کے روزوں کی نذر کی تو ظاہر ہے کہ اس سال میں ایام فطر واضی اور ایام تشریق بھی شامل ہوں گے، گر چوں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس لیے نذر کرنے والا ان ایام میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں ان کی قضاء کرے۔

یہ تفصیل تو اس صورت میں ہے جب اس شخص نے کی متعین سال کی نذر کی ہو، لیکن اگر اس نے سال کی تعین نہیں کی اور یوں کہا کہ مجھ پراللہ کے لیے ایک سال کا روزہ ہے تو اس کی ووصور تیں ہیں (۱) اس نے تنابع اور تسلسل کی شرط لگائی ہوگی اور یوں کہا ہوگا کہ مجھ پر لگا تارایک سال کے روزے لازم ہیں (۲) یا اس نے تنابع کی شرط نہیں لگائی ہوگی۔ اگر پہلی صورت ہواور اس نے تنابع کی شرط لگائی ہوتو اس کا وہی تھم ہوگا جو سال کو متعین کرنے کا ہے یعنی اس پورے سال کے روزے لازم ہیں، لیکن ایا م نح وغیرہ میں روزہ ندر کھے اور بعد میں متصلاً لگا تاران کی قضاء کرے یعنی جیسے ہی سال پورا ہوفوراً ایام تشریق وغیرہ کے روزوں کی قضاء کرلے بعنی جیسے ہی سال پورا ہوفوراً ایام تشریق وغیرہ کے روزوں کی قضاء کرلے، تاکہ تنابع کی شرط کا فائدہ حاصل ہوجائے اور بقدر امکان تسلسل کی رعایت ہوجائے، لیکن اس صورت میں امام زفر اور امام شافعی ویشید کا اختلاف ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس شخص پر ایام تشریق وغیرہ کی قضا ہی واجب نہیں ہے، کیوں کہ ان ایام

# ر أن البداية جلدا عن المسلك الماسكين الماسكين على الكام دوزه كيان عن على

میں روز ہ رکھناممنوع ہے اور حدیث ألا لا تصوموا في هذه الأیام سے ان ایام میں روز ہے کوممنوع قرار دے دیا گیا ہے، للذا پورے سال کی نذر میں ان ایام کی نذر سحح نہیں ہے اور جب ان ایام کی نذر سحح نہیں ہے تو ان کی قضاء بھی واجب نہیں ہوگ۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ فصل کے آغاز میں ہم نے اس حدیث کی توجیہ بھی بیان کر دی ہے اور اس پر عمل نہ کرنے کا عذر بھی بیان کر دیا ہے۔

ولو لم یشتوط التتابع المح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر نذر مانے والے نے سال کو متعین نہ کیا ہواور تابع کی بھی شرط نہ
لگائی ہوتو اس صورت میں اس کے لیے ایام تشریق وغیرہ کا روزہ پورے سال کے روزوں میں کفایت نہیں کرے گا اور اس پر ان
ایام کی قضاء واجب ہوگی، اور اس پر پورے سال میں ہر ہر دن کا مل روزے واجب ہوئے اور سال میں ایام تشریق وغیرہ بھی
داخل ہیں للہذا ان میں بھی کامل روزے واجب ہوئے مگر حدیث آلا لا تصوموا المنح کی وجہ سے چوں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا
ناقص ہے، حالاں کہ روزے کا وجوب کامل طور پر ہواہے، اس لیے ان ایام میں روزہ رکھنے سے کما حقہ وجوب اداء نہیں ہوگا للہذا بعد
میں ان کی قضاء کرنا ضروری ہے، تا کہ علی وجالکمال سال مکمل ہو سکے۔

اس کے برخلاف اگراس نے سال کو متعین کرلیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس متعین سال میں ایام خسہ بھی شامل وواخل ہیں اور ان ایام کا وجوب ناقص ہوگا اور جو چیز ناقص واجب ہواہے ناقص طور پر اداء کیا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ فقہہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ماو جب ناقصا جاز أن یتألای ناقصا۔ ای طرح صورت مسئلہ میں اس شخص پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضاء بھی واجب ہوگی، کیوں کہ جب اس نے سال متعین نہیں کیا ہے تو اس پر پورے بارہ مہینے کے روزے واجب ہیں اور چوں کہ رمضان میں غیر رمضان کے دخول اور شمول کا اندیشہ نہیں ہے اس لیے رمضان کے روزوں کی بھی علاصدہ قضاء کرنی ہوگی۔

قَالَ وَعَلَيْهِ كَفَارَةٌ إِنْ أَرَادَ بِهِ يَمِينًا وَقَدْ سَبَقَتْ وُجُوهُهُ.

تروج مل : فرماتے ہیں کہ نذر کرنے والے پر کفارہ کمین واجب ہے اگر اس نے نذر سے کمین کی نیت کی ہواور اس کی صورتیں گذر چکی ہیں۔

#### اللّغات:

﴿سبقت ﴾ گزرچکی ۔ ﴿وجوه ﴾ واحدوجه ؛ صورت، شکل، چبره۔

#### توضِيع:

﴾ وَ مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ لَا شَىءَ عَلَيْهِ، وَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُكَانَيْهُ وَمُحَمَّدٍ رَحَالُكَانَيْهُ فِي النَّوَادِرِ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ لِأَنَّ الشُّرُوْعَ مُلْزِمٌ كَالنَّذُرِ وَصَارَ كَالشُّرُوْعِ فِي الصَّلُوةِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوْهِ، وَالْفَرْقُ لِأَبِي

# ر آن الهداية جلدا على المسلك المسلك المسلك المام روزه كه بيان يم على المسلك ال

حَنِيْفَةَ رَمَانُكُمُ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّ بِنَفْسِ الشَّرُوْعِ فِي الصَّوْمِ يُسَمَّى صَائِمًا حَتَّى يَحْنَفَ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى الصَّوْمِ فَيَصِيْرُ مُرْتَكِمًا لِلنَّهْيِ فَيَجِبُ إِبْطَالُهُ فَلَا تَجِبُ صِيَانَتُهُ، وَ وُجُوْبُ الْقَضَاءِ يَبْتَنِى عَلَيهِ وَ لَا يَصِيْرُ مُرْتَكِمًا لِلنَّهْي بِنَفْسِ النَّذُرِ وَهُوَ الْمُوْجِبُ وَلَا بِنَفْسِ الشَّرُوْعِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُتِمَّ رَكْعَةً وَلِهِذَا لَا يَحْنَفُ بِهِ مُرْتَكِمًا لِلنَّهْي بِنَفْسِ النَّذُرِ وَهُوَ الْمُؤجِبُ وَلَا بِنَفْسِ الشَّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُتِمَّ رَكْعَةً وَلِهِذَا لَا يَحْنَفُ بِهِ الْحَالِفُ الصَّلَاةِ فَتَجِبُ صِيَانَةُ الْمُؤدِّى وَ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْقَضَاءِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُكُمُ الْاَيُونُ مَنْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ. الْقَضَاءُ فِي فَصُلِ الصَّلَاةِ أَيْضًا، وَ الْأَظْهَرُهُ هُو الْأَوَّلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.

تروجہ کا: جس محف نے یوم النح میں بحالت روزہ صبح کی پھر افطار کر لیا تو اس پر قضاء وغیرہ واجب نہیں ہے، حضرات صاحبین سے نوادر کی روایت میں ہے کہ اس پر قضاء واجب ہے، کیوں کہ روزہ شروع کرنا نذر کی طرح لازم کرنے والا ہے اور یہ وقت مکروہ میں نماز شروع کرنے کی طرح ہوگیا۔ اور امام ابوضیفہ والیلیلا کے نزدیک جو ظاہر الروایہ بھی ہے وجہ فرق یہ ہے کہ روزہ شروع کرتے ہی اس محف کو روزہ وار کہا جانے لگتا ہے، یہاں تک کہ شروع کرنے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی قتم کھانے والا حانث ہوجائے گا، لہذا شروع کرنے ہی وجب اور اس کو بچانا واجب نہیں ہوجائے گا، لہذا اس کو باطل کرنا ضروری ہے اور اس کو بچانا واجب نہیں ہواور قضاء کا وجوب اس پر بنی ہے، اور نفس نذر کی وجہ سے کوئی شخص نہی کا مرتکب ہوجائے گا، لہذا اس کو باطل کرنا ضروری ہے اور اس کو بچانا واجب نہیں ہوگا جو اللہ انظر وع کرنے سے کہ کہ ایک رکعت مکمل نہ کرے، اس وجہ سے نماز نہ پڑھنے کی قتم کھانے والا نماز شروع کرنے سے حائث نہیں ہوگا لہذا مؤڈی کی حفاظت واجب ہوگی اور یہ ضمون بالقضاء ہوگا۔ حضرت امام ابوحنیفہ سے مروی ہے کہ نماز کی صورت میں بھی قضا نہیں واجب ہوگی، کیکن پہلا قول ہی زیادہ ظاہر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

### اللّغاث:

﴿ ملزِمٌ ﴾ لازم كردين والا \_ ﴿ يحنث ﴾ قتم توثر بينے كا \_ ﴿ صيانة ﴾ تفاظت، بچاؤ \_ ﴿ يبتنى عليه ﴾ اس پر بنى موتا - \_ ﴿ حالف ﴾ قتم كھانے والا \_

### عيدك دن روزه ركف والا اكرروزه تو ردي تو قضاء وكفاره كاحكم كيا موكا؟

کی صورت میں قضاء واجب ہوتی ہے، اس طرح صورنت مسئلہ میں بھی قضاء واجب ہوگی۔

و لا بی حنیفة فرماتے ہیں کہ یوم نح میں روزہ شروع کرنا اور اس دن روزے کی نذر ماننا ای طرح یوم نح کے روزے کی نذر ماننا ای طرح یوم نح کے روزے کی نذر ماننا ای طرح ہیں نماز شروع کرنے ان سب کے درمیان حضرت اعظم پرالٹیلڈ کے یہاں فرق ہے اور سب کو ایک بی ڈنڈ سے ہا نکنا صحح نہیں ہے، بل کہ روزے اور نماز اور نذر کا مسئلہ الگ الگ ہے، چناں چہ روزہ شروع کرتے ہی انسان روزے دار ہوجا تا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کی شخص نے نفلی روزہ نہ رکھنے کی قتم کھائی ہواور یوم نح میں اس نے روزہ شروع کرتے ہی انسان صائم تو روزہ شروع کرتے ہی وہ حائث ہوجائے گا اور اسے کفارہ قتم دینا پڑے گا بہرحال یوم نح میں روزہ شروع کرتے ہی انسان صائم ہوجائے گا اور اسے کفارہ قتم دینا پڑے گا بہرحال یوم نح میں روزہ شروع کرتے ہی وہ خض فعل نہی کا مرتکب ہوجائے گا اور اس کا اتمام یا اس کی حفاظت ضروری نہیں ہے اور جن اور فعل نہیں کا متاب ہوجائے گا ورجب ہوتا ہے اور اس کا اتمام یا اس کی حفاظت ضروری نہیں ہے اور جن چیز کو باطل کرنا ضروری ہواس کی قضاء نہیں واجب ہوتی اس لیے یوم نح میں روزہ شروع کرکے فاسد کرنے سے اس کی قضاء نہیں واجب ہوگی۔ کیوں کہ حفاظت اور اتمام نہیں ہی کے پیش نظر قضاء کا وجوب ہوتا ہے لہذا جب حفاظت اور اتمام نہیں ہے تو قضاء بھی فیلیں واجب ہوگی۔ کیوں کہ حفاظت اور اتمام نہیں ہے کہ پیش نظر قضاء کا وجوب ہوتا ہے لہذا جب حفاظت اور اتمام نہیں ہے تو قضاء بھی

اس کے برخلاف یوم نحر میں نذر کا مسلہ ہے تو نفسِ نذر ممنوع نہیں ہے ہاں روزے کی نذر مان کراس کا اتمام ممنوع ہے، لہٰذا جب نفسِ نذر ممنوع نہیں ہے تو محض نذر ماننے ہے انسان نہی کا مرتکب نہیں ہوگا اور جب نہی کا مرتکب نہیں ہوگا تو نذر ماننا سیح ہوگا، مگر چوں کہ یوم نحر میں اس نذر کا اتمام ممنوع ہے اس لیے اس شخص کو جا ہے کہ کسی دوسرے دن اس کی قضاء کرے۔

ای طرح نماز کا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص وقت مکروہ میں نماز شروع کرنے سے نمازی نہیں ہوتا، بل کہ جب تک ایک رکعت کو سجدے سے ملانہ لے اس وقت تک اسے نماز کا نام نہیں دیا جاتا ہے، چناں چہ نماز نہ پڑھنے کی قتم کھانے والا وقت مکروہ میں نماز شروع کرنے سے ملانہ لے اس ہوگا اور شروع کی ہوئی چیز کی شروع کرنے سے حائث نہیں ہوگا اور شروع کی ہوئی چیز کی حفاظت واجب ہوتی ہے اس لیے حفاظت واجب ہوتی ہے اس کی قضاء واجب ہوگی ہوتی ہے، اس لیے وقت مکروہ میں نماز شروع کرنے کے بعد فاسد کرنے کی صورت میں اس کی قضاء واجب ہوگی۔

وعن أبي حنيفة النع فرماتے ہیں كەحفرت امام اعظم والینجیلائے ایک روایت بیے كه اوقات مکرومه میں نماز شروع كر كاگر كوئى فخص اسے فاسد كر دے تو اس پر قضاء نہیں واجب ہوگی، ليكن صاحب مدايه فرماتے ہیں كه امام صاحب سے منقول پہلا قول ہى اصح اور اظہر ہے۔





# بَابِ الْإِعْتِكَانِ يہ باب اعتكاف كے بيان ميں ہے

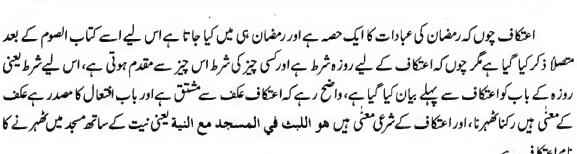

قَالَ الْإِعْتِكَافُ مُسْتَحَبُّ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لِأَنَّ النَّبِيُّ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ فِي الْعَشَرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْمُوَاظَبَةُ دَلِيْلُ السُّنَّةِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اعتکاف متحب ہے، کیکن صحیح یہ ہے کہ اعتکاف سنتِ مؤکدہ ہے، اس لیے کہ آپ مُلَّ الْفَيْزُ ان رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف پر مداومت فرمائی ہے اور مداومت کرنا اس کے مسنون ہونے کی دلیل ہے۔

### اللغاث:

﴿ مَوْ كَدَه ﴾ تاكيدوالى ﴿ واظب ﴾ پايندى كى ، برباركيا - ﴿ أواخر ﴾ واحد آخر ؛ آخرى -

### تخريج

اخرجه البخارى فى كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف فى العشر الاواخر حديث رقم ٢٠٢٩.
 مسلم فى الاعتكاف حديث ٢ و ابوداؤد فى كتاب الصوم حديث ٢٤٩٢.

### اعتكاف كى شرعى حيثيت:

مسکدیہ ہے کہ امام قدوری والی اعتکاف کومسحب قرار دیا ہے۔لیکن میچ بات یہ ہے کہ اعتکاف مستحب نہیں بل کہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ آپ مُن الی اعتکاف فرماتے تھے چناں چد حضرت عائش سے بخاری وسلم میں یہ

# ر آن البدايه جدر يون من المستخدم ١١٦ المستخدم اكام روزه كه بيان من ك

روایت موجود ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یعتکف فی العشر الأواحو من رمضان حتی تو فاہ اللہ،اور بعض روایت میں حین قدم المدینة کا اضافہ بھی مروی ہے بین آپ مُنگانی جب سے مدینه منورہ تشریف لے گئے ہرسال اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور آپ مُنگانی کا کسی عمل پر مداومت فرمانا اس کے مسنون ہونے کی دلیل ہے، اور مداومت کے ساتھ ساتھ لوگوں سے وہ عمل کرانا اور نہ کرنے والوں پر نکیر فرمانا اس کے وجوب کی دلیل ہے، اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خود اس پر پابندی سے عمل کیا ہے، لیکن لوگوں کو نہ تو اس عمل کے لیے مجبور کیا ہے اور نہ ہی اعتکاف نہ کرنے والوں پرکوئی نکیر فرمائی ہے جس سے اعتکاف واجب تو نہیں ہوگا، البتہ مسنون ضرور ہوگا۔

توجیعہ: اور وہ (اعتکاف) مبحد میں روزے کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ تھی ہرنا ہے، رہا تھی برنا تو وہ اعتکاف کا رکن ہے، اس لیے کہ اعتکاف اس کی خبر دیتا ہے، الہذا اعتکاف کا وجود بھی لبث ہی کے ساتھ ہوگا اور ہمارے یہاں روزہ اعتکاف کی شرط ہے، امام شافعی والتہ علیہ کا اختلاف ہے اور نیت بھی شرط ہے جیسے تمام عبادات میں (شرط ہے) امام شافعی والتہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک عبادت ہے اور بذات خود دلیل ہے لہذا دوسرے کے لیے شرط نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل آپ مالتہ تی ارشاد گرای ہے روزہ کے بغیراعتکاف معتر نہیں ہے۔ اور نص منقول کے مقابلے میں قیاس مقبول نہیں ہے، پھر ایک روایت کے مطابق روزہ اعتکاف واجب بغیراعتکاف معتر نہیں ہے۔ اور نص منقول کے مقابلے میں قیاس مقبول نہیں ہے، پھر ایک روایت کے مطابق روزہ اعتکاف واجب

# ر آن البداية جلد ال يوسي المستركز ٢١٧ يوسي الكام روزه كيان مين ع

ک صحت کے لیے شرط ہے، اور امام ابوصنیفہ روائٹیڈ سے حسن بن زیاد گی روایت کے مطابق نفلی اعتکاف کی صحت کے لیے بھی (روز ہ شرط ہے) ہماری روایت کردہ حدیث کے ظاہر پڑعمل کرتے ہوئے۔ اور اس روایت کے مطابق اعتکاف ایک دن سے کم نہیں ہوگا اور مبسوط کی روایت کے مطابق جو امام محمد روائٹیلۂ کا بھی قول ہے اعتکاف کم از کم ایک ساعت کا ہوسکتا ہے، چناں چہ یہ اعتکاف بغیر روزہ کے ہوگا، کیوں کے نفل کا دارو مدار سہولت پر ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ قیام پر قدرت کے باوجود انسان بیٹھ کرنفل پڑھ سکتا ہے۔

اورا گرکسی نے نفلی اعتکاف شروع کر کے اسے توڑ دیا تو مبسوط کی روایت کے مطابق اس پر قضاء نہیں لازم ہوگی، اس لیے کہ اعتکاف کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے لہٰذا توڑنا ابطال نہیں ہوگا۔ اور حضرت حسنؒ کی روایت میں اس شخص پر قضاء لازم ہوگی، کیوں کہ روزے کی طرح اعتکاف بھی ایک دن کے ساتھ مقدر ہے۔

پھراء تکاف صرف جماعت والی مسجد ہی میں مسجح ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت حذیفہ گا ارشاد گرامی ہے کہ اعتکاف نہیں مسجد ہے، مگر اس مسجد میں جس میں باجماعت نماز ہوتی ہو، حضرت امام ابوحنیفہ ریائٹیلا سے مروی ہے کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں درست ہے جس میں پانچوں نمازیں پڑھی جاتی ہوں، اس لیے کہ اعتکاف انتظار صلاق کی عبادت ہے لہٰذا اس جگہ کے ساتھ خاص ہوگا جس میں نماز اداء کی حاتی ہو۔

ر ہی عورت تو وہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے ، کیوں کہ وہی اس کی جائے نماز ہے ، لہذا الیمی جگہ اس کا انتظار متحقق ہوگا۔ اور اگرعورت کے گھر میں کوئی مسجد نہ ہوتو گھر میں ایک جگہ مقرر کر کے اسی میں اعتکاف کرے۔

#### اللغات:

﴿ لبت ﴾ ركهنا ، همرنا - ﴿ ينبئ ﴾ خبر ديتا ب - ﴿ مساهلة ﴾ تسبل ، سبولت والا بونا -

#### تخريج:

🗨 اخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصيام باب المعتكف يصوم حديث رقم: ٨٥٨٣.

#### اعتكاف كى تعريف اوراركان كابيان:

اس عبارت میں امام قدوری برات عیں کہ روزہ رکھ کراعتکاف کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے اور پھراس کے تحت صاحب ہدایہ علیہ الرحمة کی تفصیلی گفتگو درج ہے، فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کراعتکاف کی نیت کے ساتھ مبحد میں تھر نے کا نام اعتکاف ہے، اس لیے کہ لبث اعتکاف کا رکن ہے، کیوں کہ اعتکاف لبث اور تھر بنے ہی کی خبر دیتا ہے، لبذا اعتکاف کا وجود ہی لبث کے ساتھ ہوگا، البت اعتکاف کے لیے روزہ کا شرط ہونا صرف ہمارے یہاں ہے، ورنہ تو امام شافعی پراٹھ کے یہاں اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے اور بغیر روزے کے بھی ان کے یہاں اعتکاف درست ہے، اور اعتکاف کے لیے نیت بالا تفاق شرط ہے کیوں کہ جس طرح دیگر عبادت اور بغیر مادت اور عبادت کے بچ میں دائر ہیں اور نیت ہی سے جانب عبادت کو ترجیح ہوتی ہے اس طرح اعتکاف بھی عادت اور عبادت دونوں کے مابین دائر ہے اور نیت ہی سے اعتکاف کا عبادت ہونا معلوم اور محقق ہوگا۔ اعتکاف کے لیے روزہ کو مشروط نہ قرار دینے پر امام شافعی پراٹھ کی دلیل میر ہے کہ روزہ ایک عبادت ہونا معلوم اور محقق ہوگا۔ اعتکاف کے تابع بن کرعبادت نہیں قرار دینے پر امام شافعی پراٹھ کی دلیل میر ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے اور بذات خوداصل ہے یعنی کسی کے تابع بن کرعبادت نہیں قرار دینے پر امام شافعی پراٹھ کی دلیل میر ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے اور بذات خوداصل ہے یعنی کسی کے تابع بن کرعبادت نہیں

# ر آن الهداية جلدا ي من المحالي المام يون على المام يون على

ہے، لہذا جب روزہ عبادت ہونے میں اصل ہے تو وہ دوسری چیز یعنی اعتکاف کے لیے شرطنہیں بن سکتی، اس لیے کہ شرط بننے میں تابع ہونے کامفہوم ہے جوروزہ کی اصلیت کے منافی ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں ندکور یعنی لا اعتکاف الا بالصوم کہ روزے کے بغیر اعتکاف مقصود ہی نہیں ہے، البذا جب صراحت کے ساتھ نص میں روزے کے بغیر اعتکاف کی نفی کر دی گئی تو ظاہر ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط اور ضروری ہوگا اور نص منقول یعنی حدیث رسول کے مقابلے میں قیاس متر وک ہوگا۔ اور امام شافعی برات گئی پر ترک حدیث کا الزام عائد ہوگا۔

#### اعتكاف كے دوران روز ہ ركھنے كى شرى حيثيت:

ٹم المصوم المنے فرماتے ہیں کہ روزہ اعتکاف واجب کے لیے شرط ہے اور اس میں صرف ایک ہی روایت ہے جوشفق علیہ ہے اور حضرت حسن بن زیاد ورلیٹی نے امام اعظم والیٹی سے اعتکاف نفلی کے لیے بھی روزہ شرط ہونے کی روایت بیان کی ہے اور ہماری بیان کردہ حدیث لا اعتکاف إلا بالمصوم کے ظاہر اور اس کے اطلاق سے استدلال کیا ہے کہ اس حدیث میں چوں کہ اعتکاف واجب کی کوئی تفصیل نہیں ہے اور مطلق اعتکاف کے لیے روزے کی شرط لگائی ہے، لہذا ہر طرح کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہوگا خواہ وہ واجب ہو یانفل ہو۔ اور اس روایت کے مطابق اعتکاف کی کم از کم مدت اور مقدار ایک ایم ہوگی ۔ ہوگی ، کیوں کہ اعتکاف کی کم از کم مدت اور مقدار ایک ایم ہوگی ۔

اور مبسوط کی روایت کے مطابق اعتکاف کی کوئی مدت مقرر اور متعین نہیں ہے بل کہ اگر کوئی شخص ایک لیمے کے لیے بھی ا اعتکاف کی نیت ہے مبحد میں تشہر جائے گا اس کا اعتکاف متحقق ہوجائے گا، امام محمد رواتی گا بھی اسی کے قائل ہیں، چناں چہاس قول کے مطابق اعتکاف نفل کے لیے روزہ شرط نہیں ہوگا، کیوں کہ ایک ساعت کا روزہ نہیں ہوتا اور اس قول کی دلیل ہیہ ہے کہ نفل اور تطوع کا دارومدار سہولت پر ہے اور اس میں ہر طرف سے لوگوں کے لیے آسان پیدا کی جاتی ہے، اسی لیے تو اگر کوئی شخص کھڑے ہوکر نماز پڑھنے پر قادر ہے تو بھی اس کے لیے نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا درست ہے، معلوم ہوا کہ نفل کا دارومدار سہولت اور آسان پر ہے اور اعتکاف نفل میں اس وقت آسانی ہوگی جب اس میں نہ تو روزہ فرض ہواور نہ ہی اس کا کوئی وقت مقرر ہو۔

ولو شرع فیہ النے صاحب ہدایہ مبسوط اور حسن بن زیادگی روایتوں کے مابین ثمر ہ اختلاف کواجا گرکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی محض نے نفلی اعتکاف شروع کر کے اسے چھوڑ ویا اور ایک دن مکمل نہیں کیا تو مبسوط کی روایت کے مطابق اس پر اس دن کے اعتکاف کی قضاء لازم نہیں ہوگی، کیوں کہ روایت مبسوط کے مطابق اعتکاف وقت کے ساتھ مقدر نہیں ہو، الہذا شروع کرنے والے محض نے جتنے وقت بھی اعتکاف کیا اس نے استے وقت تک تبرع اور نیکی کی اور اس دور ان کسی چیز کا ابطال نہیں ہوا، لہذا جب ابطال نہیں ہوا تو قضاء بھی واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ قضاء تو اس صورت میں واجب ہوتی جب ابطال پایا جا تا۔ لیکن حضرت حسن بن زیاد کی روایت کے مطابق اس صورت میں اس محض پر اعتکاف کی قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ روزے کی طرح معزت حسن بن زیاد کی روایت کے مطابق اس صورت میں اس محض پر اعتکاف کی قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ روزے کی طرح اعتکاف کوشم کر دیا ہے، اس لیے اس پر اعتکاف بھی ایک دن کے ساتھ مقدر ہے اور یہاں ایک دن سے پہلے ہی معتکف نے اپنے اعتکاف کوشم کر دیا ہے، اس لیے اس پر قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ نفلی چیز شروع کرنے کے بعد واجب ہوجاتی ہے اور اگر کمل کرنے سے پہلے اسے فاسد قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ نفلی چیز شروع کرنے کے بعد واجب ہوجاتی ہے اور اگر کمل کرنے سے پہلے اسے فاسد

كرديا جائے تواس كى قضاء لازم ہوتى ہے۔

#### اعتاف سمجريس كياجائ

ٹم الاعتکاف النے فرماتے ہیں کہ صحبِ اعتکاف کے لیے ایس مجد کا ہونا ضروری ہے جس میں کم از کم تین وقت باجماعت نماز اداء کی جاتی ہو، کیوں کہ حفرت حذیفہ فاٹنو کا ارشادگرامی ہے کہ لا اعتکاف الآفی مسجد جماعة کہ جماعت والی مجد میں ہی اعتکاف درست ہے، اس سلطے میں حفرت حسن بن زیادؓ نے امام اعظم ولٹی کیا ہے کہ اعتکاف صرف اس مجد میں صحح ہے جس میں بیخ وقتہ با جماعت نماز پڑھی جاتی ہو، کیوں کہ اعتکاف انظار صلاۃ کی عبادت ہے، یعنی جب معتکف محبد ہی میں مقیم ہے تو اس کی اقامت انظار صلاۃ ہی کے لیے ہے، لہذا اعتکاف ایس جگہ میں درست ہوگی جہاں ہر نماز با جماعت اداء کی جاتی ہوتا کہ معتکف کے حق میں انظار صلاۃ کی عبادت محقق ہوجائے۔

اما المراۃ النے اس کا حاصل یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہو وہیں اعتکاف کرنا افضل ہے،
کیوں کہ اعتکاف انتظار صلاۃ کی عبادت ہے اورعورت اپنے گھر ہی میں نماز کا انتظار کرتی ہے، اس لیے اس کی جائے نماز ہی اس
کے حق میں جائے اعتکاف ہوگی۔ اور اگر گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی مخصوص جگہ نہ ہوتو پھر گھر کے کسی حصے اور کونے میں اعتکاف
کرلے، اس کا اعتکاف درست ہوجائے گا۔ دراصل اس عبارت میں امام شافعی والتی ایک کیوں کہ وہ مرد کی طرح عورت کے
لیے بھی گھر میں اعتکاف کو جائز نہیں قرار دیتے اور فرماتے ہیں کہ نہ تو مرد کے لیے گھر میں اعتکاف جائز ہے اور نہ ہی عورت کے
لیے بھی گھر میں اعتکاف کو جائز نہیں قرار دیتے اور فرماتے ہیں کہ نہ تو مرد کے لیے گھر میں اعتکاف جائز ہے اور نہ ہی عورت کے
لیے بھی گھر میں اعتکاف کو جائز نہیں قرار دیتے اور فرماتے ہیں کہ نہ تو مرد کے لیے گھر میں اعتکاف جائز ہے اور نہ ہی عورت کے
لیے بیکن یہ ان کی خام خیالی ہے اور شاید انھوں نے ہماری دلیل کا بغور مطالعہ نہیں کیا ہے۔

وَ لاَ يَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوِ الْجُمُعَةِ ، أَمَّا الْحَاجَةُ لِحَدِيْثِ عَانِشَةَ عَلَيْهُا كَانَ النَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لاَ يَخُرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ وَقُوعُهَا وَلَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِي تَقْضِيَتِهَا فَيَهِ السَّلَامُ لاَ يَخُرُوجُ لَهَا مَسْتَفْنَى، وَلا يَمْكُفُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّهُورِ، لِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِالضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدُرِهَا ، وَ اللَّهُ مُعُلُومٌ وَقُوعِهَا، وقالَ الشَّافِعِي وَحَلَّا الْخُرُوجُ إِلَيْهَا مُفْسِدٌ لِلْنَّهُ الْجُمُعَةُ فَلِلْآنَهَا مِنْ أَهَمِ حَوَائِعِهِ وَهِي مَعْلُومُ وَقُوعِهَا، وقالَ الشَّافِعِي وَحَلَّاتُهَا الْخُرُوجُ إِلَيْهَا مُفْسِدٌ لِلَانَّةُ الْمُحْرُوبُ وَإِلَيْهِا مُفْسِدٌ لِلْاَنَّةُ الْمُحْمُوبُ فِي الْجَامِعِ، وَنَحْنُ نَقُولُ الْإِعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ مَشْرُوعٌ وَ إِذَا صَحَّ الشَّرُوعُ وَالْمَ الشَّافِعِي وَحَلَّابَ يَتَوَجَّةُ بَعْدَةً، وَ إِنْ كَانَ مَنْوِلُهُ فَالصَّرُورُونَ مُ مُلْلَقَةٌ فِي الْخُرُوجِ، وَ يَخْرُجُ حِيْنَ تَزُولُ الشَّمُسُ لِلْنَ الْخِطَابَ يَتَوَجَّةُ بَعْدَةً، وَ إِنْ كَانَ مَنْوِلُهُ الْمُسْجِدِ، وَ بَعْدَهَا أَرْبَعُ الْفَا فَلْ الْحَامِ الْمُعُلِي قَلْلُهَا أَرْبَعًا وَ فِي رَوايَةٍ سِتًا الْأَرْبَعُ سُنَةٌ وَ رَكْعَتَانِ تَحِيَّةُ الْمُسْجِدِ، وَ بَعْدَهَا أَرْبَعُ الْوَ الْمَسْجِدِ، وَ بَعْدَهَا أَرْبَعُ أَوْ اللَّهُ لاَيُسْعَدِهُ إِيْنَ الْمُعْلِقِي إِلَى النَّهُ لا يُسْتَحَبُّ لاَيْنَ مَلُوعَةُ فِي الْمُسْجِدِ وَاحِدٍ فَلَا يُتَمَّقُهَا فِي مُسْجِدٍ وَاحِدٍ فَلَا مُنْ الْمُعْرَافِ فِي سُنَّةً الْالْالِقَا فَي الْمُعْرَافِعُ إِلَّا اللَّهُ لا يُسْتَحَلِّ لِلْكَ لا يَفْسُدُ إِنْ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرِقُ وَلَا إِلَيْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْرَافِ إِلَى الْمُعْلَى مُنْ الْمُعْلِقُ الْفَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْولِي الْمُعْتَى الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُوعِ الْمُعْلِقَ الْمُعْرِقُ الْمُعُولُومُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمُولُومُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْفَالِولُومُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُومُ الْمُعْو

ر آن البدايه جلدا ير المالي المالية جلدا ير المالي المالية الم

توجیعات اور معتمِف صرف انسانی ضرورت کے لیے مجد سے نکلے یا جمعہ کے لیے نکلے، رہا حاجتِ بشری کی وجہ سے نکلنا تو وہ حضرت عائشہ وہ انسانی عدیث کی وجہ سے نکلتے ہے، اور اس لیے حضرت عائشہ وہ کی معتمف سے نکلتے ہے، اور اس لیے محضرت عائشہ وہ کی معتمف سے نکلتے ہے، اور اس لیے محضرورت انسانی کا وقوع معلوم ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، الہٰذا انسانی حاجت کے لیے مشتمیٰ ہوگا۔ اور طہارت سے فارغ ہونے کے بعدر کا نہ رہے، کیوں کہ جو چیز ضرور تا ثابت ہے وہ بفتر رضرورت ہی مقدر ہوتی ہے۔ رہا جمعہ تو وہ اس کی اہم نشروریات میں سے ہے اور اس کا بھی وقوع معلوم ہے۔

امام شافعی پراتیجال فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے نکلنا مفسداء کاف ہے، کیوں کہ معتبلف کے لیے جامع مبحد میں اعتکاف کرنا محکن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اعتکاف ہر مبحد میں مشروع ہے اور جب (ہر مبحد میں) اعتکاف شروع کرنا صحح ہے تو ضرورت نکلنے کی اجازت دے رہی ہے۔ اور معتکف زوال شمس کے بعد (قضائے حاجت کے لیے) نکلے، کیوں کہ زوال کے بعد ہی خطاب متوجہ ہوتا ہے اور اگر اس شخص کی جائے اعتکاف مبحد سے دور ہوتو ایے وقت میں نکلے کہ جمعہ کو پانا اور اس سے چار رکعت (سنت) پڑھنا ممکن ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ چھے رکعات پڑھنا ممکن ہو، چار رکعت سنت اور دور کعت تحیۃ المسجد۔ اور جمعہ کے بعد چار یا چھے رکعات پڑھے سنت جمعہ میں اختلاف کے مطابق اور جمعہ کے تابع ہیں لبندا جمعے کے ساتھ لاحق کر دی گئیں۔ اور اگر معتکف نے جامع مبحد میں اس سے زیادہ دیر تک قیام کیا تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی جائے اعتکاف ہے لیکن لمبا قیام کرنا مستحب نہیں ہے، کیوں کہ میخش ایک مبحد میں اعتکاف کی ادائیگی کا التزام کر چکا ہے، لبندا بلاضرورت دو مبحدوں میں اسے کمل نہ کرے۔

#### اللغاث:

﴿تقضية ﴾ بوراكرنا، اداكرنا - ﴿حوائج ﴾ واحد حاجة ؛ حاجات، ضروريات - ﴿معتكف ﴾ اعتكاف كى جكد ـ رينج:

• اخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف باب لا يدخل البيت الا لحاجة، حديث: ٢٠٢٩.

#### ممنوعات اعتكاف كابيان:

مسکدیہ ہے کہ معتلف کے لیے بلاضرورت مسجد اور اپنے معتلف سے نکانا جا رُنہیں ہے ہاں دوضرورتیں ایی ہیں جن کے لیے نکانا جا رُز ہے جن میں سے ایک طبعی اور فطری ضرورت ہے بعنی بول وہراز کے لیے نکانا اور دوسری شرعی ضرورت ہے بعنی جمعہ پڑھنے کے لیے جانا، جب کہ اس کی مجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو، لیکن مجد اعتکاف میں جمعہ ہوتا ہوتو پھر جامع مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، صاحب ہدایے فرماتے ہیں کہ طبعی ضرورت بعنی تضائے حاجت کے لیے نکنے پرنفتی اور عظی دونوں دلیلیں ہیں، نقلی درلی تو حضرت عائشہ میں اللہ علیه و سلم لا یعور جمن من درلی تو حضرت عائشہ میں تھا کی وہ حدیث ہے جو کتاب میں فہور ہے بعنی کان النبی صلی اللہ علیه و سلم لا یعور جمن معتکفه الا لحاجة الإنسان، اور اس سلطی کی عقلی دلیل ہے کہ پاخانہ پیشاب کرنا انسان کی ضرورت ہے اور یہ بات طے ہے کہ معتکف کو بھی اس کی ضرورت ہیں آئے گی اور اسے بھی بول وہراز سے فراغت کے بغیر چارہ کارنہیں ہوگا، اس لیے عدم خروج

کے حکم سے یہ چیز متنیٰ ہوگی اور معتلف کے لیے بول و براز کے واسطے باہر جانے اور نکلنے کی اجازت ہوگی، البتہ اسے یہ بات پیش نظر رکھنی ہوگی کہ بول و براز اور طہارت سے فارغ ہونے کے بعد فوراً اپنے معتلف میں واپس آ جائے اور بلاضرورت نہ تو ادھراُدھر بھنکے اور نہ بی بیٹے، کیول کہ معتلف کے لیے قضائے حاجت کے واسطے نکلنے کی اجازت ضرورتا ثابت ہے اور یہ ضابطہ تو آپ کو بہت پہلے سے معلوم ہے کہ ماثبت بالصرورة یتقدر بقدر ھالین جو چیز ضرورت کے تحت ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت بی مقدر ہوتی ہے، اس لیے معتلف کو جا ہے کہ فراغت کے معا بعداعتکاف کی جگہ میں واپس آ جائے۔

واما الجمعة النع فرماتے ہیں کہ معتلف کے لیے نماز جعد کے واسطی بھی نگلنے کی اجازت ہے، کیوں کہ جعد پڑھنااس کی اہم ضرورت ہے اور دین کا خاص حصہ ہے اور جعد کا وقوع بھی معلوم ہے کہ ہفتے میں ایک دن جعد آنا ہی ہے اس لیے جعد کے لیے بھی نگلنے کی اجازت ہوگی اور خروج للجمعة بھی اعتکاف کی حد بندی اور کاربندی سے متنی ہوگا۔ امام شافعی والتی افر ماتے ہیں کہ معتلف کے لیے جعد کے واسطے نگلنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر وہ جعد پڑھنے کے لیے مجد سے نکاتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گا، اس لیے کہ اس محفی کے لیے جامع مجد میں اعتکاف کر کے جعد کو پانا اور جعد کے لیے نہ نگلنا ممکن ہے اور جب بدون موجد کا حصول ممکن ہے تو ظاہر ہے کہ جعد کے لیے نگلنے کی اجازت نہیں ہوگی ، کیوں کہ اعتکاف کی حقیقت لبف ہے اور خروج لیف کی ضداور اس کے منافی ہے۔

ولنا النح ہماری دلیل اور امام شافعی ولیٹھیئ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرت والا اگر ہم آپ کی بات پر اعتاد کرلیس تو اعتکاف کے لیے صرف مجد نہیں بل کہ مجد کے ساتھ ساتھ اس کا جامع ہونا بھی شرط ہوگا اور نہ جانے کتنی محبد میں اور وہاں کے نمازی ماہ مبارک میں گریہ وزاری اور شب زندہ داری سے محروم رہ جائیں گے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر مجد میں اعتکاف صحیح اور جائز اور مشروع ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت و لا تباشرو ہن وانت عاکفون فی المساجد میں المساجد کے اطلاق سے ثابت ہے، الہذا جب ہر مجد میں اعتکاف مشروع ہے تو ظاہر ہے کہ جس مجد میں جعنہیں ہوتا ہے وہاں کے متحقین کے لیے جمعہ کے واسطے جامع مبحد جانے کی اجازت ہوگی، کیوں کہ جمعہ پڑھنا ایک د بی ضرورت ہے اور اس کا قیام ضروری ہے، لہذا جس طرح محتمد جانے کی اجازت ہوگی۔

ادائیگی کے لیے بھی جامع مسجد میں تھبرنا درست ہوگا۔

البت جب معتکف سنن سے فارغ ہوجائے تو بلاضرورت جامع معجد میں ندھیرے، کیوں کہ وہ ایک مسجد میں اعتکاف کو ممل کرنے کا التزام کر چکا ہے، لہذا خواہ مخواہ اسے دومبحدوں میں کمل نہ کرے، تاہم اگرسنن سے فارغ ہونے کے بعد بھی کوئی شخص معجد میں تھبرار ہا تو اس کا اعتکاف فاسدنہیں ہوگا، کیوں کہ جامع معجد بھی جائے اعتکاف ہے، مگر ہم عرض کر چکے ہیں کہ بی خلاف

وَ لَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَ إغْتِكَافُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِّكُمْنِهُ لِوُجُوْدِ الْمُنَافِي وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَ قَالَا لَا يُفْسِدُ حَتَّى يَكُوْنَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ الْإِسْتِحْسَانُ، لِأَنَّ فِي الْقَلِيْلِ ضَرُوْرَةً.

ترجیمان: اور اگر معتکف بلاعذر مبحد ہے تھوڑی در کے لیے نکلا تو امام ابو صنیفہ رہائٹھائے کے یہاں اس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ منافی اعتکاف پایا گیا اور یہی قیاس ہے، حضرات صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ اعتکاف فاسدنہیں ہوگا یہاں تک کہ نصف یوم سے زائد بلاعذر نکلا رہے اور یمی استحسان ہے، کیوں کیلیل میں ضرورت ہے۔

﴿ساعة﴾ ايك لمحه، ايك گفزي\_

#### لتنی در مسجد سے باہر گزارنے سے اعتکاف فاسد ہوجاتا ہے؟

مئلہ یہ ہے کہ اگر معتکف بلا عذر مسجد سے تھوڑی در کے لیے بھی نکل گیا تو بھی امام ابوحنیفہ رایشیا کے یہاں اس کا اعتکاف فاسد جوجائے گا، اس لیے کہ اعتکاف کی حقیقت لبث اور تھرنا ہے اور نکانا اس کے منافی ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ الشیع لا يقوم مع صدہ لین کوئی بھی چیز اپنی ضد کے ساتھ قائم اور باقی نہیں رہتی اس لیے خروج بلاعذر کی صورت میں اعتکاف فاسد ہوجائے گا خواہ تھوڑی در کے لیے کوئی نکلے یا زیادہ در کے لیے نکلے، اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے کنفسِ خروج سے ہی اعتکاف فاسد ہوجائے جیسے روزے کا مسلہ ہے کہ جس طرح زیادہ کھانے سے روزہ فاسد ہوجا تا ہے اس طرح تھوڑا کھانے سے بھی روزہ فاسد ہوجاتا ہے۔حضرات صاحبینؑ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تخص نصف یوم سے زائد بلاعذر مجد سے باہر نکلا رہا تب تو اس کا اعتکاف فاسد ہوگا ور نہیں ، کیوں کہ انسان کی ضرور تیں بے شار ہیں اور ہر کسی کوتھوڑی بہت دیر باہر نکلنے کی ضرورت پر ٹی ہے اس <u>لیے</u> ضرورت کے تحت خروج قلیل کومعاف کر دیا گیا اور انتحسان کا بھی یہی تقاضا ہے، البتہ نصف یوم سے زائد نکلنے میں انسان کوکوئی حرج نہیں ہے،اس کیے بیمقدارمعاف نہیں ہوگی اوراس صورت میں اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔

قَالَ وَ أَمَّا الْأَكُلُ وَالشَّرْبُ وَالنَّوْمُ يَكُونُ فِي مُعْتَكَفِهِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَاوِى إِلَّا الْمَسْجِدُ، وَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ قَضَاءُ هَذِهِ الْحَاجَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا ضَرُوْرَةَ إِلَى الْخُرُوْجِ. ر آن البدايه جلدا عن المسلك المسلك المسلك الماروزه كے بيان ميں الم

تر جمل: فرماتے ہیں کہ معتلف کا کھانا بینا اور سونا اس کے معتلف میں ہی ہوگا، اس لیے کہ آپ مُنافِیْنِ کے لیے مجد کے علاوہ کوئی ٹھکا نہ نہیں تھا۔ اور اس لیے بھی کہ اس ضرورت کو مسجد میں پورا کرناممکن ہے، لہذا خروج کی ضرورت نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿مأوى ﴾ مُحكانه، آرام گاه-

#### ان ضرورتوں كابيان جن كى خاطرمسجد سے لكانا جائز نبيس:

مسئلہ یہ ہے کہ معتلف کا کھانا پینا اور رہنا سونا سب بچھ مسجد ہی میں ہوگا، کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جب اعتکاف کرتے تھے تو مسجد ہی میں ان ضرورتوں کی پخیل ممکن بھی ہے، اس لیے کھانے پینے کے لیے نکلنا بلاضرورت ہوگا اور بلاضرورت نکلنا جائز نہیں ہے۔

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيْعَ وَ يَبْنَاعَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْضِرَ السَّلْعَةَ، لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ لِلْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ، بِأَنَّ لَا يَجِدَ مِنْ يَقُوْمُ بِحَاجَتِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا يُكُرَهُ إِحْضَارُ السَّلْعَةِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مُحْرَزٌ عَنْ حُقُوْقِ الْجِدَ مِنْ يَقُوْمُ بِحَاجَتِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا يُكُرَهُ إِحْضَارُ السَّلْعَةِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءُ فِيهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَيِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ الْعِبَادِ، وَفِيهِ شُغُلٌ بِهَا، وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْمُعْتَكُفِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِيهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَيِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ وَ شَرَاؤَكُمَ.

ترجیلی: اور مسجد میں سامان لائے بغیر خرید وفروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بھی معتلف کو اس کی ضرورت کا ترق ہے بایں طور کہ وہ کسی ایسے آدمی کو نہ پائے جو اس کی ضرورت کا انظام کر سکے، البتہ مشائخ نے فرمایا کہ خرید وفروخت کے لیے مسجد میں سامان لا تا مکروہ ہے، اس لیے کہ مسجد کو حقوق العباد کے ساتھ مشغول کرنا ہے۔ اور غیر معتلف کے لیے مسجد میں خرید وفروخت کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ مالی ارشادگرامی ہے کہ اپنے میں خرید وفروخت کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ مالی ارشادگرامی ہے کہ اپنے بیوں کو مسجد وں سے دوررکھویہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی خرید وفروخت کو بھی (مسجد سے دوررکھو)۔

#### اللغات:

﴿ يَتِبَاع ﴾ فريدے۔ ﴿ سلعة ﴾ سامان۔ ﴿ إحضار ﴾ حاضر كرنا۔ ﴿ محرز ﴾ محفوظ كيا كيا ہے۔ ﴿ جنبوا ﴾ بچاؤ، محفوظ ركھو۔

#### تخريج:

اخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد باب ما يكره في المساجد، حديث: ٧٥٠.

## مجدين خريد وفروخت كاحكم:

مسلدیہ ہے کہ معتکف کے لیے بوقتِ ضرورت مجدیل بھے وشراء کی اجازت ہے، کیکن شرط یہ ہے کہ سامان مسجد میں نہ لایا

جائے، بچ وشراء کی اجازت تو اس لیے ہے کہ بہت سے معتلف تا جر ہوتے ہیں اور تجارت کے موقع پر انھیں کوئی معاون نہیں مل پاتا، اس لیے شریعت نے اسے بیا جازت دے رکھی ہے کہ وہ دینی فائدے کے ساتھ دنیاوی فائدہ بھی حاصل کرلے، البتہ اس چیز کا دھیان رکھے کہ مبجد میں خرید وفروخت کا سامان نہ لائے، کیوں کہ مساجد خالص اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہیں اور ان میں دنیاوی کام اور بندوں سے متعلق حقوق وامور کی انجام وہی درست نہیں ہے جب کہ مبحد میں سامان لا کر فروخت کرنے یا خرید نے میں مبحد کو حقوق العباد کے ساتھ مشغول کرنا لازم آتا ہے، اس لیے مبحد میں سامان لا کرئیج وشراء کرنا مکروہ ہے۔

ویکرہ لغیر المعتکف النے فرماتے ہیں کہ مجد میں نیچ وشراء کے جواز کی اجازت بربنائے ضرورت وقی طور پر ہے، اس کے الیے صرف معتلف کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ آپ منگائی آ نے مجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے پاک صاف رکھنے اور ان میں نیچ وشراء نہ کرنے کا حکم دیا ہے، چناں چہ علامہ عینی نے ابن ماجہ کے حوالے سے بحد یہ نقل کی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ و سلم قال جنبوا مساجد کم صبیانکم و مجانینکم و شراء کم و بیعکم اللہ علیہ و سلم قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم قال النبی من بیبع أو بتباع فی المسجد فقولوا لا أربح اللہ تجارتك یعنی جبتم مجد میں کی شخص کو خرید وفروخت کرتے ہوئے دیکھوٹو یوں کہو کہ اللہ تہاری تجارت میں نفع نہ دے ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مجد میں خرید وفروخت کرنا ممنوع ہے، البت ضرورت کے تحت معتلف کے لیاس کی اجازت دی گئی ہے لیکن وہ بھی سامان لائے بغیر۔ (بنایہ سرے ۵۲)

قَالَ وَ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَيُكُرَهُ لَهُ الصَّمْتُ، لِأَنَّ صَوْمَ الصَّمْتِ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فِي شَرِيْعَتِنَا، لَكِنَّهُ يَتَجَانَبُ مَا يَكُونُ مَأْثَمًا.

ترجیمل: فرماتے ہیں کہ روزے دار صرف بھلی بات کرے اور اس کے لیے جاپ جاپ رہنا مکروہ ہے کیوں کہ ہماری شریعت میں خاموثی کا روزہ عبادت نہیں ہے،لیکن وہ الی بات سے کنارہ کش رہے جو گناہ ہو۔

#### اللغات:

﴿وصمت ﴾ خاموشى ،سكوت \_ ﴿فربة ﴾ نيكى \_ ﴿يتجانب ﴾ پر بيزكر ، نيچ ـ ﴿مأثم ﴾ كناه \_

#### اعتكاف كروران خاموش ربخ كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ معتلف دوران اعتکاف ذکر واذکار اور تبیجات وعبادات میں مشغول رہے اور صرف اچھی اور بھلی باتیں کرے، نہ تو ایران تو ران کی ہانئے اور نہ ہی کئی کی غیبت اور چغلی کرے، لیکن ایسا بھی نہ کرے کہ بالکل چپ چاپ رہے، کیوں کہ ہماری شریعت میں خاموثی کا روزہ عبادت نہیں ہے، بل کہ یہ مجوس کا طریقہ ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ ان کے طریقے سے احتر از کرے اور روزے کے دوران اچھی اور بھلی باتیں کیا کرے، لیکن ان باتوں سے احتر از کرے جوگناہ کا سبب اور ذریعہ ہیں۔

وَ يَخْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اللُّوطُيُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَا تَبَاشَرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَكَذَا اللَّهُسُ وَ الْقُبْلَةُ ، لِأَنَّهُ دَوَاعِيْهِ فَيَخْرُمُ عَلَيْهِ ﴿إِذْ هُو مَخْظُورُهُ كَمَا فِي الْإِخْرَامِ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ، لِأَنَّ الْكُفَّ رُكُنُهُ لَا

مَخُطُورُهُ فَلَمْ يَتَعَدَّ إِلَى دَوَاعِيْهِ.

تروی کی اور معتلف پروطی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے کہ مساجد میں اعتکاف کی حالت میں مباشرت نہ کرو۔ اور ایسے ہی چھونا اور بوسہ لینا بھی حرام ہے، کیوں کہ بید دوائ وطی ہیں، لبندا جرام ہوں گی، کیوں کہ وطی احرام کے ممنوعات میں سے ہے جیسا کہ احرام میں (وطی ممنوع) ہے۔ برخلاف روزے کے، اس لیے کہ وطی سے رکنا روزے کا رکن ہے نہ کہ روزے کے ممنوعات میں سے ہے، لبندا بیدوائی تک متعدی نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿عاكف ﴾ اعتكاف كرنے والا - ﴿قبلة ﴾ بوسه - ﴿دواعى ﴾ واحدد اعية ؛ خوابش برطانے والى چيز - ﴿محظور ﴾ ممنوع -

#### معتلف کے لیے وطی اور دواعی وطی کا حکم:

مسکدیہ ہے کہ معتلف پر وطی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد کے فرمان سے ان صحابۂ کرام کو اعتکاف کی حالت میں جماع کرنے سے روک دیا تھا جو اعتکاف کی حالت میں مجد سے نگل کر اپنے گھروں میں جاتے تھے اور اپنی اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کے بعد دوبارہ مجد میں آ کر معتلف ہوجاتے تھے۔قرآن کریم نے انھیں اس حرکت ہے منع کیا اور بحالت احرام وطی کوحرام قرار دے دیا۔

و كذا اللمس النح فرماتے ہیں كہ جس طرح بحالتِ اعتكاف وطى كرنا حرام ہے اى طرح بيوى كوشہوت كے ساتھ چھونا اور بوسہ لينا بھى حرام ہے، كيوں كہ بيد چيزيں جماع كے دوائى ميں سے ہیں للبذا جس طرح احرام كى حالت ميں جماع اور دوائى جماع دونوں حرام ہیں، اسى طرح اعتكاف كى حالت ميں بھى دونوں حرام ہوں گے۔

فَإِنْ جَامَعَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا عَامِدًا أَوْ نِسْيَانًا بَطَلَ اِعْتِكَافُهُ ، لِأَنَّ اللَّيْلَ مَحَلُّ الْإِعْتِكَافِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ ، وَ حَالَةُ الْعَاكِفِيْنَ مُذَكِّرَةٌ فَلَا يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ.

**ترجمها:** پھراگرمعتکف نے رات یا دن میں عمراً یا نسیا نا جماع کر لیا تو اس کا اعتکاف باطل ہوگیا، اس لیے کہ رات محل اعتکاف ہے، برخلاف روزے کے، اورمعتکفین کی حالت حالت نذکرہ ہے، اس لیے نسیان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔

#### وطی سے اعتکاف ثوث جانے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ معتلف کے لیے وظی اور دواعی وظی دونوں چیزیں حرام ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی معتلف نے رات یا دن میں بھی بھی جان بوجھ کریا بھول سے وظی اور جماع کرلیا تو اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا، کیوں کہ دن میں تو وہ روزے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی باطل ہوجائے گا، اس لیے کہ رات بھی محل اعتکاف ہے اور جس طرح دن میں بحالت اعتکاف جماع اور دواعی جماع سب ممنوع ہیں اس طرح دن میں بحالت اعتکاف جماع اور دواعی جماع سب ممنوع ہیں اس طرح دن میں بحالت اعتکاف جماع سور دواعی جماع سب ممنوع ہیں اس طرح دن میں بھی بید چیزیں ممنوع ہوں گی۔

اس کے برخلاف روز ہے کا مسکلہ ہے تو چول کہ روزہ صرف دن کا ہوتا ہے، رات کانہیں ہوتا، اس لیے رمضان کے مہینے میں غیر معتکف روزہ داروں کے لیے رات میں جماع کرنا درست اور جائز ہے، البتہ دن میں ان کے لیے بھی اس کی ممانعت ہے۔ و حالة العاکفین المنے یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ روزہ اصل ہے اور اعتکاف اس کی فرع ہو اور تھم میں فرع اصل کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، لہذا جس طرح روز ہیں اگر کوئی شخص بھول کر دن میں جماع کر لے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا اس طرح بھول کر اعتکاف کی حالت میں بھی جماع کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا چاہیے، حالاں کہ آپ نے عمد اور نسیان دونوں صورتوں میں اعتکاف کو فاسد قرار دیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اعتکاف روز ہے کی فرع ہے، لیکن پھر بھی دونوں میں فرق ہے، کیوں کہ روز ہے کی حالت فد گر نہیں ہے جب کہ اعتکاف کی حالت فد گر نہیں ہے جب کہ اعتکاف کی حالت فد گر ہے یعنی معتلف کو ہمہ وقت یہا حساس دلائے رہتی ہے کہ آپ شری پابندیوں کے تحت مجد میں محصور ہیں اور آپ کے لیے جماع وغیرہ کرتا درست نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی معتلف جماع وغیرہ کرلے تو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں نسیان کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا اعتکاف بھی فاسد ہوجائے گا۔

وَ لَوْ جَامَعَ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ، أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَأَنْزَلَ يَبْطُلُ اِعْتِكَافُهُ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْجَمَاعِ حَتَّى يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ، وَلَوْ لَمْ يَنْزِلُ لَا يَفْسُدُ وَ إِنْ كَانَ مُحَرَّمًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْجَمَاعِ وَهُوَ الْمُفْسِدُ، وَ لِهَاذَا لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ.

ترجیمہ: اوراگرمتنف نے شرم گاہ کے علاوہ میں جماع کیا اور اسے انزل ہوگیا، یا بوسہ لیا یا چھوا اور اسے انزال ہوگیا تو اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا، کیوں کہ یہ جماع کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ اس سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے۔ اوراگر انزال نہیں ہوا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا ہر چند کہ وہ حرام ہے اس لیے کہ یہ جماع کے معنی میں نہیں ہے اور جماع ہی مفسد ہے، اس لیے تو اس سے روزہ بھی فاسد نہیں ہوتا۔

## فرج کے علاوہ کہیں اور خواہش پوری کرنے یا بوسہ وغیرہ لینے سے انزال ہوجائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا:

مئلہ یہ ہے کہ اگر معتلف نے عورت کی شرم گاہ کے علاوہ اس کے کسی دوسرے حصے مثلاً ران یا پیٹ وغیرہ میں جماع کر کے اپی شہوت پوری کی اور اسے انزال ہوگیا یا عورت کو بوسہ لینے اور چھونے سے انزال ہوگیا تو ان تمام صورتوں میں اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا، کیوں کہ بوسہ لینے اور غیر فرج میں جماع کرنے سے انزال کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماع کے معنی میں ہے اور جماع مفسد اعتکاف ہے لہذا معنی خی مفسد اعتکاف ہوگا۔ اس لیے اس طرح کی تقبیل اور اس طرح کے لمس وجماع سے روزہ بھی فاسد ہوجاتا ہے۔ ہاں اگر فذکورہ افعال سے معتلف کو انزال نہیں ہوا تو اس کا اعتکاف باطل اور فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ انزال کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماع کے معنی میں نہیں ہے اس لیے اس صورت میں روزہ بھی فاسد نہیں ہوتا، کیوں کہ انزال کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماع کے معنی میں نہیں ہوگا، کیوں کہ معنی عماع کا ہونا ہی مفسد صوم واعتکاف لیندا جب یہ جماع کے معنی میں نہیں ہوگا۔ ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے، کیوں کہ اس فعل کے مفضی الی الفساد ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔

وَ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ لَزِمَةُ اعْتِكَافُهَا بِلْيَالِيْهَا، لِأَنَّ ذِكُرَ الْأَيَّامِ عَلَى سَبِيْلِ الْجَمْعِ يَتَنَاوَلُ مَا

# ر ان البداية جلد ال يه المسلم الم

بِإِزَائِهَا مِنَ اللَّيَالِيُ ، يُقَالُ مَا رَأَيْتُكَ مُنْدُ أَيَّامٍ وَ الْمُرَادِ بِلَيَالِيْهَا، وَ كَانَتُ مُتَتَابِعَةً وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطُ التَّتَابُعُ، لِأَنَّ اللَّيَالِيَهَا مِنَ اللَّيَالِيَ عَنْدُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ ، لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى التَّفَرُّقِ ، لِأَنَّ اللَّيَالِي غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ فَيَجِبُ عَلَى التَّفَرُقِ ، لِأَنَّ اللَّيَالِي غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ فَيَجِبُ عَلَى التَّفَرُقِ وَيَعْمَدُ لَلَّيَامَ حَاصَةً صَحَّتُ نِيَّتُهُ، لِأَنَّهُ نَوَى الْحَقِيْقَةَ.

ترجیلہ: اورجس شخص نے اپنے اوپر چندایام کا اعتکاف واجب کیا تو اس پران ایام کا ان کی راتوں سمیت اعتکاف لازم ہوگا، کیوں کہ برسبیل جمع ایام کا ذکران کے مقابل راتوں کوبھی شامل ہوتا ہے، کہاجاتا ہے کہ میں نے تجھے چند دنوں سے نہیں ویکھا اور مرادیہ ہوتا ہے کہ میں نے راتوں سمیت نہیں ویکھا۔

اور بیاایم پے در پے لازم ہوں گے اگر چہ اس نے تابع کی شرط نہ لگائی ہو، اس لیے کہ اعتکاف کی بنیاد تابع پر ہے، کیوں کہ پورے اوقات اعتکاف کے قابل نہیں۔ برخلاف روزہ کے، اس لیے کہ اس کی بنیاد تفرق پر ہے، کیوں کہ راتیں روزے کو قبول نہیں کرتیں، لہذا روزے متفرق طور پر واجب ہوں گے، اللّا یہ کہ وہ تابع کی صراحت کر دے، اور اگر اس نے خاص طور پر دنوں کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح ہے، کیوں کہ اس نے حقیقت کی نیت کی ہے۔

#### اللغات:

﴿ليالي ﴾ واحدليلة؛ رات- ﴿بازاء ﴾ اس ك برابر، اس كجتنى-

#### ون کے اعتکاف کرنے کی نذر مانی تورات کوہمی اعتکاف کرنا بڑے گا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی مخص نے اپنے اوپر چندایام کا اعتکاف واجب اور لازم کیا تو اس پرایام کے ساتھ ساتھ ان کی راتوں کا بھی اعتکاف واجب ہوگا، کیوں کہ جمع کے طور پر ایام کا تذکرہ اپنے مقابل اور مصل راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے، چناں چہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ ما ر أیتك منذ أیام کہ میں نے کئی دنوں سے آپ کونہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ تو آپ رات میں نظر آئے اور نہ بی دن میں، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے دن میں آپ کونہیں دیکھا، البتہ رات میں آپ کا دیدار ہوتا تھا۔ کیوں کہ ایام کا ذکر بر سبیل جمع راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے، لبذا اللہ علی اعتکاف أیام کی نیت میں ایام مع لمالی شامل ہوں گے اور دن اور رات دونوں میں اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں اس شخص پر جواعتکاف واجب ہوگا وہ لگا تاراور پے در پے ہوگا خواہ نذر کرنے والے نے تتابع کی شرط لگائی ہویا نہ لگائی ہو بہر صورت اسے تسلسل کے ساتھ اعتکاف کرنا پڑے گا، کیوں کہ اعتکاف کا دارو مدار تتابع اور تسلسل پر ہے، کیوں کہ رات اور دن کے پورے اوقات اعتکاف کے قابل ہیں، لہذا اعتکاف میں کوئی ایبا وقت اور زمانہ آتا ہی خبیں جو قابل اعتکاف نہ ہواور وہ ووقت اعتکاف اور غیراعتکاف میں حد فاصل ہے، بل کہ اعتکاف رات اور دن کے پورے اوقات کا ہوتا ہے اور اس میں رات دن سے اور دن رات سے متصل ہوتا ہے، اس لیے اعتکاف میں تتابع اور تسلسل ضروری ہوگا۔

اس کے برخلاف روزوں کا مسکلہ ہے تو اس میں تابع اور تسلسل شرطنہیں ہے، کیوں کہ روزوں کا مبیٰ تفرق پر ہے، اس لیے کہ روزوں کے کہ روزوں کے درمیان رات کی شکل میں ایک ایبا زمانہ بھی آتا ہے جس میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے روزے تو متفرق طور پر ہی درمیان رات کی شکل میں ایک ایبا زمانہ بھی آتا ہے جس میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے روزے تو متفرق طور پر ہی

واجب ہوں گے ہاں اگر کوئی شخص روزوں میں بھی تنگسل اور تابع کی شرط لگا دے تو پھر روز ہے بھی لگا تار اور پے در پے واجب ہوں گے۔اسی طرح اگر کسی شخص نے خاص کر ایام میں ہی اعتکاف کی نیت کی تو اس کی بینیت درست ہوگی اور اس پرصرف ایام ہی کا اعتکاف واجب ہوگا اور را تیں اس میں شامل نہیں ہوں گی ، کیوں کہ اس شخص نے اپنے کلام مللہ علی اعتکاف أیام سے حقیقت کی نیت کی ہے اور اًیام کی حقیقت بیاض نہار ہے ،اس لیے اس پرصرف نہار یعنی دن ہی کا اعتکاف واجب ہوگا۔

وَ مَنْ أَوْجَبَ اِعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ يَلْزَمُهُ بِلَيَالِيْهَا وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَ اللَّيْلَةِ لَا تَذْخُلُ اللَّيْلَةُ الْأَوْلَى، لِأَنَّ الْمُتَنَّى غَيْرُ الْجَمْعِ وَ فِي الْمُتَنَّى مَعْنَى الْجَمْعِ فَيَلْحَقُّ بِهِ احْتِيَاطًا فِي الْمُثَنِّى مَعْنَى الْجَمْعِ فَيَلْحَقُّ بِهِ احْتِيَاطًا لِهُ الْعَبَادَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمل : اور جس شخص نے دو دن کا اعتکاف واجب کیا تو اس پر ان کی راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہوگا، امام ابو یوسف رطینیا فرماتے ہیں کہ پہلی رات داخل نہیں ہوگی، کیوں کہ تثنیہ جمع کے علاوہ ہے، اور درمیانی رات میں اتصال کی ضرورت ہے۔ ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ تثنیہ میں جمع کے معنی ہیں،لہذا امرِ عبادت کی وجہ سے احتیاطاً حثنیہ کو جمع کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے۔

اللغاث:

-همشنی که تثنیه، دو کا معدود \_

#### توضيح

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر دو دن کا اعتکاف واجب اور لازم کیا تو حضرات طرفین کے یہاں اس پر دو
دن اور دورات کا اعتکاف واجب ہوگا، لیکن امام ابو یوسف برایشیا فرماتے ہیں کہ پہلی رات اعتکاف میں داخل نہیں ہوگی، اس لیے اس
پر دودن اور ایک رات کا اعتکاف واجب ہوگا۔ امام ابو یوسف برایشیا کی دلیل یہ ہے کہ شفنہ جمع کے علاوہ ہے، لہذا جس طرح ایام کے
ذکر میں راتیں داخل اور شامل ہوتی ہیں اس طرح یو مین کے ذکر میں راتیں داخل نہیں ہوں گی اور جب اس میں راتیں داخل نہیں
ہوں گی توحب ضابط ایک رات کا بھی اعتکاف اس پر واجب نہیں ہونا چاہیے گرچوں کہ اعتکاف میں شابع ہوتا ہے اور تنابع کے لیے
اتصال ضروری ہوتا ہے، اس لیے ضرورت کی وجہ سے درمیانی رات کو تو اعتکاف میں شامل کریں گے لیکن پہلی رات کو داخل نہیں
کریں گے، اس لیے کہ اس کا اتصال سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اسے اعتکاف میں داخل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

کریں گے، اس لیے کہ اس کا اتصال سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اسے اعتکاف میں داخل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

حضرات طرفین مجینی اور ظاہر الروایہ کی دلیل میہ ہے کہ تثنیہ میں جمع کے معنی پائے جاتے ہیں اوراعتکاف عبادت ہے اور عبادات میں احتیاط کا پہلوطموظ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں احتیاطا تثنیہ کو جمع کے ساتھ لاحق کر دیا اور یوں کہا کہ یومین کے اعتکاف میں ان کی راتیں بھی شامل اور داخل ہوں گی ، کیوں کہ آیام کے اعتکاف میں ان کی راتیں داخل ہوتی ہیں، لہذا جب جمعہ میں راتیں دن کے علم میں داخل ہیں تو تثنیہ میں بھی میہ دخول اور شمول ہوگا۔



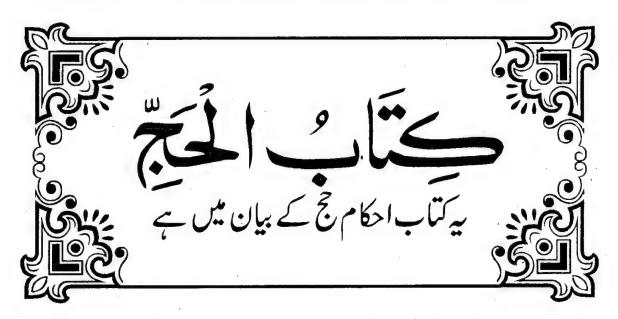

صاحب ہدایہ نے کتاب الصوم کے بعد کتاب الحج کو بیان کیا ہے، بقول صاحب بنایہ جج کے احکام کوصوم کے احکام سے مؤخر کر کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صوم خالص بدنی عبادت ہے جب کہ جج بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادت ہے اور دونوں سے مزد سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے صاحب ہدایہ نے بھی پہلے مفرد لیعن صوم کے احکام کو بیان کیا پھر بعد میں مرکب یعنی جج کے احکام کو بیان کررہے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ صوم ہر سال مکرر ہوتا ہے جب کہ جج ہر شخص بیان کیا پھر بعد میں مرکز ہوتا ہے جب کہ جج ہر شخص کے حق میں مکرر نہیں ہوتا اس لیے جج کی بہ نبست صوم کے مسائل ومعارف سکھنے اور شبھنے کی ضرورت زیادہ ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی صوم کو جج سے پہلے اور جج کو اس کے بعد بیان کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ لفظ جی جاء کے سرہ اور فتہ دونوں کے ساتھ متعمل ہے چناں چہ قرآن کریم میں ہے وہ اللہ علی النّاس حِجُّ البیت اور دوسری جگہ ہے الحجُّ أشهر معلومات، و یکھئے پہلے آیت میں بیلفظ بکسر الحاء حِجّ ہے اور دوسری آیت میں بفتح الحاء حَجّ ہے۔

حج کیے لفوی معنی ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔

حج کے شرعی معنی: القصد إلی مکان محصوص فی أوان محصوص مع فعل محصوص علی وجه التعظیم یعن تنظیم کی نیت سے مخصوص اوقات میں مخصوص افعال کے ساتھ مکان مخصوص کے ارادہ کرنے اور اس کی طرف رخت سفر باندھنے کا نام اصلاحِ شریعت میں حج ہے۔

جج کی فرضیت کے بارے میں متعدد اقوال ہیں جمہور کے نزدیک رائج یہ ہے کہ ن ۲ ھ میں جج فرض ہوا۔

فرضيت حج على الفور ب ياعلى التراخى:

اس میں اختلاف ہے کہ فرضیت حج علی الفور ہے یا علی التراخی؟ امام ابوحنیفہ والشیاءً، امام مالک والشیاء امام ابو بوسف والشیاد اور

# ر آن البداية جلد العام في عيان ين المحالية العام في عيان ين المحالية العام في عيان ين المحالية العام في عيان ين

بعض دوسرے نقہاء کا مسلک میہ ہے کہ تج کی فرضیت علی الفور ہے، جب کہ امام محمد رطیقی اور امام شافعی رطیقی کے نز دیک اس کی فرضیت علی التراخی ہے۔ امام ابوحنیفہ رطیقی کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے۔ اگر چدان کی اصح روایت پہلی ہی ہے۔ امام احمد رطیقی ہے۔ امام احمد رطیقی ہے۔ اگر چدان کی اصح روایت پہلی ہی ہے۔ امام احمد رطیقی ہے۔ اگر چدان کی است فرضیت علی التراخی کی ہے، ثمر ہُ اختلاف حق اثم میں ظاہر ہوگا، ندحق قضاء واداء میں۔

پھر جن فقہاء نے وجوب علی الفور کا قول اختیار کیا ہے ان کے نزدیک حضور اکرم مُثَاثِیَّا کی تاخیر ایک عذر پر بھی تھی کہ زمانہ جا بلیت سے کفار عرب میں نسی کا رواج تھا، چونکہ اصیب ذی الحجہ اپنے صحیح مقام پر آرہا تھا اور اُس حساب کے مطابق تھا جو باری تعالیٰ کے ہال معتبر ہے، اس لئے آپ مُثَاثِیَّا نے تاخیر فرمائی اور اس کا انتظار کیا، اس کی طرف آپ مُثَاثِیَّا نے "المؤمان قد استداد کھیئتہ یوم حلق اللہ السماوات والأرض" سے اشارہ فرمایا۔

حج کی شرانط: جج کی چندشرا لط ہیں، اور بیشرا لط مجموعی اعتبار سے دوتسموں پر ہیں، ایک شرط وجوب، دوسرے شرط اداء، شرط وجوب کے فقدان سے وجوب فی الذمہ نہیں ہوتا، چنانچہ موت کے وقت وصیت جج بھی واجب نہیں ہوتی اور شرطِ اداء کے فقدان سے وجوب فی الذمہ باقی رہتا ہے، اور عدم اداء کی صورت میں وصیت جج بھی واجب ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

ٱلْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْأَحْرَارِ الْبَالِغِيْنَ الْعُقَلَاءِ الْأَصِحَّاءِ إِذَا قَدَرَوْا عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ عَنْ نَفَقَةِ عَيَالِهِ إِلَى حِيْنِ عَوْدِهٖ وَ كَانَ الطَّرِيْقُ امِنًا، وَصَفَهُ بِالْوُجُوْبِ وَ هُوَ فَرِيْضَةٌ مُحُكَمَةٌ ثَبَتَتُ فَرُضِيَّتُهَا بِالْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ... الآية (سورة آل عمران : ٩٧).

تر جمل : آزاد، بالغ، ذى عقل ، صحت مندلوگوں پر جج واجب ہے بشرطيكه وه لوگ ايسے زاد وراحله پر قادر ہوں جور ہائش، ضرورى اشياء اور والبي تك حاجى كے اہل وعيال كے نفقے سے فاضل ہو۔ اور راستہ بھى مامون ہو۔ امام قد ورى را الله على ساتھ متصف كيا ہے جب كہ جج ايك متحكم فريف ہے جس كى فرضت كتاب الله سے ثابت ہے۔ اور وہ الله تعالى كا فرمان و لله على الناس اللح ہے۔

#### اللغاث:

﴿ احرار ﴾ واحد حر؛ آزادلوگ - ﴿ عقلاء ﴾ واحد عاقل؛ عقلند - ﴿ اَصحّاء ﴾ واحد صحيح؛ سلامت، جوم يض نه مو - ﴿ راحلة ﴾ سواري - ﴿ عيال ﴾ كنيه، بال بيج، زير پرورش لوگ - ﴿ طويق ﴾ راسته -

#### وجوب حج كي شرائط:

مسئلہ یہ ہے کہ جوشن آزاد ہو، بالغ ہو عاقل ہو، صحت مند ہو، زاد وراحلہ پر قادر ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی رہائش اور اہل وعیال کے نفقے سے زائد ہواور جج سے واپسی تک کا لوراخرج موجود ہواور جج کے لیے جانے کا راستہ پرامن ہوتو اس شخص پر جج کرنا فرض ہے، امام قدوری والتہ کیا ہے جب کہ امر واقعہ یہ شخص پر جج کرنا فرض ہے، امام قدوری والتہ کیا ہے جب کہ امر واقعہ یہ کہ جج فرض ہے اور اس کا جوت نص قطعی یعنی قرآن کریم کی اس آیت و اللہ علی الناس حج المبیت سے ثابت ہے، تو پھرامام

# 

قدوری طنیعی کا اسے واجب سے متصف کرنا کیے درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کمتن میں واجب سے واجب اصطلاحی مراد نہیں ہے، بل کہ واجب لغوی مراد ہے اور المحج واجب المحج ثابت و لازم کے معنی میں ہے اور ظاہر ہے کہ فرض بھی ذمے میں ثابت اور لازم ہوتا ہے۔

وَ لَا يَجِبُ فِي الْعُمُو إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيْلَ لَهُ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ أَمْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَقَالَ لَا بَنَعَدَّدُ فَلَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوْبُ. بَلُ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ، وَ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ الْبَيْتِ وَ أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ فَلَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوْبُ.

ترجمہ: اور زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ جج واجب ہے، اس لیے کہ آپ تا اللہ اسلی ہے ہے اللہ ہی مرتبہ جے یا ایک ہی مرتبہ ہے، اس لیے کہ آپ تا ایک ہی مرتبہ ہے، الہذا جو اس سے زائد ہو وہ نفل ہے، اور اس لیے بھی کہ جج کا سبب بیت ہے اور بیت متعدد نہیں ہے، الہذا وجوب بھی مکر رنہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

ومرة ﴾ ایک بار و تطوع کفل، غیرواجب ولا يتعدد کا ایک ے زياده نہيں ہوتا۔ ويتكور کو دوباره ہوگا۔

#### تخريج:

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب فرض الحج، حديث رقم: ١٧٢١. و ابن ماجه في كتاب المناسك باب فرض، الحج حديث رقم: ٢٨٨٥.

#### وجوب حج میں عدم تکرار کا مسئلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر جس ہیں شراک جج موجود ہوں زندگی ہیں ایک مرتبہ جج کرنا فرض اور ضروری ہے اور اگر

ایک سے زائد مرتبہ وہ جج کرتا ہے تو ایک کے علاوہ سب نقل ہوں گے، اس لیے کہ جب جج فرض ہوا تو آپ تُلُقِیُمُ نے لوگوں کو جمح

کر کے ایک تقریر فرمائی اور یوں ہدایت دی یاأیها الناس قد فرض علیکم الحج فحیجوا فقال رجل اُکُلُ عام پارسول
الله فسکت حتی قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو قلت نعم لو جبت و ما استطعتم، ثم قال ذرونی ماتر کتکم فانوا منه فرونی ماتر کتکم فانوا منه فرونی ماتر کتکم فانوا منه ما استطعتم، وإذا نهیتکم عن شیئ فدعوہ۔ آپ نے فرمایا اے لوگواللہ نے تم پر جج فرض کیا ہے، استے میں حاضرین میں ما استطعتم، وإذا نهیتکم عن شیئ فدعوہ۔ آپ نورمایا اے لوگواللہ نے تم پر جج فرض کیا ہے، استے میں حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ کیا ہر سال فرض ہے، آپ مالی تی فرمایا: اگر میں ہاں کہدویتا تو ہر سال جج واجب ہوتا اور تم سے اداء نہ ہو پا تا۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو بچھ میں تمہارے سامنے بیان کردوں اس میں چوں چرا کرنے سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ تم سول اور انبیائے کرام سے اختلاف کی بنیاد پر ہلاک کردیا گیا، لہذا جب میں کسی چیز کا عظم دوں تو بقدر سے بہلی امتوں کو کشر سے سوال اور انبیائے کرام سے اختلاف کی بنیاد پر ہلاک کردیا گیا، لہذا جب میں کسی چیز کا عظم دوں تو بقدر

# 

اسطاعت اے بجالاؤاور جب کسی چیز ہے منع کردوں تو اس سے باز رہو۔

اس مدیث سے وجہِ استدلال بایں طور ہے کہ لو قلت نعم لوجبت سے جج کا عدم تکرار منہوم ہورہا ہے کیوں کہ آپ منافظ آگر ہاں کہتے تو ہر سال جج واجب ہوتا، لیکن آپ نے امت کو مشقت سے بچانے کے لیے نعم نہیں فرمایا اس لیے جج بھی ہر سال واجب نہیں ہوا۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ حج فرض ہونے کا سبب بیت اللہ الحرام ہے اور بیت اللہ میں تعدد اور تکرار نہیں ہے، لہذا فرضیب حج میں بھی تکرار نہیں ہوگا، کیوں کہ سبب میں تکرار کے بغیر مستب میں تکرار نہیں ہوتا۔

ثُمَّ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَ الْمُقَانِةُ وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْمُقَانِةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَا اللَّهَانِيةِ وَالشَّافِيةِ وَالشَّافِيةِ وَالشَّافِيةِ وَالشَّافِيةِ وَالشَّافِيةِ وَالْمَوْتُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ نَادِرٍ فَيَتَصَيَّقُ اِحْتِيَاطًا، وَلِهِذَا كَانَ التَّعْجِيْلُ الْأَوْلِ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِوَقْتٍ خَاصٍ، وَالْمَوْتُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ نَادِرٍ فَيَتَصَيَّقُ اِحْتِيَاطًا، وَلِهِذَا كَانَ التَّعْجِيْلُ أَفْضَلَ، بِحِلَافِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ الْمَوْتَ فِي مِثْلِهِ نَادِرٌ.

توجہ اور امام ابو یوسف طِیْتُویْد کے یہاں علی الفور حج واجب ہے اور امام ابوضیفہ طِیْتُویْد ہے ایسی روایت منقول ہے جو اسی کی غماز ہے، امام محمد اور امام شافعی طِیْتُویْد کے یہاں علی التراخی واجب ہے، اس لیے کہ خج عمر کا وظیفہ ہے لہٰذا حج میں عمر کا وہی حال ہے جو نماز میں وقت کا ہے۔ قول اول کی دلیل یہ ہے کہ حج ایک مخصوص وقت کے ساتھ خاص ہے اور ایک سال میں موت واقع ہوجانا نادر نہیں ہے، اس لیے احتیاطاً تنگی کی گئی اسی وجہ سے جلدی حج کرنا افضل ہے، برخلاف نماز کے وقت کے، کیوں کہ اس جیسے وقت میں موت ہوجانا نادر ہے۔

#### اللّغاث:

﴿على الفور ﴾ فوراً ﴿على التواحى ﴾ تاخير ، بعد بين ﴿ وظيفه ﴾ واجب كام، معمول - ﴿ يتضيّق ﴾ تنگى كى ج-

#### ج فوراً واجب ب يا تاخير كى مخبائش موجود ب:

مسکلہ یہ ہے کہ جس شخص میں تمام شراکط جی جمع ہوجا کیں اس پر امام ابو یوسف والٹی کے یہاں فوراً جی کرنا اور جی کے لیے رخت سفر باندھنا واجب ہے اور بلاعذر اوائی کی جی میں تاخیر کرنا گناہ ہے، اسی طرح کی روایت حضرت امام اعظم والٹی ہے بھی منقول ہے، چناں چہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی شخص کے پاس مال ہوتو اسے جی کرنا چاہے یا نکاح، حضرت الامام نے فر مایا کہ اسے جی کرنا چاہے ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام عظم والٹی بھی فوری وجوب کے قائل ہیں، اس کے برخلاف امام محمد اور امام شافعی والٹی کی کہ اسک سے ہے کہ جی علی الفور نہیں واجب ہے، بل کہ علی التراخی واجب ہے اور اسے تاخیر کرکے اداء کرنے کی سے خوات جی کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ اگر تاخیر کی وجہ سے فوت سے فوات جی کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ اگر تاخیر کی وجہ سے فوت

# ر آن الهداية جلدا على المستراس المستراس المامة كم بيان من الم

ہو گیا تو و چخص گنہگار ہوگا الیکن امام شافعی ولیٹیلئے کے یہاں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

امام شافعی ولینظید اور امام احمد ولینظید کی دلیل میہ ہے کہ جج کی اوائیگی کا وقت پوری زندگی ہے اور انسان اگر اپنی آخری زندگی میں بھی جج اداء کر ہے گا تو اس کا حج داء ہوجائے گا، لہذا جس طرح نماز کا پورا وقت نماز کی ادائیگی کے لیے مختص ہے، اور آخری وقت میں نماز اداء کرنا جائز ؟ اس طرح انسان کی پوری زندگی ادائیگی حج کا وقت ہے اور آخری زندگی میں بھی حج اداء کرنا جائز اور درست ہے۔

اما م ابو یوسف ولٹیلئے کے قول کی دلیل یہ ہے کہ جج ایک خاص وقت یعنی اشہر جج (شوال ، ذی قعدہ ، ذی الحجہ ) کے ساتھ مخصوص ہے اور انھی مہینوں میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے ، اور اگر ایک سال کوئی شخص اشہر جج میں جج نہ کر سکا تو پھر سال بھر بعد ہی یہ مہینے آئیں گے ، اور ایک سال کی مدت طویل مدت ہوتی ہے جس میں موت بھی آئی ہے ، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جس سال جج فرض ہوا ہی سال اسے اداء کر دیا جائے اور بلا عذر تا خیر نہ کی جائے ، اس لیے بالا تفاق فقہاء جج کی ادائیگی میں تجیل ہی بہتر ہے ، اس کے برخلاف نماز کے وقت کا مسئلہ ہے تو چوں کہ یہ وقت دراز نہیں ہوتا اور اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس وقت میں موت کا آتا شاذ و نادر ہے اس لیے نماز کے وقت کی مسئلے ہیں جائے ، اس کے برخلاف نہیں ہے ، کیکن جج کے مسئلے شاذ و نادر ہے اس لیے نماز کے آخری وقت میں بھی بلا عذر نماز اداء کرنا جائز ہے اور یہ احتیاط کے خلاف نہیں ہے ، کیکن جج کے مسئلے میں تو احتیاط اس میں ہے کہ اسے بلا عذر مؤخر نہ کیا جائے ، لیکن اگر کوئی شخص بلا عذر تا خیر سے جج کرے گا تو وہ اداء ، ہی ہوگا قضاء میں ہوگا۔

وَ إِنَّمَا شُرِطَ الْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوْ عُ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ عَشَرَ حَجِّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَ الْآنَةُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَاتُ بِأَسْرِهَا مَوْضُوعَةٌ عَنِ الصِّبْيَانِ، وَالْعَقُلُ شَوْطٌ لِصِحَّةِ التَّكُلِيْفِ، وَكَذَا صِحَّةُ الْجَوَارِح، لِأَنَّ الْعِجْزَ دُوْنَهَا لَازِمٌ.

ترجملہ: اور آزاد ہونے اور بالغ ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کیوں کہ آپ مُلَّ اِیْمُ کا ارشادگرامی ہے کہ اگر کسی غلام نے دس مج کیا ہو پھر وہ آزاد کر دیا جائے تو اس پر اسلام کا حج فرض ہے، اور اس لیے کہ وہ ایک عبادت ہے اور تمام عباد تیں بچوں سے اٹھا کی گئیں ہیں۔ اور عقل صحب تکلیف کی شرط ہے اور یوں ہی جوارح کا صحیح ہونا ، کیوں کہ بغیر صحب جوارح کے عاجز ہونا لازم ہے۔

#### اللغات:

﴿حریة﴾ آزادی۔ ﴿اعتق﴾ آزاد کردیا گیا۔ ﴿باسوها ﴾ سب کی سب،کل کی کل۔ ﴿جوارح ﴾ واحد جارحة ؛ اعضاء ، آلات عمل۔

#### تخريج:

اخرجه حاكم في المستدرك، كتاب المناسك، حديث رقم: ١٨٦٩. والبيهقي في كتاب الحج باب حج الصبي يبلغ، حديث رقم: ٥٨٤٩.

#### آ زادى اور بلوغ كى شرائط كابيان:

یہاں سے صاحب ہدایہ شرائط جج کے فوائد وقیود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط آزاد ہونا ہے چناں چہ غلام پر جج فرض نہیں ہے اور اگر کسی غلام نے دس جج بھی کیے ہوں تو بھی آزاد ہونے کے بعد اس پر اسلام کا حرج کرنا فرض ہے کیوں کہ صدیث میں ہے أیما عبد حج عشر حجج ثم اعتق فعلیه حجة الإسلام۔ ای طرح جج فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے اور اس شرط کا فائدہ یہ ہے کہ بچوں اور نابالغوں پر جج فرض نہیں ہے، اور بلوغت سے پہلے ان کا کیا ہوا جج معتبر بھی نہیں ہے، اور بلوغت سے پہلے ان کا کیا ہوا جج معتبر بھی نہیں ہے، کیوں کہ صدیث پاک میں ہے أیما صبی حج عشر حجج ثم بلغ فعلیه حجة الإسلام لیمنی بالغ ہونے کے بعد بچہ پر دوبارہ جج کرنا فرض ہے۔ اور پھر جج ایک عبادت ہے اور بچوں سے تمام عبادتیں ساقط اور معاف کر دی گئیں ہیں، کیوں کہ وہ عبادات اور خطابات شرع کے مکلف اور اہل نہیں ہوتے۔

والعقل النح فرماتے ہیں کہ فرضیت کج کے لیے انسان کا عاقل ہونا شرط ہے، اس لیے کہ عقل کے بغیر کسی کو مکلف بنا ناصیح نہیں ہے اسی طرح اعضاء وجوارح کا صحیح سالم ہونا بھی شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ اگر انسان کے اعضاء صحیح سالم نہیں ہوں گے تو وہ ارکان کی ادائیگی سے قاصر اور عاجز ہوگا اور عاجز شخص پر بھی حج فرض نہیں ہے، اس لیے حج فرض ہونے کے بعد اعضاء کی سلامتی بھی ضروری ہے۔

وَ الْأَعْمَى إِذَا وَجَدَ مَنْ يَكُفِيهِ مُؤَنَةَ سَفَرِهِ وَ وَجَدَ زَادًا وَ رَاحِلَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْعَلَيْهِ خِلَافًا لَهُمَا وَ قَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

ترجمل: اور نابینا اگر کسی ایسے مخص کو پالے جواس کی مشقب سفر کو برداشت کرے اور بیر نابینا زاد وراحلہ بھی پائے تو بھی امام ابوضیفہ والتھیڈ کے یہاں اس پر حج واجب نہیں ہے، حضرات صاحبین کا اختلاف ہے اور کتاب الصلاۃ میں بیگذر چکا ہے۔

#### اللغات:

﴿ اعملي ﴾ نابيا۔ ﴿ مؤنه ﴾ مشقت، فرج۔

#### نابینا آ دی کے فج کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نابینا ہواور اسے کوئی ایسا آدمی مل جائے جوسٹر جج میں اس کے لانے اور لے جانے کی مشقت برداشت کرے اور خود وہ نابینا اپنے اور اس آدمی کے زاد وراحلہ پر قادر ہوتو حضراتِ صاحبین ؓ کے یہاں اس نابینا پر نج فرض ہیں ہے، دراصل بیا ختل ف ان حضرات کے اپنے اصول پر بہنی ہے، فرض ہیں نام اعظم والتی کا نام اعظم والتی کے یہاں اس پر جج فرض نہیں ہے، دراصل بیا ختلاف ان حضرات کے اپنے اصول پر بہنی ہے، چناں چہ امام اعظم والتی کا ضابطہ یہ ہے کہ غیر کی قدرت اور مدد سے حاصل ہونے والی استطاعت معتبر نہیں ہے جب کہ حضرات صاحبین ؓ کے یہاں بیا بیا کوکوئی قائد مل جائے تو اس پر جج فرض ہے لیکن صاحب والتی کے یہاں تب بھی اس پر جج فرض نہیں ہے، کیوں کہ وہ تو غیر کی قدرت اور نصرت سے حاصل ہونے والی امام صاحب والتی کے یہاں تب بھی اس پر جج فرض نہیں ہے، کیوں کہ وہ تو غیر کی قدرت اور نصرت سے حاصل ہونے والی

# ر أن الهداية جلد الكام عن الك

استطاعت كومعتر بى نهيل مائة ـ ضابطه كى عبارت بهى ملاحظه كر ليجي الأصل عند أبي حنيفة أن كل من لا يقدر بنفسه فوسع غيره لا يكون وسعاله وعندهما يكون وسعاله ـ

وَ أَمَّا الْمُقْعَدُ فَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِّ الْأَيْهِ أَنَّهُ يَجِبُ لِأَنَّهُ مُسْتَطِيْعٌ بِغَيْرِهِ فَأَشْبَهَ الْمُسْتَطِيْعَ بِالرَّاحِلَةِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَمَّا الْمُقْعَدُ فَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِيْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ لَوْ هُدِي يُؤْدِي لِنَفْسِهِ فَأَشْبَهَ وَمَا الْأَعْلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ لَوْ هُدِي يُؤْدِي لِنَفْسِهِ فَأَشْبَهَ الضَّالَ عَنْهُ.

تروج کے: رہا اپاج تو امام ابوصنیفہ رایشی سے مروی ہے کہ اس پر جج واجب ہے، کیوں کہ دوسرے کے ساتھ (مل کر) استطاعت رکھنے والا ہے، لہٰذا یہ راحلہ کے ساتھ استطاعت رکھنے والے کے مشابہ ہوگیا۔ اور امام محمد رایشی سے مروی ہے کہ اپاج پر جج واجب نہیں ہے، کیوں کہ وہ بذات خود اداء کرنے پر قادر نہیں ہے، برخلاف اعمیٰ کے، اس لیے کہ اگر اس کی رہنمائی کر دی جائے تو وہ بذات خود (ارکان) اداء کرے گا، لہٰذا یہ مقام جج سے بھٹلنے والے کے مشابہ ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿مقعد ﴾ ایا ج- ﴿ هدی ﴾ رہنمانی کی گئ - ﴿ضال ﴾ بعث ا بوا، براه-

#### ا پاچ پر وجوب حج میں اختلاف اقوال:

عبارت کی تشریح سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہاں حضرت امام ابوضیفہ ولیٹھائے سے جوروایت بیان کی گئی ہے وہ ان
کی اصل اور متندروایت نہیں ہے، بل کہ حضرت حسن بن زیاد کی روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اپا بچ اور مفلوج شخص پرہ
جج داجب ہے، کیوں کہ یہ دوسرے کی استطاعت اور نصرت کے ذریعے متنظیع ہے اور دوسرے کے توسط سے اوائیگی ارکان پر
قادر ہے، لہذا بیخص سواری کے ساتھ جج کرنے پر قادر شخص کی طرح ہوگیا اور سواری کے ساتھ جج پر قادر شخص پر جج واجب
اور فرض ہے لہذا مفلوج اور اپا بچ پر بھی جج فرض ہوگا۔لیکن امام صاحب کی اصل روایت یہ ہے کہ مفلوج اور اپا بچ وغیرہ پر جج
فرض نہیں ہے، کیوں کہ ان کے یہاں جب اعمٰی کے حق میں دوسرے کی استطاعت معتبر نہیں ہے تو پھر اپا بچ اور معقد کس کھیت
کی مولی ہے۔

امام محمد والطبی کی رائے یہ ہے کہ اپانچ پر حج فرض نہیں ہے، کیوں کہ ید خف بذات خود ارکان حج کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، لہذا اس پر حج فرض کرنا ہی بے سود ہے، اس کے برخلاف نابینا مختص کا مسئلہ ہے تو وہ اپا جج سے جدا ہے، کیوں کہ نابینا کواگر کوئی قائد میسر آ جائے اور وہ اسے ادائیگی ارکان کی رہبری کر دی تو وہ بذات خود ارکان اداء کرسکتا ہے، لہذا نابینا ضال اور بھنکے ہوئے شخص کی طرح ہوگیا اور ضال کواگر رہبر مل جائے تو اس پر حج فرض ہے لہذا اعلیٰ پر بھی حج فرض ہوگا بشر طیکہ اسے بھی کوئی قائد اور رہبر مل جائے۔

وَ لَا بُدَّ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَ هُوَ قَدْرُ مَا يُكْتَرَىٰ بِهِ شِقُّ مَحْمَلٍ أَوْ رَأْسُ زَامِلَةً وَقَدْرُ الْنَفَقَةِ ذَاهِبًا وَ لَا بُدَّ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةُ وَ إِنْ أَمْكِنَهُ أَنْ يَكْتَرِيَ عُقْبَةً فَلَا وَ جَائِيًا، لِأَنَّهُ مَا إِذَا كَانَا يَتَعَاقَبَانِ لَمْ تُوْجَدِ الرَّاحِلَةُ فِي جَمِيْعِ السَّفَرِ.

ترجیم اور زاد وراحلہ پر قدرت بھی ضروری ہے اور وہ اتنی مقدار میں مال کا ہونا ہے جس مے ممل کی ایک شق یا ایک راس زاملہ کرایہ پر لے۔ اور آمد ورفت کے نفتے پر بھی قدرت ہواس لیے کہ آپ شائین سبیل إلی الحج کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زاد ورا حلہ مراد ہے۔ اور اگر باری باری کرایہ پر سواری لینامکن ہوتو اس پر پچھ نہیں واجب ہے، اس لیے کہ جب دونوں باری باری سوار ہوں گے تو پورے سفر میں راحلہ نہیں یائی جائے گی۔

#### اللغاث:

﴿ یکتریٰ ﴾ کرایہ پرلیا جاتا ہو۔ ﴿ شق ﴾ ہودج کی ایک جانب، الی سواری کی ایک سیٹ جس پر ایک سے زیادہ لوگ سوار ہوتے ہوں۔ ﴿ ذَامِلَةَ ﴾ بار بردار جانور۔ ﴿ عقبة ﴾ باری باری، دومین سے ایک باری۔

#### تخريج:

اخرجه الترمذی فی کتاب الحج باب ماجاء فی ایجاب الحج بالزاد والراحلة، حدیث رقم: ۸۱۳.
 و ابن ماجه فی کتاب المناسک باب ۲ حدیث ۲۸۹۲.

#### زادوراحله كى شرط كابيان:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ شق محمل سے سواری کی ایک سیٹ مراد ہے جس طرح ہمارے ہندوستان میں جہاں یکے اور تا نگے چلتے ہیں اور اونٹ کی سواری یا گھوڑ ہے کی سواری ہوتی ہے اور لکڑی کا تخت بنا کر اس پر کئی لوگوں کو بٹھاتے ہیں، اسی طرح مکہ وغیرہ میں ایک اونٹ پر دو آ دمیوں کی سیٹ بنائی جاتی تھی اور دولوگ اس اونٹ پر سوار ہوکر جج کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح مکہ وغیرہ میں حاجیوں کے سامان کو لاد کر تھے، رأس زاملہ بار برداری والے اونٹ کا ایک حصہ، زاملہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو سفر جج وغیرہ میں حاجیوں کے سامان کو لاد کر لے جاتے ہیں۔

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا مالدار ہو کہ وہ اونٹ کی ایک سیٹ بگ کرانے یا زاملہ اونٹ کا ایک حصہ بک کرانے اور اسے کرائے پر لینے پر قادر ہو نیز سفر حج میں آئے جانے کے نفتے پر بھی قادر ہوتو اس پر حج کرنا فرض ہے، اس لیے کہ فرضیت حج کے لیے حریت اور عقل وبلوغ کے ساتھ ساتھ زاد وار حلہ پر قدرت بھی شرط ہے چناں چہ آپ تا اللی استطاع الیہ سبیلا کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زاد ورا حلہ مراد ہے۔ زاد ورا حلہ کی تفییر وہی ہے جو ماقبل میں بیان کی گئی ہے۔

وإن أمكنه النع فرماتے بین كداگركوئی شخص بارى بارى سوار بونے كى سوارى كرايے پر لينے پر قادر ہو بايس طور كه بچھ دور

# ر أن البداية جدر على المسلم الماع كيان على الماع ا

تک ایک آ دمی سوار ہو پھر یہ پیدل چلے اور پچھ دور تک دوسرا سوار ہوتو اس پر جج فرض نہیں ہے، کیوں کہ جب دو آ دمی باری باری سواری کریں گے تو ظاہر ہے کہ کسی کے حق میں بھی پورے سفر میں مکمل را حلہ نہیں آئے گی، حالاں کہ پورے سفر میں کامل راحلۃ پر قدرت ضروری ہے، اس لیے اس صورت میں حج فرض نہیں ہے۔

وَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ وَ عَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَالْحَادِمِ وَ أَثَاثِ الْبَيْتِ وَ ثِيَابِهِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةٍ عِيَالِهِ إِلَى حِيْنِ عَوْدِم، لِأَنَّ النَّفَقَةَ حَقَّ مُسْتَحَقٌ لِلْمَرْأَةِ، وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْعِ بِأَمْرِم.

ترجمہ: اور مال کا رہائش اور ضروریاتِ زندگی مثلاً خادم، گھر سامان اور کپڑوں سے زائد ہونا شرط ہے، کیوں کہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ کے ساتھ مشغول ہیں۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ مال اس کی واپسی تک اس کے عیال کے خربے سے زائد ہو، کیوں کہ نفقہ عورت کا واجبی حق ہے اور بحکمِ شرع بندے کاحق شریعت کے حق پر مقدم ہے۔

#### اللغات:

﴿ اثاث ﴾ ساز وسامان \_ ﴿ عود ﴾ لوثا \_

#### زاد وراحلہ کے ضرور یات سے زائد ہونا ضروری ہے:

مسکدیہ ہے کہ فرضیتِ جج کے لیے انسان کا زاد وراحلہ پر قادر ہونا شرط ہے اور زاد وراحلہ کا انسان کی نجی اور ذاتی ضرورت سے زاکد اور فاضل ہونا شرط ہے، مثلاً رہائتی مکان، خادموں اور بدن کے کپڑوں سے زاد وراحلہ کا زاکد ہونا شرط ہے اس طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ مال اس محض کی جج سے واپسی تک اس کے بال بچوں کے نفقہ سے بھی زاکد ہو، اس لیے کہ شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہے اور شریعت نے اپنے حق پر بندوں کے حق کو مقدم کیا ہے، اور چوں کہ جج شریعت کاحق ہے، اس لیے شریعت نے اپنے اس حق کے انسان پر فرضیتِ جج کے لیے اس حق سے زائد مال رکھنے کی شرط لگائی ہے۔

وَ لَيْسَ مِنْ شَرُطِ الْوُجُوْبِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ مَنْ حَوْلَهُمُ الرَّاحِلَةُ، لِأَنَّهُ لَا تَلْحَقُهُمْ مَشَقَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الْأَدَاءِ
فَأَشْبَةَ السَّغْيَ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَمْنِ الطَّرِيْقِ، لِأَنَّ الْإِسْتِطَاعَةَ لَا يَشْبُتُ دُوْنَةً، ثُمَّ قِيْلَ هُوَ شَرْطُ
الْوُجُوْبِ حَتِى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْإِيْصَاءُ وَهُوَ مَرُويٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لَا اللَّهُ وَقِيْلَ هُوَ شَرْطُ الْآذَاءِ دُوْنَ الْوُجُوبِ، لِأَنَّ النَّيِيَ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَّرَ الْإِسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ.

ترجمل: اوراہل مکہاوران کے گردونواح کے باشندوں پر وجوب جج کے لیے راحلہ شرطنہیں ہے، کیوں کہ انھیں ادائیگی حج میں

ر أن البداية جلد الكام في سياس الكام في يان ين الم

کوئی مشقت لاحق نہیں ہوگی للبذا بیسعی الی الجمعۃ کے مشابہ ہوگیا۔ اور راستے کا پرامن ہونا ضروری ہے، کیوں کہ اس کے بغیر استطاعت ثابت نہیں ہوگی، پھر کہا گیا کہ راستے کا مامون ہونا وجوب حج کی شرط ہے یہاں تک کہ اس پر وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ اور ایک قول میہ ہے کہ راستے کا مامون ہونا شرطِ اداء ہے نہ کہ شرطِ وجوب، اس لیے کہ آپ مَنْ اَلْمَیْنِمُ نے زاد وراحلہ کے ساتھ استطاعت کی تفییر فرمائی ہے۔

#### اللغاث:

﴿إيصاء ﴾ وصيت كرنا\_

#### تخريج:

• اخرجہ البخاری فی کتاب الحج باب قول الله تعالٰی: ﴿ و ترودوا فان خیرا الزاد ... ﴾، حدیث رقم: ١٥٢٣. أراد الزاد ... ﴾، حدیث رقم: ١٥٢٣.

صاحب ہدایہ نے اس عبارت میں یہ بتایا ہے کہ زادوراطلہ پر قدرت ہونا وجوب تج کے لیے شرط اور ضروری ہے، کین یہ تھم ام نہیں ہے، بل کہ بیصرف ان لوگوں کے ساتھ فاص ہے جو کمہ مکر مہ ہے نیادہ دوری پر رہتے ہیں، ای لیے اہل مکہ اور کہ کے اردگرد رہنے والے مسلمانوں پر وجوب قج کے لیے زاد وراحلہ پر قدرت شرط نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے پاس اتنا بال ہو جو قج سے والی تک ان کے اہل وعیال کے فریح کے لیے کافی ہوتو بھی ان لوگوں پر پیدل چل کر گئر کرنا فرض ہے، اس لیے کہ قریب ہونے کی وجہ ہے افسی مکہ مکر مہ پہنچنے اور ارکان تج اواء کرنے میں کوئی مشقت اور حرج نہیں لاحق ہوگا، لہذا جس طرح جمعہ کی سعی کرنے اور جمعہ اداء کرنے میں کوئی مشقت اور حرج نہیں لاحق ہوگا، لہذا جس طرح جمعہ کی سعی کرنے اور جمعہ اداء کرنے میں کوئی مشقت اور حرج نہیں لاحق ہوگا، لہذا جس طرح جمعہ کی سعی کرنے اور جمعہ اور اعکر نے کے لیے راحلہ شرط نہیں ہوگ۔

و لا بعد من اُمن المطویق المنے فرماتے ہیں کہ وجوب رقح کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ راستہ بھی پرامن ہو اور چوروں اور ڈاکوں سے حفاظت ہو اور رقح کے لیے جانے والوں پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کر کم نے من استطاع المیہ سبیلا سے جو تھم بیان کیا ہوں سلیلے میں حضرات مشائح کی اخترات مشائح کی اور استے کی پرامن ہوئے ایغیر صاصل نہیں ہوسکتا۔ اب رہا یہ سنا کہ راستے کا برامن ہونا وجوب قج کی شرط ہے یا اوائے قبی کی عواں سلیلے میں جو تو اور راستہ پرامن نہ ہوتو اس آلی تول یہ ہوتوں اس کے کہ والی جان اس کری وغیرہ بھی ای کے قائل ہیں اور دیل تھی اور ایام شافعی اور راستہ پرامن نہ ہوتو اس اس کری وغیرہ بھی ای کے قائل ہیں اور یہی تھی ہے۔ دراستہ کا مامون ہونا اوائے قبی کی شرط ہے نہ کہ وجوب قبی کی اور بقول صاحب بنایہ اس سلیلے میں بعض مشائح کی دراستے کا مامون ہونا اوائے قبی کی شرط ہے نہ کہ وجوب قبی کی دراستے کا مامون ہونا اوائے قبی کی شرط ہے نہ کہ وجوب قبی کی اور بقول صاحب بنایہ اس سلیلے میں بعض اس کے قائل ہیں اور رہی تھی ہے۔ دراستے کا مامون ہونا اوائے قبی کی شرط ہے نہ کہ وجوب قبی کی اور بقول صاحب بنایہ اس سلیلے میں بعض اس کی کی کی دراستے کا مامون ہونا اوائے قبی کی شرط ہے نہ کہ وجوب قبی کی دراستے کا مامون ہونا اوائے قبی کی شرط ہے نہ کہ کی دراستے کا مامون ہونا اوائی کے کی در وجوب قبی کی در ایستے کی دراستے کا می موروں کی دوروں کی ک

ثمر و اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگیا کہ اگر کسی شخص میں جج کی تمام شرطیں جمع ہوں، لیکن راستہ کے مامون نہ ہونے ک وجہ سے وہ جج نہ کر سکا ہو یہاں تک کہ مرنے کے بالکل قریب ہوگیا تو امام احمد والشیلا سے یہاں چوں کہ اس پر جج واجب ہو چکا تھا، اس لیے اس کے لیے اپنے مال سے جج کیے جانے کی وصیت کرنا واجب اور ضروری ہے، کیوں کہ ان کے یہاں راستہ کاماً مون ہونا

# ر أن البداية جدر يس ير من المراه و rra المن الكام في ك بيان من الم

ادائے جج کی شرط ہے، نہ کہ وجوب جج کی، لہذا جب اس پر جج واجب ہو چکا تھا اور بیادا عنہیں کرسکا تو اب اپنے ذہ سے فرض ساقط کرنے کے لیے اس پر جج کی وصیت کرنا لازم ہے، اس کی دلیل بیہ ہے کہ آپ منگائی استطاع البه سبیلا کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فقط زاد وراحلہ کے ساتھ اس کی تفییر فرمائی، اگر راستے کا مامون ہونا بھی وجوب جج کے لیے شرط ہوتا، تو آپ منگائی کیا سائل کو اس کے متعلق بھی آگاہ فرماتے، لیکن اس موقع پرامن طریق سے آپ منگائی کی ماموثی اختیار کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ بیش طواداء ہے نہ کہ شرط وجوب۔

اور وہ مشائخ جن کے یہاں راستے کا مامون ہونا شرطِ وجوب ہے ان کے یہاں اس شخص پر جج کی وصیت کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، کیوں کہ جب راستہ مامون ہونے کی شرط مفقود ہونے کی وجہ سے اس شخص پر جج ہی واجب نہیں ہوا تھا تو پھر جج کی وصیت کرنا کیسے واجب ہوگا۔

قَالَ وَ يُغْتَبُرُ فِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَكُوْنَ لَهَا مَحْرَمٌ تَحُجُّ بِهِ أَوْ زَوْجٌ وَ لَا يَجُوْزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ بِغَيْرِهِمَا إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلْفَةُ أَيَّامٍ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيَّ أَيْهَا الْحَجُّ إِذَا خَرَجَتُ فِي رَفَقَةٍ وَمَعَهَا نِسَاءٌ ثِقَاتٌ لِحُصُولِ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلْفَةُ أَيَّامٍ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيَّ أَيْهَا الْحَجُّ إِذَا خَرَجَتُ فِي رَفَقَةٍ وَمَعَهَا نِسَاءٌ ثِقَاتٌ لِحُصُولِ الْأَمْنِ بِالْمُرَافَقَةِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحُجَّنَ الْمُرَأَةُ إِلاَّ وَمَعَها مَحْرَمٌ ، وَ لِلَّآهَا بِدُونِ الْمَحْرَمِ يُجَافُ الْأَمْنِ بِالْمُرَافَقَةِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحُرَّمُ الْخَلُوةُ بِالْاَجْنَبِيَّةِ وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَ لِهَذَا تَحُرُمُ الْخَلُوةُ بِالْاَجْنَبِيَّةِ وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَ لِهَذَا تَحُرُمُ الْخَرُوهُ بِالْاجْنِيَةِ وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبُينَ مَكَةَ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لِأَنَّةُ أَنَا الْحُرُومُ إِلَى مَا دُونَ السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ عورت کے قل میں یہ بات معتبر ہے کہ اس کا کوئی محرم ہوجس کے ساتھ وہ جج کرے یا اس کا شوہر ہو۔
اور اس کے لیے ان دونوں کے علاوہ کے ساتھ جج کرنا جائز نہیں ہے جب کہ اس کے اور مکہ کے درمیان تین دن کی مسافت ہو۔
امام شافعی والتی کا قبیل فرماتے ہیں کہ اگر عورت ساتھ وال کے ساتھ نظے اور اس کے ساتھ قابل اعتاد عورتیں ہوں تو اس کے لیے جج کرنا جائز ہے، کیوں کہ رفافت کی وجہ ہے امن حاصل ہے۔ ہماری دلیل آپ منگوری کے نفر مان ہے کہ کوئی عورت محرم کے بغیر ہرگز جج نہ کرے، اور اس لیے بھی کہ محرم کے بغیر اس پر فتنے کا خوف ہے اور دوسری عورت کے اس کے ساتھ ملنے سے فتنے ہیں اضافہ ہی ہوگا، اس وجہ سے تو احتہ یہ عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے اگر چہ اس کے ساتھ دوسراکوئی بھی ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب اس کے عادر مکہ کے درمیان تین دن سے کم مسافت ہو، کیوں کہ عورت کے لیے مادون السفر کی مقدار تک محرم کے بغیر نکلنا مباح ہے۔

#### اللغاث:

﴿ وفقه ﴾ قافله، رفقاء سفر - ﴿ ثقات ﴾ واحدثقة ؛ معتبر ، معمد عليه -

#### تخريج:

ا خرجه دارقطني في كتاب الحج، حديث: ٢٤١٧.

ر آن الهداية جلد ص ي مسل المسلك و ١٣٠ المائية جلد ص ي المائية على المائية المائية على المائية الم

#### عورت کے لیے عمم کی شرط کا بیان:

اس عبارت میں امام قدوری علیہ الرحمہ نے عورت کے جج کی تفصیل بیان فرمائی ہے چناں چہ فرماتے ہیں کہ وجوب جج کی جوشرطیں مرد کے حق میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر اس کی جائے جوشرطیں مرد کے حق میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر اس کی جائے اقامت اور مکہ کے درمیان تین دن کی مسافت ہوتو وہ اپنے شوہر یا محرم کے بغیر سفر جج کے لیے نہیں نکل سمتی اور ہمارے یہاں ان دونوں کے علاوہ کی تیسر ہے کے ساتھ ابدی اور دائی طور پر نکاح کرنا حرام ہو،خواہ یہ حرمت قرابت کی وجہ ہے ہویا رضاعت اور مصاہرت وغیرہ کی وجہ ہے ہو۔

اس سلسلے میں امام شافعی والتھائی کی رائے یہ ہے کہ اگر عورت کچھ لوگوں کی معیت میں نکلی ہواور اس کے ساتھ سفر میں شریف اور قابل اعتماد عور تمیں موجود ہوں تو اس کے ہمراہ نہ ہو، اس لیے کہ اور قابل اعتماد عور تمیں موجود ہوں تو اس کے ہمراہ نہ ہو، اس لیے کہ رفاقت اور معیت کی وجہ سے فتنوں سے امن حاصل ہے اور شوہر یا محرم کے ساتھ ہونے کا مقصد بھی حصول امن ہے، لبذا جب ان کے بغیر بھی یہ مقصد حاصل ہوسکتا ہے تو پھر عورت پر وجوب جج کے لیے شوہریا محرم کی معیت اور رفاقت شرط نہیں ہوگی۔

ولنا النع ہماری ولیل آپ مَلَ الله الله الله الله الله الله والد الله علی الله الله الله الله وسری ولیل آپ مَلَ الله الله الله الله والد و الله الله والد و الله وسری عدیث جوسلم شریف کی عورت جج کے لیے نہ جائے ، عدیث میں لاتحجن لا تقصدن الحج کے معنی میں ہے، ایک دوسری عدیث جوسلم شریف کی ہماس کا مضمون یوں ہے کہ لایحل لا مواۃ تؤمن بالله والدو مالاخو ان تسافر ثلاثا إلا و معها زوجها أو ذور حم منها کہ جو عورت الله پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہواس کے لیے شوہر یا محرم کے بغیر تین دن کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، ای لیے ہم تین دن کی مسافت کے ہونے کا اعتبار کر کے کہتے ہیں کہ اگر کی عورت کی جائے اقامت اور مکہ کے درمیان تین دن کی مسافت ہو تو آس کے لیے شوہر یا محرم کے بغیر سفر جج پر جانا جائز نہیں ہے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ عورتوں کے حق میں فتنے کا اندیشہ ہے اور جب عورتیں ایک سے زائد ہو جا ئیں گی تو امن نہیں حاصل ہوگا، بل کہ رہاسہا امن بھی ختم ہوجائے گا اور ہر چہار جانب سے ان پرفتنوں کی بھر مار ہوگی، اس لیے شریعت نے مرد کے لیے اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت کو حرام قرار دیا ہے اگر چہ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت بھی ہو، اس لیے امام شافعی ولیٹھیڈ کا قابل اعتاد عورتوں کی معیت میں تنہا عورت کے لیے جج کرنے کی اجازت دینا درست نہیں ہے۔

بخلاف ما إذا كان النع اس كاتعلق و لا يجوز لها أن تحرج النع سے باوراس كا عاصل يہ ہے كہ اگر عورت كے وطن اور مكه مرمه كے درميان تين دن سے كم كى مسافت ہوتو عورت كے ليے شوہر اور محرم كے بغير بھى سفر جج پر جانا جائز ہے، كيول كه حديث يمن عورت كوا كيلے تين دن يا اس سے زائد مسافت طے كرنے سے منع كيا گيا ہے، ثلاثا يا ثلاثة أيام كى قيد يہ بتا رہى ہے كہ اگر مسافت تين دن سے كم ہوتو عورت كے ليے شوہر اور محرم كے بغير اكيلے سفر كرنا جائز اور درست ہے، كيول كه اس صورت يمن فتنے كا نديشنہيں رہتا۔

# ر آن البداية جلد العام في سياس المسال العام في سيان يس على العام في سيان يس على العام في سيان يس على

وَ إِذَا وَجَدَتُ مَحْرَمًا لَمْ يَكُنُ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ اللَّهَافِعِيُّ وَمَ اللَّهُ الْهُ أَنْ يَمْنَعَهَا، لِأَنَّ فِي الْخُرُوجِ تَفُويْتَ حَقِّهِ، وَ لَنَا أَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ لَا يَظُهُرُ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ، وَ الْحَجُّ مِنْهَا، حَتَّى لَوْ كَانَ الْحَجُّ نَفُلًا لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا، وَلَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ فَاسِقًا قَالُولُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا، لِلَّنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ.

تر جمل : اور جب عورت کسی محرم کو پالے تو شوہر کو اسے رو کئے کا اختیار نہیں ہوگا، امام شافعی را النظار فرماتے ہیں کہ شوہر کو اسے رو کئے کا اختیار نہیں ہوگا، امام شافعی را النظار فرماتے ہیں کہ شوہر کو اسے رو کئے کا حق ہے، کیوں کہ عورت کے (سفر حج پر) نکلنے میں اس کے حق کی تفویت ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ فرائض کے حق میں سے ہے، یہاں تک کہ اگر جج نفل ہوتو شوہر بیوی کورو کئے کا حق دار ہے۔ اور اگر محرم فاسق ہوتو فقہاء نے فرمایا کہ عورت پر حج واجب نہیں ہے کیوں کہ فاسق محرم کے ساتھ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

#### جس عورت برج واجب مواورسب شرائط بھی پوری موں اس کا خاونداس کو جے سے روک سکتا ہے یانہیں؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت میں جج کی تمام شرطیں جمع ہوں اور اسے کوئی محرم بھی دستیاب ہو گیا ہوتو ہمارے یہاں فرض جج میں شوم برکوتی منع حاصل ہے، امام شافعی والتیا یہ فرض جج میں شوم برکوتی منع حاصل ہے، امام شافعی والتیا یہ فرماتے ہیں کہ خواہ فرض جج ہو یا نفل بہر دوصورت شوم بیوی کو جانے سے روک سکتا ہے، کیوں کہ عورت کے سفر جج میں نکلنے سے شوم کے حق کی تفویت ہے اور شریعت نے بندوں کے حق کو اپنے حق پر مقدم کیا ہے، اس لیے فرض اور نفل دونوں صور توں میں شوم ہر ہوی کو روکے کا حق دار ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ فرائض کے سلیلے میں شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے، کیوں کہ فرائض میں اس کاحق ظاہر نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ شوہر بیوی کو نہ تو نماز پڑھنے ہے روک سکتا ہے اور نہ ہی روزہ رکھنے اور زکوۃ اداء کرنے ہے روک سکتا ہے، کیوں کہ سب فرض ہیں اور چوں کہ جج بھی فرض ہے، اس لیے اگر عورت محرم کے ساتھ فرض جج کی ادائیگی کے لیے جارہی ہوتو شوہر اسے نہیں روک سکتا، ہاں اگر عورت نقلی جج پر جارہی ہوتو اس صورت میں شوہر کو اسے روکنے کاحق حاصل ہے، کیوں کہ نوافل میں اس کاحق شریعت کے حق سے مقدم ہے، اس لیے تو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے نقل روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔

ولو کان المحرم فاسقا الن فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا محرم فاسق ہواور اسے حلال وحرام کی کوئی تمیز نہ ہوتو اس محرم کے ہوتے ہوئے بھی عورت پر جج فرض نہیں ہے، حضرات مشائع کی یہی رائے ہے، کیوں کہ محرم کے ساتھ ہونے کا مقصد فتنوں سے حفاظت ہے اور میاں جب خود ہی ایک نمبر کے فتین ہیں تو کیا خاک حفاظت کریں گے؟۔

وَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَ كُلِّ مَحْرَمٍ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَجَوْسِيًّا، لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ إِبَاحَةَ مُنَاكِحَتِهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ لِأَنَّهُ لَا تَتَأَتَّى مِنْهُمَا الصِّيَانَةُ ، وَالصَّبِيَّةُ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ بِمَنْزِلَةِ الْبَالِغَةِ حَتَّى لَا يُسَافِرَ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ، وَنَفَقَةُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا تَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى أَدَاءِ الْحَجِّ، وَاخْتَلَفُوْا فِي أَنَّ الْمَحْرَمَ شَرْطُ الْوُجُوْبِ أَوْ شَرْطُ الْأَدَاءِ عَلَى حَسْبِ إِخْتِلَافِهِمْ فِي أَمْنِ الطَّرِيْقِ.

ترجیل: اورعورت کو ہرمحرم کے ساتھ نکلنے کا اختیار ہے، الا بیر کہ وہ مجوی ہو یکیوں کہ مجوی اس عورت سے نکاح کرنے کو مباح سمجھتا ہے، اور بچے اور پاگل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے حفاظت نہیں حاصل ہوسکتی۔ اور وہ بچی جو حد شہوت کو پہنچ گئی ہو بالغمورت کے درجے میں ہے حتی کہ اس کے ساتھ محرم کے بغیر سفرنہ کیا جائے۔ اور محرم کا نفقہ عورت پر واجب ہوگا، کیوں کہ عورت اسے ادائیگی کج کا ذریعہ بناتی ہے۔ اور اس سلسلے میں مشائخ کا اختلاف ہے کہمم شرطِ وجوب ہے یا شرطِ اداء ہے۔ اور سے اختلاف رائے کے پرامن ہونے کے متعلق مشائخ کے اختلاف کی طرح ہے۔

#### اللغاث:

-﴿إباحة ﴾ حلال مونا \_ ﴿ لا عبرة ﴾ اعتبار نهيس ب \_ ﴿ تتوسّل ﴾ ذريعه بناتي ہے، وسيله بناتي ہے۔

#### محرم كابيان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے مرمحرم کے ساتھ سفر حج پر جانا جائز ہے خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو،مسلمان ہو یا کافر اور ذمی ہو، اس لیے کدان تمام لوگوں کے ساتھ فتنے اور فساد کا کوئی خوف نہیں ہے اور محرم کی معیت سے بہی مقصود ہے، ہال مجوی محرم کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے، کیوں کہ مجوسیوں کے یہاں محارم سے نکاح کرنا اور ماں بیٹی سے بغیر نکاح کے جماع کرنا تھیج ہے، للندا مجوی محرم کے ہوتے ہوئے فتنۂ وفساد کا قوی اندیشہ رہے گا اور جس مقصد سے اس کی معیت حاصل کی جائے گی وہ خود اس کی جانب سے فوت ہوجائے گا۔ اس طرح بیجے اور مجنون اگر کسی عورت کے محرم ہوں تو ان کے ساتھ بھی سفر حج پر جانا درست نہیں ہے، کیوں کہ محرم کی معیت کا مقصد عورت کی حفاظت وصیانت ہے اور بیلوگ خود ہی محتاج حفاظت ہیں تو دوسروں کی کیا خاک حفاظت کریں گے۔

والصبية المنع فرماتے ہيں كه اگركوئى بكى بالغ نه ہوئى ہوليكن وہ حد شہوت كو پہنچ گئى ہوتو وہ بالغه عورت كے حكم ميں ہے اور ر اس کے لیے بھی محرم کے بغیر باہر نکلنا اور سفر وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔

ونفقة المحرم الن اس كا عاصل يه ب كه جومحرم جسعورت كساته سفر حج يرجائ كا اس كا يورا خرچه اسعورت ير واجب ہوگا، کیوں کہ عورت ہی نے اسے ادائے عج کا ذریعہ بنایا ہے، لہذا اس کا نفقہ بھی وہی برداشت کرے گی۔اس لیے اگر کوئی عورت اپنے نفتے پر قادر ہولیکن محرم کے نفتے پر قادر نہ ہواورمحرم پر بھی حج فرض نہ ہوتو اس عورت پر حج فرض نہیں ہوگا، کیوں کہ محرم کے نفتے پر قادر نہ ہونے کی صورت میں وہ عورت مکمل زاد وراحلہ پر قادر نہیں شار کی جائے گی حالاں کہ وجوب حج کے لیے علی وجہ الکمال زاد وراحلة پرقدرت شرط ہے۔

واختلفوا النح فرماتے ہیں کہ عورت کے حج کے سلسلے میں محرم کا ہونا وجوب حج کی شرط ہے یا ادائے حج کی؟ اس سلسلے میں وہی اختلاف ہے جوراستے کے مامون ہونے میں ہے یعنی امام اعظم رایشیائی سے مروی روایت کے مطابق محرم کا ہونا

#### ر ان البداية جلد ص ير تصرير ٢٣٠٠ ير تصرير ١٩٦١ ير تصرير ١٩٩١ ير تصرير اجام في ك بيان مين ي وجوبِ جج کی شرط ہے اور امام محمد والتیالا کے قول کے مطابق اس کا ہونا ادائے مج کی شرط ہے۔ ثمر ہ اختلاف ماقبل میں آچکا ہے

وَ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ أَوْ عُتِقَ الْعَبْدُ فَمَضَيَا لَمْ يُجْزِهُمَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ إِحْرَامَهُمَا انْعَقَدَ لِأَدَاءِ النَّفُلِ فَلَا يَنْقَلِبُ لِأَدَاءِ الْفَرْضِ.

تر جہلہ: اور جب احرام باند سے کے بعد بچہ بالغ ہوگیا یا غلام آزاد کر دیا گیا اور ان دونوں نے حج پورا کرلیا تو یہ حج ان کے لیے ججۃ الاسلام (حج فرض) ہے کفایت نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کا احرام ادائے نفل کے لیے منعقد ہواہے، لہٰذا وہ بدل کر ادائے فرض کے لیے نہیں ہوگا۔

#### اللغَاثُ:

﴿مضیا ﴾ چلتے رے، گزر گئے۔ ﴿لا ینقلب ﴾ نہیں پھرے گا نہیں ہے گا۔

## نقلی حج کا احرام باندھنے کے بعد حج فرض موجانے کی صورت کا حکم:

مسكديه ب كه اگر كسى بيج يا غلام نے احرام باندھ كرافعال حج شروع كردية، اس كے بعد بجه بالغ ہوگيا ياغلام آزاد كرديا گیا اور ان لوگوں نے اس احرام کے ساتھ حج کومکمل کرلیا تو ان کا یہ حج نفل ہی ہوگا اور حج فرض سے کفایت نہیں کرے گا، کیوں کہ احرام باندھتے وقت وہ دونوں حج فرض اور حج اسلام کے اہل نہیں تھے،اس لیے ان کا احرام نفلی حج کے لیے باندھا گیا تھا،لہذا بعد میں وہ بدل کر فرض کے لیے نہیں ہوگا اور ان لوگوں پر حج فرض باقی اور لا زم رہے گا آئندہ جب بھی آھیں اس پر قدرت ہووہ اسے اداء کریں اور مذکورہ حج کو حج فرض کے لیے کافی نہ مجھیں۔

وَ لَوْ جَدَّدَ الصَّبِيُّ الْإِحْرَامَ قَبْلَ الْوُقُوْفِ وَ نَوَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ جَازَ، وَالْعَبْدُ لَوْ فَعَلَ ذٰلِكَ لَمْ يَجُزُ، لِأَنَّ إِحْرَامَ , الصَّبِيِّ غَيْرُ لَازِمٍ لِعَدْمِ الْأَهْلِيَّةِ، أَمَّا إِحْرَامُ الْعَبْدِ فَلَازِمٌ فَلَا يُمْكِنَّهُ الْخُرُوْجُ مِنْهُ بِالشُّرُوْعِ فِي غَيْرِمٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمل: اوراگر بچے نے وقوف عرفہ سے پہلے احرام کی تجدید کرلی اور حج فرض کی نیت کرلی تو جائز ہے۔ اور اگر غلام نے ایسا کیا تو جائز نبیں ہے، اس لیے کہ اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے کا احرام لازم نہیں ہے، رہا غلام کا اجرام تو وہ لازم ہے، لہذا اس کے علاوہ کوشروع کر کے اس کے لیے احرام سے نکلناممکن نہیں ہے۔

﴿جدد ﴾ تجديد كى ، نغ سرے سے كيا۔

مئلہ یہ ہے کہ اگر بحالت احرام کوئی بچہ بالغ ہوگیا اور وقوف عرفہ ہے پہلے پہلے اس نے نقلی حج کا احرام تو ژکر حج فرض کا

ر آن الهداية جلدا على المستركة rmr المستركة الكام في كيان من الم

احرام باندھ لیا اور جج فرض کی نیت کر لی تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے اور اس کا جج فرض ہی اداء ہوگا، لیکن اگر کسی غلام نے نفلی جج کا احرام باندھ اتھا اور پھر وقوف عرفہ سے پہلے پہلے وہ آزاد کر دیا گیا اور اس نے نفلی جج کا احرام تو ڈکر جج فرض کی نیت کی اور جج فرض کا احرام باندھ لیا تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ غلام میں احرام باندھنے کی المیت موجود ہے اس لیے اس کا نفلی جج والا احرام لازم ہے لہٰذا اسے تو ڈکر اس کے لیے دوسرا احرام باندھنا اور فرض جج شروع کرنا جائز نہیں ہے، اس کے برخلاف چوں کہ بچے میں احرام باندھنا اور جج کرنے کی المیت ہی نہیں ہوتی اس لیے اس کا احرام غیر لازم ہوگا اور جب غیر لازم ہوگا تو اسے تو ڈکر دوسرا احرام باندھنا اس کے لیے درست اور جائز ہوگا۔

غلام کے احرام کے لازم ہونے اور بچے کے احرام کے غیرلازم ہونے کی دلیل میہ ہے کہ اگر بحالتِ احرام غلام نے کسی پرندے کا شکار کرلیا تو چوں کہ وہ مالک نہیں ہوتا، اس لیے اس پر دم تو نہیں واجب ہوگا البتہ روزے واجب ہول گے، لیکن اگر بچہ کوئی جنایت کر دے تو اس پر پچھ بھی واجب نہیں ہوگا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ غلام کا احرام لازم ہوتا ہے اور بچے کا احرام لازم نہیں ہوتا۔



# فضل أي هذا فضل في المواقيت المواقيت عين يفل مواقيت كيان مين ب

صاحب ہدایہ اس سے پہلے مج اور وجوبِ حج کی شرائط وغیرہ کو بیان فرما رہے تھے اور اب یہاں سے حج کی ابتدائی منزل لین لینی مواقیت کو بیان فرما کیں گے، واضح رہے کہ مواقیت میقات کی جمع ہے اور میقات کے معنی ہیں وقت متعین، یہاں اس سے مجاز أ مکان اور مقام مراد ہے۔

وَالْمَوَاقِيْتُ الَّتِي لَا يَجُوْزُ أَنْ يُجَاوِزَهَا الْإِنْسَانُ إِلَّا مُحْرِمًا خَمْسٌ، لِأَهْلِ الْمَدْيِنَةِ ذُوْالْحَلِيْفَةِ، وَ لِأَهْلِ الْمُوَاقِيْتُ اللّهِ الْمُعْرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ جُحْفَةٌ وَلِأَهْلِ نَجْدَ قَرْنٌ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمُ، هَكَذَا وَقَت وَسُولُ اللهِ الْعَرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ جُحْفَةٌ وَلِأَهْلِ نَجْدَ قَرْنٌ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمُ، هَكَذَا وَقَت وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَنها، لِلاَنَّةِ يَجُوزُ وَلَا عَنها، لِلاَنَّةُ يَجُوزُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلِهِ الْمُواقِيْتَ لِهَولَاءِ، وَفَائِدَةُ التَّاقِيْتِ الْمَنْعُ عَنْ تَأْخِيْرِ الْإِحْرَامِ عَنها، لِلْآلَة يَجُوزُ التَّقَدِيْمُ عَلَيْهَا بِالْإِنِّفَاقِ.

ترفیک: اور وہ مواقیت جن سے احرام کے بغیر تجاوز کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے پانچ ہیں، اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اہل عراق کے لیے ذات عرق ہے، اہل شام کے لیے جھ ہے، اہل نجد کے لیے قرن ہے اور اہل یمن کے لیے یکملم ہے، ای طرح آپ مُلَّا اَیْنِیْمُ نے ان مواقیت کو فدکورہ لوگوں کے لیے مؤقت فرمایا ہے۔ اور میقات مقرر کرنے کا فائدہ احرام کو ان سے تاخیر کرنے کی ممانعت ہے، کیوں کدان مواقیت پراحرام کومقدم کرنا بالا تفاق جائز ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يجاوز ﴾ عبوركر ب ، گزرجائ \_ ﴿ تافيت ﴾ ميقات بنانا \_

#### تخريج

- اخرجه البخارى في كتاب الحج باب مهل اهل مكة للحج والعمرة، حديث: ١٥٢٤، ١٥٢٦، ١٥٢٩، ١٥٣٠.
   و مسلم في كتاب الحج حديث ١١، ١٢.
  - و ابوداؤد في كتاب المناسك، حديث رقم: ١٧٣٨.

#### ميقات ؛ تعريف ، تعداد اور مقامات كابيان:

نی اکرم گانتین نے مکہ مرمہ آنے والوں کے لیے پانچ مقامات کی نشان دبی فرمائی ہے اور تجاج کرام کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ان مقامات پر پہنچ کر لازی طور پر احرام باندھ لیں اور احرام باندھے بغیر یہاں ہے آگے نہ جا میں، کیوں کہ احرام کے بغیر میقات ہے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، یہ کتا بات ہیں جن میں سے اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے، یہ مقام مدینہ سے مقات ہے جاوز کرنا جائز نہیں ہے، یہ کتا والوں کا میقات ذات عرق ہے یہ جگہ مکہ ہے مشرق اور شال کے درمیان واقع ہے اور بقول علامہ کرمانی یہاں سے مکہ مرمہ کا فاصلہ ۱۳ میل ہے اہل شام کا میقات بھھ ہے، یہ مکہ سے مغرب اور شال کے درمیان واقع ہے درمیان ایک گاؤں ہے اور بول ساحب بنایہ یہاں سے مکہ مرمہ کا فاصلہ ۱۳ میل شام کا میقات بھھ ہے، یہ مکہ سے مغرب اور شال کے درمیان ایک گاؤں ہے اور بول ساحب بنایہ یہاں سے مکہ مرمہ کا فاصلہ میں ہے البتہ مدینہ یہاں سے جو کہ ہے جو کہ ہے جائے گاؤں ہے دور کا بیان کی طرف مشہور تا ہی حفرت اولی تربی المین کہند وغیرہ کا بھی میقات ہے جو کہ ہے جائب جنوب میں تمیں میل کے فاصلہ پر ایک مشہور پہاڑ ہے اور یہی اہل بند وغیرہ کا بھی میقات ہے، صاحب ہدایہ فرمات ہیں کہ میقات کہ یہ تفصیل نبی میل کے فاصلہ پر ایک مشہور پہاڑ ہے اور یہی اہل بند وغیرہ کا بھی میقات ہے، صاحب ہدایہ فرمات ہیں کہ میقات کہ یہ تفصیل نبی میقول ہے، اور ان مواقیت کومؤقت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص احرام کے بغیر ان مواقیت سے آگ نہ برھے، ایک کوئی بھی شخص احرام باندھ لے اور یہاں سے بدون احرام برطے، بین سے بولوں احرام باندھ لے اور یہاں سے بدون احرام برطے، بین کہ کہ کہ بینہ کی احرام باندھ لے اور یہاں سے بدون احرام برطے، بینہ کی ایک کہ کرنے تو کر کرام نے بینہ کرام نے بینہ کی اس مواقیت سے پہلے بھی احرام باندھ لے اور یہاں سے بدون احرام کو نہ برطے، ایک لے فتہائے کرام نے یہ فیلہ کیا ہے کہ ان مواقیت سے پہلے بھی احرام باندھ الحالات ور وائز ہے۔

ثُمَّ الْآفَاقِيُّ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهَا عَلَى قَصْدِ دُحُولِ مَكَّةَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ قَصَدَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَوْ لَمْ يَقْصُدُ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْمِيْقَاتَ إِلَّا مُحْرِمًا، وَ لِأَنَّ وُجُوْبَ الْإِحْرَامِ لِتَعْظِيْمِ هَذِهِ الْبُقْعَةِ الشَّرِيْفَةِ فَيَسْتَوِيُ فِيْهِ الْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ وَغَيْرُهُمَا.

تروج ملی: پھر آفاقی جب مکہ میں داخل ہونے کے ارادے سے میقات پر پہنچ تو ہمارے یہاں اس پر احرام باندھنا واجب ہے خواہ وہ حج یا عمرہ کا ارادہ کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ آپ شکا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی بھی شخص احرام کے بغیر میقات سے تجاوز نہ کرے۔ اور اس لیے بھی کہ احرام کا وجوب اس بقعۂ شریفہ کی تعظیم کے لیے ہے لہٰذا اس میں حج اور عمرہ کرنے والے اور ان کے علاوہ سب برابر ہوں گے۔

#### اللغات:

﴿ آفاقى ﴾ ميقات حرم سے باہر كے علاقے كار بنے والا۔ ﴿ بقعة ﴾ زمين كا نكڑا۔

#### تخريج

• اخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج باب من مر بالميقات يريد حجًّا او عمرة، حديث: ٨٩٢٤.

#### آفاقی کے لیے بغیراحرام میقات سے گزرنے کے عدم جواز کا مسئلہ:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ آفاقی وہ خص کہلاتا ہے جومیقات سے باہر کا باشندہ مواور جومیقات کے

# ر آن البداية جلدا على المحالة المحالة على المحالة الكام في كيان بن ع

اندر رہنے والے لوگ ہیں انھیں کی کہا جاتا ہے، گذشتہ عبارت میں مواقیت کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے ہے وہ آفاقیوں کے ساتھ خاص ہے اور اہل مکہ اور کی لوگوں کا میقات حل ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آفاقی ہواور وہ مکہ مرمہ جانے کے ارادے سے میقات پر پنچے تو ہمارے یہاں اس پر احرام باندھنا فرض ہے خواہ وہ حج یا عمرہ کے ارادے سے جائے یا تجارت وغیرہ کی غرض سے جائے ، اس لیے کہ آپ منگا گیا کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی بھی شخص احرام کے بغیر میقات سے تجاوز نہ کرے چول کہ بیا حدیث مطلق ہے اور اس میں حج یا عمرہ کے لیے مکہ جانے والے اور تجارت وغیرہ کے لیے جانے والے کے درمیان کوئی تفصیل نہیں کی گئی ہے اس لیے جس طرح حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ جانے والے کے درمیان کوئی تفصیل نہیں ہے، اس طرح تجارت وغیرہ کی نیت سے جانے والے کے جانے والے کے لیے بھی احرام کے بغیر میقات سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ میقات سے پہلے پہلے احرام کا واجب ہونا مکہ مکرمہ کی تعظیم وتو قیر کے پیش نظر ہے اور جس طرح جج یا عمرہ کی نیت سے جانے والے پر بھی مکہ مکرمہ کرمہ کی تعظیم کرنا واجب ہے اس طرح تجارت کی غرض سے جانے والے پر بھی مکہ مکرمہ کی تو قیر و تعظیم واجب ہے اور اس تھم میں سب کے سب برابر ہیں، لہذا جس طرح حاجی اور معتمر کے لیے احرام کے بغیر مکہ میں جانے اور داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح تاجر وغیرہ کے لیے بھی بدون احرام میقات پارکرنے کی اجازت نہیں ہے۔

وَ مَنْ كَانَ دَاحِلَ الْمِيْقَاتِ لَهُ أَنْ يَدُخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ لِحَاجَتِهِ ، لِأَنَّهُ يَكُنُو دُخُولُ مَكَّةَ، وَفِي إِيْجَابِ الْإِخْرَامِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَرَجٌ بَيِّنْ فَصَارَ كَأَهُلِ مَكَّةَ حَيْثُ يُبَاحُ لَهُمُ الْخُرُوجُ مِنْهَا ثُمَّ دُخُولِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِحَاجَتِهِمْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَصَدَ أَدَاءَ النَّسُكِ، لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ أَخْيَانًا فَلَا حَرَجَ.

ترجیجی اور جو شخص میقات کے اندر ہوتو اس کے لیے اپنی کسی ضرورت سے احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا جائز ہے، اس لیے کہ مکہ میں وہ کثرت سے داخل ہوتا ہے اور ہر مرتبہ احرام واجب کرنے میں کھلا ہوا حرج ہے، لہٰذا یہ شخص اہل مکہ کی طرح ہوگیا چنال چہ اہل مکہ کے لیے اپنی ضرورتوں سے مکہ سے نکلنا اور پھر احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا مباح ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب کوئی شخص جج کرنے کا ادادہ کرے میں کہ بیارادہ تو بھی بھی محقق ہوتا ہے اس لیے (اس صورت میں احرام واجب کرنے میں) کوئی حرج نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يباح ﴾ طال ہے۔ ﴿ نسك ﴾ حج وعمره ميں سے كوئى عبادت \_ ﴿ أَحِيانًا ﴾ بهى بھى \_

#### الل حل والل حرم بغيراحرام ميقات عد كزر سكت مين:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میقات کے اندر ہواور اگر چہدوہ کی نہ ہولیکن پھر بھی اس کے لیے احرام کے بغیرا پی ضرورتوں سے مکہ میں آنا جانا جائز ہے، کیوں کہ بسااوقات انسان کی ضرورتیں بے ثار ہوتی ہیں اور اسے ایک ہی دن میں کئی مرتبہ آمد ورفت کرنی پڑتی ہے، اب اگر ہم ہر مرتبہ اس پراحرام کولا زم اور واجب قرار دے دیں گے تو وہ شخص حرج میں مبتلا ہوجائے گا اور شریعت نے اپنے بندوں سے حرج کو دورکر دیا ہے، اس لیے اس شخص پراحرام باندھ کر مکہ میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور جس طرح

## ر آن البداية جلد العام على المستحديد ٢٣٨ المستحديد العام في ك بيان ين الم

اہل مکہ کے لیے اپنی ضروریات کے واسطے مکہ سے نکلنا اور پھراحرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا جائز ہے، رہا مسکلة عظیم مکہ کا تو میقات کے اندر ہونے کی وجہ سے اس شخص پر ظاہر بدن سے تعظیم کرنا ضروری نہیں ہے بل کہ دل سے اسے محترم جاننا اور اعتقاد سے اس کی تعظیم کرنا اس کے حق میں کافی ووافی ہے۔

بخلاف المنح اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر کوئی شخص جج یا عمرہ کے ارادے سے مکہ میں داخل ہونا چاہے تو اگر چہ وہ میقات کے اندرہو، کیکن پھر بھی اس پر احرام باندھ کر ہی مکہ میں داخل ہونا ضروری ہے اور احرام باند سے بغیر اس کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، کیوں کہ انسان ہمیشہ جج یا عمرہ کے ارادے سے مکہ میں داخل نہیں ہوتا، بل کہ اس ارادے سے تو بھی بھی دخول ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں احرام کو واجب کرنے میں چوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے جج یا عمرہ کے ارادے سے داخل ہونے والے ہم شخص پر احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہونا واجب ہے خواہ وہ میقات سے باہر کا ہویا میقات کے اندر کا ہو۔

فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيْتِ جَازَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (سورة البقرة : ١٩٦)، وَ إِنْمَامُهَا أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُويْرَةٍ أَهْلِه، كَذَا قَالَةُ عَلِيَّ عَلَيْهَا وَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلِيَّا الْمُفَقَدُ مُ عَلَيْهَا، وَ الْأَفْضَلُ التَّقُدِيْمُ عَلَيْهَا، وَ الْمُفَقَّةُ فِيْهِ أَكْثَرُ وَالتَّعْظِيْمُ أَوْفَرُ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهَا يَكُونُ أَفْضَلَ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَةً أَنْ لَا يَقَعَ فِي مَحْظُورٍ.

تروج کے: پھر اگر ان مواقیت پر کسی نے احرام کومقدم کردیا تو جائز ہے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے ''اور اللہ کے لیے ج اور عمره مکمل کرو، اور ان کا اتمام میہ ہے کہ جج اور عمره کا احرام اپنے گھروں سے باندھ کر نکلے، حضرت علی شائخ نہ اور حضرت ابن مسعودٌ نے ایسا ہی بیان کیا ہے۔ اور ان مواقیت پر (احرام کو) مقدم کرنا افضل ہے، کیوں کہ اس کے ساتھ اتمام جج کی تفییر کی گئی ہے اور اس میں مشقت بھی زیادہ ہے اور کھر پورتعظیم بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ را شائل ہے کہ احرام کو میقات پر اس وقت مقدم کرنا افضل ہے جب محرم کواپنے آپ پر کنٹرول ہوکہ وہ ممنوعات احرام میں نہیں پڑے گا۔

اللغاث:

-﴿دويرة ﴾ گر، ربائش گاه- ﴿أو فر ﴾ زياده بره كر، زياده وافر- ﴿محظور ﴾ ممنوع-

#### ميقات آنے سے بہلے بی احرام باندھے کا عم

فرماتے ہیں کہ غیر تی یعنی آفاقی لوگوں کے لیے تو تھم شرعی یہی ہے کہ وہ میقات پر پہنچ کراحرام باندھ لیں اس کے بعد ہی آگے قدم بڑھائیں اور آگرکوئی شخص اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر نکلے تو یہ اور بھی زیادہ اچھا اور بہتر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی یہ آیت و اُنتھوا العج و العمر قاللہ جس میں جج اور عمرہ کو کمل کرنے کی ہدایت دک گئی ہے اس کی ایک تفییر یہ بھی کی گئی ہے کہ اتمام سے مرادیہ ہے کہ جج یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر نکلے اور یہی تفییر حضرت ابن مسعود اُنتی منقول ہے جو اس بات کی واضح ولیل ہے کہ گھر ہی سے جج یا عمرہ کا احرام باندھ کر نکلنا افضل اور بہتر ہے۔

وعن أبی حنیفة وَمَنْ اَنْ اَنْ خَصْرت امام ابوضیفہ رَاتُ عَلَیْ رُوایت یہ ہے کہ میقات سے احرام کو مقدم کرنا اس

# ر آن البداية جلدا على المستخطرة و rra المستخطرة الكام في عيان ين ع

وقت افضل ہے جب محرم کواپنے اپنے آپ کو کنٹرول ہو کہ میقات سے پہلے احرام باندھنے کی صورت میں کسی ممنوع چیز کا ارتکاب نہیں کرے گا اور اس حوالے سے اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، ورنہ تو بیرتقدیم اس کے لیے در دِسر بن جائے گی۔

وَ مَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيْقَاتِ فَوَقْتُهُ الْحِلُّ مَعَنَاهُ الْحِلُّ الَّذِي بَيْنَ الْمَوَاقِيْتِ وَ بَيْنَ الْحَرَمِ. لِأَنَّهُ يَجُوزُ اِحْرَامُهُ مِنْ دُويْرَةِ أَهْلِهِ وَ مَا وَرَاءَ الْمِيْقَاتِ وَ إِلَى الْحَرَمِ مَكَانٌ وَاحِدٌ.

ترجمل: اور جو مخص میقات کے اندر ہوتو اس کا میقات جل ہے لیٹی وہ جِل جومواقیت اور حرم کے درمیان ہے ، کیوں کہ اس کے لیے اپنے گھروں سے احرام باندھنا جائز ہے اور میقات کے اندر سے حرم تک ایک ہی جگہ ہے۔

اللغات:

﴿وقت ﴾ ميقات - ﴿ حل ﴾ حرم اور ميقات ك درميان كاعلاقه -

#### توطيح

مئلہ یہ ہے کہ جو محض میقات کے اندر ہواس کے تق میں جِل میقات ہے، اسے چاہیے کہ اگر جج یا عمرہ کی نیت سے مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کر بے تو جل سے احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہونے جل وہ جگہ ہے جو مواقیت اور حرم کے درمیان واقع ہے، اور اس مخض کے لیے جل سے احرام باندھنا افضل ہے کیوں کہ آفاقیوں کے لیے اپنے وطن سے احرام باندھنا افضل ہے اور چوں کہ یوٹ کہ یوٹ کہ یوٹ کے ایک اس کا وطن ہے لہذا اس کے لیے حل سے احرام باندھنا افضل ہے اور اس کے حق میں میقات سے لے کر حرم تک ساری جگہ ایک ہی ہے بعنی سب جِل ہے جہاں سے چاہیے وہ احرام باندھ سکتا ہے۔

وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَوَقْتُهُ فِي الْحَجِّ الْحَرَمُ، وَ فِي الْعُمْرَةِ الْحِلَّ، لِأَنَّ النَّبِيَ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ أَحَا عَائِشَةَ عَلِيْهَا أَنْ يُعَمِّرَهَا مِنَ النَّنْعِيْمَ وَهُوَ فِي الْحِلِّ، وَ لِأَنَّ أَدَاءَ الْحَرِمُوا بِالْحَجِّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةً وَ أَمْرَ أَخَا عَائِشَةً عَلِيْهَا أَنْ يُعَمِّرَهَا مِنَ النَّنْعِيْمَ وَهُوَ فِي الْحِلِّ، وَ لِأَنَّ أَدَاءَ الْحُرَمِ الْحَرِمُ فِي عَرَفَةً وَ هُوَ فِي الْحِلِّ فَيَكُونُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْحَرَمِ لِيَنَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَرٍ وَ آدَاءُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَرَمِ الْحَرَمِ لَيْنَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَرٍ وَ آدَاءُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَرَمِ فَي الْحَرَمِ فَي الْحَرَمِ لَيْنَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَرٍ وَ آدَاءُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَرَمِ فَي كُونُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْحَرَمِ لِيَنَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَرٍ وَ آدَاءُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَرَمِ فَي الْحَرَمِ اللّهُ الْفَرِيهِ، وَاللّهُ اَعْرَامُ مِنَ الْحِلِّ لِهَاذَا، إِلاَّ أَنَّ النَّنْعِيْمَ لِوُرُودِ الْآثَوْرِبِهِ، وَاللّهُ اعْلَمُ.

تروجی اور جو محض کے میں ہواس کا میقات جج میں حرم ہاور عمرہ میں صل ہے، اس لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جوف مکہ سے جج کا احرام باند ھنے کا تھم دیا تھا اور حضرت عائشہ وٹائٹنا کو مقام میں ہوتا ہے اور عرفات عائشہ وٹائٹنا کو مقام معتمم میں اور تعلیم حل میں ہے، اور اس لیے بھی کہ جج کا اداء کرنا عرفات میں ہوتا ہے اور عرفات حل میں ہے لہٰذا جج کا احرام حرم سے ہوگا، تا کہ ایک کونہ سفر محقق ہو جائے اور عمرہ کی ادائی حرم میں ہوتی ہے لہٰذا اسی وجہ سے عمرہ کا احرام حل سے ہوگا، البتہ مقام معتمم سے احرام باند ھنا افضل ہے، کیوں کہ اس کے ساتھ اثر وارد ہوا ہے۔ واللہ اُعلم۔

#### للغاث:

﴿ جوف ﴾ درمیان، بیچ کی خال جگد۔ ﴿ اثر ﴾ منقول حدیث وغیره۔

#### تخريج

🕕 اخرجہ مسلم في كتاب الحج باب وجوه الاحرام حديث رقم: ١٣٩.

و البخاري في كتاب الحج باب ٦٣، ٧٨.

و ابوداؤد في كتاب المناسك ، باب ٢٣.

#### ابل مكه كي ميقات كابيان:

صورت مسلد ہے کہ ایا م تی میں جو شخص کد میں موجود ہواگر وہ جی کرنے کا ادادہ رکھتا ہوتو اس کے احرام باندھنے کی میتات حرم ہاور پورے صدوح حرم میں ہے جہال کہیں ہے بھی وہ احرام باندھے گاس کا احرام معتبر ہوگا اور اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہوتو اس کے احرام باندھنے کی میتات جل ہے بینی اسے بچاہیے کہ حدود حرم سے باہر کی حل کی طرف نکل جائے اور وہاں سے ہوتو اس کے احرام باندھنے کی میتات جل ہو، اس تفریق کی دلیل ہے ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم کا پھیٹا نے دھٹرات صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو ہدی ساتھ نہ لایا ہوا سے چاہیے کہ وہ عمرہ کرکے حلال ہوجائے، چنال چہ حکابہ کرام نے تعلیل تھم میں عمرہ کیا اور حلال ہوجائے، چنال چہ حکابہ کرام کے اندر ہی احرام باندھ لیں، کیا اور حلال ہوجائے ہوئی میہ اور حرم ہے اندر ہی احرام باندھ لیں، مسلد نکلا کہ جو شخص حرم کے اندر ہواس کے لیے جج کا احرام باندھنے کی جگہ حرم ہی ہے۔ ہاں اگر کوئی عمرہ کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو اسے حرم سے باہر جائے کا مکلف نہیں بنایا اس سے یہ مسلد نکلا کہ جو شخص حرم کے اندر ہواس کے لیے جج کا احرام باندھنے کی جگہ حرم ہی ہے۔ ہاں اگر کوئی عمرہ کا احرام باندھنا چاہتا ہوگا، کیوں کہ ججۃ الوداع میں حضرت عاکتہ جائے تھا، گر ان کو ماہواری آگی تھی، اس لیے آپ نے ان کا عمرے والا احرام تو روا دیا تھا، لیکن جب آپ اور آپ کو حصرت عاکتہ جائے ہو محمرہ و انطاق بحجہ و عمرہ و انطاق بحجہ کی احداد حسن سے بہر ان کو ماہواری آگی تھی، اس لیے آپ نے ان کا عمرے والا احرام تو روا وہا تھا، لیکن جب آپ اور آپ کی ایور میں صرف تی کرکے جارہی ہوں فاہر انحام منام تعدم کی احرام بندھوا کم ان احتمام من استعیم، اس پر آپ کا گھی ہے ان کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن کو تھم دیا کہ وہ آئیس مقام تعدم کی احرام بندھوا کہ من احتمام کا احرام بندھوا کر لاکمیں۔

اور مقام تعیم عدود حرم ہے باہر ہے اور طل ہیں ہے، اس ہے معلوم ہوا کہ عمرہ کے لیے احرام باند صنے کی جگہ حرم نہیں، بل کہ جل ہے۔ ورند آپ مال کی خرم ہی ہے حضرت عائشہ کو احرام بندھوا کر عمرہ کراد ہے اور مقام تعیم تک بھیجنے کی زحمت گوارا نہ فرمات ۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ قبح یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے کسی نہ کسی درج میں سنر حقق ہونا چاہیے، اور چوں کہ قبح میدان عرفات میں اداء کیا جاتا ہے اور عرفات حرم سے باہر جل میں ہے، اس لیے جج کی صورت میں حکم ہے ہے کہ حرم سے احرام بندھا جائے تا کہ حرم سے حل تک کا سفر حقق ہوجائے۔ اور عمرہ چوں کہ حرم میں اداء کیا جاتا ہے، اس لیے عمرہ میں کھم ہے کہ حل سے احرام بندھا جائے تا کہ حل سے حرم تک کا سفر حقق ہوجائے اور انسان کے ثواب میں اضافہ بھی ہوجائے، فرماتے ہیں کہ عمرہ کا احرام تو پورے حل میں کہیں بھی باندھا جاسکتا ہے، البتہ بہتر ہے کہ مقام تعیم سے باندھا جائے تا کہ حضرت عائشہ ہی وارد ہوا ہے۔ احرام تو پورے حل میں کہیں بھی باندھا جاسکتا ہے، البتہ بہتر ہے کہ مقام تعیم سے عمرہ باندھنے کے ساتھ ہی اثر بھی وارد ہوا ہے۔ سے موافقت ہوجائے اور فقت ہوجائے اس کے کہ مقام تعیم سے عمرہ باندھنے کے ساتھ ہی اثر بھی وارد ہوا ہے۔



# بَابُ الْإِحْرَامِ به باب احرام کے بیان میں ہے



واضح رہے کہ احرام باب افعال کا مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہیں حرمت میں داخل ہونا، اور احرام کے اصطلاحی معنی ہیں ج ہیں جج یا عمرے کی نیت سے اپنے اوپر چندمباحات کوحرام کرنا۔

وَ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ، وَ الْغُسْلُ أَفْضَلُ لِمَا رُوَيِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لِلَّا أَنَّهُ لِكَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ، إِلَّا أَنَّهُ عَلَيْهِ الْكِنَّ الْغُسُلَ لِللَّا الْعُلْمُ الْوَضُوءُ مَقَامَةً كَمَا فِي الْجُمُعَةِ لَلْكِنَّ الْغُسُلَ الْعُسُلَ الْعُسُلَ الْعُسُلَ الْعُسُلَ الْعُسُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتَارَةً.

ترجمل : اور جب کوئی شخص احرام با ندھنے کا ارادہ کرے تو عسل کرے یا وضو کرے ، اور عسل کرنا افضل ہے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ سُلِی اِنگر نے اس کے کہ مروی ہے کہ آپ سُلُ اِنگر نے اس کے اس کے کہ مروی عسل ہے کہ آپ سُلُ اِنگر نے اس کے اس کے حاکمہ کو بھی عسل کرنے کا حکم دیا جائے گا اگر چہ اس مے فرض واقع نہ ہو، لہذا وضواس عسل کے قائم مقام ہوجائے گا جیسا کہ جمعہ میں ہے، لیکن عسل کرنا افضل ہے ، کیوں کہ اس میں نظافت کے معنی اتم ہیں ، اور اس لیے بھی کہ آپ مُلَ اللّٰ اِنگر نے اس کو اختیار کیا ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ تنظیف ﴾ صفائی کرنا، ستحرا کرنا۔ ﴿ نظافة ﴾ پاکیزگ۔ ﴿ أَتِم ﴾ زیادہ مکمل، زیادہ پورا۔

#### تخريج

اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في الاغتسال عند الاحرام-حديث: ٨٣٠.

### احرام سے پہلے عسل کرنے کا تھم:

مسکہ یہ ہے کہ جب کوئی تخص جج یا عمرہ کا احرام باندھنے کا ارادہ کرنے واسے چاہیے کہ وہ اہتمام کے ساتھ عنسل کرے اور اگر عنسل نہ کرسکے تو احرام باندھنے سے پہلے کم از کم وضو تو ضرور کرلے، البتہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ عنسل کرے، اس لیے کہ آپ شاہ کے متعلق بیم روی ہے کہ آپ نے بھی اپنا احرام باندھنے سے پہلے عنسل فر مایا تھا، اس لیے بھی اتباع نبوی میں انسان کو عنسل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ بینسل واجب یا فرض نہیں ہے، بل کہ اس کا تعلق نظافت سے ہاور اس عنسل کا مقصد نظافت ما کہ اس کے بھی وضو کی بہنست عنسل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور چوں کہ بینسل مخصیل نظافت کے عنسل کا مقصد نظافت ما کہ اس لیے بھی وضو کی بہنست عنسل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور چوں کہ بینسل محصیل نظافت کے لیے ہوتا ہے اس لیے اگر کسی حائضہ عورت نے احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو اسے بھی عنسل بہتر ہوگا، اگر چہ اس خسل سے اس کا عنسلِ فرض اداء نہیں ہوگا اور انقطاع دم سے پہلے وہ پاک نہیں ہوگا گر پھر حتی میں نظافت تو حاصل ہی ہوجائے گی۔

قَالَ وَ لَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيْدَيْنِ أَوْ غَسْيَلْيِن إِزَارًا وَ رِدَاءً، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اثْتَزَرَ وَ ارْتَدَى عِنْدَ إِخْرَامِهِ، وَ لِأَنَّهُ عَمْنُونَ عَنْ لُبُسِ الْمَخِيْطِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ دَفْعِ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ، وَ ذَلِكَ فِيْمَا عَيَّنَّاهُ، وَالْجَدِيْدُ أَفْضَلُ ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الطَّهَارَةِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ احرام باند سے والا دو کیڑے پہنے، دونوں نئے ہوں یا دونوں دھلے ہوئے ہوں ایک ازار ہوادر ایک چادر ہو، اس لیے کہ آپ مُنْ اَلَّیْکِم نے ازار باندھا تھا اور چادراوڑھی تھی، اور اس لیے کہ محرم کو سلے ہوئے کیڑے پہننے سے روک دیا گیا ہے۔اور شرم گاہ کو کا چھپانا اور گرمی سردی سے بچانا ضروری ہے اور یہ بات اسی صورت میں حاصل ہوگی جو ہم نے متعین کی ہے۔اور نیا کپڑ ایبننا افضل ہے، اس لیے کہ بیطہارت سے زیادہ قریب ہے۔

### اللّغات:

﴿غسیل﴾ دھلا ہوا۔ ﴿اداء﴾ اوپر کے دھڑ کا لباس، جاور۔ ﴿ائتزر ﴾ تہم باندهی۔ ﴿ارتدیٰ ﴾ جاور اوڑهی۔ ﴿مخیط ﴾ سلا ہوا۔ ﴿عورة ﴾ سر، چھیائے کی جگہ۔

### تخريج:

اخرجم البخاري في كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب، حديث رقمغ ١٥٤٥.

### احرام کے لباس کا بیان:

متلہ یہ ہے کہ محرم جب عسل کرلے تو اس کو چاہیے کہ وہ دو کپڑے پہنے جن میں سے ایک ازار ہو جو ناف سے لے کر گھٹنے کے بینے تک ہواور ایک چات کے محرم جب عسل کرلے تو اس کو چاہیے کہ وہ دو کپڑے کہ ہواور سینے پر ہو، کیکن ان دونوں کپڑوں کا نیا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر نئے ہوں تو بہت اچھا ہے درنہ تو دھلے دھلائے ہونا اور پاک صاف ہونا ہی کافی ہے۔محرم کے لیے دو کپڑے پہننے کی دلیل میہ

## ر آن اليداية جلدا على المحالية الكام في عيان يم على الكام في عيان يم على الكام في عيان يم على الكام في عيان يم

ہے کہ سرکار دوعالم مُنَافِیْزِ نے اپنے احرام میں وہی دو کپڑے استعال فرمائے ہیں، لہذا امتی کے حق میں بھی یہی دو کپڑے مسنون ومستحب موں گے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ محرم کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع ہے اور ساتھ ہی ساتھ سردی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے اور یہ دونوں چیزیں اس صورت میں حاصل ہوسکتی ہیں جو ہم نے بیان کی ہے یعنی محرم ازار پہنے اور چا در اوڑ ھے۔

والحدید افضل النع فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے دھلے ہوئے کیڑے پہننا بھی کافی ہے لیکن نے کیڑے پہننا افضل اور بہتر ہے، کیوں کہ بیطہارت کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ نئے کیڑے میں کوئی ظاہری نجاست نہیں گئی ہوتی ہے اور وہ ہرطرح کی میل کچیل سے پاک صاف ہوتا ہے۔

قَالَ وَ مَسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ لَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِخْرَامِ، وَجُهُ الْمَشْهُوْرِ حَدِيْتُ عَائِشَةَ عَلَيْهَا مَالِكٍ وَمَثَّا عَلَيْهُ وَالشَّافِعِي وَمَثَلَّا عَلَيْهُ، لِلَّانَّةُ مُنْتَفَعٌ بِالطِّيْبِ بَعْدَ الْإِخْرَامِ، وَجُهُ الْمَشْهُوْرِ حَدِيْتُ عَائِشَةَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِإِخْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِلَّنَ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ التَّطَيُّبُ قَالَتُ كُنْتُ أُطَيِّبُ وَسَلَّمَ لِإِخْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِلَّنَ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ التَّطَيُّبُ بَعْدَ الْإِخْرَامِ، وَ الْبَاقِي كَالتَّابِعِ لَهُ لِاتِّصَالِه بِهِ، بِخِلَافِ الثَّوْبِ، لِلْآنَّهُ مُبَايِنٌ عَنْهُ.

تروج علی: فرماتے ہیں محرم خوشبولگائے اگر اس کے پاس ہو، امام محمد والتی بیٹ سے مروی ہے کہ اگر محرم نے ایسی خوشبولگائی جس کا عین احرام کے بعد باقی رہے تو یہ مکروہ ہے اور یہی امام مالک والتی یا اور امام شافعی والتی یک بھی قول ہے، کیوں کہ وہ مخص احرام کے بعد بھی خوشبو سے نفع حاصل کرنے والا ہے۔ قولِ مشہور کی دلیل حضرت عائشہ والتی کی حدیث ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں آپ مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

### اللغاث:

﴿طِيْب ﴾ خوشبو - ﴿ تطيّب ﴾ خوشبولگائي - ﴿ منتفع ﴾ فاكده المانے والا ، - ﴿ مباين ﴾ جدا، عليحده -

### تخريج:

اخرجم البخاري في كتاب الحج باب الطيب عند الاحرام حديث ١٥٣٩.

### احرام سے پہلے خوشبولگانے کا مسکلہ:

مسکلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں احرام باندھنے سے پہلے جج یا عمرہ کا ارادہ کرنے والے مخص کے لیے خوشبولگانا درست اور جا تز ہے اگر چداحرام کے بعد بھی اس خوشبوکی مہک اور اس کا اثر باقی رہے۔لیکن امام محمد رالٹیمیلا، امام مالک رالٹیمیلا اور امام شافعی رالٹیمیلا

کا قول یہ ہے کہ اگر احرام باندھنے کے بعد محرم کے بدن پرخوشبو کا عین باقی رہتا ہے تو ایسی خوشبولگانا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ شخص احرام کے بعد بھی خوشبو سے فائدہ اٹھانا حرام اور فاراحرام کے بعد خوشبو سے فائدہ اٹھانا حرام اور ناچائز ہے۔ ۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ بھائٹی ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطبر کوخوشبوؤں سے معطر کرنا ثابت ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ خوشبو آئی زور دار اور آئی اثر دار ہوتی تھی کہ کانی انظر وبیص الطیب فی مفرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وھو محرم گویا میں آپ منائلی آئے ہے احرام باندھنے کے بعد بھی آپ کی ما تک میں اس خوشبو کی چیک دیمتی تھی ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ منائلی آئے ہے جسم اطبر میں احرام سے پہلے جوخوشبو لگائی جاتی تھی وہ گاڑھی خوشبو لگانا مکروہ یا اور اس کا اثر دیر یا ہوتا تھا، اسی حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے احرام سے پہلے اس طرح کی گاڑھی خوشبو لگانا مکروہ یا ممنوع نہیں ہے۔ اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اصل تو احرام کے بعد خوشبو لگانا ممنوع ہے، لیکن جوخوشبو احرام سے پہلے لگائی گئی ہواور احرام کے بعد خوشبو لگانا ممنوع ہے، لیکن جوخوشبو احرام سے پہلے لگائی گئی مواور احرام کے بعد خوشبو لگانا ممنوع ہے، لیکن جوخوشبو احرام سے پہلے لگائی گئی مواور احرام کے بعد اس کا اثر باقی ہووہ تابع ہوگی اور تابع چیز کا کوئی مستقل تھی نہیں ہوتا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی شخص احرام سے پہلے سلے ہوئے کیڑے پہنے ہوئے ہو پھر احرام کے بعد بھی اگروہ کیڑااس کے بدن سے بدن پر باتی ہوتو مید ممنوع ہے اور اس کیڑے کی وجہ سے محرم پر جنایت کی جزاء واجب ہوگی، کیوں کہ خوشبوتو انسان کے بدن سے متصل اور اس میں پیوست رہتی ہے، اس لیے وہ محرم کے تابع ہے لیکن کیڑا بدن سے الگ اور جدار ہتا ہے، لہذا کیڑا تابع نہیں ہوگا اور جب کیڑا تابع نہیں ہوگا اور احرام کے بعد سلے ہوئے کیڑے پہننا حرام ہے، لہذا کیڑے کا تھم خوشبو کے تتم سے الگ ہوگا۔

قَالَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِمَا رَوَىٰ جَابِرٌ عَلِيُّكُ أَنَّ ۖ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اور احرام باند سے والا (احرام باند سے سے پہلے) دور کعت نماز بڑھے، اس لیے کہ حضرت جابڑنے روایت کیا ہے کہ آپ مُنْ اللّٰ اللّ

### تخريج:

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب وقت الاحرام، حديث: ١٧٧٠.

## احرام سے پہلے دور کعتیں پڑھنے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ جو محض احرام باندھنے کا ارادہ رکھتا ہواہ چاہیے کہ نہا دھوکر فریش ہونے کے بعد احرام باندھنے سے پہلے دورکعت نماز پڑھے، کیوں کہ آپ منظافی نے مدینہ منورہ سے اپناسفر جج شروع فرمایا تھا اور مقام ذوالحلیفہ میں جواہل مدینہ کا میقات ہے آکر آپ نے احرام سے پہلے دورکعت نماز اداء فرمائی تھی ،اس لیے امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ عمل رسول کی اقتداء کریں اور جب احرام باندھنے کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے دورکعت نماز پڑھ لیں۔

## 

قَالَ وَ قَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَ تَقَبَّلُهُ مِنِّيْ، لِأَنَّ أَدَاءُهُ فِي أَزْمِنَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَ أَمَاكِنَ مُتَبَايِنَةٍ فَلَا يَعْرَىٰ عَنِ الْمَشَقَّةِ عَادَةً فَيَسْأَلُ التَّيْسِيْرَ، وَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُذْكُرُ مِثْلُ هَذَا الدُّعَاءِ، لِأَنَّ مُدَّتَهَا يَسِيْرَةٌ، وَ يَعْرَىٰ عَنِ الْمَشَقَّةِ عَادَةً فَيَسْأَلُ التَّيْسِيْرَ، وَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُذْكُرُ مِثْلُ هَذَا الدُّعَاءِ، لِأَنَّ مُدَّتَهَا يَسِيْرَةٌ، وَ أَذَاؤُهَا عَادَةً مَتَيَسَّرٌ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اور محرم یوں دعاء پڑھے اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اے میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے اے قبول فرما نے، کیوں کہ مختلف زمانوں اور مختلف مکانوں میں حج کی ادائیگی ہوتی ہے، لہذا عاد تا یہ مشقت سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے محرم آسانی کی درخواست کرلے۔ اور نماز میں ایس دعاء کرنا ندکورنہیں ہے، کیوں کہ اس کی مدت تھوڑی ہوتی ہے اور اس کا اداء کرنا عاد تا آسان ہوتا ہے۔

### اللغاث:

﴿ يسر فَ ﴾ اس كوآسان كرد \_ فَأَزَمنة ﴾ واحدزمان ؛ اوقات ، زمان \_ ﴿ أَمَا كُن ﴾ واحدمكان ؛ جَلَهاي \_ ﴿ لا يعرى ﴾ نبيل خالى موتا \_

### احرام كى دعاء:

اس عبارت میں امام قدوری والتیمائی نے محرم کو جج کی نیت کا طریقہ بتلایا ہے، چناں چہ فرماتے ہیں کہ جب محرم احرام باندھ لے تو اگر صرف جج کا ارادہ کیا ہے آپ میرے لیے جج کا ارادہ کیا ہے آپ میرے لیے جج کو آسان فرماد بجیے اور میری طرف سے اسے قبول فرما لیجیے، آسانی کی دعاء تو اس لیے کرے کہ جج ایک ہی وقت میں نہیں اداء کیا جا تا بل کہ کی دنوں میں اداء کیا جا تا ہے اور ظاہر ہے کہ است نے لیے عرصے اور استے مختلف اوقات میں صرف ایک ہی عبادت کو اداء کرنا کوئی معمولی کا منہیں ہے، اس لیے اللہ تعالی سے اس میں آسانی اور سہولت کی درخواست کرنی چاہیے۔ اور قبولیت کی بھی درخواست کرنی چاہیے۔ اور قبولیت کی بھی درخواست کرنی چاہیے، اس لیے اللہ تعالی سے اس میں آسانی اور سہولت کی درخواست کرنی چاہیے۔ اور قبولیت کی دعاء کر لینی چاہیے، تاکہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہرعبادت کا مقبول ہونا ضروری نہیں ہے لہٰذا عبادت کے آغاز ہی میں قبولیت کی دعاء کر لینی چاہیے، تاکہ مخت دائیگاں نہ جائے۔

و فی الصلاۃ المنے فرماتے ہیں کہ نماز میں اور اس کی نیت میں اس طرح کی کوئی دعاء اور درخواست نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو نماز بہت مختصر مدت میں اداء کی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ میں اداء کی جاتی ہے، اس لیے نماز کی ادائیگی عموماً لوگوں پرشاق اور مشکل نہیں ہوئی ، لہٰذا اس میں (بدونت نیت) اس طرح کی دعاء کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کی گئے۔

قَالَ ثُمَّ يُكَبِّيُ عَقِيْبَ صَلَاتِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَبِّى فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ، وَ إِنْ لَبْنَى بَعْدَ مَا اسْتَوَتْ رَاحِلَتُهُ جَازَ، وَ لَلْكِنَّ الْاَوَّلَ أَفْضَلُ لِمَا رَوَيْنَا.

ترجمل: فرماتے ہیں کہمم نماز کے بعد تلبیہ کے ، کیوں کہ مروی ہے کہ آپ مَالْیَّا آنے اپنی نماز کے بعد تلبیہ پڑھا تھا۔ اور اگر

# 

سواری کے سیدھا ہونے کے بعد اس نے تلبیہ پڑھا تو بھی جائز ہے، لیکن پہلا افضل ہے اس مدیث کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔

﴿ يلتبي ﴾ تلبيه كهر ﴿ دبر ﴾ يحيى، بعد ﴿ استوت ﴾ سيدها موجائ، برابر موجائه

اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء متى احرام النبي عِنْ الله عَلَيْ ؟ حديث: ٨١٩.

### تلبیه شروع کرنے کا وقت:

مسلدیہ ہے کہ فج یا عمرہ کے لیے احرام باند سے والے کو جا ہیے کہ دور کعت نمازے فارغ ہو کرفور أ تلبيه يرا ھے اس ليے كه سرکار دوعالم مَنْ ﷺ نے نماز کے معا بعد ہی تلبیہ پڑھا ہے،اس لیے نماز کے فوراً بعد ہی تلبیہ پڑھنا افضل ہے،کیکن اگر کوئی هخص نماز کے بعد سواری پر بیٹھنے اور سواری کے سیدھا ہونے کے بعد بھی تلبیہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ عمل رسول کی اقتداء میں نماز کے فورا بعد ہی پڑھنا ہی افضل ہے۔

وَ إِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ يَنْوِي بِتَلْبِيَتِهِ الْحَجَّ، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، وَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

ترجمه: اوراگريشخص صرف حج كااراده كرنے والا موتواين تلبيه سے حج كى نيت كرے، اس ليے كه حج ايك عبادت ہے اور اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔

ومفود ﴾ إفرادكرنے والا، ايك احرام سے ايك چيز اداكرنے والا-

مئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فقط حج کا ارادہ کرے اور عمرے کی نیت نہ ہوتو میخض اپنے تلبیہ کے ساتھ حج کی نیت کرلے، کیوں کہ فج ایک عبادت ہے جو چند افعال وارکان کے مجموعے کا نام ہے اور تمام اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، اس لیے اعمال فج کا مدار بھی نیت پر ہوگا اور اس کے لیے نیت ضروری ہوگی۔

وَالتَّلْبِيَةُ أَنْ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيَّكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، قَوْلُهُ إِنَّ الْحَمْدَ بِكُسْرِ الْأَلِفِ لَا بِفَتْحِهَا لِيَكُونَ إِبْتِدَاءً لَا بِنَاءً، إِذِ الْفَتْحَةُ صِفَةُ الْأُولِلي وَهُوَ إِجَابَةٌ لِدُعَاءِ الْحَلِيْلِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْقِصَّةِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ هذِهِ الْكَلِمَاتِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُولُ بِاتِّفَاقِ الرُّوَاةِ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَ لَوْ زَادَ فِيْهَا جَازَ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيّ وَمَرَاتُكُمُهُ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيْعِ

## ر أن الهداية جلد الكام في سيان من الكام في سيان من الكام في كيان من الكام في كيان من الكام في كيان من الكام في

عَنْهُ هُوَ اعْتَبَرَةُ بِالْأَذَانِ وَالتَّشَهَّدِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ ذِكُرٌ مَنْظُوْمٌ، وَ لَنَا أَنَّ آجِلَاءَ الصَّحَابَةِ كَابُنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَ أَبِى هُرَيَّرُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ زَادُوْا عَلَى الْمَأْثُورِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ الثَّنَاءُ وَ إِظْهَارُ الْعَبُودِيَّةِ فَلَا يَمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ.

ترجہ کا اور تبیہ ہے ہے کہ محرم یوں کے بیں حاضر ہوں، اے اللہ بیں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، بیں حاضر ہوں، اے اللہ بیں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محرم کا قول إن المحمد الف کے سرہ کے ساتھ ہے، نہ کہ الف کے فتح کلمہ اولی صفت ہوتا المحمد الف کے سرہ کے ساتھ ہے، نہ کہ الف کے فتح کلمہ اولی صفت ہوتا ہے اور یہ کلام حضرت ابراہیم کی دعاء کی قبولیت کا جواب ہے جیسا کہ قصہ میں معروف ہے۔ اور إن کلمات میں سے کچھ کم کرنا مناسب نہیں ہے، کیوں کہ با تفاق روات یہی منقول ہے، لہذا اس سے کم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے اس میں اضافہ کر دیا تو جائز ہے، امام شافعی والی بیٹ نے تبیہ کو اذان اور تشہد پر قیاس کیا جائے ہے، اس اعتبار سے کہ تبیہ بھی ذکر منظوم ہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ کبار صحابہ جیسے حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر اور حضرت ہوں ابو ہر یہ و ڈی انٹی نے منقول پر اضافہ کیا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ تبیہ کا مقصود ثنائے خداوندی اور عبود بیت کا اظہار ہے، لہذا اس پر اضافہ کیا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿لَيك ﴾ مِن آپ كے ليے حاضر ہوں۔ ﴿نعت ﴾ تعریف، ستائش۔ ﴿مُلك ﴾ بادشاہت۔ ﴿لا ينقصُ ﴾ نه كى كرے۔ ﴿مأثور ﴾ منقول۔ ﴿عبو دیة ﴾ غلامی، بندا ہونا۔

### تلبيه كالفاظ أوران مين زيادتي بالحي كرف كابيان:

امام قدوری ولی الی نے متن میں کلمات تلبیدی نثان دہی فرمائی ہے چناں چہ تلبید کے لیے مسنون کلمات یہ ہیں لبیك، اللهم لبیك، لا شریك لك، صاحب ہداید نے اس موقع پر یہ وضاحت فرمائی ہے كہ حمر ہے كہ ماتھ ہے، كيوں كہ كرہ كى صورت ميں يہ جملہ وضاحت فرمائی ہے كہ حمر ہے كہ ماتھ ہے، كيوں كہ كرہ كى صورت ميں يہ جملہ حمد كے ليے مستقل نہيں ہوگا اور ماقبل پر بنی ہوگا ور فاقبل پر بنی ہوگا اور ظاہر ہے كہ مستقل نہيں ہوگا اور ماقبل پر بنی ہوگا اور ظاہر ہے كہ مستقل خرحمد غير مستقل ہونے كا پس منظر اور ظاہر ہے كہ مستقل حمد محمد غير مستقل ہونے كا پس منظر كيا ہے؟ تو اس سلسلے ميں صاحب ہدايد كا كہنا ہے كہ يہ پورا جملہ حضرت ابراہيم خليل الله كى ما تكى ہوئى دعاء كى قبوليت كا جواب ہو اور اس كامشہور واقعہ يہ ہے كہ حضرت ابراہيم عليك الله كى تعمیر سے فارغ ہوگئے تو انھیں منجانب الله بي عمم ہوا كہ لوگوں كو جج كرنے كى دعوت ديں چناں چہ آپ جبل ابوقبیس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو حج بیت الله كى دعوت ديں چناں چہ آپ جبل ابوقبیس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو حج بیت الله كى دعوت ديں چناں چہ آپ جبل ابوقبیس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو حج بیت الله كى دعوت ديں چناں چہ آپ جبل ابوقبیس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو حج بیت الله كى دعوت ديں چناں چہ آپ جبل ابوقبیس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو حج بیت الله كى دعوت ديں چناں چہ آپ جبل ابوقبیس پر چڑ سے اور آپ نے لوگوں كو حج بیت الله كى دعوت دى الله تعالى نے اپنى

## ر ان الهداية جلدا على المحالي المحالي على على المحالي المحالي على على المحالية المحالية على على المحالية المحالية على على المحالية المحال

قدرت سے اس آواز کو قیام قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے کانوں میں پہنچا دیا چناں چہ اس وقت جس نے جتنی مرتبہ اس آواز پر لبیک کہا تھا دنیا میں آگروہ اتن ہی مرتبہ حج کی سعادت حاصل کرے گا۔

و لا پنبغی النح فرماتے ہیں کہ کلمات تلبیہ میں سے کوئی بھی کلمہ کم کرنا درست اور مناسب نہیں ہے، کیوں کہ یہ کلمات جملہ روات سے ایک ہی طرح اور بکسال منقول ہیں، اس لیے ان میں کسی بھی طرح کی کی مناسب نہیں ہے ہاں اگر کوئی ان کلمات میں اضافہ کر دی تو ہمارے بیہاں کوئی حرج نہیں ہے اضافے کی گنجائش ہے، لیکن امام شافعی پراٹیمائی ہیں سلیمان کی روایت کے مطابق ان کے بیہاں نہ تو ان کلمات میں کمی کرنا جائز ہے اور نہ ہی زیادتی کرنا درست ہے، اس سلیلے میں ان کی دلیل قیاس ہے اور ان انھوں نے کلمات تلبیہ کو اذان وتشہد کے کلمات با تفاق روایت مروی ہیں اور ان میں کسی طرح کی زیادتی درست نہیں ہے، اس طرح کلمات تلبیہ بھی با تفاق روات مروی ہیں لہٰذا ان میں بھی کمی زیادتی درست نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ کبارِ صحابہ جیسے حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ و فکا تُنٹی سے کلمات تلبیہ پر اضافہ کرنا منقول ہے چناں چہ صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر و فکا تُنٹی نے اپنی تلبیہ میں بیاضافہ کیا تھا لمبیك و سعدیك و المحیو بیدیك و رغبتی إلیك اور حضرت ابن مسعود و فرا تُنٹی نے لمبیك عدد التواب كا اضافہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کلمات میں اضافہ کرنا درست اور جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔اضافے کے جواز کی عقلی دلیل بیہ ہے کہ ان کلمات کا مقصد اللہ کی حمد و ثناء اور اپنی عبودیت کا اظہار ہے اور ظاہر ہے کہ اضافے سے اس مقصد میں اضافہ ہی ہوگا، اس لیے اس حوالے سے بھی کلمات تلبیہ میں اضافہ کرنا درست اور جائز ہے۔

قَالَ وَ إِذَا لَبَّى فَقَدُ أَحُرَمَ يَعْنِي إِذَا نَوَىٰ، ِلَأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُتَأَدُّى إِلَّا بِالنِّيَّةِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمُ يَذُكُرُهَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا فِي قَوْلَهُ اَلِلْهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ.

تروجملہ: فرماتے ہیں کہ جب کسی نے تلبیہ پڑھا تو وہ محرم ہوگیا یعنی اگر اس نے نیت کر لی (تو)، اس لیے کہ نیت کے بغیر عبادت ادا نہیں ہوتی 'لیکن امام قدوری راٹیٹیا' نے نیت کا ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ان کے قول اللّٰہم اِنبی اُرید العج میں نیت کی طرف اشارہ موجود ہے۔

### احرام کے شروع ہونے کا وقت:

فرماتے ہیں کہ کسی بھی محف ہے محرم ہونے کے لیے تلبیہ اور نیت دونوں چیزیں ضروری ہیں، لہذا نہ تو کوئی صرف تلبیہ سے
محرم ہوگا اور نہ ہی صرف نیت ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر نیت کے ساتھ کسی شخص نے تلبیہ پڑھا تو وہ محرم ہوجائے گا، کیوں کہ
ج ایک عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی، رہا یہ سوال کہ جب ادائے عبادت کے لیے نیت اہم ہے تو پھر امام
قدوری والٹھلانے نیت کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماقبل میں جوامام قدوری والٹھلانے اللہم إلى أديد الحج
اللے کی عبارت پیش کی ہے چوں کہ اس میں نیت کی طرف اشارہ موجود ہے، اس لیے انھوں نے الگ سے نیت کا تذکرہ کرنا

وَ لَا يَصِيْرُ شَارِعًا فِي الْإِحْرَامِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مَا لَمْ يَأْتِ بِالتَّلْبِيَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ رَحَيَّكَيْهُ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْأَدَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ كَمَا فِي تَحْرِيْمَةِ الصَّلَاةِ، وَ يَصِيْرُ شَارِعًا بِذِكْرٍ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيْمُ سِوَى التَّلْبِيَةِ فَارِسِيَّةً فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ كَمَا فِي تَحْرِيْمَةِ الصَّلَاةِ، وَ يَصِيْرُ شَارِعًا بِذِكْرٍ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيْمُ سِوَى التَّلْبِيَةِ فَارِسِيَّةً فَلَا بُدُ مِنْ ذَكْرٍ كَمَا فِي تَحْرِيْمَةِ الصَّلَاةِ عَلَى أَصْحَابِنَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى أَصْلِهَا أَنَّ بَابَ الْحَجِّ كَانَتُ أَوْ عَرَبِيَّةً، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِنَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَةً لِيُدِ الْبُدُنِ فَكَذَا غَيْرُ التَّلْبِيَةِ وَغَيْرُ الْعَرَبِيَّةِ.

ترجمل: اور محض نیت سے کوئی شخص احرام شروع کرنے والانہیں ہوگا جب تک کہ تلبیہ نہ پڑھے، امام شافعی پڑھیا کا اختلاف ہے، اس لیے کہ احرام اداء پر ایک عقد ہے، لہذا اس کے لیے ذکر ضروری ہے جیسا کہ تحریمہ صلاۃ میں۔ اور انسان تلبیہ کے علاوہ ہر اس ذکر سے شروع کرنے والا ہو جائے گا جس سے تعظیم مقصود ہو خواہ وہ ذکر فاری میں ہویا عربی میں ہو، یہی ہمارے اصحاب سے مشہور ہے اور صاحبین کی اصل پر نماز اور جج کے درمیان فرق میہ ہے کہ جج کا باب نماز کے باب سے زیادہ وسیع ہے، حتی کہ (جج میں) غیر ذکر بھی ذکر بھی ذکر بھی ورک تا ہم مقام ہوجاتا ہے جیسے بدنہ کے گلے میں قلادہ ڈالنا، لہذا ایسے ہی تلبیہ اور عربیت کے علاوہ ہے۔

### اللغات:

﴿ شارع ﴾ شروع كرنے والا \_ ﴿ مجرّد ﴾ محض، صرف، اكيلا ـ ﴿ تقليد ﴾ قلاده و النا ـ ﴿ أو سع ﴾ زياده كشاده، زياده وسع ﴾ والده كشاده، زياده وسع ﴾ والده كشاده، زياده وسع ﴾ والده كشاده، وسيع \_ وسيع \_

### احرام کے شروع کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟

ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ جج شروع کرنے اور انسان کے محم ہونے کے لیے صرف تلبیہ یا صرف نیت کافی نہیں ہے بل کہ نیت اور تلبیہ دونوں ضروری ہیں، لیکن امام شافعی را تھی ٹر ماتے ہیں کہ اگر نیت پائی گئی تو انسان محم ہوجائے گا خواہ تلبیہ پڑھے یا نہ پڑھے، ان کی دلیل یہاں بھی قیاس ہے اور یہ جج کوروزہ پر قیاس کرکے فرماتے ہیں کہ جس طرح روزہ شروع کرنے اور روزہ دار ہونے کے لیے صرف نیت کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ احرام ایسی عبادت کو اداء کرنے کے لیے منعقد ہوتا ہے جس میں مختلف ارکان مثلاً طواف ، سعی رمی جمار وغیرہ شامل ہیں، لہذا جس طرح نماز مختلف ارکان پر مشتمل ہوتی ہے اور اے شروع کرنے کے لیے نیت کے علاوہ ایک ذکر یعنی تبییر تح بہ ضروری ہے اسی طرح جج شروع کرنے اور محرم ہونے کے ہے اور اے شروع کرنے اور محرم ہونے کے لیے بھی نیت کے ساتھ ایک ذکر یعنی تلبیہ ضروری ہے، لیکن تلبیہ کے منقول کلمات کا اداء کرنا یا عربی ہی میں تلبیہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بل کہ اگر کوئی شخص کلمات تلبیہ کے علاوہ کوئی دسری دعاء کرتا ہے جس سے اللہ کی حمد وثنا اور اپنی عبود بیت کا اظہار ہوجاتا ہے تو یہ بھی کافی ہے خواہ وہ عربی میں ہویا فاری میں، یہی فقہائے احناف کا مشہور اور معتمد قول ہے۔

 لیے تحریمہ ہی ضروری ہے اور امام محمد والیٹیلائے یہاں عربی ذکر ضروری ہے، لیکن تج میں نہ تو تبییہ کی ادائیگی ضروری ہے اور نہ ہی اس کا عربی ہونا ضروری ہے، اس لیے صاحب ہدایہ حضرات صاحبین کی اصل کے مطابق حج اور نماز میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حج کا باب نماز کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے اور نج میں غیر ذکر بھی ذکر کے قائم مقام ہوجاتا ہے، چناں چداگر کوئی شخص حج کی نیت سے جانور کے گلے میں قلادہ ڈال کر اسے روانہ کردے تو بھی وہ محرم ہوجائے گا اگر چداس نے تبلیہ نہ پڑھا ہو کیوں کہ ذکر لسانی اگر چنہیں پایا گیا گیا گیا گیا ہے، لہذا جب حج میں غیر ذکر یعنی قلادہ ڈالنا ذکر یعنی تبلیہ کے قائم مقام ہوجاتا ہے تو تبلیہ منقولہ کے علاوہ دوسرا ذکر تو بدرجہ اولی تبلیہ کے قائم مقام ہوجائے گا خواہ وہ عربی میں ہویا فاری میں ،اس کے برخلاف چوں کہ نماز میں اس طرح کی وسعت نہیں ہے، اس لیے نماز میں تکبیر اور عربی کا ہونا ضروری ہے۔

قَالَ وَ يَتَقِيْ مَا نَهَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ، وَالْأَصُلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَلَا رَفَثَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ (سورة البقرة : ١٩٧)، فَهَاذَا نَهْي بِصِيْغَةِ النَّفْي، وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ أَوِ الْكَلَامُ الْفَاحِشُ، أَوْ ذِكُرُ الْجِمَاعِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي وَهُوَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ أَشَدُّ حُرْمَةً، وَالْجِدَالُ أَنْ يُجَادِلَ رَفِيْقَة، وَقِيْلَ مُجَادَلَةُ الْمُشْرِكِيْنَ فِي تَقْدِيْمِ وَقْتِ الْحَجِّ وَ تَأْخِيْرِهِ، وَ لَا يَقْتُلُ صَيْدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (سورة الهائدة : ٩٥).

ترفیما: فرماتے ہیں کہ محرم ان چیزوں سے بیچ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یعنی رفث سے، اور فسوق وجدال سے۔ اور اس سلطے میں اصل باری تعالیٰ کا بیفرمان ہے کہ حج میں نہ تو رفث ہے، نہ فسوق ہے اور نہ ہی جدال ہے، لہذا بینی کے صیغے کے ساتھ نہی ہے۔ اور رفث جماع ہے یا مخش بات ہے یا عورتوں کی موجودگی میں جماع کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور فسوق معاصی ہے اور وہ احرام کی حالت میں اور بھی زیادہ سخت ہے۔ اور جدال ہے ہے کہ محرم اپنے ساتھی سے جھڑا کرے۔ اور ایک قول میہ ہے کہ حج کے وقت کی تقدیم وتا خیر میں مشرکین سے جھڑنا مراد ہے۔ اور محرم شکار کافتل نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے''تم لوگ احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔''

### اللغات:

﴿ وف ﴾ جماع یا جماع کی باتیں۔ ﴿ فسوق ﴾ بدکاری، بدگوئی۔ ﴿ جدال ﴾ جھڑا۔ ﴿ صید ﴾ شکار۔

### ممنوعات حج كابيان:

فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احرام باندھ کر حج کی نیت کرلے تواسے چاہیے کہ ہرطرح کے لغویات وواہیات کا مول سے احتراز کرے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن سے اللہ تعالیٰ نے این اس قول فمن فرض فیھن الحج فلا دفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج المنح میں بچنے اور احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی محرم نہ تو رفث کرے نہ ہی فتق و فجور میں مبتلا ہو اور نہ ہی حج کے دوران لڑائی جھڑا کرے، صاحب بدایے فریاتے ہیں کہ قرآن کریم میں فلا دف المنح کے ساتھ جو حکم بیان کیا گیا

## ر ان البدايه جلدا على المحالية المعالي المعالية الم

ہے وہ نہی اور ممانعت پرمحول ہے، اس لیے محرم کوان چیزوں مصفحتی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہیے۔

والرفث الخ فرماتے ہیں کررفث سے یا تو جماع مراد ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیت أحل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسانکم میں رفث سے جماع ہی مراد ہے۔ یا رفث سے بدگوئی اور بے ہودہ کلامی مراد ہے یا پھراس سے عورتوں کی موجودگی میں جماع کا تذکرہ کرنا مراد ہے۔ اورفسوق سے معاصی اور گناہ مراد ہے اور معاصی تو ہرحال میں حرام اور نا جائز ہے مگر احرام کی حالت میں بیاورجھی زیادہ علین جرم ہے۔

والجدال الخ فرماتے ہیں کہ جدال سے یا تو بیمراد ہے کہ انسان اپنے رفیقِ حج کے ساتھ لڑائی اور جھڑا کرے یا اس ہے جج کے وقت کی تقذیم وتا خیر میں مشرکین سے لڑنا اور جھکڑنا مراد ہے، صاحب بنابیے نے علامہ زمخشر کی کے حوالے سے لکھا ہے کہ قریش ارکانِ حج میں تمام عرب کی مخالفت کرتے تھے، چناں چہ بیالاگ مثعر حرام میں وقوف کرتے تھے اور دیگر لوگ عرفہ میں وقوف کرتے تھے۔اس طرح مشرکین مکہ دوسال ذی قعدہ میں حج کرتے تھے اور دوسال ذی الحجہ میں حج کرتے تھے، کیکن اسلام نے اس یر یابندی لگا دی اور ادائے حج کے لیے ذی الحجہ کے مہینے کو خاص کر دیا۔ (بنایہ ۵۲/۵)

ولا يقتل صيدا النع فرمات بي كمرم كے ليخشكى كے جانور كا شكار كرنا بھى ممنوع اور حرام ہے، كيول كه قرآن كريم نے ولا تقتلوا الصید وانتم حوم کے اعلان سے خشکی اور دریا ہر جگہ کے جانور کا شکار حرام کردیا ہے، لیکن دوسری جگه وحرم علیکم صید البو ما دمتم حرما ہے صرف فشی کے جانور کی حرمت کو بیان کیا ہے جس سے دریائی جانور کے شکار کی حلت

وَ لَا يُشِيْرِ اِلَيْهِ وَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لِحَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِّيُّكُ أَنَّهُ أَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ حَلَالٌ وَ أَصْحَابُهُ مُحْرِمُوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ۗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ هَلْ أَشَرْتُمْ هَلْ دَلَلْتُمْ هَلْ أَعَنْتُمْ؟ فَقَالُوْا لَا، فَقَالَ إِذاًّ فَكُلُوْا، وَ لِلَّانَّهُ إِزَالَةُ الْأَمْنِ عَنِ الصَّيْدِ، لِأَنَّهُ امَنَ بِتَوَكُّشِهِ وَ بُعْدِهِ عَنِ الْآعُيُنِ.

ترجمل: اور محرم شکار کی طرف اشارہ کرے اور نہ ہی اس کا پنہ بتائے، اس لیے کہ حضرت ابوقادہ واللّٰعٰه کی حدیث ہے کہ انھوں نے غیرمحرم ہونے کی حالت میں گورخر کا شکار کیا اور ان کے ساتھی سب محرم تھے، تو آپ مَالْظَیْرَ کم ان کے ساتھیوں سے فرمایا، کیاتم نے اشارہ کیا تھا، کیاتم نے بتلایا تھا؟ کیاتم نے مدد کی تھی، انھوں نے کہائبیں، تو آپ مُنْ اَلَّيْكِمْ نے فرمایا کہ تب کھالو۔ اور اس لیے کہ بیشکار سے امن کو دور کرنا ہے، کیوں کہ شکارا پنے وحشی ہونے اور نگاہوں سے دور ہونے کی وجہ سے امن میں رہتا ہے۔

﴿ يدل ﴾ رہنمائی کرے۔ ﴿ حمار و حش ﴾ گورخر۔ ﴿ هل أعنتم ﴾ كياتم نے مدوكى؟

اللغات

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب تحريم الصيد الماكول البرى حديث: ٦٠، ٦٠، ٦٤. والترمذي في كتاب الحج باب ٤٠ حديث ٨٤٧.

### 

### محرم کے لیے شکار کا مسکلہ:

مسکدیہ ہے کہ جس طرح محرم کے لیے شکار کرنا ممنوع ہے اسی طرح دوسرے سے شکار کرانا یا کسی غیر محرم کو شکار کا بیت بتانا یا شکار کی طرف اشارہ کرنا یا شکار کر نے میں مدداور تعاون کرنا سب ممنوع اور حرام ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت ابوقادہ محرم نہیں تھے اور دورانِ سفر انھوں نے ایک گور خرکا شکار کیا جس کوسب لوگوں نے مل کر کھایا، مدینہ بننی کررسول اکرم شکارتی کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اصحاب ابوقادہ سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے شکاری کی طرف اشارہ کیا تھا؟ کیا تم نے اس کے متعلق ابوقادہ کو بتایا تھا؟ یا کیا تم نے اسے مارنے اور پکڑنے میں ان کی مدد کی تھی؟ سب نے یک زبان ہوکر کہا لایار سول اللہ یعنی اے اللہ کے نبی ہم نے ان چیزوں میں سے پھے بھی نہیں کیا تھا، اس پر آپ شکارتی نے فرمایا کہ تب تو کوئی حرج کہ نہیں ہے جو کھایا وہ حلال اور جو کھانے سے رہ گیا ہے وہ بھی حلال ہے اسے بھی کھالو، اس سے معلوم ہوا کہ محرم کے لیے شکار کی مطرف اشارہ کرنا یا اس کا پیتہ بتانا سب حرام اور ممنوع ہے، ورنہ آپ شکارتی نے فرقادہ فری تھے کے حد نہ فرماتے۔

قَالَ وَ لَا يَلْبَسُ قَمِيْصًا وَ لَا سَرَاوِيْلَ وَ لَا عِمَامَةً وَ لَا خُفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعُلَيْنِ فَيَقُطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ • عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ وَ قَالَ فِي الحِرِهِ وَ لَا خُفَيْنِ الْكُعْبَيْنِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ • عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ وَ قَالَ فِي الحِرِهِ وَ لَا خُفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعُلَيْنِ فَلْيَقُطُعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ، وَالْكُعْبُ هُنَا الْمَفْصَلُ الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقَدِ الشِرَاكِ فِيْمَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَالًا عَلَيْهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ محرم نہ تو قبیص پہنے، نہ پائجامہ پہنے، نہ عمامہ پہنے اور نہ ہی موزے پہنے، لیکن اگر جوتے نہلیں تو خفین کو کعبین کے نیچے سے کاٹ دے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ مُکافِیَا نے محرم کوان چیزوں کے پہننے سے منع فرمایا ہے اور اس حدیث کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اور نہ ہی محرم خفین پہنے، لیکن اگر جوتے نہ پائے تو خفین کو تعبین کے نیچے سے کاٹ دے۔ اور امام محمد کافیا ہے ہشام کی روایت کے مطابق یہاں کعب سے وسط قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ کا جوڑ مراد ہے۔

### اللّغاث:

﴿ سراویل ﴾ واحد سروال؛ پاجامه ﴿ عمامة ﴾ پکری، صافه ﴿ خفّ ﴾ موزه - ﴿ نعل ﴾ جوتا - ﴿ كعب ﴾ پاؤل ك بدري - ﴿ معقد ﴾ باند صنى كر جگه - ﴿ مفصل ﴾ جوژ، شراك، تهمه -

### تخريج

اخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج او عمرة حديث ١٠. والبخاري في كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب حديث ١٥٤٢.

### حالت احرام من يہنے جاسكنے والے لباس كابيان:

مئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے سلے ہوئے گیڑے پہنا ممنوع ہے، ای لیے امام قدوری والیکی فرماتے ہیں کہ محرم نہ تو قیص پہنے، نہ پائجامہ پہنے اور نہ ہی ممامہ اور خلین پہنے، کیول کہ یہ چیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے لیے سلے ہوئے کیڑے پہنا ممنوع ہے، البتہ اگراہے غیر کی جو تیال نہل سیس تو پھراس کے لیے ایسے خلین پہننے کی اجازت ہے، جن کے تعیین سے پنچ کا حصہ کاٹ دیا گیا ہو، ان سب کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عراقے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ ما تأمر نا أن نلبس من الفیاب فی الإحرام، قال لا تلبسوا القمص و لا السواویلات و لا العمانم و لا البرانس ولا الخفاف الآ أن یکون أحد لیس له نعلان فلیلبس الخفین ولیقطع اسفل من الکھبین النے لینی ایک محض نے آپ ولا الخفاف الآ أن یکون أحد لیس له نعلان فلیلبس الخفین ولیقطع اسفل من الکھبین النے لینی ایک محض نے آپ اور نویاں وغیرہ نہ پہنو، ہاں اگر کی کے پاس نعل نہ ہوں تو وہ خفین پہنے اور تعیین سے نیچ کے حصے کو کاٹ لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرک نے لیے بی اور سلے ہوئے گیڑ ہے پہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نعل یعنی بغیر سلے اور تو جو تے نہ ہوں تو اس کے لیخفین پہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نعل یعنی بغیر سلے موئے جو تے نہ ہوں تو اس کے لیخفین پہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ اس کے تعین کے پی س نعل یعنی بینے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ اس کے تعین کے چوالے حصے کو کاٹ دے۔ صورت جو تے نہ ہوں تو اس کے لیخفین پہنے کی اجازت نہیں ہے دیا تہ حدی کی جگہ مراو ہے جب کہ وضو کی جگہ مراو ہے جب کہ وضو کی جگہ مراو ہے جب کہ وضو کی حدث میں تمہ باند ھنے کی جگہ مراو ہے جب کہ وضو کی حدث میں تمہ باند ھنے کی جگہ مراو ہے جب کہ وضی کہی مراد ہے۔

وَ لَا يُغَطِّىٰ وَجُهَةً وَ لَا رَأْسَةً، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمُ الْكَالَيْهِ يَجُوْزُ لِلرَّجُلِ تَغُطِيَةُ الْوَجُهِ لِقَوْلِهِ ۗ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِحْرَامُ الْحَرَامُ الْمِرْأَةِ فِي وَجُهِهَا، وَ لَنَا قَوْلُهُ ۞ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُحَمِّرُوا وَجُهَةً وَ لَا رَأْسَةً فَإِنَّهُ لِلرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ وَ إِحْرَامُ الْمِرْأَةِ فِي وَجُهِهَا، وَ لَنَا قَوْلُهُ ۞ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُحَمِّرُوا وَجُهَةً وَ لَا رَأْسَةً فَإِنَّهُ يَا يُعْفِي وَخُهَهَا مَعَ أَنَّ فِي الْكَشَفِ فِيْنَةً فَالرَّجُلُ يَا لَكُونُ الْمَرْأَةَ لَا تُغَطِّيُ الْأَوْلِي وَجُهَهَا مَعَ أَنَّ فِي الْكَشَفِ فِيْنَةً فَالرَّجُلُ بِالطَّرِيْقِ الْأُولِي، وَ فَائِدَةُ مَا رَوَى الْفَرْقُ فِي تَغْطِيةِ الرَّأْسِ.

ترجیمه: اور محرم اپنا چره اور اپنا سرند و ها نظی امام شافتی روانیا فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے چرہ و هکنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ منظیم کا ارشاد گرامی ہے مرد کا احرام اس کے سرمیں ہے اور عورت کا احرام اس کے چرے میں ہے۔ ہماری دلیل آپ منظیم کا ارشاد گرامی ہے مرد کا احرام اس کے سرمیں ہے اور عوات کا احرام اس کے چرے اور سرکونہ و هکواس لیے کہوہ قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اسمے گا، آپ منظیم نے ایک محرم کے متعلق بدارشاد فرمایا تھا جس کی وفات ہوگی تھی۔ اور اس لیے بھی کہ جب عورت اپنا چرہ نہیں و هکے گی حالاں کہ اس کے چرہ کھو لئے میں فت ہوتو مرد تو بدرجہ اولی نہیں و هکے گا، اور امام شافعی راتیم کی روایت کردہ حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ سرو هکئے میں فرق ہوجائے۔

### اللغاث:

## ر آن البدايه جلدا على المحالي الكام في ك بيان مين على الكام في ك بيان مين على الكام في ك بيان مين على

### تخريج:

- 🛭 اخرجه البيهقي في السنن الكبري في كتاب الحج باب المراة لا تنتقب في احرامها، حديث رقم: ٩٠٤٨.
  - اخرجه مسلم في كتاب الحج باب باب ما يفعل بالمحرم اذا مات، حديث: ٩٣.

### جسم کے ان حصول کا بیان جن کو حالت احرام میں نہیں و حانیا جائے گا:

مسكديد ہے كہ ہمارے يہال محرم كے ليے اپنا چرہ اور سرؤ هكنا جائز نہيں ہے، بل كدان چيزوں كو كھلا ركھنا ضرورى ہے، امام شافعى والتّنظية فرماتے ہيں كہ محرم كے ليے چرہ و هكنے كى اجازت ہے اور چرے كو كھلا ركھنا ضرورى نہيں ہے، امام مالك اور امام احمد والتّنظية بھى اسى كے قائل ہيں، ان حضرات كى دليل وہ حديث ہے جو كتاب ميں فدكور ہے إحرام المو جل في رأسه المع يعنى مرد كا احرام اس كے سرميں ہوتا ہى ليے سرؤ ها نكنا جائز نہيں ہے ليكن چوں كہ چرے ميں احرام نہيں ہوتا اس ليے چرہ و هكنا جائز ہيں۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ رسول الله مُنَا الله عَلَیْ الله عَلی وفات ہوگئ تھی ، تو آپ نے اس کے کفن دفن کانظم وا نظام کرنے والوں سے بی فرمایا تھا کہ لا تحمر وا وجہہ ولا رأسه فإنه یبعث یوم القیامة ملبیا یعنی تم لوگ اس سے معلوم ہوا کہ محرم کونہ تو لوگ اس سے معلوم ہوا کہ محرم کونہ تو خود سے اپنا چہرہ ڈھکنا جائز ہے اور نہ ہی بحالتِ احرام کسی کے مرنے پراس کے اولیاء کے لیے اس کے سراور چہرے کو ڈھانکنے کی اجازت ہے۔

و لأن المو أة الع يه بمارى عقلى دليل ب جس كا عاصل يه ب كه عورت بحالتِ احرام اپنا چرونہيں وُ هك سكتى ، حالال كه عورت كے ليے اس حالت ميں بھى چره وُ هكنے كا تحكم مناسب معلوم ہوتا ہے كيول كه برموقع اور برموڑ پرعورت كے تق ميں چره كھولنا فتنے كا باعث ہے، لہذا جہال فتنے كا انديشہ موجود ہے جب وہاں چره وُ هكنا جائز نہيں ہے تو مرد كے حق ميں چره وُ هكنا كيے جائز ہوسكتا ہے جب كه يہال فتنے كا انديشہ بھى نہيں ہے۔

و فائدة المنع فرماتے ہیں کہ امام شافعی را تھیا۔ کی پیش کردہ صدیث سے مرد کے لیے چبرہ ڈھانکنے کی اجازت نہیں ثابت ہوتی ، البتہ اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اس صدیث سے سرڈھکنے کے حوالے سے مرد اور عورت کے مابین فرق معلوم ہوجاتا ہے کہ عورت کا احرام چوں کہ اس کے چبرے میں ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے سرڈھکنا جائز ہے اور مرد کا احرام اس کے سرمیں ہوتا ہے لہٰذا اس کے لیے اپنا سرڈھکنا جائز نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَا يَمَسُّ طَيِّبًا لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَاجُّ الشَّعْثُ النَّفِلُ، وَكَذَا لَا يَدَّهِنُ لِمَا رَوَيْنَا، وَلَا يَحُلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا يَمُسُّ طَيِّبًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَا تَحْلِقُوا رُوُسَكُمْ (سورة البقره: ١٩٦) الآيَةُ، وَ لَا يَقُصُّ مِنْ لِحْيَتِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْحَلْقِ، وَلِا يَقُصُّ مِنْ لِحْيَتِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْحَلْقِ، وَ لِا يَقُصُّ مِنْ لِحْيَتِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْحَلْقِ، وَ لِلْ يَقُولُهِ تَعَالَى وَ لَا تَحْلِقُوا رُوسَكُمْ (سورة البقره: ١٩٦) الآيَةُ، وَ لَا يَقُصُّ مِنْ لِحْيَتِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْحَلْقِ، وَلِأَنَّ فِيهِ إِزَالَةَ الشَّعْفِ وَقَضَاءَ التَّفَيْدِ.

ر آن البداية جلدا على المحالة المام على المام في عيان ين ع

ترجمل : اور محرم خوشبو بھی نہ لگائے ، اس لیے کہ آپ منافی اے فرمایا ہے کہ حاجی پراگندہ بالوں والا اور خوشبووں کو ترک کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی محرم تیل بھی نہ لگائے اس حدیث کی وجہ ہے جو ہم نے روایت کی اور اپنے سراور اپنے بدن کے بال نہ مونڈے ، اس لیے کہ ارشاد باری ہے تم لوگ اپنے سروں کو نہ مونڈ و۔ اور اپنی ڈاڑھی بھی نہ کترے ، کیوں کہ یہ بھی حلق کے معنی میں ہے اور اس لیے کہ اس میں پراگندگی اور میل کچیل کوختم کرنا ہے۔

### اللغاث:

وشعث ﴾ بكھرے ہوئے بالوں والا۔ ﴿ تفل ﴾ خوشبوندلگانے والا۔ ﴿ لا يقصّ ﴾ نه كائے۔ ﴿ حلق ﴾ مونڈ نا۔

### تخريج:

اخرجم ابن ماجم في كتاب المناسك باب ما يوجب الحج، حديث: ٢٨٩٦.

### محرم کے لیے خوشبو وغیرہ کا علم:

فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے خوشبولگانا، تیل لگانا، سراور بدن کے بال مونڈ نایا مونڈ وانا، ای طرح ڈاڑھی وغیرہ کتروا، سب
ممنوع ہے، کیوں کہ آپ کا افزان نے حاجی کو پراگندہ بال والا اور خوشبو سے دور رہنے والا قرار دیا ہے اور اس فرمان سے آپ نے یہ
اشارہ دیا ہے کہ وہ اللہ کی یاداور اس کے ذکر میں اس قدر منہمک اور محوجوتا ہے کہ اسے نہ تو اپنے بال کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے
کھال کی۔ بال وغیرہ مونڈ نے سے متعلق خود قرآن کریم میں و لا تحلقوا رؤسکم حتی یبلغ الهدی محله سے منع کر دیا گیا
ہے اور چوں کہ ڈاڑھی کتر نا اور تر اشنا بھی حلق شعر و رأس کے درج میں ہاس لیے ڈاڑھی کتر نا بھی محرم کے لیے مبنوع ہے۔ اور
پھراس میں پراگندگی اور پوسیدہ حالی کا از الہ بھی ہے جب کہ حاجی کے حق میں یہ چیزیں مطلوب ومحبوب ہیں، اس لیے اس حوالے
سے بھی ڈاڑھی اور بال وغیرہ پر ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

قَالَ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ وَ لَا زَعْفَرَانَ وَ لَا عُصْفُرَ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّةً زَعْفَرَانُ وَ لَا عُصْفُرَ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّةً زَعْفَرَانُ وَ لَا وَرَسٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيْلًا لَا يَنْفُضُ، لِلَانَّ الْمَنْعَ لِلطِّيْبِ لَا لِلَّوْنِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا أَنَّ اللَّهُ وَلَنَا أَنَّ لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً.
لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، لِلَّانَّةُ لَوْنُ لَا طِيْبَ لَهُ، وَ لَنَا أَنَّ لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً.

تروج ملی: اور محرم ورس، زعفران اور کسم سے رنگا ہوا کیڑا نہ پہنے، اس لیے کہ آپ منگائی نے فرمایا ہے کہ محرم ایسا کیڑا نہ پہنے جسے زعفران یا ورس نے چھوا ہوالا یہ کہ وہ ایسا دھلا ہوا ہو، جوخوشہونہ دیتا ہو، کیوں کہ ممانعت خوشہو کی وجہ سے ہے نہ کہ رنگ کی وجہ سے اور امام شافعی والتی ایسا دیگ ہوتا ہے جس میں خوشہونہیں ہوتی ، کیوں کہ وہ ایسا رنگ ہوتا ہے جس میں خوشہونہیں ہوتی ، ماری دلیل یہ ہے کہ اس میں پاکیزہ خوشبو ہوتی ہے۔

### اللغات:

همصبوغ کرنگا موار هورس که بلدی، مندوستانی زعفران - هعصفر که پیلا رنگ - هلا ینفض که خوشبوند ویتا مو

## ر آن البداية جلد ص يحصي ١٦٦ يحصي ١٢٦ يحصي الكام في يان مي

﴿لُونَ ﴾ رتگ \_ ﴿ رائحة ﴾ خوشبو\_

### تخريج

اخرجه البخاري في كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، حديث: ١٥٤٢.

### احرام مين ريك موت كيرون كاحكم:

فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے زعفران ورس اور کسم کے رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے،اس لیے کہ آپ مَنْ اَلْتُوَاِ نے محرم کوان چیزوں سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے حدیث کتاب میں موجود ہے اور واضح ہے۔البتہ اگر ان چیزوں سے رنگا ہوا کپڑ ادھولیا جائے اور اتنے اہتمام سے دھویا جائے کہ اس میں خوشبو نہ رہ جائے تو پھر ان چیزوں سے رنگے ہوئے کپڑوں کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیول کہ ان رنگوں سے رنگے ہوئے کپڑوں کو پہننے کی ممانعت خوشبو کی وجہ سے ،الہذا اگر دھلنے سے ان کی خوشبوختم ہوجائے تو ان کپڑول کو بہننے میں کوئی مضائقة نہیں۔

امام شافعی والشط کی رائے میہ ہے کہ محرم کے لیے کسم کے رنگ سے رنگا ہوا کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیول کدان کا خیال میہ ہے کہ کسم میں صزف رنگ ہوتا ہے خوشبونہیں ہوتی جب کہ ہمارے یہاں تحقیق میہ ہے کہ کسم میں رنگ کے ساتھ خوشبو بھی ہوتی ہے اس لیے ہمارے یہاں کسم کے رنگ میں رنگا ہوا کپڑا پہننا محرم کے لیے درست نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَغْتَسِلَ وَ يَدُخُلَ الْحَمَّامَ، لِأَنَّ عُمَرَ ﷺ اغْتَسَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

ترجمل: فرماتے ہیں کدمحرم کے لیے عسل کرنے اور حمام میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر وہی تاثیر نے بحالت احرام عسل فرمایا ہے۔

### اللغات:

﴿ حمّام ﴾ عسل خاند

### احرام مين فسل كالحكم:

مسکدیہ ہے کہ محرم کے لیے عسل کرنے اور گرم پانی حاصل کرنے کے لیے جمام میں داخل ہونا درست اور جائز ہے اور یہ چیزیں احرام کے منافی نہیں ہیں، کیوں کہ حضرت عمر فرانٹی نے احرام کی حالت میں عسل فرمایا ہے جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ محرم کے لیے عسل کرنے میں کوئی حرج اور کوئی مضایقہ نہیں۔

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَظِلَّ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَلِ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَّ اللَّا يَشْتَظِلَّ بِالْفُسُطَاطِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَظِلَّ بِالْفُسُطَاطِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَا تَمْ يَضُورَ بُ لَهُ فُسُطَاطٌ فِي إِحْرَامِهِ، وَ لِلَّانَّهُ لَا يَمَسُّ بِدَنَهُ فَلَمْ اللَّهُ يَشْبَهُ تَغْطِيَةَ الرَّأْسِ، وَ لَنَا أَنَّ عُنْمَانَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى يُضُرَّبُ لَهُ فُسُطَاطٌ فِي إِحْرَامِهِ، وَ لِلَّا أَنَّ عُنْمَانَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى يَضُرَّبُ لَهُ فُسُطَاطٌ فِي إِحْرَامِهِ، وَ لِلَّا أَنَّ عُنْمَانَ عَلَيْكُ عَلَى يُضُرَّبُ لَهُ فُسُطَاطٌ فِي إِحْرَامِهِ، وَ لِلَا أَنَّ عُنْمَانَ عَلَيْكُ عَلَى يُصُورَبُ لَهُ فُسُطَاطٌ فِي إِحْرَامِهِ، وَ لِلْآلَةُ لَا يَمَسُّ بِدَنَهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَيْ إِحْرَامِهِ، وَ لِلْآلَهُ لَا يَمَسُّ بِدَنَهُ فَاللَّالَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَ

ر آن الهداية جلد الله الله جلد الكام في كيان من الكام في كيان من الكام في كيان من الكام في كيان من الكه

ترجیل : اور محرم کے لیے گھریا محمل سے سابیہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، امام مالک را پیٹھا فرماتے ہیں کہ بڑے خیمہ اور اس جیسی چیزوں سے سابیہ حاصل کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ سرڈھا نکنے کے مشابہ ہے، ہماری دلیل بیہ ہے کہ حضرت عثمان مخاتی ہے کے لیے احرام کی حالت میں بوا خیمہ نصب کیا جاتا تھا اور اس لیے کہ فسطاط محرم کے بدن سے مس نہیں کرتا، البذا وہ بیت کے مشابہ ہوگیا۔

### اللغاث:

﴿يستظل ﴾ ساير لے لے۔ ﴿محمل ﴾ جودت، پالان۔ ﴿فسطاط ﴾ برا فيمد

### محرم کے لیے جہت وغیرہ میں سرچھیانے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں محرم کے لیے کسی مکان کی جھت یا اونٹ وغیرہ کے ہودج اور کجاوے سے سایہ حاصل کرنا درست اور جائز ہے، لیکن امام مالک راہی ہیاں بڑے خیمے اور بڑی چیزوں سے سایہ حاصل کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ یہ سرڈھانکنا جائز نہیں ہے لہذا جو چیز اس کے مشابہ ہوگی وہ ناجائز تو نہیں مگر مکروہ ضرورہوگی۔ کیوں کہ ممنوع اور امر غیرمباح کی مشابہت بھی فتیج اور ناپندیدہ شے ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ خلیفہ ٹالٹ سیّدنا عثان بن عفان شاہنی کے لیے بحالت احرام ایک بڑا خیمہ نصب کیا جاتا تھا اور وہ اس سے سابیہ حاصل کرتے ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے آپ کوگرمی سے بچانے کے لیے محرم کے واسطے سابیہ حاصل کرنا ورست اور جائز ہے خواہ وہ حجبت کا سابیہ حاصل کرے یا فسطاط کا ، کیوں کہ اگر فسطاط سے سابیہ حاصل کرنا ممنوع ہوتا تو حضرت عثان ہرگز اس سے سابیہ حاصل نہ کرتے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ کپڑا انسان کے چہرے اور بدن کومس کیے رہتا ہے جب کہ بڑا خیمہ بدن سے دوراور بہت او پر رہتا ہے اس لیے میہ چھت کے مشابہ ہے اور حھت سے بالا تفاق سامیہ حاصل کرنا درست ہے، لہذا فنسطاط سے سامیہ حاصل کرنا بھی درست ہوگا۔

وَ لَوْ دَخَلَ تَحْتَ أَسْتَارِ الْكَغْبَةِ حَتَّى غَطَّتُهُ إِنْ كَانَ لَا يُصِيْبُ رَأْسَهُ وَ لَا وَجْهَهُ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّهُ اسْتِظْلَالٌ.

ترجمل: اور اگرمحرم کعبے پردول میں گئس گیاحی کہ پردول نے اسے ڈھانک لیا تو اگر پردہ اس کے سراور چرہ کومس نہ کرتا ہوتو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سابیہ حاصل کرنا ہے۔

### اللغات:

﴿أستار ﴾ واحدستر ؛ پرده - ﴿غطته ﴾ اس كو دُهانپ ليا -

## كعبك يردول بس كمس كرسرد حاكك كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی محرم بیت اللہ کے پردول کے نیجے داخل ہوگیا اور پردول نے اسے ڈھا تک لیا تو اس کی دوصورتیں

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشُدَّ فِي وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَانًا عَلَيْهُ يُكُرَهُ إِذَا كَانَ فِيْهِ نَفَقَةُ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَا ضَرُوْرَةَ، وَ لَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى لُبْسِ الْمَخِيْطِ فَاسْتَوَتُ فِيْهِ الْحَالَتَان.

ترجمہ: اور محرم کے واسطے اپنی کمر میں ہمیانی باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، امام مالک ولیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں دوسرے کا نفقہ ہوتو مکروہ ہے، کیوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ ہمیانی باندھنا سلے ہوئے کپڑے پہننے کے معنی میں نہیں ہے، المذا اس میں دونوں حالتیں برابر ہیں۔

### اللغات:

﴿يشد ﴾ بانده لے۔ ﴿هميان ﴾ رقم كي شيلي۔

### كمريس رقم كي تفيلي وغيره باندهي كاحكم:

متلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے ہمیانی یا بڑا یا چڑے کا کوئی تھیلا اپنی کمر میں باندھنا اور اس میں اپنے خریج کے لیے روپیہ پیسے رکھنا جائز ہے، امام مالک وہنٹے یا فرماتے ہیں کہ اگر محرم اپنا نفقہ اور خرچہ رکھنے کے لیے ہمیانی وغیرہ باندھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں دوسرے کا نفقہ ہوتو مکروہ ہے، کیول کہ دوسرے کے نفقے کے لیے اسے ہمیانی باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور محرم کے لیے غیر ضروری کام کرنا مکروہ ہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ ہمیانی اور بڑا سلے ہوئے کپڑے پہننے کے معنی میں نہیں ہے اور محرم کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت ہوگی اور جس طرح کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت ہوگی اور جس طرح اس میں اپنا نفقہ اور خرچہ رکھنا درست ہوگا اس طرح دوسروں کا بھی نفقہ رکھنا درست اور جائز ہوگا، کیوں کہ یہ ایک طرح کا تعاون ہوگا اور قرآن کریم نے تعاونو اعلی البو و النقوی کے فرمان سے اس طرح کے تعاون کرنے کا تھا ون کریم نے تعاونو اعلی البو و النقوی کے فرمان سے اس طرح کے تعاون کرنے کا تھا وی کے۔

وَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَةً وَ لَا لِحْيَتَةً بِالْخِطْمِيِّ لِلَاّنَّةَ نَوْعُ طِيْبٍ وَ لِأَنَّةُ يَقْتُلُ هَوَامَ الرَّأْسِ.

توجہ ایک طرح کی خوشبو ہے اور اپنی واڑھی کو علمی سے نہ دھوئے ، اس لیے کہ یہ ایک طرح کی خوشبو ہے اور اس لیے کہ علمی سرکے جوں مار ڈالتی ہے۔

### اللّغاث:

﴿خطمي﴾ ایک بوئی جوصابن کے طور پرمستعمل تھی۔ ﴿ هو امّ ﴾ جو کیں،حشرات۔

## ر آن الهداية جلد ص ير حصي ( ٢٦٩ يوسي الكام في ك بيان عن ع

### سراور دارهی میں صابن لگانے کا مسلد:

مسئلہ بیہ ہے کہ محرم کے لیے نہانے اور عنسل کرنے کی تو اجازت ہے لیکن بالوں یا ڈاڑھی، وغیرہ میں تعظمی اور صابون یا شیہو وغیرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ تعظمی بھی ایک طرح کی خوشبو ہے اور محرم کے لیے خوشبو کا استعال ممنوع ہے، دوسری بات سے کہ تعظمی سرکے جوؤں کو مار ڈالتی ہے حالاں کہ محرم کے لیے کسی جاندار کو مارنا اور ختم کرنا حلال نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اسے قطمی اور صابون وغیرہ استعال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

قَالَ وَ يُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ عَقِيْبَ الصَّلَوَاتِ، وَ كُلَّمَا عَلَا شَرَقًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا أَوْ لَقِى رُكْبَانًا وَ بِالْأَسْحَارِ، لِأَنَّ أَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانُوا يُلَبُّوْنَ فِي هَذِهِ الْأَخْوَالِ، وَالتَّلْبِيَةُ فِي الْإِخْرَامِ عَلَى مِثَالِ التَّكْبِيْرِ لِنِي أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانُوا يُلَبُّونَ فِي هَذِهِ الْأَخْوَالِ، وَالتَّلْبِيَةُ فِي الْإِخْرَامِ عَلَى مِثَالِ التَّكْبِيْرِ لِنِي السَّكَمِيْدِ لِنِي السَّلَاةِ فَيُونَتِي بِهَا عِنْدَ الْإِنْتِقَالِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ محرم نمازوں کے بعد کثرت سے تبدیہ پڑھے اور جب کسی بلندی پر چڑھے یا نشیب میں اترے یا سواروں سے ملاقات کرے (تو بھی تبدیہ پڑھے) اور سحر کے وقت (بھی تبدیہ پڑھے) اس لیے کہ آپ منافیق کے صحابہ ان حالتوں میں تبدیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور احرام میں تبدیہ پڑھنا نماز میں تکبیر کہنے کے مانند ہے، لہذا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے میں تبدیہ پڑھا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿علا ﴾ چر هے۔ ﴿شرفًا ﴾ ٹیلہ، مراد بلندی، اونچائی۔ ﴿ هبط ﴾ اترے۔ ﴿ ركبان ﴾ سوار۔

### تلبيه كى كثرت كرف كالحكم:

عبارت تو بالکل واضح ہے کہ محرم کو کثرت سے تلبیہ پڑھنا چا ہے اور نمازوں کے بعدا تی طرح بلند جگہ چڑھے اور وہاں سے اترتے ہوئے نیز سواروں سے ملتے وقت اور مبح کو تو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ تلبیہ پڑھنا چا ہے، کیوں کہ حضرات صحابہ ان اوقات اور ان حالات میں کثرت سے تلبیہ پڑھتے تھے للہٰذا عام مسلمانوں اور حاجیوں کو بھی چا ہے کہ وہ ان حالت سے دوسری کا اہتمام والتزام کریں۔ اور پھر حج اور احرام کا تلبیہ نماز کی تکبیر کے مانند ہے للہٰذا جس طرح نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت تکبیر کہی جاتی طرح احرام میں بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت تلبیہ پڑھا جائے گا ، تا کے علی وجالکمال مشابہت ومشاکلت ثابت ہوجائے۔

وَ يَرُفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ لِقَوْلِهِ ۗ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالنَّجُّ، فَالْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالنَّجُّ ' إسَالَةُ الدَّم.

م ترجمه: اورمحرم تلبیه کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرے، اس لیے که آپ مُلَاثِیَّا کا ارشاد گرامی ہے بہترین حج آواز بلند کرنا اورخون

## جن البدايم جلد کسي الله کرنا اور څخ خون بهانا ہے۔ بهانا ہے، چنال چد مج تلبيد كے ساتھ آواز بلند كرنا اور څخ خون بهانا ہے۔ احکام فج کے بیان میں

### اللغات:

﴿عج﴾ اونچا اونچا تلبيه پڙهنا۔ ﴿ ثبِّ ﴾ خون بهانا،قرباني كرنا\_

اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في فضل التلبية والنحر حديث رقم: ٨٢٨.

### تلبیداو کی آوازے برھنے کی افضلیت:

یہ مسئلہ بھی واضح ہی ہے کہ محرم کو بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھنا جا ہیے،اس لیے کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا حج کی عمد گی اور بہتری کا ذریعہ سے چنال چەحدىث پاك ميں ہے أفضل الحج العج والفج عمدہ فح وہ ہے جس ميں عج اور تح ہو، صاحب مدايد فرماتے ہیں کہ عج سے بلندآواز کے ساتھ تلبیہ پڑھنا مراد ہے جب کہ تنج سے ہدی کے جانور کو قربان کرنا اور خون بہانا مراد ہے، اس لیے ہر حاجی کو جا ہے کہ وہ تلبیہ کے موقع پر رفع صوت کا بھی خاص خیال رکھے۔

قَالَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ابْتَدَأَ بِالْمَسْجِدِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ ۗ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدِ، وَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ وَهُوَ فِيهِ، وَلَا يَضُرُّهُ لَيْلًا دَخَلَهَا أَوْ نَهَارًا، لِأَنَّهُ دُخُولُ بَلْدَةٍ فَلَا تَخَصُّ بِأَخْدِهِمَا.

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ جب محرم محے میں داخل ہوتو مسجد حرام ہے آغاز کرے اس حدیث کی وجہ سے جومروی ہے کہ آپ شَائِیْکِم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ مجدحرام میں تشریف لے گئے تھے، اور اس لیے کہ مقصود تو بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے اور بیت الله معبد حرام میں ہے اور محرم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے خواہ وہ رات میں داخل ہو یا دن میں۔اس لیے کہ بیاتو شہر میں داخل مونا ہے، البذابدداخلدرات یا دن میں سے سی کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔

﴿لا يضر ﴾ كوئى حرج ندد سے گا۔

اخرجه البخاري في كتاب الحج باب الطواف على الوضوء حديث رقم: ١٦٤١.

### مكه مي جاكرسب سے پہلے كرنے كاكام:

محرم کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی ہدایت میہ ہے کہ وہ سیدھامسجد حرام جائے اور بیت اللہ کا دیدار كرے ، كيول كه صاحب شريعت حضرت محمر مَاليَّيْزَ المجى ججة الوداع كے موقع پر مكه ميں داخل ہوتے ہى سيد هے مسجد حرام تشريف لے گئے تھے اور وہاں آپ نے وضوفر ماکر بیت اللہ کا طواف کیا تھا، لہٰذا امتیوں کوبھی جاہیے کہ وہ طریقۂ نبوی کی اقتذاء کریں اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے ہی ابتداء کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفر کا مقصد بیت اللہ کی زیارت اور اس کا دیدار ہے اور چوں کہ

## ر أن البداية جلدا على المستر الكام عن على الكام عن على الكام عن على الكام عن الكام

سیت الله مجد حرام ہی میں واقع ہے اس لیے بھی حاجی کوسب سے پہلے معجد حرام ہی کا رخ کرنا چاہیے اور وہاں جا کر طواف کر کے اپنے دل کوسکون پہنچانا چاہیے، پھر باب السلام سے داخل ہونامتحب اور متحن ہے، کیوں کہ آپ منگالی ای دروازے سے معجد حرام میں داخل ہوئے تھے۔

و لا یصوہ النع اس کا عاصل ہے ہے کہ محرم کے لیے مکہ مکر مہ میں داخل ہونے کے واسطے ہمہ وقت دروازہ کھلا ہوا ہے اور رات اور دن کے ہر جھے ہیں اسے مکہ اور حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہے، کیوں کہ بیشہر میں دخول ہے اور شہر میں ہمہ وقت جانے اور داخل ہونے کی اجازت ہے اور پھر دور دراز سے آنے والوں اور خانۂ خدا کا دیدار کرنے والوں کے لیے تو اور بھی زیادہ رخصت اور چھوٹ ہے، اس لیے مکہ میں داخل ہونا رات یا دن کے ساتھ خاص نہیں ہوگا اور ہمہ وقت داخلے کی اجازت ہوگ، دراصل حضرات صحابہ جورات میں شہر مکہ کے اندر داخل ہونے کو ناپند سجھتے تھے وہ کسی شرعی بنیاد پرنہیں تھا، بل کہ وہ معالمہ چوروں سے حفاظت کے پیش نظر تھا، مگر جب اللہ نے شہر مکہ کو مامون اور محفوظ بنا دیا تو اب ظاہر ہے کہ رات دن ہمہ وقت داخلے کی اجازت ہوگی۔

### فائك:

قَالَ وَ إِذَا عَايَنَ الْبَيْتَ كَبَّرَ وَ هَلَّلَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ الْمَيْتَ بِسُمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَمُحَمَّدُ وَاللهُ عَالَىٰ الْبَيْتَ بِسُمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَمُحَمَّدُ وَاللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ لَمْ يُعَيِّنُ فِي الْأَصْلِ لِمَشَاهِدِ الْحَجِّ شَيْئًا مِنَ الدَّعَوَاتِ، لِأَنَّ التَّوْقِيْتَ يَذُهَبُ بِالرِّقَّةِ، وَ إِنْ تَبَرَّكَ بِالْمَنْقُولُ مِنْهَا فَحَسَنٌ.

تروج ملی: اور محرم جب بیت الله کو دیکھے تو تکبیر وہلیل کرے، حضرت ابن عمر مخاتین جب بیت الله کو دیکھتے تھے تو بسم الله والله الله والله الكو كہتے تھے۔ اور امام محمد راتشائه نے مشاہد حج كے ليے كوئى دعاء متعین نہیں كی ہے، كيوں كہتین دل كى نرى كوختم كر دیتی ہے۔ اور اگر محرم نے منقول دعاؤں كے ساتھ تبرك حاصل كرايا تو يہ عمدہ ہے۔

### اللغات:

﴿عاين ﴾ معاينه كرے، سامنے آئے۔ ﴿ هلل ﴾ كلمه طيبه بڑھے۔

### كعبة الله كود يكفة وقت كاعمال:

فرماتے ہیں کہ محرم کو جا ہے کہ جیسے ہی بیت اللہ پرنگاہ پڑے فوراً اللہ اُکہ اِلا اللہ کے اور اپنے جسم وجان اور ظاہر و باطن ہرایک سے خانۂ خداکی عظمت اور اس کے تقدس کا اظہار کرے، چناں چہ حضرت ابن عمرؓ کے متعلق مروی ہے کہ جب وہ بیت اللہ کو دیکھتے تھے تو بسم اللہ واللہ اُکبر کہتے تھے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی رؤیت کے وقت تکبیر وہلیل کرنا

### آئ الهدابير جلد© احکام فج کے بیان میں LONG-CON 121 JOS JOS JOS J ستحسن اور پعندیدہ ہے۔

ومحمد لم معین النع فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت دعائیں کرنا اور اللہ کی جداور اس کی برائی وبزرگی کے کلمات اداء کرنامستحب ہے، کیکن اماکن ج کے لیے امام محمد والتینیذ ہے کوئی خاص دعائیں منقول نہیں ہیں، بل کداسے انھوں نے ہر شخف کی صدقِ نیت اور اس کے اخلاص پر چھوڑ رکھا ہے کہ انسان خود بخو د کعبۃ اللہ کو د کھے کر وجد میں آجا تا ہے اور بے اختیار خدا کی برائی وبزرگ بیان کرنے لگتا ہے جس کا اثر براہ راست اس کے جسم وجان بربھی ہوتا ہے۔ اور اگر دعا تیں مقرر اور متعین کر دی جا کمیں تو اس سے رفت قلبی فتم ہو جاتی ہے اور استحضار کا کمال ناپید ہوجا تا ہے، اس لیے انھوں نے اماکنِ حج کے لیے دعاؤں کو متعین نہیں کیا ہے، تاہم اس سلسلے کی بہت سی دعا کیں منقول ہیں اور اگر کوئی بطور تبرک ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے

قَالَ ثُمَّ إِبْتَدَأَ بِالْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَاسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ لِمَا رُوِى أَنَّ ۖ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَابْتَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَقْبَلَةً وَكَبَّرَ وَ هَلَّلَ قَالَ وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِقُولِه ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ وَ ذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا إِسْتِلَامَ الْحَجَرِ، وَاسْتَلَمَهُ إِن اسْتَطَاعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِي مُسْلِمًا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ۗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبَّلَ الْحَجَرَ الْآسُودَ وَوَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ وَ قَالَ ۖ لِعُمَرَ ﷺ إِنَّكَ رَجُلٌ أَيْدٍ تُوْذِى الضَّعِيْفَ فَلَا تُزَاحِمِ النَّاسَ عَلَى الْحَجَرِ وَلَكِنُ إِنْ وَجَدَتَّ فُرْجَةً فَاسْتَلِمُهُ وَ إِلَّا فَاسْتَقْبِلُهُ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ، وَ لِأَنَّ الْإِسْتِلَامَ سُنَّةً، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ أَذَى الْمُسْلِم وَاجِبٌ.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ پھر حجراسود سے شروع کرے اور اس کا استقبال کرے اور تکبیر وہلیل کرے، اس حدیث کی وجہ سے جو مردی ہے کہ آپ سی این استقبال کیا اور میں داخل ہوئے اور جراسود ہے آغاز فرماتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور تجلیل کی۔ فرماتے ہیں کہ محرم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ، اس لیے کہ آپ مُنافِیّا کم نے فرمایا ہے کہ سات مقامات کے علاوہ میں ہاتھ نداٹھا کیں جا کیں اوران میں سے استلام حجر کوبھی بیان کیا ہے۔ اور حجراسود کا استلام کرے اگر دوسرے مسلمان کوایذاء دیے بغیر ممکن ہو، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ مَن اللَّهُ اللّٰے خضرت عمرٌ سے فرمایا کہتم طافت ور مرد ہو کم زور کو ایذاء دے سکتے ہواس لیے حجراسود پرلوگوں سے مزاحم نہ ہونا، اگر کشادگی ملے تو حجرا سود کو بوسہ لے لینا ورنہ تو اس کا استقبال کر کے تکبیر وہلیل کر لینا۔ اور اس لیے بھی کہ استلام سنت ہے اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے بچنا واجب ہے۔

### اللغاث

﴿استقبل ﴾ آئے سامنے آئے۔ ﴿أيدى ﴾ باتھ۔ ﴿مواطن ﴾ جَلَّمين، مقامات ، ﴿استلام ﴾ بوسد لينا۔ ﴿شفتين ﴾ دونول مونث ﴿ فرجة ﴾ تُنجانَش - ﴿تحرز ﴾ يرميز -

### تخريج:

- 🚺 اخرجه البخاري في كتاب الحج باب استلام الركن بالمحجن: ١٦٠٧.
  - و قد مر تخریجه.
- اخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب استلام الحجر، حديث رقم: ٢٩٤٥.
- اخرجه البيهقي في سنن الكبرى في كتاب الحج باب الاستلام في الزحام، حديث: ٩٢٦١.

### طواف کی ابتداء کا مقام اور حجر اسود کے استلام کا مسکلہ:

محرم کے لیے جج اورابتدائے جج میں کیے جانے والے افعال وارکان کا بیان ہے جس کی ترتیب وتفصیل ہے ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہونے والے کے لیے سب سے پہلا کام ہے ہے کہ وہ طواف کرے اور طواف کی ابتداء ججر اسود سے کرے اور جیسے ہی طواف کرنے کا ارادہ کرے تو ججر اسود کا استام یا استقبال کر کے تکبیر وہلیل کرے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے ، اس لیے کہ آپ ماٹھ بھی اسی طرح اپنے طواف کا آغاز فرمایا تھا اور وہ سات مقامات جہاں آپ نے رفع یدین کا تھم دیا ہے ان میں استام جرکے موقع پر بھی رفع یدین کا تذکرہ ہے لہذا استلام جرکے وقت بھی رفع یدین ہوگا۔

واستلمه المنح فرماتے ہیں کہ اصل تھم تو یہ ہے کہ اگر لوگوں کا اثر دہام نہ ہواور کی کو تکلیف دیے بغیر مجر اسود کو منھ سے چومناممکن ہوتو محرم کو چاہیے کہ وہ منھ سے اس پھر کو چو ہے اور اس کا بوسہ لے، لین اگر بھیٹر بھاڑ ہویا دوسرے کو تکلیف دیے بغیر تقبیل ممکن نہ ہوتو پھر اس صورت میں استلام کا تھم ہے، استلام کے معنیٰ ہیں ہاتھ یا ہتھیلی سے پھر کو چھونا اور مس کرنا، چناں چہ آپ مظافیۃ کیا کہ متعلق منقول ہے کہ آپ نے جراسود کی تقبیل کی یعنی اسے اپنے دہمن مبارک سے چو ما اور اس پر اپنے دونوں ہونؤں کو رکھا، اس طرح یہ بھی مردی ہے کہ ایک موقع پر آپ نے حضرت عمر سے یوں فرمایا کہ بھائی تم بڑے بہادر اور طاقت ور مرد ہواس لیے جراسود کی تقبیل کے لیے اور ایک سنت کی ادائیگی میں واجب کو لیے جراسود کی تقبیل کے لیے اس اور کی ہونئی نے دینا واجب ہونیں ہو کہ بہندا ادائے سنت کی ادائیگی میں واجب کو نہیں ترک کردو گے، اس لیے کہ اسٹل م جرسنت ہے جب کہ مسلمان کو تکلیف نہ دینا واجب ہے، لہذا ادائے سنت کے لیے واجب کو نہیں ترک کردو گے، اس لیے کہ اسٹل م جمرسنت ہوتے پھر تھاڑ نہ ہواور کی کو تکلیف پنچنانے کا اندیشہ نہ ہوتے پھر تھیں اگر ایڈ اء کا خدشہ ہوتو پھر دور سے جراسود کا استقبال کر لینا اور تکبیر وہلیل کرتے ہوئے تھی مردے اس میں اگر ایڈ اء کا خدشہ ہوتو پھر دور سے جراسود کا استقبال کر لینا اور تکبیر وہلیل کرتے ہوئے آگے بڑھ حانا۔

قَالَ وَ إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَمَسَّ الْحَجَرَ بِشَيْئٍ فِي يَدِهٖ كَالْعُرْجُونِ وَغَيْرِهٖ ثُمَّ قَبَّلَ ذَلِكَ فَعَلَهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهٖ وَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ بِمَحْجَنِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَ هَلَّلَ السَّقَبَلَهُ وَكَبَّرَ وَ هَلَّلَ وَحَمِدَ الله وَصَلَّى عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر جراسود کو کسی ایسی چیز سے چھوناممکن ہوجواس کے ہاتھ میں ہوجیے شاخ وغیرہ پھراسے بوسہ دیدے

## ر أن الهداية جلد الكام ي من المن الكام عن الكام في عيان عن الكام في عيان عن الكام في عيان عن الكام في الكام في

تو وہ ایسا کرلے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ مُنگانِیم نے اپنی سواری پر طواف کیا اور اپنی چھڑی سے ارکان کا استلام فر مایا اور اگر محرم ان چیزوں میں سے کسی چیز پر تا در نہ ہوتو حجر اسود کا استقبال کرے تکبیر وہلیل کرے اور اللہ کی حمد بیان کرے اور آپ مُنگانِیم کی درود بھھے۔

### اللغات:

﴿عرجون ﴾ شاخ، چيرى، ئيڙهى لكڙي۔ ﴿محجن ﴾ خم دار ۋندا، سلك \_

### تخريج

• اخرجه البخاري في كتاب الحج باب استلام الركن بالمحجن، حديث: ١٦٠٧.

مسلم في كتاب الحج حديث ٢٥٣.

ابوداؤد في كتاب المناسك، حديث: ١٨٧٧.

### ہاتھ کی چیزی وغیرہ سے جراسودکوچھونے کا حکم:

مئلہ میہ ہے کہ اگر بھیڑ یا عذر کی وجہ سے کوئی خفس حجراسود کی تقبیل اور اس کا استلام نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہیں کوئی لکڑی وغیرہ لے کر اس سے حجراسود کو چھوئے اور پھر اس لکڑی کو چوم لے، کیوں کہ آپ مگا ٹیڈو کے متعلق میں مروی ہے کہ آپ نے اپنی سواری پر طواف کیا اور اپنی حجرای سے ارکان یعنی رکن میمانی اور حجر اسود کا بوسہ دیا اور چوں کہ بیمل کی اشواط میں ہوا تھا اسی لیے استلم الأرکان میں اُرکان کو بصیغۂ جمع بیان کیا گیا ہے۔

وان لم یستطع المنے فرماتے ہیں کہ اگر محرم ماقبل میں بیان کردہ کسی چیز پر قادر نہ ہوجتی کہ چیزی سے بھی استلام ججرنہ کرسکے تو اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ طواف کرتے وقت جب ججراسود پر پہنچ تو اس کی طرف متوجہ ہوکر تکبیر وہلیل کرے، اللہ کی حمہ وثناء بیان کرے اور نبی اکرم مَثَّا اَیُّنِیْم پر درود بھیجے۔ اور اس فخص کا ججر اسود کو استقبال کرنا اس کے حق میں استلام کے درجے میں ہوجائے گا۔

قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ وَ قَدِ اضْطَبَعَ رِدَاءَهُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشُوَاطٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّكَمَ الْمَحْجَرَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَطَافَ سَبْعَةَ أَشُوَاطٍ، وَالْإِضْطِبَاعُ أَنْ يَجْعَلَ رِدَاءَهُ لَلسَّلَامُ السَّكَمَ الْمَحْجَرَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَطَافَ سَبْعَةَ أَشُواطٍ، وَالْإِضْطِبَاعُ أَنْ يَجْعَلَ رِدَاءَهُ لَا يُسَوِ وَهُوَ سُنَّةٌ وَ قَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ ﴿ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ.

ترجہ ان است بیں کہ پھراپ دائیں طرف سے جو دروازے سے متصل ہوشروع کرے اس حال میں کہ اپنی چا در کا اضطباع کر چکا ہو البذا بیت اللہ کے سات چکر لگائے اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ مَنَّ اللَّهِ اللّٰهِ اسْتُلام کیا پھراپی وائیں وائیں جانب دروازے سے متصل طرف سے طواف شروع کیا اور سات پھیرے طواف کیا۔ اور اضطباع یہ ہے کہ محرم اپنی چا در کو اپنی دائیں بغل سے نکال کراہے اپنے بائیں کندھے پر ڈال لے، اضطباع سنت ہے اور رسول اللّٰہ مَاللَّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مَاللّٰہ اللّٰہ مَاللّٰہ اللّٰہ مَاللّٰہ کے اللّٰہ مَاللّٰہ کا سے دائیں ہے۔

## ر آن البدايه جلدا ي المحالة المحالة المحام على المحام على بيان من على

### اللغات:

﴿إِبِط ﴾ بغل \_ ﴿ يُلقَى ﴾ وُال د \_ \_

### تخريج

- اخرجہ مسلم فی کتاب الحج باب استلام الحجر، حدیث: ۲۵٤.
- 🗗 اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب الاضطباع في الطواف، حديث : ١٨٨٤.

### طواف كاطريقه:

مسکدیہ ہے کہ محرم جب طواف کرنے کا ارادہ کرے تو دائیں طرف سے شروع کرے یعنی حجرا سود کی دائیں طرف کا جو حصہ باب بیت اللہ سے متصل ہے اس حصے کی طرف سے طواف کرنا شروع کرے، کیوں کہ آپ منافی ہے اس طرح منقول ہے اور یہی طریقہ مسنون ہے ، دورانِ طواف اضطباع کرنا بھی مسنون ہے اور اضطباع یہ ہے کہ محرم اپنی چا درکو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالے کیوں کہ اس طرح سرکار دوعالم منگائی گھانے کیا تھا۔

ترجمه: فرماتے ہیں کہ حطیم کے پیچھے سے طواف کر ہے اور حطیم اس جگہ کا نام ہے جس میں میزاب ہے، اس کا نام اس لیے حطیم رکھا گیا کہ اسے بیت اللہ سے حطم لینی توڑا گیا ہے اور اسے جربھی کہتے ہیں، کیوں کہ وہ بیت اللہ سے مجور یعنی ممنوع ہے، حالاں کہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ خالفتا کی حدیث میں آپ مُنافِیْنِم نے فرمایا ہے کہ حطیم بیت اللہ میں سے ہے، اس لیے اس کے پیچھے سے طواف کیا جائے یہاں تک کہ اگر طواف کرنے والاحظیم اور بیت اللہ کے درمیان واقع کشادگی میں واخل ہوگیا تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مصلی نے صرف حطیم کا استقبال کیا تو (اس کی) نماز جائز نہیں ہوگی، کیوں کہ استقبال قبلہ کی فرضیت نص کتاب سے ثابت ہو۔ اور طواف میں احتیاط یہ ہے کہ طواف حطیم کے پیچھے سے ہو۔

### اللّغات:

### نخريج

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب صدر الكعبه و بابها حديث رقم: ٤٠٥.

بخارى في كتاب الحج باب رقم: ٤٢.

### طواف مین حطیم کوشامل کرنے کا حکم:

اس عبارت میں طواف کرنے والے کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حطیم کے باہراوراس کے پیچھے سے طواف کرے تا کہ حطیم کا بھی طواف ہوجائے، اس لیے کہ حطیم بیت اللہ ہی کا ایک حصہ ہے اور قرآن کریم نے ولیظو فو ا بالبیت العتیق سے پورے بیت اللہ کے طواف کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا حطیم کا بھی طواف ضروری ہے، حطیم کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فر ماتے ہیں کہ یہ اس جگہ کا تام ہے جس میں میزاب رحمت واقع ہے اور اس کو دووجہوں سے حطیم کہا جاتا ہے (۱) یہ طلم سے ماخوذ ہوناتے ہیں کہ یہ اس جگہ کا تام ہے جس میں میزاب رحمت واقع ہے اور اس کو دووجہوں سے حطیم کہا جاتا ہے (۱) یہ طلم سے ماخوذ ہوئی ہیں توڑنا، چوں کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو خ سرے سے تعمیر کرتے وقت خریج کی کمی کی وجہ سے اس حصے کو توڑ کر بیت اللہ سے الگ کر دیا تھا اور اسے تعمیر نو میں شامل نہیں کیا تھا اس لیے اس کو حطیم کہا جاتا ہے (۲) دو سری وجہ یہ کہ حظم جرے معنی میں ہے اور ججر بمعنی مجور ہے یعنی وہ چیز جو ممنوع ہواور حطیم کو بھی بنانے اور بیت اللہ کے ساتھ تعمیر میں شامل کرنے کی ممانعت مروی ہے اس لیے اس وجہ سے بھی اس کو حطیم کہا جاتا ہے۔

حطیم کے بیت اللہ میں شامل اور داخل ہونے کی دلیل وہ حدیث بھی ہے بوضیمین میں حضرت عاکثہ صدیقہ کے حوالے ہم موی ہے، صاحب بناید نے اس حدیث کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے قالت سائٹ رصول الله صلی الله علیه وسلم أمن البیت هو، قال نعم، قالت فما بالهم لا یدخلونه فی البیت، قالت إن قومك قصرت بهم النفقة، قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك لیدخلوا من شاؤوا ویمنعوا من شاؤوا، لأن قومك حدیث عهد بكفر و أخاف أن تذكرہ قلو بهم لنظرت أن أدخل الحجو فی البیت و الزق بابه بالأرض - حضرت عاکثہ والنفظ فر باتی بین کہ میں نے آپ من قومك الدخلوا من شاؤوا ویمنعوا من شاؤوا، لأن قومك حدیث عهد بكفر و أخاف أن النكرہ قلو بهم لنظرت أن أدخل الحجو فی البیت و الزق بابه بالأرض - حضرت عاکثہ والنفظ فر باتی بین کہ میں نے آپ من قوائی ہاں وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، انھوں نے پھر پوچھا کہ تبار کو بات اللہ کا حصہ ہے، انھوں نے پھر پوچھا کہ تبار کو بات اللہ کا حصہ ہے، انھوں نے پھر پوچھا کہ تبار کو بات کو بات بلا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ من اللہ کو بات کو بات بات اللہ میں اور جے چاہیں اس میں نہ داخل ہونے دیں اور جے چاہیں اس میں نہ داخل ہونے دیں اس لے کہ کے کہ بی بات ان کے دلول کوئیس بھائے گی میں نہ داخل ہونے دیں اور جے چاہیں اس میں نہ داخل ہونے دیں اس کے کہ اس کو دروازے کوز مین سے مصل کو بیا (بنایہ ۱۹۸۷) بعض روایات میں ہوگیا اور نہ من حطیم کو بیت اللہ میں شامل کر کے اس کے دروازے کوز مین سے مصل کو بیا (بنایہ میں اس کی کو مسال تک بعد خلفائے دراشد ہوں کہ بہت زیادہ مشغولیت کا تھا، اس کے بعد خلفائے دراشد ہوں کہ بہت زیادہ مشغولیت کا تھا، اس کے بعد خلفائے دراشد ہوں کہ بہت زیادہ شخولیت کا تھا، اس کے بعد خلفائے دراشد ہوں کہ بہت زیادہ مشغولیت کا تھا، اس کے بعد خلفائے دراشد ہوں کہ بہت زیادہ مشغولیت کا تھا، اس کے بعد خلفائے دراشد ہوں کہ بہت زیادہ مشغولیت کا تھا، اس کے بعد خلفائے دراشد ہوں کہ بہت زیادہ مشغولیت کا تھا، اس کے بعد خلفائے دراشد ہوں کہ بہت زیادہ مشغولیت کا تھا، اس کے بعد خلفائے درائر وظم کو بیت اللہ میں شامل کرادیا، کین ان کی منہ درائی اور خطیم کو بیت اللہ میں شامل کرادیا، کین ان کی شام تو بیاتہ میں کو بیت اللہ میں شامل کرادیا، کین ان کی شام تو بیاتہ کی بعض کی بعد دیں ان کی منہ کو بیت اللہ دیا کہ کو بیت اللہ دیا کہ دیا کہ کو بیت کو بیت اللہ میں کیا کیا گوئی کو بیت کیا

جب ججاح بن یوسف برسرافتد ار ہوا تو اس نے بیت اللہ کوشہید کر کے کفار قریش کے طرز پر بنوایا اور حطیم کو بیت اللہ سے خارج کردیا، پھر عباسی دور کومت میں ہارون رشید نے حطیم کو بیت اللہ میں شامل اور داخل کرنا چاہا لیکن اس دور کے علاء نے اسے اس کام سے روک دیا اور بیخدشہ ظاہر کیا کہ اگر آج ہم اس کی اجازت دیتے ہیں تو شاہان دنیا بیت اللہ کو کھلونا بنادیں گے اور ہر بادشاہ اپی چاہت کے مطابق اسے بنانے اور تعمیر کرنے میں لگارہے گا اس لیے بیت اللہ کی موجودہ تعمیر ججاج بن یوسف کے زمانے کی تعمیر ہوئی۔ اس پوری تفصیل ہواد مجد حرام میں تو بے شار تبدیلیاں ہوئیں، لیکن اس کے بعد سے بیت اللہ میں کوئی تعمیری تبدیلی ہوئی۔ اس پوری تفصیل سے بیت اللہ کا ہے وہی تھم حطیم کا بھی ہے اور بیت اللہ کا طواف کیا جا تا ہے اس لیے حصہ ہے لہذا جو تھم بیت اللہ کا ہے وہی تھم حطیم کا بھی طواف کیا جائے گا۔

الا آنه النع یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ جب حظیم بیت اللہ کا ایک جزء ہے اور جو تھم
بیت اللہ کا ہے وہی حظیم کا بھی ہے تو جس طرح بیت اللہ کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنا درست ہے اس طرح حظیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا درست ہونا چاہے، حالاں کہ ایسانہیں ہے، بل کہ اگر کوئی شخص صرف حظیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو
اس کی نماز ہی درست نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تمان میں فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھم نص قطعی یعنی قرآن کی اس آیت فوٹو او جو ھکم شطرہ سے ثابت ہے اور حظیم کا جزو کعبہ ہونا خبر واحد سے ثابت ہے، لہذا جو چیزنص قطعی سے ثابت ہو وہ خبرواحد کے ذریعے ثابت شدہ چیز سے کیے اداء ہوسکتی ہے، اس کے برخلاف طواف میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خطیم کو بھی شامل کر لیا جائے تا کہ پورے بیت اللہ کا طواف واقع ہوجائے۔

قَالَ وَ يَرْمِلُ فِي النَّلَاثِ الْأُولِ مِنَ الْأَشُواطِ، وَالرَّمْلُ أَنْ يَهُزَّ فِي مَشْيَتِهِ الْكَتِفَيْنِ كَالْمُبَارِزِ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّفَيْنِ وَ ذَٰلِكَ مَعَ الْإِضْطِبَاعِ، وَ كَانَ سَبَبُهُ إِظْهَارَ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِكِيْنَ حِيْنَ قَالُوا أَضْنَاهُمُ حُمَّى يَثْرَبَ، ثُمَّ الصَّفَيْنِ وَ ذَٰلِكَ مَعَ الْإِضْطِبَاعِ، وَ كَانَ سَبَهُ إِظْهَارَ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِكِيْنَ حِيْنَ قَالُوا أَضْنَاهُمُ حُمَّى يَثْرَبَ، ثُمَّ بَقْدَ زَوَالِ السَّبَبِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَعْدَةً.

ترجیم نظریم این میں کہ طواف کرنے والا پہلے تینوں پھیروں میں رال کرے، اور رال یہ ہے کہ وہ رفتار میں اپنے دونوں کندھوں کو ہلائے جیے لائے والا دوسفوں کے درمیان اکرتا ہوا چاتا ہے اور یہ اضطباع کے ساتھ ہو۔ اور رال کا سبب مشرکین کے ساتھ طاقت کا اظہار تھا جب انھوں نے یہ کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کرڈالا، پھر سبب ختم ہونے کے بعد بھی بی تھم باقی رہا، اور نی اکرم سکا ہوئے کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی باقی رہا۔

### اللغاث:

﴿ يومل ﴾ اكر كر چلے۔ ﴿ اشواط ﴾ واحد شوط؛ كيمرا، چكر۔ ﴿ يهز ﴾ حركت دے، ہلائے۔ ﴿ كتف ﴾ كاندھا۔ ﴿ مبارز ﴾ كِبلوان، لرنے كى وقوت دينے والا۔ ﴿ يتبختر ﴾ اكرتا ہے، ناز سے چاتا ہے۔ ﴿ جلد ﴾ قوت، طاقت۔ ﴿ اصناهم ﴾ ان كوكمزوركرديا۔ ﴿ حمتى ﴾ بخار۔ ﴿ يشرب ﴾ مديند منوره۔

### 

### يہلے تين چيروں ميں رال كرنے كابيان:

جانبازلڑا کو کی طرح دونوں بازوکھول کر آکر کراورسیدہ تان کر چلنے کا نام رمل ہے اور طواف کے پہلے تین چکروں اور پھیروں میں رمل کرنامسنون ہے اور اس کی مشروعیت کا سبب یہ ہوا کہ جب سلح حدیبیہ کے بعد والے سال میں مسلمان مکہ میں داخل ہوئے اور کفار ومشرکین تین دن کے لیے مکہ خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے تو آپ مُنَّا اَشْتِیْ نے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللّٰد کا طواف کیا، طواف کے دوران مشرکین نے بعض مسلمانوں کا استہزاء کیا اور یہ کہنے گئے کہ اصناهم حمی ییٹو ب مدینے کے بخار نے انھیں خیف ونا تواں بنا دیا ہے، جب یہ بات آپ مُنَّا اُنْدِیْم کے کانوں تک پہنچی تو آپ مو منانہ قوت کے اظہار کی غرض سے رمل کرنے گئے اور آپ کو دیکھ کر حضرات صحابہ نے بھی رمل کرنا شروع کر دیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کفار مکہ کے دلوں سے مسلمانوں کی کم زوری اور ان کی ضعیفی کا احساس ختم ہوگیا۔ نیکن پھر بھی آپ مُنَّا اُنْدُیْم نے الوداع کے موقع پر اور ان کی ضعیفی کا احساس ختم ہوگیا۔ نیکن پھر بھی آپ مُنَاقِیْم نے والوں کے حق میں رمل کیا تھا اور آپ کے بعد عہد صحابہ میں بھی ہے تھم اور یو عمل جاری وساری رہا اور رہتی دنیا تک طواف کرنے والوں کے حق میں مسنون قراریا گیا۔

قَالَ وَ يَمُشِي فِي الْبَاقِي عَلَى هَيْنَتِهِ، عَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَ رَوَاةً نُسُكِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّمْلُ مِنَ الْحَجَرِ هُوَ الْمَنْقُولُ مِنْ رَمَلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ بقیہ اشواط میں طواف کرنے والا اپنی ہیئت پر چلے،اسی پر آپ مُنَاتِیْظِم کے افعال جج کے راویوں نے اتفاق کیا ہے اور رمل حجرا سود سے لے کر حجرا سود تک ہوگا یہی آپ مُناتِیْظِم کے رمل سے منقول ہے۔

### تخريج:

- اخرجه بخارى في كتاب الحج باب ما جاء في السعى حديث رقم: ١٦٤٤. مسلم في كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف، حديث رقم: ٢٣٢.
  - اخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب الرمل، حديث رقم: ٢٣٣.

### آخری جار چکرول میس طواف کی بیئت کا بیان:

عبارت تو بالكل واضح ہے كەرىل صرف بہلے تمين شوط ميں ہوگا اور بنتيه عباروں شوط ميں طواف كرنے والا اپنى عام بيئت كے مطابق سكون ووقار كے ساتھ چلے گا، كيوں كه آپ شائين كے سب نے يہى كہا ہے مطابق سكون ووقار كے ساتھ چلے گا، كيوں كه آپ شائين كيا ہے سب نے يہى كہا ہے كه رمل صرف پہلے تمين شوط ميں ہى ہوگا، اور يه رمل حجراسود سے شروع ہوكر حجراسود ہى پرختم ہوگا، كيوں كه آپ شائين من المحجر إلى المحجر إلى المحجر ول كرنا منقول ہے، لہذا امت كے ليے بھى وہى معمول ہوگا۔

فَإِنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فِي الرَّمُلِ قَامَ فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا رَمَلَ، لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ فَيَقِفُ حَتَّى يُقِيْمَهُ عَلَى وَجُهِ السُّنَّةِ، بِخِلَافِ الْإِسْتِلَامِ، لِأَنَّ الْإِسْتِقُبَالِ بَدَلَّ لَهُ.

## 

ترجملہ: پھر اگر رال میں لوگ اس سے مزاحمت کریں تو تھہر جائے اور جب راہ پائے تب رمل کرے، کیوں کہ رمل کا کوئی بدل نہیں ہے، لبذا وہ تھہرا رہے تا کہ سنت کے مطابق طواف اداء کر سکے۔ برخلاف اعتلام کے، اس لیے کہ استقبال اس کا بدل ہے۔

> \_\_ ﴿ زحم ﴾ ركاوث ڈالیں، ہجوم كریں۔ ﴿ مسلك ﴾ چلنے كی جگه، راستہ۔

### رال كرفي من دشوارى موتو رك جان كاعكم:

فرماتے ہیں کہ اگر طواف میں لوگوں کی بھیر ہواور از دہام کی وجہ سے رال کرناممکن نہ ہوتو اس صورت میں تھم یہ ہے کہ طواف کرنے والا رک جائے اور جب رال کرنا مسنون ہے اور رال کا کوئی بدل بھی نہیں ہے، لہذا سنت کے مطابق طواف کرنے کے لیے تھم جائے اور جب کشادگی ہوت رال کے ساتھ طواف کرنے کے لیے تھم جائے اور جب کشادگی ہوت رال کے ساتھ طواف کرنے کے برخلاف استلام کا مسئلہ ہے تو چوں کہ استقبال اس کا نائب اور بدل ہے، اس لیے اگر بھیڑی وجہ سے استلام ممکن نہ ہوتو استقبال سے کام چلالیا جائے۔

قَالَ وَ يَسْتَلِمُ الْجَحَرَ كُلَّمَا مَرَّ إِنِ اسْتَطَاعَ، لِأَنَّ أَشُواطَ الطَّوَافِ كَرَكْعَاتِ الصَّلَاةِ فَكَمَا يَفْتَتِحُ كُلَّ رَكْعَةٍ بِالتَّكْبِيْرِ يَفْتَتِحُ كُلَّ شَوْطٍ بِاسْتَلَامِ الْحَجَرِ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْإِسْتِلَامَ اسْتَقْبَلَ وَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَ بِالتَّكْبِيْرِ يَفْتَتِحُ كُلَّ شَوْطٍ بِاسْتَلَامِ الْحَجَرِ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْإِسْتِلَامَ اسْتَقْبَلُ وَ كَلَّ يَسْتَلِمُ عَيْرَهُمَا فَإِنَّ النَّبِيَّ • عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وَ لَا يَسْتَلِمُ عَيْرَهُمَا. وَ يَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالْإِسْتِلَامِ يَغْنِي اسْتِلَامَ الْحَجَرِ.

تروج ملی: اوراگر استطاعت ہوتو جب بھی گذر ہے جراسود کو چوہے، اس لیے کہ طواف کے پھیرے نماز کی رکعتوں کی طرح ہیں للہذا جس طرح ہر رکعت تکبیر کے ساتھ شروع کیا جائے اور اگر استلام کی استلام کی استلام کی استلام کی استلام کی استلام کرے اور تکبیر وہلیل کرے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ اور رکن بمانی کا بھی استلام کرے اور ظاہر الروایہ کے مطابق ایسا کرنا بہتر ہے اور امام محمد وہ الشیائی ہے مروی ہے کہ سنت ہے۔ اور ان دونوں کے علاوہ کا استلام کرتے تھے اور ان کے علاوہ کا استلام تجر پر طواف ختم کرے۔ مثالی کا میں استلام تجر پر طواف ختم کرے۔ بھی استلام کی بیات استلام کی استلام کی استلام کی بیات کی استلام کی استلام کرتے تھے اور ان کے علاوہ کا استلام نہیں کرتے تھے۔ اور استلام یعنی استلام کجر پر طواف ختم کرے۔ بھی قب

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب استلام الركنين اليمانين، حديث رقم: ٢٤٣، ٣٤٣.

### دوران طواف كعبة الله كونول كوجومن كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر طواف کرنے والے کو قدرت اور استطاعت میسر ہوتو اسے جاہے کہ طواف کرتے ہوئے حجراسود کے پاس سے جب بھی گذرے اس کا بوسہ لے لے ، کیوں کہ اشواط طواف رکعات صلاۃ کے درجے میں ہیں لہذا جس طرح نماز کی ہر ر کعت تکبیر کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اس طرح طواف کا ہر شوط بھی حجر اسود کے استلام سے شروع کیا جائے ، اور اگر استلام اور بوسہ لیناممکن نہ ہوتو تکبیر وہلیل کرتے ہوئے حجر اسود کا استقبال کرکے گذر جانا کافی ہے، کیوں کہ اگر عدم استطاعت کے باوجود بھیڑ میں کوئی شخص استلام حجر کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف دے گا جو درست نہیں ہے۔

ویستلم الو کن النع فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والے کو جا ہیے کہ استلامِ حجر کے ساتھ ساتھ رکن بمانی کا بھی بوسہ لے اور ظاہر الروایہ کے مطابق اس کا بوسہ لیٹاحسن اور بہتر ہے، امام محمد رایشکائی سے مروی ہے کہ رکن بمانی کا استلام کرنا سنت ہے۔

و لا بستلم المح فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والے کو چاہیے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ رکن شامی یا رکن عراقی کا استلام نہیں کیا، استلام نہ کرے، کیوں کہ آپ مُنافِی وغیرہ کا استلام نہیں کیا، اور ان کے علاوہ رکن شامی وغیرہ کا استلام نہیں کیا، اور احکام شریعت کا مدار چوں کہ نقل پر ہے، اس لیے صاحب شریعت سے جتنا منقول ہے اسی پر عمل کرنا مطلوب ہے۔ اور جب طواف کرنے والا طواف کو ختم کرے تو اسے چاہیے کہ استلام حجر پر طواف کو ختم کرے، اس لیے کہ آپ مُنافِق عُم نے جمۃ الوداع کے موقع پر استلام حجر ہی پر اپنا طواف ختم فر مایا تھا۔

قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامِ فَيُصَلِّي عِنْدَهُ رَكُعَتَيْنِ أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَمْرُ وَلَيْصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أَسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَالْأَمْرُ لِلْمُجُوْبِ. فَلْلُوجُوْبِ. لِلْلُوجُوْبِ.

تروج علی: فرماتے ہیں کہ پھرمقام ابراہیم کے پاس آکر دورکعت نماز پڑھے یا مسجدِ حرام میں جہاں جگہ میسر ہو (وہاں پڑھ لے) اور یہ ہمارے نزدیک واجب ہے، امام شافعی پرلیٹھیا؛ فرماتے ہیں کہ بیسنت ہے، اس لیے کہ دلیلِ وجوب معدوم ہے۔ ہماری دلیل آپ مُلِائینِ کا بیارشادگرامی ہے کہ طواف کرنے والا ہرسات چکر پر دورکعت پڑھے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔

### اللغاث:

۔ ﴿مقام ﴾ مقام ابراہیم ۔ ﴿طائف ﴾ طواف کرنے والا۔ ﴿أسبوع ﴾ سات چکر، ہفتہ، سات کے عدد والی ہر چیز۔

### تخريج:

• قلت غريب بهذا اللفظو اخرج مسلم في كتاب الحج باب استحباب الرمل بمعناه حديث رقم: ٢٣١. طواف كي دوركعتول كابيان:

مسکدیہ ہے کہ طواف کرنے والا جب ایک طواف مکمل کرلے تو اسے جاہیے کہ مقام ابراہیم پر آکر دورکعت نماز پڑھے اور اگر مقام ابراہیم ہے کہ طواف کم الکمیں بھی جگہ ملے نماز پڑھے اور بید دورکعت نماز پڑھنا ہمارے یہاں اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں جہال کہیں بھی جگہ ملے نماز پڑھ لے، اور بید دورکعت نماز پڑھنا مسنون ہے، ان کی دلیل ہیں ہے کہ کسی چیز کے واجب ہونے کے لیے نصصر تک کی ضرورت ہے اور طواف کی دورکعتوں کے وجوب پرکوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے بیدواجب تو نہیں ہوگی، ہاں مسنون

## ر أن البداية جلد الله المستخدم الما المستخدم الكام في كبيان مِن الم

ضرورہوگی۔ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ مُلَّا الْمُنْ اِن فرمایا کہ ولیصل المطانف لکل اسبوع رکعتین کہ طواف کرنے والا ہرسات چکر پر دورکعت پڑھے،اس صدیث سے وجداستدلال بایں معنی کہ آپ نے ولیصل کے ذریع صیخہ امر کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے اس لیے رکعتی المطواف واجب ہے،اس سلط کی دوسری دلیل یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے واتحدوا من مقام ابراہیم مصلی کے فرمان سے مقام ابراہیم پرنماز پڑھنے کا وجوبی حکم دیا ہے،اس سے بھی مقام ابراہیم کے پاس دورکعت نماز پڑھنے کا وجوب ثابت ہورہا ہے۔(بنایہ ۱۹۸۷)

ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ، وَالْأَصُلُ أَنَّ كُلَّ طَوَافٍ بَعُدَهُ سَعْي يَعُوْدُ إِلَى الْحَجَرِ، لِأَنَّ الطَّوَافَ كَمَا كَانَ يَفْتَتِحُ بِالْإِسْتِلَامِ فَكَذَا السَّعْيُ يَفْتَتِحُ بِهِ، إِنَّا صَلَّا فَا لَمْ يَكُنْ بَعُدَهُ سَعْيُ .

تر جملہ: پھر حجرا اسود کی طرف لوٹ کر اس کا بوسہ لے اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ تنگی اُجیاجب دور کعت نماز پڑھ کر فارغ ہوگئے تو حجرا اسود کی طرف والیس آئے۔ اور ضابطہ بیہ ہے کہ ہروہ طواف جس کے بعد سعی ہے اس میں حجرا اسود کی طرف اولے گا، اس لیے کہ جس طرح طواف استلام سے شروع کی جاتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب طواف سے شروع کی جاتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب طواف کے بعد سعی نہ ہو۔

### تخريج

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي عَلَيْقَيَا، حديث رقم: ١٤٧.

### طواف کے بعد دوبارہ حجر اسود کے استلام کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ طواف اور نماز طواف کے بعد اگر سعی کرنے کا ارادہ ہوتو نماز سے فراغت کے بعد واپس حجراسود کے پاس جا کراہے بوسہ دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ مگار گڑاہے نماز طواف کے بعد واپس آ کر حجراسود کو بوسہ دینا ثابت ہے، لہذا امتی کے حق میں بھی یے ممل سنت اور باعث سعادت ہوگا۔

صاحب ہدایہ ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہروہ طواف جس کے بعد سعی ہے اس میں جراسود کی طرف عود ہوگا اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے اس کے بعد عود بھی نہیں ہوگا،عود ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح استلامِ جر کے ساتھ طواف کی ابتداء ہوتی ہے اس طرح سعی کی ابتداء بھی اس کے ساتھ ہوجائے۔

قَالَ وَ هَذَا الطَّوَافُ طَوَافُ الْقُدُومِ وَ يُسَمَّى طَوَافَ النَّحِيَّةِ وَهُوَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَحَالْتُمَّايَةُ أَنَّهُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَتَى الْبَيْتَ ۖ فَلْيُحَيِّهِ بِالطَّوَافِ، وَلَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ، وَالْإَمَرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي النَّكْرَارَ وَ قَدْ تَعَيَّنَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَ فِيْمَا رَوَاهُ سَمَّاهُ تَجِيَّةً وَهُو ذَلِيْلُ

## ر أن البداية جلد الله المستحدد الماع على الكام في كيان عن الم

الْإِسْتِحْبَابِ، وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ طَوَافُ الْقُدُوْمِ لِإِنْعِدَامِ الْقُدُوْمِ فِي حَقِّهِمْ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ یہ طواف قد وم ہے اور اس کو طواف التحیہ بھی کہتے ہیں اور وہ سنت ہے واجب نہیں ہے، امام مالک رہائے گئے فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، امام مالک رہائے گئے فرماتے ہیں کہ واجب ہے اس کیے کہ آپ مالی ارشاد گرامی ہے جو شخص بیت آئے تو طواف کے ذریعے اس کا تحیہ کرے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اند تعالی نے طواف کرنے کا تھم دیا ہے اور امر مطلق تکرار کا تقاضانہیں کرتا۔ اور بالا تفاق طواف زیارت متعین ہوگیا ہے۔ اور امام مالک کی روایت کردہ صدیث میں آپ تا ایک گانام طواف تحید رکھا ہے اور وہ استخباب کی دلیل ہے۔ اور مکه والوں پرطواف قد وم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے تن میں قد وم معدوم ہے۔

### اللغاث:

﴿قدوم ﴾ تشريف آوري، آنا - ﴿تحيه ﴾ اظهارادب-

### تخريج

قال الزيلعي غريب جدًا لم أجده.

### طواف قدوم كابيان اور شرعي حيثيت:

مسئلہ یہ ہے کہ آفاقی لوگوں کے لیے مکہ کرمہ پہنچ کر طواف قد وم کرنا مسنون ہے، طواف قد وم کا دوسرا نام طواف تحیہ اور تیسرا نام طواف لقد وم کرنا ہمارے یہاں سنت اور تیسرا نام طواف لقاء ہے یعنی کعبۃ اللہ میں آنے اور اس سے شرف بقاء حاصل کرنے کے لیے طواف کرنا ہمارے یہاں سنت ہے واجب نہیں ہے، امام مالک ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ طواف قد وم واجب ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے من آئی المبیت فلیحیه بالطواف، اور وجہ استدلال اس طرح ہے کہ اس میں فلیحیه صیغة امر کے ساتھ طواف قد وم کا تھم دیا گیا ہے اس لیے وہ واجب ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی ولیطوفو ا بالبیت المعتبق کے فرمان سے طواف کا تھم دیا ہے اور اس آیت میں ولیطوفو ا امر مطلق ہے اور امر مطلق سے تکراز نہیں ثابت ہوتا۔ اویہ بات طے ہے کہ شریعت نے اس امر سے طواف زیارت مراد لے کراس فرض اور واجب قرار دیا ہے اور امر کے موجب پر ایک مرتبہ عمل ہو چکا ہے، اب اگر ہم طواف قدوم کو بھی واجب قرار دیں گو ایک ہی امر سے دو چیزوں کا وجوب لازم آئے گا جوامر مطلق کے موجب کے منافی ہے، اس لیے اس سے بچے ہوئے طواف قدوم کوسنت قرار دیں گے اور اس پر وجوب کا عنوان نہیں لگائیں گے۔

و فیما رواہ النے یہاں ہے امام مالک ولی پیش کردہ حدیث کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ مُلَا لَیْکُا ہے نے اس حدیث میں طواف قد وم کوطواف تحیہ کہا ہے اور یہ اس کے مندوب اور مستحب ہونے کی دلیل ہے، کیوں کہ تحیہ اس کام کو کہتے ہیں جوعلی سبیل التمرع کیا جائے اور ظاہر ہے کہ مندوب اور مستحب کام ہی علی سبیل التمرع کیا جاتا ہے، واجب تو اسقاط ذمہ کے لیے کیا جاتا ہے، لہذا طواف قد وم واجب نہیں ہوگا ، بل کہ سنت ہوگا۔

ولیس علی الغ فرماتے ہیں کداہل مکد کے لیے طواف قدوم کا وجود ہی نہیں ہے، نہ تو علی سبیل التمرع اور نہ ہی علی سبیل

ر آئ البدایہ جلد سی سی کھی کہ ہوں کے بیان میں الوجوب، کیوں کہ یہ طواف انھی لوگوں کے لیان میں ہے۔ الوجوب، کیوں کہ بیطواف انھی لوگوں کے لیے مسنون ہے جن کے تق میں قدوم تحقق ہے اور اہل مکہ کے تق میں چوں کہ قدوم تحقق نہیں ہے۔ نہیں ہے، اس لیے بیطواف بھی مشروع یا مسنون نہیں ہے۔

قَالَ ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الصَّفَا فَيَصْعَدُ عَلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ وَ يُكَبِّرُ وَ يُهَلِّلُ وَ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يَدْعُو اللَّهَ لِحَاجَتِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَعِدَ الصَّفَا حَتَى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ قَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو اللَّهَ، وَ لِأَنَّ الثَّنَاءَ وَالصَّلَاةَ يُقَدِّمَانِ عَلَى الدُّعَاءِ تَقْوِيْبًا إِلَى الْإِجَابَةِ كَمَا فِي الْبَيْتِ قَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو اللَّهَ، وَ لِأَنَّ الثَّنَاءَ وَالصَّلَاةَ يُقَدِّرِ مَا يَصِيْرُ الْبَيْتُ بِمَرْأَى مِنْهُ، لِأَنَّ الْإِسْتِقْبَالَ هُو عَيْرِهِ مِنَ الدَّعُواتِ، وَالرَّفُعُ سَنَّةُ الدُّعَاءِ، وَ إِنَّمَا يَصْعَدُ بِقَدْرِ مَا يَصِيْرُ الْبَيْتُ بِمَرْأَى مِنْهُ، لِأَنَّ الْإِسْتِقْبَالَ هُو عَيْرِهِ مِنَ الدَّعُواتِ، وَالرَّفُعُ سَنَّةُ الدُّعَاءِ، وَ إِنَّمَا يَصْعَدُ بِقَدْرِ مَا يَصِيْرُ الْبَيْتُ بِمَرْأَى مِنْهُ، لِأَنَّ الْإِسْتِقْبَالَ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ الْمَقْصُودُ وَ السَّعُودِ، وَ يَخُورُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ، وَ إِنَّمَا خَرَجَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ الْمَقْصُودُ وَ النَّذِي يُسَمَّى بَابِ الصَّفَاء مِنْ أَيْ بَابٍ شَاءَ، وَ إِنَّمَا خَرَجَ النَّيْقُ مَلَى الصَّفَا، لَا أَنَّ الْمُعْلَى السَّفَا، لَا أَنَّ الْمُقَامِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ وَهُو الَّذِي يُسَمَّى بَابِ الصَّفَا، لِأَنَّةُ كَانَ أَقْرَبَ الْأَبُوابِ إِلَى الصَّفَا، لَا أَنَّ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُؤْود وَهُو الَّذِي يُسَمَّى بَابِ الصَّفَا، لَاللهُ كَانَ أَقْرَبَ الْأَبُوابِ إِلَى الصَّفَا، لَا أَنَّا مُنْ الْمُ

ترجمہ نے فرماتے ہیں کہ پھرمحم صفاء کی طرف نکل کراس پر چڑھ جائے اور استقبال قبلہ کر ہے تبییر وہلیل کرے، نی پاک منافیۃ ایر استقبال قبلہ کر ہے تبییر وہلیل کرے، نی پاک منافیۃ اور استقبال قبلہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے دعاء کرنے اس لیے کہ مروی ہے کہ نی اکرم منافیۃ اصفاء پر چڑھے یہاں تک کہ جب آپ نے بہت اللہ کو دیکھا تو قبلہ رو کھڑے ہوکراللہ سے دعاء کرنے گئے، اور اس لیے کہ دعاء کو قبولیت سے قریب کرنے کے لیے ثناء اور درود دونوں دعاء پر مقدم کیے جا کیس گے، جبیا کہ دوسری دعاؤں میں ہوتا ہے، اور ہاتھ اٹھانا دعاء کی سنت ہے۔ اور صفا پر اتنا چڑھے کہ بیت اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوجائے، اس لیے کہ صعود سے استقبال ہی مقصود ہے۔ اور جس درواز ہے سے جا ہے صفاء کی طرف نگلے۔ اور آپ منافیۃ آتو باب بی مخزوم سے نکلے تھے جس کو باب الصفاء بھی کہا جا تا ہے۔ کوں کہ یہ درواز ہمام درواز وں سے صفاء سے زیادہ قریب ہے، نہ اس لیے کہ وہ سنت ہے۔

### اللغات:

﴿يصعد ﴾ ير هے۔ ﴿تقريب ﴾ قريب كرنا۔ ﴿مراى ﴾ مدنكاه۔

### تخريج:

- اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي عَلَيْنَ ، حديث رقم: ١٤٧.
- اخرجه النسائي في سنن الكبرى جلد نهبر ٢ باب رقم ٤١٠ حديث رقم: ٣٩٨٥.

### سعی کی ابتداء کا طریقه:

فرماتے ہیں کہ محرم جب طواف قدوم سے فارغ ہوجائے تو اسے جاہیے کہ اب صفاء اور مروہ کا رخ کرے اور صفاء پہاڑ پر جاکر چڑھ جائے ، اوپر جاکر قبلہ رو ہواور تکبیر قبلیل کرتا ہوا نبی اکرم مُثَاثِیْنِ پر درود بیسے اور پھر اللہ سے اپنی ضروریات کی دعاء او، درخواست کرے اور یہ دعاء ہاتھ اٹھا کرکرے کیوں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے اور دفع یدین فی اللہ عاء، دعاء کی سنت ہے

## ر آن البداية جلدا على المحالة المعالية علاا على المعالية علاا على المعالية علاا على المعالية المعالية

ان امور وافعال کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے آقا ومولاحضرت محد مَثَلَّیْنِ اللہ اعلیٰ کے ہیں لہذا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنت اور ان کے طریقے کو ابنا کر اسے زندہ جاوید بناڈ الیس۔

فرماتے ہیں کہ دعاء سے پہلے حمد وثناء اور درود اس لیے پڑھے تا کہ دعاء قبولیت کے قریب تر ہوجائے، اس لیے تو دیگر دعاؤں میں بھی یہی عمل کیا جاتا ہے اور حمد ودرود کو دعاء پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اور محرم کو وصفاء پر استے او نچے تک چڑھے جہاں سے بیت اللہ بالکل صاف نظر آئے تا کہ وہ بیت اللہ کا استقبال کرکے دعاء وغیرہ کرسکے، کیوں کہ استقبال بیت ہی صفاء پر چڑھنے کا مقصد ہے۔ اور جب کوئی شخص مجدحرام سے کو وصفاء کے لیے نگلے تو اسے اختیار ہے جس درواز ہے جا مسئلہ آپ نگلے، صفاء کے لیے نگلے میں کسی خاص دروازہ کی کوئی تعین نہیں ہے، بل کہ ہر دروازے سے نگلے کا تھم ایک اور کیساں ہے، رہا مسئلہ آپ نگائی کی باب بی مخزوم سے نگلے کا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ باب بی مخزوم صفاء سے تمام دروازوں کے بالقابل سب سے زیادہ قریب ہے، اور چوں کہ آپ نگائی کا بدن بھاری ہو چکا تھا اس لیے قربت کی وجہ سے آپ نے اس دروازے سے نگلنا پیند فرمایا تھا، لہٰذا اس سے بی مخزوم سے نگلے کی سنت ثابت نہیں ہو سے اور یہ مطلق اور عام رہے گا اور محرم کے لیے ہر دروازے سے نگلنا پرابر ہوگا۔

قَالَ ثُمَّ يَنْحَطُّ نَحُو الْمَرُوةِ وَ يَمْشِي عَلَى هَيْنَةٍ، فَإِذَا بَلَغَ بَطْنَ الْوَادِي يَسْعَى بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْآخْضَرَيْنِ سَعْيًا ثُمَّ يَمْشِيْ عَلَى هَيْنَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرُوةَ وَيَضْعَدَ عَلَيْهَا وَ يَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ ٥ ثُمَّ يَمْشِي عَلَى هَيْنَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرُوةَ وَيَصْعَدَ عَلَيْهَا وَ يَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِي ٥ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَ جَعَلَ يَمْشِي نَحُو الْمَرُوةِ وَسَعلى فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي مَثْلَى حَتَّى صَعِدَ الْمَرُوةَ وَطَافَ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشُواطٍ وَ هَذَا شَوْطٌ وَاحِدٌ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ پھر مروہ کی طرف اتر کراپی ہیئت پر چلے اور جب بطن وادی میں پنچے تو میلین اخضرین کے درمیان سعی کرے پھراپی ہیئت پر چلے اور جب بطن وادی میں پنچے تو میلین اخضرین کے درمیان سعی کرے پھراپی ہیئت پر چلے یہاں تک کہ مروہ آکراس پر چڑھ جائے اور جسیا صفاء پر کیا تھا اس پر بھی کر ہے۔ اس لیے کہ آپ شاہ اُنے کی متعلق مروی ہے کہ آپ صفاء سے اتر کر مروہ کی طرف چلے تھے اور بطن وادی میں آپ نے سعی فرمائی تھی، یہاں تک کہ مروہ پر چڑھ گئے اور آپ نے صفاء اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے تھے اور یہ ایک رکھل) شوط ہے۔

### اللغات:

ونحط اترے وميل كرى واحضر كرر ويسعى كورار

### تخريج

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي عَلَيْنَيَّ ، حديث رقم: ١٤٧.

## ر آن البدايه جلد الله المحمد ١٨٥ المحمد ١٨٥ المحمد ١٨٥ المحمد الكام في عيان عن

### سعی کے درمیان میں دوڑنے کا مسکلہ:

مسکلہ یہ ہے کہ جب محرم صفاء پر دعاء وغیرہ سے فارغ ہوجائے تو اس سے اتر جائے اور اتر کرسکون ووقار کے ساتھ چلے اور جب بطن وادی میں پنچے تو میلین اخصرین کی شکل میں بنائی ہوئی علامتوں کے درمیان سعی کرے اور ہلکی سے دوڑ لگائے پھر جب علامت سعی ختم ہوجائے تو سکون کے ساتھ چلنے لگے اور مروہ کے پاس پنچ کر اس پر چڑھ جائے ، وہاں استقبال قبلہ کرے ، اللہ کی حمد بیان کرے اور نبی کپائے گئے پر درود بھیجے اور دعاء وغیرہ کرے ، اس لیے کہ یہی عمل اور یہی طریقہ رسول اکرم منافی تی مفتول ہے ، اس طرح حاجی اور معتمر صفاء اور مروہ کے درمیان کل ملاکر کشوط لگائیں ، صفاء سے مروہ تک ایک شوط ہے اور مروہ سے صفاء تک دوسرا شوط ہے اور اس سلسلے میں یہی قول معتمد اور واضح ہے۔ امام طحاویؓ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ صفاء سے مروہ اور پھر مروہ سے صفاء تک دوسرا شوط ہے اور اس سلسلے میں یہی قول معتمد اور واضح ہے۔ امام طحاویؓ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ صفاء سے مروہ اور کپان کہا ہے ان کہا ہے ان کہا ہے ان کہا ہے کہ بیان کہا ہے ان کہا ہے کہ صفاء سے مروہ تک ایک شوط ہے اور مروہ سے صفاء تک دوسرا شوط ہے۔

فَيَطُوْفُ سَبُعَةَ أَشُواطٍ يَبُدَأُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرُوةِ وَ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِيُ فِي كُلِّ شَوْطٍ لِمَا رَوَيْنَا، وَ إِنَّمَا يَبُدَأُ بِالصَّفَا لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ إِبْدَوُّا بِمَا بَدَأَ اللّهُ تَعَالَى بِهِ، ثُمَّ السَّعْى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَاجِبٌ وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ • السَّعْيَ لِمَ كُنْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ • السَّعْيَ وَمَ اللّهُ السَّعْقَ اللّهُ السَّعْقَ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّعْقَ اللّهُ اللّهُ السَّعْقَ اللّهُ السَّعْقَ وَالْإِيْحَابَ السَّعْقَ اللّهُ الل

تروجہ اس چرسات چکر طواف کر ہے اور صفا ہے شروع کر کے مروہ پرختم کر ہے اور ہر شوط میں بطن وادی میں سعی کر ہے، اس صدیث کی وجہ ہے جوہم نے بیان کی، اور صفا ہے اس لیے شروع کر ہے کہ رسول اکر م مَنَّ اللّٰی اُلّٰم نے فر مایا کہ جس چیز ہے اللّٰہ نے شروع کی وجہ ہے اس کی حروم کے در میان سعی کرنا واجب ہے، رکن نہیں ہے، امام شافعی والتلا فر ماتے ہیں کہ سعی رکن ہے، اس لیے کہ آپ مال الله تعالی کا یہ فر مان ہے، اس لیے کہ آپ مال الله تعالی کا یہ فر مان کے کہ محرم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ صفا اور مروہ کا طواف کر ہے۔ اور اس طرح کا کلام اباحت کے لیے استعال کیا جاتا ہے، لہذا میں میں ہم نے اس سے اعراض کرلیا اور اس لیے کہ رکنیت دلیل قطعی رکنیت دلیل قطعی ہوجا کیں گئری ایجاب کے سلط میں ہم نے اس سے اعراض کرلیا اور اس لیے کہ رکنیت دلیل قطعی ہی ہوجا کیں ، اور دلیل قطعی ہے نہیں، پھر امام شافعی والتھا گئی کی روایت کردہ حدیث کے معنی ہیں کہ اس کا مستحب ہونا لکھ دیا گیا ہے جبیا کہ یہی معنی ارشاد باری کتب علیکم إذا حضر أحد کم الموت اللح کا بھی ہے۔

اللغاث:

# ر أن الهداية جلدا عن المحالية الماري عن الماري الماري كي بيان من المحالية الماري كي بيان من المحالية الماري كي الماري الماري كي الماري الماري كي الماري الماري كي كي الماري كي الماري كي الماري كي الماري كي

- اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي فَإِنْ اللهِ، حديث رقم: ١٤٧.
- اخرجہ بیهقی فی سننہ فی کتاب الحج باب وجوب الطواف بین الصفا والمروة، حدیث رقم: ٩٣٦٦،
   ٩٣٦٥.

### سعى كى مقدار اورشرعى حيثيت كابيان:

فرماتے ہیں کہ محرم صفا اور مروہ کے درمیان سات شوط لگائے اور ہر شوط صفا سے شروع کرکے مروہ پرختم کرے اور ہر ہر ہر شوط میں بطن وادی کے درمیان سعی کرے، کیول کہ اس سے پہلے والے مسئلے کے تحت جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں بہی تکم اور بہی مل نہ کور ہے۔ اور صفا سے سعی کا آغاز کرنا واجب ہے، کیول کہ حدیث میں ہے ابعد ؤا بما بداللہ آیا ہے کہ تم بھی ای چیز سے سعی کرنا شروع کروجس سے اللہ نے شروع کیا ہے اور اللہ نے إن الصفا والموروة میں صفاء سے آغاز کیا ہے اس لیے بندے پر واجب ہے کہ وہ بھی ابتدائے ربانی کی اقتداء میں صفائی سے سعی کا آغاز کرے، کیول کہ ویسے بھی حدیث میں ابعد ؤا امر کا صیغہ ہے۔ جس کا موجب وجوب ہے۔

ثم السعى النح فرماتے ہیں كہ ہمارے يہاں صفا مروہ كے درميان سعى كرنا واجب ہے، ركن يا فرض نہيں ہے، كين امام شافعى والله كتب شافعى والله كتب شافعى والله كتب شافعى والله كتب كا استعال عموماً فرض اور ركن ہى كے ديا الله كتب عليكم السعى فاسعوا اور اس حديث سے وجه استدلال بايں معنى ہے كہ كتب كا استعال عموماً فرض اور ركن ہى كے ليے ہوتا ہے ، اس ليے سعى كرنا بھى حج كاركن ہوگا۔

ہمای ولیل قرآن کریم کی یہ آیت فمن حج البیت او اعتمو فلا جناح علیه أن يطوف بهما النح کہ جج یا عمرہ کرنے والے کے لیے صفام وہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے، اس آیت کریمہ سے ہمارااستدلال اس طرح ہے کہ اللہ نے سعی بین الصفا والمعروة کے لیے لاجناح کا لفظ استعال کیا ہے اور لاجناح کا استعال اباحت کے لیے ہوتا ہوئی عنہا زوجہا رکن کے لیے نہیں ہوتا، جسے خود قرآن کریم ہی میں ہے لاجناح علیکم فیما عرضتم به من خطمة النساء کہ متوفی عنہا زوجہا عورت کو بحالت عدت کنایتا پیغام تکاح دینے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے لینی میں کام مباح ہے فرض اور رکن نہیں ہے، ویکھے جس طرح یہاں لاجناح سے فرض یا رکن ثابت نہیں ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی اس سے فرضت یا رکئیت ثابت نہیں ہوگ، مل کہ اس سے قرض یا رکن تابت نہیں ہوگ، کی وجہ سے قام را ایک ہوگے، اس لیے کہ خبروا صد کی وجہ سے قام را آیت پرعمل کرنے سے اعراض کر لیا اور اس صدیث کے پیش نظر وجوب سے کے قائل ہوگے، اس لیے کہ خبروا صد کی وجہ سے بی موباتا ہے، فرضت یا رکئیت ثابت نہیں ہوتی، کیوں کہ ان کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے اور مسئلہ سے تو وجوب ثابت ہی ہوجاتا ہے، فرضت یا رکئیت ثابت نہیں ہوتی، کیوں کہ ان کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے اور مسئلہ سے میں موبی ایس ہے جس سے اس کا فرض یا رکن ہونا ثابت ہو، اس لیے اس حوالے سے بھی سے بین الصفا والمروق ضن اور کن نہیں ہوگی۔

ثم معنی ما روی النع فرماتے ہیں کہ امام شافعی رایشیال کی پیش کردہ صدیث کا جواب یہ ہے کہ صدیث میں کتب علیکم

## ر أن البداية جلد الكاري بين من المستركة بين من الكاري كي بيان من الكاري كي بيان من الكاري كي بيان من الكاري كي

ے استجاب مراد ہے نہ کہ فرضیت۔ اور کتب کا لفظ ہر جگہ فرضیت یا رکنیت ہی کے لیے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیوں کہ قرآن ہی میں ایک جگہ کتب علیکم إذا حضر أحد کم الموت النے وارد ہے اور اس سے استجاب مراد ہے ای لیے تو موت کے وقت وصیت کرنا فرض یا رکن نہیں ہے، لہذا جس طرح یہاں کتب سے استجاب مرادای طرح صورت مسئلہ میں بھی نفس کتب سے تو استجاب ہی مراد ہوگا، لیکن فاسعوا صیغہ امرکی وجہ سے می واجب قرار دی جائے گی۔

ثُمَّ يُقِيْمُ بِمَكَّةَ حَرَامًا لِأَنَّهُ مُحُرِمٌ بِالْحَبِّ فَلَا يَتَحَلَّلُ قَبْلَ الْإِنْيَانِ بِأَفْعَالِهِ، وَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَالَةُ، لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الصَّلَاةَ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةً، وَالصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَكَذَا الطَّوَافُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيْهِ إِلَّا مَرَّةً، وَالتَّنَقُّلُ بِالسَّعْي غَيْرُ مَشُرُوعٍ، يُسْعَى عَقِيْبَ هَذِهِ الْمُدَّةِ، لِأَنَّ السَّعْيَ لَا يَجِبُ فِيْهِ إِلَّا مَرَّةً، وَالتَّنَقُّلُ بِالسَّعْي غَيْرُ مَشُرُوعٍ، ويُصَلِّي لِكُلِّ أَسْبُوعٍ وَكُعَتَيْنِ وَهِي رَكْعَتَا الطَّوَافِ عَلَى مَا بَيَّنَا.

ترجیل : پھر میخض بحالتِ احرام مکه مکرمه میں ظہرارہ، اس لیے کہ وہ تخص جج کا احرام باند ھے ہوئے ہے لبذا افعال جج کواداء کرنے سے پہلے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور جب بھی اس کا جی چاہے بیت اللہٰ کا طواف کرلے کیوں کہ طواف نماز کے مشابہ ہے، آپ منگائی آنے فرمایا بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے اور نماز بہترین موضوع ہے لہٰذا طواف بھی ایسا ہی ہوگا، البتہ اس مت میں بیشخص اس طواف کے بعد سعی نہیں کرے گا، کیوں کہ جج میں صرف ایک ہی مرتبہ سعی واجب ہوتی ہے اور نفل سعی کرنا مشروع نہیں ہے۔ اور ہرسات چکر پر دورکعت نماز پڑھے اور بیطواف کی دورکعات ہیں جیسا کہ ہم بیان کر بیچے ہیں۔

### اللغاث

﴿ حوام ﴾ حالت احرام ميں۔ ﴿ بدا ﴾ ظاہر ہو، سامنے آئے۔ ﴿ عقيب ﴾ ييچے والا ، بعد ميں۔ ﴿ أطوفة ﴾ جمع ، واحد طواف۔

### تخريج

🕡 اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في الكلام في الطواف، حديث رقم: ٩٦٠.

### ماجی کے لیے طواف قدوم کے بعد کے اعمال:

مسکدیہ ہے کہ جس شخص نے صرف ج کا احرام با ندھا ہوا ہے چاہیے کہ وہ طواف قد وم اور سعی کرنے کے بعد محرم ہوکر کے میں مقیم رہے اور ج کی تاریخوں میں افعال جے اداء کرے، کیوں کہ اس نے ج کا احرام با ندھ رکھا ہے، لہذا جب تک علی وجہ الکمال جی سارے افعال کو اداء نہیں کرے گا اس وقت تک طلال نہیں ہوگا۔ اور اس مدت میں اسے جب بھی موقع ملے بیت اللہ کا طواف کر لے، کیوں کہ حدیث الطواف بالبیت صلاۃ میں طواف کو نماز کے مشابہ قرار دیا گیا ہے لہذا جس طرح اوقات ثلاثہ کے علاوہ میں ہروقت نماز پڑھنا جائز ہے، اور نماز بہترین نیکی ہے، اس طرح کثرت سے طواف کرنا بھی اچھی بات ہے اور جب بھی موقع ملے طواف کرتا رہے، البتہ چوں کہ اس کے حق میں بیتمام طواف نفل ہوں گے، اس لیے ان طوافوں کے بعد اس پرسعی کرتا

## ر آن البداية جلدا على المسالم المسالم الماع كيان بن ع

واجب نہیں ہے، کیوں کہ جج کے احرام میں صرف ایک بار ہی سعی واجب ہوتی ہے اور وہ مخص طواف قد وم کے بعد سعی کر چکا ہے، اس لیے اب اسے سعی کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کرسکتا کہ وہ مخص نفلی سعی کرے، کیوں کہ نفل سعی مشروع نہیں ہے۔

ویصلی النع فرماتے ہیں کہ نفلی طواف میں بھی ہرسات شوط مکمل کرنے کے بعد دورکعت نماز پڑھنا مسنون ومستحب ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے مصلی المطائف لکل اُسبوع رکعتین لیخی طواف کرنے والا ہرسات شوط پر دورکعت نماز پڑھے، لہذا ہرطائف پر حدیث پاک کی اقتداء کرنا لازم ہے۔

قَالَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرُوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ فِيْهَا النَّاسَ الْخُرُوجَ إِلَى مِنَى وَالصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ وَالْوَقُوفَ وَالْإِفَاضَةَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الْحَجِّ ثَلَاثَ خُطَبٍ أَوَّلُهَا مَا ذَكُونَا وَالثَّانِيَةُ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالثَّالِثَةُ بِمِنَى فِي الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ فَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ النَّالَيْةِ يَخْطُبُ فِي ثَلَاثَةِ وَالثَّالِيَةِ أَوَّلُهَا يَوْمَ النَّوْمِيةِ، لِلْآنَهَ أَيَّامُ الْمَوْسَمِ وَ مُجْتَمَعُ الْحَاجِ، وَ لَنَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا التَّعْلِيْمُ، وَ يَوْمُ التَّوْوِيَةِ، لِلْآنَةَ التَّعْلِيْمُ، وَ يَوْمُ التَّوْمِيةِ وَ يَوْمُ النَّوْمِيةِ وَ يَوْمُ النَّمْولِيةِ وَيَوْمُ النَّوْمِيةِ وَ يَوْمُ النَّوْمِ الْمُعَلِيمُ الْ فَكَانَ مَا ذَكُونَاهُ أَنْفَعُ وَ فِي الْقُلُوبِ أَنْجَعُ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ پھر جب یوم الترویة میں ایک دن رہ جائے تو امام لوگوں کوخطبہ دے جس میں لوگوں کومنی کی طرف نگلنے، عرفات میں نماز پڑھنے اور وقوف کرنے نیز وہاں سے روانہ ہونے کی تعلیم دے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جج میں تین خطبے ہیں، پہلا خطبہ تو وہ ہے جوہم نے بیان کیا دوسرا خطبہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں ہے اور تیسرا خطبہ گیار ہویں ذی الحجہ کومنی میں ہے، لہٰذا امام ہر دوخطبوں کے درمیان ایک دن کافصل کرے۔

امام زفر رالتی فرماتے ہیں کہ امام لگا تار تین دن خطبہ دے، پہلا خطبہ یوم ترویہ کو، اس لیے کہ وہ نج کا موسم ہے اور حاجیوں کے جمع ہونے کا دن ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ خطبہ کا مقصد تعلیم دینا ہے اور یوم ترویہ اور یوم نحر مشغولیت کے دن ہیں، لہذا ہماری بیان کردہ تفریقِ خطبہ کی بات زیادہ نفع بخش اور دلوں کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔

#### اللغات:

﴿ يوم التروية ﴾ آخوي ذى الحجه كاون - ﴿إفاضة ﴾ روانه بونا - ﴿ متوالية ﴾ به در ب، بلافعل - ﴿ موسم ﴾ زمانة حج - ﴿ محتمع ﴾ اجماع كا وقت - ﴿ أنجع ﴾ زياده موَثر -

#### ساتویں ذی الحجہ کے اعمال اور مج کے خطبوں کا بیان:

یوم ترویہ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ ہے، صورت مسلہ یہ ہے کہ یوم ترویہ سے ایک دن پہلے یعنی ساتویں ذی الحجہ کوظہری نماز کے بعد امام لوگوں کو ایک خطبہ دے جس میں انھیں ایام حج کے افعال بتلائے اور سکھلائے ، مثلاً منیٰ کی طرف روائگی کا حکم اور اس کا وقت ، عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے ایک ساتھ پڑھنا، پھر وہاں وقوف کرنے کی ہدایت دے اور وہاں سے روائگی کا وقت

## ر أن البداية جلدا على المستركة المام على الكام في كيان ين الم

بتائے، صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ ایام جج میں کل تین خطبے ہیں (۱) ساتویں ذی الحجہ کو (۲) نویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں (۳) گیار ہویں ذی الحجہ کو منی میں نماز ظہر کے بعد، ان تمام خطبوں میں ہمارے یہاں ایک ایک دن کافصل اور وقفہ ہوگا، لیکن امام زفر پر اللہ کا استخطبوں میں فصل اور فرق کو نہیں مانے بل کہ وہ لگا تاریمین دن خطبہ دیے جانے کے قائل ہیں چناں چہ ان کے یہاں پہلا خطبہ آٹھویں تاریخ کو ہوگا، دوسرا نویں اور تیسرا دسویں تاریخ کو ہوگا، امام زفر پر اللہ کے کہ یہ تینوں دن جج کے بیاں پہلا خطبہ آٹھویں تاریخ کو ہوگا، دوسرا نویں اور تیسرا دسویں تاریخ کو ہوگا، امام زفر پر اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ تینوں دن جج کے ایام ہیں اور ان دنوں میں حاجیوں کا اجتماع ہوتا ہے لہٰذا اگر ان ایام میں خطبہ دیا جائے گا تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا اور تمام حاجیوں کو تعلیم کا موقع مل جائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ایام جج میں خطبوں کا مقصد لوگوں کو جج اور افعال جج کی تعلیم دینا ہے اور یہ مقصد ۱۹/۸ اور اار
تاریخوں میں خطبہ دینے سے احسن طریقے پر حاصل ہوگا، کیوں کہ ان تاریخوں میں افعال جج کی بھیڑ کم ہوتی ہے اور لوگ بہت
زیادہ مشغول نہیں ہوتے ،اس لیے وہ اطمینان کے ساتھ خطبہ س کر اس کے مفہوم ومعانی سے متاثر ہوکیس گے،اس کے برخلاف یوم
التر ویہ میں منیٰ کی طرف نکلنے کی فکر ہوتی ہے اور دسویں تاریخ کو یعنی یوم النحر میں لوگ حلق کرانے ، رمی کرنے اور طواف وغیرہ
کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، اب اگر ابھی تاریخوں میں خطبہ بھی دیا جائے تو ظاہر ہے کہ لوگ کما حقہ خطبے سے فائدہ نہیں حاصل
کر سے میں مشغول ہوتے ہیں، اب اگر ابھی تاریخوں میں خطبہ بھی دیا جائے تو ظاہر ہے کہ لوگ کما حقہ خطبے سے فائدہ نہیں حاصل
کر سکیں گے،اس لیے بہتر وہی تاریخیں ہیں جوہم نے بیان کی ہے۔

فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ خَرَجَ إِلَى مِنَى فَيُقِيْمُ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّهُورَ النَّرُويَةِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ رَاحَ إِلَى مِنَى فَصَلَّى بِمِنِى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ رَاحَ إلى عَرَفَاتٍ.

ترجمه: پھر جب یوم الترویہ کو مکے میں فجر کی نماز پڑھ لے تو منی کی طرف نکل جائے اور منی میں قیام کرے، یہاں تک کہ نویں ذی الحجہ کو فخر کی نماز پڑھ لے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ منگائی آئے آئے نوم التر ویہ کو فخر کی نماز مکہ میں پڑھی پھر جب سورج طلوع ہوا تو آپ منی کی طرف روانہ ہوگئے اور منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فخر کی نمازیں پڑھیں، اس کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوگئے۔

#### اللغات:

﴿راح ﴾ روانه بوعــــــ

#### تخريج:

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي في منى عديث رقم: ١٤٧.
 ترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في الخروج الى منى حديث رقم: ٨٧٩.

# ر آن البدایہ جلد سے کہ ہیں۔ ۲۹۰ کی کی ایک البدایہ جلد سے کے بیان میں کے آئی البدایہ جلامل:

عبارت میں افعال جج کی ادائیگی اور ان کے اوقات کو بیان کیا گیا ہے، چناں چہ فرماتے ہیں کہ محرم یوم التر ویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کرطلوع شمس کے بعد منی کی طرف نکل جائے اور نویں ذی الحجہ کی فجر تک منی میں قیام کرے اور وہاں فجر ک نماز پڑھنے کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہو، کیوں کہ سرکاردوعالم منگا ہی آئے اس تر تیب کے مطابق افعال جج اداء کیے تھے اور اس تر تیب ہے آپ نے منی اور عرفات میں قیام فر مایا تھا۔ صاحب ہدایہ کی چیش کردہ حدیث بالکل واضح اور ظاہر ہے۔

وَ لَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَ صَلَّى بِهَا الْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ وَمَرَّ بِمَنَى أَجْزَأُهُ، لِأَنَّةَ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَنَى فِي هَذَا الْيَوْمِ إِقَامَةَ نُسُكٍ، وَ لَكِنَّهُ أَسَاءَ بِتَرْكِم الْإِقْتِدَاءَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ هَلَذَا الْيَوْمِ إِقَامَةَ نُسُكٍ، وَ لَكِنَّهُ أَسَاءَ بِتَرْكِم الْإِقْتِدَاءَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ فَيُقَيْمُ بِهَا لِمَا رُويْنَا، وَ هَذَا بَيَانُ الْأُولُويَّةِ، أَمَّا لَوْ دَفَعَ قَبْلَهُ جَازَ، لِأَنَّةُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِلَذَا الْمَقَامِ حُكُمْ، قَالَ فِي فَيُقِيمُ بِهَا لِمَا رُويْنَا، وَ هَذَا بَيَانُ الْأُولُويَّةِ، أَمَّا لَوْ دَفَعَ قَبْلَهُ جَازَ، لِلَانَّةُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِلَذَا الْمَقَامِ حُكُمْ، قَالَ فِي الْاَصْلِ وَ يَنْزِلُ بِهَا مَعَ النَّاسِ، لِلْأَنَّ الْإِنْتِبَاذَ تَجَبُّرُ، وَالْحَالُ حَالُ تَضَوَّعٍ، وَ الْإِجَابَةُ فِي الْجَمْعِ أَرْجَى، وَ قِيْلَ مُرَادُهُ أَنْ لَا يَنْزِلَ عَلَى الطَّرِيْقِ كَيْ لَا يَضِينَقَ عَلَى الْمَارَّةِ.

ترجی کی بھر جملی : اوراگر محرم نے عرف کی رات کے میں گذاری اور وہیں فجر کی نماز پڑھ کی ، پھر شہ کوعرفات کے لیے روانہ ہوا اور منی سے گذرا تو بیاس کوکافی ہوگیا ، کیوں کہ اس دن منی میں کوئی نسک اواء کرنامتعلق نہیں ہے ، لیکن اس نے اقتدائے رسول ترک کرنے کی وجہ سے براکیا۔ فرماتے ہیں کہ پھرعرفات کی طرف متوجہ ہواور وہاں قیام کرے اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی۔ اور بیا اولویت کا بیان ہے۔ لیکن اگر اطلوع شمس سے پہلے ہی وہ عرفات کے لیے روانہ ہوگیا تو یہ بھی جائز ہے ، کیوں کہ اس مقام میں کوئی حکم متعلق نہیں ہے۔ امام محمد والتی خام میں یفر مایا ہے کہ محرم لوگوں کے ساتھ عرفات میں نزول کرے ، کیوں کہ اسلی رہنا تکبر ہے جب کہ بیرتفرع کی حالت ہے اور جماعت کے ساتھ قبولیت کی اُمید بھی زیادہ ہے ، ایک قول یہ ہے کہ امام محمد والتی کی مراد یہ ہے کہ دو شخص راستے میں نداترے ، تاکہ گذرنے والے لوگوں پر راستہ نگ نہ ہو۔

#### اللغات:

﴿بات ﴾ رات گزاری۔ ﴿غدا ﴾ صبح کو گیا۔ ﴿مرّ ﴾ گزرا۔ ﴿اساء ﴾ برا کیا۔ ﴿انتباذ ﴾ علیحدہ ہونا، اکیلے رہنا۔ ﴿تجبّر ﴾ تکبر۔ ﴿تضرّع ﴾ زاری کرنا، عاجزی کرنا۔ ﴿أرجی ﴾ زیادہ امیدوالی۔ ﴿مارّة ﴾ گزرنے والے۔

### آ محوي ذي الحجركومني سے جانے والے كا حكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آٹھویں ذی الحجہ کومٹی نہ پہنچ سکا اور اس نے وہ دن مکہ میں ہی گذار دیا حتیٰ کہ یوم عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کو فجر پرھ کرسید ھے عرفات کے لیے روانہ ہوا اور مٹی سے گذر گیا تو یہ مرور اس کے لیے قیام مٹی کے قائم مقام ہوجائے گا، کیوں کہ آٹھویں تاریخ کومٹی میں کسی فعل حج کی ادائیگی مشروع نہیں ہے، اس لیے دہاں قیام نہ کرنے سے کوئی حرج تو نہیں ہے،

## ر أن البداية جلد الله المستركة ( ٢٩١ ما على الكام في كيان بن الم

لیکن چوں کہ سرکار دوعالم منگا لیکٹی نے منی میں قیام کیا ہے، اس لیے بلاعذر شرعی قیام منی کا تارک تارک سنت کہلائے گا اور اس کے حق میں یہ فعل احصانہیں سمجھا جائے گا۔

قال ثم النح فرماتے ہیں کہ جو تحف آٹھویں تاریخ کومنی پہنچ گیا ہووہ جب نویں تاریخ کی نماز فجر منی ہیں پڑھ لے تو طلوع مش کے بعد سید ھے عرفات چلا جائے ، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ عدیث آچکی ہے کہ آپ منگا ہیں ہوری کی نماز پڑھ کرعرفات کے لیے روانہ ہوئے تھے ، لہٰذا وہی حدیث اس مسئلے کی بھی دلیل ہے ، اور طلوع مش کے بعد منی سے لکانا افضل اور اولی ہے مسنون یا واجب نہیں ہے ، اس لیے اگر کوئی شخص طلوع مش سے پہلے نماز فجر پڑھتے ہی عرفات کے لیے روانہ ہوا تو بھی جائز ہے ، کیوں کہ یوم عرفہ کو مقام منی میں نماز فجر کے علاوہ کوئی دوسراتھ متعلق نہیں ہے ، لہٰذا نماز فجر کے فوراً بعد بھی منی سے نکلنے جائز ہے ، کیوں کہ یوم عرفہ کو مقام منی میں نماز فجر کے علاوہ کوئی دوسراتھ متعلق نہیں ہے ، لہٰذا نماز فجر کے فوراً بعد بھی منی سے نکلے میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ امام محمد پراٹھیا نے مہسوط میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی حاجی میدان عرفات میں تن تنہا نہ جائے بل کہ جائ کرام کی معیت میں وہاں نزول کرے اور اترے ، کیوں کہ اسے جانے اور تنہا رہنے میں تکبر ہے حالاں کہ یہ عاجزی ، کسفر نفسی اور تنہا رہنے میں تکبر ہے حالاں کہ یہ عاجزی ، کسفر نفسی اور تنہا رہنے میں تو ور اول کو دشواری ہوگی اور پہنچھی دوسروں کول مراد یہ ہے کہ کوئی بھی حاجی راست میں نہ اترے ، کیوں کہ اس سے راہ چلنے والوں کو دشواری ہوگی اور پہنچھی دوسروں کی بید ارسانی کا سب ہے گا۔

قَالَ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يُصَلِّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَيَبْتَدِى بِالْخُطْبَةِ فَيَخُطُبُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ الْوُقُوْفَ بِعَرْفَةَ وَالْمُزْدَلْفَةِ وَ رَمْيَ الْجَمَارِ وَالنَّحْرَ وَالْحَلْقَ وَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَخُطُبُ خِطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ، هُكَذَا فَعَلَهُ ٥ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ قَالَ مَالِكُ رَحَلَّالْكَايَةِ يَخُطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَعُلِمَ الْمُنَاسِكِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا خُطْبَةُ وَعُظٍ وَتَذْكِيْرٍ فَأَشْبَهَ خُطْبَةَ الْعِيْدِ، وَ لَنَا مَا رُويْنَا وَ لِأَنَّ الْمُقَصُّودَ مِنْهَا تَعْلِيْمُ الْمَناسِكِ الصَّلَاةِ فَعُلِمُ الْمُنَاسِكِ وَالْجَمْعَةِ، وَعَنْ الْمُؤَدِّنُونَ الْمُؤَدِّنُونَ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ، وَ عَنْ وَالْجَمْعُةِ، وَ عَنْ الْمُؤَدِّنُونَ بَيْنَ يَدُيْهِ وَ يُعَيِّمُ الْمُؤَدِّنُ اللهُ وَيُولِي الْمُؤَدِّنُ بَعْدَ الْفَوَاعِ مِنَ الْمُؤَدِّنُ وَالسَّعِيْحُ مَا ذَكُونَا، لِأَنَّ الْمُؤَدِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يُقِيْمُ الْمُؤَدِّنُ بَعْدَ الْفَوَاعِ مِنَ الشَّكُمُ لَكَا حَرَجَ وَالسَّواى عَلَى نَاقِتِهِ أَذَّنَ الْمُؤَدِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يُقِيْمُ الْمُؤَدِّنُ بَعْدَ الْفَوَاعِ مِنَ السَّلَامُ لَقَا لَوَى الصَّلَاةِ فَأَشَهَ الْمُؤَدِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يُقِيْمُ الْمُؤَدِّنُ بَعْدَ الْفُواعِ مِنَ الشَّكُمُ وَعِي الصَّلَاةِ فَأَشْبَة الْمُحُمَّةِ فَى الصَّلَاقِ فَأَشْبَة الْمُحْمَةِ إِلَا اللهُ اللَّهُ وَانُ النَّشُومُ فِي الصَّلَاةِ فَأَشْبَة الْمُحْمَةِ أَنَانُ الشَّوْدِ فَى الصَّلَاقِ فَا الصَّلَاقِ فَا الصَّلَاقِ فَا الْمُؤْتِقُ فَى الصَّلَةِ الْمُؤْلِقُ فَى الصَّلَاقِ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ وَالْ النَّذُونَ الْمُؤَوْقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ وَالْمُ اللْمُؤْتِقُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتِقُولُ الْمُؤْتِقُو

تروجملہ: فرماتے ہیں کہ جب آفتاب دھل جائے تو امام لوگوں کوظہر اور عصر کی نماز پڑھائے اور خطبہ سے شروع کرے اور ایسا خطبہ دے جس میں لوگوں کو وقو ف عرد لفہ، رکی جمار نمخ معلق اور طواف زیارت کی تعلیم دے، امام دو خطبے دے اور ان دونو سے درمیان بیٹھ کرفصل کرے جسیا کہ جعد میں ہوتا ہے، ایسا ہی آپ مُن اُنٹی کے کیا ہے۔ امام مالک راٹٹی فرماتے ہیں کہ امام نماز کے بعد خطبہ دے، اس لیے کہ یہ وعظ وقعیحت کا خطبہ ہے لہذا خطبہ عید کے مشابہ ہوگا۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو ہم نے روایت

## ر آن البداية جلدا عن المسيد المام في كيان بين عن المام في كيان بين عن المام في كيان بين عن المام في كيان بين ع

کی اور اس لیے کہ خطبہ کا مقصد مناسک حج کی تعلیم ہے اور جمع بین الصلا تین بھی مناسک میں سے ہے۔

اور ظاہر ندہب میں ہے کہ جب امام منبر پر چڑھ کر بیٹھ جائے تو موذن اذان دیں جیسا کہ جمعہ میں ہوتا ہے۔ اور امام الویوسف جائے تو موذن اذان دے اور آھی ہے مروی ہے کہ خطبہ کے بعد اذان دے ، اور صحح وی ہے کہ خطبہ کے بعد اذان دے ، اور صحح وی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے ، اس لیے کہ آپ مُل ﷺ جب خیمہ سے نکل کر اپنی اونٹنی پر اطمینان سے بیٹھ گئے تھے تو موذنوں نے آپ کے سامنے اذان دی تھی۔ اور خطبہ سے فراغت کے بعد موذن اقامت کیے ، کیوں کہ یہ نماز شروع کرنے کا وقت ہے لہذا یہ جمعہ کے مثالہ ہوگیا۔

#### تخريج

- 🛭 قد مرتخريمه في حديث رقم: ٩٤، والحاكم في المستدرك (٤٦١/١).
- وقال الزيلعي غريب جدًا اول الحديث اخرجه البيهقي في سننه باب رقم: ١٨٢ حديث رقم: ٩٤٥٤ و آخر الحديث غريب.

#### اللغات:

﴿ رمی ﴾ پینک کر مارنا۔ ﴿ نحر ﴾ ذیح کرنا۔ ﴿ حلق ﴾ مونڈ نا۔ ﴿ وعظ ﴾ نسیحت ، ﴿ تذکیر ﴾ یاد ولانا، نسیحت کرنا۔ ﴿ صعد ﴾ چر ہے۔ ﴿ ناقة ﴾ اونٹی۔ ﴿ أو ان ﴾ وقت ،

#### نویں ذی الحجہ کے اعمال:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ یوم عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سارے لوگ میدان عرفات میں جمع رہیں اور امام انھیں ایک ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے جس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو امام لوگوں کو خطبہ دے جس میں لوگوں کو وقوف عرف مزدلفہ، رئ جمار اور قربانی وغیرہ کرنے کی تعلیم دے اور ان چیزوں کے طور وطریقے سکھلائے اور یہ خطبہ دوحصوں پر مشتمل ہواور دونوں حصوں کے درمیان امام فصل بالجلسۃ یعنی بیٹھ کرفصل کرے، اس لیے کہ صاحب شریعت حضرت محمہ مصطفیٰ منگانی کے اور کے خطبہ نہ دے، بل کہ پہلے نماز مصطفیٰ منگانی کے بعد خطبہ نہ دے، بل کہ پہلے نماز بیا ہوائے اور پھر نماز کے بعد خطبہ عید کے مشابہ ہواؤر کی خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے، لہذا یہ خطبہ بھی نماز کے بعد دیا جاتا ہے، لہذا یہ خطبہ بھی نماز کے بعد دیا جاتا ہے، لہذا یہ خطبہ بھی نماز کے بعد دیا جائے گا۔

ہماری دلیل وہ روایت ہے جواس سے پہلے ہم بیان کر بچکے ہیں یعنی خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفة قبل صلاة الظهر كرآپ مُنَافِیْنِ اَنْ عَرْف مِیں نماز ظہر سے پہلے خطبه دیا ہے، اس حدیث میں جب صاف طور پر نماز ظہر سے پہلے خطبے كى صراحت كردى گئ ہے تو پھرنص كوچھوڑ كرقياس وغيرہ كى طرف رجوع كرنا درست نہيں ہے۔

ہماری عقلی دلیل یہ ہے کہ خطبے کا مقصد مناسکِ حج اور افعالِ حج کی تعلیم دینا ہے اور جمع بین الصلاتین بھی مناسکِ حج میں ہے ہے، اس لیے یہ خطبہ نماز سے پہلے ہوگا، تا کہ علی وجہ الکمال اس کا فائدہ حاصل ہواورلوگوں کو دیگر احکام کے ساتھ ساتھ جمع بین الصلاتین کا حکم بھی معلوم ہوجائے۔ اس لیے اس حوالے سے بھی نماز سے پہلے ہی خطبہ دینا درست معلوم ہوتا ہے۔

وافدا صعد النح فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز جعد میں امام کے مغیر پر پیٹے جانے کے بعد موذن اذان دیتا ہے، اس طرح میدانِ عرفات میں بھی جب امام مغیر پر چڑھ کر بیٹے جائے بھی اذان دی جائے، کیوں کہ جب تقدیم علی الصلاق کے حوالے سے خطب عرفات خطب جعد کے مشابہ ہوگا، اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف رہ شیار سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف رہ شیار سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف رہ شیار نظیم دوروایت مروی ہیں (۱) پہلی روایت ہے ہے کہ امام کے اپنے خیمے سے نکلنے سے پہلے ہی اذان دی جائے، کیوں کہ بیا ذان نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے ہے لہذا جس طرح دیگر ایام میں امام کے نکلنے سے پہلے اذان ہوتی ہے اس طرح یوم عرفہ میں امام کے نکلنے سے پہلے اذان ہوتی ہے اس طرح اور میں امام کے نکلنے سے پہلے اذان ہوتی ہے اور عرب ادام خطبہ دے کر فارغ ہوجائے تب اذان دی جائے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہتے جو ہم نے بیان کی ہے یعنی امام کے روبرہ خطبہ دیا جائے، کیوں کہ آپ میں فیل ہے کہ اذان خطبہ سے نکل کر اطمینان کے ساتھ اپنی اونٹی پر بیٹھ گئے تھے جب موذنوں نے اذان دی تھی، یہ روایت اس امرکی بین دلیل ہے کہ اذان خطبہ سے امر خطبہ سے فارغ ہوجائے تب اتامت کہی جائے، کیوں کہ بھی نظبے دی جائے گی اور امام کے سامنے دی جائے گی۔ اور جب امام خطبہ سے فارغ ہوجائے تب اتامت کہی جائے، کیوں کہ بھی خطبے کے بعد اتامت کہی جائے گی۔ اور جب امام خطبہ سے اور جمد میں خطبہ کے بعد اتامت کہی جائے گی۔

قَالَ وَ يُصَلِّي بِهِمُ الظُّهُرَ وَ الْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانِ وَ إِقَامَتَيْنِ، وَقَدْ وَرَدَ النَّقُلُ الْمُسْتَفِيْضُ بِاتِّفَاقِ الرُّوَاةِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الطَّهُرَ تَيْنِ وَ فِيْمَا رَوَى جَابِرٌ ﴿ رَحَالُمُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الطَّهُرِ وَ فِيْمَا رَوَى جَابِرٌ ﴿ رَحَالُمُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ، وَثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ، وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعُهُودِ فَيُقُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَقَوْمِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَاللَّةُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجیل : فرماتے ہیں کہ امام لوگوں کو ظہر کے وقت میں ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے اور راویوں کے اتفاق سے جمع بین الصلاتین پڑھل مستفیض وارد ہوئی ہے اور حضرت جابر کی روایت میں یہ ہے کہ آپ آلیو آئے نے ایک اذان اور دوا قامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھی ہیں اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ظہر کے لیے اذان دے اور ظہر کے لیے اقامت کے پھر عصر کے لیے دان ہے، البذالوگوں کو آگاہ اقامت کہ پھر عصر کے لیے (صرف) اقامت کے، اس لیے کہ عصر اپنے وقتِ معہود سے پہلے اداء کی جاتی ہے، البذالوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے صرف اقامت کہی جائے گی۔

#### اللغاث:

#### تخريج:

## ر آن البعلية جلدا ير المحالي المحارج كالمحارج المحارج كالمحاري المحارج كالمحاربين عن المحارج كالمحاربين عن المحاربين المحاربين عن المحاربين المحار

#### عرفات میں ظہراورعمرے مابین جمع کرنے کا حکم:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ میدان عرفات میں امام لوگوں کوظہر ہی کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں پڑھائے گا، اس سلسلے میں کثرت کے ساتھ احادیث مروی جیں اور تمام رواۃ اس بات پرمتفق جیں کہ آپ منافیظم نے عرفہ میں جمع بین الصلا تین فرمایا ہے پھر حضرت جابرؓ نے بھی ایک اذان اور دوا قامت کے ساتھ آپ منافیظ کے ظہر اور عصر پڑھنے کی بات نقل فرمائی ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ ظہر کے لیے اذان وا قامت دونوں کہی جائیں اور عصر کے لیے صرف اقامت کہی جائے ، کیوں کہ جمع بین الصلا تین کی وجہ سے عصر اپنے وقت معہود سے پہلے اداء کی جاتی ہے، لہذا لوگوں کو بتلانے کے لیے عصر کے واسطے صرف اقامت کہی جائے گی۔

وَ لَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ تَحْصِيْلًا لِمَقْصُودِ الْوُقُوْفِ، وَ لِهِاذَا قُدِّمَ الْعَصْرُ عَلَى وَقُتِهِ، فَلَوْ أَنَّهُ فَعَلَ فَعَلَ مَكُرُوْهًا، وَ أَعَادَ الْأَذَانَ لِلْعَصْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَنَّا الْمُثَيَّةُ، لِأَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالتَّطُوثُ عَ أَوْ بِعَمَلٍ آخَرَ يَقُطَعُ فَوْرَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ فَيُعِيْدُهُ لِلْعَصْرِ.

ترجیل : اور دونوں نمازوں کے درمیان نفل نہ پڑھے تا کہ وقوف عرفہ کا مقصود حاصل ہوجائے ، اس لیے عصر کواس کے وقت پر مقدم کیا گیا ہے ، پھراگر اس نے ایسا کیا تو مکروہ کام کیا اور ظاہر الروایہ کے مطابق عصر کے لیے اذان کا اعادہ کرے ، برخلاف اس روایت کے جوامام محمد روائٹی سے مروی ہے۔ اس لیے کہ نفل یا دوسرے کام میں مشغول ہونا اذان اول کے اقصال کوختم کردیتا ہے ، لہذا عصر کے لیے اذان کا اعادہ کرے گا۔

#### ظہرادرعمرے درمیان نوافل کی کراہت کا بیان:

مسکلہ یہ ہے کہ یوم عرفہ میں جمع بین الصلاتین کے درمیان کسی کے لیے نفل یا سنت وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے،
کیوں کہ اس دن تو عرفہ کا وقوف مقصود ہے اور ظاہر ہے کہ نوافل وسنن میں مشغول ہونے سے یہ مقصد فوت ہوجائے گا، اس لیے تو
عصر کو اس کے وقت سے مقدم کیا گیا تا کہ کما حقہ وقو ف عرف کا مقصد حاصل ہوجائے ۔لہذا اس دن جمع بین الصلاتین کے علاوہ
دوسری نماز پڑھنا مکروہ ہے اور اگر کسی نے جمع بین الصلاتین کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز پڑھ کی تو اسے جا ہے کہ نماز عصر کے دوبارہ اذان کے، کیوں کہ جمع بین الصلاتین کے مابین نفل یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے سے نماز عصر کے حق میں
اذان اوّل کا اتصال ختم ہوگیا ہے، اس لیے عصر کے ساتھ ربط اور اتصال پیدا کرنے کے لیے دوبارہ اذان دینا ہوگا۔

فَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ خُطْبَةٍ أَجْزَأَهُ ، لِأَنَّ هذِهِ الْخُطْبَةَ لَيْسَتُ بِفَرِيْضَةٍ.

ترجمه: برأكر خطبے كے بغير نماز بڑھ لى تو بھى جائز ہے،اس ليے كديہ خطبہ فرض نہيں ہے۔

#### توضيح:

تیعنی اگرامام نے یوم عرفہ کو خطبہ نہیں دیا اور بغیر خطبہ کے نماز پڑھ لی تو بھی نماز جائز ہے، اس لیے کہ خطبہ فرض نہیں ہے لہذا

### ر آن البدایہ جلد اللہ کی تابی کی اور نہ ہی نماز کا صحت پر۔ اس کے ترک سے نہ تو تج پر کوئی آئے آئے گی اور نہ ہی نماز کا صحت پر۔

قَالَ وَ مَنْ صَلَّى الظُّهُرَ فِي رَحْلِهِ وَحُدَهُ صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقِيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَرَالْأَقْنِيةِ، وَ قَالَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا الْمُنْفَرِدُ، لِأَنَّ جُوازَ الْجَمْعِ لِلْحَاجَةِ إِلَى اِمْتِدَادِ الْوُقُونِ وَالْمُنْفَرِدُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَرَالْأَقَايَةِ أَنَ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْوَقْتِ فَرْضٌ بِالنَّصُوْصِ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلاَّ فِيْمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ وَهُو الْجَمْعُ بِالْجَمْعِ مَعَ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْوَقْتِ فَرْضٌ بِالنَّصُوْصِ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلاَّ فِيْمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ وَهُو الْجَمْعُ بِالْجَمْعِ مَعَ الْمُحَافِقِ لِلْقَانِمِ لِصِيّانَةِ الْجَمَاعَةِ لِلْآنَةُ يَعْسُرُ عَلَيْهِمُ الْإِجْتِمَاعُ لِلْمُعْرِ بَعْدَ مَا تَفَرَّقُوا فِي الْمَوْقَفِ لَا لِمَا الْإِمَامُ شَرْطٌ فِي الصَّلَاتَيْنِ جَمِيْعًا، وَ قَالَ زُفُرُ وَمَالِّقَانِيةَ فِي الْمُعْتَرِ عَنْ وَقُتِهِ، وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ، وَ لِلْبِي حَنِيْفَة وَعَلَىٰ الْمُؤْتُونَ عَنْ وَقُتِهِ، وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ، وَ لِلْبِي حَنِيْفَة وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ، وَ لِلْبِي حَنِيْفَة وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ، وَ لِلْبِي حَنِيْفَة وَعَلَى الْمُولِقِ الْمُعَلِّى الْمُعْرَامُ عَلَى طُهُمْ مُودِقِ بِالْجَمَاعِةِ مَعَ التَّقُدِيمِ عَلَى الصَّلُوةِ، لِلْ الْوَالِ فِي رِوايَةٍ تَقْدِيمًا الْمُؤْرِمُ وَلَى الْمُؤْلُوةُ وَلَى الصَّلُوةِ، لِأَنَ الْمَقُودُ وَهُو الصَّلُوةُ.

ترفیمی: فرماتے ہیں کہ جس مخص نے اپنی منزل میں تنہا ظہر کی نماز پڑھ لی تو امام ابوطنیفہ روائی کے یہاں عصر کو اس کے وقت میں پڑھے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ تنہا پڑھنے والا بھی دونوں کو جمع کرے، کیوں کہ جمع کا جواز وقو نے فرفہ کے دراز ہونے کی ضرورت ہے۔ امام ابوطنیفہ رائٹیلڈ کی دلیل ہے ہے کہ وقت کی پابندی کرتا ضوص قر آئی سے فرض ہے البندا اس کا ترک صرف اسی صورت میں جائز ہوگا جس صورت کو شریعت نے بیان کیا ہے اور وہ امام کے ساتھ با جماعت جمع کرنا ہے اور عمر کو مقدم کرنا جماعت کی حفاظت کے لیے ہے، اس لیے کہ موقف میں الگ الگ ہونے کے بعد عصر کے لیے لوگوں کا اجتماع دشوار ہوگا، نہ کہ اس وجہ سے جو صاحبین نے بیان کیا ہے اس لیے کہ کوئی منافات نہیں ہے۔

پھرامام ابوصنیفہ والٹیلئے کے بہاں دونوں نمازوں میں امام کا ہونا شرط ہے، امام زفر والٹیلئ فرماتے ہیں کہ خاص کرعصر میں شرط ہے کوں کہ عصر ہی کواس کے وقت سے بدلا گیا ہے۔ اور اس اختلاف پر جج کا احرام بھی ہے، امام ابوصنیفہ والٹیلئ کی دلیل ہے ہے کہ عصر کی نقد یم کا خلاف قیاس الیں صورت میں مشروع ہونا معلوم ہوا ہے جب کہ عصر ایسے ظہر پر مرتب ہو جو احرام جج کی حالت میں امام کے ساتھ باجماعت اداء کی گئی ہو، لہذا وہ اس پر مخصر ہوگا، پھر ایک روایت میں جج کے احرام کا زوال سے پہلے ہونا ضروری ہے، تاکہ احرام وقت جمع پر مقدم ہوجائے۔ اور دوسری روایت میں (احرام کا) نماز پر مقدم ہونا کافی ہے، اس لیے کہ نماز ہی مقصود ہے۔

#### اللغاث:

## ر آن الهداية جلدا على المحالة المام على المام في بيان بن ع

#### عرفه کے دِن تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے جمع صلاتین کے مسئلے میں اختلاف اقوال:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہر جاجی کے لیے میدان عرفہ میں جمع بین الصلا تین مسئون ومتحب ہے، لیکن اگر کسی حاجی نے امام کی اقتداء نہیں کی اور اپنی منزل میں تن تنہا ظہر کی نماز پڑھ لی تو امام ابوصنیفہ والتیانہ کے بیباں تھم یہ ہے کہ وہ شخص عصر کی نماز اس کے وقت میں اداء کرے اور جمع بین الصلا تین نہ کرے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ منفر دکے لیے بھی جمع بین الصلا تین کا تھم ہے، لہذا تنہا نماز پڑھنے والا بھی جمع بین الصلا تین کرے گا، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جمع بین الصلا تین کا جواز وقو ف عرف کی طوالت کے پیشِ نظر ہے اور وقو ف عرفہ کا طویل ہونا منفر داور جماعتی سب کے حق میں برابر ہے، لہذا جس طرح طوالت وقوف کی وجہ سے باجماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے جمع بین الصلا تین کی اجازت ہے، اس طرح منفر دکے لیے بھی جمع بین الصلا تین کی اجازت ہے، اس طرح منفر دکے لیے بھی جمع بین الصلا تین کی اجازت ہے، اس طرح منفر دکے لیے بھی جمع بین الصلا تین کی اجازت ہوگی۔

حضرت امام اعظم والتخليد كى دليل بيہ كه بر برنماز كواس كے وقت پراداء كرنا اور وقت كى پابندى كے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے اور نصوص قر آنی مثلاً حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اور إن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا وغيره سے ثابت ہے، لبذا پابندى وقت كے ساتھ نماز پڑھنا فرض اور ضرورى ہوگا، گرجن مواقع پر شریعت نے وقت سے پہلے نماز اداء كرنے كا حكم دیا ہے ان مواقع پر نصوص قر آنی سے استثناء ہوجائے گا اور چوں كه يوم عرفه ميں شريعت نے عصر كى نماز كواس كے وقت سے پہلے جماعت كے ساتھ اس دن جو شخص نماز پڑھے گا اس كے حق وقت سے پہلے جماعت كے ساتھ اس دن جو شخص نماز پڑھے گا اس كے حق ميں بيات الصلا تين ميں بيات الصلا تين الصلا تين الصلا تين ميں بوگا اور اس كے ليے جمع بين الصلا تين كى اجازت نہيں ہوگا اور اس كے ليے جمع بين الصلا تين كى اجازت نہيں ہوگا اور اس كے ليے جمع بين الصلا تين كى اجازت نہيں ہوگا۔

والتقدیم لصیانة النج یہاں سے حضرات صاحبین کی دلیل کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ عصر کی تقدیم وقوف عرفہ کی طوالت کے بیش نظر نہیں ہے، بل کہ بی تقدیم اس لیے ہے تا کہ لوگوں کو جماعت کی نماز مل جائے اور سب کے سب با جماعت عصر پڑھ لیس، کیوں کہ اگر ظہر پڑھ کر سارے حاجی اپنے اپنے موقف میں چلے گئے اور اپنے اپنے خیموں میں بٹ گئے تو عصر کے لیے ان سب کو جمع کرنا ایک دشوار گذار کام ہوگا اور بہت سے لوگ جماعت کی نواب سے محروم ہوجا نمیں گے، لہذا بیہ تقدیم جماعت کی نواب سے محروم ہوجا نمیں گے، لہذا بیہ وقوف میں کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے سے وقوف منقطع نہیں ہوتا، لہذا وقوف عرفہ کی طوالت کو تقذیم کی علت قرر دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی اس سے پہلے والے مسئلے میں خودانھوں نے بھی دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی اس سے پہلے والے مسئلے میں خودانھوں نے بھی تقدیم عصر کی علت وقوف عرفہ کے مقصد کا حصول قرار دیا ہے اور یہاں جماعت کی فضیلت کے حصول کو علت قرار دے رہے ہیں۔ (ثارح عفی عنہ)

شم عند أبی حنیفة رَحَنَّاعَلَیْهٔ النج اس کا حاصل یہ ہے کہ امام اعظم رَاتُیْنیْ کے بیہاں ظہر اور عصر دونوں نمازوں میں امام السلمین یا اس کے نائب کی موجودگی شرط ہے اور امام زفر رِاتِیْنیْ کے بیباں امام یا اس کے نائب کا ہونا خاص طور پرعصر کی نماز میں شرط ہے اور یہی اختلاف کچ کے احرام میں بھی ہے، چناں چہ امام اعظم راتِیْنیْڈ کے بیباں جمع بین الصلاتین میں جج کا احرام شرط اور

## ر أن الهداية جلد الكام في بيان من الكام في بيان من الكام في كبيان من الكام في كبيان من الكام في كبيان من الكام

ضروری ہے اور امام زفر والی نے یہاں صرف عصر میں احرام حج شرط ہے۔ امام زفر والی یا ہے کہ عصر ہی کی نماز کواس کے وقت سے بدلا گیا ہے، اس لیے امام یا اس کے نائب کا اور احرام حج کا شرط ہونا خاص کر عصر ہی کی نماز میں ہوگا اور ظہر کی نماز میں چوں کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اس لیے ظہر میں یہ چیزیں مشروط نہیں ہوں گا۔

حضرت امام صاحب والطولا کی دلیل یہ ہے کہ عصر کی نماز کواس کے وقت سے پہلے اداء کرنا خلاف قیاس ہے اور الیمی نماز ظہر پر مرتب ہے جے احرام جج کی حالت میں امام کے ساتھ با جماعت اداء کیا گیا ہولہذا ججع بین الصلا تین کے لیے دونوں نماز وال میں یہ شرائط ضروری اور لازمی ہوں گی ، کیوں کہ بیضا بطانو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر محصر رہتی ہے اور یوم عرفہ میں خلاف قیاس جع بین الصلا تین مع وجود الإحرام و الإمام ثابت ہے، لہذا برخض اور ہر حاجی کے حق میں اور ہر نماز میں یہ شرطیں لاگوہوں گی اور صرف عصر یا ظہر کوان شرطوں کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہوگا۔

و لا بد من الا الله ام النع اس كا حاصل يه ہے كہ جمع بين الصلاتين كے جواز كے ليے احرام حج كا زوال سے پہلے ہونا ضرورى ہے، ايك دوسرى روايت يه ہے كه احرام كا زوال سے پہلے ہونا ضرورى نہيں ہے، بل كه اگر نماز ظهر سے پہلےكسى نے حج كا احرام باندھ ليا تو بھى جائز ہے، كيوں كه نماز ہى اصل اور مقصود ہے، لہذا نماز پر مقدم ہونا كافى ہے اور وقت پر مقدم ہونا كوئى ضرورى نہيں ہے۔

قَالَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَوْقِفِ فَيَقِفُ بِقُرْبِ الْجَبَلِ وَالْقَوْمُ مَعَهُ عَقِيْبَ اِنْصِرَافِهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّكَامُ رَاحَ إِلَى الْمَوْقِفِ الْمَوْقِفُ الْاَعْظَمُ. السَّكَامُ رَاحَ إِلَى الْمَوْقِفِ عَقِيْبَ الصَّلَاةِ، وَالْجَبَلُ يُسَمَّى جَبَلَ الرَّحُمَةِ، وَالْمَوْقِفُ الْمَوْقِفُ الْاَعْظَمُ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ پھرامام موقف کی طرف متوجہ ہواور جبلِ رحمت کے قریب وقوف کرے اور تمام لوگ نماز سے فارغ ہوتے ہی امام کے ساتھ ہولیں، اس لیے کہ آپ مُلَّا اِیْمُ نماز کے بعد موقف کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ اور پہاڑ کا نام جبلِ رحمت ہے جب کہ موقف کا نام موقفِ اعظم ہے۔

#### تخريج

🛭 اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي عِنْ اللهِ مُديث رقم: ١٤٧.

#### نماز سے فراغت کے بعد کے اعمال:

مئلہ یہ ہے کہ ظبر اور عصر کی نماز سے فارغ ہوکر امام اور سارے حاجی موقف کی طرف روانہ ہوجا کیں اور جہلِ رحمت کے قریب جاکر وقوف کریں، کیوں کہ آپ ملی تی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جہل رحمت ہی کے قریب جاکر وقوف کیا تھا، صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں جو جبل ہے اس سے جہلِ رحمت مراد ہے اور جوموقف ہے اس سے موقفِ اعظم مراد ہے۔

قَالَ وَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عَرْنَةَ لِقَوْلِهِ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عَرْنَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ وَادِي مُحَسَّرٍ.

## 

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ بطن عرف کے علاوہ پورا عرفات موقف ہے، اس لیے کہ آپ مُلَاثِیْم کا ارشاد گرامی ہے کہ پورا عرفات موقف ہے اور وادی محسر سے او نیچ رہو۔

#### اللغاث:

﴿موقف ﴾ تقبرنے کی جگہ۔

#### تخريج

اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب المناسک، حدیث رقم: ۳۰۱۰ ـ ۳۰۱۲.

#### میدان عرفات مین مفرنے کی جگہ کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کبطن عرنہ کے علاوہ پورا میدان عرفات جائے وقوف ہے جہاں بھی حاجی وقوف کرے گارکن اداء ہوجائے گا،
کیوں کہ حدیث پاک میں بطنِ عرنہ کے علاوہ پورے عرفات کوموقف قرار دیا گیا ہے، اسی طرح وادی محسر کے علاوہ پورے مزدلفہ
کوبھی جائے وقوف بتایا گیا ہے، صاحب بنایہ نے لکھا ہے بطن عرنہ عرفات میں ایک وادی کا نام ہے اور آپ منگانی کے اس وادی
میں شیطان کود یکھا تھا اس لیے اس میں لوگوں کو وقوف کرنے ہے منع فرما دیا ہے۔ (م/ ۱۰۵)

قَالَ وَ يَنْبَعِى لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَةٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَ إِنْ وَقَفَ عَلَى قَلَمُ لِمَا بَيْنَا، وَ يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ كَذَالِكَ، وَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُ ﴿ الْمَوَاقِفِ مَا السُتُقْبِلَتُ بِهِ الْقِبْلَةُ.

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ امام کوعرفہ میں سواری پر وقوف کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ مُنَافَیْنِ آنے اپنی اوٹنی پر وقوف فرمایا تھا۔ اور اگر امام اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تو بھی جائز ہے، لیکن اول افضل ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا۔ اور مناسب یہ ہے کہ امام قبلہ روہوکر وقوف کرے، اس لیے کہ نبی اکرم مُنَافِیْنِ آنے اس طرح وقوف کیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے بہترین موقف وہ ہے جس کے ساتھ استقبال قبلہ ہو۔

#### اللغات:

﴿ينبغى ﴾ مناسب ب، بهتر ب\_ ﴿ واحلة ﴾ سوارى \_ ﴿ ناقة ﴾ اوْمُنى \_

#### تخريج:

- 🛈 قد مر تخریجہ تحت حدیث رقم: ۹۸.
- و قد مر تخریجہ تحت حدیث رقم: ۹۸.
- عريب بهذا اللفظ ولكن بمعناه اخرجه الحاكم في المستدرك (٤) ٢٧٠.

## ر آن الهداية جلدا ي من المراه المواجعة المام في ك بيان من الم

#### امير ج كے ليے وتوف عرف كى افضل صورت كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ امام اور خلیفہ وقت کو چاہیے کہ وہ کسی سواری پر سوار ہوکر قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر وقوف عرفہ کرے، اس لیے
کہ یہی آپ منگا ہے کہ امام اور خلیفہ وقت کو چاہیے کہ وہ کسی سواری پر وقوف کیا تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سواری پر وقوف کیا
جائے ، کیوں کہ بیٹل عمل رسول سے ہم آ ہنگ ہونے کی وجہ سے موجب خیر و برکت ہے اور اضافۂ ٹو اب کا ذریعہ بنے گا۔ صاحب
ہدایہ نے اس مسئلے کے تحت جو احادیث پیش فرمائی ہیں وہ سب بالکل واضح ہیں۔

وَ يَدْعُوْ وَ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَدْعُوْا يَوْمَ عَرَفَةَ مَادًّا يَدَيْهِ كَالْمُسْتَطْعِمِ الْمُسْكِيْنِ، وَ يَدْعُوْ بِمَا شَاءَ وَ إِنْ مَدَدَ الْأَثَارُ بِيغْضِ الدَّعَوَاتِ، وَ قَدْ أَوْرَدُنَا تَفْصِيْلَهَا فِي كِتَابِنَا الْمُتَرْجَمِ بِعِدَّةِ الْنَّاسِكِ فِي عِدَّةِ الْمَنَاسِكِ بِتَوْفِيْقِ اللهِ تَعَالَى.

ترجمہ : اور امام دعاء کرے اور لوگوں کو حج کے احکام سکھلائے ، کیوں کہ مروی ہے کہ آپ مُنَّ الْفِیْزُ عرفہ کے دن اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کھانا مائٹنے والے مسکین کی طرح دعاء کر رہے تھے۔اور جو چاہے دعاء مائٹے اگر چہ آثار نے مجھ دعاؤں کو بیان کیا ہے۔اور م نے بتو فیق الٰہی اس کی پوری تفصیل اپنی کتاب عدۃ الناسک فی عدۃ المناسک میں بیان کر دی ہے۔

#### للغاث:

﴿مستطعم ﴾ كمانا ما تكنے والا\_

#### فرنج:

اخرجه بيهقى في سننه في كتاب الحج باب افضل الدعاء دعاء يوم عرفة حديث رقم: ٩٤٧٤.

#### ام كے ليمتحب اعمال:

فرماتے ہیں کہ وقوف عرف میں امام خوب روکر اور نہایت آہ وزاری کرکے اللہ سے دعا کیں مائے ،اس لیے کہ ہمارے آقا ولی منظیم اس طرح دعا کیں مائے ہوکا فقیر ولی منظیم اس طرح دعا عمل مائے کے ہوکا فقیر کی سے کھانا طلب کرتا ہے۔ اور دعاء مائکنے میں کوئی تخصیص نہیں ہے بل کہ ہر طرح کی جائز دعاء مائکنے کا اختیار ہے اور اس موقع محض دعا وال کے متعلق آثار بھی وارد ہوئے ہیں جن میں سے امام تر ندگ نے حضرت عمرو بن شعیب کے حوالے سے ایک دعاء یہ منقل فرمائی ہے لا إللہ إلا الله وحدہ لا شریك له، له الملك وله الحمد وهو علی كل شيئ قدير ، بعض اثر میں بیا افری ہے اللہ مائر میں اس مائلہ مائلہ مائلہ مائلہ من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر ، اللهم إنی أعوذ بك من شر ما يلج فی البحر وشو ما عوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر ، اللهم إنی أعوذ بك من شر ما يلج فی البحر وشو ما به المریاح۔ (بنایه ؛ / ۷ / ۱ / عنایه ۲)

## ر آن البداية جلد الكام ي تحصيل المعالية الكام في عيان من المعالية الكام في عيان من الم

قَالَ وَ يَنْبَغِيُ لِلنَّاسِ أَنْ يَقِفُوا بِقُرْبِ الْإِمَامِ، لِأَنَّهُ يَدْعُوا وَ يُعَلِّمُ فَيَعُوا وَ يَسْتَمِعُوا، وَ يَنْبَغِيُ أَنْ يَقِفُوا وَرَاءَ الْإِمَامِ لِيَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَ هٰذَا بَيَانُ الْأَفْضَلِيَّةِ، لِأَنَّ عَرَفَاتَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ عَلَى مَا ذَكُرْنَا.

ترجمل: اورلوگوں کو چاہیے کہ وہ امام کے قریب وقوف کریں، اس لیے کہ امام دعاء کرے گا اور سکھلائے گا تو وہ محفوظ کریں گے اور سن لیس کے اور انھیں امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، تا کہ قبلہ رخ ہوجائے اور بیدافضیلت کا بیان ہے اس لیے کہ پوراعرفات موقف ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

#### امام ك قريب وقوف كرنے كا حكم:

فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ عرفات میں امام کے قریب ہی وقوف کریں، تاکہ جب امام خطبہ دے تو اسے بغور سن سکیں اور اپنے دل کے نبیا خانوں میں محفوظ کر سکیں، اسی طرح لوگوں کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، کیوں کہ اس موقع پر امام کے لیے بھی قبلہ رخ ہوکر کھڑے ہوں گے وہ بھی قبلہ رخ ہوگا تو جولوگ اس کے پیچھے ہوں گے وہ بھی قبلہ رخ ہوں گے اور یہ فضیلت ان کو بھی حاصل ہوجائے گی، اسی لیے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں کا امام کے پیچھے کھڑا ہونا صرف افضل اور اولی ہے، کیوں کہ پورا میدان عرفات موقف اور جائے وقوف ہے، جیسا کہ اس سے پہلے اس سلسلے کی دلیل بشکل حدیث آن چکی ہے۔

قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَ يَجْتَهِدَ فِي الدُّعَاءِ، أَمَّا الْإِغْتِسَالُ فَهُوَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَوِ اكْتَفَى بِالْوُضُوءِ جَازَ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدِيْنِ وَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَ أَمَّا الْإِجْتِهَادُ فَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَا الْحَتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ فِي الدَّعَاءِ فِي الدَّعَاءِ فِي الدَّعَاءِ فِي الدَّعَاءِ وَالْمَظَالِمِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ (حابی کے لیے) متحب یہ ہے کہ وہ وقوف عرفہ سے پہلے مسل کرلے اور خوب جم کر دعاء کرے، ر عسل کرنا تو وہ مسنون ہے واجب نہیں ہے۔ اور اگر وضو پر اکتفاء کرلیا تو بھی جائز ہے، جیسا کہ جمعہ اور عیدین میں ہے اور بوقہ احرام ہے۔ اور رہا خوب جم کر دعاء کرنا تو وہ اس وجہ سے کہ آپ تا گائی آنے اس موقف میں اپنی امت کے لیے خوب جم کے وہ فرمائی ہے اور آپ کی ساری دعاء قبول بھی کرلی گئ ہے سوائے خون اور مظالم کے۔

#### تخريج

• اخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب الدعاء بعرفة حديث رقم: ٣٠١٣.

#### وتوف عرفد کے دان کے دومستحب اعمال:

مسئلہ یہ ہے کہ وقوف عرفہ سے پہلے حاجی کے لیے عسل کرنا مسنون ہے اور جب عرفہ میں وقوف کر لے اور نماز وغیرہ۔ فارغ ہوجائے تو خوب جم کر انتہائی عاجزی واکساری کے ساتھ دعاء کرنا بھی مسنون ہے۔ اور امام قدوری نے جومتن

## ر أن الهداية جلدا على المستخطر الما المستخطر الكام في كيان يم الم

یستحب کالیبل نگایا ہے اس سے استحب کا لغوی معنی مراد ہے بعنی عمدہ اور پندیدہ، بہرحال وتو ف عرف سے پہلے عسل کرنا مسنون ہے لیکن اگر کوئی مخص عسل نہ کرے اور صرف وضو پر اکتفاء کرلے تو یہ بھی جائز ہے جیسا کہ جمعہ اور عیدین کے لیے عسل کرنا مسنون ہے، لیکن صرف وضویر اکتفاء کرنا بھی جائز ہے۔

اورخوب مبالغہ کے ساتھ دعاء کرنے کی دلیل ہے ہے کہ آپ کا گھائے آئے موقف میں عرفہ کے دن خوب روروکر اللہ سے اپنی امت کی بھلائی وبہتری کے لیے دعا ئیں ما گل ہیں اور آپ کی ساری دعا ئیں مقبول بھی ہوگئیں، لیکن قتل ناحق اور حقوق العباد سے متعلق مظالم کی دعا ئیں اس موقع پررد کر دی گئیں تھیں اور اللہ نے ان دونوں کے مرتکب کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ٹھان رکھی

وَ يُلَبِّيُ فِيْ مَوْقِفِهِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، قَالَ مَالِكٌ رَحَ<sup>الل</sup>ُّقَائِيةِ يَقُطَعُ التَّلْبِيَةَ كَمَا يَقِفُ بِعَرَفَةَ، لِأَنَّ الْإِجَابَةَ بِاللِّسَانِ قَبْلَ الْإِشْتِغَالِ بِالْأَرْكَانِ، وَ لَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا زَالَ يُلَبِّي حَتَّى أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ، وَ لِأَنَّ التَّلْبِيَّةَ فِيْهِ كَالتَّكْبِيْرِ فِي الصَّلَاةِ فَيَأْتِيْ بِهَا إِلَى اخِرِ جُزْءٍ مِنَ الْإِحْرَامِ.

ترجمه : ادر حاجی اپنے موقف میں وقفے وقفے سے تلبیہ پڑھتارہ، امام مالک راٹھیڈ فرماتے ہیں کہ وقوف عرفہ کرتے ہی تلبیہ ختم کردے، اس لیے کہ زبان سے جواب دینا ارکان کے ساتھ مشغول ہونے سے پہلے ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جومروی ہے کہ آپ شائی گڑا ہرا ہر تلبیہ پڑھتا نراز سے کہ آپ میں تلبیہ پڑھنا نماز میں تکبیر کہنے کی طرح ہے، لہٰذا احرام کے آخری جزء تک محرم تلبیہ پڑھتا رہے گا۔

#### اللغاث:

﴿ ساعة بعد ساعة ﴾ تھوڑی تھوڑی دریے بعد۔

#### تخريج

اخرجه الأيهة السّتة في كتبهم اخرجه ابن ماجه في كتاب الهناسك باب متى يعطع الحاج التلبية حديث رقم: ٢٦٦ و مسلم في كتاب الحج حديث رقم: ٢٦٦ و ابوداؤد في كتاب الحج باب رقم: ٢٨١٥.

#### وقوف عرفد کے دِن تلبیہ روضے کا حکم:

فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں حاجی کے لیے ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ وہ میدان عرفات میں وقوف کے دوران تھوڑے تھوڑے تھوڑے وقف سے تلبیہ پڑھتا رہے اور وقوف کی وجہ سے تلبیہ کو بند نہ کرے، لیکن امام مالک راٹھیڈ کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی حاجی میدان عرفہ میں وقوف کرے تلبیہ پڑھنا بند کر دے، کیوں کہ تلبیہ پڑھنا زبان سے اپنی حاضری کا جواب دینا ہے اور زبان سے حاضری کی جواب دہی کا معاملہ ارکان میں مشغولیت سے پہلے کا ہے، لہذا جب حاجی وقوف عرفہ کرے اور رکن (وقوف) کی ادائیگی

## ر أن البداية جلد الله المارية المارية المارية المارية المارية المارية كالمارية المارية كالمارية المارية المار

میں مشغول ہو جائے تو اسے جا ہے کہ تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ آپ مُکَا اُلَّا کُم متعلق می منقول ہے کہ آپ جمرہ عقبہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے تلبیہ پڑھتے رہے اور رئ جمار کا وقت تو عرفہ اور مزدلفہ میں وقوف کے بعد کا ہے، اس لیے وقوف عرفہ پر تلبیہ پڑھنا بندنہیں کیا جائے گا۔ ہماری دوسری اور عقلی دلیل میہ ہے کہ جج میں تلبیہ پڑھنا نماز میں تکبیر کہنے کی طرح ہے اور جس طرح نماز کے آخری رکن کی اوائیگی تک تکبیر کہی جاتی ہے، اس طرح احرام کے بھی آخری جزء کی اوائیگی تک تلبیہ پڑھا جائے گا۔

قَالَ وَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَةُ عَلَى هَنِيْنَتِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا الْمُزْدَلِفَةَ لِأَنَّ النَّبِيَ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَفَعَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ، وَ لِأَنَّ فِيْهِ إِظْهَارَ مُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْشِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْشِي عَلَى وَ السَّلَامُ يَمْشِي عَلَى وَ السَّلَامُ يَمْشِي عَلَى وَ كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْشِي عَلَى وَ عَلَى الطَّرِيْقِ عَلَى هَا مَنْ يَبْهِ .

ترجیل: فرماتے ہیں کہ جب آفتاب غروب ہوجائے تو امام واپس ہواور سارے لوگ بھی اس کے ساتھ سکون ووقار کے ساتھ واپس ہواور سارے لوگ بھی اس کے ساتھ سکون ووقار کے ساتھ واپس ہول یہاں تک کہ مزدلفہ آجا کیں، اس لیے کہ آپ مُگانِّیْنِ اَمْ عُروبِ مِنْس کے بعدروانہ ہوئے تھے۔ مشرکین کی مخالفت کا اظہار ہے۔ اور آپ مُلْنِیْنِ اَوْ مُنْی پرراستے میں سکون کے ساتھ چلتے تھے۔

#### اللغاث

﴿ أَفَاضَ ﴾ واليس روانه بول \_ ﴿ على هنينه ﴾ سكون \_\_\_

#### تخريج:

- اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب الافاضة من عرفة حديث رقم: ١٩٢٢.
  - عديث رقم: ٩٨. تخريجه تحت حديث رقم: ٩٨.

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب الدفع من عرفه حديث رقم: ١٩٢٠.

#### مزدلفه كورواكلي كا وقت:

اس عبارت میں جہاج کرام کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ نویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن غروب شمس کے بعد فوراً مزدلفہ کے لیے روانہ ہوجا کیں اور مغرب کی نماز نہ پڑھیں، اور روانگی کے بعد پورے راستے انتہائی سکون ووقار کے ساتھ چلیس، کیول کہ آپ منگی عرفات سے غروب شمس کے بعد ہی روانہ ہوئے تھے، اور پھر غروب شمس کے بعد نکلنے میں مشرکین کی مخالفت کا انکار بھی ہے کیول کہ یہ لوگ غروب شمس سے پہلے ہی عرفات سے کوج کر جاتے تھے۔ اور چول کہ آپ منگی افرائی موان ووقار کا دامن ہاتھ سے نہ میں انتہائی وقار وسکون ووقار کا دامن ہاتھ سے نہ انتہائی وقار وسکون کے ساتھ اونٹی پرتشریف فرما تھے، اس لیے امتی کا بھی یہی حق ہے کہ وہ سکون ووقار کا دامن ہاتھ سے نہ گیا نے دے۔

فَإِنْ خَافَ الزِّحَامَ فَدَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَ لَمْ يُجَاوِزُ حُدُوْدَ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يُفِضُ مِنْ عَرَفَةَ، وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَقِفَ فِي مَقَامِهِ كَيْلًا يَكُونَ اخِذًا فِي الْآدَاءِ قَبْلَ وَقْتِهَا فَلَوْ مَكَتَ قَلِيْلًا بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمُسِ وَ إِفَاضَةِ الْإِمَامِ لِيَّا مَعْدَ غُرُوبِ الشَّمُسِ وَ إِفَاضَةِ الْإِمَامِ لِيَّا مَا مِنْ مَكَانَ الْحَوْفِ الزِّحَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَائِشَةً عَلَيْهُا بَعْدَ إِفَاضَةِ الْإِمَامِ دَعَتُ بِشَرَابٍ فَأَفْطَرَتُ ثُمَّ أَفَاضَتُ .

ترفیجہ نے: پھراگر کسی حاجی نے بھیڑ کا خوف محسوں کیا اور وہ امام سے پہلے ہی (عرفہ سے) نکل گیا اور حدود عرفہ سے آ گے نہیں بڑھا تو یہ اس کے لیے جائز ہے، کیوں کہ وہ عرفہ سے نہیں گیا۔ اور افضل یہ ہے کہ اپنی جگہ تھم را رہے تا کہ افاضہ کے وقت سے پہلے اداء کو شروع کرنے والا نہ ہوجائے، چناں چہ اگر اڑ دہام کے خوف سے کوئی شخص سورج ڈو بنے اور امام کے روانہ ہونے کے بعد تھوڑی در پھر را رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس ولیل کی وجہ سے جو مروی ہے کہ حضرت عائشہ جھ نے امام کی روائی کے بعد یائی منگوا کر افطار کیا اور پھر روانہ ہوئیں۔

#### اللغات:

وز حام ﴾ بھير، بجوم، رش۔ ﴿دفع ﴾ عرفات سے نکل گيا۔ ﴿شواب ﴾ مشروب، پينے كى كوئى چيز۔

#### تخريج:

اخرجه ابن شیبه فی مصنفه.

#### المام سے پہلے یابعد میں کوچ کرنے کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی اڑ دہام اور بھیٹر کے خوف سے امام کے روانہ ہونے سے پہلے ہی عرفات سے روانہ ہو گیا لیکن ابھی حدود عرفات میں بی تھا اور وہاں ہے آ گے نہیں بڑھا تھا تو کوئی حرج نہیں اور اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہے، کیوں کہ بیخض ابھی بھی عرفات میں ہے، کیئن اگر وہ عرفات کی حدود سے آ گے بڑھ گیا ہوتو پھر اس پر دام واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ جنایت ہے اور احرام کی حالت میں جنایت کرنا موجب دم ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اثر دہام وغیرہ کا خوف وخطرہ ہوتو اسے چاہیے کہ ایپ موقف ہی میں طرف وخطرہ ہوتو اسے چاہیے کہ ایپ موقف ہی میں طرف اور اس خدشے سے جلدی نگلنے کی کوشش نہ کرے تا کہ وقت خروج سے پہلے ہی اداء یعنی عرفہ سے روانگی میں مشغول ہوجائے جب کہ وقت سے پہلے ہی اداء تحقق نہیں ہوتی ، اس لیے رکنا اور وقت افاضہ کا انتظار کرنا افضل اور اولی سے۔

فلو مکت قلیلا النع فرماتے ہیں کہ اگر کس حاجی کو بھیڑ بھاڑ اور اڑ دہام کا اندیشہ ہواور وہ سورج ڈو بنے اور امام کے عرفات سے روانہ ہونے کے بعد بھی تھوڑی دیر تھہرا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ جائشا کے متعلق متعلق بیمروی ہے کہ انھوں نے عرفات سے امام کے روانہ ہونے کے بعد پائی منگوا کرروزہ افطار کیا اس کے بعدروانہ ہوئیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کرعرفات سے روانہ ہوتا ضروری نہیں ہے، بل کہ اگر کسی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بلاعذر اور بلاوجہ تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے۔

## ر أن البداية جلد الكام في كيان مِن المام في كيان مِن إلى الكام في كيان مِن إلى الكام في كيان مِن الك

قَالَ وَ إِذَا أَتَى مُزُدَلِفَةَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ بِقُرْبِ الْجَبَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمِيْقَدَةُ يُقَالُ لَهُ قُرَحُ، لِأَنَّ النَّبِيَ ٥ عَلَيْهِ الْمِيْقَدَةُ يُقَالُ لَهُ قُرَحُ، لِأَنَّ النَّبِيَ ٥ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ عِنْدَ هَذَا الْجَبَلِ وَكَذَا عُمَرُ عَلَيْهِ عَنَدُ فِي النَّزُولِ عَنِ الطَّرِيْقِ كَي لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ عِنْدَ هَذَا الْجَبَلِ وَكَذَا عُمَرُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّذُولِ عَنِ الطَّرِيْقِ كَي لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ فَيَنْ لِلْمُ اللَّهُ وَلَا عَنْ يَقِفَ وَرَاءَ الْإِمَامِ لِمَا بَيْنَا فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.

ترجمل : فرمات بین کہ جب حاجی مزدلفہ آئے تو مستحب سے ہے کہ اس پہاڑ کے قریب وقوف کرے جس پر آتش دان ہے اور جے قُرَ خ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ منظی ہے اس پہاڑ کے قریب وقوف کیا تھا۔اور راست میں اتر نے ہی کہا تھا۔اور راست میں اتر نے احتیاط کرے تاکہ گذرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچائے، لہذا راستے کے دائیں یا بائیں اتر ے، اور مستحب سے ہے کہ امام کے پیچھے وقوف کرے اس دلیل کی وجہ سے جوہم وقوف عرفہ میں بیان کر بھے ہیں۔

#### اللغات:

المنقدة ﴾ آتش وان برهارة كالزرن والـ

#### تخريج

🗨 اخرجه ترمذي في كتاب الحج باب ما جاء ان عرفة كلها موقف، حديث رقم: ٨٨٥.

#### مزدلفه مین مرنے کی مستحب جگہ:

بہرحال حجاج کے لیے مزدلفہ میں جبل قزح کے قریب وقوف کرنامستحب ہے، کیوں کہ آپ مُؤَافِیْ کِم نے اور حضرت عمر شاہنی نے اس پہاڑ کے قریب وقوف کیا ہے، اس لیے ہر حاجی کواس پہاڑ کے آس پاس وقوف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ راستے میں نزول کرنے سے احتیاط رہے، اور اس سے ہٹ کر دائیں یا بائیں طرف وقوف کرے، تا کہ گذرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔

فر ماتے ہیں کہ عرفات کی طرح مزدلفہ میں بھی حجاج کوامام کے پیچھے ہی کھڑا ہونا جا ہے تا کہ قبلہ کی طرف متوجہ ہونے میں آسانی رہے، کیوں کہ امام تو قبلہ روہی کھڑا ہوگا لما بینا سے اسی طرف اشارہ ہے۔

قَالَ وَ يُصَلِّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَّ إِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ، وَ قَالَ زُفَرُ وَمَثَلَّاتُمَانِهُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتُيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ اِغْتِبَارًا بِالْجَمْعِ بِعَرَفَةَ، وَ لَنَا رِوَايَةٌ ۖ جَابِرٍ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ

## ر أن الهداية جلدا عن المستخصر ٢٠٠٥ من المام في عيان عن على المام في عيان عن على المام في عيان عن على المام في

وَّاحِدَةٍ، وَ لِأَنَّ الْعِشَاءَ فِي وَقْتِهِ فَلَا يُفُودُ بِالْإِقَامَةِ إِعْلَامًا، بِخِلَافِ الْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى وَقْتِهِ فَأَفْرَدَ بها لِزيادَةِ الْإِعْلَامِ.

ترفیجی نظر استے ہیں کہ امام لوگوں کو مغرب اور عشاء ایک اذان وا قامت کے ساتھ پڑھائے ، امام زفر فرماتے ہیں کہ عرفہ میں جمع پر قیاس کرتے ہوئے ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ نماز پڑھائے۔ ہماری دلیل حضرت جابڑگی روایت ہے کہ آپ سُلُطُیُّا اللّٰ عَلَیْ مِنْ اللّٰ ہِ اور اس لیے بھی کہ عشاء اپنے وقت میں ہے لہٰذا اطلاع کے لیے علی مغرب اور عشاء کوایک اذان وا قامت کے ساتھ جمع فرمایا ہے ، اور اس لیے بھی کہ عشاء اپنے وقت میں ہے الہٰذا زیاد تی اطلاع کے علیمہ وا قامت کہی جائے گی ، برخلاف عرفہ میں عصر کے کیوں کہ وہ اپنے وقت سے پہلے اداء کی جاتی ہے ، لہٰذا زیاد تی اطلاع کے لیے علیمہ وا قامت کہی جائے گی ۔

#### تخريج

🕕 اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ،

#### مزدلفه میں جمع صلاتین کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مزدلفہ میں امام مغرب اورعشاء کی نماز ایک ہی اذان وا قامت کے ساتھ ایک ہی ساتھ اور ایک ہی وقت میں پڑھائے ، امام زفر والٹی فیرماتے ہیں کہ جس طرح عرفہ میں عصر اور ظہر کو ایک اذان اور دوا قامت کے ساتھ پڑھا تا ہے اس طرح مزدلفہ میں جمع بین المغر ب والعشاء بھی ایک اذان اور دوا قامت کے ساتھ ہوگا۔ ہماری دلیل حضرت جابڑگی وہ روایت ہے جو کتاب میں موجود ہے اور جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ سکا ٹیڈ آنے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں ایک ہی اذان وا قامت کے ساتھ جمع فرمایا ہے۔

اس سلسلے کی دوسری اور عقلی دلیل یہ ہے کہ مزدلفہ میں عشاء اپنے وقت میں اداء کی جاتی ہے، اس لیے اس کی اطلاع کے لیے مغرب کی اقامت ہی کافی ہے ادر اس کے لیے علیحدہ اقامت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے برخلاف عرفہ میں عصر کی نماز چوں کہ اپنے وقت سے پہلے اداء کی جاتی ہے، اس لیے اس کے متعلق لوگوں کو بتانے اور آگاہ کرنے کے لیے علیحدہ اقامت کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ وہم کا شکار ہوجا کیں گے۔

وَ لَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْجَمْعِ وَ لَوْ تَطَوَّعَ أَوْ تَضَاعَلَ بِشَيْئٍ أَعَادَ الْإِقَامَةَ لِوُقُوْعِ الْفَصْلِ، وَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُعِيْدَ الْأَذَانَ كَمَا فِي الْجَمْعِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّا اكْتَفَيْنَا بِإِعَادَةِ الْإِقَامَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ الْمَغْوِبَ بِمُزُدَلِفَةَ ثُمَّ تَعَشَّى ثُمَّ أَفْرَدَ الْإِقَامَةَ لِلْعِشَاءِ.

ترجملہ: اور حاجی ان دونوں نمازوں کے درمیان نفل مد پڑھے، کیوں کہ وہ جمع میں خلل انداز ہوگا۔ اور اگر کسی حاجی نے نفل پڑھ لیے یا کسی کام میں مشغول ہوگیا تو اقامت کا اعادہ کرے، اس لیے کہ فصل واقع ہوگیا ہے اور مناسب یہ ہے کہ اذان کا بھی

## ر آن الهداية جلدا عن المحال ٢٠٠١ المحال ١٠٠١ على على الكام في كيان يس

اعادہ کرے جبیبا کہ پہلے جمع میں ہے، لیکن ہم نے اقامت کے اعادے پر اکتفاء کیا ہے اس دلیل کی وجہ سے جومروی ہے کہ آپ مَنْ اَلْتَیْمَانِے مزدلفہ میں مغرب کی نماز پڑھی پھر شام کا کھانا تناول فرمایا پھرعشاء کے لیے علاحدہ اقامت کہی۔

#### اللغات:

#### تخريج:

لم اجده بهذا اللفظ و روى البخارى عن ابن مسعود حديثًا بمعناه فى كتاب المناسك باب ٩٧ حديث رقم: ١٦١٥.

#### دونو انمازوں کے درمیان نوافل بردھنے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح عرفہ میں ظہر اور عصر کے جمع میں حاجی کے لیے نفل پڑھنا یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہونا مناسب نہیں ہے، کیول کنفل پڑھنے سے جمع بین الصلا تین میں خلل واقع ہوگا جواچھا نہیں ہے، تاہم اگر کسی نے نفل پڑھ لیے یا کسی دوسری چیز میں مشغول ہوگیا تو اسے چاہے کہ نمازِ عشاء کے لیے اقامت کے، اس لیے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان فصل واقع ہوگیا ہے، لہذا ربط اور وصل کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے۔

و کان ینبغی النج فرماتے ہیں کہ فصل کی صورت میں مناسب یہ ہے کہ اقامت کے ساتھ ساتھ اذان کا بھی اعادہ کیا جائے جیسا کہ جمع فی عرفۃ میں فصل واقع ہوجائے تو اذان واقامت دونوں کا اعادہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے یہاں آپ مُنْ اللّٰہِ اللّٰہِ کے جیسا کہ جمع فی عرفۃ میں فصل واقع ہوجائے تو اذان واقامت دونوں کا اعادہ کیا جاتا ہے، کیوں کہ آپ مُناز پڑھ کر شام کی وجہ سے قیاس کور ک کر دیا ہے، کیوں کہ آپ مُناز پڑھ اکی اور صرف اقامت کا اعادہ کیا، اذان کا اعادہ نہیں فرمایا، اس لیے ہم نے بھی صرف اعادہ اور میل دیا ہے اور عمل رسول کی وجہ سے قیاس کور ک کر دیا ہے۔

وَ لَا تُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ لِهِٰذَا الْجَمْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُا عَالَيْهُ، لِأَنَّ الْمَغْرِبَ مُؤَخِّرَةٌ عَنْ وَقَتِهَا، بِخِلَافِ الْجَمَعِ بِعَرَفَة، لِلاَنَّ الْمَغْرِبَ مُؤَخِّرَةٌ عَنْ وَقْتِهَا، بِخِلَافِ الْجَمَعِ بِعَرَفَة، لِلاَنَّ الْعَصْرَ مُقَدَّمٌ عَلَى وَقْتِهِ.

ترجیلہ: اور اس جمع کے لیے امام ابوصنیفہ راتھیڈ کے ہاں جماعت شرطنہیں ہے، اس لیے کہ مغرب کی نماز اپنے وقت سے مؤخر ہے، برخلاف عرفہ میں جمع کے، اس لیے کہ عصر کی نماز اپنے وقت پر مقدم ہے۔

#### جع ملاتین کے لیے جماعت کی شرط کا بیان:

مسکلہ یہ ہے کہ امام اعظم ولیڈھنے کے بہال مزدلفہ میں مغرب اورعشاء کی نماز میں جمع کرنے کے لیے جماعت شرطنہیں ہے، جب کہ عرفہ میں جمع بین الظہر والعصر کے لیے جماعت شرط ہے، ان دونوں جمع کے درمیان وجہ فرق سے ہے کہ مغرب کی نماز مزدلفہ ر أن البداية جلد الكام في سيان يس على الكام في كيان يس على الكام في كيان يس على الكام في كيان يس على

میں اپنے وقت سے مؤخر ہوتی ہے اور وقت نکلنے کے بعد نماز کی ادائیگی قیاس کے موافق ہے، کیوں کہ نماز کا سبب اس کا وقت اداء سے متصل جزء ہے، اور مسبب سبب کے بعد ہوتا ہے اس لیے وقت نکلنے کے بعد نماز کی ادائیگی قیاس کے موافق ہونے کی وجہ سے اس میں ماور د بد النص کی رعایت نہیں کی جائے گی اور چوں کہ عرفہ کے جمع میں با جماعت نماز کے ساتھ نص وار د ہوئی ہے، اس لیے مزدلفہ کے جمع میں اس نص کی رعایت نہیں کی جائے گی اور جماعت شرط نہیں ہوگی، اس کے برخلاف عرفہ میں جمع مین الظہر وابعص میں چوں کہ عمر کی نماز اپنے وقت سے پہلے اداء کی جاتی ہے اور وقت سے پہلے نماز اداء کرنا قیاس کے مخالف ہے اور جو چیز قیاس کے مخالف ہواس میں ماور د بدائص کی پوری پوری رعایت کی جاتی ہے اور چوں کہ یہاں ماور د بدائنص با جماعت نماز ہے اس کے عال جماعت شرط ہوگی۔

قَالَ وَ مَنْ صَلَّى الْمَغُوبِ فِي الطَّرِيْقِ لَمْ تُجْزِهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِنَّا أَيْهُ وَمُحَمَّدٍ رَحَالِنَا أَيْهِ وَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا مَا لَمُ يَطُلُعِ الْفَجُو، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالِيَّا أَيْهُ يُجْزِيْهِ وَ قَدْ أَسَاءَ ، وَ عَلَى هذا الْحِلَافِ إِذَا صَلَّى بِعَرَفَاتٍ ، لِأَبِي يُطُلُعِ الْفَجُو، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالِيًّا أَنَّهُ أَذَاهَا فِي وَقْتِهَا فَلَا يَجِبُ إِعَادَتُهَا كَمَا بَعْدَ طُلُوعٍ الْفَجُو إِلَّا أَنَّ التَّأْحِيُرَ مِنَ السَّنَةِ فَيصِيْرُ مُسِينًا بِتَوْكِهِ ، وَلَهُمَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِأُسَامَةَ فِي طُويْقِ الْمُؤْدِلِفَةِ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ مَعْنَاهُ وَقُتُ مُسْينًا بِتَوْكِهِ ، وَلَهُمَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِأُسَامَةَ فِي طُويْقِ الْمُؤْدِلِفَةِ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ مَعْنَاهُ وَقُتُ مُسْينًا بِتَوْكِهِ ، وَلَهُمَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ التَّلَامُ قَالَ لِأُسَامَةَ فِي طُويْقِ الْمُؤْدِلِقَةِ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ مَعْنَاهُ وَقُتُ مُ الصَّلَاةِ ، وَ هٰذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ التَّأْخِيْرِ وَاجِبٌ وَ إِنَّمَا وَجَبَ لِيمُكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاقُ السَّلَاقِ الْمُعْدِ الْإِعَادَةُ مَا لَمْ يَطُلِعُ الْفَجُرُ لِيَصِيْرَ جَامِعًا بَيْنَهُمَا، وَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ لَا يُمْكِنُهُ الْجَمْعُ فَسَقَطَتِ الْإِعَادَةُ .

ترجمل: اورجس حاجی نے مغرب کی نماز رائے میں پڑھ لی تو حضرات طرفین کے یہاں وہ نماز اس کے لیے کافی نہیں ہوئی اور اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو، امام ابو یوسف رایشائے فرماتے ہیں کہ وہ نماز اس کے لیے کافی ہے لیکن اس نے براکیا۔ اور اسی اختلاف پر ہے جب اس نے عرفات میں مغرب کی نماز پڑھ لی، امام ابو یوسف رایشائے کی دلیل ہے ہے کہ اس نے مغرب کو اس کے وقت میں اداء کیا ہے تو اس کا اعادہ واجب نہیں ہوگا جیسا کہ طلوع فجر کے بعد، لیکن تا خیر کرنا سنت ہے لہذا ترک سنت سے دہ محض برائی کرنے والا ہوگا۔

اور حضرات طرفین کی دلیل وہ حدیث ہے جومروی ہے کہ آپ مکی ٹیٹیٹی نے حضرت اسامہ سے مزدلفہ کے راستے میں یہ فرمایا تھا کہ نماز تمھارے سامنے ہے، اس کا مطلب سے ہے کہ نماز کا وقت سامنے ہے اور بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تا خیر کرنا واجب ہے اور تاخیرای وجہ سے واجب ہے تا کہ مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو جمع کرناممکن ہو، لہٰذا طلوع فجر سے پہلے اس پراعادہ واجب ہے تاکہ وہ شخص مغرب اور عشاء کو جمع کرنے والا ہوجائے۔ اور جب فجر طلوع ہوگئ تو اس کے لیے جمع کرناممکن نہیں رہا، اس لیے اعادہ ساقط ہوگیا۔

#### تخريج

## ر آن البدايه جلد صير الماني بلاس ير المارة كي بيان مِن المارة كي بيان مِن المارة كي بيان مِن المارة كي بيان مِن

#### مزدلفہ پہنچنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنے کا حکم:

صورتِ مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی نے عرفات میں یا مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں کہیں مغرب کی نماز پڑھ لی تو حضرات طرفین ؒ کے یہاں اس کی نماز درست نہیں ہوگی اور اس پر طلوع فجر سے پہلے پہلے اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے، امام ابو یوسف والٹین ڈرماتے ہیں کہ نماز تو اس مخص کی ہوگئ اس لیے اس پر اعادہ واجب نہیں ہے، مگر چوں کہ آج کی مغرب کو تا خیر کر کے اور مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا ہی سنت ہے۔ اس لیے ترکیسنت کی وجہ سے میشخص گنہگار ہوگا۔

امام ابو یوسف ولیٹیلٹ کی دلیل میہ ہے کہ اس مخص نے مغرب کی نماز کواس کے وقت میں اداء کیا ہے اور جونماز وقت میں اداء کی جاتی ہے اس کا اعادہ نہیں کیا جاتا، جیسے اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد نماز پڑھے تو اس کا بھی اعادہ واجب نہیں ہے، البتہ سنتِ تاخیر کواس نے ترک کردیا ہے اس لیے اِس حوالے سے وہ گئہگار ہوگا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ می ایٹا کو ات سے مزدلفہ تشریف لے جارہ سے تو راستے میں مغرب کا وقت ہوگیا اور اسامہ بن زید نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول نماز پڑھ لیجے، اس پر آپ نے فرمایا الصلاۃ امامك یعنی نماز تمھارے سامنے ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے بل کہ مزدلفہ پڑنچ کر جمع مین الصلا تین کرنا ہے اور آج کے دن مغرب کومو فرکر کے ہی پڑھنا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا واجب ہے تا کہ مغرب اورعشاء دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جا سکے، تو گویا نویں ذی الحجہ کی نماز مغرب کا وقت مؤخر ہے اور اس شخص نے اس کو پہلے پڑھا ہے، الہذا یہ وقت سے پہلے نماز بڑھنے والے کی طرح ہوگیا اور وقت سے پہلے اداء کرنے والے کی نماز اداء نہیں ہوتی، اس لیے اس شخص کی بھی نماز اداء نہیں ہوئی اور اس پرطلوع فجر سے پہلے نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے تا کہ جمع مخقق ہوجائے، اس لیے ہم نے طلوع فجر کے بعد اعادہ کرنا واجب ہے تا کہ جمع مخقق ہوجائے، اس لیے ہم نے طلوع فجر کے بعد اعادہ کرنا واجب ہے تا کہ جمع مخقق ہوجائے، اس لیے ہم نے طلوع فجر کے بعد اعادے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ لِرِوَايَةٍ ۖ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلاَّهَا يَوْمَئِذٍ بِغَلَسٍ، وَ لِأَنَّ فِي التَّغْلِيْسِ دَفْعَ حَاجَةِ الْوُقُوْفِ فَيَجُوْزُ كَتَقْدِيْمِ الْعَصْرِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جب فجرطلوع ہوجائے تو امام غلس میں لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائے ، اس لیے کہ حضرت ابن مسعود گی روایت ہے کہ آپ مُلَّا فَیْمُ اِللّٰ مِی مِیں فجر کی نماز پڑھائی اور اس لیے بھی کہ خلس میں فجر پڑھنے سے وقو ف مزدلفہ کی ماد سے بوری ہوجاتی ہے، لہذا بیجائز ہے جیسا کہ عرفہ میں عصر کومقدم کرنا جائز ہے۔

#### اللغاث:

۔ ﴿غلس﴾ اندھرا، مبح روثن ہونے سے پہلے کا وقت۔

#### تخريج

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح، حديث رقم: ٢٩٢.

## ر ان الهداية جلدا على المستراسية وور المام في ك بيان من الم

#### وسویں کے دِن فجر کے متحب وقت کا بیان:

مسکارتو بالکل واضح ہے کہ یوم نحریتی دسویں ذی الحجہ کی صبح کو طلوع فجر کے بعد تاریکی ہی میں امام لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا دے، کیوں کہ آپ سے کہ آج کے دن مزدلفہ کا وقو ف مقصود دے، کیوں کہ آپ مگاڑی نظر میں لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی تھی، دوسری دلیل میہ ہے کہ آج کے دن مزدلفہ کا وقو ف مقصود ہے اور جلدی نماز اداء کرنے میں میہ وقوف کما حقہ حاصل ہوجائے گا، لہذا جس طرح وقوف عرفہ کے پیشِ نظر عصر کواس کے وقت سے پہلے اداء کرنا جائز ہے اس طرح وقوف مزدلفہ کے پیشِ نظر فجر کوغلس اور تاریکی میں پڑھنا جائز ہے، کیوں کہ نماز فجر تو غلس میں بھی اپنے ہی وقت میں اداء کی جاتی ہے۔

ثُمَّ وَقَفَ وَوَقَفَ مَعَهُ النَّاسُ فَدَعَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَدْعُوْ حَتَّى رُوِيَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيُّهَا فَاسْتُجِيْبَ لَهُ دَعَاءُهُ لِأُمَّتِهِ حَتَّى الدِّمَاءِ وَالْمَظَالِمِ.

ترجمه: پھرامام وقوف کرے اور اس کے ساتھ تمام لوگ وقوف کریں اور امام دعاء کرے، اس لیے کہ آپ مَنْ اَلْتُؤُمُّ اس جگہ وقوف فر ماکر دعاء کررہے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس اٹٹائٹن کی حدیث میں بیمروی ہے کہ آپ کی ساری دعا نمیں قبول کرلی گئیں، یہاں تک کفتل ناحق اور مظالم کے حق میں بھی دعاء مقبول ہوئی۔

#### تخريج

قد مر تخریجہ تحت حدیث رقم: ٩٠.

#### دسویں کے دِن فجر کے بعد کے اعمال:

فرماتے ہیں کہ جب امام نماز فجر سے فارغ ہوجائے تو جبل تُحز ح کے قریب وقوف کرے اور تمام لوگ اس کے پیچھے وقوف کریں، پھرامام بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوکر پوری توجہ اور اخلاص کامل کے ساتھ دعائیں کریں، کیرامام بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوکر پوری توجہ اور اخلاص کامل کے ساتھ دعائیں کرے، کیوں کہ آپ مالی دعائیں شرف اپنی ساری امت کے لیے دعائیں فرمائیں تھیں اور حضرت ابن عباس بھالٹی کی روایت میں ہے کہ آپ کی ساری دعائیں شرف قبولیت سے نوازی گئیں تھیں یہاں تک کو تل ناحق اور مظالم کے متعلق مائی جانے والی دعاء عرفات میں تو رو کر دی گئی تھی، لیکن مزدلفہ میں اللہ نے اسے بھی قبول فرمالیا تھا، اور یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ہم مظلوم اور مقتول کو اس قدر انعام واکرام اور داد ودہش سے نوازیں گئے دہ لوگ ازخود ظالموں اور قاتلوں کو معاف کردیں گے۔

ثُمَّ هَذَا الْوُقُوفُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَ بِرُكُنِ حَتَّى لَوْ تَرَكَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ يَلْزَمُهُ الدَّمُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْمُثْقَيْةِ إِنَّهُ وَكُنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "فَاذُكُرُوا اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ" (البقرة: الجزء ٢) وَبِمِثْلِهِ يَثْبُتُ الرُّكُنِيَّةُ، وَ لَنَا مَا رُوِيَ وَكُنَّ لِمَا فَعَلَ ذَلِكَ ، وَالْمَذْكُورُ فِيْمَا تَلَا الدِّكُو وَهُو النَّكُ مَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدَّمَ صَعَفَةً أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ، ولَوْ كَانَ رُكُنَّا لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ ، وَالْمَذْكُورُ فِيْمَا تَلَا الدِّكُو وَهُو لَيْسَ بِرُكُنِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَ إِنَّمَا عَرَفْنَا الْوُجُوبَ بِقَوْلِهِ ٥ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ وَ قَدْ كَانَ لَيْسَ بِرُكُنِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَ إِنَّمَا عَرَفْنَا الْوُجُوبَ بِقَوْلِهِ ٥ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ وَ قَدْ كَانَ

## 

أَفَاضَ قَبُلَ ذَٰلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ، عَلَقَ بِهِ تَمَامَ الْحَجِّ وَ هَذَا يَصُلُحُ أَمَارَةً لِلْوُجُوْبِ غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَهُ بِعُذُرٍ بِأَنْ يَكُوْنَ بِهِ ضَعْفٌ أَوْ عِلَّةٌ أَوْ كَانَتِ امْرَأَةٌ تَخَافُ الزِّحَامَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا رَوَيْنَا.

ترجمہ: پھر ہمارے یہاں یہ وقوف واجب ہے رکن نہیں ہے یہاں تک کداگر حاجی نے بدون عذراسے ترک کر دیا تو اس پر دم لازم ہوگا، امام شافعی ولٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ یہ وقوف رکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے'' جب تم عرفات سے واپس ہوتو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو'' اور اس جیسے فرمان سے رکن ٹابت ہوتا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ شکالی آئے اپنا میں ہے کم زورلوگوں کورات ہی میں بھیجے دیا تھا، اگر وقوف مزولفہ رکن ہوتا تو تو آپ شکالی گئی ایسانہ کرتے۔ اور امام شافعی والٹیل کی تلاوت کردہ آیت میں ذکر موجود ہے اور ذکر بالا تفاق رکن نہیں ہے۔ اور ہم نے وقوف مزدلفہ کا وجوب آپ شکالی آئے گئی کے اس فرمان سے جاتا ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ اس موقف میں وقوف کیا اس حال میں کہ اس سے پہلے وہ عرفات سے ہوآیا ہوتو اس کا حج پورا ہوگیا، آپ شکالی آئے آئے نے تمامیت حج کو وقوف مزدلفہ پر معلق فرمایا ہے اور یہ تعلق اس کے واجب ہونے کی علامت بن سکتی ہے، لیکن اگر حاجی نے کسی عذر کی وجہ سے وقوف مزدلفہ کو ترک کردیا ہو بایں طور کہ اس ضعف ہویا کوئی بیاری ہویا حج کرنے والی عورت ہواور اڑدہام سے ڈرتی ہوتو اس پر پچھ بھی واجب نہیں ہے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم روایت کر کے بیں۔

#### اللغات:

﴿ضعفة ﴾ واحدضعيف؛ كمزورلوك ﴿ أماره ﴾ علامت، نشاني \_ ﴿ زحام ﴾ بهير \_

#### تخريج:

- 🛭 اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء، حديث رقم: ٢٩٤.
  - اخرجه ابوداؤد في كتاب الهناسك، حديث رقم: ١٩٥٠ باب من لم يدرك عرفة.
     ترمذي، في كتاب الحج، باب رقم: ٥٧، حديث رقم: ٨٩١.

#### وقوف مزدلفه کی شرع حیثیت اوراس کے تارک کے لیے تھم کا بیان:

مسکدید ہے کہ ہمارے یہاں وقوف مزدلفہ واجب ہے، رکن نہیں ہے لیکن امام شافعی والیٹیلڈ کے ہاں وقوف رکن ہے۔ چناں چہا گرکسی نے بلاعذراس وقوف کو ترک کردیا تو ہمارے یہاں اس پردم ہوگا اور شوافع کے یہاں اس کا حج ہی خراب ہوجائے گا، امام شافعی والیٹیلڈ کی دلیل قرآن کریم کی بیآیت ہے فإذا أفضتم من عرفات فاذ کرواللہ عندالمشعر الحرام کہ جبتم عرفات سے پاٹوتو مشعر حرام کے باس اللہ کا ذکر کرو، اس آیت سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ اس میں مشعر حرام کے وقت اللہ کا ذکر کر در اس آیت سے ذکر کا رکن ہونا ثابت ہوتا ہے اور چوں کہ بیذ کر مزدلفہ میں ہے، لہذا اس آیت سے ذکر کا رکن ہونا ثابت ہوتا ہے اور چوں کہ بیذ کر مزدلفہ میں ہوگا۔

## ر آن الهداية جلدا على المستخطر ١١١ على الكام في بيان يس

ہماری دلیل میہ ہے کہ آپ سُکانٹیوِ کے اپنے اہل خانہ میں ضعفوں اور کم زور لوگوں کو مزدلفہ کی رات ہی میں وہاں سے منل روانہ فرمایا تھا اگر وقوف مزدلفہ رکن ہوتا تو آپ سُکانٹیوِ ہم گرز ایسا نہ کرتے ، کیوں کہ رکن کی رکنیت تندرست اور ضعیف سب کے حق میں کیساں اور برابر ہے اور عذر کے ساتھ بھی رکن کوچھوڑ نا اور ترک کرنا جائز نہیں ہے۔

امام شافعی روایشید کی پیش کردہ آیت اور دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں وقوف کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ذکر کا حکم دیا گیا ہے اور ذکر کس کے ہاں رکن نہیں ہے، البذا جب ذکر رکن نہیں ہے قوجس جگہ ذکر کیا جاتا ہے یعنی مزدلفہ اور اس کا وقوف وہ بھی رکن نہیں ہوگا، ہاں وقوف مزدلفہ واجب ہے اور اس وجوب کی دلیل یہ ہے کہ آپ شاریخ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے ساتھ اس موقف یعنی مزدلفہ میں وقوف کیا اور اس سے پہلے اس نے وقوف عرف کرلیا ہے تو اس کا جج مکمل ہوگیا، چوں کہ آپ شاریخ ہے کی تمامیت کو وقوف مزدلفہ پر موقوف کیا ہے، لبذا وقوف مزدلفہ جج کے لیے مکتبل اور تیم ہوگیا اور جو چیز کسی چیز کے لیے مکتبل اور تیم ہوگیا اور جو چیز کسی چیز کے لیے مکتبل اور تیم ہوگیا در جو چیز کسی چیز کے لیے مکتبل اور تیم ہوگیا در جو چیز کسی چیز کے لیے مکتبل اور تیم ہوگیا در جو چیز کسی چیز کے لیے مکتبل اور تیم ہوگیا در جو چیز کسی چیز کے لیے مکتبل اور تیم ہوگیا در جو چیز کسی چیز کے لیے مکتبل اور تیم ہوگیا در جو چیز کسی چیز کے لیے مکتبل اور تیم ہوگیا در وہ دونان چیز کے لیے واجب ہوتی ہے۔

اس لیے وقو فِ مزدلفہ واجب ہوگا اور بلاعذراس کوترک کرنے سے دم واجب ہوگا،کیکن اگر ضیفی یا بیاری کے عذر سے کسی نے وقو فِ مزدلفہ ترک کر دیا تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا،کیوں کہ آپ مُنَّ اللَّٰ عَلَیْ اللَّٰ عَلَیْہِ مِنْ اللَّٰ عَلَیْہِ مِنْ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ عَلَیْہِ ہِنَا ہُوں کہ آپ مُنْ افراد کو وقو فِ مزدلفہ کی تحکیل سے پہلے ہی منی روانہ کر دیا تھا۔

قَالَ وَالْمُزْ دَلِفَةُ كُنُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا وَادِيَ مُحَسَّرٍ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ.

ترجیمان: فرماتے ہیں کہ وادی محتر کے علاوہ پورا مزیفہ موقف ہے اس حدیث کی وجہ سے جوہم اس سے پہلے روایت کر چکے ہیں۔ مزدلفہ میں تھہرنے کی جگہ:

یہ بات تو پہلے بھی آ چکی ہے کہ واد کُ محسّر کے علاوہ پورا مزدلفہ جائے وقوف ہے اور اس وادی کے علاوہ پورے مزدلفہ میں جہاں بھی حاجی وقوف کرے گا، واجب اداء ہوجائے گا، اس مسئلے کی دلیل بشکل حدیث پیچھے گذر چکی ہے۔

قَالَ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ حَتَّى يَأْتُوْ مِنَى، قَالَ الْعَبُدُ الضَّعِيْفُ عَصَمَهُ اللهُ هَكَذَا وَقَعَ فِي نُسِخَ الْمُحْتَصَرَ وَ هَذَا غَلَطٌ، وَالصَّحِيْحُ إِذَا أَسْفَرَ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ • دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ پھر جب آفاب طلوع ہوجائے تو امام اور سارے لوگ روانہ ہوں یہاں تک کہ منی آجا کیں، بندہ ضعیف کہتا ہے کہ جب خوب روشی ہوجائے تو امام اور ضعیف کہتا ہے کہ جب خوب روشی ہوجائے تو امام اور لوگ روانہ ہوں، اس لیے کہ آپ سالٹی اللوع شمس سے پہلے روانہ ہوئے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿أسفر ﴾ روشن ہوجائے ،خوب واضح ہوجائے۔

## ر أن البداية جدر على المسترس الماسي الكام في كيان بن الم

#### تخريج:

اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک باب الصلاۃ بجمع حدیث رقم: ۱۹۳۸.
 و بخاری فی کتاب الحج باب رقم: ۱۰۰ حدیث رقم: ۱۲۸٤.

#### مردلفه سے منی کووالیس کا بیان:

امام قدوری فرماتے ہیں کہ جب یوم نحریعنی دسویں ذی الحجہ کا سورج طلوع ہوجائے تب امام اور سارے حاجی مزدلہ سے منل کے لیے روانہ ہول لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدوری کی بیرعبارت غلط ہے اور اس کے بیشتر شخوں میں یہی غلطی لکھی گئی ہے جب کہ تھیج یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر مزدلفہ سے خوب روشنی کے بعد سورج نکلنے سے پہلے روائگی ہو، کیول کہ آپ منگا ہی تھی اس لیے عام لوگوں کے قت میں بھی طلوع مثم سے پہلے ہی روائگی کا تھم ہوگا۔

قَالَ فَيَنْتَدِئُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِيُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ، لِآنَ النَّبِيَ • عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أَتَى مِنَى لَمْ يُعَرِّجُ عَلَى شَيْىءٍ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ، وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ • عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ لَا يُؤْذِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ پھر جمرہ عقبہ ہے آغاز کرے اوربطن وادی سے تھیکری کی تنگریوں کی طرح اسے سات کنگریاں مارے، اس لیے کہ آپ مَثَاثِیْنِ جب منی میں تشریف لائے تو کسی چیز کے پاس تو قف نہیں کیا یہاں تک کہ جمرہ کی رمی فرمائی۔ آپ مُثَاثِیْنِ کا ارشاد گرامی ہے تم پڑھیکری کی کنگریاں لازم ہیں اور کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔

#### اللغات:

-وحصیات ﴾ واحد حصاة ؛ ككرى - وخذف كسكريز ، شكريال - ولم يعرّج كنبين بره عين توقف كيا-

#### تخريج

- قد مر تخریجہ تحت حدیث رقم: ۹۸.
- اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک باب فی رمی الحمار، حدیث رقم: ١٩٦٦.

#### رى كاطريقه اورابتداء كابيان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ منی پہنچ کر حجاج کرام کا سب سے پہلا ممل یہ ہے کہ وہ لوگ جمرہ عقبہ کی رمی کریں اور شیطان کوطن وادی سے سات کنگریاں ماریں جو شیکری کی کنگریوں کی طرح ہوں، ان کے مارنے اور پھینکنے کا طریقہ ہے کہ انگوشے اور شہادت کی انگل کے پورووں سے سے مارا اور پھینکا جائے، اس مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ منگا ہے گام نے اور اس سے پہلے یہی کام انجام دیا اور اس سے پہلے آپ نے منی میں کوئی دوسرا کام انجام دیا اس لیے منی پہنچنے کے بعد ہر حاجی کا سب سے پہلاممل

# ر ان البدايه جلدا عرص المسلم المسلم المسلم المام في عيان مين على المام في عيان مين على المام في عيان مين على ا

جمرة عقبه كى رمى كرنا ہے، دوسرى حديث سے بھى يہى مفہوم ثابت ہے۔

وَ لَوْ رَمْى بِأَكْبَرَ مِنْهُ جَازَ لِحُصُولِ الرَّمْي غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَرْمِيْ بِالْكَبِيْرِ مِنَ الْآحْجَارِ كَيْلَا يَتَأَذَّى بِهِ غَيْرُهُ وَلَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ أَجْزَأَهُ ، لِأَنَّ مَا حَوْلَهَا مَوْضِعُ النَّسُكِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُوْن مِنْ بَطْنِ الْوَادِي لِمَا رَوَيْنَا، وَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ كَذَا رَوَى ۚ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَ لَوْ سَبَّحَ مَكَانَ التَّكْبِيْرِ أَجْزَأَهُ لِحُصُوْلِ الذِّكْرِ وَهُوَ مِنْ ادَابِ الرَّمْيِ وَ لَا يَقِفُ عِنْدَهَا، لِأَنَّ النَّبِيُّ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَقِفُ عِنْدَهَا، وَ يَقُطُعُ التُّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ لِمَا رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَلِيَّهُا، وَ رَواى جَابِرٌ ۞ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أُوَّلَ حَصَاةٍ رَمْى بِهَا جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

ترجمل: اوراگر حاجی نے شکری سے بڑی ککری ماری تو بھی جائز ہے، کیوں کدری حاصل ہوگئی، کین بڑا پھر نہ سے تا کہاس ہے دوسرے کواذیت نہ پہنچے۔اور اگر عقبہ کے اوپر سے رمی کی تو کافی ہے،اس لیے کہ جمرہ کے اردگر دنسک کا مقام ہے۔اور افضل یہ ہے کہ رمی بطنِ وادی سے ہواس حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی اور ہر کنگری مارنے کے ساتھ تکبیر کہے ایسا ہی حضرت ابن مسعود مناتین اور حضرت ابن عمر مخاتین سے مروی ہے اور اگر بحبیر کی جگہ تیج پڑھی تو بھی کافی ہے اس لیے کہ ذکر اللہ حاصل ہو گیا ہے اور بیرمی کے آ داب میں سے ہے۔ اور جاجی جمر و عقبہ کے پاس نہ طہرے، کیوں کہ آپ مالٹی کا اس کے پاس نہیں طہرے، اور پہلی ہی تكبير كے ساتھ تلبيه بندكر دے اس حديث كى وجدسے جوحضرت ابن مسعود والفئن سے مروى ہے اورحضرت جابر والفحة نے روايت كيا ہے کہ آپ مُؤالی کھائے کہا کی کنکری کے وقت جس سے جمرۂ عقبہ کی رمی فرمائی تلبیہ بند کردیا تھا۔

- اخرجه بخارى في كتاب الحج باب يكبر مع كل حصاة حديث رقم: ١٧٥٠. 0
- اخرجه بخارى في كتاب الحج باب من رمي جمرة العقبة ولم يقف حديث رقم ١٧٥٩، ١٧٥١. 0
  - قد مر تخریجه تحت حدیث رقم: ١٠٥. €

#### رمی کے آ داب اور تلبیہ بند کر دیے کا وقت:

مسکدیہ ہے کہ جمرات کی رمی میں انگلی کے بوروں کے برابر کنگری پھینکنا افضل ہے تاہم اگر کوئی حاجی اس مقدار سے بڑی کنگری پھینکتا ہے تو بھی جائز ہے، کیوں کہ مقصودتو رمی کرنا ہے اور وہ بڑے پھر سے بھی حاصل ہوجائے گی ،کیکن بہت زیادہ بڑے پھر نہ تھینکے ورنہاس سے دوسرے حاجیوں کو تکلیف ہوگی۔اس طرح ایک ہدایت بہ ہے کہ مذکورہ رمی بطن وادی سے کی جائے ،اس لیے کہ آپ منافی کے بھی بطن وادی ہی سے رمی فرمائی ہے، لیکن اگر کوئی شخص عقبہ کے اوپر سے رمی کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کیوں کہ جمرات کے چاروں طرف موضع نسک ہے لہذا جاہے جہاں سے رمی کرے گاری اداء ہوجائے گی۔

## ر آن البداية جلد الله المحالية الله المحالية الكام في عان يم المحالية الكام في عان يم المحالية الكام في عان يم

فرماتے ہیں کہ حاجی ہر کنگری مارتے وقت اللہ اکبو کہے، کیکن اگر کوئی حاجی اللہ اکبو کی جگہ تہیج پڑھے تو بھی کافی ہے،
اس لیے کہ ذکر اللہ ہی مقصود ہے اور وہ تعبیج ہے بھی حاصل ہوجاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حاجی جمرہ عقبہ کے پاس نہ ظہرے اور کنگری مارتے ہی جمرہ عقبہ کے پاس تھے اور می کرتے ہی مارتے ہی جمرہ عقبہ کے پاس تھم رے نہیں تھے اور می کرتے ہی وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے، اور پھر وہاں رکنے میں بھیڑ ہونے اور دوسرے حاجیوں کو تکلیف پہنچانے کا بھی خدشہ ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی وہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ اور جیسے ہی حاجی پہلی کنگری مارے فورا تلبیہ پڑھنا بند کرد ہے، اس لیے کہ حضرت اس عمر خاتی تھی اور خات میں یہی خدکور ہے کہ آپ منا گئے تھی۔ ایس عمر خاتی تھی۔ بند فرما دیا تھا۔

ثُمَّ كَيْفِيَّةُ الرَّمْيِ أَنْ يَّضَعَ الْحَصَاةَ عَلَى ظَهْرِ إِبْهَامِهِ الْيُمْنَى وَ يَسْتَعِيْنَ بِالْمُسَبِّحَةِ، وَ مِقْدَارُ الرِّمْيِ أَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَ الرَّامِيُ وَ بِيْنَ مَوْضِعِ السُّقُوْطِ حَمْسَةُ أَذْرُعٍ، كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمِنْ عَلَى أَنْ يَكُوْنَ الرَّامِي وَ بِيْنَ مَوْضِعِ السُّقُوْطِ حَمْسَةُ أَذْرُعٍ، كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمِنْ عَلَيْهِ، لِأَنَّ مَا دُونَ الرَّامِي وَ بِيْنَ مَوْضِعِ السُّنَّةِ، وَ لَوْ وَضَعَهَا ذَلِكَ يَكُونُ طَرْحًا، وَ لَوْ طَرْحَهَا طَرْحًا أَجْزَأَهُ، لِآنَةُ إلى قَدَمَيْهِ إِلَّا أَنَّةُ مُسِيْءٌ لِمُخَالِفَةِ السُّنَّةِ، وَ لَوْ وَضَعَهَا وَضُعَهَا لَمْ يُجْزِهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرَمْي.

توجمہ: پھر کنگری مارنے کی کیفیت ہے ہے کہ حاجی کنگری کو اپنے دائیں انگوٹھے کی پشت پر رکھے اور شہادت کی انگی سے مدد لے۔اور رمی کی مقدار ہے ہے کہ چینکنے والے کے اور کنگری گرنے کے درمیان پانچ فراع کا فاصلہ ہو،حسن بن زیادؓ نے امام ابوصنیفہ طِلْتُین ہے اس طرح روایت کیا ہے اور اگر اس نے اپنے قدموں کی طرف کنگری چینکی تو بھی کافی ہے، کیکن مخالفتِ سنت کی وجہ سے بیہ شخص گنہگار ہوگا۔اور اگر کسی حاجی نے کنگری رکھ دی تو بیرکانی نہیں ہوگا،اس لیے کہ بیری نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿إبهام ﴾ اتكونها - ﴿مسبحه ﴾ شهادت كى انگل - ﴿يستعين ﴾ مدد لے - ﴿طوح ﴾ كرانا، دوركرنا -

#### رى مى كنكرى تينكنے كاطريقه:

اس عبارت میں رک جمار کی کیفیت اور اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ حاجی کنکری کو دائیں انگوٹھے کی پشت پر رکھ کرسبابہ
کی مدد سے چھیکے اور اتنی طاقت سے چھیئے کہ وہ کنکری کم از کم پانچ ہاتھ کے فاصلے پر جاکر گرے، تا کہ رمی تحقق ہوجائے، حسن بن
زیاڈ نے امام اعظم چلٹھیلا سے اس طرح مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور پھر عقلا بھی بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کنگری حاجی کے پاس سے پچھ
دور جاکر گرے، کیوں کہ اگر بالکل قریب گرے گی تو یہ رمی نہیں ہوگی، بل کہ طرح ہوگا اور ہر چند کہ طرح بعنی کنگری کو ڈالنا بھی جائز
ہے اور اس سے بھی رمی اداء ہوجائے گی تا ہم سنت تو رمی کرنا ہی ہے، اس لیے طرح کے بالمقابل رمی بہتر اور برتر ہوگی، اور طرح
کی صورت میں حاجی نے اپنے قدموں کی طرف کنگری چھیٹی ہے، اس لیے رمی کی صورت تو پائی گئی مگر اس میں سنت کی مخالفت ہے
اس لیے مخالفت سنت کی وجہ سے وہ شخص گنہگا رہوگا۔

اور اگر کسی حاجی نے ڈالنے کے بجائے کنگری کورکھ دیا تو بیرمی کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، کیوں کہ بیکسی بھی طرح رمی

وَ لَوْ رَمَاهَا فَوَقَعَتْ قَرِيْبًا مِّنَ الْجَمْرَةِ يَكُفِيهِ، لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ، وَ لَوْ وَقَعَتْ بَعِيْدًا مِنْهُا لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ، وَ لَوْ وَعَعَتْ بَعِيْدًا مِنْهُا لَا يُحْزِيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفُ قُرْبَةً إِلَّا فِي مَكَانٍ مَخْصُوْصٍ، وَ لَوْ رَمْى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جُمْلَةً فَهَذِهٖ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهِ تَفَرُّقُ الْأَفْعَالِ.

ترجملہ: اور اگر جاجی نے کنگری پھینکی اور وہ جمرے کے قریب ہی گرگئی تو کافی ہے، کیوں کہ اس مقدارے بچناممکن نہیں ہاور اگر محمرے سے دور جاگری تو کافی نہیں ہوگی ، کیوں کہ رمی کا عبادت ہونا ایک مخصوص مکان میں ہی معلوم ہوا ہے۔اور اگر کسی نے ایک ساتھ سات کنگریاں بھینک دی تو وہ ایک ہی ہے ، کیوں کہ منصوص علیہ تو جدا جدا افعال کرنا ہے۔

جمره کے قریب کرنے والی کنگری کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی نے کنگری چینی اور وہ جمرہ کے قریب گری تو جائز ہے کیوں کہ جرحاجی کی کنگری کا جمرہ میں گرنامکن نہیں ہے اور اس مقدار سے بچنامکن نہیں ہے اس لیے قریب گرنا بھی کافی ہوجائے گا، لیکن اگر کسی کی کنگری جمرہ سے دور گری تو کافی نہیں ہے کیوں کہ رمی کا عبادت ہونا صرف مقام مخصوص یعنی جمرہ میں ہی مخقق ہے اور چوں کہ یہ کنگری جمرہ سے بہت دور ہے اس لیے رمی سے کافی نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے ایک ہی مرتبہ میں سات کنگریاں پھینک دیں تو یہ ایک ہی کنگری شار ہوگی، کیوں کہ جس کا حکم دیا گیا ہے وہ سات مرتبہ الگ الگ کنگری مارنا ہے، لہذا ایک مرتبہ سات کنگری مارنے سے رمی ادانیس ہوگا۔

وَ يَأْخُذُ الْحَصٰى مِنْ أَيِّ مَوْضِعِ شَاءَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُكُرَةً، لِأَنَّ مَا عِنْدَهَا مِنَ الْحَصٰى مَرْدُودٌ، هَا خُذَا الْحَصٰى مَرْدُودٌ، هَا عَنْدَهَا مِنَ الْحَصٰى مَرْدُودٌ، هَكَذَا جَاءَ فِي الْآئِرِ فَيُتَشَأَمُ بِهِ، وَ مَعَ هٰذَا لَوْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ لِوُجُودٍ فِعْلِ الرَّمْيِ.

تر جمل : اور حاجی جس جگہ سے چاہے کنگریاں لے، لیکن جمرہ کے پاس سے نہ لے، اس لیے کہ بید کروہ ہے، کیوں کہ جمرہ کے پاس جو کنگریاں ہیں وہ مردود ہیں، اس طرح اثر میں آیا ہے لہذا اس میں نوست ہوگی۔ اور اس کے باوجود اگر حاجی نے ایسا کیا تو کافی ہے، اس لیے کدرمی کافعل پایا گیا۔

#### اللغاث:

﴿ يستشاءم ﴾ فال لى جاتى ہے، برشكونى لينا\_

### رمی کی کنگریاں کہاں سے چی جائیں؟

مسکدیہ ہے کہ حاجی جہاں سے جا ہے کنگریاں اٹھا کر رمی کرے، لیکن جمرہ کے پاس سے رمی نہ کرے، اس لیے کہ جمرہ مقبول نہیں ہوتا، اس لیے جمرہ کے پاس کی کنگری لے کر رمی کرنے میں خوست ہوگی، لہذا وہاں سے کنگری نہ اُٹھانا ہی بہتر ہے، تاہم

# ر ان الهدايي جلدا على المستخدي ١١٦ على الكام في ك بيان مِن الم

اگر کسی نے جمرہ کے پاس سے کنگری اٹھا کرری کر دی تو یہ بھی کافی ہے اس لیے کہ فعل رمی موجود ہے اور یہی مقصود ہے۔

وَ يَجُوْزُ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِكَا لِهُمْ لِلَّا الْمَهُودَ فِعْلُ الرَّمْيِ وَ ذَٰلِكَ يَحْصُلُ بِالطِّيْنِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْحَجَرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا رَمَٰى بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، لِأَنَّهُ يُسَمَّى نَفْرًا لَا رَمْيًا.

ترجیمه: اور ہمارے یہاں ہراس چیز سے رمی کرنا جائز ہے جوزمین کی جنس سے ہو، امام شافعی والٹیلڈ کا اختلاف ہے، اس لیے کہ مقصود رمی کرنا ہے اور وہ مٹی سے حاصل ہوجاتا ہے جیسا کہ پھر سے حاصل ہوجاتا ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب سونے یا چاندی سے کسی نے رمی کی،اس لیے کہاہے بھیرنا کہا جائے گالیکن پھینکنانہیں کہا جائے گا۔

﴿ طین ﴾ مٹی۔ ﴿ نشر ﴾ بھیرنا۔

#### رمی میں پھروں کے علاوہ و مگر اشیاء کے استعال کا بیان:

فر ماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہراس چیز ہے رمی کرنا جائز اور درست ہے جو زمین کی جنس سے ہولیکن امام شافعی ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ صرف پھر سے رمی کرنا جائز ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیز سے جائز نہیں ہے، کیوں کہ روایات میں آپ شافیظ کا پھر ہی سے رمی کرنا ثابت ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ آپ مُلَاثِیُا کے پھر سے رمی کرنے کا ثبوت ہے لیکن مٹی وغیرہ سے رمی کرنے کی نفی نہیں ہے اور فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ تحصیص الشی بالذکو لا یدل علی نفی عما عداہ یعنی خاص طور پر کس چیز کا تذکرہ کرنے سے اس کے علاوہ کی کفی نہیں ہوتی ، لہذا جب قول میں نفی نہیں ہوتی تو کسی خاص چیز برغمل کرنے ہے بھی اس کے علاوہ کی نفی نہیں ہوگی چنانچے مٹی وغیرہ سے رمی کرنا جائز ہوگا۔

صاحب مداید نے جو دلیل بیان کی ہے اس کا حاصل ہی ہے کہ اصل اور مقصود رمی کرنا ہے اور رمی جس طرح پھر سے حاصل ہوتی ہے اس طرح مٹی سے بھی حاصل ہوگی، لہذا جب حصول مقصود میں مٹی اور پھر دونوں برابر ہیں تو تھم یعنی جوازِ رمی میں بھی دونوں برابر ہوں گے اور دونوں سے ری اداء ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے سونے یا جاندی کے ذریعے رمی کی تو رمی جائز نہیں ہوگی، کیوں کداہے بھیرنا تو کہا جائے گا، لیکن پھینکنا نہیں کہا جائے گا جب کہ رمی میں چھینکنے کامفہوم ومعنی ہے نہ کہ بھیرنے کا۔

قَالَ ثُمَّ يَذْبَحُ إِنْ أَحَبَّ ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ لِمَا رُوِيَ ٢ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِيْ يَوْمِنَا هَٰذَا أَنْ نَرْمِيَ ثُمَّ نَذْبَحَ ثُمَّ نَحْلِقَ، وَ لِأَنَّ الْحَلْقَ مِنْ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ، وَكَذَا الذِّبْحُ حَتَّى يَتَحَلَّلَ بِهِ الْمُحْصَرُ فَيُقَدَّمُ الرَّمْيُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ الْحَلْقُ مِنْ مَّحْظُوْرَاتِ الْإِحْرَامِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الذِّبْحُ، وَ إِنَّمَا عَلَّقَ

## ر آن البدايه جلدا على المستحد ١١٥ المام على المام الما

الذَّبْحَ بِالْمَحَبَّةِ، لِأَنَّ الدَّمَ الَّذِي يَأْتِي بِهِ الْمُفْرِدُ تَطَوُّعٌ، وَالْكَلامُ فِي الْمُفْرِدِ.

تروجملہ: فرماتے ہیں کہ پھراگر حاجی کا جی چاہت و ذیح کرے اور حلق کرے یا قصر کرے اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ تا پینے آنے فرمایا آج کے دن ہمارا پہلا عمل ہے کہ ہم رمی کریں پھر ذیح کریں پھر حلق کریں۔ اور اس لیے کہ سرمنڈ وانا احرام کے اسباب میں سے ہے اور ایسے ہی قربانی کرنا بھی یہاں تک کہ قربانی سے محصر حلال ہوجاتا ہے الہذا رمی کو ان دونوں پر مقدم کیا جائے گا پھر حلق کرانا احرام کے ممنوعات میں سے ہے، اس لیے قربانی کو حلق پر مقدم کیا جائے گا۔ اور قربانی کو چاہت پر اس لیے معلق کیا گیا ہے کہ تنہا جج کرنے والا جو قربانی کرتا ہے وہ فائل ہوتی ہے اور یہاں مفرد کے متعلق ہی کلام ہے۔

#### اللغات:

-وتحلّل ﴾ احرام ختم كرنا، حلال موجانا \_ (محصر ﴾ جس كو حج سے روك ديا گيا مو \_ (مخطور ات )ممنوعات \_

#### تخريج:

🕕 🧴 اخرجه مسلم بمعناه في كتاب الحج باب بيان ان السنة يوم النحر، حديث رقم: ١٣٢٦، ١٣٢٥.

#### رمی کے بعد کے اعمال:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حاجی کو اختیار ہے اگر چاہت قربانی کر کے حلق یا قصر کرائے، کیوں کہ آپ منظینے کے یوم نحرکا پہلا عمل رمی کرنا ہے، اس کے بعد منظینے کے نوم نحرکا پہلا عمل رمی کرنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے اور اس کے بعد حلق کرنا ہے، دوسری بات ہے ہے کہ حلق کرانا اور قربانی کرنا دونوں احرام سے نکلنے کے اسباب میں سے جمہ اس کے بعد ادائے جج سے روک دیا گیا ہو) قربانی کرنے سے حلال ہوجاتا ہے لہذا جب قربانی اور حلق دونوں اسباب تحلل میں سے جی تو ظاہر ہے کہ ان سے پہلے رمی کی جائے گی اور رمی کو ان پر مقدم کیا جائے گا۔ اور پھر حلق جوں کہ منوعات احرام میں سے ہے اس لیے ذرح کو اس پر بھی مقدم کیا جائے گا تا کہ ذرح اور قربانی بھی بحالتِ احرام اداء ہو۔

فرماتے ہیں کہ عبارت میں قربانی کومحرم کی چاہت اور مشیت پراس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ صرف جج کا احرام باند سے والا جو قربانی کرتا ہے وہ نفل ہوتی ہے اور ہماری گفتگو بھی مفرد بالحج ہی کے متعلق ہے اس لیے قربانی کرنا اس کی چاہت پر موقوف ہوگا اور اس پر واجب یا لازم نہیں ہوگا، کیوں کہ نفل میں وجوب ولزوم نہیں چاتا۔

وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالَهُ ثَلَاثًا الْحَدِیْثُ، ظَاهَرٌ بِالرَّحْمِ عَلَيْهِمْ، وَ لِأَنَّ الْحَلَّقِ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِمْ، اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالَهُ ثَلَاثًا الْحَدِیْثُ، ظَاهَرٌ بِالرَّحْمِ عَلَيْهِمْ، وَ لِأَنَّ الْحَلَّقِ أَكُم لُ فِي قَضَاءِ التَّقَصِيْرِ فَأَشْبَهَ الْإِغْتِسَالَ مَعَ الْوُضُوءِ، وَ عَلْقُ الْكُلِّ أَوْلَى التَّقْصِيْرِ فَأَشْبَهَ اللهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ يَكْتَفِى فِي التَّقْصِيْرُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رُؤُوسِ شَعْرِهِ مِقْدَارَ الْأَنْمُلَةِ.

توجهد: اورسرمنذانا افضل ب، اس ليه كه آپ سَلَ الله الله تعالى سرمندان والول پر رحم فرمائ، آپ نے يه جمله تين

## 

مرتبہ کہااور آپ نے محلقین پرتین مرتبہ رحمت بھیجی اور اس لیے بھی کہ حلق میل کچیل کوصاف کرنے میں زیادہ کامل ہے اوریہی مقصود ہے جب کہ کتر وانے میں کچھ کی ہے، لہذا یہ خسل مع الوضوء کے مشابہ ہوگیا۔ اور سے پر قیاس کرتے ہوئے چوتھائی سرمنڈانے پر اکتفاء کیا جاسکتا ہے لیکن پورا سرمنڈانا اولی ہے (اس لیے کہ اس میں) رسولِ اکرم مُنَّا اَتِّیْرُم کی اقتداء ہے اور کتر وانا یہ ہے کہ حاجی اپنے بالوں کے بسروں سے ایک انگل کے بقدر لے لے۔

اللغات:

﴿ حلق ﴾ سرمنڈانا۔ ﴿ تفت ﴾ میل کچیل۔ ﴿ تقصیر ﴾ ﴿ بال کٹانا ﴿ کوتا بی۔ ﴿ انمله ﴾ انگل کے پورے۔ تخریج:

- اخرجه مسلم في كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصير، حديث رقم: ٣١٧، ٣١٨.
  - و قد مر تخریجہ تحت حدیث رقم: ۱۲۲.

#### مرمندانے کی افغلیت کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ حاجی کے لیے سرمنڈ اٹا اور بال کتر واٹا دونوں جائز ہیں، البتہ سرمنڈ اٹا افضل اور اولی ہے اور اس کی دو وجہیں ہیں: (۱) پہلی وجہیہ ہے کہ آپ فی اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ والوں کے لیے تین مرتبہ رحمتِ خداوندی کی دعاء فر مائی ہے۔ (۲) دوسری وجہیہ ہے کہ حلق یا قصر کا مقصد دعاء فر مائی ہے۔ (۲) دوسری وجہیہ ہے کہ حلق یا قصر کا مقصد صفائی حاصل کرنا ہے اور یہ مقصد سرمنڈ انے میں علی وجہ الکمال حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس حوالے ہے بھی حلق ہی افضل ہوگا، اس کے برخلاف بال کتر وانے میں صفائی اور جس طرح وضو اور عشل کے برخلاف بال کتر وانے میں صفائی اور قصر میں سے حلق کرنا افضل ہوگا۔

میں سے عشل کرنا افضل ہے اس طرح حلق اور قصر میں سے حلق کرنا افضل ہوگا۔

ویکتفی فی الحلق النخ فرماتے ہیں کہ جس طرح سر کے مسے میں چوتھائی سرکا مسے کرنا کافی ہے اس طرح حلق میں چوتھائی سرکا حلق کرایا تھا اس لیے آپ کی اقتداء میں پورے سرکا حلق کرانا ہی بہتر ہوگا۔ کرانا ہی بہتر ہوگا۔

والتقصير النج فرماتے ہيں كہ بالوں كاكتروانا يہ ہے كہ حاجى ايك انگلى كى مقدار ميں اپنے بال كے سروں كوكاث لے يا دوسرے سے كثوالے۔

وَ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْئٍ إِلَّا النِّسَاءُ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَحَلَّا الطِّيْبُ أَيْضًا، لِأَنَّهُ مِنْ دَوَاعِي الْجَمَاعِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ الْجِمَاعُ فِيْمَا دُوْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ فِي حَلَّ لَهُ الْجِمَاعُ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَالًا لَمُ الْمَاءُ الشَّهُوةِ بِالنِّسَاءِ فَيُؤَخَّرُ إِلَى تَمَامِ الْحَلَالِ.

ترجمل: اور حاجی کے لیے عورتوں کے علاوہ ہر چیز حلال ہوگئ، امام مالک رطیقیانہ فرماتے ہیں کہ خوشبو کے علاوہ بھی، کیوں کہ وہ جماع کے دوائی میں سے ہے، ہماری دلیل اس شخص کے متعلق آپ مگا گیا گھا کا بیار شاد گرامی ہے کہ عورتوں کے سوااس کے لیے ہر چیز حلال ہوگئ اور بیصدیث قیاس پر مقدم ہے۔ اور ہمارے یہاں اس کے لیے مادون الفرج میں جماع کرنا بھی حلال نہیں ہے، امام

ر أن البداية جلدا على المستخديد ١١٩ على الكام في ك بيان من الم

معنی براٹیلا کا اختلاف ہے، اس لیے کہ بیعورتوں کے ساتھ شہوت بورا کرنا ہے، لہذا اے مکمل طور پر حلال ہونے تک مؤخر کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿طيب ﴾ خوشبو\_

#### تخريع:

🕡 اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب في رمي الجمار، حديث رقم: ١٩٧٨.

#### بال كوان كے بعداحرام كے مسائل:

مسکلہ یہ ہے کہ حلق اور قصر کے بعد ہمارے یہاں جماع کے علاوہ حاجی کے لیے ہر چیز حلال ہوجاتی ہے البتہ جماع اور دواعی جماع حلال نہیں ہوتے تاوقتیکہ وہ کمل طور سے احرام سے نہ نکل جائے۔ امام مالک را شیخ فرماتے ہیں کہ جماع کے ساتھ ساتھ خوشبولگانا بھی حاجی کے لیے حلال نہیں ہوتا، کیوں کہ خوشبوبھی جماع کے دواعی میں سے ہے اور اس کے لیے جماع کرنا حلال نہیں ہونگے۔ ہماری دلیل بیحدیث ہے حل لہ کل شیخ الا النساء کہ حلق یا قصر کرانے مہیں ہونگے۔ ہماری دلیل بیحدیث سے ہمارا وجا سندلال اس طور پر ہے کہ جب آپ شُلُ اللّٰیٰ اللّٰ اللّٰ

و لا یعل له النح فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں حلق اور قصر کے بعد جس طرح فرج میں جماع کرنا حلال نہیں ہے، اسی طرح ما دون الفرج میں بھی جماع کرنا حلال نہیں ہے، کیوں کہ مادون الفرج میں بھی جماع کرنا عورت کے ساتھ شہوت پورا کرنا ہو دون الفرج میں بھی جماع کرنا عورت کے ساتھ شہوت پورا کرنا ہے اور ممل طور پراحرام سے نکلے بغیر جس طرح جماع حلال نہیں ہے اس طرح دوائی جماع بھی حلال نہیں ہو نگے اور اسے کامل حلت کی طرف پھیر دیا جائے گا اور جب تک علی وجدالکمال حاجی حلال نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے لیے بیسب کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگا، اس سلسلے میں امام شافعی مادون الفرج میں جماع کی حلت کے قائل ہیں لیکن ہماری بیان کردہ دلیل ان کے خلاف جمت ہے۔

ثُمَّ الرَّمْيُ لَيْسَ مِنُ أَسْبَابِ التَّحَلَّلِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَالِاً أَيْهُ هُوَ يَقُولُ إِنَّهُ يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ كَالْحَلْقِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي التَّحْلِيْلِ، وَ لَنَا أَنَّ مَا يَكُونُ مُحَلِّلًا يَكُونُ جِنَايَةً فِي غَيْرِ أَوَانِهِ كَالْحَلْقِ، وَالرَّمْيِ لَيْسَ بِجِنَايَةٍ، بِخِلَافِ الطَّوَافِ، لِأَنَّ التَّحَلُّلِ بِالْحَلْقِ السَّابِقِ لَا بِهِ.

تروج مل : پھر ہمارے یہاں رمی اسباب تحلل میں سے نہیں ہے، امام شافعی طلقید کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ حلق کی طرح رمی بھی یوم نحر کے ساتھ موقت ہے، لہذا حلال ہونے سے پہلے جنایت ہوتی ہے جیسے حلق کرانا اور رمی جنایت نہیں ہے، برخلاف طواف کے، کیوں کہ حلال ہونا حلقِ سابق کی وجہ سے ہے نہ کہ طواف کی وجہ ہے۔

## ر آن البداية جلد صير المحالية الكام في كيان بن المحالية الكام في كيان بن المحالية الكام في كيان بن المحالية الم

#### اللغاث:

﴿ جنایة ﴾ جرم - ﴿ او ان ﴾ وقت مخصوص ـ

#### ماجی کے طال ہونے کا سبب کیا ہوگا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمرہ عقبہ کی رمی کرنے سے حاجی حلال نہیں ہوگا بلکہ حلال ہونے کے لیے حلق یا قصر کرانا ضروری ہے، جب کہ امام شافعی والتی یا کہ اسلک یہ ہے کہ حلال ہونے کے لیے حلق یا قصر ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر حاجی نے جمرہ عقبہ کی رمی کر کی ہے تو وہ حلال ہوجائے گا، ان کی دلیل یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی یوم نحر کے ساتھ مؤقت ہے، لہذا جس طرح علی حلال ہوجاتا یوم نحر کے ساتھ مؤقت ہونے کی وجہ سے حلق محلل ہے اسی طرح رمی بھی محلل ہوگی اور جس طرح حلق کرانے سے حاجی حلال ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا کی کہ ساتھ مؤقت ہونے کی وجہ سے حلق محلل ہوجائے گا۔

ہماری دلیل اور امام شافعی را شیاد کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ محلل کرنے والی چیز کے واقع ہونے سے پہلے جنایت ہونا ضروری ہے اور رمی بحالتِ احرام جنایت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص بجالت احرام وقت سے پہلے رمی کرلے تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں، کیکن اگر یوم نحر سے پہلے کوئی شخص حلق کرالے تو اس پر دام واجب، لہذا جب رمی بحالت احرام جنایت نہیں ہے تو وہ محلل بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ محلل ہونے کے لیے اس چیز کا وقت سے پہلے جنایت ہونا ضروری ہے۔

بعدلاف المطواف النع سے ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے جو محلل کے لیے جنایت ہونے کی بات کہی ہے وہ درست نہیں ہے، کیوں کہ طواف زیارت بھی محلل ہے حالاں کہ بحالت احرام طواف زیارت جنایت نہیں ہے، بل کہ کثرت سے طواف کرنا عمدہ اور پندیدہ ہے، معلوم ہوا کہ ہر محلل کا وقت سے پہلے جنایت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ طواف زیارت محلل نہیں ہے، کیوں کہ طواف زیارت حلق کے بعد کیا جاتا ہے اور حلق محلل ہے، اس لیے طواف زیارت کرنے والا حاجی اس سے پہلے حلق کرانے کی وجہ سے حلال ہوچکا ہوتا ہے اور اس کے حلال ہونے میں طواف زیارت کرنے والا حاجی اس سے پہلے حلق کرانے کی وجہ سے حلال ہوچکا ہوتا ہے اور اس کے حلال ہونے میں طواف زیارت کا کوئی عمل وظل بیں ہے۔

قَالَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْغَدِ أَوْ مِنْ بَعْدَ الْغَدِ فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزَّيَارَةِ سَبْعَةَ أَشُوَاطٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ۗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَلَقَ أَفَاضَ إِلَى مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ عَادَ إِلَى مِنْي وَ صَلَّى الظُّهُرَ بِمِنْي.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ پھر حاجی اس دن یا اگلے دن یا اس سے اگلے دن مکہ آئے پھر طواف زیارت کے سات پھیرے بیت اللہ کا طواف کرے، اس حدیث کی وجہ سے جومروی ہے کہ آپ مُناقیدہ محال کرانے کے بعد مکہ تشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف کیا پھر منی واپس چلے گئے اور منی میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔

#### اللغات:

## ر آن الهداية جلدا على المسال المسال الكام في عيان مين على المام في عيان مين على المام في عيان مين على المام في

#### تخريج:

🛭 اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب طواف الافاضة يوم النحر، حديث رقم: ٣٣٥.

#### طواف زيارت كابيان:

مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ یومنح کے افعال یعنی رمی، قربانی اور حلق کرانے کے بعد حاجی اسی دن یا گیار ہویں تاریخ کو یا بار ہویں کو مکہ آکر طواف زیارت کرے، کیوں کہ آپ شکھیٹی نے یومنح ہی کو مکہ تشریف لاکر طواف زیارت کرلیا تھا، اس کے بعد آپ واپس منی تشریف لے گئے تھے اور وہیں ظہر کی نماز اداء فرمائی تھی، واضح رہے کہ طواف زیارت کرنا حج کارکن ہے اور اسے اداء کرنا ضروری ہے، چناں چہ اگر کوئی شخص اسے ترک کر دی تو اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوگا۔

وَ وَقُتُهُ أَيَّامُ النَّحْرِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَطَفَ الطَّوَافَ عَلَى الذِّبُحِ قَالَ فَكُلُوا مِنْهَا ثُمَّ قَالَ وَلْيَطَّوَّفُوا فَكَانَ وَقْتُهُمَا وَالسَّمُومِ النَّحْرِ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةِ، وَالطَّوَافُ مَرَتَّبٌ عَلَيْهِ، وَ أَفْضَلُ هاذِهِ الْأَيَّامِ أَوَّلُهَا كَمَا فِي التَّضْحِيةِ، وَ فِي الْحَدِيْثِ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا.

تروج ملى: اورطواف زيارت كا وقت قربانى كے ايام بيں كيوں كەاللد تعالى نے قربانى پرطواف كا عطف كر كے فرمايا ہے فكلوا منها ، پھر فرمايا وليظوّ فوا، للندا طواف اور قربانى دونوں كا وقت ايك بى ہوگا۔ اور طواف زيارت كا اوّل وقت يوم النحر كى طلوع فجر كے بعد ہے، كيوں كه اس سے پہلے رات كا وقت وقوف عرفه كا وقت ہے اور طواف اس پر مرتب ہے اور ان ايام ميں پہلا دن افضل ہے۔ ہے جيسا كه قربانى ميں ہے كه ان ايام ميں سے پہلا دن افضل ہے۔

#### اللغاث:

﴿تضحية ﴾قرباني ـ

#### طواف زیارت کے وقت کا بیان:

فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی وسویں، گیارہویں اور بارہویں تاریخیں قربانی کے ایام ہیں اور یہی ایام طواف زیارت کے بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قربانی پر طواف کا عطف کیا ہے چتاں چہ فرمایا ''فکلوا منھا وأطعموا البائس الفقیر ٹم لیقضوا تفتھم ولیوفوا ندور ھم ولیطوفوا بالبیت العتیق'' اور معطوف اور معطوف علیہ کا وقت ایک ہوتا ہے لہذا جوقربانی کا وقت ہے وہی طواف زیارت کا بھی وقت ہوگا اور چوں کہ ار اار ۱۲ ارکی تاریخوں میں قربانی کی جاسمتی ہے اس لیے ان تاریخوں میں طواف زیارت بھی کیا جاسکتا ہے۔

و أول النع فرماتے ہیں کہ یوم النحر کی طلوع فجر سے طواف زیارت کا وقت شروع ہوجاتا ہے، کیوں کہ یوم النحر کی طلوع فجر سے پہلے جورات کا وقت ہے وہ عرفہ میں وقوف کا وقت ہے اور طواف زیارت وقوف پر مرتب ہے، اس لیے جب وقوف کا وقت ختم ہوگا تو طواف کا وقت ختم ہوگا تو طواف کا وقت سے طواف کا وقت ختم ہوگا تو طواف کا وقت میں موگا ہوگا اور یوم النحر کی طلوع فجر پر وقوف کا وقت ختم ہوتا ہے اس لیے اس وقت سے طواف کا وقت

## ر أن البعلية جلدا عن المستخصر rrr المستخصر الكام في بيان من الم

شروع ہوجائے گا اور یوم النحر ہی کوطواف کرنا بہتر اور افضل ہے جس طرح کہ ای دن قربانی کرنا بھی افضل ہے اور پھر حدیث میں مجھی اول وقت یعنی یوم النحر ہی میں طواف کرنا افضل بتایا گیا ہے۔

فَإِنْ كَانَ سَعْى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ عَقِيْبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يَرْمَلْ فِي هٰذَا الطَّوَافِ وَ لَا سَعْىَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقَدِّمِ السَّعْيَ لَمْ يُشْرَعُ إِلَّا مَرَّةً، وَالرَّمُلُ مَا شُرِعَ إِلاَّ مَرَّةً فِي طَوَافِ بَعْدَهُ الطَّوَافِ وَ سَعْى بَعْدَهُ وَلَاَنَ لَمْ يُشُرَعُ إِلاَّ مَرَّةً وَالرَّمُلُ مَا شُرِعَ إِلاَّ مَرَّةً فِي طَوَافِ بَعْدَهُ سَعْيٌ.

ترجملہ: اور اگر جاجی طواف قد وم کے بعد صفاا ور مروہ کے درمیان سعی کر چکا ہوتو اس طواف میں را نہیں کرے گا اور اس پر سعی بھی نہیں ہے۔ اور اگر اس نے پہلے سعی نہ کی ہوتو اس طواف میں رال کرے اور اس کے بعد سعی بھی کرے، کیوں کہ سعی صرف ایک مرتبہ مشروع ہوئی ہے اور رال بھی صرف ایک مرتبہ ایسے طواف میں مشروع ہے جس کے بعد سعی ہو۔

#### اللغاث:

﴿عقيب ﴾ بعد، پيچي\_

### طواف زيارت ميسعى اورول كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ رمل اور سعی دونوں چیزیں صرف ایک ہی ایک مرتبہ مشروع ہیں، چناں چہا گرکوئی حاجی طواف قدوم کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر چکا ہوتو نہ تو اس پر طواف زیارت کے بعد سعی واجب ہے اور نہ ہی طواف زیارت میں وہ رمل کرے، لیکن اگر اس نے طواف قدوم کے بعد سعی نہیں کی تھی تو طواف زیارت میں رمل بھی کرے اور اس کے بعد سعی بھی کرے، تا کہ رمل اور سعی دونوں ایک ایک بارا داء ہوجائیں۔

وَ يُصَلِّيُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ هٰذَا الطَّوَافِ، لِأَنَّ خَتْمَ كُلِّ طَوَافٍ بِرَكْعَتَيْنِ، فَرْضًا كَانَ الطَّوَافُ أَوْ نَفُلًا لِمَا بَيَّنَا، وَ قَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ للكِنْ بِالْحُوافِ إِلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ عَمَلَةً فِي حَقِّ النِّسَاءِ.

ترجمہ: اور حاجی اس طواف کے بعد دورکعت نماز پڑھے، کیوں کہ ہر طواف کاختم دورکعت کے ساتھ ہے خواہ طواف فرض ہویا نقل ہواس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ (طواف زیارت کے بعد) حاجی کے لیے عورتیں حلال ہوگئیں، لیکن سابق حلق کی وجہ سے کیوں کہ وہی محلل ہے، نہ کہ طواف کی وجہ سے، لیکن عورتوں کے حق میں اس کاعمل مؤخر کر دیا گیا ہے۔

#### اللغات:

۔ ﴿ حلق ﴾ سرمنڈ انا۔ ﴿ محلل ﴾ طلال كرنے والا۔

#### طواف زیارت کے بعد کے احکام:

فرماتے ہیں کہ طواف زیارت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس حاجی دور کعت نماز پڑھے، اس لیے فرض اور نفل ہر طرح کا

## ر أن البداية جلدا على المسلم المسلم الماري كيان عن على الماري كيان عن على الماري كيان عن على الماري كي الماري كي الماري الماري كي كي الماري كي الماري كي كي كي الماري كي كي الماري كي الماري ك

طواف دورکعت کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور طواف قدوم کی بحث میں اس کی دلیل بشکل حدیث گذر چکی ہے۔ (ولیصل المطائف لکل اسبوع رکعتین) اور طواف زیارت کے بعد حاجی کے لیے بیوی سے جماع کرنا طال ہوگیا، بیحلت تو حلق ہی سے ثابت ہوجاتی ہے جو طواف پر مقدم ہے، اس لیے کہ طواف میں محلل بننے کی صلاحیت نہیں ہے، تاہم حاجی کو چا ہے کہ حلق کے بعد بیوی سے جماع نہ کرے اور جب طواف زیارت سے فارغ ہوجائے تو آرام سے اس کام میں گئے۔

قَالَ وَ هَذَا الطَّوَافُ هُوَ الْمَفُرُوْضُ فِي الْحَجِّ وَهُوَ رُكُنْ فِيْهِ إِذْ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَيْنِ، وَ يُسَمَّى طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ يُكُرَهُ تَأْخِيْرُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَّامِ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ مُؤَقَّتُ بِهَا، وَ يُكْرَهُ تَأْخِيْرُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَّامِ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ مُؤَقَّتُ بِهَا، وَ الْعَبْرَةُ عَنْ هَذِهِ اللَّهُ تَعَالَى.

تروج ملى: فرماتے ہیں كديمى طواف ج میں فرض ہاور يہ ج كاركن ہے، اس ليے كەاللەتعالى كے فرمان وليطوفوا بالبيت العتيق ميں اى طواف كا حكى المام على المواف اضافه اورطواف يوم نحر ہاوراسے ان ايام سے مؤخر كرنا مكروہ ہے، اس دليل كى وجہ سے جوہم بيان كر يكي ہيں كہ بيطواف اضى ايام كے ساتھ مؤقت ہے۔ اور اگر حاجی نے طواف زيارت كوان ايام سے مؤخر كيا تو امام ابوطنيفه ولي الله كے نزديك اس پرايك دم لازم ہوگا۔ اوران شاء الله باب الجنايات ميں ہم اسے بيان كريں گے۔

#### اللغات:

﴿عتيق﴾ پرانا محترِم۔

#### طواف زیارت کی شرعی حیثیت اوراس کے آخری وقت کا بیان:

مسکدیہ ہے کہ جج میں طواف زیارت رکن اور فرض ہے اور اس کو اداء کرنا ضروری ہے، کیوں کہ قرآن کریم کی آیت ولیطو فو ا ہالمبیت العتیق میں طواف نیارت بی مراد ہے، اور اس طواف کو طواف افاضہ اور طواف یوم الخر بھی کہتے ہیں۔ اور اس طواف کو یوم الخر میں اداء کرتا افضل ہے اور ہارہویں تاریخ تک اداء کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہارہویں تاریخ سے مؤخر کرنا مکروہ تحریکی ہے، کیوں کہ یہ ایام نح کے ساتھ مؤقت ہے اور ایام نح بارہویں تاریخ تک ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حاجی طواف زیارت کومؤ خرکر دے اور ایام نح یعنی ہارہویں تاریخ کے بعد اداء کرے تو امام اعظم ولیٹیلئے کے یہاں اس پر دم واجب ہوگا، لیکن کیوں ہوگا؟ اس کی تفصیل کتاب البخایات میں آرہی ہے۔

قَالَ ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى مِنَى فَيُقِيْمُ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَعَ إِلَيْهَا كَمَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ وَمَوْضِعُهُ إِلَيْهَا كَمَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ وَمَوْضِعُهُ بِمِنَى، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ القَّانِي مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ النَّلَاكَ فَيَبُدَأُ بِالْمَتِي تَلِيْ مَسْجِدَ الْخَيْفِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَمَّاةٍ وَ يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَرْمِي الَّتِي تَلِيْهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ يَقِفُ النَّذَهَا، ثُمَّ يَرْمِي الَّتِي تَلِيْهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَرْمِي النَّيْ وَيُولِ عَنْدَها هَكَذَا رَوْى جَابِرٌ وَ الْمَقَامِ فَيْمَا نَقَلَ فَي مَنْ نُسُكِ رَسُولِ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَذَلِكَ وَ لَا يَقِفُ عِنْدَهَا هَكَذَا رَوْى جَابِرٌ وَ الْمَقَامَةِ فَيْمَا نَقَلَ فَى لَا يَقِفُ عِنْدَهَا هَكَذَا رَوْى جَابِرٌ وَ اللَّهُ فَيْمَا نَقَلَ فَلَ اللَّهُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا هَا لَمْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا هَكَذَا رَوْى جَابِرٌ وَالْكُولَ وَلَا يَقِفُ عَنْدَهَا هَا لَوْلَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا هَا لَوْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالِقُ وَلَا يَقِفُ عَلْمُ اللَّهُ الْمَالَاقُ وَلَا يَقِلْ اللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَقَلِ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُعْلِيْهُ اللّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ الْمَالَةُ وَلَا لَهُ عَلَهُ اللَّهُ الْمِلْكُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَا لَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلْكُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## ر آن البداية جلد العام في عيان ين المام في عيان ين المام في عيان ين الم

اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُفَسَّرًا وَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ فِي الْمُقَامِ الَّذِي يَقِفُ فِيْهِ النَّاسُ وَ يَحْمِدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي وَ يُهَلِّلُ وَ يُكَيِّرُ وَ يُصَلِّى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ يَدْعُو لِحَاجَتِهِ.

تروی کی این کو جملہ: فرماتے ہیں کہ پھر حاجی منی چلا جائے اور وہاں قیام کرے، اس لیے کہ آپ منگا ہے۔ ہم ایام نحرے دوسرے دن سورج روایت کر چکے ہیں۔ اور اس لیے کہ اس شخص پر رئ جمار باتی ہے اور اس کی جگہ منی ہے، پھر جب ایام نحر کے دوسرے دن سورج دُھل جائے تو تینوں جمرات کی رئی کرے اور اس جمرہ ہے ابتذاء کرے جو مسجد خیف ہے منصل ہے، چناں چہ سات کنگر یوں ہے اس کی رئی کرے اور اس جے ہاں ظہر کی رئی کرے جو اس ہے منصل ہے، ای طرح کی رئی کرے اور اس کے پاس تھی ہر جائے، پھر اس جمرہ کی رئی کرے جو اس ہے منصل ہے، ای طرح اور اس کے پاس تھی ہران ہے کہ اس خطر حضرت جابر وزائی تو نے اس اور اس کے پاس تھی ہران کیا ہے جس میں آپ منگا ہے نہ کے تعکیل منقول ہے۔ اور دونوں جمروں کے پاس اس جگہ تھی ہرے جہاں لوگ کھی ہرتے ہیں اور اللہ کی حمد وثناء بیان کرے، تکبیر کہے، آپ منگا ہی تھی اور اپنی ضرورت کے واسطے دعاء کرے۔

## اللغاث:

## تخريج

- ❶ اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب طواف الافاضه يوم النحر، حديث رقم: ٣٣٥.
  - اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب رمي الجمار، حديث: ١٩٧٣.

## طواف زیارت کے بعدرمی کا بیان:

فرماتے ہیں کہ جب حاجی زیارت سے فارغ ہوجائے تو سیدھامنی کے لیے روانہ ہوجائے اور وہاں جاکر قیام کرے، کیوں کہ آپ ٹی لیٹے انجھی طواف زیارت سے فارغ ہوکرمنی تشریف لے گئے تھے اور وہیں آپ نے ظہر کی نماز اداءفر مائی تھی۔

لبذا اتباع نبوی میں ہر حاجی کوطواف زیارت کے بعد منی جانا چاہیے، اس حکم کی دوسری دلیل ہے ہے کہ ابھی اس پر جمرات کی رمی باتی ہے اور رمی کا مقام ومکان چونکہ منی ہی ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اس پر منی کے لیے واپسی ضروری ہے، یہ وہاں جائے اور قیام کرے، اس کے بعد جب اارویں ذی الحجہ کا آفاب ڈھل جائے تو تینوں جمرات کی رمی کرے جس کی تر تیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اس جمرے کی رمی کرے جومبحد خیف سے متصل ہے اور اس پر اللہ اکبر کہتا ہوا سات کنگری مارے اور اس کو پس تھوڑی ویر تو قف کرے جمرہ عقبہ کی رمی کرے اور اس مرتبہ تو قف کرے جمرہ عقبہ کی رمی کرے اور اس مرتبہ تو قف نہ کرے، حضرت جابر مخالفے نے اس تر تیب و تفصیل کے ساتھ رسولِ اکرم مُثَافِیْا کے جج اور افعالِ جج کو بیان کیا ہے اور چوں کہ امور شرع نقل ہی پر موقوف ہیں، اس لیے ہم پر منقول کی اقتداء کرنا واجب ہے۔

ویقف النع فرماتے ہیں کہ حاجی جمرہ اولی اور وسطیٰ کے پاس اس جگہ تو قف کرے گا جہاں اور حاجی تو قف کرتے ہیں اور

## 

تو قف کرے اللہ کی حمد وثناء بیان کرے، تکبیر وہلیل کرے، رسول اکرم مَنَافِیْتِمْ پر درود بھیجے اور اپنی ضروریات کے لیے اللہ سے دعاء اور درخواست کرے، توقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کوشرف قبولیت سے نوازیں گے۔

وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَرْفَعُ الْآيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ وَ ذَكرَ مِنْ جُمُلَتِهَا عِنْدَ الْجَمُرَتَيْنِ، وَالْمُرَادُ رَفْعُ الْآيْدِي بِالدُّعَاءِ، وَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِي دُعَائِهِ فِي هٰذِهِ الْمَوَاقِفِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِ وَ لِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُ، ثُمَّ الْأَصْلُ لَيْسَ بَعْدَهُ رَمْيٌ لَا يَقِفُ، لِأَنَّ الْعِبَادَةَ قَدِ انْتَهَتُ، وَ لِهَذَا لَا يَقِفُ بَعْدَ جَمُرَةِ الْعُقْبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ أَيْضًا.

ترجمہ : اور حاجی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ، اس لیے کہ آپ مَنْ اَلَّا اِلَا کے سات مقامات پر ہاتھ اٹھائے جائیں اور ان سات مقامات میں سے آپ نے جم تین کے وقت کو بھی بیان فر مایا۔ اور مراد دعاء کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا تا ہے۔ اور حاجی کو چاہے کہ ان موافق میں اپنی دعاء میں مونین کے لیے استعفار کرے ، کیوں کہ آپ مَنْ اَلَٰتُو اِلَٰمَ کَا اللّٰہ حاجی کی مغفرت فر ما اور حاجی جس کے ہروہ رمی جس کے بعد رمی ہاں کے بعد تو ما اور حاجی جس کے بعد رمی ہو گاہ ہوں کہ بعد رمی ہوں کہ بعد رمی ہوں کہ بعد رمی ہوں کہ بعد رمی ہو بھی منظرت فر ما ہوں ہوں کہ بعد رمی ہوں کہ بعد رمی ہوں کے بعد رمی ہوں کہ بعد رمی ہوں کہ بعد رمی ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ بعد رمی ہوں کے بعد ہوں کہ ہوں کہ بعد ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ بعد ہوں کہ بعد ہوں کہ ہوں کہ بعد ہوں کہ بعد ہوں کہ بعد ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ بعد ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ بعد ہوں کہ بعد ہوں کہ ہوں کو کہ ہوں کو کہ ہوں کو کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کو کہ ہوں کہ ہوں کو کہ ہوں کو کہ ہوں کو کہ ہوں کہ ہوں کو کہ ہوں کو

## اللغات:

﴿ أيدى ﴾ واحديد؛ باتحد ﴿ مواطن ﴾ واحدموطن، مقامات.

## تخريج:

- قد مر تخریجهٔ فی باب صفة الصلاة ج۱.
- اخرجه حاكم فى المستدرك باب المناسك حديث رقم: ١٦١٢ ج ١.

## رمی کے بعد وُعا کا تھم:

فرماتے ہیں کہ جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کی رمی کرنے کے دوران جب حاجی تو قف کرکے دعاء کریے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، کیوں کہ حدیث پاک میں جن سات مقامات پر دعاء کرنے کا تھم بیان کیا گیا ہے اس میں ایک جگہ جمرتین کے پاس دعاء کرنے کی بھی ہے، لہٰذا اس جگہ دعاء کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے جا کیں گے۔

ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ ان مقامات پر دعاء کرتے وقت اپنے اور اپنے متعلقین کے ساتھ ساتھ جملہ مونین ومومنات کے لیے بھی دعائے مغفرت کی ہے اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کی ہے اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرے اس کے لیے بھی آپ نے دعاء کرنی مغفرت کرے اس کے لیے بھی آپ نے دعاء کرنی حاسے۔

ر آن الهداية جلدا على المحالة المحار ٢٢٠ المحارة كيان من على

والأصل النح رمی کے دوران تو قف کرنے اور دعاء کرنے کے متعلق صاحب ہدایہ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ہروہ رمی جس کے بعد رمی ہے، اس رمی کے بعد حاجی تو قف کر کے دعاء کرے گا، کیوں کہ اس صورت میں حاجی عبادت کے درمیان ہوگا، لہٰذا اگلی عبادت میں وقار وسکون کے لیے وہ تو قف بھی کرے گا اور دعاء بھی کرے گالیکن جس رمی کے بعد پھر رمی نہ کرنی ہواس کے بعد تو قف نہیں کرے گا، کیوں کہ اب عبادت ختم ہوچکی ہے اور سکون ہی سکون ہے، اس لیے تو قف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوم النح کے جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حاجی کے لیے تو قف کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اس کے بعد عبادت ورمی نہیں ہے۔

قَالَ وَ إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ رَمَى الْجَمَارَ النَّلَاتَ بَعُدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ النَّفُرَ نَفَرَ إِلَى مَكَةً، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ رَمَى الْجِمَارَ النَّلَاتَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي مَكَةً، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ رَمَى الْجِمَارَ النَّلَاتَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى، وَ الْآفُضَلُ أَنْ يُقِيْمَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَبَرَ حَتَى رَمَى الْجَمَارَ الثَّلَاتَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ.

توجہ نے: فرماتے ہیں کہ جب اگلا دن ہوتو ای طرح زوال آفتاب کے بعد تینوں جمروں کی رمی کرے۔اور اگر جلدی کوچ کرنا چاہتو مکہ کی طرف کوچ کر دے۔اور اگر قیام کا ارادہ ہوتو چوہ سے دن زوال مٹس کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرے،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' جو شخص دو دن میں جلدی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔اور جو شخص تا خیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس شخص کے لیے جو تقوی کی اختیار کرے۔ اور افضل یہ ہے کہ حاجی قیام کرے، کیوں کہ مروی ہے کہ آپ منافی تی مرمی کرے یہاں تک کہ چوہ سے دن متیوں جمرات کی رمی فرمائی۔

#### اللغات:

﴿نفر ﴾ كوچ كرنا \_ ﴿ تعجل ﴾ جلدى كى \_ ﴿ الله ﴾ كناه \_ ﴿ اتَّقى ﴾ تقوى اختياركيا \_

## تخريج

اخرجه البيهقي في كتاب الحج باب من غربت لهُ الشمس يوم الغفر الأوّل حديث رقم: ٩٦٨٧.

## بار موس اور تير موس ذي الحبركي رمي كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اار تاریخ کو رمی جماد کرکے حاجی منیٰ ہی میں مقیم رہے اور بارہویں تاریخ کو جب سوری ڈھل جائے تو حسب سابق بینوں جمرات کی رمی کرے۔ اب اگر اسے جانے اور روانہ ہونے کی جلدی ہوتو اسی تاریخ کو مکہ مکر مہ چلا جائے اور اگر جلدی نہ ہوتو اگلے دن یعنی تیرہویں ذی الحجہ تک منیٰ میں رہے اور تیرہویں کو زوالی آفتاب کے بعد بینوں جمرات کی رمی کرلے پھر کمہ مکہ مکر مہ کے لیے روانہ ہو، یعنی حاجی کو اختیار ہے چاہے تو بارہ تاریخ کو مکہ جائے اور چاہے تو تیرہ تاریخ کو جائے ، کیوں کہ قرآن نے تو صاف لفظوں میں یہ اعلان کر رکھا ہے فعن تعجل المنح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو جلدی کرنے یعنی ۱۲ رکوروانہ ہونے نے تو صاف لفظوں میں یہ اعلان کر رکھا ہے فعن تعجل المنح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو جلدی کرنے یعنی ۱۲ رکوروانہ ہونے

## ر أن البداية جلدا عن المستر عام المستر الكام في بيان عن على المام في كبيان عن على المام في كبيان عن على المام في المام في كبيان عن المام في المام

میں کوئی حرج ہے اور نہ ہی تا خیر کرنے بعن ۱۳ ارتاریخ کو روانہ ہونے میں کوئی حرج ہے، تاہم بارہ تاریخ کومٹی میں قیام کرکے تیرہویں تاریخ کو زوال کے بعدرمی کرکے مکہ کے لیے روانہ ہونا زیادہ بہتر ہے کیوں کہ اس میں ممل نبوی کی اقتداء ہے، اس لیے کہ آپ مالی تیز ہی ۱۳ سارتاریخ کورمی کرنے کے بعد ہی مٹی سے مکت شریف لے گئے تھے۔

وَلَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا لَمْ يَطَّلِعِ الْفَجُرُ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ لِدُخُولِ وَقُتِ الرَّمْيِ، وَفِيْهِ حِلَافُ الشَّافِعِتَى رَمِ اللَّهَافِيةِ.

ترجمہ : اور چوتے دن کی طلوع فجر سے پہلے اسے کوچ کرنے کا اختیار ہے، کیکن جب فجر طلوع ہوگئ تو اب اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ رمی کا وقت داخل ہو چکا ہے، اور اس مسئلے میں امام شافعی راٹیٹیلڈ کا اختلاف ہے۔

تيرموس تاريخ كى رمى كاتكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جاتی بارہویں ذی الحجہ کو مکہ کے لیے روانہ نہیں ہوا اور منی ہی میں مقیم رہا تو جب تک تیرہویں تاریخ
کی فجر طلوع نہ ہواس وقت تک اسے منی سے روانہ ہونے کا اختیار ہے، لیکن طلوع فجر کے بعد یہ اختیار ختم ہوجائے گا اور اب رئ
جمرات سے پہلے اس کے لیے کوچ کرنا محیح نہیں ہوگا، کیوں کہ ۱۳ رتاریخ کی طلوع فجر کے بعد رمی کا وقت داخل ہو چکا ہے، اس لیے
رئی کیے بغیر کوچ کرنے کی اجازت نہیں ہوگا۔ اور اس مسئلے میں امام شافعی رہائے گا اختلاف ہے، چناں چہ ان کے یہاں ۱۲ ارتاریخ
کا آفتاب غروب ہوتے ہی جاجی کا اختیار ختم ہوجائے گا اور تیرہویں تاریخ کی رات میں بھی اسے کوچ کرنے کا حق نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَعْنِي الْيَوْمَ الرَّابِعَ قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَاْمِ، وَ إِنَّمَا التَّفَاوُتُ فِي رُخْصَةِ النَّفُرِ فَإِذَا لَمْ يَتَرَخَّصُ الْنَحْقَ بِهَا وَ مَذْهَبُهُ مَرُويٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيَّتِهَا، وَ لِأَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَثَرُ التَّخُفِيْفِ فِي هَذَا الْيَوْمِ فِي حَقِّ التَّرْكِ الْتَحْقَ بِهَا وَ مَذْهَبُهُ مَرُويٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيَّتِهَا، وَ لِأَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَثَرُ التَّخُفِيْفِ فِي هَذَا الْيُوْمِ فِي حَقِّ التَّرْكِ التَّكُونِ بَهَا وَ مَذْهَبُهُ مَرُويٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيَّةًا، وَ لِأَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَثَرُ التَّخُفِيْفِ فِي هَذَا الْيُوْمِ فِي حَقِّ التَّرْكِ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى مَنْ الرَّوْلَ وَاللَّالِقُ مِي الْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَجُوزُ الرَّمُنُ فِيهِمَا إِلَّا وَالِي فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الرِّوَالِهِ لِلْآلَة لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ فِيهِمَا فَيَقِي عَلَى الْأَصْلِ الْمَرُويُ .

ترویک : اوراگر حاجی نے اس دن یعنی چوتے دن ری کوطلوع فجر کے بعد زوال آفتاب سے مقدم کر دیا تو امام ابوحنیفہ را الله کا نزدیک جائز ہے اور بیاستحسان ہے۔حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ تمام ایام پر قیاس کرتے ہوئے مقدم کرنا جائز نہیں ہے اور فرق صرف روانگی کی اجازت میں تھالیکن جب حاجی نے رخصتِ نظر کو اختیار نہیں کیا تو چوتھا دن بھی دوسرے ایام کے ساتھ لاحق ہوگیا۔ اور امام اعظم را الله کی اجازت میں می چھوڑ نے کے حق میں اور امام اعظم را الله کیا تو تمام اوقات میں اس کے جواز میں بدرج کا اولی ظاہر ہوگا۔ برخلاف پہلے اور دوسرے دن کے، چناں چہ مشہور روایت کے مطابق ان دونوں دنوں میں زوال کے بعد ہی رمی جائز ہے، اس لیے کہ ان ایام میں اس کوچھوڑ نا جائز نہیں ہے،

## ر آن البدايه جدا ي الماري الماري الماري كي بيان ين الم

لہذاری اس اصل پر باقی رہے گی جوروایت کی گئی ہے۔

## تیر ہویں تاریخ کوزوال سے پہلے رمی کرنے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی تیرہویں ذی المجہ کوطلوع فجر کے بعد زوال آفتاب سے پہلے پہلے رمی کرلے تو حضرت امام اعظم ولائٹیلڈ کے یہاں اس کی رمی جائز ہے اور یہی استحسان ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جس طرح دیگر ایام یعنی ااراور ۱۲ ذی المجہ کو زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ تیرہویں ذی المجہ کو رمی کرنا جائز نہیں ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ تیرہویں ذی المجہ کو رمی کرنا جائز نہیں ہے پہلے کوچ کرنا ورکہ کے لیے روانہ ہونا جائز ہے جب کہ دیگر ایام میں رمی سے پہلے کوچ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی حاجی نے طلوع آفتاب سے پہلے سارتار تخ کو روائی اختیار نہیں کی تو یہ دن بھی گذشتہ دنوں کے ساتھ کا حق ہوگیا اور گذشتہ ایام یعنی ااراور ۱۲ رتارت کو زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس دن بھی زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہوگا۔

حضرت امام اعظم والنیمالہ کی پہلی دلیل ہے ہے کہ حضرت ابن عباس نگانٹن ہے بھی یہی مروی ہے کہ ۱۳ ارتازیخ کو زوال سے پہلے ری کرنا جائز ہے، دوسری دلیل ہے ہے کہ جب اس تاریخ کوری کوچھوڑ نا اور ری کیے بغیر مکہ کے لیے روانہ ہونا جائز ہے تو پھر ری کرنا خواہ دن کے کسی بھی جھے میں ہو بدرجہ اولی جائز ہوگا، کیوں کہ عدم ترک، ترک سے تو لاکھ گنا بہتر ہے، اس کے برخلاف ااراور ۱۲ ارذی الحجہ کوچونکہ رمی چھوڑ نا اور اسے ترک کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے ان تاریخوں میں زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہوگا، اور ان تاریخوں پر ۱۳ ارتاز کے کوقیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

فَأَمَّا يُومُ النَّحْرِ فَأَوَّلُ وَقْتِ الرَّمْيِ فِيهِ مِنْ وَقْتِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيِ رَمَٰ الْكُلُهُ اللَّهُ السَّلَامُ وَخَصَ لِلرُّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا لَيْلًا، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخَصَ لِلرُّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا لَيْلًا، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا فَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلاَّ مُصْبِحِيْنَ، وَ يُرُولِى حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَيَغْبُتُ أَصُلُ الْوَقْتِ بِالْآوَّلِ، وَالْآفُونِي وَالرَّمْمُ يَتَوَتَّبُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ وَقَتُهُ النَّالِيَةُ وَ النَّالِغَةُ، وَ لِلْآنَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَقْتُ الْوَقُوفِ وَالرَّمْمُ يَتَوَتَّبُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ وَقْتُهُ النَّالِيَةُ وَ النَّالِغَةُ، وَ لِلَانَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَقْتُ الْوَقُوفِ وَالرَّمْمُ يَتَوَتَّبُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ وَقْتُهُ الْمُؤْوِقِ وَالرَّمْمُ يَتَوَتَّبُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ وَقْتُهُ النَّالِيَةُ وَ النَّالِغَةُ وَعَلَيْكُمُ النَّهُ النَّالِعَةُ اللَّالَامُ إِنَّ الْمُؤْوفِ وَالرَّمْمُ يَتَوَتَّبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ أَوْلَ فَتُ اللَّهُ النَّيْوِ فَي وَلِي الشَّمْسِ لِقُولُهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ أَوْلُ وَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ أَوْلَ السَّالِعَ فَي عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ أَوْلَ السَّيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ أَوْلَ السَّيْسُ وَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُولِي وَقُولُهِ السَّمُسِ وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُؤْتِ النَّولِ السَّمُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْمُ وَقُتَى اللَّيْعُ اللَّهُ اللَّيْسُ وَقُولُهُ وَقُولُهِ السَّلَامُ إِنَّ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّولُولُ اللَّيْسُ وَقُولُهُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُولِي السَّالِقُولُ اللَّيْلُولُ الْمُولِ السَّالِقُولُهُ اللْمُولِ السَّالِقُولُ اللَّهُ وَلَولَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولُ اللْمُولِ اللْمُعُلِي اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ

ترفیجملہ: رہایوم نحرتو اس میں رمی کا اوّل وقت طلوع فجر سے ہے، امام شافعی ولیّن فیڈ فرماتے ہیں کہ اس کا اول وقت نصف شب کے بعد ہے اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ مُن اللّن فی الله علی الله الله علی میں رمی کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہماری دلیل آپ مُن فی اللّٰہ الله علی علی داخل ہوکر اور مروی ہے کہ جب آفاب طلوع ہوجائے، آپ مُن فی اللہ علی میں داخل ہوکر اور مروی ہے کہ جب آفاب طلوع ہوجائے،

## ر ان البداية جلدا على المام على المام في عيان بن على المام في عيان بن على

لہذا اصل وقت حدیث اوّل سے ثابت ہوگا اور افضلیت حدیثِ ٹانی سے ثابت ہوگا۔ اور امام شافعی رطقیٰ کی روایت ردہ حدیث کی تاویل میہ ہے کہ اس سے دوسری اور تیسری رات مراد ہے، اور اس لیے کہ دسویں رات تو وقوف کا وقت ہے اور رمی اسی پر مرتب ہوتی ہے، اس لیے رمی کا وقت لاز ما وقوف کے بعد ہوگا۔

پھرامام اعظم ولٹیلڈ کے یہاں یہ وقت غروب آفتاب تک ممتد ہوگا، اس لیے کہ آپ مُنَالِیَّا آئے فرمایا ہے کہ اس دن ہمارا پہلا نسک ری کرنا ہے، آپ مَنَالِیُّا آئے نوم کو ری کا وقت قرار دیا ہے اور یوم، غروب شس پرختم ہوتا ہے۔ اور امام ابو بوسف ولیُٹیلڈ سے مردی ہے کہ یہ وقت نہ وال تک دراز رہتا ہے اور ان کے خلاف وہ حدیث جمت ہے جمے ہم روایت کر چکے ہیں۔

## اللغات:

﴿يوم النحر ﴾ دسوين ذي الحجه كاون - ﴿ رعاء ﴾ واحدر اعى ؛ چروا ب - ﴿ مصبحين ﴾ صبح مين وافل بونے والے ـ

## تخريج:

- 🕡 اخرجه دارقطني في السنن في كتاب الحج باب المواقيت، حديث: ٢٦٥٩.
- اخرجم الترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في تقديم الضعفة من جمع بليل حديث: ٨٩٣.
  - اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک باب الحلق والتقصیر، حدیث رقم: ۱۹۸۱.

## ایام مج مس رمی کے اوقات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یوم نوی یون دی الحجہ کو طلوع فجر کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے،
امام شافعی پر اللہ کے یہاں آدھی رات کے بعد ہی رمی کا وقت شروع ہوجاتا ہے، کیوں کہ آپ من اللہ کی اللہ میں رمی کرنے کی اجازت دی ہے، ہماری دلیل وہ صدیث ہے جو کتاب میں نہ کور ہے اور جس میں آپ من اللہ میں کہ ہم اماری دلیل وہ صدیث ہے جو کتاب میں نہ کور ان دونوں روایتوں سے یہ بات کھر کر سامنے آجاتی ہے منع فر مایا ہے، دوسری روایت میں ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد رمی کرو، ان دونوں روایتوں سے یہ بات کھر کر سامنے آجاتی ہے کہ یوم نحر میں رمی کا وقت رات میں نہیں، بلکہ ضبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، اب چوں کہ احتاف کی تائید میں دوروایت ہیں، پہلی میں ضبح کے بعد یعنی طلوع فجر کے بعد رمی کا وقت کہا تھا گیا ہے اور دوسری روایت میں طلوع شمس کے بعد رمی کا وقت بہتا ہا گیا ہے، اس لیے صاحب ہدایہ دونوں روایتوں میں تطبیق وستے ہیں کہ طلوع فجر کے بعد پہلی روایت میں جمرہ عقبہ کی رمی کا افضل وقت مراد ہے، حضرت امام شافعی والیٹیٹ کی فیش کردہ دلیل اور صدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اس حدیث میں گیارہویں اور بارہویں رات مراد ہے اور اس کے بعد ثابت ہوتی دوسری دلیل اور صدیث کی دونوں مرد نفہ کا وقت ہے، اس لیے اس رات میں رمی کی اجازت نہیں ہوگی اورضبح ہی ہوری کو دوسری دیا ہو ہوگی۔ ہوری کی رات وقوف مردلفہ کا وقت ہے، اس لیے اس رات میں رمی کی اجازت نہیں ہوگی اورضبح ہی سے رمی کا وقت شروع ہوگا۔

ثم عند أبي حنيفة رَحَمُ عَلَيْهُ النَّح فرمات بين كه امام اعظم وطيُّ ك يبال يوم تحريس جمرة عقبه كي رمي كا وتت غروب

## 

آ فآب تک دراز رہتا ہے، کیوں کہ آپ طُلُقِیْجُ نے إِن أول نسکنا في هذا اليوم الرمي كے فرمان سے پورے يوم خركورى كا وقت جى آ فآب تک دراز رہتا ہے، اس ليے رق كا وقت بھى آ فآب تک دراز رہا ام ابو يوسف ولئے تاكہ روايت بيہ كرى كا وقت مرف زوال آ فآب تک دراز رہتا ہے، كوں كہ آپ طُلُقِیْجُ نے زوال سے پہلے ہى رق ولئے تاكہ روايت بيہ كرى كا وقت غروب آ فآب تک دراز رہتا تو آپ طُلُقِیْجُ زوال سے پہلے رقی نہ فرماتے، كيوں كہ آپ طرف سے اس كا فرمائی ہے، اگر رقی كا وقت غروب آ فآب تک دراز رہتا تو آپ طُلُقِیْجُ زوال سے پہلے رقی نہ فرماتے، كيون ہمارى طرف سے اس كا جواب بيہ ہے كہ آپ كے زوال سے پہلے رقی فرمائی تھى تا كہ اس كے بعدرى كا وقت ختم ہوجاتا ہے، بل كہ آپ مُنْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰہ کی حدیث میں جو يوم كورى كا وقت قرار دیا گیا ہے وہ حدیث بھى امام ابو يوسف كے ہوكيس، دوسرى بات بيہ ہے كہ إِن أول اللّٰح كی حدیث میں جو يوم كورى كا وقت قرار دیا گیا ہے وہ حدیث بھى امام ابو يوسف كے خلاف جحت اور دليل ہے۔

وَ إِنْ أَخَّرَ إِلَى اللَّيْلِ رَمَاهُ وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ لِحَدِيْثِ الرُّعَاءِ، وَ إِنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْغَدِ رَمَاهُ لِأَنَّهُ وَقُتُ جِنْسِ الرَّمْيِ، وَ عَلَيْهِ دَمَّ عِنْدَ اللَّهُ عَنْ وَقُتِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ.

﴿رعاء ﴾ جرواب ﴿ غد ﴾ آئده مح

## دسویں کے دِن ری نہ کرنے والے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی نے یوم نحرکو دن میں رمی نہیں کی یہاں تک کہ رات آگئ تو پیخض رات میں رمی کرے، کیوں کہ حدیثِ رعاء میں رات کو بھی رمی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے رمی کرنا جائز ہوگا اور حاجی پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، ہاں اگر اس نے رات میں بھی رمی نہیں کی یہاں تک کہ گیار ہویں تاریخ آگئی تو وہ خفص اس تاریخ میں رمی کرے کیوں کہ وہ وقت بھی جنس رمی کا ہے اہذا اس میں رمی کرنا جائز ہے، لیکن چوں کہ بیرمی اپنے وقت سے مؤخر ہوگئی ہے اس لیے امام اعظم روا ہوئی گئے اللہ اس مخفص پردم واجب ہوگا، کیوں کہ افعال حج میں تا خیر کرنا موجب دم وقربانی ہے۔

قَالَ فَإِنْ رَمَاهَا رَاكِبًا أَجْزَأَهُ لِحُصُولِ فِعْلِ الرَّمْيِ، وَكُلُّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَرْمِيْهِ مَاشِيًّا وَ إِلَّا فَيَرْمِيْهِ رَاكِبًا، لِلْآنَّ الْأَوَّلَ بَعْدَهُ وُقُوْفٌ وَدُعَاءٌ عَلَى مَا ذَكُوْنَا فَيَرْمِيْ مَاشِيًّا لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى التَّصَرُّعِ، وَ بَيَانُ الْأَفْضَلِ مَرُوِيٌ عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ رَحَالًا عَلَى مَا ذَكُوْنَا فَيَرْمِيْ مَاشِيًّا لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى التَّصَرُّعِ، وَ بَيَانُ آن الہدایہ جلد اسک کھی ہے۔ اور ہروہ ری کی تو کافی ہے، اس لیے کہ فعل ری حاصل ہے۔ اور ہروہ ری جس کے بیان میں کے بعدری ہے افغل میں کہ ہم بیان کر چکے ہیں، لہذا پیدل ری کرے تا کہ تضرع کے زیادہ قریب ہو۔ اورافضلیت کا بیان حضرت امام ابو اوسف رایشنائے سے کہ ہم بیان کر چکے ہیں، لہذا پیدل ری کرے تا کہ تضرع کے زیادہ قریب ہو۔ اورافضلیت کا بیان حضرت امام ابو اوسف رایشنائے سے اور افضلیت کا بیان حضرت امام ابو اوسف رایشنائے سے اسکان کے بیان کر جکے ہیں، لہذا پیدل ری کرے تا کہ تضرع کے زیادہ قریب ہو۔ اورافضلیت کا بیان حضرت امام ابو اوسف رایشنائے سے اسکان کے بیان کر جانسان کی کے بیان کر کے بیان کر کے بیان کر بیان کر کے بیان کر بیا

#### اللغاث:

مروی ہے۔

﴿ دا كَبا ﴾ سوار ہونے كى حالت ميں۔ ﴿ ماشيا ﴾ پيدل، بغير سوارى كى حالت ميں۔ ﴿ تصوّع ﴾ عاجزى ظاہر كرنا، زارى كرنا۔

## سوار ہوکر رمی کرنے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی نے سوار ہوکر جمر ہ عقبہ کی رمی کی تو یہ بھی جائز ہے، کیوں کہ اصل مقصود رمی کرنا ہے اور وہ سوار ہوکر بھی عاصل ہوجا تا ہے۔ پھر رمی کے سلسلے میں ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہے اس میں پیدل رمی کرنا افضل اور بہتر ہے اور اگر نہیں ہے تو سوار ہوکر رمی کرنا افضل ہے، کیوں کہ رمی کے بعد رمی کی صورت میں چوں کہ دوئوں کے درمیان کھم با اور دعا ء کرنا ہے اس لیے پیدل رمی کرنا افضل ہے تا کہ اس میں خضوع اور خشوع کی کثر ت ہواور گریہ وزاری کی بھی زیادتی ہو، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیان افضلیت کا قول حضرت امام ابویوسف پرالٹیمیڈ سے مروی ہے۔

وَ يُكُرَهُ أَنْ لَا يَبِيْتَ بِمِنَى لَيَالِيَ الرَّمْيِ، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاَت بِهَا وَ عُمَرُ وَاللَّيَّةُ كَانَ يُؤَدِّبُ عَلَى تَرْكِ الْمُقَامِ بِهَا، وَ لَوْ بَاتَ فِي غَيْرِهَا مُتَعَمِّدًا لَا يَلْزَمُهُ شَيْعٌ عِنْدَنَا، خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَا الْمُقَايِهُ، لِأَنَّهُ وَجَبَ لِيسُهَلَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ فِي أَيَّامِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ فَتَرْكُهُ لَا يُوْجِبُ الْجَابِرَ.

توجیلے: اور رمی کی راتوں میں منی میں رات نہ گذار نا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ مَنَّ اللَّهِ َ رات منی میں گذاری ہے اور حضرت عمر قیامِ منی کے ترک پر تادیب فرماتے تھے۔ اور اگر کسی حاجی نے جان بوجھ کرمٹی کے علاوہ میں رات گذاری تو ہمارے یہاں اس پر کچھ واجب نہیں ہے، امام شافعی ولیٹھیڈ کا اختلاف ہے، اس لیے کہ قیام اسی لیے ثابت ہوا ہے تا کہ حاجی پر رمی کے ایام میں رمی کرنا آسان ہوتو یہ افعال جج میں سے نہیں ہوا، لہذا اس کے ترک سے نقصان کو پورا کرنے والانہیں واجب ہوگا۔

#### اللغات:

## تخريج

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب يبيت بمكة ليالي مني، حديث: ١٩٥٨.

## ر آن البداية جلدا على المحالية الكام في كيان من المحام في كيان من المحام في كيان من المحام في كيان من المحام ا

## رمی کی را توں میں منی میں تھہرنے کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں رمی کی راتوں میں منیٰ میں رات گذارنا سنت ہے اور امام شافعی ولٹھاؤ کے یہاں واجب ہے،

الیکن ہمارے یہاں منیٰ میں رات نہ گذارنا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ منگاٹیؤ نے وہاں رات گذاری ہے اس لیے حضرت عریحتی کے ساتھ قیام منیٰ پر زور دیتے تھے اور قیام منیٰ ترک کرنے والوں کو تنبیہ فرماتے تھے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاجی نے منی کے علاوہ کسی دوسری جگہ جان ہو جھ کر رات گذاری تو ہمارے یہاں اس پردم وغیرہ نہیں واجب ہوگا، اس لیے کہ قیام منیٰ کا ثبوت اس لیے ہے تا کہ حاجی کے دی میں سے نہیں ہوگا اور اس کے ترک پر کوئی ایسی چیز واجب نہیں ہوگا اور اس کے ترک پر کوئی ایسی چیز واجب نہیں ہوگا ور اس کے ترک پر کوئی ایسی چین دم وغیرہ۔ اس کے برخلاف امام شافعی ولٹھاؤ کے یہاں چوں کہ قیام منی واجب ہوگا، کے بہاں چوں کہ قیام منی

قَالَ وَ يُكُورَهُ أَنْ يُتَقَدِّمَ الرَّجُلُ ثِقُلَهُ إِلَى مَكَّةَ وَيُقِيمُ حَتَّى يَرُمِيَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ عَلَيَّةٌ كَانَ يَمْنَعُ مِنْهُ وَ يُؤَدِّبُ عَلَيْهِ، وَ لِأَنَّهُ يُوْجِبُ شُغْلَ قَلْبِهِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ حاجی کے لیے پیشگی اپنا سامان مکہ روانہ کرنا مکروہ ہے اور رمی کرتے وقت تک وہ منیٰ ہی میں مقیم رہے، اس لیے کہ مروی ہے کہ حضرت عمر مُنطاقُو اس حرکت سے منع کرتے تھے اور اس پر تنبیہ فرماتے تھے اور اس لیے بھی کہ بیٹل اس کے دل کومشغول کر دے گا۔

## اللغاث:

﴿ ثقل ﴾ بوجه، سامان \_ ﴿ يؤدب ﴾ تاديب كرتے تھے، تنبيه كرتے تھے \_ ﴿ شغل ﴾ مشغوليت، مصروفيت \_

## رى سے فارغ مونے سے پہلے اپنا سامان مكدرواندكرنے كا حكم:

مسئلہ بیہ ہے کہ جلدی اور آسانی کے پیش نظر حاجی کے لیے اپنا سامان پیشگی طور پر مکہ روانہ کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ حضرت عمر خالتی ایبا کرنے والوں کومنع فرماتے تھے اور جو اس طرح کی حرکت کرتا تھا اسے تنبیہ فرماتے تھے، اور پھر اس میں حاجی کا دل بھی نہیں لگے گا، کیوں کہ جب سامان مکہ میں ہوگا اور وہ یہاں رہے گا تو ظاہر ہے کہ رمی کرے گایا سامان کی طرف متوجد ہے گا۔

وَ إِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ وَهُوَ الْآبُطَحُ وَهُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ قَدْ نَزَلَ • بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَ نُزُولُهُ قَصْدًا وَهُوَ الْآصَةُ حَتَّى يَكُونَ النَّزُولُ بِهِ سُنَّةً عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ • عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَسَلَّمَ وَكَانَ نَزُولُهُ قَصْدًا بِهِ مِنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّا نَاذِلُونَ غَدًّا عِنْدَ حِيْفٍ خِيْفِ بَنِي كَنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَ الْمُشْرِكُونَ فِيْهِ عَلَى شِرْكِهِمْ يُشِيْرُ إِلَى جُهْدِهِمْ عَلَى هِجْرَانِ بَنِي هَاشِمٍ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ نَزَلَ بِهِ إِرَاءَةً لِلْمُشْرِكِيْنَ لَطِيْفَ صُنْعِ اللهِ تَعَالَى بِهِ فَصَارَ سُنَّةً جُهْدِهِمْ عَلَى هِجْرَانِ بَنِي هَاشِمٍ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ نَزَلَ بِهِ إِرَاءَةً لِلْمُشْرِكِيْنَ لَطِيْفَ صُنْعِ اللهِ تَعَالَى بِهِ فَصَارَ سُنَّةً

كَالرَّمْلِ فِي الطَّوَافِ.

تروج کے : اور جب حابی مکہ کے لیے روانہ ہوتو محصب میں اترے اور یہی ابطح ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں آپ مُنَافِیْنِ اترے سے اور آپ کا بینزول قصدا تھا اور یہی اصح ہے یہاں تک کہ محصب میں اتر نا سنت ہوگیا جیسا کہ مروی ہے کہ آپ مُنَافِیْنِ انے اپنے صحابہ سے فرمایا ہم کل خیف بنی کنانہ میں اتریں گے جہاں مشرکین نے اپنے شرک پر قسمیں کھائی تھیں، آپ مُنَافِیْنِ بنوہا شم کے جہاں مشرکین نے اپنے شرک پر قسمیں کھائی تھیں، آپ مُنافِقِ الله تعالی کی صنعت چھوڑنے پر مشرکین کی بھر پورکوششوں کی طرف اشارہ فرمارہ سے تھے چناں چہ ہم سمجھ گئے کہ آپ مُنافِق مشرکین کو اللہ تعالی کی صنعت لطیف دکھلانے کے لیے وہاں اترے، لہذا طواف میں رال کرنے کی طرح بیزول بھی سنت ہوگیا۔

## اللغات:

﴿نفو ﴾ روانہ ہوا۔ ﴿أبطح ﴾ بيتر يلى زمين۔ ﴿نزل ﴾ پراؤ كيا تھا۔ ﴿جهد ﴾ كوشش، محنت۔ ﴿تقاسم ﴾ آپس ميں فتميس كھائى تھيں۔ ﴿هجوان ﴾ مقاطعه، بائيكائ۔ ﴿صنع ﴾ كارنا ہے، كارى كرياں۔

## تخريج

- اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب نزول المحصب يوم النفر، حديث: ٣٤٤.
  - اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك، باب التحصيب، حديث: ٢٠١٠.

## وادى مصب مين ممرنے كا حكم:

عبارت میں بیان کردہ مسئے کا عاصل یہ ہے کہ جب حاجی منیٰ سے مکہ کے لیے روانہ ہوتو وادی محصب میں ضرور نزول کرے، اس لیے کہ آپ سُلُو اُلِی اس جگہ نزول فر مایا تھا اور حضرات صحابہ کو پہلے سے وہاں اتر نے اور فروش ہونے کی اطلاع دے دی تھی، چناں چہ جب آپ مُلُو اُلِی اُلِی فرایا تو حضرات صحابہ فر ماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ آپ کا مقصد کفار ومشر کین کو اسلام کی طاقت وقوت سے مرعوب کرنا اور انہیں مسلمانوں پرمن جانب اللہ ہونے والے رحم وکرم کو دکھلا نامقصود تھا اور خاص اسی مقصد سے آپ مُلُولِی اُلِی فرای نزول فر مایا تھا، اور آج اگر چہ ارض مقدس سے کفار ومشر کین کا صفایا ہو چکا ہے لیکن جس طرح سقوط علت کے بعد بھی طواف میں رمل کرنا آج بھی مسنون ہے، اس طرح مقام محصب میں نزول کرنا بھی ہر حاجی کے لیے آج بھی مسنون ہے۔

قَالَ ثُمَّ دَحَلَ مَكَّةَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعَةَ أَشُواطٍ لَا يَرُمَلُ فِيْهَا وَ هَذَا طَوَافُ الصَّدْرِ وَ يُسَمَّى طَوَافَ الْوَدَاعِ وَ طَوَافَ الصَّدْرِ وَ يُسَمَّى طَوَافَ الْوَدَاعِ وَ طَوَافَ الحَيْفِ مِعْدِ بِالْبَيْتِ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّعُ الْبَيْتَ وَ يَصْدُرُ بِهِ وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي وَمَنَّ عَلَيْهُ لِقَوْلِه 

عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلْيَكُنُ اخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ الطَّوَاف، وَ رَخَصَ النِّسَاءَ الْحُيِّض، إِلَّا عَلَى أَهْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلْيَكُنُ اخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ الطَّوَاف، وَ رَخَصَ النِّسَاءَ الْحُيِّض، إِلَّا عَلَى أَهْلِ مَكَةَ لِلْآلَهُمْ لَا يَصُدُرُونَ وَ لَا يُؤدِّعُونَ، وَ لَا رَمُلَ فِيْهِ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ شُرِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ يُصَيِّي رَكُعَتِي الطَّوَافِ

بَعُدَهُ لِمَا قَدَّمُنَا.

ترجیمہ : فرماتے ہیں کہ پھر حاجی مکہ میں داخل ہوکر سات چکر بیت اللہ کا طواف کرے جن میں رال نہ کرے اور بیطواف صدر
ہے جس کا نام طواف و داع بھی ہے اور بیت اللہ کے آخری عہد کا طواف بھی اس کا نام ہے، اس لیے کہ حاجی اس طواف کے ساتھ بیت اللہ کو خیر آباد کہد کر روانہ ہوتا ہے۔ اور بیطواف ہمارے یہاں واجب ہے، امام شافعی جائیے گا اختلاف ہے، اس لیے کہ آپ ساتھ سالھ اس کا آخری عبد طواف ہو۔ اور آپ مالی گئی کہ کے علاوہ ساتھ کی ارشاد کرامی ہے جو اس گھر کا حج کرے تو بیت اللہ کے ساتھ اس کا آخری عبد طواف ہو۔ اور آپ مالی کہ کے علاوہ حاکمت عمورتوں کو رخصت مرحمت فرمائی ہے، کیوں کہ اہل مکہ نہ تو کہیں جاتے ہیں اور نہ ہی و داع کہتے ہیں۔ اور اس طواف میں رال نہیں ہو اس دیل کی وجہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ رال صرف ایک مرتبہ مشروع ہے، اور اس طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھے اس دلیل کی وجہ ہے جم میلے بیان کر چکے ہیں۔

## اللغاث:

-﴿اشواط ﴾ چکر، پھيرے۔ ﴿يؤدّع ﴾ جدا ہور ہا ہے، وداع كرر ہا ہے۔ ﴿يصدر ﴾ روانہ ہوتا ہے۔

## تخريج:

• اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في المرأة تحيض بعد الافاضة، حديث: ٩٤٤. و ابوداؤد في كتاب المناسك باب الوداع، حديث رقم: ٢٠٠٢.

#### طواف مدركابيان:

اس عبارت میں حجاج کرام کے لیے ہدایت ہے ہے کہ جب وہ منیٰ کے جملہ مناسک کی ادائیگی سے فارغ ہوجائیں اور مقام محصب سے ہوتے ہوئے مکہ میں داخل ہوں تو سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کریں جے طواف صدر ، طواف وداع اور طواف آخر عصب سے ہوتے ہوئے مکہ میں داخل ہوں تو سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کریں جے طواف صدر ، طواف وداع اور طواف آخر عہد کا اور کہہ کراپنے اپنے گھروں یا پھر مدینہ منورہ کے ایم دراع اور طواف آخر عہد بالبیت کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بیطواف وداع اور طواف آخر عہد بالبیت کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بیطواف واجب ہے کیکن امام شافعی والنظائے کے یہاں سنت ہے۔

امام شافعی رئیسٹیڈ کی ولیل ہے ہے کہ اگر طواف صدر واجب ہوتا تو کمی اور آفاقی دونوں کے لیے اس کی ادائیگی ضروری ہوتی،
لیکن کمی کے لیے طواف صدر ہے بی نہیں چہ جائے کہ اس کے حق میں ضروری ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیطواف واجب نہیں بل کہ سنت ہے۔ ہماری ولیل بیے حدیث ہے من حج ھذا البیت فلیکن اخر عہدہ بالبیت المطواف المنے اور اس حدیث سے وجہ استدلال یوں ہے کہ آپ مالی ہی سنتہ امر کے ساتھ اس طواف کا حکم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا بیطواف واجب اور لازم ہوگا، پھر آپ مالی ہی مائے عائضہ عورتوں کے لیے طواف صدر نہ کرنے کی رخصت مرحمت فرمائی ہے اگر بیطواف واجب نہ ہوتا تو رخصت کی تخصیص کا کوئی فائدہ بی نہیں ہوگا، لہذا اس حوالے سے بھی طواف صدر کا وجوب بی سمجھ میں آتا ہے۔ رہا مسئداہل مکہ پر اس کے عدم وجوب کا؟ تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیطواف طواف صدر اور طواف و دداع ہے اور اہل مکہ نہ تو

## ر آن البداية جلد العام عن المستراس و rro المام عن عيان عن على

بیت اللہ کو خیر آباد کہتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اس لیے جب ان کے حق میں نہ کورہ طواف کی علت ہی معدوم ہے تو ظاہر ہے کہ بیان پر واجب بھی نہیں ہوگا۔ اور آفاقی چوں کہ اس طواف کے بعد بیت اللہ سے رخصت ہوجاتا ہے اس لیے اس پر واجب ہوگا، البتہ اس طواف میں رطن نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ بات پہلے ہی آ چکی ہے کہ رطن صرف ایک مرتبہ مشروع ہے اور وہ طواف قدوم یا طواف زیارت ہی میں لوگ کر لیتے ہیں، لیکن طواف کے بعد کی دورکعت نماز اس طواف کے بعد بھی پر سی ہوگا ہو یا نقل ہو یا کوں کہ حدیث میں ہے کہ طواف کے بعد کی دورکعت نماز کے ساتھ ہی طواف پورا ہوتا ہے خواہ وہ طواف فرض ہو یا نقل ہو یا واجب ہو۔

وَ يَأْتِي زَمْزَمَ وَ يَشُرَبُ مِنْ مَائِهَا لِمَا رُوِي أَنَّ النَّبِيَ • عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَظَى دَلُوا بِنَفْسِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَعَ بَالْتِي وَمُزَمَ وَ يَشُرَبُ مِنْ مَائِهَا لِمَا رُوِي أَنَّ النَّبِي • عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَظَى دَلُوا بِنَفْسِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَعَ بَالْمِيْدِ.

ترجمل : پر ماجی چاوز مزم کے پاس آکراس کا پانی ہے ، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ تُلاَثِیَّا نے بذات خودا کی ڈول پانی نکال کراس میں سے پیا پھر ماجی کو کنویں میں ڈال دیا۔

#### اللغات:

﴿استقى ﴾ يانى ئكالا ـ ﴿ دلو ﴾ دُول ـ ﴿ أَفُوعَ ﴾ اندُيل ديا ـ ﴿ بنو ﴾ كُوال ـ

## تخريج

اخرجه ابن سعد في طبقات الكبرى باب حجة الوداع ج ٢ ص ١٤٠ دار الكتب العلميه بيروت.

## توضِيع:

۔ عبارت بالکل واضح ہے۔

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَّأْتِيَ الْبَابَ وَيُقَبِّلُ الْعَتَبَةَ وَ يَأْتِيَ الْمُلْتَزَمَ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ إِلَى الْبَابِ فَيَضَعُ صَدْرَةً وَ وَجُهَةً عَلَيْهِ وَيَتَشَبَّتُ بِالْأَسْتَارِ سَاعَةً ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى أَهْلِهِ، هَكَذَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ بِالْمُلْتَزَمِ ذَلِكَ، عَلَيْهِ وَيَتَشَبَّتُ بِالْأَسْتَارِ سَاعَةً ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى أَهْلِهِ، هَكَذَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِي ۗ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ بِالْمُلْتَزَمِ ذَلِكَ، قَالُوا وَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْصَوِفَ وَهُو يَمُشِي وَرَاءَةً وَجُهَةً إِلَى الْبَيْتِ مُتَبَاكِيًّا مُتَحَسِّرًا عَلَى فِرَاقِ الْبَيْتِ حَتَّى يَخُرُجَ مِنَ الْبَيْتِ فَهَاذَا بَيَانُ تَمَامِ الْحَجِّ.

تروج کے: اور مستحب ہے کہ عاجی کعبہ کے دروازے پر آکر اس کی چوکھٹ کو چوہے اور ملتزم پر آئے اور وہ مجراسود سے لے کر باب کعبہ تک ہے پھر اس پر اپنا سینداور اپنا چرہ ورکھے اور پچھ دریتک کعبہ کے پردول سے چمٹار ہے پھر اپنے اہل میں واپس آجائے، اس طرح مروی ہے کہ آپ مُنْ النِّیْجُ نے ملتزم کے ساتھ ایسا ہی عمل کیا ہے۔ حضرات مشاکُخ نے فرمایا ہے کہ حاجی کے لیے مناسب سے

## ر آن البداية جلدا على المستخدم ٢٣٦ على الكام في كيان من ع

ہے کہ وہ پیچھے کی طرف چلتا ہوا واپس ہواور اس حال میں ہو کہ اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہووہ رور ہا ہواور بیت اللہ کی جدائی پر حسرت کرتا ہوامبجد حرام سے نکل رہا ہو، یہ پورے حج کا بیان ہے۔

#### اللغات:

﴿ يقبّل ﴾ چوم لے۔ ﴿ عتبة ﴾ چوكف، والميز - ﴿ ملتزم ﴾ چيننے اور ليننے كى جگه۔ ﴿ يتشبث ﴾ ليث جائے۔ ﴿ استار ﴾ پردے۔ ﴿ متباكى ﴾ رونے والا۔ ﴿ متحسر ﴾ حرت وافسوس كرنے والا۔

## تخريج:

🕡 اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب الملتزم، حديث : ١٨٩٩.

## طواف وداع کے بعد کے اعمال:

امام قد وری رہ اللہ اور صاحب بدایہ جات کرام کوآخری وصیت وفیحت کرے آخری ہدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آب زمزم سے شکم سیر ہونے کے بعد حاجی کو چاہے کہ وہ باب کعبہ پرآ کراس کی چوکھٹ کو چوم لے پھر ملتزم کے پاس آئے اور اس پر اپنا سینداور چرہ رکھ دے اور کچھ دیر کعبۃ اللہ کے پردول سے چٹ کراللہ رب العزت سے رازونیاز میں مصروف رہے اس کے بعد ایٹ وعیال میں واپس چلا جائے، اس لیے کہ سرکار دوعالم شکھی تا جے کے آخری افعال میں اضی امور کو انجام دیا ہے، لہذا ہر امتی کا بید ت کے کہ وہ نی اکرم شکھی آئے کی اقتداء اور اتباع کرے۔

بعض مشائخ نے یہاں یہ ادب بھی ذکر کیا ہے کہ جب حاجی بیت اللہ واپس ہوتو النے قدموں کے ساتھ واپس ہواور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نہایت حسرت وافسوس کے ساتھ روتا ہوا وہاں سے نکلے، فرماتے ہیں کہ یہاں تک جج کاتفصیلی بیان تھا جو نہایت شرح وبسط کے ساتھ ہم نے عرض کر دیا اب آپ کی ذہے داری ہے کہ اسے اپنے سینے میں محفوظ کیجیے اور ایام جج میں خود بھی نفع اٹھائے اور دوسروں کو بھی محفوظ کیجیے۔

الله بم سب كواپنے گھر كا ديدارنصيب فرمائے۔ آمين



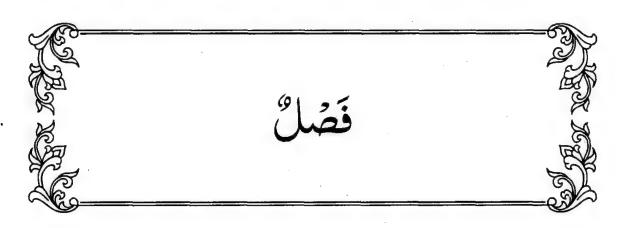

اس فصل کے تحت جومسائل بیان کیے جا کیں گے چوں کہ ان کا تعلق بھی حج اور افعال حج سے ہے، اس لیے تکملہ باب کے طور پر علیحدہ کرکے ان مسائل کو بیان کیا جارہا ہے۔

وَ إِنْ لَمْ يَدْحُلِ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ وَ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ وَقَفَ فِيْهَا عَلَى مَا بَيَّنَا سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ لِأَنَّهُ شُرْعَ فِي ابْتِدَاءِ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ وَ تَوَجَّهِ يَتَرَتَّبُ سَائِرُ الْأَفْعَالِ فَلَا يَكُونُ الْإِنْيَانُ بِهِ عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ الْوَجْهِ سُنَّةً، وَ لَا شُيْعَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ، لِأَنَّهُ سُنَّةً وَ بِتَرُكِ السُّنَّةِ لَا يَجِبُ الْجَابِرُ.

تروج کے: اور اگر محرم مکہ میں داخل نہیں ہوا اور عرفات جاکر ہماری بیان کردہ تفصیل کے مطابق وہاں دقوف کرلیا تو اس سے طواف قد وم ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ بیطواف ابتدائے جج میں اس طور پر مشروع ہے کہ اس پر تمام افعال جج مرتب ہوں للہذا اس طریقے کے علاوہ پر طواف قد وم اداء کرنا سنت نہیں ہوگا۔ اور ترک طواف سنت طریقے کے علاوہ پر طواف قد وم اداء کرنا سنت نہیں ہوگا۔ اور ترک طواف سنت ہواجب نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

وشوع ﴾مشروع كيا كيا ہے۔ وسائو ﴾سبب۔ وجابو ﴾ نقصان بوراكرنے والا۔

## مكه مين داخل موت بغيرسيدها عرفات چلے جانے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی محرم مکہ میں داخل نہیں ہوا اور طواف قد وم بھی نہیں کیا، بلکہ میقات سے سید سے عرفات جا پہنچا اور وہاں اس نے وقوف عرفہ کرلیا تو اب اس کے ذھے سے طواف قد وم ساقط ہوجائے گا اور اس پر اس طواف کی قضاء نہیں واجب ہوگی، کیوں کہ طواف قد وم اس طرح مشروع ہوا ہے کہ اسے حج کے آغاز میں اداء کرلیا جائے تا کہ جج کے تمام افعال اسی پر مرتب ہوں، لیکن اگر کوئی شخص ابتداء میں طواف قد وم نہ کر سکے تو اب غیر مشروع طریقے پر اسے نہ اداء کرے اور اداء نہ کرنے والے پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔

وَ مَنْ أَدُرَكَ الْوَقُوفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِهَا إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدُرَكَ الْحَجَّ، فَأَوَّلُ وَقُتِ الْوُقُوفِ بَعْدَ الزَّوَالِ عِنْدَنَا لِمَا رُوِيَ ۖ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ عِنْدَنَا لِمَا رُوِي ۖ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ عِنْدَنَا لِمَا رُوي ۖ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفْ بَلَيْلٍ فَقَدْ أَدُرَكَ الْحَجَّ وَ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةً بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ النَّوْقِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّحْسِ فَهُو مَحْجُوجٌ عَلَيْهِ بِمَا رَوَيْنَا.

توجہ اور جس مخص نے یوم عرف کے زوال آفتاب اور یوم نحر کے طلوع فجر کے درمیان وقوف عرف کو پالیا تو اس نے جم کو پالیا، چناں چہ ہمارے یہاں وقوف کا اوّل وقت زوال آفتاب کے بعد ہے اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ مُلَّ اللَّا اُلِیَا تو اس کے بعد وقوف فرمایا ہے اور یہ اور یہ اور آپ مُلَّ اللَّا اور جے رات میں عرف کو پایا اس نے جم کو پالیا اور جے رات میں عرف کو پایا اس نے جم کو پالیا اور جے رات میں عرف نو بایا سے تا ہم کا اور یہ آخر وقت کا بیان ہے۔ اور امام مالک والله اگر چہ یہ فرماتے ہیں کہ وقوف کا اول وقت طلوع فجر یا طلوع میں کے بعد ہے لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ صدیث جمت ہے۔

## اللغات:

﴿ ادرك ﴾ پاليا، مل كيا۔ ﴿ محجوج عليه ﴾ ان پر ججت قائم كي كئ ہے۔

## تخريج

- اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب صفة حجة النبي مُنْهَا ، حديث ١٩٠٥.
  - اخرجم الترمدي في كتاب الحج باب ما جاء في من ادرك الامام لجمع.

## وتوف عرفه كي كم ازكم مقدار كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یوم عرفہ کے زوال شمس کے بعد سے وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے اور یوم نحرکی طلوع فجر

تک رہتا ہے چنال چہ جوشخص ان اوقات میں سے کسی بھی وقت عرفہ میں وقوف کر لے گا اس کا حج اداء ہوجائے گا، اس لیے کہ
رسول اکرم ش کی تی اس کے بعد ہی وقوف فر مایا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زوال کے بعد وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے،
پھر ایک دوسری روایت میں آپ ش کی گیا کا یہ فر مان فقل کیا گیا ہے کہ جس نے رات میں وقوف عرفہ کرلیا اس نے حج کو پالیا اور جوشخص
رات میں بھی وقوف کو نہ پاسکا وہ حج کو بھی نہ پاسکا اور یہ آخر وقت کا بیان ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے زوال شمس کے
بعد سے یوم نحرکی طلوع فجر تک وقوف کا وقت ہے۔

و مالك النع فرماتے ہیں امام مالک والی مالی مالی ہے ہے کہ یوم عرفہ کی طلوع فجر کے بعد یا اس دن طلوع آفاب کے بعد وقوف عرفه کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عمل نبوی ہے متعلق ہماری بیان کردہ حدیث ان کے خلاف جحت اور دلیل ہے، اس لیے کد اس میں اس بات کی صاف صراحت ہے کہ آپ مالی تی نے دوال شمس کے بعد وقوف فرمایا، اگر

## ر آن البداية جلد الماسي المسترس ١٣٩ ١٨٥٠ من المام ع كيان على ع

وقوف کا وقت اس سے پہلے ہوتا تو آپ مُن اللہ اللہ فرمان ہے اس کی وضاحت فرما دیتے اور امت کو اندھیرے میں ندر کھتے، کیکن آپ من اللہ کا میں سلسلے میں کسی فرمان کامنقول نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وقوف عرفہ کا وقت زوالِ مثم کے بعد ہی ہے۔

ثُمَّ إِذَا وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ أَفَاضَ مِنْ سَاعَتِهِ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَرَ بِكَلِمَةِ أَوْ فَإِنَّهُ قَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَهِيَ كَلِمَةُ التَّخْيِيْرِ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَّ اللَّيْلِ وَلَيَنَا أَدُوهُ وَجُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَكِنَّ الْحُجَّةَ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ.

ترفیجملہ: پھر جب حاجی نے زوال کے بعد وقوف کیا اور اسی وقت چلا گیا، تو ہمارے یہاں میہ وقوف اس کو کافی ہوگا اس لیے کہ آپ مُلَّ اَلَّهُ عَلَیْ اَلَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

## اللغاث:

﴿أَفَاضِ ﴾ والبس رواقه بوكيا - ﴿ تحيير ﴾ اختيار وينا ـ

## تخريج

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب من لم يدرك عرفه، حديث: ١٩٤٩.

## وتوف عرفه كى كم ازكم مقدار كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر زوال آفاب کے بعد کسی حاجی نے تھوڑی دیر وقوف عرفہ کیا اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوگیا تو اس کا وقوف اداء ہوجائے گا اور اس کا جج بھی مکمل ہوجائے گا ، اس لیے کہ صدیث پاک فیمن وقف بعو فقہ المنے میں رات یا دن کے کسی حصے میں وقوف کرنے سے کمالی جج کا حکم لگایا گیا ہے اور چوں کہ حدیث میں کلمہ اُونخیر کے لیے ہے اس لیے دن اور رات کے کسی جھی حصے میں وقوف کرنے سے جج پورا ہوجائے گا اور رات یا دن میں وقوف کرنا خاص نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف امام مالک رات میں وقوف کرنے سے جج کمل مالک رات میں ، چناں چہ نہ صرف دن میں وقوف کرنے سے جج کمکمل موگا ، لیکن صاحب ہدا یہ فرماتے ہیں میں مرف رات میں ، بلکہ دن اور رات دونوں کے جزء میں وقوف کرنے سے جج کمکمل ہوگا ، لیکن صاحب ہدا یہ فرماتے ہیں کہ مماری بیان کردہ حدیث امام مالک والتی ہیں خطاف جمت ہے ، کیوں کہ آپ مگا ہوگا ، لیکن صاحب ہدا یہ دونوں کی تعیین وخصیص کے منافی ہے۔

کہ ہماری بیان کردہ حدیث امام مالک والتی تعیین وخصیص کے منافی ہے۔

وَ مَنِ اجْتَازَ بِعَرَّفَةَ نَائِمًا أَوْ مُغْمَىً عَلَيْهِ أَوْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا عَرَفَاتٌ جَازَ عَنِ الْوُقُوْفِ، لِأَنَّ مَا هُوَ الرُّكُنُ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ الْوُقُوْفُ، وَ لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ بِالْإِغْمَاءِ وَالنَّوْمِ كَرُكْنِ الصَّوْمِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّهَا لَا يَبْقَى مَعَ الْإِغْمَاءِ،

## ر آن الهداية جلد ص على المساكن المهار المالية جلد ص احکام فی کے بیان میں

وَالْجَهْلُ يُجِلُّ بِالنِّيَّةِ وَ هِيَ لَيْسَتُ بِشَرْطٍ لِكُلِّ رُكُنٍ.

ترجملہ: اور جو مخص اس حال میں عرفہ ہے گذرا کہ وہ سویا ہوا تھا یا بے ہوش تھا یا اسے پنہیں معلوم ہوا کہ بیعرفات ہے تو وقوف جائز ہے، کیوں کہ جورکن ہے وہ پایا گیا اور وہ وقوف ہے۔اوراغماءاورنوم کی وجہسے جو وقوف ممتنع نہیں ہوگا جیسے رکن صوم، برخلاف نماز کے،اس لیے کہ نماز اغماء کے ساتھ باقی نہیں رہتی اور جہالت نیت میں مخل ہوتی ہے لیکن ہررکن کے لیے نیت شرطنہیں ہے۔ اللَّغَاتُ:

﴿ اجتاز ﴾ عبوركيا، گزرگيا۔ ﴿ مغمى عليه ﴾ جس پر بي ہوشى طارى ہو۔

## نیند، بے ہوشی یا لاعلمی کے عالم میں عرفات سے گزرنے والے کا حم:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر یوم عرفہ کو سوتے ہوئے کوئی محرم میدان عرفات سے گذر گیا یا بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے گذرا یا گذرتے وقت اسے بینہیں معلوم ہے کہ جس جگہ سے میں گذرر ہا ہوں وہ عرفات ہے اور وہ میدان عرفات سے گذر گیا تو ان متنوں صورتوں میں اس شخص کا وقو ف عرفه اداء ہو گیا اور اس کا حج بھی مکمل ہو گیا، اس لیے که مرور کی صورت میں بھی حج کا رکن یعنی وقوف پایا گیا اوراغماء ونوم وقوف کے منافی نہیں ہیں، جیسے اگر کسی شخص نے روزے کی نیت سے صبح کوسحری کھائی اور پھر پورے دن وہ سوتا رہایا ہے ہوش پڑا رہا تو رکن صوم لینی امساک کے پائے جانے کی وجہ سے اس شخص کا روز ہ اداء ہو جائے گا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی رکن حج بعنی وقوف کے پائے جانے کی وجہ سے حج بھی اداء ہوجائے گا اور اغماء یا نوم سے وقوف پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کے برخلاف نماز کا مسلہ ہے تو نماز اغماء کے ساتھ باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور ا غماء سے طہارت ختم ہوجاتی ہے لہذا جب شرطختم ہوجائے گی تو مشروط یعنی نماز بھی ختم ہوجائے گ۔

والجهل النح یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے،سوال بیہ ہے کہ وقوف عرفات کے لیے نیت کرنا شرط ہے اور عرفات کاعلم نہ ہونے کی وجہ سے نیت معدوم ہے اس لیے اس صورت میں گذرنے سے وقوف ادا پنہیں ہوگا، حالال کہ آپ نے اس صورت میں صحبِ وقوف کا حکم لگایا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ نیت ہررکن کے لیے شرط اور ضروری نہیں ہے اور وقوف عرفہ بھی انھیں ارکان میں سے ہے جن کے لیے نیت شرط نہیں ہے لہٰذا بدون نیت گذرنے سے بھی

وَ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَهَلَّ عَنْهُ رُفَقَاؤُهُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَتُكُمَّائِيهُ، وَ قَالَا لَا يَجُوْزُ ، وَ لَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا بِأَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ إِذَا أَغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ نَامَ فَأَحْرَمَ الْمَأْمُورُ عَنْهُ صَحَّ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى إِذَا أَفَاقَ أَوِ اسْتَيْقَظَ وَ أَتَى بِأَفْعَالِ الْحَجّ جَازَ، لَهُمَا أَنَّهُ لَمْ يُحُرِمْ بِنَفْسِهِ وَ لَا أَذِنَ لِغَيْرِهِ بِهِ، وَ هَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحُ بِالْإِذْنِ، وَالدَّلَالَةُ تَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ، وَ جَوَازُ الْإِذْنِ بِهِ لَا يَعْرِفُ كَثِيْرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، فَكَيْفَ يَعْرِفُهُ الْعَوَامُّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَ غَيْرَهُ بِدَلِكَ صَرِيْحًا، وَلَهُ أَنَّهُ لَمَّا عَاقَدَهُمْ عَقُدَ الرَّفَقَةِ فَقَدِ اسْتَعَانَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيْمَا يَعْجِزُ عَنْ مُبَاشِرَتِه بِنَفْسِه، وَالْإِخْرَامُ هُوَ

# ر آن البداية جلدا ي المسايل ا

الْمَقْصُودُ بِهِلْذَا السَّفَرِ فَكَانَ الْإِذْنُ بِهِ ثَابِتًا دَلَالَةً ، وَالْعِلْمُ ثَابِتٌ نَظُرًا إِلَى الدَّلِيْلِ وَالْحُكُمُ يُدَارُ عَلَيْهِ.

ترجمه: اورجس شخص پر بے ہوشی طاری ہوگئ اور اس کی طرف سے اس کے ساتھیوں نے تلبید پڑھا تو امام ابوصنیفہ والٹیلڈ کے یہاں یہ جائز ہے،حضرات صاحبینؑ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔اوراگراس نے کسی شخص کو بیتکم دیا کہ جب اس پر بے ہوثی طاری ہوجائے تو وہ اس کی طرف سے احرام باندھ لے اور مامور نے اس کی طرف سے احرام باندھ لیا تو یہ بالا تفاق سیح ہے یہاں تک کہ جب اے افاقہ ہوایا وہ بیدار ہوا اور افعال حج کواداء کیا تو جائز ہے،حضرات صاحبینؓ کی دلیل یہ ہے کہ نہ تو اس نے خود احرام باندھا اور نہ ہی دوسرے کواس کی اجازت دی، اور بیاس لیے ہے کہ اس نے صریح اجازت نہیں دی۔ اور دلالة اجازت علم پر موقوف ہے اوراحرام کی اجازت کے جائز ہونے کو بہت سے فقہا نہیں جانے تو عوام کیے اسے جان سکتے ہیں۔ برخلاف اس صورت کے جب اس نے دوسرے کوصراحثاً تھم دیا ہو۔

اورامام صاحب ولیٹیلئر کی دلیل میر ہے کہ اس محض نے رفیقوں سے افاقد کا عقد باندھا تو اس نے رفقاء سے ہرا یسے کام میں استعانت طلب کی جسے وہ بذات خود اداء کرنے سے عاجز ہے اور احرام اس سفر کا مقصد ہے تو احرام کی اجازت دلالة ثابت ہوگئی اور دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے علم بھی ثابت ہے اور حکم کا مدار دلیل پر ہے۔

واهل احرام کی نیت کرلی، تلبیه پرهایا وافاق وافاق وافاقه موا، ب موثی ختم مولی واستیقظ و جاگا، بیدار موا ﴿ لم يصرِّح ﴾ تصريح نهيل كي - ﴿ عاقد ﴾ معامله كيا ، عقد با ندحا - ﴿ استعان ﴾ مدد ما تكى - ﴿ يداد ﴾ مدار دكها جائ گا- ·

## بہوش آ دی کی طرف سے اس کے ساتھیوں کے احرام با تدھنے کا علم:

اس عبارت میں ایک ہی مسلے کی دوشقیں بیان کی گئی ہیں (۱) پہلی تی ہیے کہ اگر کسی محف پر بے ہوثی طاری ہوگئ اور اس کی طرف سے اس کے رفیقِ سفر نے احرام باندھ کرتلبیہ پڑھ لیا تو امام صاحب رالیٹھایئے کے یہاں جائز ہے، کیکن حضرات صاحبینٌ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے (۲) دوسری شق یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے کسی ساتھی کو حکم دیا کہ اگر میں بے ہوش ہوجاؤں یا سوجاؤں تو میری طرف سے احرام باندھ لینا چناں چہ میٹھن بے ہوش ہوگیا یا سوگیا اوراس کی طرف سے اس کے ساتھی نے احرام باندھ لیا تو بالا تفاق جائز ہے یہاں تک کہ جب اس مخص کو ہوش آیا اور وہ سوکر بیدار ہوا اور اس نے افعال حج اداء کر لیے تو اس کا مج اداء ہوجائے گا۔ پہلی شق میں حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ نہ تو اس مخص نے خود ہی احرام باندھا اور نہ ہی دوسرے کواحرام باندھنے کی اجازت دی، خود احرام نہ باندھنا تو ظاہر ہے اور دوسرے کو اجازت نہ دینا اس لیے ہے کہ اجازت یا تو صراحة ہوتی ہے یا دلالة اور یہاں دونوں صورتیں مفقود ہیں، کیوں کہ نہ تو صراحة اجازت ہے اور نہ ہی دلالة ،صراحة اجازت اس لیے نہیں ہے کہ اس نے صریح لفظول میں اس کو اجازت نہیں دی اور دلالۃ اس لیے نہیں ہے کہ بیاجازت علم پرموقوف ہوتی ہے اور اگر پہلے سے سکی کومعلوم ہو کہ اجازت دینے سے اجازت محقق ہوجاتی ہے اور دوسرے کی طرف سے احرام باندھا جاسکتا ہے اوریہ چیز جب بڑے بڑے علماءاور فقہاء کومعلوم نہیں ہوتی تو عوام اور جہلاء کوئس طرح معلوم ہوسکتی ہے، اس لیے دلالة بھی اجازت نہیں یا کی گئی،

## ر آن البداية جلدا على الماري الكام في بيان ين الماري كيان ين الماري كيان ين الماري الكام في كيان ين

لہذا دوسرے شخص کا احرام باندھنا درست نہیں ہوگا، اس کے برخلاف اگر اس نے کسی کوصراحۃ احرام باندھنے کی اجازت دے دی تو دوسرے شخص کے لیے اس کی طرف سے احرام باندھنا درست اور جائز ہے۔

حضرت امام اعظم را التعانی ولیل یہ ہے کہ جب وہ مخص چندرفقاء کی معیت میں سفر جج پر روانہ ہوا تو اس نے اس سفر میں رفقاء ہے ہراس کام میں استعانت طلب کی جے اداء کرنے ہے وہ عاجز اور باس ہواور چوں کہ سفر جج کا مقصود اصلی احرام ہواور اغماء یا نوم کی وجہ سے وہ محض احرام باند ھنے سے قاصر اور عاجز ہے، اس لیے احرام کے سلسلے میں دلالۃ اجازت پائی گئ اور دلیل یعنی رفاقت کا عقد باند ھنے کی وجہ سے علم بھی حاصل ہوگیا اور حکم کا مدار علم ہی پر ہوتا ہے، لہذا جب علم حاصل ہے تو حکم بھی حاصل ہوگا۔ واصل ہوگا اور دوسر شخص کے لیے احرام باندھنا درست ہوگا۔

قَالَ وَالْمَوْأَةُ فِي جَمِيْعِ ذَٰلِكَ كَالرَّجُلِ لِأَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ كَالرِّجَالِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَكُشِفُ رَأْسَهَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ، وَ تَكُشِفُ وَجُهَهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِحْرَامُ الْمَوْأَةِ فِي وَجُهِهَا، وَ لَوْ سَدَلَتْ شَيْئًا عَلَى وَجُهِهَا وَجَافَتْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْ وَجُهِهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِحْرَامُ الْمَوْزَةِ الْإِسْتِظُلَالِ بِالْمَحْمَلِ، وَ لَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيّةِ لِمَا فِيْهِ جَازَ، هَكَذَا رُوِي عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهُمَا وَ لَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِسْتِظُلَالِ بِالْمَحْمَلِ، وَ لَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيّةِ لِمَا فِيْهِ مِنْ الْهِيْنَةِ فَي إِللَّهُ مِنْ الْمِيلُيْنِ لِأَنَّةُ مُحِلَّ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَ لَا تَحْلِقُ وَ لَلْكِنْ تُقَصِّرُ لِمَا رُوِي أَنَّ وَلَا تَعْوَلَهُ وَ لَا تَعْلِقُ وَ لَا يَكُنْ تُقَصِّرُ لِمَا اللَّهُ مِنْ الْمَعْفِي الْمَعْفِي الْمَعْفِي وَلَا اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ مَنْ الْمُعْفِي الْمَعْفِي وَلَا اللَّهُ فِي عَلِيهُ السَّلَامُ نَهَى النِسَاءَ عَنِ الْحَلْقِ وَ أَمَرَهُنَّ بِالتَّقُصِيْرِ، وَ لِأَنَّ عَلْمَ السَّعْرِ فِي حَقِّهَا مُثْلَةٌ كَحَلْقِ اللَّيْسَاءَ عَنِ الْحَلْقِ وَ أَمَرَهُنَّ بِالتَّقُصِيْرِ، وَلِأَنَّ عَلْمَ السَّعْرِ فِي حَقِيّهَا مُثْلَةً كَحَلْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَحْوَرِ فِي عَقِها مُثْلَقًا وَلَلَا اللَّهُ فِي عَلَيْ الْمَحْدِيْطِ كَشَفَ الْعَوْرَةِ، قَالُوا وَ لَا اللَّهِ مِنْ الْمَعْفِي الْمَعْمِ عَلَيْ الْمَعْفِي عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمَعْفِى الْمَعْمَ وَالْمَالُولُوا وَ لَا السَّعْفِي إِنَّا اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِعَ خَالِياً .

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ ان تمام مسائل میں عورت مرد کی طرح ہے، اس لیے کہ مردوں کی طرح عورت بھی خاطبہ ہے، لیکن عورت اپنا سرنہیں کھولے گی، اس لیے کہ آپ منگینی کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت کا احرام اس کے چہرے ہیں ہے۔ اورا گرعورت نے اپنے چہرے پر کوئی چیز لفکا کراسے چہرے سے الگ رکھا تو جائز ہے، ای طرح حضرت مائشہ جائش سے مروی ہے، اوراس لیے بھی کہ میمل سے سابہ حاصل کرنے کے درج میں ہے اورعورت تلبیہ کے ساتھ اپنی آ واز کو بلند نہیں کرے گی، کیوں کہ اس میں فتنہ ہے اور نہ تو عورت رمل کرے گی اور نہ ہی میلین کے درمیان سعی کرے گی، کیوں کہ بیستر عورت میں خل ہوگا، وہ طاق نہیں کرے گی البتہ قصر کرے گی اس دلیل کی وجہ ہے جومروی ہے کہ آپ منگر آنے عورتوں کو حلق کرنے عورت میں خارہ میں منڈ انے کی طرح حلق کرانا عورت کے منع فرمایا ہے اورانھیں قصر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اوراس لیے کہ مردوں کے حق میں ڈاڑھی منڈ انے کی طرح حلق کرانا عورت کے میں مثلہ ہے، اورعورت جو چاہ سلے ہوئے کپڑے بینے، کیوں کہ بغیر سلا ہوا کپڑا پہنے میں کشف عورت ہے، حضرات مشائخ نے فرمایا ہے کہ اگر چراسود کے پاس بھیڑ ہوتو عورت چراسود کا استلام بھی نہیں کرے گی، کیوں کہ عورت کومردوں کے ساتھ بدن میں کرنے ہے کہ اگر چراسود کے باس بھیڑ ہوتو عورت جراسود کا استلام بھی نہیں کرے گی، کیوں کہ عورت کومردوں کے ساتھ بدن میں کرنے ہے منع کیا گیا ہے، الا یہ کہ وہ فالی جگہ یائے۔

## ر أن الهداية جلد صير المستخصر ٢٣٣ على على الكام في كيان عن الكام في كيان عن الكام في كيان عن الكام في كيان عن ا

#### اللغات:

﴿عورة ﴾ ستر، چھپانے کی جگد۔ ﴿تکشف ﴾ کھولے گی، پردہ مثائے گی۔ ﴿سدلت ﴾ لئکا لے۔ ﴿جافت ﴾ جدا رکھے۔ ﴿استظلال ﴾ سائے میں بیٹھنا۔ ﴿محمل ﴾ مودج، پالان، کجاوہ۔ ﴿مماسة ﴾ چھونا۔

## تخريج

- اخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج باب المرأة لا تنتقب في احرامها، حديث: ٩٠٤٨، ٩٠٤٨.
  - 🛭 اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في كراهية الحلق النساء، حديث: ٩١٥، ٩١٥.

## عورتول كاحكام في:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ افعال جج میں مردوں اور عورتوں کے درمیان بہت سے مسائل واحکام میں مساوات ہے، کیوں کہ جس طرح مردوں پر خطاب خداوندی متوجہ ہے ای طرح عورتوں کے حق میں بھی یہ خطاب ثابت ہے اور و اللہ علی الناس حج البیت میں مردوں اور عورتوں دونوں کو جج بیت اللہ کا تکم دیا گیا ہے، گر پھر بھی عورتوں اور مردوں کے مابین بہت سے مسائل الگ اور جداگانہ ہیں، اس لیے اس عبارت میں انھیں بھی بیان کیا جارہا ہے جن میں سے (۱) پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت جج کے دوران اپنا سرنہیں کھولے گی، کیوں کہ اس کا سربھی پردہ ہے اور اسے چھیا نا ضروری ہے۔

(۲) عورت ج میں اپنا چرہ کھولے رکھے گی، کیوں کہ آپ شائی آئے نے اس کے احرام کو اس کے چرے میں ثابت کیا ہے، لہذا موضع احرام لیحنی چرے کا اظہار ضروری ہوگا۔ ہاں اگر گری وغیرہ سے تفاظت کے پیش نظر کوئی عورت اپنے چرے پر کیڑا وغیرہ لاکالے اور اسے اپنے چبرے سے علاحدہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ حضرت عائشہ میں ٹی اللہ کا خدید میں کپڑا لاکانے کی اجازت مروی ہے چناں چہ حدث شریف کامضمون ہے ہے کہ قالت کان المو کبان یمرون بنا و نعن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علی و جهها النے فرماتی ہیں کہ ہم آپ سال اللہ علیہ وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علی و جهها النے فرماتی ہیں کہ ہم آپ سال اللہ علیہ وسلم محرمات، فوذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علی و جهها النے فرماتی ہیں کہ ہم آپ سال اللہ علیہ اللہ علیہ و حول اور گرد وغبار اڑتا تھا کہ البذا جبرے پر کر لیتی تھی، اس روایت میں جواں کہ آپ شائی ہی ہم اور آپ کے سامنے چرہ و ڈھا تکنے کی صراحت ہا اور اس محل فرف سے کوئی کیر نہیں ہے جواں بات کی دلیل ہے کہ عورت کے لیے چرہ پر کپڑا وغیرہ ڈھا تکنے کی اجازت ہے۔ اس سلم کی دوسری دلیل ہے ہے کہ چواں بات کی دیس کے سامنے مصل کرنا جائز ہے، لہذا چبرے پر کپڑا وغیرہ ڈھا تکنے کی اجازت ہے۔ اس سلم کی دوسری دلیل ہے کہ چرے پر کپڑا وغیرہ ڈھا تکنے کی اجازت ہے۔ اس سلم کی دوسری دلیل ہے ہم کوئر تو گا۔ جبرے پر کپڑا ڈالنامحمل سے سامنے مصل کرنا جائز ہے، لہذا چبرے پر کپڑا وغیرہ کی طرح ہے اور محمل سے سامنے مصل کرنا جائز ہے، لہذا چبرے پر کپڑا وغیرہ کھی حائز ہوگا۔

(۳) تیسرا فرق میہ ہے کہ عورت تلبیہ کہتے وقت اپنی آواز کو بلندنہیں کرے گی، کیوں کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے اور اسے بلند کرنے اور اٹھانے میں فتنے کا خوف ہے، للندااس سے بچتے ہوئے عورت پست آواز ہی سے تلبیہ کے گی۔ (۳) چوتھا فرق یہ ہے کہ عورتیں رمل بھی نہیں کریں گی، کیوں کہ عورتوں کا کام جنگ وجدال نہیں ہے اور نہ ہی ان سے اظہار قوت مقصود ہے۔

## ر أن البداية جلدا على المستركة المستركة الكام في بيان ين على المام في كيان ين على المام في كيان ين على المام في

(۵) پانچواں فرق یہ ہے کہ عورت میلین اخضرین کے مابین دوڑ ہے گی بھی نہیں، کیوں کہ اس سے بھی اس کا پردہ متاثر ہوگا حالاں کہ اسے جج بیں بھی حتی الامکان پردہ پوٹی کا حکم دیا گیا۔ (۲) چھٹا فرق یہ ہے کہ عورت اپنے بالوں کا حلق بھی نہیں کرائے گی بل کہ قصر کر ہے گی، کیوں کہ آپ منگا ہے عورتوں کو حلق کرانے سے منع فرمایا ہے اور انھیں قصر کرانے کا حکم دیا ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے ڈاڑھی منڈ انا مثلہ ہے، ای طرح عورتوں کے لیے حلق کرانا مثلہ اور کارٹون بنا ہے اور شریعت نے مثلہ کرانے سے منع کیا ہے، لہذا عورتوں کے حق میں حلق کرانا بھی ممنوع ہوگا۔ (۷) ساتواں فرق یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننے میں کھنے عورت ہے اور کھنے عورت حرام ہے، اس لیے عورتوں کے لیے حورتوں کے لیے مورت میں عورت حرام ہے، اس کے عورتوں کے لیے مورت میں کورت کو اور عورت کو بوسہ لینے کی بھی کوشش نہ کرے، کیوں کہ بھیڑ کی وجہ سے اس کا بدن مردوں کے بدن سے مس کرے گا اور عورت عیں میں یہ ناپند یہ ہورم بوسہ لینے کی بھی کوشش نہ کرے، کیوں کہ بھیڑ کی وجہ سے اس کا بدن مردوں کے بدن سے مس کرے گا اور عورت میں یہ ناپند یہ ہورہ بوسہ لینے کی بھی کوشش نہ کرے، کیوں کہ بھیڑ کی وجہ سے اس کا بدن مردوں کے بدن سے مس کرے گا اور عورت کوتا ہیں یہ ناپند یہ ہورہ کوش ہوتا ہو گور عورت کو جیا ہے کہ وہ کھی جمرا اسود کا بوسہ لینے کی بھی کوشش نہ کرے، کیوں کہ بھیڑ کی وجہ سے اس کا بدن مردوں کے بدن سے مس کرے گا اور عورت کوتا ہیں یہ ناپند یہ ہورہ کھی جمرا اسود کا بوسہ لیے۔

قَالَ وَمَنْ قَلَّدَ بُدْنَةً تَطَوُّعًا أَوْ نَذُرًا أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ أَوْ شَيْنًا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَ تَوَجَّهَ مَعَهَا يُرِيْدُ الْحَجَّ فَقَدُ أَحْرَمَ لِقَوْلِهِ <sup>©</sup> عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَلَّدَ بُدُنَةً فَقَدُ أَحْرَمَ، وَ لِأَنَّ سَوْقَ الْهَدْيِ فِي مَعْنَى التَّلْبِيَةِ فِي إِظْهَارِ الْإِجَابَةِ ، لِأَنَّهُ لَا يَقُولُهِ مَعْنَى التَّلْبِيَةِ فِي إِظْهَارِ الْإِجَابَةِ قَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلِ كَمَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ فَيَصِيْرُ بِهِ مُحْرِمًا يَفُعُلُهُ إِلاَّ مَنْ يُرِيْدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمُرَةَ وَ إِظْهَارُ الْإِجَابَةِ قَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلِ كَمَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ فَيَصِيْرُ بِهِ مُحْرِمًا لِيَّيَةِ بِفِعْلٍ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِحْرَامِ، وَ صِفَةُ التَّقْلِيْدِ أَنْ يُوبِطَ عَلَى عُنْقِ بُدُنَتِهِ قِطْعَةَ نَعْلٍ أَوْ عُرُوةَ مَرْادَةٍ أَنْ يُوبِطَ عَلَى عُنْقِ بُدُنَتِهِ قِطْعَةَ نَعْلٍ أَوْ عُرُوةَ مَرَادَةٍ أَنْ لِيَحَاءَ شَجْرَةٍ.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بدنہ کا قلادہ کیا خواہ نفلی ہویا نذر کا ہویا شکار کی جزاء کا ہویا اور کسی چیز کا ہواور جج کے ارادے سے بدنہ کے ساتھ وہ خود بھی متوجہ ہوا تو وہ محرم ہوگیا، اس لیے کہ آپ شکا ٹیڈ کا ارشاد گرامی ہے جس نے بدنہ کو قلادہ لئکایا وہ محرم ہوگیا، اور اس لیے کہ بیکام وہی کرتا ہے جو جج یا عمرہ کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اجابت کا اظہار جس طرح قول سے ہوتا ہے اس طرح بھی فعل سے بھی ہوتا ہے، لہذا تقلید سے انسان محرم ہوجائے گا اس لیے کہ نیت ایس فعل کے ساتھ متصل ہے جو احرام کے خصائص میں سے ہے۔ اور تقلید کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے بدنہ کی گردن پر جوتے کا فکڑایا لوٹے کا دستہ یا درخت کی چھال باندھ دے۔

#### اللغاث:

﴿ قلّد ﴾ قلاده پېنايا۔ ﴿ بدنه ﴾ جانور۔ ﴿ سوق ﴾ ہانکنا۔ ﴿ يوبط ﴾ بانده دے۔ ﴿ عنق ﴾ گردن۔ ﴿ قطعة ﴾ تکزا۔ ﴿ عروة ﴾ پکڑنے کی جگه، دستہ۔ ﴿ مزادة ﴾ لوٹا، سامان سفرر کھنے کا برتن۔ ﴿ لحاء ﴾ چھال، درختوں کی ڈاڑھی، وغیرہ۔ تخبر نیج:

اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفم باب في الرجل يقلد او يحلل، حديث: ١٢٧١١.

## ر آن البداية جلدا عن المحالية المام عن المام عند المام عن المام ع

## جانور لے کر کعبہ کی طرف جے کے ارادے سے چلنے کا تھم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے اپنے بدنے اور اپنے جانور کے گلے میں قلادہ ڈالا خواہ وہ بدنہ قلی ہو یا نذر کا ہو یا شکار وغیرہ کی جنایت اور جزاء کا ہواس نے بدنہ کے گلے میں قلادہ ڈالا اور اس بدنہ کے ساتھ جج کے ارادے اور جج کی نیت سے خود بھی مکہ مرمہ کے لیے روانہ ہوگیا تو یہ محض محرم ہوگیا خواہ اس نے زبان سے تبدیہ کہا ہو، اس لیے کہ حدیث پاک میں صاف طور پر یہ وضاحت کردی گئی ہے من قلادہ لفا دیا وہ محرم ہوگیا۔ صاف طور پر یہ وضاحت کردی گئی ہے من قلادہ لفا فقد احرم یعنی جس محض نے بدنہ کے گلے میں قلادہ لئکا دیا وہ محرم ہوگیا۔ دوسری دلیل ہے ہے کہ قلادہ ڈالنے کاعمل وہی محف کرتا ہے جو جج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہے لبذا سوق ہدی تبولیت کے اظہار کے سلسلے میں تبدیہ کے معنی میں ہوگا اور تبدیہ کہنے سے انسان محرم ہوجاتا ہے البذا قلادہ ڈال کر سوق ہدی کرنے سے بھی انسان محرم ہوجاتا ہے اسی طرح فعل یعنی سوق مدی سے بھی محرم ہوا جا سکتا ہوجائے گا، کیوں کہ جس طرح قول یعنی تبدیہ پڑھنے سے انسان محرم ہوجاتا ہے اسی طرح فعل یعنی سوق مدی سے بھی محرم ہوا جا سکتا ہوجائے گا، کیوں کہ جس طرح قول یعنی تبدیہ پڑھنے سے انسان محرم ہوجاتا ہے اسی طرح فعل یعنی سوق مدی سے بھی محرم ہوا جا سکتا ہوجائے گا، کیوں کہ جس طرح قول یعنی تبدیہ پڑھنے سے انسان محرم ہوجاتا ہے اسی طرح فعل یعنی سوق مدی سے بھی محرم ہوا جا سکتا ہو کہ دونے والے کی نیت ایسے فعل سے متصل ہے جو احرام کی بھوجائے گا، کیوں کہ صورت مسئلہ میں قلادہ ڈال کر بدنہ کے ساتھ مکہ روانہ ہونے والے کی نیت ایسے فعل سے متصل ہے جو احرام کی

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قلادہ ڈالنے کی صورت ادراس کا طریقہ سے کہ انسان اپنے بدنہ کی کردن میں جوتے کا کوئی مکڑا لٹکا دے یا لوٹے کا دستہ یا درخت کی چھال وغیرہ باندھ دے، کیوں کہ اس سے مذکورہ جانور اللہ کے لیے مختص ہوجاتا ہے ادر کوئی بھی اس سے چھیڑ خانی نہیں کرتا۔

خصوصیات میں سے ہےاور وہ فعل حج کی نبیت کے ساتھ مدی کو قلادہ ڈال کر مکہ کے لیے روانہ کرنا ہے۔

فَإِنْ قَلَدَهَا وَ بَعَكَ بِهَا وَ لَمْ يَسُفُهَا لَمْ يَصِرُ مُحْرِمًا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَانِشَةَ عَلَيْهَا أَنَّهَا قَالَتُ كُنْتُ أَفْتُلُ قَلَائِدَ هَدْي وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَعَكَ بِهَا وَ أَقَامَ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا، فَإِنْ تَوَجَّهَ بَعْدَ دَلِكَ لَمْ يَصِرُ مُحْرِمًا حَتَى يَلُحُقَهَا، لِأَنَّ عِنْدَ التَّوجُّهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ هَدْي يَسُوفُهُ لَمْ يُوْجَدُ مِنْهُ إِلَّا مُجَرَّدَ التِّيَةِ، وَ بِمُجَرَّدِ التِيَّةِ لَا يَلْحَقَهَا، لِأَنَّ عِنْدَ التَّوجُّهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ هَدْي يَسُوفُهُ لَمْ يُوْجَدُ مِنْهُ إِلَّا مُجَرَّدَ التَّيَةِ لَا يَعْمَلُ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِحْرَامِ فَيَصِيْرُ مُحْرِمًا كَمَا لَوْ سَاقَهَا فِي الْإِبْتِدَاءِ، قَالَ إِلاَّ فِي بُدُنَةِ الْمُتَعَةِ فَإِنَّهُ مُحْرِمٌ حِيْنَ تَوَجَّةَ مَعْنَاهُ إِذَا نَوَى الْإِحْرَامَ، وَ مُحْرِمًا كَمَا لَوْ سَاقَهَا فِي الْإِبْتِدَاءِ، قَالَ إِلاَّ فِي بُدُنَةِ الْمُتَعَةِ فَإِنَّهُ مُحْرِمٌ حِيْنَ تَوَجَّةَ مَعْنَاهُ إِذَا نَوَى الْإِحْرَامَ، وَ مُحْرِمًا كَمَا لَوْ سَاقَهَا فِي الْإِبْتِدَاءِ، قَالَ إِلاَّ فِي بُدُنَةِ الْمُتَعَةِ فَإِنَّهُ مُحْرِمٌ حِيْنَ تَوَجَّةَ مَعْنَاهُ إِذَا نَوى الْإِجْرَامَ، وَ مُحْرِمًا حَمَّانُ اللّهَدِي مَشُولُوعٌ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ السِّيْحُسَانٌ، وَجُهُ الْقِيَاسِ فِيْهِ مَا ذَكُونًا، وَ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ آنَّ هَذَا الْهَدْيَ مَشُولُوعٌ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ لَسُعَدِي التَوجُهِ وَ فِي غَيْرِهِ تَوقَفَى عَلَى حَقِيقَةِ الْفِعُلِ. يَجِبُ بِالْتَوجُهِ وَ فِي غَيْرِهِ تَوقَفَى عَلَى حَقِيقَةِ الْفِعُلِ.

ترجمل : پر اگر کسی نے بدنہ کو قلادہ پہنا کر بھیج دیا اورخود نہیں ہانکا تو وہ مخص محرم نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت عائشہ ٹالٹھنا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ منظین کے ہدی کے قلادوں کو بٹتی تھی پھر آپ منظین ہوگا نے بدی بھیج دی اور آپ اپنے اہل میں حلال ہوکر مقیم رہے، چناں چداگر ہدی سیجنے کے بعد وہ مخص خود بھی روانہ ہوتو محرم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہدی سے مل جائے، اس

## ر أن البداية جلدال عن المسلم المسلم المام في عيان عن المام في عيان عن المام في عيان عن المام في عيان عن المام في

کے کہ روائل کے وقت جب اس کے سامنے ہدی نہیں تھی جے وہ چلائے تو اس کی طرف سے صرف نیت ہی پائی گئی اور محض نیت سے وہ شخص محرم نہیں ہوگا، پھر جب وہ شخص ہدی کو پاگیا اور اسے ہا تک دیا یا صرف ہدی کو پالیا تو اس کی نیت ایسے عمل کے ساتھ متصل ہوگئی جو احرام کے خصائص میں سے ہے اس لیے وہ شخص اب محرم ہوجائے گا جیسا کہ اگر ابتداء میں ہدی کو ہا نکا ہو۔

فرماتے ہیں کہ مرمتعہ کے بدنہ میں ، چنانچہ بیخص روانہ ہوتے ہی محرم ہوجائے گا یعنی جب اس نے احرام کی نیت کی ہو اور بیاستحسان ہے۔ اور اس میں قیاس کی وجہ وہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور استحسان کی وجہ یہ ہدی اہتداء مناسک جج میں سے ایک نسک بنا کر وضع کی گئی ہے ، اس لیے کہ یہ ہدی مکہ کے ساتھ مختص ہے اور دونسک کو جمع کر کے اداء کرنے پر بطور شکرانہ واجب ہوتی ہے۔ اور تہتع کے علاوہ بھی جنایت کی وجہ سے ہدی واجب ہوتی ہے آگر چہ وہ مکنہیں پہنچتی ہے، اس لیے اس میں روانہ ہونے پر اکتفاء کیا گیا اور اس کے علاوہ میں حقیقت فعل پر ہدی موقوف رہے گی۔

#### اللغاث:

وافتل ﴾ بنى تقى ، كاتى تقى \_ ﴿ هدى ﴾ حج كى قربانيول كاجانور ـ ﴿ بدنة المتعة ﴾ حج تمتع كاجانور \_

## تخريج

اخرجه البخارى في كتاب الحج باب تقليد الغنم، حديث رقم: ١٧٠٣.

## ج کے لیےروائل سے پہلے جانور بھیج دینے کا حکم:

اس عبارت میں دوسکے بیان کے گئے ہیں (۱) پہلے مسلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے بدنہ کے گلے میں قلادہ ڈال کر
اے روانہ کر دیا، لیکن خو نہیں روانہ ہوا تو محص ہدی ہا نکنے اور روانہ کردینے سے وہ شخص محرم نہیں ہوگا، کیول کہ حضرت عائشہ ڈالٹی ا
سے آپ مالٹیو کے متعلق یہ منقول ہے کہ میں آپ کے ہدی کے جانور کے لیے قلاد سے بنایا کرتی تھی اور آپ مالٹیو کا اسے ہدی کے
لگے میں لئکا کر ہدی کو روانہ کر دیتے تھے اور خود روانہ نہیں ہوتے تھے، بل کہ اپنے اہل میں حسب سابق حلال رہتے ھے، اس
روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ محض سوق ہدی سے کوئی بھی شخص محرم نہیں ہوتا، بل کہ محرم ہونے کے لیے ہدی کے ساتھ ساتھ خود بھی
روانہ ہونا ضروری ہے۔

اب اگرکوئی محض ہدی کوروانہ کرنے کے بعدروانہ ہوا تو جب تک ہدی کو پانہیں لے گا اس وقت تک محرم نہیں ہوگا ، کیوں کہ
بوقت روانگی جب اس کے پاس ہدی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اسے ہا تک بھی نہیں سکے گا اور جب سوق ہدی نہیں ہوگا تو صرف
اس محض کی طرف سے نیب احرام پائی گئی اور عملاً یا قولا تلبیہ نہیں پایا گیا ، حالانکہ محرم ہونے کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ تولی یافعلی
تلبیہ کا پایا جانا بھی ضروری ہے ، اس لیے فرمایا ہے کہ جب وہ محض ہدی کو پاکر اسے ہا تک دے گا یا صرف ہدی کو پالے گا تو محرم
ہوجائے گا ، کیوں کہ اب اس کی نیت ایسے فعل یعنی سوق ہدک یا لحوق ہدی کے ساتھ مصل ہوگئ ہے جو احرام کی خصوصیات میں سے
ہوجائے گا ، کیوں کہ اب اس کی نیت ایسے فعل یعنی سوق ہدک یا لحوق ہدی کے ساتھ روانہ ہونے کی صورت میں وہ محرم ہوجاتا ہے ۔
ہو ، اس لیے بی محرم ہوجائے گا جیسا کہ ابتداء ہدی کے ساتھ روانہ ہونے کی صورت میں وہ محرم ہوجاتا ہے ۔
قال الا تھی بدنہ النے اس کا حاصل یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ محم تمتع کی ہدی کے علاوہ دو سری ہدی کا ہے اور ہدگ تمتع

## 

کا تھم ہے ہے کہ اگر جانور بھیجنے کے بعد کوئی تخص جج کی نیت کے ساتھ روانہ ہوا تو روانہ ہوتے ہی وہ تحض محرم ہوجائے گا اوراس کے محرم ہونے کے لیے جانور کو پاکراسے ہا نکنا یا صرف جانور کو پانا شرط اور ضروری نہیں ہوگا اور بیتھم استحمانی ہے، ورنہ ہدی تہتے ہیں کہ بھی قیاس کا نقاضا یہی ہے کہ تحض روانہ ہونے سے وہ شخص محرم نہ ہوجیسا کہ دیگر ہدایا ہیں ہوتا ہے، صاحب ہدای ترفیاتے ہیں کہ قیاس کی دلیل تو ہم ماقبل میں بیان کرچکے ہیں، البتہ استحمان کی دلیل آپ ملاحظہ فرمالیس، دلیل کا حاصل یہ ہے کہ تہتے کی ہدی وضع شرق کے اعتبار سے ابتدا ہی سے افعال جے میں البتہ استحمان کی دلیل آپ ملاحظہ فرمالیس، دلیل کا حاصل یہ ہے کہ تہتے کی ہدی وضع شرق کے اعتبار سے ابتدا ہی سے افعال جے میں سے ایک فعل ہے کیوں کہ یہ ہدی مکہ کے ساتھ خاص ہے اور اس کا وہاں پہنچنا ضروری ہے ضروری ہے نیز کے اور عمرہ و دوفعتوں کی ایک ساتھ ادائیگی کے شکرانے کے طور پر یہ ہدی واجب ہوئی ہے، اس لیے اس میں محض روائی پر اکتفاء کیا گیا ہے جب کہ اس کے علاوہ جنایت وغیرہ کی وجہ سے واجب ہونے والی ہدی میں مکہ پنچنا ضروری نہیں ہے، اس لیے ہدی تہتے کے علاوہ دیگر مدی تھیقے فعل یعنی سوق مدی پر موقو ف رہے گی اور بدون روائی صرف سوق مدی سے انسان محرم نہیں ہوگا۔

فَإِنْ جَلَّلَ أَوْ أَشْعَرَهَا أَوْ قَلَّدَ شَاةً لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، لِأَنَّ التَّجْلِيْلَ لِدَفْعِ الْحَرِّ وَالْيَرُدِ وَالدِّبَّانِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ خَصَائِصِ الْحَجِّ.

ترجملہ: پھراگر کسی نے بدنہ پرجھول ڈالی یا اسے شعار کیا یا بکری کو قلادہ پہنایا تو وہ محرم نہیں ہوگا، کیوں کہ جھول ڈالنا گرمی، سردی اور کھیوں کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے لہٰذا ہیہ حج کی خصوصیات میں سے نہیں ہوگا۔

## اللغاث:

﴿ حَلَّل ﴾ حِمول (خورجين وغيره) ژالنا ـ ﴿ ذِبان ﴾ مُعيال \_

## جانور پرجمول ڈالنے اور شعار کے ذریعے محرم نہ ہونے کا بیان:

جانور کے کوہان کو چیر کرخون نکالنے کا نام اشعار ہے، صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے بدنہ پر جھول ڈالی یا اس کا
کوہان چیر کرخون نکالا یا بکری کے گلے میں قلادہ پہنا کراہے مکہ کے لیے روانہ کردیا تو ان صورتوں میں وہ شخص محرم نہیں ہوگا خواہ وہ
لاکھ احرام کی نیت کرے، کیوں کہ جھول وغیرہ ڈالنے کے ممل بھی تو سردی، گرمی اور کھی وغیرہ سے حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے، اس
لیے یہ جج کی خصوصیات میں سے تہیں ہوگا حالاں کہ اس عمل سے انسان محرم ہوتا ہے جو جج کی خصوصیات میں سے ہو، لہذا ان اعمال
سے انسان محرم نہیں ہوگا۔

وَ الْإِشْعَارُ مَكُرُونٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَانَةِ فَلَا يَكُونُ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْئٍ، وَعِنْدَهُمَا إِنْ كَانَ حَسَنًا فَقَدُ يُفْعَلُ لِلْمُعَالَجَةِ بِخِلَافِ التَّقُلِيْدِ، لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْهَدِي، وَتَقُلِيْدُ الشَّاةِ غَيْرُ مُعْتَادٍ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ أَيْضًا.

ترجمل: اورامام ابوضيفه والنميزك يهال اشعار كرنا مكروه بالبذاوة فعل حج مين سينهين موكار اور حضرات صاحبين كيهال

ر أن البداية جلدا على المحالة المعلم المحالة الماع كي بيان من الم

اگر چہ اشعار اچھی چیز ہے، لیکن مجھی اسے علاج کے لیے کیا جاتا ہے، برخلاف قلادہ ڈالنے کے اس لیے کہ وہ ہدی کے ساتھ خاص ہے اور بکری کو قلادہ ڈالنا غیر معتاد ہے اور سنت بھی نہیں ہے۔

## اللغاث:

وشاقه بكرى \_ همعالة ك عالج كرنا \_ فير معتاد ك خلاف معمول، غيرمعروف \_

## شعار کی شرعی حیثیت:

اس عبارت میں اشعار ہے محرم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ امام اعظم ولیٹنیڈ کے ہاں اشعار کرنا مکروہ ہے اور جو نعل مکروہ ہے اس کا حج کی خصوصیات میں ہے ہونا در کناروہ فعل حج میں سے نہیں ہوسکتا اور جب اشعار حج کا فعل ہی نہیں ہے ۔ تو اس کے کرنے سے انسان کس طرح محرم ہوسکتا ہے؟ اور حضرات صاحبینؓ کے یہاں اگر چہ اشعار مباح اور مستحسن ہے تاہم بھی کبھی جانور کے علاج ومعالجہ کے لیے بھی اشعار کیا جاتا ہے، اس لیے بیہ حج کی خصوصیات میں سے نہیں ہوگا حالانکہ محرم ہونے کے لیے حج کے محصوصیات میں سے نہیں ہوگا حالانکہ محرم ہونے کے لیے حج کے محصوصیات میں کے ساتھ نیت کا مقتر ن اور شصل ہونا ضروری ہے۔

اس کے برخلاف تقید یعنی جانور کے گلے میں قلادہ ڈالنے کا مسلہ ہے تو چوں کہ یمل صرف ہدی کے ساتھ خاص ہے، اس لیے بکری کے گلے میں قلادہ پہنانے سے بھی کوئی شخص محرم نہیں ہوگا، کیوں کہ بکری کے گلے میں قلادہ پہنانا نہ تو معتاد ہے اور نہ ہی سنت ہے، لہٰذا بکری کے حق میں یمل خصائص حج میں سے نہیں ہوگا اور بکری کوقلادہ پہنانے سے کوئی شخص محرم نہیں ہوگا۔

قَالَ وَالْبُدُنُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُكُا أَيْهُ مِنَ الْإِبِلِ خَاصَةً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيْثِ الْجُمُعَةِ فَالْمُسْتَعْجِلُ مِنْهَا كَالْمُهُدِي بُدُنَةً وَالَّذِي يَلِيْهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، فَصَّلَ بَيْنَهُمَا وَلَنَا أَنَّ الْبُدُنَة تُنْبِئُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَالْمُسْتَعْجِلُ مِنْهَا كَالْمُهُدِي بُدُنَةً وَالَّذِي يَلِيْهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، فَصَّلَ بَيْنَهُمَا وَلَنَا أَنَّ الْبُدُنَة تُنْبِئُ عَنِ الْجُدَانَةِ وَهِي الضَّحِلَة فَي الضَّحِيْمُ مِنَ السَّعَةِ، وَالصَّحِيْمُ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي الْحَدِيْثِ كَالْمُهُدِي جُزُورًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.

ترجمه الم محمر فرماتے ہیں کہ بدنے اونٹ اور گائے سے ہوتے ہیں اور امام شافعی والیٹا فرماتے ہیں کہ بدنے صرف اونٹ کے ساتھ خاص ہیں اس لیے کہ حدیث جمعہ میں آپ منگائی کا ارشاد گرامی ہے کہ جلدی آنے والا بدنہ کی ہدی جھیجے والے کے طرح ہے اور جو اس سے متصل ہے وہ گائے کی ہدی جھیجے والے کی طرح ہے، آپ منگائی آنے بدنہ اور بقرہ میں تفصیل کی ہے، ہماری دلیل سے ہماری دلیل سے کہ بدنہ بدانت کی خبر دیتا ہے اور وہ ضخامت ہے اور اونٹ اور گائے اس معنی میں مشترک ہیں، اس لیے ان میں سے ہرایک سات لوگوں کی طرف سے کافی ہوجاتا ہے۔ اور (کتاب میں بیان کردہ) حدیث کی سے جو روایت کا لمہدی جزورا ہے۔

## اللغاث:

﴿إبل ﴾ اونٹ \_ ﴿بقر ﴾ گائے \_ ﴿مستعجل ﴾ جلد باز، جلدی کرنے والا \_ ﴿مهدی ﴾ بدید دینے والا، بدی بھیخے والا - ﴿تنبی ﴾ خبر دیتا ہے \_ ﴿بدانة ﴾ جسم ہونا، برا ہونا \_ ﴿جزور ﴾ اونٹ \_

## ر آن البداية جلدا عن المحالية المام عن الكام في ك بيان من المام في ك بيان من المام في ك بيان من الم

🛭 اخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الجمعة، حديث رقم: ٨٨١.

#### "بدنه" جانورول كابيان:

صورت مسكدیہ ہے كدامام محمد ولت في ہاں بدنہ میں اون اور گائے سب مشترک ہیں اور دونوں پر بدنہ كا اطلاق ہوتا ہے،
ليكن امام شافعی ولتي الله ہوتا، ان كى ديل جمعہ سے ليكن امام شافعی ولتي ان كى ديل جمعہ سے متعلق وہ مفصل حدیث ہے جس میں بہتھم فرکور ہے كہ فالمستجعل منهم كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي بقرة كه متعلق وہ مفصل حدیث ہے جس میں بہتھم فرکور ہے كہ فالمستجعل منهم كالمهدي بدنة والا محف كائے كى بدى ہي ہي ہوتے والے كى جمعہ كے ليے پہلے آنے والا شخص اونت كى بدى ہي جي والے كى طرح ہے اور اس كے بعد آنے والا شخص كائے كى بدى ہي ہوتے والے كى طرح ہے، اس حدیث سے امام شافعی والتھ كا وجہ استدلال بایں معنی ہے كہ اس میں بدنہ اور بقرة كے مابین فصل اور فرق كيا گيا ہے، اگر بد دونوں ایک ہى ہوتے تو ان میں فرق نہ كيا جا تا، معلوم ہوا كہ بدنہ صرف اونٹ كے ساتھ خاص ہے اور اس میں بقرہ داخل وشامل نہیں ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ بدنہ کے لغوی معنی ہیں بدانت کے اور بدانت کہتے ہیں ضخامت کو یعنی بھاری بھر کم جسم و جنے والا جانوراوراس معنیٰ میں گائے اوراونٹ دونوں مشترک ہیں للہذا بدئة کے تحت دونوں داخل ہوں گے اور دونوں پراس کا اطلاق ہوگا، یمی وجہ ہے کہ قربانی میں جس طرح اونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے، اسی طرح بقر ق بھی سات آ دمیوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، لہٰذااس حوالے سے بھی اونٹ اور گائے دونوں بدنہ کے تحت شامل اوراس میں داخل ہوں گے۔

والصحیح النج صاحب مداید یہاں ہے امام شافعی والتیان کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کا المصدی بدنی کا لفظ آیا حدیث میں کالمهدی بدنی کا لفظ آیا علی میں میں کالمهدی جزور اکا لفظ آیا ہے اور جزور اونٹ کے ساتھ خاص ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، لہٰذا آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰ بدنة اور بقرہ میں فرق نہیں کیا ہے، بل کہ جزور اور بقرۃ میں فرق کیا ہے اور بیقرین قیاس ہے، کیوں کہ اونٹ اور گائے میں کھلا ہوا فرق ہے۔





صاحب ہدایدای سے پہلے جج مفرد اور حاجی منفرد کے احکام بیان فرمار ہے تھے اور اب یہاں سے جج مرکب کے احکام بیان کریں گے اور چوں کہ مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے ذکر اور بیان میں بھی مفرد کو تقدم اور اولیت حاصل ہوئی ہے اور پھر ہمارے یہاں جج کی متیوں قسموں یعنی افراد، تہتع اور قران میں قران سب سے افضل ہے، اس لیے مرکب کے بیان میں جج قران کو جج تہتع سے پہلے بیان کیا جارہا ہے۔
قران کو جج تہتع سے پہلے بیان کیا جارہا ہے۔

واضح رہے کہ قران قون یقون سے باب یصوب کا مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہیں ملانا، جمع کرنا، اور اصطلاح شرع میں ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ دونوں کواداء کرنے کا نام قران ہے۔

القرانُ أَفْضَلُ مِنَ الْتَمَتَّعِ وَالْإِفْرَادِ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيُّا الْإِفْرَادُ أَفْضَلُ ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَحَيُّا الْمَثَلَّمُ الْفَضَلُ مِنَ الْقِرَانِ، لِآنَ لَهُ ذِكُوا فِي الْقُرْانِ، وَ لَا ذِكُرَ لِلْقِرَانِ فِيْهِ، وَ لِلشَّافِعِي رَحَالِنَّا اللهِ قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَ الْمُورَادِ زِيَادَةَ التَّلْمِيةِ وَالسَّفَرِ وَالْحَلْقِ، وَ لَنَا قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا الْ مُحَمَّدِ السَّلَامُ اللهِ اللهِ السَّلَامُ يَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّلَامُ يَا اللهُ مُحَمَّدٍ وَ السَّفَرِ وَالْحَلْقِ، وَ لَنَا قَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَالْحَلْقِ وَالسَّفَرُ عَيْرُ مَقْصُودٍ، وَالْحَلْقُ حُرُوجٌ عَنِ الْعِادَةِ فَلَا يَتَرَجَّحُ بِمَا مُعَ صَلَاةِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ السَّمُ اللهُ ا

ر أن البداية جلدا عن المستركة المستركة المستركة المام في كيان بن الم

ترجی کی : قران ، تمت اور افراد سے افضل ہے، امام شافعی پاٹھا فرماتے ہیں کہ افراد افضل ہے، امام مالک پاٹھا فرماتے ہیں کہ تہت قران سے افضل ہے، کور کہ قران میں اس کا ذکر ہے جب کہ قران کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، اور امام شافعی پاٹھا کی دلیل آپ منگا ہے آگا گا کا بیدارشاد گرامی ہے کہ قران رفصت ہے اور اس لیے کہ افراد میں تلبیہ، سفر اور طبق کا اضافہ ہے اور ہماری دلیل آپ منگا ہے کا بیفر مان ہے کہ اے آل محمد تم ایک ساتھ جج اور عمرہ کا احرام با ندھو۔ اور اس لیے بھی کہ اس میں دوعباد توں کو جع کرنا ہے، لبذا بیہ روزہ اور اعتکاف کو جع کرنے کے مشابہ ہوگیا اور راہ خدا میں تبجد کے ساتھ حفاظت کرنے کے مشابہ ہوگیا۔ اور تلام شافعی پراٹھیں ہوگا۔ اور امام شافعی پراٹھیں کی روایت کردہ صدیث کا مقصود جا ہلیت کے اس قول کی نفی کرنا ہے کہ اشہر جج میں عمرہ کرنا بدترین گناہ ہے۔ اور قرآن میں قران کا کہی تذکرہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کے قول و اُتموا المحب و العمرہ للہ ہے ہمارہ بیہ ہوگیا۔ ہور میقات سے لے کر جج اور عمرہ دونوں کا احرام با ندھے جیسا کہ ہم اس سے پہلے روایت کر چکے ہیں، پھر قران میں احرام کی تجیل ہے اور میقات سے لے کر جج اور عمرہ و خوا میں تا تھا میں تعمل کہ ہم اس سے پہلے روایت کر چکے ہیں، پھر قران میں احرام کی تجیل ہے اور میقات سے لے کر جج اور عمرہ سے فراغت تک برابر دونوں کے احرام کا باقی رہنا ہے جب کہ تمت ایں نہیں ہے، لبذا قران تمت ہے اور گراہ ہوگا۔

اور کہا گیا کہ ہمارے اور امام شافعی طِیٹیلا کے درمیان اختلاف کی بنیاد اس پر ہے کہ ہمارے یہاں قارن دوطواف اور دوسمی کرے گا اور ان کے یہاں ایک طواف اور ایک ہی سعی کرے گا۔

## اللغاث:

﴿ اَهْلُوا ﴾ احرام کی نیت کرو، تلبیه پرهو۔ ﴿ غیر محصورة ﴾ بے ثار۔ ﴿ اَفْجر ﴾ زیادہ براگناہ۔ ﴿ دویرة ﴾ گر۔ ﴿ استدامة ﴾ باتی رکھنا۔

## تخريج

- الزيلعي هذا الحديث غريب جدًّا لم اجدة.
- 🗗 اخرجه الطّحاوي في شرح معاني الآثار ج ٣٧٩/١.

## ج "قران" كي حيثيت اور طريقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حج کی اقسام اللا شیعنی افراد بہتے اور قران میں سے کون ی قتم افضل ہے اس کے متعلق حضرات اکمہ کا اختلاف ہے، چنال چہ بھارے یہاں قران افضل ہے، امام ما لک والتھا کے یہاں تہتے افضل ہے اور امام شافعی والتھا کے یہاں افراد افضل ہے، صاحب ہدایہ سب سے پہلے امام ما لک والتھا کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں تہتے کا ذکر ہے جنال چہارشاد خداوندی ہے فعن تمتع بالعموة إلى الحج الآية اور ظاہر ہے کہ جس چیز کا ذکر قرآن کریم میں ہواس پرعمل کرنا ورائے اور افسال ہوگا۔

امام شافعی را الله کی دلیل میر ہے کہ القوان د حصة والإفواد عزیمة که قران رخصت ہے اور افراد عزیمت ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز عزیمت ہواس برعمل کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے جج افراد کرنا جج قران کرنے سے افضل ہے، ان کی دوسری دلیل میں

## ر آن البداية جلدا على المستر المام في عيان ين على المام في عيان ين على المام في عيان ين على المام في عيان ين على

ہے کہ قران کی بہ نسبت حج افراد میں تلبیہ، سفر اور حلق کی زیادتی ہے کہ یہ چیزیں صرف حج کے لیے ہوتی ہیں جب کہ قران کی صورت میں یہ چیزیں حج اور عمرہ میں منقسم ہوجاتی ہیں، اس لیے افراد میں ان چیزوں کی زیادتی ہوگی،لہذا اس حوالے سے بھی افراد قران سے افضل ہوگا۔

جماری دلیل آپ مَنْ الْمَیْنِمُ کا یہ فرمان ہے کہ اے آل محمرتم لوگ ایک ساتھ تج اور عمرہ کا احرام باندھو، اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ آپ مَنْ اَلْمِیْ اَلْمِیْ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ قران کی صورت میں جج اور عمرہ کی دوعباد تیں جمع ہوجاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک تیر سے
دوشکار کرنا ایک شکار کرنے کی بہ نسبت بدر جہا بہتر ہے۔ اور میہ الیہ ہوگیا جیسے ایک معتلف اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتا
ہے یا جیسے ایک مجاہد میدانِ جہاد میں رہ کر تہجد بھی پڑھتا ہے اور لشکر اسلامی کی حفاظت بھی کرتا ہے اور میہ دونوں چیزیں مستحسن اور
پندیدہ ہیں، اس طرح قران کرنا یعنی ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کرنا بھی مستحسن ہوگا۔

والتلبية المع يہاں ہے امام شافعی وليشايد كي نفتی دليل كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل بيہ ہے كہ امام شافعی وليشايد كا افراد ميں تلبيہ كا اضافہ قرار دينا صحح نہيں ہے، كيوں كہ افراد اور قران كی تلبيہ متعین اور مقرر نہيں ہے، بلكہ بيہ حاجی كے من پر ہے كہ اس كا جتنا دل كي اتنا تلبيه پڑھے خواہ وہ قارن ہو يا مفرد ہو، رہا مسله سفر كا تو اس سے بھی وجہ ترجيح ثابت نہيں ہوگی، كيوں كہ سفر مقصود نہيں ہے بل كہ اصل مقصود عبادت اور جج ہے اس طرح حلق بھی بذات خود عبادت نہيں ہے، بلكہ عبادت سے نظنے كا ذريعہ ہے، لہذا يہ بھی افراد كے ليے وجہ ترجی نہيں ہے گا۔

والمقصود النح صاحب بدایدام شافعی واتیایی کی ملی دلیل یعنی حدیث القران در حصة کا جواب دیتے ہوئے فرماتے بین کہ اس حدیث ہے قران کورخصت قرار دینا مقصد نہیں ہے بل کہ اس کا مقصد زمانۂ جاہلیت کے اس غلط عقیدے کی نفی کرنا ہے جس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا نہایت بدترین جرم ہے، چناں چہ آپ مگا این اپنے اس فرمان سے اس عقیدہ بطلہ کی نفی فرمائی اور یہ محمد دیا کہ قران مطلق رخصت نہیں ہے، بل کہ رخصت اسقاط ہے اور ہماری شریعت میں رخصت اسقاط پر ممل کرنا عزیمت ہے جسے سفر کے دوران نماز میں قصر کرنا رخصت ہے لیکن وہ عزیمت ہے اس طرح اشہر حج میں عمرہ نہ کرنا رخصت ہے مگر کرنا عزیمت ہے۔

وللقران النع امام مالک را الله کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا قرآن کو ذِکر قران سے خالی قرار دینا درست نہیں ہے، کیوں کہ قرآن کریم کی آیت واتمو الحج والعمر ہ الله میں حج اور عمرہ کے اتمام سے قران ہی مراد ہے، کیوں کہ اس کا مطلب سے ہے کہ انسان اپنے گھر ہے ایک ساتھ حج اور عمرہ کا احرام باندھ کر نکلے اور بیمعیت قران ہی میں ہوتی ہے۔ اور میں فمن تمتع بالعمر ہ الحج والی آیت تو اس میں تمتع سے تمتع شری نہیں مراد ہے بل کہ تمتع لغوی مراد ہے اور آیت کا مطلب ہے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں سے فائدہ اٹھانا اور سے چیز تمتع کی بنسبت قران میں احسن طریقے پر حاصل ہوتی ہے، اس لیے

## 

اس ہے بھی قران ہی مرادلیا جائے گا۔ (شارع علی عنه)

ٹم فیہ النے یہاں سے قران کی وجوہ ترجیح بیان کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قران کی صورت میں عمرہ کے ساتھ چول کہ جج کا بھی احرام باندھ لیا جاتا ہے، اس لیے جج کے احرام میں تعمیل ہوتی ہے اور تعمیل کرنا اچھی صفت ہے، دوسری بات سے ہے کہ قران کرنے والا میقات سے لے کر جج اور عمرہ کے افعال سے فراغت تک احرام میں رہتا ہے جب کہ تمتع کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد احرام سے نکل جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ زیادہ دیر تک احرام میں رہنے والا اچھا اور بہتر ہے۔ لہذا ان حوالوں سے بھی قران کی افضلیت اور فوقیت ثابت ہوتی ہے۔

وقبل النع فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہمارے اور امام شافعی ہو ہے گئے کے درمیان قران اور افراد کی افضلیت کے متعلق جو اختلاف ہے وہ اس بات پر بہنی ہے کہ ہمارے یہاں قارن دوطواف اور دوسعی کرے گا جب کہ شوافع کے یہاں ایک طواف اور ایک ہی سعی کرے گا ، لہذا جب افراد میں بھی ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی ہے اور قران میں بھی ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی ہے تو پھر قران کی بہنست افراد ہی افضل ہوگا ، کیوں کہ اس اعتبار سے قران میں عبادت تو دو ہور ہی ہیں اور اعمال ایک ہی عبادت کے ہورہے ہیں ، اس لیے دونوں یعنی حج اور عمرہ کو ایک ساتھ اداء کرنے سے الگ الگ اداء کرنا زیادہ بہتر ہے۔

قَالَ وَ صِفَةُ الْقِرَانِ أَنْ يُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا مِنَ الْمِيْقَاتِ وَ يَقُولُ عَقِيْبَ الصَّلَاةِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ فَيَسِّرُهُمَا لِي وَ تَقَبَّلُهُمَا مِنِي ، لِأَنَّ الْقِرَانَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مِنْ قَوْلِكَ وَ قَرَنْتُ الشَّي وَالْعُمْرَةِ فِي اللَّمْ مَا لِي اللَّمْ مَا إِذَا أَدْحَلَ حَجَّةً عَلَى عُمْرَةٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ ، لِأَنَّ الْجَمْعَ فَلَ النَّيْسِيْرَ فِيهِمَا ، وَكَذَا إِذَا أَدْحَلَ حَجَّةً عَلَى عُمْرَةٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ ، لِأَنَّ الْجَمْعَ قَدْ تَحَقَّقَ ، إِذِا لَأَكْتُو مِنْهَا قَائِمٌ ، وَ مَتَى عَزَمَ عَلَى أَدَائِهِمَا يَسْئَلُ التَّيْسِيْرَ فِيهِمَا ، وَ قَدَّمَ الْعُمْرَةَ ، عَلَى الْحَجَّ فِي اللَّهُ يَبْدَأُ بِاللَّهُ يَثُولُ لَكِنَّا لِلْكَ يَقُولُ لَكِيدًا إِذَا لَكُونَ لَكُولَ اللَّهُ يَبْدَأُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَكَذَالِكَ يَتُولُ لَكِنَا لِهُ عُمْرَةً وَحَجَّةٍ مَعًا ، لِأَنَّهُ يَبُدَأُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَكَذَالِكَ يَبُدَأُ بِذِكُوهَا .

ترجہ کہ: فرماتے ہیں کہ قران کی صفت ہے ہے کہ م میقات سے جج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ تلبیہ کے اور نماز کے بعد یوں نیت کرے اے اللہ میں جج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کرتا ہوں ، لہذا ان دونوں کو میرے لیے آسان فرمائے اور میری طرف سے انھیں قبول فرمائے ، اس لیے کہ قران جج اور عمرہ کو جمع کرنے کا نام ہے جو تھارے قول قونت الشیئ بالشیئ سے ماخوذ ہے جب تم دونوں کو جمع کردو۔ اور اس طرح جب کوئی شخص عمرہ کے لیے چار شوط طواف کرنے سے قبل جج کو عمرہ پر داخل کرے ، اس لیے کہ جمع کرنا تو مخقق ہوگیا ہے ، کیوں کہ ابھی طواف کا اکثر حصہ باتی ہے۔ اور جب اسنے دونوں کی ادائی کا ارادہ کرلیا تو دونوں کے لیے آسانی کی درخواست کرے۔ اور ادائیگی میں عمرہ کو جج پر مقدم کرے اس طرح جج اور عمرہ کے لیے ایک ساتھ لبیک کے ، اس لیے کہ جب وہ پہلے عمرہ کے افعال کرے گا تو عمرہ کے ذکر سے اس کا آغاز بھی کرے گا۔ اور اگر اس نے دعاء اور تلبیہ میں عمرہ کو مؤخر کر دیا تو کہ کی حرج نہیں ہے ، اس لیے کہ واؤ جمع کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے اپنے دل سے نیت کر لی اور تلبیہ میں جج اور عمرہ کا ذکر سے نیت کر لی اور تلبیہ میں جج اور عمرہ کا ذکر سے نہیں کہا تو نماز پر قباس کرتے ہوئے کا فی ہے۔

#### اللغاث:

﴿قرنت ﴾ من نے مایا۔ ﴿عزم ﴾ پختداراده كر لے،نيت بانده لـ

## قران میں میقات سے حج اور عمرہ کی اکٹھے نیت کرنے کا بیان:

امام قدوری ولیٹھائے فرماتے ہیں کہ قرآن کا طریقہ اوراس کی کیفیت ہے ہے کہ قران کرنے والا میقات سے جج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام باندھ کر تلبیہ کے اور نماز احرام کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور بید دعاء کرے کہ اے اللہ میں جج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کرتا ہوں آپ انھیں میرے لیے آسان فرما دیجے اور میری طرف سے قبول فرمالیجے، کیوں کہ قران قرنت سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہی ہیں جمع کرنا ، ملانا۔

و کذا النے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے صرف عمرہ کا احرام باندھا اور بیت اللہ پہنی کر طواف کرنے لگا الیکن طواف کے اشواط سبعہ میں سے صرف تین ہی شوط کمل کیا تھا کہ اس نے جج کی نیت کر لی تو بیشخص قارن ہوجائے گا اوراس کا جج قران میں تبدیل ہوجائے گا، کیوں کہ ابھی طواف کے اکثر شوط باتی ہیں، البذاللا کو حکم الکل کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ابھی اس شخص نے عمرہ کا طواف ہی نہیں کیا اور چوں کہ اس نے جج کی نیت کر لی ہے تو بیخص قارن ہوجائے گا، کیوں کہ اس نے جج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی نیت میں جمع کر دیا ہے، اور جب اس نے دونوں کو جمع کر کے اداء کرنے کا عزم کر لیا تو ظاہر ہے کہ دونوں کی ادائی میں سہولت اور آسانی کے لیے اللہ سے دعاء کرے، کیوں کہ اللہ کی طرف سے سہولت مہیا کیے بغیر کسی سے پچھنہیں ہوسکتا۔

اور جب افعال اداء کرنا شروع کرے تو پہلے عمرہ کے افعال اداء کر ہے پھر جج کے اور تلبیہ میں بھی عمرہ کو مقدم کرکے لبیك بعمرہ وحج کیے، کیوں کہ یہ قران ہے اور قران میں پہلے عمرہ ہی اداء کیا جاتا ہے، البذا نیت اور ذکر میں بھی عمرہ ہی کو مقدم کرے، تا ہم بیکوئی واجب اور لازم نہیں بحج و عمر ہ میں واؤ جمع کے لیے آتا ہے، اس لیے تقدیم جج یا عمرہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تا ہم عمرہ کو جج پر مقدم کرنا افعنل اور اولی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے بھی فمن تمتع بالعمرہ والی المحج میں عمرہ کی کے مقدم کیا ہے۔

ولو نوی النع فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے دل سے حج اور عمرہ کی نیت کی اور زبان سے تلبیہ میں اس کا تذکرہ نہیں کیا تو یہ بھی جائز ہے جیسا کہ نماز میں زبان سے ذکر کرنا ضرور کی نہیں ہے اور دل سے کی جانے والی نیت بھی کافی ہے، اس طرح یہاں بھی ذکر باللمان ضروری نہیں ہے اور ذکر قلمی سے بھی کام چل جائے گا۔

فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ اِبْتَدَاً وَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشُواطٍ يَرْمَلُ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَّلِ مِنْهَا وَ يَسْعَى بَعُدَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ وَ هَذِهِ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ يَبُدَأُ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ فَيَطُوفُ طَوَافَ الْقُدُومِ سَبْعَةَ أَشُواطٍ وَ يَسْعَى بَعُدَهُ كَمَا بَيْنَا فِي الْمُفُودِ، وَ يُقَدِّمُ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (سورة البقرة : ١٩٦١)، وَالْقِرَانُ فِي مَعْنَى الْمُتْعَةِ، وَ لَا يَحْلِقُ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى إِحْوَامِ الْحَجِّ، وَ إِنَّمَا يَحْلِقُ الْعَالِ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى إِحْوَامِ الْحَجِّ، وَ إِنَّمَا يَحْلِقُ

توریک : پھر قارن جب مکہ میں داخل ہوتو بیت اللہ کا سات شوط طواف کرنے کے ساتھ افعال جج کا آغاز کرے، ان میں سے تین میں رال کرے، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور بیٹمرہ کے افعال ہیں، پھر جج کے افعال شروع کرے، پھر طواف قد وم کے سات شوط طواف کرے اور اس کے بعد سعی کرے جیسا کہ مفرد کے سلسلے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور عمرہ کے افعال کو مقدم کرے، کیوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو شخص عمرہ کے ساتھ جج تک تمتع کرے، اور قران تمتع کے معنی میں ہے۔ اور جج اور عمرہ کے درمیان حلق ندکرے، کیوں کہ بیا حرام جج پر جنایت ہے، ہاں یوم نجو میں حلق کرے گا جیسے مفرد حلق کرتا ہے۔

حج قران كى ابتدا كاطريقه:

مسکدیہ ہے کہ جج قران کا احرام باند سے والا جب مکہ کرمہ میں واضل ہوتو سب سے پہلے عمرہ کے افعال شروع کرے اور طواف کرے جس کے ساتوں اشواط میں سے تین میں رال کرے اس کے بعد طواف کمل کرے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، پھر جج کے افعال شروع کرے اور طواف قد وم وسعی کرے اور پیشخص افعال جج پر افعال عمرہ کو مقدم کرے، کیوں کہ اللہ تعالی نے بھی قرآن کریم میں فمن تمتع بالعمر ہ الی المحج کے اندر عمرہ کو حج پر مقدم کیا ہے، لہٰذا قرآن کی اتباع میں قارن بھی افعال عمرہ کو افعال جج پر مقدم کرے اور چوں کہ قران ترح کے معنی میں ہے، لہٰذا جو تر تیب قرآن میں ہے وہی تر تیب قارن کے حق میں بھی ثابت ہوگی۔

و لا یحلق النع فرماتے ہیں کہ قابرن حج اور عمرہ کے درمیان حلق یا قصر نہ کرائے ، کیوں کہ افعال عمرہ اداء کرنے کے بعد بھی قارن محرم رہتا ہے، اس لیے اگر وہ شخص اس دوران حلق کرائے گا تو احرام کی حالت میں جرم کرنے والا ہوگا ، کیوں کہ بحالت احرام قبل از وقت حلق کرانا جرم ہے، اس لیے وہ اس وقت تو حلق نہیں کرے گا ، ہاں یوم نحر میں جس طرح مفرد حلق کراتا ہے اسی طرح بیشخص بھی اس دن حلق کرائے گا۔

وَ يَتَحَلَّلُ بِالْحَلْقِ عِنْدَنَا لَا بِالذِّهُ حِكَمَا يَتَحَلَّلُ الْمُفْرِدُ ، ثُمَّ هٰذَا مَذْهَبُنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَلَّاعَلَيْهُ يَطُوُفُ طُوافًا وَاحِدًا وَ يَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَ لِأَنَّ مَبْنَى الْقِرَانِ عَلَى التَّذَاخُلِ حَتَّى اكْتَفَى فِيْهِ بِتَلْبِيَةٍ وَاحِدَةٍ وَ سَفَرٍ وَاحِدٍ وَ حَلْقٍ وَاحِدٍ فَكَذَلِكَ فِي الْآرُكَانِ، مَبْنَى الْقِرَانِ عَلَى التَّذَاخُلِ حَتَّى اكْتَفَى فِيْهِ بِتَلْبِيَةٍ وَاحِدَةٍ وَ سَفَرٍ وَاحِدٍ وَ حَلْقٍ وَاحِدٍ فَكَذَلِكَ فِي الْآرُكَانِ، وَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا طَافَ صَبَى بُنُ مَعْبَدٍ طَوَافَيْنِ وَ سَعَى سَعْيَيْنِ قَالَ لَهُ عُمَرُ عَلَيْكُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيكَ، وَ لِأَنَّ الْقَوْانَ ضَمَّ عِبَادَةٍ إِلَى عِبَادَةٍ وَ ذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِأَدَاءِ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْكُمَالِ، وَ لِلْاَنَّ نِسِكَ الْتَعْرَفِي الْعَبْوَلِ وَاحِدٍ عَلَى الْكُمَالِ، وَ لِلْاَنَّ نِسَقِيلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَدَاءِ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْكُمَالِ، وَ لِلْاَنَةُ لِلسَّعَرُ لِللَّوسُلُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّولِي وَ السَّفَرُ لِللَّوسُلُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ وَاحِدَةٍ يُولِولُولَ الْمُولِي وَالْمَالُولُ وَاحِدٍ عَلَى الْمُقَالِلُهُ لَلْمَاءُ بِمَقَاصِدَهُ الْمُعْلَى السَّفَرُ لِللَّوسُلُ اللَّهُ وَاحِدُو لِللَّهُ وَاحِدَةٍ يُودَيْهِ وَاحِدَةٍ يُودَيَانِ، وَمَعْنَى مَا رَوَاهُ دَخَلَ بِخَلَافِ الْأَرْكَانِ أَلَا تَرَى أَنَ شَفَعَى السَّقَوْعِ لَا يَتَكَاخُلُانِ وَ بِتَحْوِيْهُمْ وَاحِدَةٍ يُودَيَانِ، وَمَعْنَى مَا رَوَاهُ دَخَلَ وَاحِدَةً يُودَيَانِ، وَمَعْنَى مَا رَوَاهُ دَخَلَ اللَّهُ لَلْهُ عَلَى الْمُعْلَى السَّفَرَ وَاحِدُ لِلْكَ الْمَلَالِ اللْفَاعِلَى الْمُعْمِلِ اللْفَاعِلَى الْمَالِقُولُ اللْفَاعُ السَّقَوْقُ وَاحِدَةً يُولُولُولُولُ وَاحِدُ وَلَيْ اللْمُعَلَى الْمَالَقُولُ وَاحِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي السَّقَامِ اللْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُولِلَى الْمُعْمَالِ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

## ر آن البداية جلدا على المستركة الما المستركة الكام في كيان ميل الم

## وَقُتُ الْعُمْرَةِ فِي وَقُتِ الْحَجّ.

ترکیمی : اور ہمارے یہاں قارن حلق سے حلال ہوگانہ کہ ذرج سے جیسا کہ مفرد حلال ہوتا ہے، پھریہ ہمارا ندہب ہے، امام شافعی رکے تا میں گالٹیڈ فرماتے ہیں کہ قارن ایک طواف اور ایک سعی کرے، اس لیے کہ آپ میں گالٹیڈ اکا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہوگیا اور اس لیے کہ قران کا دارومدار تداخل پر ہے یہاں تک کہ اس میں ایک تلبیہ، ایک سفر اور ایک حلق پر اکتفاء کیا گیا ہے، لہٰذا ایسا ہی ارکان میں بھی ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ جب صبی بن معبر نے ووطواف اور دوسعی کر کی تھیں تھا تو حضرت عمر شاہو نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نے ان نے نبی کی سنت والی راہ پائی ، اور اس لیے کہ قران ایک عبادت کو دوسری عبادت میں ملانے کا نام ہے اور میہ چیز ہرا یک عمل کو پورے بورے طور پر اواء کرنے سے محقق ہوگی۔ اور اس لیے کہ عبادات مقصودہ میں تد اخل نہیں ہے ، اور سفر وسیلہ ہے اور تلبیہ تحریمہ کے لیے ہے اور حلق حلال ہونے کے لیے ہے ، لہذا میہ چیزیں مقصود بالذات نہیں ہیں ، برخلاف ارکان کے ، کیا دیکھتے نہیں کہ نفل کے دوشفعے متد اخل نہیں ہوتے حالال کہ دونوں ایک تحریمہ سے اداء ہوجاتے ہیں اور امام شافعی رائے تھا کی روایت کردہ حدیث کا معنی سے ہے کہ عمرہ کا وقت جی وقت میں داخل ہوگیا۔

## اللغاث:

﴿ يتحلّل ﴾ احرام كھول دے۔ ﴿ تداخل ﴾ ايك دوسرے ميں داخل ہونا۔ ﴿ اكتفى ﴾ كافى سمجما كيا ہے۔ ﴿ شفعين ﴾ دوجوڑے۔

## تخريج:

- 🗨 اخرجم الترمذي في كتاب الحج باب دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، حديث رقم: ٩٣٢.
  - 🖸 اخرجہ ابوداؤد في كتاب المناسك باب في القران، حديث رقم: ١٧٩٨.

## قارن کے لیے جج اور عمرہ کے افعال کی علیحدہ علیحدہ ادائیگی کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قارن طق سے حلال ہوگا نہ کہ ذرج سے یعنی جس طرح مفرد حلق سے حلال ہوتا ہے،
اس طرح قارن بھی حلق ہی سے حلال ہوگا اور قارن کے لیے عمرہ اور حج کے افعال کی علیحدہ علیحدہ اوا کیگی کا حکم بھی ہمارا نہ ہب ہے،
ورنہ امام شافعی وطنی کا مسلک یہ ہے کہ قارن عمرہ اور حج کے افعال الگ الگ نہیں اداء کرے گا، بل کہ دونوں کے لیے ایک ہی
طواف اور ایک ہی سعی کرے گا، ان کی دلیل یہ حدیث ہے د حلت العمرة فی الحج اللح کہ عمرہ حج میں داخل ہوگیا۔ اور دخول کا
مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے اعمال وافعال دوسری چیز میں داخل ہوجا کیں، گویا حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ عمرہ کے افعال حج
کے افعال میں داخل ہوگئے ہیں اور حج کا طواف اور اس کی سعی عمرہ کے طواف وسعی کے لیے کافی ہے۔

ان کی دوسری دلیل میہ ہے کہ قرآن کا دارومدار تداخل پر ہے، اسی لیے اس میں حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک تلبیہ ایک سفر اور ایک ہی حلق کافی ہوجاتا ہے اور الگ الگ تلبیہ یا سفر یا حلق کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ، لہذا جس طرح افعال کے حوالے

## ر أن الهداية جلدا على المحالي المحارج كالمائي كالمائي كالمائية جلدا على المحارج كالمائي كالمائي كالمائي كالمائي

سے قران میں تداخل ہوجاتا ہے ای طرح ارکان کے حوالے سے بھی اس میں تداخل ہوجائے گا اور جج وعمرہ دونوں کے لیے ایک طواف اور ایک سعی کافی ہوجائے گی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت میں بن معبر نے جی قران میں دوطواف اور دوستی اداء کیا تو فاروق اعظم نے ان سے فرمایا کہ
ھدیت لسنة نبیك تم نے اپنے نبی کی سنت اپنالی یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حج قران کیا تھا اور آپ نے بھی دوطواف
اور دوستی فرمائی تھی اور یہی سنت ہے ، دوسری دلیل ہے ہے کہ ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ ملانے کا نام قران ہے اور یہ
مفہوم آسی وقت اداء ہوگا جب دونوں میں سے ہر ہر عبادت کے افعال کو پورے طور پراداء کیا جائے اور عمرہ اور جج دونوں کے لیے
الگ الگ طواف اور سعی کی جائے ، ہماری تیسری دلیل ہے ہے کہ عبادات مقصودہ میں تداخل نہیں ہوتا، جب کہ سفر مکہ تک پہنچنے کا
وسیلہ ہے اور تلبیہ ماسوائے احرام کو حرام کرنے کے لیے ہے اور حلق احرام سے نکلنے کے لیے ہے، لہٰذا ان میں تو تداخل ہوجائے گا،
کیوں کہ یہ مقصود نہیں ہیں بلکہ وسائل ہیں۔

ان کے برخلاف ارکان کا مسئلہ ہوتو چوں کہ ارکان مقصود بالذات ہوتے ہیں اس لیے ارکان پر وسائل کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ دورکعت نفل میں تداخل نہیں ہوتا یعنی ایسانہیں ہوسکتا کہ کوئی شخص دورکعت نفل اداء کرے اور وہ چار رکعت بن جائے جب کہ اگر ایک ہی تحریمہ سے کوئی شخص دوروگا نہ یعنی چار رکعات نفل اداء کرنا چا ہے تو اداء ہوجائے گا، البذاتح بہہ چوں کہ وسیلہ ہو اس لیے اس میں تداخل ہوجاتا ہے لیکن جومقصود بالذات ہے یعنی نماز اس میں تداخل نہیں ہوتا۔ اس طرح ارکان چوں کہ مقصود بالذات ہوتے ہیں اس لیے ان میں تداخل نہیں ہوگا اور تلبیہ، سفر اور حلق وغیرہ میں تداخل ہوجائے گا، کیوں کہ یہ وسائل ہیں مقصود بالذات نہیں ہیں۔

ومعنی ما رواہ النح فرماتے ہیں کہ امام شافعی رئیٹیل کی پیش کردہ حدیث دحلت العمرة النح کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ عمرہ کا وقت جج کے وقت میں اور اشہر حج کے دوران عمرہ کا وقت جج کے وقت میں اور اشہر حج کے دوران عمرہ کرنا بدترین جرم ہاں حدیث سے اس بدعقیدگی اور فرسودہ خیالی کی تردیدکی گئی ہے۔

قَالَ وَ إِنْ طَافَ طَوَافَيْنِ لِعُمْرَتِهِ وَ حَجِّهِ وَ سَعَى سَعْيَيْنِ يُجْزِيْهِ، لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا هُوَ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ وَ قَدْ أَسَاءَ بِتَأْخِيْرِ سَعْيِ الْعُمْرَةِ وَ تَقْدِيْمِ طَوَافِ التَّحِيَّةِ عَلَيْهِ، وَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَطَاهِرٌ، لِأَنَّ التَّقْدِيْمَ وَالتَّأْخِيْرَ فِي الْمَنَاسِكِ لَا يُوْجِبُ الدَّمَ عِنْدَهُمَا، وَ عِنْدَهُ طَوَافُ التَّحِيَّةِ سُنَّةٌ وَ تَوْكُهُ لَا يُوْجِبُ الدَّمَ فَتَقْدِيْمُهُ أَوْلَى وَ السَّعْيُ بِتَأْخِيْرِهِ بِالْإِشْتِعَالِ بِعَمَلِ اخَرَ لَا يُوْجِبُ الدَّمَ فَكَذَا بِالْإِشْتِعَالِ بِالطَّوَافِ.

تروج ملے: فرماتے ہیں کداگر قارن نے اپنے جج وعمرہ کے لیے دوطواف اور دوسعی کی تو اسے کافی ہوگا، اس لیے کداس نے اس چیز کواداء کر دیا جواس پر واجب تھی، کیکن اس نے عمرہ کی سعی کوموخر کر کے اور اس پر طواف تحیہ کومقدم کر کے برا کیا اور اس پر پچھالازم

## ر أن البداية جلد الكام ع من المن الكام ع ك بيان ين الم

نہیں ہوگا، رہا صاحبین کے یہاں تو ظاہر ہے، کیوں کہ ان کے یہاں جج اور عمرہ کے مناسک میں تقدیم وتا خیر موجب دم نہیں ہے۔ اور امام صاحب راتشینہ کے یہاں قد وم سنت ہے اور اس کا ترک کرنا موجب دم نہیں ہے، لہٰذا اس کی تقدیم تو بدرجہ اولی موجب دم نہیں ہوگی۔ اور دوسرے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے سعی کی تاخیر موجب دم نہیں ہے، لہٰذا طواف میں مشغول ہونے سے تاخیر کی وجہ سے بھی موجب دم نہیں ہوگی۔

## طواف اورسعی کوایک ساتھ دو دو بار کرنے کا حکم:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی قارن نے ایک ساتھ دوطواف کیا ایک عمرہ کے لیے اور دوسراج کے لیے (طواف قدوم) اور پھر طواف کرنے کے بعد ایک ہی ساتھ یعنی کے بعد دیگر ہے اس نے دوسی کی تو یہ اس کے عمرہ اور جج کی طرف سے کافی ہوجائے گی، کیوں کہ اس پر دوطواف اور دوسعی واجب تھی اور اس نے اسے اداء کر دیا ہے، لیکن چوں کہ علی التر تیب اداء نہیں کیا ہے اس لیے تھوڑا سانقص پیدا ہوگیا ہے، علی التر تیب اداء نہ کرنے کا مطلب سے ہے کہ عمرہ کا طواف کر کے اس کی سعی کرنی چاہیے تھی اور پھر طواف قدوم کرنا تھا، مگر چوں کہ اس نے سعی عمرہ کو طواف قدوم سے مؤخر کر دیا اور طواف قدوم کو اس سے مقدم کردیا اس لیے تر تیب میں الث پھیر کرنے کی وجہ سے معمولی سانقص آگیا ہے، تاہم سے کوئی بہت بڑی خرابی نہیں اس لیے اس سے قارن پر کوئی وم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، نہ تو امام صاحب کے یہاں اور نہ ہی صاحبین کے ہاں۔

صاحبین کے یہاں تو اس لیے دم واجب نہیں ہوگا کہ مناسک جج میں تقدیم وتاخیر سے ان کے یہاں کوئی ضان اور دم واجب نہیں ہوتا، اور امام صاحب والتی لئے کے یہاں اس لیے دم نہیں واجب ہوگا کہ طواف قد وم سنت ہے اور اس کا ترک کرنا موجب دم نہیں ہوگا۔ اس طرح عمرہ کی سعی جوطواف قد وم کی میں جو طواف قد وم کی میں جو طواف قد وم کی تقدیم سے مو خر ہوگئ ہے تو اس کو مقدم کرنا کی سے مو خر ہوگئ ہے تو اس سے بھی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اگر کوئی شخص عمرہ کا طواف کرنے کے بعد فوراً اس کی سعی نہ کرے اور کھانے سے یا سونے وغیرہ میں مشغول ہوجائے بھر اس کے بعد سعی کرے تو اس تا خیر سے محرم پر دم نہیں واجب ہوگا، حالاں کہ سونا اور کھانا بینا عبادت نہیں ہے لہذا جب طواف کے بعد غیر عبادت میں مشغول ہونا موجب دم نہیں ہے تو عبادت یعن طواف قد وم میں مشغول ہونا تو بدرجہ اولی موجب دم نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوُمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ بُدُنَةً أَوْ سُبْعَ بُدُنَةٍ فَهِٰذَا دَمُ الْقِرَانِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُتْعَةِ، وَالْهَدْيُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَآءَ اللهُ، وَ أَرَادَ بِالْبُدْنَةِ هُنَا الْبَعِيْرُ وَ إِنْ كَانَ اسْمُ الْبُدُنَةِ يَقَعُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْبَقَرِ عَلَى مَا ذَكُرُنَا، وَ كَمَا يَجُوزُ سَبْعُ الْبَعِيْرِ يَجُوزُ سُبْعُ الْبَقَرِ عَلَى مَا ذَكُرُنَا، وَ كَمَا يَجُوزُ سَبْعُ الْبَعِيْرِ يَجُوزُ سُبْعُ الْبَقَرَةِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ جب قارن یوم نح کو جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہوجائے تو ایک بکری، یا ایک گائے یا ایک بدنہ یا ایک بدنہ کا ساتواں حصہ ذبح کرے اور بیدم قران ہے، کیوں کہ قران تمتع کے معنی میں ہے اور تمتع میں ہدی کی قربانی کرنامنصوص علیہ ہے،

## ر أن الهداية جلد الكام في بيان ين الكام في كيان ين الكام في كيان ين الكام في كيان ين الكام في كيان ين الكام في

اور ہدی اونٹ، گائے اور بکری سے ہوتی ہے جیسا کہ اس کے باب میں ہم ان شاء اللہ اسے بیان کریں گے۔ اور یہاں بدنہ سے اونٹ مراد ہے ہر چند کہ لفظ بدنہ اونٹ اور گائے دونوں پر بولا جاتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر پچکے ہیں۔ اور جس طرح اونٹ کا ساتواں حصہ جائز ہے، ای طرح گائے کا بھی ساتواں حصہ جائز ہے۔

## اللغاث:

﴿سبع﴾ ماتوال حصد ﴿بعير ﴾ اونث ـ

## دم قران كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ قران کرنے والا جب یوم نحرکو جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہوجائے تو وہ ایک بکری یا ایک گائے یا ایک اونٹ
یا اس کے ساتویں جھے کی قربانی کرے اور اس قربانی کو دم قران کہتے ہیں، اور اس کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ قران میں جج اور
عمرہ کا اجتاع ہوتا ہے اس لیے وہ متعہ اور تمتع کے معنی میں ہے اور تمتع میں ہدی کی قربانی کرنانص یعنی فمن تمتع بالعمرة الی
الحج فما استیر من الهدی سے ثابت ہے، لہذا جب تمتع میں ہدی واجب ہے تو جو اس کے معنی میں ہے یعنی قران اس میں بھی
ہدی واجب ہوگی۔

والهدي النبخ فرماتے ہيں كداونك، گائے اور بكرى سب كى ہدى ہوتى ہاوراس كى پورى تفصيل ان شاءاللہ ہدايہ ١٩٩٥ باب ١٩٩٠ باب البدى كے تحت تفصيل كے ساتھ بيان كى جائے گى۔اور متن ميں جو بدنة كا لفظ آيا ہے وہ اگر چداونٹ گائے دونوں كو شامل ہے، كيكن يبال اس سے اونٹ مراد ہے اور جس طرح اونٹ كے ساتويں جھے كى قربانى جائز ہے اسى طرح گائے كے بھى ساتويں جھے كى قربانى جائز ہے اسى طرح گائے كے بھى ساتويں جھے كى قربانى درست ہے، كيوں كہ جب نام ميں دونوں ايك ہيں تو كام ميں بھى دونوں ايك ہى ہوں گے۔

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَذُبَحُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ احِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَافَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ (سورة البقرة عَبْم، فَالنَّصُّ وَ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَافَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ (سورة البقرة عَبْم، فَالنَّصُّ وَ إِنْ وَرَدَ فِي النَّمَتُ عَلَى النَّمَتُ مَنْ يَفُى النَّمَ مُورِيقِقٌ بِأَدَاءِ النَّسُكَيْنِ ، وَالْمُرَادُ بِالْحَجِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقُتَهُ، لِأَنَّ نَفْسَهُ لَا إِنْ وَرَدَ فِي النَّرُولِيةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرُولِيةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ، لِأَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ عَنِ يَصُلُحُ طَرُفًا إِلاَّ أَنَّ الْاَفْضَلَ أَنْ يَصُومَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرُولِيةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرُولِيةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ، لِأَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ عَنِ الْهَدْيِ فَيْسُتَحَبُّ تَاجِيْرُهُ إِلَى الْجِرِ وَقُتِهِ رَجَاءَ أَنْ يَقُدِرَ عَلَى الْأَصُلِ.

ترجیمه: پراگر قارن کے پاس ذرئے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتو وہ جج کے دوران تین دن روزے رکھے جس کا آخری دن ہوم عرفہ ہوا در سات روزے رکھے جس کا آخری دن ہوم عرفہ ہوا در سات روزے اپنے اہل میں واپس آنے کے بعد رکھے، اس لیے کہ ارشاد ربانی ہے'' جو شخص کوئی ہدی نہ پائے وہ جج میں تین روزے رکھے اور سات روزے جب تم واپس لوٹو (تب رکھے) بیدس پورے ہیں، بینص اگر چہ تمتع کے متعلق وارد ہوئی ہے لیکن قران بھی اس کے گھارن بھی دونسک سے فائدہ اٹھا تا ہے اور جج سے مراد (واللہ اعلم) اس کا وقت ہے، کیوں کہ نفسِ جج ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا البتہ بہتر بیہ کہ قارن بوم التر ویہ سے پہلے ایک دن روزہ رکھے، دوسرا یوم التر ویہ کو

### ر آن الهداية جلدا على المستراسية الماع كيان من الماع كيان من الماع كيان من الم

ر کھے اور تیسرا یوم عرفہ کور کھے، اس کیے کہ روزہ ہدی کا بدل ہے، لہٰذا اصل (ہدی) پر قدرت کی اُمید کے پیش نظر آخر وقت تک اسے مؤخر کرنامتحب ہے۔

### اللّغات:

﴿مرتفق﴾ آسانی حاصل کرنے والا۔

### قارن کے پاس ذری کرنے کے لیے کھے نہ ہوتو روزوں کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی قارن کے پاس قربانی کرنے کی وسعت اور سکت نہ ہو یا وسعت تو ہولیکن جانور وستیاب نہ ہوتو پھراس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ قربانی کے عوض دس روزے رکھے جن کی ترتیب یہ ہوگی کہ تین روز نے تو جج کے دوران رکھے اور سات روزے اپنے گھر واپس آکر رکھے، کیوں کہ قرآن کریم نے فمن لم یجد فصیام ٹلاٹھ آیام فی المحج وسبعہ إذا رجعتم تلك عشر ہ كاملة کے فرمان سے ہدی نہ پانے والے پركل دس روزے واجب قرار دیتے ہیں، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر چوساق وسباق سے اس آیت کا تمتع کے حق میں نازل ہونا ظاہر ہے، گر چوں کہ قران بھی تمتع کے معنی میں ہواور تمتع کی طرح قارن بھی جج اور عمرہ دونوں عبادتوں سے ایک ساتھ فائدہ حاصل کرتا ہے، اس لیے جو تھم متعتع کا ہوگا وہی تھم قارن کا بھی ہوگا اور متمتع پر قربانی نہ کر سکنے کی صورت میں دس روزے واجب ہیں، لہٰذا قارن پر بھی دس روزے واجب ہوں گے۔

والمواد المنح اس کا عاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ثلاثہ أیام فی انتجہ میں جج سے نفس جج نہیں مراو ہے، بل کہ اس کا وقت مراد ہے، کیوں کہ جج تو افعال کے مجموعے کا نام ہے اور ایک فعل دوسر فعل کے لیے ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا اس سے جج کا وقت مراد ہے اور وہ اشہر جج ہیں، چناں چہ اگر کوئی قارن ہدی پر قادر نہ ہوتو وہ احرام باندھنے کے بعد جب چاہتین روزے رکھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کا اور و ذی الحجہ کو یہ روزے رکھی، کیوں کہ یہ روزے ہدی کا بدل ہیں، لہٰذا آخر وقت تک انھیں مؤخر کرنا مستحب ہے، تا کہ اگر آخر وقت میں بھی وہ خص ہدی اور قربانی پر قادر ہوجائے تو اصل کے ذریعے ہی فعل کو انجام دینا بدل کے ذریعے ادائیگی فعل سے بہتر ہے۔

وَ إِنْ صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعُدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ جَازَ، وَ مَعْنَاهُ بَعُدَ مُضِيِّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، لِأَنَّ الصَّوْمَ فِيْهَا مَنْهِي عَنْهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّمَّائِيةُ لَا يَجُوْزُ، لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالرُّجُوعِ إِلَّا أَنْ يَنُوِيَ الْمَقَامَ فَحِيْنَئِذٍ يُجُزِيْهِ لِتَعَدُّرِ الرُّجُوعِ، وَ لَنَا أَنَّ مَعْنَاهُ رَجَعْتُمْ عَنِ الْحَجِّ أَيْ فَرَغْتُمْ، إِذِ الْفَرَاعُ سَبَبُ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِهِ فَكَانَ الْآدَاءُ بَعْدَ السَّبَ فَيَجُوزُ.

تروج على: اوراگر ج سے فارغ ہونے كے بعد قارن نے مكہ ميں سات روز به ركھ تو جائز ہے اوراس كے معنى بيہ ہيں كه ايام تشريق گذر جانے كے بعد روز به ركھناممنوع ہے، امام شافعی وليُليْ فرماتے ہيں كه جائز نہيں ہے، كيوں كه وقت جائز ہوگا، جائز نہيں ہے، كيوں كه وہ روز به رجوع پرمعلق ہيں، الاّ بيكه وہ خض ( مكہ ميں) تشہرنے كى نيت كر لے تو اس وقت جائز ہوگا،

## ر أن البداية جلد العام عن المستخدم المام عن العام في ك بيان من الم

کیوں کہ رجوع معدر ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ رجعتم کے معنی رجعتم عن الحج ہیں یعنی فوغتم، اس لیے کہ فراغ این اہل کی طرف رجوع کا سبب ہے لہذا اواء سبب کے بعد ہوئی اس لیے جائز ہے۔

### کفارے کے روزے کہاں رکھے جائیں؟

مسئدیہ ہے کہ اگر قارن جج سے فراغت کے بعد مکہ ہی میں تظہرا رہاور فوراً اپنے وطن واپس نہ جائے اور مکہ میں رہ کر ماقتی سات روزے رکھ لے تو ہمارے یہاں ہے جائز ہے اور اس کے روزے اداء ہوجائیں گے، لیکن شرط ہے ہے کہ وہ ایام تشریق گذر جانے کے بعد روزے رکھنا ممنوع ہے، امام شافعی والٹھیا کے یہاں مکہ میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہوار مکہ میں روزہ رکھنا ہے وہ فخض بری الذمہ نہیں ہوگا ، کیوں کہ قر آن کریم نے و سبعہ إذا رجعتم کے فرمان سے جائز نہیں ہوا کہ میں روزوں کورجوع پر معلق کیا ہے اور رجوع اپنے وطن میں واپس لوٹنے سے ثابت ہوگا ، اس لیے اگر کوئی شخص مکہ میں روزہ رکھنا تو اس کا روزہ اداء نہیں ہوگا۔ ہاں جج کے بعد اگر کوئی قارن مکہ میں تظہرنے کی نیت کر لے تو اس کے لیے وہاں روزہ رکھنا درست ہوگا ، کیوں کہ نیت کر لے تو اس کے لیے وہاں روزہ رکھنا درست ہوگا ، کیوں کہ نیت کر لے تو اس کے لیے وہاں روزہ رکھنا ۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں دجعتم فوغتم کے معنیٰ میں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جبتم جے سے فارغ ہونا اپن ہوجاؤ تو سات روزے رکھو، خواہ فراغت کے بعد مکہ میں رہو یا کئے سے اپنے وطن واپس ہوجاؤ، کیوں کہ جج سے فارغ ہونا اپن اہل کی طرف واپس ہو اپنی لوشنے کا سبب ہے، لہذا فراغتِ جج کے بعد اگر اہل کی طرف واپس ہو نیر کوئی شخص روزے رکھ لے گا تو بھی اس کا روزہ اداء ہوجائے گا، کیوں کہ یہ ادا کیگی سبب کے بعد متحقق ہوئی ہے اور وجودِ سبب کے بعد پائی جانے والی ادا کیگی معتبر ہوگی۔

وَ إِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّى أَتَى يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِهُ إِلَّا الدَّمُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِّكُانِهُ يَصُوْمُ بَعْدَ هَاذِهِ الْأَيَّامِ، لِأَنَّةُ صَوْمٌ مُوَقَّتُ فَيُقَالِهُ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ صَوْمٌ مُوقَّتُ فَيُقَالِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ مَوْمٌ فِيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَنَّامٍ فِي الْحَجِّ (سورة البقرة : ١٩٦)، وَ هَذَا وَقُتُهُ، وَ لَنَا أَنَّ النَّهْيَ الْمَشْهُوْرَ عَنِ الصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْآيَّامِ فَيَتَقَيَّدُ بِهِ النَّصَّ أَوْ يَدُخُلُهُ النَّقُصُ فَلَا يَتَأَدِّى بِهِ مَا وَجَبَ كَامِلًا.

ترجمه: اوراگراس کے روز ہوت ہوگئے یہاں تک کہ یوم نح آگیا تو بجز دم کے اسے کوئی چیز کافی نہیں ہوگی، امام شافعی راٹی کافی نہیں ہوگی، امام شافعی راٹی کافی نہیں ہوگی، امام شافعی راٹی کافی نہیں ہوگی، امام رمضان کی فرماتے ہیں کہ وہ فخص ایام تشریق ہی میں روز سے رکھ، اللہ تعالی طرح ان کی بھی قضاء کی جائے گی، امام مالک راٹی کا نہیں کہ وہ فخص ایام تشریق ہی میں روز سے رکھ، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فمن لم یحد فصیام ثلاثة آیام فی العج فرمایا ہے اور یہ بھی حج کا وقت ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت مشہور ہے لہٰذا اس نقص کی وجہ سے کامل طور پر واجب کی ممانعت مشہور ہے لہٰذا اس نقص کی وجہ سے کامل طور پر واجب

### اللّغات:

﴿فاته ﴾ اس سے قضا ہو گئے۔ ﴿صومٌ موقّت ﴾ مخصوص وقت کے روزے۔

### ایام نحرے پہلے روزے ندر کو سکنے والے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قاران قربانی کے عوض ایام تج میں تین روز ہے بھی ندر کھ سکا یہاں تک کہ یوم نحرآ گیا تو اب ہمارے بال دم دینے کے ملاوہ اس کے لیے کوئی دوسرا چارہ کارنہیں ہے، امام شافعی رائٹھا فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایام تشریق تک رک جائے اور اس کے بعد تین روز ہے رکھ لے، انکی دلیل یہ ہے کہ یہ روز ہے ایک وقت یعنی فی المحج کے ساتھ موقت ہیں اور جو روز ہے موقت ہو ان کی قضاء کی جاتی ہے، جیسے رمضان کے روز ہے ماہ رمضان کے ساتھ موقت ہیں اور اس کا رمضان میں اگر کوئی شخص چند یا کل روز وں کو ندر کھ کے تو اس کے لیے تکم یہ ہے کہ وہ ان کی قضاء کرے، اس طرح صیام جج بھی اگر فوت ہو گئے تو ان کی قضاء کی جائے گ

اس سلسلے میں امام مالک روائی کا مسلک میہ ہے کہ وہ مخص ایام تشریق ہی میں روزے رکھ لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپ اس فرمان فمن لم یحد فصیام اللح سے عازم ہدی کے لیے جج کے دوران روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور ایام تشریق بھی چوں کہ جج کے داران میں اور ان ایام میں رک جمار کا فعل انجام دیا جا تا ہے، اس لیے اگر اس سے پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکا ہوتو اس کے لیے ایام تشریق میں روزے رکھنا درست اور جا کڑے۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہامت کوایام تشریق میں روزہ رکھنے ہے منع کیا گیا ہے اور حدیث پاک میں صاف طور پر الا تصوموا فی ہذہ الأیام کے فرمان سے اس ممانعت کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ حدیث حدیث مشہور ہے جس سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، لہذا فصیام ثلاثة أیام فی المحج کے قرآنی اعلان کو اس حدیث کے ذریعے ایام تشریق کے علاوہ کے ساتھ مقید کرکے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ تین روزے ایام تشریق کے علاوہ میں رکھے جائیں اور ان ایام میں نہ رکھے جائیں اور ان ایام میں نہ رکھے جائیں اور ان ایام میں نہ رکھے جائیں کول کہ اگر ہم نص کو حدیث مشہور کے ذریعے مقید نہیں کریں گے اور موالک کی طرح ایام تشریق میں روزے رکھنی واجازت کیول کہ اگر ہم نص کو حدیث مشہور سے بہ خابت ہے کہ ایام تشریق میں روزے رکھنا درست نہیں دی کے اور موالک کی طرح ایام تشریق میں روزے رکھنا درست نہیں ہو کے تھے اور ضابطہ یہ ہے ما و جب کاملا لا ہے، اور نقص کے ساتھ یہ روزے اوا غہیں ہوں گے، کیول کہ تو کامل واجب ہوئے تھے اور ضابطہ یہ ہے ما و جب کاملا لا یتف یہ نو چیز کامل واجب ہو وہ ناقص اوا غہیں ہو گئی، اس لینقص کی وجہ سے نہ تو ایام تشریق میں یہ روزے اداء کے بیت میں اور نہ بی اس کے بعد، لہذا جب ووہ ناقص اوا غہیں ہوگی، اس لینقص کی وجہ سے نہ تو ایام تشریق میں ہوئی صورت نہیں ہوئی مورت نہیں ہوگ وہ سے نہ تو ایام تشریق میں مورت نہیں ہوئی واجب ہوگی۔ اس کینئوں کہ ذریعے اور غلاف صورت نہیں ہوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس کینئوں کی کوئی صورت نہیں ہوئی واجب ہوگی۔ اس کینئوں کی کوئی صورت نہیں ہوئی واجب ہوگی۔

وَ لَا يُوَدِّيُ بَعْدَهَا، لِأَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ، وَ الْأَبْدَالُ لَا تُنْصَبُ إِلَّا شَرْعًا، وَالنَّصُّ حَصَّهُ بِوَقْتِ الْحَجِّ، وَ جَوَازِ الدَّمِ عَلَى الْأَصْلِ، وَ عَنْ عُمَرُ عَلِيَّاتُهُ أَنْهَ أَمْرَنِي مِثْلُهُ بِذِبْحِ الشَّاةِ.

ترجمه: اور ایام تشریق کے بعد بھی روزے اداء نہیں کے جائیں گے، اس لیے کہ روزہ بدل ہے اور ابدال صرف شریعت کی طرف سے قائم کیے جاتے ہیں اور نص نے اس بدل کو وقت جے کے ساتھ خاص کردیا ہے جب کہ قربانی کا جواز اپنی اصل پر ہے، اور حضرت عمر میں نافتی سے مروی ہے کہ انھوں نے اس جیسے واقع میں بکری ذی کرنے کا تھم دیا ہے۔

### للغاث:

﴿لا تنصب ﴾ نه طے کیا جائے۔

### مج کے فوت شدہ روزوں کی عدم قضا کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح فوت شدہ تین روزے، ایا م تشریق میں ادانہیں کیے جاسکتے ای طرح ایا م تشریق کے بعد بھی نہیں اداء کیے جاسکتے ہیں کہ روزے کے ذریعے دم کا اداء ہونا ہدی اور قربانی کا بدل ہے اور ابدال صرف شریعت ہی کی طرف ہے مقرر کیے جاسکتے ہیں، اب اگر ہم ایا م تشریق کے بعد ان روزوں کی قضاء کو درست قرار دے دیں تو بدل کے لیے قضاء کی شکل میں ایک بدل مانالازم آئے گا جو درست نہیں ہے، کیوں کہ ہمیں بدل متعین کرنے کا حق اور اختیار نہیں ہوگا اور چوں کہ شریعت نے اس بدل یعن صوم کو وقت جج کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اس لیے وقت گذرنے کے بعد یہ بدل کار آ مرنہیں ہوگا اور تم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا اور وہ اصل ایا م تشریق کے بعد واجب ہوگا اور ایا م تشریق کے بعد ہے بدل کار آ مرنہیں ہوگا۔

وعن عمر علی الله الله صاحب بداید ند به احناف کی تائید میں حضرت عمر کا یہ واقعہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک قارن شخص نہ تو قربانی کرسکا اور نہ ہی ایام جج میں تین روزے رکھ سکا پھر وہ اپنا معاملہ لے کر حضرت فاروق اعظم کے دربار میں عاضر ہوا تو آپ نے اسے بحری ذرخ کرنے کا حکم دیا، اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کا وقت گذرنے کے بعد حکم اپنی اصل کی طرف و کر آئے گا اور قربانی ہی واجب ہوگی۔

فَلَوْ لَمْ يَهُدِرُ تَحَلَّلُ وَ عَلَيْهِ دَمَانِ، دَمُ التَّمَتُّعُ وَ دَمُ التَّحَلُّلِ قَبْلَ الْهَدْيِ، فَإِنْ لَمْ يَدُحُلِ الْقَارِنُ مَكَّةَ وَ تَوَجَّةَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِه بِالْوُقُونِ، لِأَنَّهُ تَعَدَّرَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ بَانِيًّا أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ عَرَفَاتٍ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِه بِالْوُقُونِ، لِأَنَّهُ تَعَدَّرَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ بَانِيًّا أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْعَمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْعَمْرَةِ عَلَى أَنْعَالِ الْعَمْرَةِ عَلَى أَنْعَالِ الْعَمْرَةِ عَلَى أَنْعَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى أَنْعَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى أَلْعَالُ الْعَمْرَةِ عَلَى أَلْعَالُ الْعَدْرِ عَلَيْهِ أَدُاوُهُمَا وَ ذَلِكَ خِلَافُ الْمَشْرُونُ عَ.

ترجملہ: پھر اگر قارن ہدی پر قادر نہ ہوتو وہ حلال ہوجائے اور اس پر دو دم واجب ہیں، ایک دم تمتع اور دوسرے ہدی سے پہلے حلال ہونے کا دم، اور اگر قارن مکہ میں داخل ہوئے بغیر عرفات کی طرف متوجہ ہوگیا تو وقوف عرف کی وجہ سے وہ اپنے عمرہ کو ترک کرنے والا ہوگیا اور کرنے والا ہوگیا اور کرنے والا ہوگیا اور بیخلاف مشروع ہے۔

#### اللّغاث:

### قارن کے حلال ہونے کا وقت:

اس عبارت میں دوسئے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگرایام جج میں روزہ ندر کھنے والا قارن قربانی پر قادر نہ ہوتو اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے حلال ہوجائے اور بعد میں دو دم اور دوقربانی کرے، ایک دم بہتا اور دوسرے قربانی سے پہلے حلال ہوجائے اور بعد میں دو دم اور دوقربانی کرے، ایک دم ہوگا۔ دوسرے قربانی سے پہلے حلال ہونے کا دم، کیوں کہ قربانی بھی افعالی جج میں سے ایک فعل ہے، لہذا اس کا ترک موجب دم ہوگا۔ (۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قران کی نیت کرنے والاشخص مکہ میں داخل نہیں ہوا اور میقات سے سید ھے عرفات چلاگیا تو وہ تھے ہی وقونی عرفہ کرے گا اس کا عمرہ ختم ہوجائے گا، کیوں کہ وقونی عرفہ کی وجہ سے اس شخص کے لیے عمرہ اور افعالی عمرہ کی اوائیگی دشوار ہوگئی، اس لیے کہ وقون عرفہ کرلینے کی وجہ سے وہ شخص افعالی جج شروع کر چکا ہے، اب اگر وہ افعالی عمرہ کرے گا تو افعالی عمرہ کرنے کی اور یہ خلاف مشروع ہے، کیوں کہ شریعت نے تو افعال کو افعالی عمرہ پر بینی کیا ہے۔

وَ لَا يَصِيْرُ رَافِضًا بِمُجَرَّدِ التَّوَجُّهِ هُوَ الصَّحِيْحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيَّا عُلْمَا، وَالْفَرْقُ لَهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُصَلِّى الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا تَوَجَّةَ إِلَيْهَا أَنَّ الْأَمْرَ هُنَالِكَ بِالتَّوُجُّهِ مُتَوَجِّهٌ بَعْدَ اَدَاءِ الظَّهْرِ، وَالتَّوَجُّهِ فِي الْقُورانِ وَالتَّمَتُّعِ مَنْهِي عَنْهُ قَبْلَ أَدَاءِ الْعُمْرَةِ فَافْتَرَقًا.

ترجمه: اور قارن صرف عرفات كى طرف روانه ہونے سے تارك عمر ونہيں ہوگا، يهى امام ابوصنيفه وليُنظِيُه كا بھى صحيح مذہب ہے۔ اور امام صاحب وليُنظِيُه كے يہاں اس كے اور جمعہ كے دن ظهر پڑھ كر جمعہ كے روانه ہونے والے كے درميان فرق بيہ كہ جمعہ ميں ادائے ظہر كے بعد جمعہ كے ليے متوجہ ہونے كا حكم ہے اور قران وتحت ميں ادائيگی عمرہ سے پہلے اس مخص كوعرفات كے ليے روانه ہونے سے منع كيا گيا ہے، لہذا دونوں مسئلے ايك دوسرے سے جدا ہوگئے۔

#### اللغات:

۔ ﴿مجرد ﴾ محض، صرف۔

### قارن كے عمرہ نه كرنے كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ افعال عمرہ ادا کیے بغیر محض عرفات کی طرف متوجہ ہونے سے قارن اپنے عمرہ کومستر داورختم کرنے والانہیں ہوگا بل کہ جب عرفات پہنچ کر وہ وقوف عرفہ کرلے گا تب اس کا عمرہ ختم ہوگا، یہی امام اعظم والشخط کا صحیح ند جب ہو دنہ تو امام صاحب سے حسن بن زیاد والشخط کی روایت میں صرف عرفات کے لیے روائی سے بی تارک عمرہ کا تھم لگایا گیا ہے اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے، کیوں کہ جس طرح جمعہ کے دن اگر کوئی شخص ظہر پڑھ کر جمعہ کے لیے روانہ ہوا تو روانہ ہوتے ہی اس کی نماز ظہر فاسد ہوجاتی ہے اور جمعہ کے پانے یا نہ پانے کی شرط نہیں ہوتی ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہی قارن کا عمرہ ختم ہوجائے گا اور اس کے لیے عرفات جینچنے اور پہنچ کر وقوف کرنے کی شرط نہیں ہوگی۔

کیکن صحیح قول اورمعتمد مذہب کے مطابق حضرت امام اعظم ح<sup>امین</sup>طائے کے بیہاں نسادعمرہ کے لیے عرفہ کا وقوف کرنا شرط ہے اور

### ر أن الهداية جلدا على المستخصر ٣١٥ الماع كي بيان يم ع

اس میں اور مصلی ظہر والے مسئلے میں فرق ہے ہے کہ جمعہ اور ظہر والے مسئلے میں جب ایک شخص ظہر پڑھ کر جمعہ کے لیے روانہ ہوا تو اس کی بدروائلی درست اور جائز ہے، کیوں کہ ابھی بھی وہ خطاب خداوندی لیعنی فاسعو ا اللی ذکر اللہ کا مستحق ہے اور بیہ خطاب ادائے ظہر کے بعد بھی اس کے حق میں ثابت ہے، لہذا جسے ہی وہ جمعہ کے لیے متوجہ ہوگا، صحب خطاب کی وجہ سے اس کی اداء کروہ نماز ظہر باطل ہوجائے گی، خواہ وہ جمعہ کو پائے یا نہ پائے۔ اس کے برخلاف قران اور تمتع کا مسئلہ ہے تو اس میں قارن اور متمتع دونوں کوادائے عمرہ سے پہلے عرفات کے لیے روانہ ہونے سے منع کیا گیا ہے، لہذا ممانعت کے باوجودا کرکوئی شخص سید ھے عرفات جائے گا تو محض جانے سے اس کا عمرہ ختم نہیں ہوگا، ہاں جب وہ افعال جج شروع کر دے گا اور وقوف عرفہ میں مشغول ہوجائے گا تب اس کا عمرہ ختم ہوجائے گا۔

قَالَ وَ سَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ، لِأَنَّهُ لَمَا ارْتَفَضَتِ الْعُمْرَةُ لَمْ يُرْفَقُ لِأَدَاءِ النَّسُكَيْنِ، وَ عَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ عُمْرَتِهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيْهَا، وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيْهَا فَأَشَبَهَ الْمُحَصَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجملے: فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے سے دم قران ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ جب عمرہ ختم ہوگیا تو اسے دوعبادتوں کواداء کرنے کی سہولت نہیں مل سکی، البتہ عمرہ شروع کرنے کے بعد اسے ختم کرنے کی وجہ سے اس پرایک دم واجب ہوگا۔اور اس پرعمرہ کی قضاء بھی واجب ہوگی، کیوں کہ عمرہ کوشروع کرنا درست ہے، لہذا بی محصر کے مشابہ ہوگیا۔ واللہ اُعلم

#### اللغاث:

### تارك عمره قارن في قرباني ساقط مون كابيان:

صورت مسکہ یہ ہے کہ جب قارن میقات سے سید ھے عرفات چلا گیا اور وہاں جا کراس نے وقو ف عرفہ کرلیا تو اس کا عمرہ ختم ہو گیا اور جب عرف تحر ان کو ایک ساتھ اداء کرنے پر بطورشکرانہ واجب ہوا تھا، اس لیے جب قر ان ہی نہیں پایا گیا تو دم قر ان کیے واجب ہوگا۔ ہاں اس برعمرہ کو تو ڑنے اور ختم کرنے کی وجہ سے ایک دم واجب ہوگا کیوں کہ وہ خض عمرہ کو شروع کر چکا تھا اور اس کے لیے اس نے احرام بھی باندھ لیا تھا اور چوں کہ عمرہ کو خروع کرنا تھے تھا، اس لیے اس خص پر اس عمرہ کی قضاء بھی واجب ہوگی، جیسے آگر کی خص کو جج یا عمرہ اداء کرنے سے روک دیا جائے حالاں کہ وہ جج یا عمرہ کی نیت سے احرام بھی ہاندھ چکا تھا تو اس کے لیے بھی بہی تھم ہوجائے تو جج یا عمرہ اداء کرنے سے روک دیا جائے حالاں کہ وہ جج یا عمرہ کی نیت سے احرام بھرہ کی قضاء بھی دم وہ خص نقلی روزہ یا نفلی نماز شروع کر کے مکمل کرنے سے پہلے اسے ختم کر دیے تو اس پر بھی اس نماز کی قضاء کر لے ، یا مثلاً جو شخص نقلی روزہ یا نفلی نماز شروع کر کے مکمل کرنے سے پہلے اسے ختم کر دیے تو اس پر بھی اس نماز کی قضاء واجب ہوتی ہے، اس طرح صورت مسکلہ میں نہ کورہ قارن پر بھی دم کے ساتھ ساتھ عمرہ کی قضاء بھی واجب ہوگی۔



# بَابِ السَّمَتَّعِ به باب جمتع کے بیان میں ہے



باب القوان کے تحت ہم یہ عرض کرآئے ہیں کہ ہمارے یہاں چوں کہ ج قران سب سے افضل ہے، اس لیے اسے ہمتے ہیلے بیان کیا گیا ہے اور تہتے کو اس کے بعد بیان کیا گیا ہے جس کا آغاز یہاں سے ہورہا ہے۔ واضح رہے کہ تہتے باب تفعل کا مصدر ہے جو متاع اور متعد سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی ہیں مطلق فا کدہ اٹھانا، خواہ وہ کسی بھی قتم کا فاکدہ ہو، اس سے نکاح متعد بھی ہے، اور اصطلاح شرع میں تہتے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اشہر جی میں میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ میں واضل ہواور افعال عمرہ کی تکمیل کے بعد وہ احرام کھول دے، اس کے بعد ایام جی میں جج کے لیے دوسرا احرام باند ھے، چوں کہ یہ شخص بھی ایک ہی سفر میں جج اور عمرہ ووثوں کا فاکدہ حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کے اس فعل کو تہتے ہیں اور اسے شمتع کہا جاتا ہے۔ ثبوت تہتے ہی سفر میں جی اور عمرہ ووثوں کا فاکدہ حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کے اس فعل کو تہتے ہیں اور اسے شمتع کہا جاتا ہے۔ ثبوت تہتے کی سب سے بین دلیل قرآن کریم کی ہی آیت ہے فمن تمتع بالعموۃ إلی المحج النے۔

التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْأَعْلَيْهِ أَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ، لِأَنَّ الْمُتْمَتَّعَ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِعُمْرَتِهِ، وَ الْمُفْرِدُ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ، وَجُهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ فِي التَّمَتَّعِ جَمْعًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ فَأَشْبَهَ الْقِرَانَ، ثُمَّ فِيْهِ الْمُفْرِدُ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ، وَ إِنْ تَخَلَّلُ السَّنَّةِ بَيْنَ الْعُمْرَةُ، لِأَنَّهَا تَبْعٌ لِلْحَجِّ كَتَحَلَّلِ السَّنَّةِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالسَّعْي إِلَيْهَا.

ترجمه: تمتع کرنا افراد ہے افضل ہے اور امام ابوصنیفہ رالتینیائے ہمروی ہے کہ افراد افضل ہے، اس لیے کہ متع کرنے والے کا سفر عمرہ کے واسطے واقع ہوتا ہے اور مفرد کا سفر حج کے لیے ہوتا ہے، طاہر الروایہ کی دلیل میہ ہے کہ متع میں دوعبادتوں کو جمع کرنا موجود ہے، البندا یہ قران کے مشابہ ہے، پھر تمتع میں ایک نسک کی زیادتی ہے اور وہ خون بہانا ہے، اور متمتع کا سفر بھی حج کے لیے ہوتا ہے اگر چہ درمیان میں عمرہ آجاتا ہے، کیوں کہ عمرہ حج کے تابع ہے جید ورسعی کے درمیان سنت آجاتی ہے۔

#### اللغاث:

\_ ﴿إِراقَةَ ﴾ بهانا\_ ﴿نسك ﴾عبادت،قرباني\_

# ر آن البداية جلدا على المحالية الماري على الماري على الماري على الماري على الماري على الماري على الماري الماري على الماري الماري على الماري ا

تمتع کی حیثیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ قول معتمداور ندہب محقق کی بنیاد پرتمتع کرنا افراد سے افضل اور بہتر ہے، لیکن اہام اعظم والنظیم کی ایک روایت یہ ہے کہ جج افراد تمتع سے افضل ہے، اس روایت کی دلیل ہیہ ہے کہ تمتع کا سفر عمرہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ میقات سے پہلے عمرہ کا ہی احرام باندھتا ہے اور عمرہ کرنا سنت ہے، اس کے بالقابل مفرد کا سفر حج کے لیے ہوتا ہے، کیوں کہ وہ میقات سے حج کا احرام باندھتا ہے اور کہ پہنچ کر بھی جج ہی کے افعال اداء کرتا ہے اور جج کرنا فرض ہے اور ظاہر ہے کہ جو سفر فرض کے لیے ہوگا وہ اس سفر سے بدر جہا بہتر ہوگا جو سنت کے لیے ہوگا لہذا اس حوالے سے افراد تمتع سے افضل ہے۔

ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ قران کی طرح تمتع میں بھی دوعبادتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور پھراس میں ایک نسک لیمی قربانی کا اضافہ بھی ہے، لہٰذا دوعبادتوں کے اجتماع اور پھر قربانی کے اضافے سے تمتع افراد سے انصل اور برتر ہوگا اور چوں کہ یہ قران کے معنی میں ہے اور قران افضل ہے، لہٰذا تمتع بھی افضل اور بہتر ہوگا۔

وسفوہ واقع النے صاحب ہدایہ امام اعظم والی از سے منقول نوادر کی روایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متع کا سفر جج کے لیے ہی ہوتا ہے، اس لیے درمیان میں اسے سفر جج کے لیے ہی ہوتا ہے، اس لیے درمیان میں اسے اداء کر لینے سے سفر اس کی طرف نتقل نہیں ہوگا اور جیسے اگر کوئی شخص جمعہ پڑھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہوا اور نماز جمعہ ادر روائگی کے درمیان اس نے سنت پڑھ لیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی سعی اور روائگی سنت کے لیے ہوئی ہے، بل کہ سنت کے درمیان میں آنے اور اس شخص کے اسے اداء کرنے کے بعد بھی اس کی سعی کو جمعہ ہی کے لیے مانا جاتا ہے، اس طرح صورت کے درمیان میں آنے اور اس شخصود اصلی جج کی ادائیگی ہے اور درمیان میں عمرہ کے آنے اور عمرہ اداء کرنے سے اس سفر کوعمرہ کے لیے مانا جاتا ہے، اس سفر کوعمرہ کے لیے مانا جائے گا۔

وَالتَّمَتُّعُ عَلَى وَجْهَيْنِ مُتَمَتَّعٌ يَسُوْقُ الْهَدْيَ وَ مُتَمَتَّعٌ لَا يَسُوْقُ الْهَدْيَ، وَ مَعْنَى التَّمَتُّعِ التَّرَقُّقُ بِأَدَاءِ النَّسُكَيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُّلِمَّ بِأَهْلِهِ بَيْنَهُمَا إِلْمَامًا صَحِيْحًا ، وَ يَدْخُلُهُ اِخْتِلَافَاتٌ نُبَيِّنُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ.

ترجمہ : اور متمتع دوطرح پر ہے ایک وہ جو ہدی چلاتا ہے اور دوسرا متمتع وہ ہے جو ہدی نہیں چلاتا اور تمتع کے معنی ایک سفر میں دوعبادتوں کو اداء کر کے نفع اٹھانا ہے، ان دونوں کے درمیان اپنے اہل سے صحیح المام کیے بغیر۔ اور اس تعریف میں بہت سے اختلافات ہیں جنصیں ہم ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

### اللغاث:

﴿يسوق ﴾ بانكتا ہے۔ ﴿ترفق ﴾ سهولت حاصل كرنا۔ ﴿يلم ﴾ اپنے وطن واپس جانا۔

### متمتع كى دوقسمون كابيان:

صل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ المام کے معنی ہیں صفت احرام کو باقی رکھے بغیرا پنے وطن جانا، پھر المام کی دوشمیں ہیں (۱) المام فاسد (۲) المام صحیح ۔ المام فاسد اس وقت کہلائے گا جب متنع نے ہدی کا جانور ہانکا ہو، اور المام صحیح وہ ہے جس میں ہدی کا جانور نہ ہنکایا گیا ہو، صورت مسئلہ یہ ہے کہ متنع کی دوشمیں ہیں ،(۱) ایک وہ متنع ہے جوسوق ہدی کرے اور دوسرا وہ متنع جو ہدی کو نہ ہانگے۔ اور تنع کے شرعی اور اصطلاحی معنی ہیں ایک سفر میں دوعبادتوں کو جمع کر کے نفع انھانا اور ان دونوں عبادتوں کے درمیان محرم اپنے وطن میں المام صحیح نہ کرے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ تمتع تعریف میں بہت سے اختلاف ہیں جنسیں ہم ان شاء اللہ آگے چل کرییان کریں گے۔

وَ صِفَتُهُ أَنْ يَنْتَدِيَ الْمِيْقَاتَ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ فَيَحُرُمُ بِالْعُمْرَةِ وَ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفُ لَهَا وَ يَسْعَى لَهَا وَ يَحْلِقُ أَوْ يَقْصِرُ، وَ قَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَ هَذَا هُوَ تَفْسِيْرُ الْعُمْرَةِ.

ترجمل: اورتمتع کی صفت یہ ہے کہ محرم اشہر حج میں میقات سے آغاز کرے عمرہ کا احرام باند سے اور مکہ میں داخل ہوکر عمرہ کا طواف کرے اور اس کی سعی کرے اور طلق یا قصر کرے اور اپنے عمرہ سے حلال ہوجائے اور یہی عمرہ کی تفییر ہے۔

### تمتع كى كيفيات كابيان:

اس عبارت میں تمتع کی کیفیت اوراس کی صورت کو بیان کیا گیا ہے کہ متمتع میقات پر پہنچ کر کے عمرہ کا احرام باندھے اور پھر مکہ میں داخل ہوکر عمرہ کے لیے طواف کرے اور سعی کرے پھر حلق یا قصر کر کے حلال ہوجائے ،اب اس کا عمرہ کمہل ہوگیا۔

ترفیک: اورایسے ہی جب کوئی محرم صرف عمرہ اداء کرنے کا ارادہ کر ہے تو وہی کرے جوہم نے بیان کیا، ای طرح آپ مُن الله الله عمرة القضاء میں کیا ہے، امام مالک والله علی فرماتے ہیں کہ معتمر پر حلق نہیں ہے اور عمرہ تو فقط طواف اور سعی کا نام ہے اور ہماری روایت کردہ حدیث ان کے خلاف جحت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان محلقین رؤسکم عمرة القضاء کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور اس کے کہ جب عمرہ کے لیے کہ جب عمرہ کے لیے تلبیہ سے تحریم ہوئی ہے تو حلق سے اس کی تحلیل ہوگی جیسے جج میں ہوتا ہے۔

• اخرجه البخاري في كتاب الحج باب من ساق البدن معه، حديث: ١٦٩١.

### ر أن البداية جلد الكام في كيان من الكام في

### متمتع اورمعتمر مين مما مكت كابيان:

فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے کا جو طریقہ اور جوکیفیت متمتع کی ہے وہی اس شخص کی بھی ہے جو صرف عمرہ ہی کا احرام باندھ کر عمرہ ہی کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ جائے ، اس لیے کہ آپ مکا گیا آئے ان بھی عمرۃ القصاء میں اس طرح طواف ، سعی اور حلق کیا ہے۔ امام مالک پراٹیٹھا فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے والے پرحلق نہیں ہے اور عمرہ تو صرف طواف اور سعی کا نام ہے، لیکن ان کے خلاف عمرۃ القصاء میں آپ منگا ہی گا معمول جمت ہے، اس لیے کہ آپ نے عمرۃ القصاء میں طواف وسعی کے علاوہ حلق بھی کرایا تھا، اسی طرح محلقین دؤسکم و مقصرین میں بھی عمرۃ القصاء ہی کے متعلق حلق اور قصر وارد ہوا ہے جس سے بھی عمرہ میں حلق کا ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی تیسری دلیل ہے کہ جب تلبیہ کرنے سے عمرہ کرنے والامحرم ہوجاتا ہے تو حلق یا قصر ہی سے وہ حلال ہوگا جیسا کہ جج میں حاجی تلبیہ سے محرم ہوتا ہے اور حلق یا قصر ہی سے حلال ہوگا جیسا کہ جج میں حاجی تلبیہ سے محرم ہوتا ہے اور حلق یا قصر ہی سے حلال ہوتا ہے۔

وَ يَفْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَّ اللَّهَ يَعَمَّا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الْبَيْتِ، لِأَنَّ الْعُمْرَةَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ
وَ تَتِمُّ بِهِ، وَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حِيْنَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الطَّوَافُ فَيَقْطَعُهَا عِنْدَ افْتِتَاحِه، وَ لِهِذَا يَقُطَعُهَا الْحَاجُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الرَّمْي.

ترجمه : اورطواف شروع کرتے ہی تلبیہ بند کر دے، امام مالک رطقیا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی نگاہ بیت اللہ پر پڑے (تلبیہ بند کر دے)، کیوں کہ عمرہ تو بیت اللہ کی زیارت کا نام ہے اور نگاہ پڑتے ہی زیارت پوری ہوجاتی ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ مَنْ اللّٰهِ عَمِرِ القصاء میں اسلام حجر کے وقت تلبیہ بند فردیا تھا، اور اس لیے کہ مقصود تو طواف کرنا ہے، لہذا طواف شروع کرتے وقت تلبیہ بند کرے گا۔

### تخريج:

🗨 اخرجم الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة، حديث رقم: ٩١٩.

### معتمر تلبيه كب يرهنا بندكرك:

مسکدیہ ہے کہ ہمارے یہاں عمرہ کرنے والا جیسے ہی طواف شروع کرے تلبیہ پڑھنا بند کر دے، امام مالک ورائی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخص کی نگاہ بیت اللہ پر بڑے فورا تلبیہ بند کر دے، اس لیے کہ عمرہ بیت اللہ کی زیارت کا نام ہواتی ہے، لہذا بیت اللہ پر نگاہ پڑتے ہی تلبیہ بند کر دے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ سُلُ اللہ کے کہ قالت اللہ کو دیکھتے عمرة القصاء میں استلام جرکے وقت تلبیہ بند فرمایا تھا، لہذا معتمر طواف شروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دے گا، نہ کہ بیت اللہ کو دیکھتے وقت بلبیہ بند کر دے گا، نہ کہ بیت اللہ کو دیکھتے وقت، دوسری دلیل یہ ہے کہ عمرہ کا مقصود طواف کرنا ہے، لہذا جب طواف شروع کرے گا تب تلبیہ بند کرے گا، نیدی تلبیہ بند کرتا ہے اس مناسک ج میں سے کوئی نسک شروع کرنے وقت تلبیہ بند کرتا ہے اس طرح معتمر بھی طواف شروع کرتے وقت تلبیہ بند کرے گا۔

قَالَ وَ يُقِيْمُ بِمَكَّةَ حَلَالًا، لِأَنَّهُ حَلَّ مِنَ الْعُمْرَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرُوِيَةِ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَالشَّرْطُ أَنْ يُعْمَ مِنَ الْحَرِمِ، أَمَّا الْمَسْجِدُ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ، وَ هَذَا، لِلَّنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَكِّيِّ، وَ مِيْقَاتُ الْمَكِي فِي الْحَجِّ يَعْنَى الْمَكِيِّ، وَ مِيْقَاتُ الْمَكِي فِي الْحَجِّ الْمُفرِدُ، لِلَّنَّهُ مُؤَدِّيٌ لِلْحَجِّ إِلَّا أَنَّهُ يَرْمُلُ فِي ظُوَافِ الزِّيَارَةِ، وَ الْمَعْرَمُ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ فَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُ الْمُفْرِدُ، لِلْأَنَّةُ مُؤَدِّيٌ لِلْحَجِّ إِلَّا أَنَّهُ يَرْمُلُ فِي ظُوَافِ الزِّيَارَةِ، وَ الشَّعْلَ بَعْدَهُ، لِأَنَّ هَذَا أَوَّلُ طَوَافٍ لَهُ فِي الْحَجِّ، بِخِلَافِ الْمُفْرِدِ، لِلْأَنَّةُ قَدْ سَعْى مَرَّةً.

توجمہ: فرماتے ہیں کہ وہ مخص حلال ہوکر مکہ میں تظہرا رہے، کیوں کہ وہ عمرہ سے حلال ہو چکا ہے، پھر جب یوم ترویہ آئے تو وہ شخص محید حرام سے احرام با ندھے، اور حرم سے احرام با ندھنا شرط ہے، رہی مسجد حرام تو وہ ضروری نہیں ہے، اور بہ تھم اس وجہ سے کہ وہ مخص مگی کے معنی میں ہے اور حج میں کی کا میقات حرم ہے جیسا کہ ہم بیان کر پچکے ہیں، اور بیخص وہی افعال کرے جومفر د بالج کرتا ہے، کیوں کہ وہ حج اوا کرنے والا ہے، لیکن وہ طواف زیارت میں رال کرے گا اور اس کے بعد سعی کرے گا، اس لیے کہ یہ جم میں اس کا پہلاطواف ہے، برخلاف مفرد کے، اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ سعی کر چکا ہے۔

### متمتع کے لیے عمرہ کے بعد کے اعمال:

مسكدي ہے كہ مقیات سے جج تمتع كا احرام بائدھ كر مكہ ميں جانے والامحرم جب اپنے عمرہ كے افعال سے فارغ ہوجائے تو اب اس كے ليے تكم يہ ہے كہ وہ احرام كھول دے اور حلال ہوكر مكہ ميں مقيم رہے، پھر جب يوم ترويہ آئے يعنی ذی الحجہ كی آ تھویں ، تاریخ آئے تو وہ محض حرم سے احرام باندھ لے ، یعنی اس شخص كے ليے حرم سے احرام باندھنا شرط ہے، محبد حرام سے احرام باندھنا شرط اس ليے ہے كہ وہ ضرورى نہیں ہے، تاہم اگر وہ شخص محبد حرام سے احرام باند سے تو افضل اور بہتر ہے، حرم سے احرام باندھنا شرط اس ليے ہے كہ وہ شخص مكہ ميں مقيم ہونے كی وجہ سے مكی كے معنی میں ہے اور مكوں كا ميقات حرم ہے، اس ليے اس شخص كے ليے حرم كے كسى بھی ھے سے احرام باندھنا شرط ہے۔

وفعل النح فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد پیخص مفرد بالج کی طرح افعال جج اداء کرے، کیوں کہ پیخص اگر چہ متع ہے تا ہم عمرہ اداء کر چا ہے اس لیے اب صرف جج کے افعال اداء کرے اور طواف زیارت میں رمل کرے اور اس طواف کے بعد سعی بھی کرے، کیوں کہ جج میں بیاس کا پہلا طواف ہے اور پہلے طواف میں رمل بھی ہوتا ہے اور سعی بھی ہوتی ہے، اس کے برخلاف مفرد بالحج ہوتا ہے، تو چوں کہ وہ طواف قد وم میں سعی اور رمل کر لیتا ہے، اس لیے اسے طواف زیارت میں دوبارہ رمل اور سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔

وَ لَوْ كَانَ هَذَا الْمُتَمَّتِّعُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ طَافَ وَ سَعْى قَبْلَ أَنْ يَّرُوْحَ إِلَى مِنْى لَمْ يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَ لَا يَسْطَى بَعْدَهُ، لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِذَلِكَ مَرَّةً، وَ عَلَيْهِ دَمُ التَّمَثُّعِ لِلنَّصِّ الَّذِي تَلَوْنَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَامَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ فِي الْقِرَانِ، فَإِنْ صَامَ ثَلْفَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَالٍ ثُمَّ اعْتَمَرَ لَمُ

يُجْزِهُ عَنِ النَّلَاثَةِ، لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوْدِ هَذَا الصَّوْمِ التَّمَتُّعُ ، لِأَنَّهُ بَدُلٌ عَنِ الدَّمِ وَ هُوَ فِي هَٰذِهِ الْحَالَةِ غَيْرُ مُتَمَتِّ فَلَا يَجُوْدُ أَذَاءُهُ قَبْلَ وُجُوْدِ سَبَهِ. وَ إِنْ صَامَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُ جَازَ عِنْدَنَا، خِلَاةً لِلشَّافِعِيِ رَحَالُا اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

تروج کے : اور اگر اس متمتع نے ج کا احرام باندھنے کے بعد منیٰ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے طواف اور سعی کر لی تو طواف ریارت میں رس اور سعی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ سعی کر چکا ہے اور اس پر تہتع کی قربانی واجب ہے اس نص کی وجہ سے جسے ہم تلاوت کر چکے ہیں، پھراگر وہ (قربانی کا جانور وغیرہ) نہ پائے تو ج میں تین روز ہے اور واپس ہونے کے بعد سات روز برکھے، اس طریقے کے مطابق جو ہم نے قران میں بیان کیا ہے، پھراگر کسی نے شوال میں تین روز سے رکھے پھر عمرہ کیا تو بیت سے تین روز وں سے کفایت نہیں کرے گا، کیوں کہ ان روزوں کو وجود سبب سے پہلے روزے کی اوائیگی جائر نہیں ہے۔

اور اگر اس نے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد طواف کرنے سے پہلے تین روزے رکھے تو ہمارے یہاں جائز ہے، امام شافعی رطیقید کا اختلاف ہے ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان فصیام ثلاثة أیام فی الحج ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ممتع نے انعقاد سبب کے بعد روزے اداء کیے ہیں۔ اور نص میں جو جج نہ کور ہے اس سے جج کا وقت مراد ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور آخر تک ان روزوں کوموخر کرنا افضل ہے اور وہ عرفہ کا دن ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم قران میں بیان کر آئے ہیں۔

### اللغاث:

﴿ يروح ﴾ روانه موتا ہے۔ ﴿ وجه ﴾ صورت ، طريقه۔ ﴿ انعقاد ﴾ منعقد مونا ، واقع موجانا۔

### متمتع منی جانے سے پہلے طواف کر لے تو کیا تھم ہوگا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر متع نے جج کا احرام باند سے کے بعد منیٰ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ہی طواف بھی کر لیا اور
سعی بھی کر لی تو میخض طواف زیارت میں رال اور سعی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایک مرتبہ میڈخض طواف اور سعی کرچکا ہے تو اب
دوبارہ اسے بیارکان اواء کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ رال اور سعی صرف ایک مرتبہ ہی مشروع ہیں اور طواف قدوم
میں ایک مرتبہ وہ شخص رال اور سعی کر چکا ہے فلا حاجة لإعاد تھما۔ ہاں اس شخص پر تمتع کی قربانی واجب ہے، اس لیے کہ قرآن
کریم نے فعن تمتع بالعمرة إلی الحج فعا استیسر من الهدی کے اعلان سے متمتع پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے، اس
لیے اس شخص کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے لیکن اگر کسی وجہ سے وہ قربانی نہ کر سکے تو جج کے دوران تین روزے رکھے اور جج کے
بعد سات روزے رکھے جیسا کہ قارن کے لیے قربانی نہ کر سکے تو جج کے دوران تین روزے رکھے اور جج کے
بعد سات روزے رکھے جیسا کہ قارن کے لیے قربانی نہ کر سکے تی کسی سے متمت میں یہی تھم ہے۔

فإن صام المنح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر كم شخص كا حج تمتع كرنے كا ارادہ ہواوراس نے ماہ شوال ميں تين روزے ركھ ليے پر عمرہ كا احرام باندھا تو يہ تين روزے دم تمتع كا بدل نہيں ہوں گے، كيوں كہ وجوب صوم كا سبب تمتع ہے اور احرام باندھنے سے پہلے

### ر آن البداية جلد الكام يحمير المام يحمير الكام في كيان يم

یے تخص متمتع نہیں ہے لہذا بیروزے وقت اور سبب سے پہلے اداء کیے گئے اور سبب سے پہلے اداء کیے جانے والے روزے شرعاً معتبر نہیں ہوتے ، لہذا بیروزے بھی شرعاً معتبر نہیں ہوں گے۔

وإن صامها النع فرماتے ہیں کہ اگر احرام باندھنے کے بعد طواف کرنے سے پہلے اس شخص نے تین روزے رکھ لیے تو ہمارے یہاں جائز ہے اور بیروزے وم تمتع کے عوض کفایت کرجا ئیں گے، لیکن امام شافعی ولٹٹٹلڈ کے یہاں کفایت نہیں کریں گے، ان کی دلیل قرآن کریم کی ہیآ یت ہے فصیام ثلاثة أیام فی المحج، اور اس آیت سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ اس آیت میں جج کے اندرروزے دکھنے کا تحکم دیا گیا ہے اور حج میں روزہ رکھنا اسی وقت متحقق ہوگا جب آدمی حج کا احرام باندھے ہوئے ہواور صورت مسئلہ میں چوں کہ وہ تحقی عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہاں لیے اس کے بیروزے وم تعقع سے کفایت نہیں کریں گے۔

ولنا النع ہماری دلیل ہے کہ عمرہ تمتع کا پہلا مرحلہ ہے اور اس شخص نے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد روزے رکھے ہیں، اس لیے اس کے میدروزے وجود سبب کے بعد پائے گئے اور وجود سبب کے بعد پائی جانے والی چیز شرعاً درست اور معتبر ہوتی ہے، اس لیے ندکورہ معتمر کے روزے دم تمتع سے کفایت کرجائیں گے۔

والمراد بالحج المنح صاحب ہدایہ امام شافعی والیٹیڈ کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں فی المحج سے نفس حج مراد ہیں کہ حج افعال کا مجموعہ ہے اور ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ اس سے حج کا وقت مراد ہے اور حج کا وقت مراد ہے اور حج کا وقت شوال ہیں بھی کوئی شخص روز ہے رکھتا ہے تو اور حج کا وقت شوال ہیں بھی کوئی شخص روز ہے رکھتا ہے تو اس کے روز ہے شرعاً معتبر ہوں گے۔ تاہم افضل یہ ہے کہ ان روزوں کو اخیر تک موخر کیا جائے اور ۱۸۸۷ اور ۹۸ ذی الحجہ کو روز ہے جا کیں، تاکہ اگر اس سے پہلے اصل یعنی قربانی پر قدرت ہوجائے تو پھراس کے ذریعہ عبادت اواکی جائے۔

وَ إِنْ أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ أَنْ يَسُوْقَ الْهَدْيَ أَحْرَمَ وَ سَاقَ هَدْيَهُ، وَ هَذَا أَفْضَلُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاقَ الْهَدَايَا مَعَ نَفْسِه، وَ لِأَنَّ فِيْهِ اسْتِعْدَادًا وَ مُسَارِعَةً، فَإِنْ كَانَتُ بُدْنَةً قَلَّدَهَا بِمَزَادَةٍ أَوْ نَعْلٍ لِحَدِيْكِ عَائِشَةَ الْهَدَايَا مَعَ نَفْسِه، وَ لِلْآنَّةُ لِلْإِعْلَامِ، وَالتَّجُلِيْلُ وَلَيْ مِنَ التَّجُلِيْلُ، لِأَنَّ لَهُ ذِكْرًا فِي الْكِتَابِ ، وَ لِللَّآنَةُ لِلْإِعْلَامِ، وَالتَّجُلِيْلُ لِللَّآيَةُ لِللْإِعْلَامِ، وَالتَّجُلِيْلُ لِللَّانَّةُ لِللْعُلَامِ، وَالتَّجُلِيْلُ لِللَّا لَيْ الْكِتَابِ ، وَ لِللَّآنَةُ لِلْإِعْلَامِ، وَالتَّجُلِيْلُ لِللَّا لَهُ فِي النَّعْلِيْدِ اللَّهُ لِي وَالتَّوْجُهِ مَعَةً عَلَى مَا سَبَقَ، وَالْأَوْلَى أَن يَعْقِدَ لِلإَعْلَامِ التَّلْمِيةِ وَ يَلِيَّنِهُ لِيَعْلَامِ اللَّهُ لِي وَالتَّوْجُهِ مَعَةً عَلَى مَا سَبَقَ، وَالْأَوْلَى أَن يَعْقِدَ لِللْإِنْدَةِ وَ لَكُونُ اللَّهُ فِي التَّسُولُقِ الْهُدِي وَالتَّوْجُهِ مَعَةً عَلَى مَا سَبَقَ، وَالْأَوْلَى أَن يَعْقِدَ لِلْإِحْرَامَ بِالتَّلْمِيةِ وَ يَسُوقَ الْهَدِي وَهُو أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَقُودُوهَا، لِأَنَّةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحْرَمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَ هَدَايَاهُ لَلْمُ لَعْدَالِهُ وَلَى التَّاشُهِيْرِ إِلَّا أَن لاَ تُنْقَادَ فَحِيْنَئِذٍ يَقُودُهُمَا.

ترجمه: اوراگرمتنع ہدی کا جانور ہائکنا چاہے تو احرام باندھ لے اور اپنی ہدی کو چلا دے اور یہ افضل ہے، اس لیے کہ آپ سُکا اِنْکِیا کے اس کے کہ آپ سُکا اِنْکِیا ہے۔ اور اس میں جلد بازی ہے، پھر اگر نے ساتھ ہدی کے جانوروں کو ہا تک دیا تھا، اور اس لیے کہ ہدی چلانے میں خیر کی تیاری اور اس میں جلد بازی ہے، پھر اگر مدی ساتھ ہوتو اس کو چمڑے کا نکڑا یا جوتی کا قلادہ پہنادے۔ حضرت عائشہ جان کی حدیث کی وجہ سے جیسا کہ ہم روایت کر چکے میں۔ اور قلادہ پہنانا جھول ڈالنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ قلادہ کا قرآن میں ذکر ہے۔ اور اس لیے کہ قلادہ پہنانا اعلان کرنے ہیں۔ اور قلادہ پہنانا جھول ڈالنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ قلادہ کا قرآن میں ذکر ہے۔ اور اس لیے کہ قلادہ پہنانا اعلان کرنے

### ر ان البداية جدر على المامة المامة على الما

کے لیے ہے اور جھول ڈالنا زینت کے لیے ہے۔ اور محرم تلبیہ کہہ کر قلادہ پہنائے ، کیوں کہ ہدی کو قلادہ پہنانے اور اس کے ساتھ روانہ ہونے سے وہ شخص محرم ہوجائے گا جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے اور بہتر یہ ہے کہ وہ شخص تلبیہ کے ذریعے احرام باند ھے اور ہدی کو بانکنا اسے کھینچنے سے بہتر ہے ، اس لیے کہ آپ مالی گیرانے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا اور آپ کے ہدایا آپ کے سامنے بانکے جاتے تھے اور اس لیے کہ سوق ہدی تشہیر میں زیادہ بلیغ ہے، لیکن اگر ہدی انقیاد نہ کرے تو اس وقت اسے آگے سے کھینچ دے۔

### اللغات:

﴿ هدایا ﴾ واحد هدی؛ حرم میں کی جانے والی قربانی کے جانور۔ ﴿ استعداد ﴾ تیاری۔ ﴿ مسارعة ﴾ جلدی کرنا۔ ﴿ هذایا ﴾ واحد هدی؛ حرم میں کی جانے والی قربانی کے جانور۔ ﴿ استعداد ﴾ تیاری۔ ﴿ مسارعة ﴾ جلدی کرنا۔ ﴿ هذایا ﴾ اطلاع وینا۔ ﴿ یقود ﴾ ﴿ هذایا ﴾ اوٹا، سامان سفرر کھنے کا برتن۔ ﴿ نعل ﴾ جوتا۔ ﴿ بین یدیه ﴾ آپ سَلَ اللّٰ اُلّٰ کِی اَ کے مامنے۔ ﴿ لا تنقاد ﴾ مطبع نه ہو۔

### تخريج

- اخرجه البخاري في كتاب الحج باب من ساق البدن معه، حديث رقم: ١٦٩١.
- اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب من بعث بهديه و اقام، حديث: ١٧٥٩.

### متمتع کے لیے ہدی کے جانورساتھ لے کرجانے کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جب متمتع ہدی کو لے جانا چا ہے تو اسے چا ہے کہ احرام باندھ کراپئی ہدی کوروانہ کردے اور پہطریقہ افضل ہے، اس لیے کہ آپ مُلَّ اللّٰہ عُلِی اللّٰہ اللّٰ ہوں کی اقتداء میں ہر حاجی افضل ہے، اس لیے کہ آپ مُلَّ کُرنا افضل اور بہتر ہے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل ہیہ ہے کہ ہدی کوساتھ لے کر جانے میں خیر اور بھلائی تیاری بھی ہے اور خیرکی ادائیگی میں مسارعت اور جلد بازی ہے اور یہ چیزیں شرعاً پندیدہ ہے۔

فإن كانت المنح اس كا حاصل يد ہے كما گر ہدى كا جانور بدنہ ہوليىنى اونٹ اور گائے ہوتو اس كے گلے ميں چرے يا جوتے كى كرے كا قلادہ ڈال دے، كيوں كہ ماقبل ميں حضرت عائشہ فرائن كے حوالے سے بير حديث آچكى ہے جس ميں رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْتُهُمْ كَى اللهِ مَنَا اللهُ عَلَيْتُهُمْ كَا قلادہ بنا ثابت ہے۔

والتقليد اولى النح فرماتے ہيں ہدى كوقلاده پہنانا اسے جھول پہنانے سے بہتر ہے، كيوں كه قلاده كا ذكر قرآن كريم ميں بھى ہے چناں چدارشادر بانى ہے "والمهدى والقلاند" دوسرى بات يہ ہے كہ تقليد كاعمل صرف اور صرف جانور كے ہدى ہونے كى خبر ديتا ہے جب كہ جمول ڈالنے تقليد كے ساتھ ساتھ زينت كے ليے بھى ہوتا ہے اور بسااوقات سردى اور گرمى كو دور كرنے كے ليے بھى ہوتا ہے۔ اس ليے يہ خالص تقليد كے ليے نہيں ہوگا، لہذا تقليد يعنى چڑے كے كرے كا قلاده ڈالنا جھول ڈالنے سے بہتر اور افضل ہوگا۔

و یکتی النے فرماتے ہیں کہ متنع پہلے تلبیہ پڑھ کر احرام باندھ لے پھر تقلید کاعمل کرے، کیوں کہ اگر چہ تلبیہ کے ذریعے احرام باندھ بغیرعمل تقلید ہے وہ خض محرم ہوجائے گا، کین تلبیہ پڑھ کر احرام باندھنا اور پھر قلادہ پہنا نا فضل ہے، اس لیے کہ تلبیہ کے ذریعے احرام باندھنا اصل ہے اور تقلید اس کی فرع ہے اور حتی الامکان اصل پڑھل کرنا بہتر ہے۔ اس طرح ہدی کے جانور کو پچھے سے ہا تک کر لے جانا اس کو آگے سے بھنے کر لے جانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ آپ مُن گائے ہے نو والحلیفہ سے احرام باندھا تھا اور آپ کے سامنے آپ کی ہدایا کو ہا تک کر لے جایا جارہا تھا، لہذا جب اللہ کے نبی کے ہدایا کو ہنکا کر پہنچایا گیا ہے تو رہتی دنیا تک ہر جاجی کے لیے جانور کو ہا تک کر لے جانا ہی افضل اور بہتر ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ہدی کے جانور کو ہا تک کر لے جانے میں ہدی کی تشہیر ہوگی اور ہر کس وناکس کو یہ بات معلوم ہوجائے گی میہ ہدی کا جانور ہے، لہذا اے ہا تک کر لے جانا ہی افضل ہوگا، ہاں اگر ہا نکنے سے وہ جانور نہ چلے اور ہنکا کر لے جانے میں دشواری ہوتو پھراسے آگے سے تھینج کر لے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

قَالَ وَ أَشْعَرَ الْبُدُنَةَ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ وَحَلَّا عَنْدَ وَمُحَمَّدٍ وَحَلَّا عَلَيْهِ، وَ لاَ يُشْعِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَلَّا عَلَيْهِ وَ يَكُرَهُ، وَالْإِشْعَارِ هُوَ الْإِدْمَاءُ بِالْجُرْحِ لُعَةً، وَ صِفَتُهُ أَن يَّشُقَّ سِنَامُهَا بِأَنْ يَّطُعَنَ فِي أَسْفَلِ السَّنَامِ مِنَ الْجَانِبِ الْاَيْمَنِ قَالُوا وَالْأَشْبَةُ هُوَ الْأَيْسَرُ لِآنَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ طَعَنَ فِي جَانِبِ الْبَسَارِ مَقْصُودًا وَ فِي جَانِبِ الْاَيْمَنِ وَالْمَيْمَ فَي جَانِبِ الْاَيْمَنِ وَلَيْمَ اللَّهُ مِنْ النَّيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَعَنَ فِي جَانِبِ الْبَسَارِ مَقْصُودًا وَ فِي جَانِبِ الْاَيْمِ اللَّامِ إِعْلَامًا، وَ هَذَا الصَّنعُ مَكُرُونٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَعَلَيْكُ اللَّالَيْمِ وَعِنْدَهُمَا حَسَنَ، وَ عِنْدَ الشَّافِعِي وَحَلَيْظُيْهِ سُنَّةً، لِأَنَّهُ مَرُوتِي عَنِ النَّيِّي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، وَ لَهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَة مِنَ الشَّافِعِي وَحَلَيْظُيْهِ اللَّهُ مُؤْمَلًا وَوَدَ مَاءً أَوْ كَالَّا وَيُرَدِّ إِذَا صَلَّ وَ أَنَّهُ فِي الْإِشْعَارِ أَتَمَّ، لِأَنَّهُ أَلْزَمُ فَمِنُ هَذَا الْوَجُهِ يَكُونُ النَّيْعِي وَمَا لَيْقُ مِنْ اللَّهُ مُولِي وَاللَّهُ وَلَى وَعَلَى السَّلَامُ لِحِينَانَةِ الْهَدِي، لِلَّا الْمُشْوِي عَنْهُ وَلَو وَقَعَ التَّعُرُضُ فَالتَرْجِيحُ لِلْمُحْرِمِ، وَإِشْعَارِ اللَّيْسِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِصِينَةِ الْهَدِي، لِلْنَالَمُ عَلَى وَجُهِ يُحَافُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى التَّقْولِ وَاللَّهُ عَلَى التَّقْولِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولُونَ عَلَى التَّقْلِعُ وَ الْمُعْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلِي وَقَعْ اللَّهُ الْمُعْلِى وَجُهِ يُحَافُ مِنْهُ الْمُعْلِقُ وَلِي اللَّهُ الْمُعْلِى وَمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُشْلِكُمُ وَالِمُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ اللْمُعْلِى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى التَقْلِيمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ اللْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ

سنت ہے، اس لیے کہ پیمل آپ مُلَّا تَیْنِمُ اور خلفائے راشدین ہے مردی ہے۔حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ہدی کامقصودیہ ہے کہ جب وہ جانور پانی یا گھاس پر جائے تو اسے دھتکارا نہ جائے یا جب گم ہوجائے تو اسے واپس لوٹا دیا جائے ، اور یہ عنی اشعار میں اتم ہیں ، اس لیے کہ اشعار الزم ہے، لہذا اس وجہ سے سنت ہوگا ، لیکن اشعار سے چوں کہ اس کے مثلہ ہونے کی جہت سے معارضہ ہوگیا ہے، اس لیے ہم اس کے حسن ہونے کے قائل ہوگئے۔

اور امام ابوصنیفہ رطیقید کی دلیل میہ ہے کہ اشعار مثلہ ہے اور وہ ممنوع ہے اور اگر تعارض واقع ہوجائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے اور آ پ سنگائید کی اشعار حفاظت ہدی کے پیش نظر تھا، کیوں کہ اشعار کے بغیر مشرکین ہدی کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے سے باز نہیں آتے تھے، اور ایک قول میہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رطیقید نے اپنے زمانے والوں کے اشعار کو مکروہ قرار دیا ہے، کیوں کہ وہ لوگ اشعار میں اس طرح مبالغہ کرتے تھے کہ سرایت کا خوف ہوتا تھا، اور دوسرا قول میہ ہے کہ اشعار کو تقلید پرترجیح دینا مکروہ ہے۔

#### اللغات:

### تخريج:

- 🗨 اخرجه الامام مالك في الموطاء في كتاب الحج باب العمل في الهدى حين يساق، حديث رقم: ١٤٥.
  - 🛭 اخرجه مسلم في كتاب الحج باب اشعار البدن وما تقليدهٔ عند الاحرام، حديث: ٢٠٥.

### ہری کے جانور کے اشعار کا حکم:

صورتِ مسلدیہ ہے کہ امام اعظم مرافی اللہ کے یہاں بدنہ یعنی اون اورگائے کا اشعار کرنا مکروہ ہے، کیکن حضرات صاحبین کے یہاں اشعار کرنا مسنون ہے، صاحب ہدایہ اشعار کی لغوی حقیقت بیان اشعار کرنا حسن اور عدہ ہے اور امام شافعی برافی گل گئے کے یہاں اشعار ہے اور اشعار کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کے دائیں جانب کوہان کے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زخم لگا کرخون نکالنے کا نام اشعار ہے اور اشعار کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کے دائیں جانب کوہان کے نیزہ مار کر اسے پھاڑ دے، صاحب ہدایہ نے تو دائیں جانب کے اشعار کولکھا ہے لیکن متاخرین فقہاء نے بائیں طرف کوہان میں نیزہ مار نے کوعمدہ لکھا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم منگا لی ایک اور قابل تقلید ہوتا ہے۔
میں نیزہ مار نے کوعمدہ لکھا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم منگا لی ایک اور قابل تقلید ہوتا ہے۔

ویلطنح البع فرماتے ہیں کہ جانور کو اشعار کر کے اسے خون سے لت پت کرنا بہتر ہے تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجاے کہ بیہ ہدی کا جانور ہے اور لوگ اس کے ساتھ چھیٹر خانی نہ کریں۔

امام شافعی ولیشلیہ کے یہاں اشعار مسنون ہے، کیوں کہ میمل آپ مگی اور حضرات خلفائے راشدین سے مروی ہے اور اس کی سنیت ظاہر و باہر ہے۔

### ر ان البداية جلدا على المحالية المام في كبيان من المحالية المام في كبيان من المحالية المام في كبيان من المحالية

حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ہدی کے جانور کو قلادہ پہنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے محترم اور معظم مجھیں اور جب وہ گھاس یا پانی پر جائے تو لوگ اسے گھاس چرنے یا پانی پینے سے نہ تو منع کریں اور نہ ہی اسے بھگا کیں اور تقلید کے علاوہ اشعار میں یہ مقصود اور بھی احسن طریقے سے حاصل ہوتا ہے، کیوں کہ اشعار الزم ہوتا ہے اور اس کا زخم جلدی مندل نہیں ہوتا، لہذا اس حوالے سے اشعار کو تو سنت ہونا چاہیے گر چوں کہ اشعار کرنے میں مثلہ کرنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور ایک طرح سے بیمل جانور کو تکلیف دینے کے مشابہ ہے، لہذا مسنون تو نہیں ہوگا گرحسن اور عمدہ ضرور ہوگا۔

حضرات امام اعظم ولیٹیڈ کی دلیل یہ ہے کہ جانور کو اشعار کرنا ورحقیقت اسے مثلہ کرنا ہے اور شریعت میں مثلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے اشعار نہ تو مسنون ہوگا اور نہ ہی حسن، بل کہ مکروہ ہوگا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ جب محر م اور میج دونوں جمع ہوجا کیں تو محرّم ہی کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے اگر چہ اشعار کا جواز بھی ثابت ہے، مگر جانب حرمت کو ترجیح دیتے ہوئے وہ مکروہ ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جب اشعار مکروہ ہوتا چہ آپ منظار کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشعار ہدی ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جب اشعار محروہ کے جانور کی حفاظت کے لیے تھا، کیوں کہ مشرکین و کفار غیر مُشعر کی جانور کو کی کر کر ذرج کردیا کرتے تھے اور جب اشعار ہوتا تھا تو وہ لوگ ہدی کے جانور سے چھیڑ خانی نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ مَنَا اللّٰ اللّٰ کو اشعار کیا گیا ہو وہ مسنون نہیں ہوتا، لہٰذا اشعار بھی مسنون نہیں ہوگا۔

وقیل النع فرماتے ہیں کہ امام اعظم ولٹھائے کے یہاں مطلق اشعار مکروہ نہیں ہے، بل کہ ان کے یہاں ان کے اپنے زمانے کا اشعار مکروہ ہے، کیوں کہ وہ لوگ اشعار کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے اور یہ خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اشعار کی وجہ سے جانور ہلاک نہ ہوجائے ،لہٰذا امام اعظم ولٹھائے نے اس حوالے سے اشعار کو کمروہ قرار دیا ہے۔

بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اشعار مکروہ نہیں ہے، بل کہ اشعار کو تقلید پر ترجیح دینا مکروہ ہے بعنی اصل عمل تو تقلید ہی ہے، اس لیے اس پراشعار کومقدم کرنا خلاف اولی ہے۔

قَالَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَ سَعَى، وَ هَذَا لِلْعُمْرَةِ عَلَى مَا بَيَّنَا فِي مُتَمَتِّعٍ لَا يَسُوْقُ الْهَدْيَ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ حَتَّى يُحُرِمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرُويَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ آمُرِي مَا اسْتَدْبَرُتُ لِمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَ لَجَعَلَتُهَا عُمْرَةً وَ تَحَلَّلُتُ مِنْهَا، وَ هَذَا يَنْفِي التَّحَلُّلَ عِنْدَ سَوْقِ الْهَدِّي.

ترجہ کے : فرماتے ہیں کہ پھر جب متمتع مکہ میں داخل ہوتو طواف کرے اور سی کرے اور بیطواف وسعی عمرہ کے لیے ہوگی جیسا کہ ہم اس متمتع کے متعلق بیان کر چکے ہیں جس نے ہدی ، ہا کی ہو، لیکن وہ مخص حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ یوم ترویہ میں وہ حج کا احرام باند ھے، اس لیے کہ آپ مگا گاؤنے فرمایا کہ اگر اپنے متعلق پہلے سے جھے یہ بات معلوم ہوجاتی جو بعد میں معلوم ہوئی ہے تو میں ہدی کو نہ ہا نکتا اور میں اسے عمرہ بنا کر اس سے حلال ہوجاتا۔ اور یہ فرمانِ گرامی سوق ہدی کے وقت حلال ہونے کی نفی کر رہا ہے۔

# ر أن البداية جلد العام في من المستركة العام في كيان عن المام في كيان عن المام في كيان عن المام في كيان عن الم

#### اللغاث:

### تخريج

❶ اخرجه البخاري في كتاب الحج باب تقضى الحائض المناسك كلها الا الطوّاف، حديث رقم: ١٦٥١.

#### توضيح:

مسئلہ یہ ہے کہ ہدی کو ہا تک کراس کے ساتھ مکہ روانہ ہونے والامتیع جب مکہ پہنچ جائے تو طواف کرے اور سعی کرے اور اس کا بیطواف عمرہ کے لیے ہوگا جیسا کہ ہدی نہ ہاننے والے متمتع کے سلسلے میں ہم یہ بیان کر پچے ہیں کہ وہ متمتع بھی مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کا طواف اور عمرہ کی سعی کرتا ہے، البتہ ہدی نہ جینے والامتمتع عمرہ کرے حلال ہوجاتا ہے، لیکن بیخض عمرہ کرے حلال نہیں ہوگا، بل کہ محرم ہی رہے گا اور پھر یوم تر و یہ کو جج کا احرام باند ھے گا، اس لیے کہ آپ شکا گھڑانے ججة الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ اگر بھے پہلے ہی اس بات کا علم ہوجاتا کہ سوق ہدی حلال ہونے سے مانع ہے تو میں ہدی ساتھ لے کرنہ آتا، لیکن چوں کہ میں ہدی کو ساتھ لے کرنہ آتا، لیکن چوں کہ میں ہدی کو ساتھ لے کرنہ آتا، لیکن چوں کہ میں ہدی کو ساتھ لے کرتے ہیں اس لیے میں حلال نہیں ہوں گا اور اب یوم تر و یہ تک محرم ہی رہوں گا اور پھر یوم تر و یہ کو جج کا احرام باندھوں گا۔ اس فرمان گرامی سے یہ بات واضح ہوگئی کہ ہدی کے ساتھ آنے والامتمتع افعال عمرہ کی ادائیگی کے بعد حلال نہیں ہوتا۔

وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ كَمَا يُحْرِمُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى مَا بَيْنَا، وَ إِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ قَالَةُ جَازَ، وَ مَا عَجَّلَ الْمُتَمَّتَّعُ مِنَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمُسَارَعَةِ وَ زِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ، وَ هذِهِ الْأَفْضَلِيَّةُ فِي حَقِّ مَنْ الْمُتَمَّتَّعُ مِنَ الْهَدْيَ وَ هِذِهِ الْآفُضَلِيَّةُ فِي حَقِّ مَنْ الْمُتَمَّتَّعُ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ إِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ مِنَ الْهُدِي وَ هُلَا مَا بَيَّنَا، وَ إِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ مِنَ الْإِحْرَامَيْنِ، لِأَنَّ الْحَلْقَ مُحَلِّلُ فِي الْحَجِّ كَالسَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ فَيَتَحَلَّلُ بِهِ عَنْهُمَا.

ترجیل: اور متع یوم ترویہ کا احرام باند ہے جس طرح اہل مکہ احرام باند ہے ہیں جیسا کہ ہم بیان کر پیکے ہیں اور اگر اس نے یوم ترویہ ہے پہلے احرام باندھ لیا تو بھی جائز ہے، اور متع جتنی جلدی حج کا احرام باندھ لے اتنا ہی افضل ہے، کیوں کہ اس میں مسارعت بھی ہے اور مشقت کی زیادتی بھی ہے۔ اور یہ افضلیت اس متع کے حق میں بھی ہے جس نے ہدی ہا کی ہواور اس کے حق میں بھی ہے جس نے ہدی نہ ہا کی ہو، لیکن اس پروم واجب ہے اور یہ دم تع ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا اور یوم النح کو جب یہ خض صلق کرائے گا تو دونوں احراموں سے حلال ہوجائے گا، اس لیے کہ حلق کرنا حج میں حلال کرنے والا ہے جیسے نماز میں سلام ہے، لہذا و وقعی حلق کرائے گا تو دونوں اور حج دونوں کے احرام سے حلال ہوجائے گا۔

### اللغاث:

- ﴿ يوم التروية ﴾ آم شوي ذى الحبكا دن - ﴿ عجل ﴾ جلدى كرے - ﴿ محلل ﴾ احرام ختم كرنے والا -

### متمتع كے ليے يوم ترويد كے احكام:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ یہ متمتع افعال عمرہ اداء کرنے کے بعد عمرہ کے احرام میں رہے اور آٹھویں ذی الحجہ کو جب یوم ترویہ آئے تو اہل مکہ کی طرح بیخض بھی حج کا احرام باندھ لے، کیول کہ اب بیٹخض حرم میں ہے اور کی ہے للہذا احرام حج کا جو وقت ان کے لیے ہوگا وہی اس شخص کے لیے بھی ہوگا، اور اہل مکہ چول کہ یوم ترویہ کو حج کا احرام باندھتے ہیں، لہذا بیٹخص بھی یوم ترویہ ہی کو احرام باندھے گا، لیکن اگر اس نے یوم ترویہ سے پہلے بھی حج کا احرام باندھ دیا تو یہ بھی جائز ہے، بل کہ افضل ہے، کیول کہ اس میں بھلائی اور نیکی کی طرف سبقت ہے اور مشقت کی زیادتی ہے، لہذا ان حوالوں سے احرام کی تقدیم افضل ہوگا۔

و ہدہ المنے فرماتے ہیں کہ اس افضلیت میں مدی ساتھ لے جانے والا اور نہ لے جانے والا دونوں متمتع برابر ہیں اور دونوں کے حق میں یوم ترویہ سے پہلے احرام باندھنا فضل ہے اور متمتع پر دم تمتع واجب ہے، کیوں کہ بیدم جمع بین العباد تین کاشکرانہ ہے اور شیخص دوعبادتوں سے ایک ساتھ نفع اٹھار ہاہے، لہذااس پر دم لازم ہوگا۔

وإذا حلق النع فرماتے ہیں کہ یوم نحرکو جب یہ خص حلق یا قصر کرائے گا تو حج اور عمرہ دونوں احراموں سے حلال ہوجائے گا، کیوں کہ جس طرح سلام نماز کے لیے حلِّل ہے اس طرح حلق احرام حج کے لیے محلِّل ہے، لہٰذاحلق یا قصر سے وہ مخص مکمل طور پر حلال ہوجائے گا۔

وَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَ لَا قِرَانَ وَ إِنَّمَا لَهُمُ الْإِفْرَادُ خَاصَّةً، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَنَّكُمْ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى "ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" (سورة البقرة : ١٩٦) وَ لِأَنَّ شَرْعَهَا لِلتَّرَفُّهِ بِإِسْقَاطِ الْعَلَى "ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" (سورة البقرة : ١٩٦) وَ لِأَنَّ شَرْعَهَا لِلتَّرَفُّهِ بِإِسْقَاطِ إِحْدَى السَّفُرَتَيْنِ ، وَ هَذَا فِي حَقِّ الْآفَاقِيُّ، وَ مَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيْقَاتِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْمَكِي حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ الْحُدَى السَّفُرَتَيْنِ ، وَ هَذَا فِي حَقِّ الْآفَاقِيُّ، وَ مَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيْقَاتِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْمَكِي حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ مُتُعَةٌ وَ لَا قِرَانٌ، بِخِلَافِ الْمَكِيِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْكُونَةِ وَ قَرَنَ حَيْثُ يَصِحُّ، لِأَنَّ عُمْرَتَهُ وَ حَجَّتَهُ مِيْقَاتِيَانِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْافَاقِيُّ.

ترجیمه: اوراہل مکہ کے لے نہ تو تمتع ہے اور نہ ہی قران ہے ان کے لیے تو صرف جج افراد ہے، امام شافعی واللہ کا اختلاف ہے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کا بیارشادگرامی جمت ہے ذلک لمن لم اللخ اور اس لیے کہ قران اور تمتع کی مشروعیت دوسفروں میں سے ایک کو ساقط کرنے کی آسانی کے لیے ہے اور بیآسانی آفاقی کے حق میں ہے۔ اور جو شخص میقات کے اندر ہوتو وہ کمی کے درج میں ہے یہاں تک کہ اس کے لیے بھی نہ تو متعہ ہوگا اور نہ ہی قران۔ برخلاف کی کے جب وہ کوفہ کی طرف نکلا اور اس نے قران کیا تو اس کا قران کیا تو اس کا قران کیا تو اس کے درج میں ہوگیا۔

### للغاث:

-﴿ توقّه ﴾ آ سائش اختيار كرنا ، آ سانى حاصل كرنا\_

### ر أن الهداية جلد الكام عن المسلم الكام عن على الكام عن على الكام عن على الكام عن عن الكام عند الكام عن الكام ع

### الل مكه كے ليم متع اور قران كى مشروعيت كى بحث:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں می اور میقات میں رہنے والے مخص کے لیے نہ تو جج قران ہے اور نہ ہی جج تمتع ہے، بل کہ ان لوگوں کے لیے صرف جج افراد مشروع ہے، اس کے برخلاف امام شافعی والتی کا مسلک یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی قران اور تمتع کا دم بھی واجب نہیں ہے، امام شافعی والتی کی دلیل فمن تمتع بالعمرة إلی الحج المنح والی آیت مطلق ہے اور اس میں آفاقی اور مملی کی کوئی تفصیل نہیں ہے، المام شافعی والی آیت مطلق ہے اور اس میں آفاقی اور مملی کی کوئی تفصیل نہیں ہے، المذا جس طرح آفاقی کے لیے قران اور تمتع جائز ہیں اسی طرح کی اور میقاتی کے لیے بھی یہ دونوں جے جائز اور مشروع ہوں گے۔

ہماری دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے ذلك لمن لم یکن أهله حاضري المسجد الحوام ، اس آیت سے ہمارا استدلال اس معنی كركے ہے كہ اس میں ذلك كا مشار الیہ تنتع ہے اور آیت كريمہ كامفہوم يہ ہے كہ تنتع اس مخص كے ليے مشروع ہے جس كے اہل خانہ مجدحرام كے آس پاس نہیں رہتے ہوں اور ظاہر ہے كہ آفاقی ہی كے اہل خانہ مجدحرام كے آس پاس نہیں رہتے ہیں، اس ليے اس كی مشروعیت بھی آفاقی ہی كے ليے ہوگی۔

ہماری دوسری عقلی دلیل میہ ہے کہ تمتع اور قران کواس لیے مشروع کیا گیا ہے، تا کہ جج اور عمرہ کے لیے الگ الگ دوسفر نہ کرنا پڑے اور ایک ہی سفر میں کام چل جائے، کیوں کہ السفو قطعة من الناد کے تحت سفر مشقت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور سفر کی مشقت آفاقیوں ہی کو ہوتی ہے، اس لیے اسقاطِ سفر کی راحت بھی اضی لوگوں کے لیے ہوگی، کیوں کہ کی اور میقاتی کوسفر میں مشقت نہیں ہوتی، لہٰذا ان کے حق میں ثبوتِ راحت چے معنی دارد؟

و من کان المنع فرماتے ہیں کہ جو شخص میقات کے اندر کا باشندہ ہو وہ بھی مکہ کے حکم میں ہے اور اس کے لیے بھی تمتع اور قران نہیں ہے، البتہ اگر کوئی مکنی اشہر حج سے پہلے ہی کوفہ چلا گیا تو اب اس کے لیے تمتع اور قران دونوں درست ہیں، کیوں کہ اب اس کا حج اور عمرہ دونوں میقاتی ہیں اور وہ شخص آ فاقی کے درجے میں ہے اور آ فاقی کے لے قران اور تمتع دونوں کرنا جائز ہے، لہذا اس کے لیے بھی یہ دونوں حج جائز ہوں گے۔

وَ إِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِه بَعْدَ فَرَاغِه مِنَ الْعُمْرَةِ وَ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ بَطَلَ تَمَتَّعُهُ، لِأَنَّهُ أَلَمَّ بِأَهْلِه فِيمَا بَيْنَ نُسُكَيْنِ إِلْمَامًا صَحِيْحًا، وَ بِذَلِكَ يَبْطُلُ التَّمَتُّعُ، كَذَا رُوِيَ عَنْ عِدَّةٍ مِّنَ التَّابِعِيْنَ.

تر جمل: اور اگر متمتع عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے وطن لوگ آیا او راس نے سوق مدی بھی نہیں کی تھی تو اس کا تمتع باطل ہوجائے گا، کیوں کہ اس نے دونوں نسک یعنی حج اور عمرہ کے درمیان المام صحح کرلیا۔اور ایسا کرنے سے تمتع باطل ہوجا تا ہے، اس طرح تابعین کی ایک جماعت سے مروی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ الله ﴾ كر لوث آيا۔ ﴿عدة ﴾ ايك تعداد، كن، چند

### ر آن البدايه جلد صير المحالي المحالية جلد صير المحارج كيان يم على المحارج كيان يم على المحارج كيان يم على المح

متمتع کے محض عمرہ کر کے وطن واپس لوٹے کا حکم:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا تمتع کرنے کا ارادہ ہواور وہ اشہر جج میں عمرہ کرنے کے بعد اپنے وطن لوٹ آیا اور بیشخص ہدی کے کربھی نہیں گیا تھا تو وطن لوٹنے کی وجہ ہے اس کا تمتع باطل ہوجائے گا، کیوں کہ اس شخص نے جج اور عمرہ کے درمیان اپنے اہل کے ساتھ المام سیجے کر لیا اور المام سیجے سے تمتع باطل ہوجاتا ہے، لہذا اس شخص کا تمتع بھی باطل ہوجائے گا۔ چنا نچہ تا بعین کی ایک جماعت سے یہی تکم منقول ہے جن میں سعید بن المسیّب، عطاء بن الی رہا، مجاہداور ابراہیم نخفی سرفہرست ہیں۔ (ہنایہ مرحد)

وَ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ فَإِلْمَامُهُ لَا يَكُونُ صَحِيْحًا، وَ لَا يَبْطُلُ تَمَتُّعُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَا لِأَيْقَايَة وَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا لِلْقَايَة مَا دَامَ عَلَى نِيَّة وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَا يُقَاعُهُ مِنَ التَّمَتُّعِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْعَوْدَ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَلَى نِيَّة التَّمَتُّعِ، لِأَنَّ السَّوْقَ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّحَلُّلِ فَلَا يَصِحُ إِلْمَامُهُ، بِخِلَافِ الْمَكِّيِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْكُوفَةِ وَ أَخْرَمَ لِعُمْرَةٍ وَ سَاقَ الْهَدْيَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّعًا، لِأَنَّ الْعَوْدَ هُنَالِكَ غَيْرُ مُسْتَحَقِ عَلَيْهِ فَصَحَ إِلْمَامُهُ بِأَهْلِهِ.

ترجمہ: اور اگرمت نے ہدی کو ہا تک دیا تھا تو اس کا المام سیح نہیں ہوگا اور حضرات شیخین کے یہاں اس کا تمتع باطل نہیں ہوگا،
ام محمد والشین فرماتے ہیں کہ باطل ہوجائے گا، کیوں کہ اس نے عمرہ اور حج کو دوسفروں میں اداء کیا ہے، حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے
کہ جب تک وہ تمتع کی نیت پر ہے اس پرلوٹنا واجب ہے، کیوں کہ ہدی کا ہا تک دینا اسے حلال ہونے سے مانع ہے، اس لیے اس کا
المام سیح نہیں ہوگا۔ برخلاف کی کے جب وہ کوفہ کی طرف نکل کر عمرہ کا احرام باند ھے اور ہدی کو ہا تک دے تو وہ متمتع نہیں ہوگا،
کیوں کہ اس پر یہاں لوٹنا واجب نہیں ہے لہٰ داس کے اہل کے ساتھ المام سیح ہوگا۔

### فدكوره بالاستلهى أيك اورصورت:

اس عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ اس سے پہلی والی عبارت میں بیان کردہ مسئلے سے بالکل الگ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر عمرہ کر کے اپنے وطن واپس ہونے والے خفس نے سوق ہدی کر دیا تھا تو حضرات شیخین کے یہاں اس کا تمتع باطل نہیں ہوگا اور امام محمد والشریئ کے یہاں اس صورت میں بھی اس کا تمتع باطل ہوجائے گا، کیوں کہ اس خض نے دوسفر میں جج اور عمرہ اداء کیا ہے جب کہ متمتع ایک ہی سفر میں دونوں کو اداء کرتا ہے، البذا اختلاف سفر کی وجہ سے وہ خض متمتع نہیں ہوگا۔ حضرات شیخین کی دلیل ہے جب کہ جب تک یہ خض تمتع کی نیت پر ہے اس وقت تک اس کے لیے مکہ مرمہ واپس جانا واجب اور ضروری ہے، کیوں کہ یہ خض ہدی ہا کہ چکا ہے اور سوق ہدی طال ہونے سے مانع ہے، اس لیے وطن لوٹے کے بعد بھی اس مخض کا المام سیح نہیں ہوگا اور جب المام میح نہیں ہوگا تو اس کا تمتع باطل نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی کی کوفہ چلا گیا اور وہاں سے اس نے عمرہ کا احرام باندھا اور ہدی کو ہا تک دیا تو وہ مخف متنتع نہیں ہوگا، کیوں کہ کمی کا وطن ہی مکہ میں ہے اور اس پر مکہ جانا واجب اور لازم نہیں ہے، اس لیے مکہ جانے کی صورت میں اس کا اپنے اہل کے ساتھ المام صحیح ہوگا اور المام صحیح سے تمتع باطل ہوجاتا ہے، لہٰذا ملّی کا تمتع بھی باطل ہوجائے گا۔

وَ مَنْ أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِ فَطَافَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشُواطٍ ثُمَّ دَخَلَتُ أَشْهُرِ الْحَجِ فَتَمَّمَهَا وَ أَخْرَمَ بِالْحَجِ كَانَ مُتَمَّتِعًا، لِأَنَّ الْإِحْرَامَ عِنْدَنَا شَرُطٌ فَيَصِحُ تَقْدِيْمُهُ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِ، وَ إِنَّمَا يُعْتَبُرُ أَذَاءُ الْأَفْعَالِ فِيلَةً فَيْهَا وَ قَدْ وُجِدَ الْآكُورُ وَ لِلْأَكْثِرِ حُكُمُ الْكُلِّ، وَ إِنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَ إِنَّمَا يُعْتَبُرُ أَذَاءُ الْأَفْعَالِ فَصَاعِدًا ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنُ مُتَمَتِّعًا، لِأَنَّةَ أَذَى الْآكُثَرَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِ، وَ هَذَا لِلْآلُونَةِ مَا إِنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْحَجِ، وَ مَالِكٌ وَمَالِأَتُوا الْمَعْرَفِقِ وَاحِدَةٍ وَالْحَجْ، وَ مَالِكٌ وَمَالِكُ وَمَا إِلْاَتُمَامَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ، وَ مَالِكٌ وَمَالِكُ وَمَا الْمُتَوالُولُ الْمُعَرِ الْحَجِ، وَ مَالِكُ وَمَالِكُ وَمَا الْمُتَمَامَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ، وَ مَالِكُ وَمَالِكُ وَمَا الْمُتَوالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَتَمَةِ عُلَيْهِ مَا ذَكُونَا، وَ لِلَّانَ التَّرَقُقَ بِأَدَاءِ الْأَنْعَالِ، وَالْمُتَمَتِّعُ الْمُتَرَقِقُ بِأَدَاءِ النَّسُكُيْنِ فِي سَفَرَةٍ وَاحِدَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ.

تروی کے : اور جس شخص نے اشہر ج سے پہلے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کے لیے چار شوط سے کم طواف کیا، پھر ج کے مہینے آگئے اور اس نے عمرہ کو کمل کر کے جی کا احرام باندھ لیا تو شخص متبع ہوگا، اس لیے کہ ہمار سے بہاں احرام شرط ہے لہذا اشہر ج پراس کی تقدیم درست ہے اور اشہر ج میں عمرہ کے افعال اداء کرنا معتبر ہے اور اکثر افعال کی ادائیگی پائی گئی اور اکثر کوکل کا تھم حاصل ہے۔ اور اگر اس نے اشہر ج سے پہلے چار شوط یا اس سے زیادہ طواف کر لیا پھر اس سال ج کیا تو وہ متبع نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے اشہر ج سے پہلے اکثر شوط اداء کر دیا ہے۔ اور یہ تھم اس وجہ سے کہ وہ شخص اس حال پر ہوگیا کہ جماع کرنے سے اس کا عمرہ باطل نہیں ہوگا، لہذا یہ اشہر ج سے پہلے عمرہ کا اعتبار کرتے ہیں۔ لیکن ہوگا، الہذا یہ اشہر ج سے پہلے عمرہ کا اعتبار کرتے ہیں۔ لیکن محاری بیان کردہ دلیل ان کے خلاف جست ہے، اور اس لیے کہ ترفق ادائے افعال کے ساتھ ہے اور متمتع وہ شخص ہے جو اشہر ج کے دوران ایک ہی سفر میں دوعبادت اداء کرنے کا نفع اٹھالے۔

### متمتع کے لیے اشرح میں عمرہ کرنے کی شرط کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے اشہر جے ہے بہلے ہی عمرہ کا احرام باندھ لیا اور پھر عمرہ کے لیے بین شوط طواف بھی کرلیا اور بین شوط طواف کر کے عمرہ کو موقوف کر دیا یہاں تک کہ جب اشہر جج آگئے تو اس نے عمرہ کو کممل کیا اور پھر جج کا احرام باندھ لیا تو ہمارے یہاں صحتِ عمرہ کے لیے احرام شرط ہے اور احرام یہاں موجود ہے، رہا مسئلہ اشہر جج پراس کی تقدیم کا تو جس طرح طہارت نماز کی شرط ہے اور وقت صلاۃ پر اسے مقدم کرنا جائز ہے، اس طرح احرام عمرہ کی شرط ہے اور احت کے داخل طرح احرام عمرہ کی شرط ہے اور اسے بھی اشہر جج پر مقدم کرنا جائز ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ جس طرح نماز وقت کے داخل ہونے کے بعد اداء کی جاتی ہونے ہے اس طرح جے کے افعال بھی دخول وقت کے بعد اداء کیے جائیں اور صورتِ مسئلہ میں اس شخص نے اشہر جج سے اور اسے کا اکثر ہے، اس کے اشہر جج سے کہ جس اور عارسات کا اکثر ہے، اس کے اشہر جے حسی اشہر جج میں کیا ہے اور اس کے لیا کھڑو حکم الکل والے ضا بطے کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس شخص نے پورا طواف اشہر جج میں کیا ہے اور اس کے لیا کھڑو حکم الکل والے ضا بطے کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس شخص نے پورا طواف اشہر جج میں کیا ہے اور اس کے لیا کھڑو حکم الکل والے ضا بطے کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس شخص نے پورا طواف اشہر جج میں کیا ہے اور اس کے لیا کھڑو حکم الکل والے ضا بطے کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس شخص نے پورا طواف اشہر جج میں کیا ہے اور اس کے لیا کھڑو حکم الکل والے ضا بطے کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس شخص نے پورا طواف اشہر جج میں کیا ہے اور اس کے تصافر اسے کھٹوں کے تعرف کر تھر کیا ہوں کے تعرف کے تعرف کے تعرف کے تعرف کو کے تعرف کو کو کو تعرف کے تعرف کے

## ر أن البداية جلدا على المالية على الكام في كيان بن على الكام في كيان بن على الكام في كيان بن على المالية على الكام في كيان بن على المالية على الكام في كيان بن على المالية على المالية المالية

معاً بعداس نے جج کا احرام باندھا ہے، لہذا وہ جج اور عمرہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے والا ہوگیا اور اس کا نام تمتع ہے۔ اس لیے وہ خض متمتع کہلائے گا۔

وإن طاف النع اس کا حاصل بہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اشہر جج سے پہلے عمرہ کا احرام باندھا اور طواف میں ۱۳ سے زائد شوط کر لیے پھر اشہر جج کے دوران اس طواف کو کمسل کر کے اس نے جج کا احرام باندھ لیا تو بیشخص متمتع نہیں ہوگا، کیوں کہ جب اشہر جج سے پہلے ہی اس نے طواف عمرہ کے چاریا اس سے زائد اشواط مکمل کر لیا تو ظاہر ہے کہ اس کا عمرہ مکمل ہوگیا اور جج کے مہینوں میں جج کا احرام باندھنے سے وہ شخص دوعبادتوں کو جمع کرنے والانہیں رہا اور جب وہ دعبادتوں کو جمع کرنے والانہیں رہا تو پھر متمتع بھی نہیں ہوگا۔

و هذا المنع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بہتم اس وجہ ہے کہ طواف کے چاریا اس سے زائد اشواط کممل کرنے کی وجہ سے ندکورہ شخص اس حالت پر ہوگیا ہے کہ اگر وہ جماع کرلے تو اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا، لہذایہ شخص اشہر جج سے پہلے ہی عمرہ کے احرام سے حلال ہونے والے شخص کی طرح ہوگیا اور اشہر حج سے پہلے عمرہ کے احرام سے حلال ہونے کی صورت میں فدکورہ عمرہ سے انسان متمتع نہیں ہوگا۔ انسان متمتع نہیں ہوگا۔

اس سلسلے میں ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ دوعبادتوں کی ادائیگی کا نفع اٹھانا اُن عبادتوں کے افعال کی ادائیگی پر مخصر ہے اور چوں کہ یہ دونوں عبادتیں یعنی حج اور عمرہ اشہر حج ہی میں معتبر ہیں،لہٰذاان کے افعال کی ادائیگ بھی اشہر حج ہی میں معتبر ہوگی تبھی وہ خض ایک سفر کے تحت دوعبادتوں کو جمع کرنے والا ہوگا،اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر طواف عمرہ کا اکثر شوط اشہر حج میں پایا گیا ہے تو وہ خض متمتع ہوگا ورنہ نہیں۔

قَالَ وَ أَشُهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُوالْقَعُدَةِ وَ عَشَرٌ مِّنَ ذِي الْحَجَّةِ، كَذَا رُوِيَ عَنِ الْعَبَادِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ النَّهِ بُنِ النَّهِ مُنِ الْحَجَّةِ، وَمَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ لَا يَتَحَقَّقُ الْفَوَاتُ، وَ هذَا يَدُلُّ اللّٰهِ بُنِ عَلَيْهِ مَنْ الْحَجَّةِ الْمُورَةِ : ١٩٧) شَهْرَانِ وَ بَعْضُ النَّالِثِ، لَا كُلُّهُ.

ترجمل : فرماتے ہیں کہ اشہر جج شوال ، ذی قعدہ اور ذی الحبہ کے دس دن ہیں ، ای طرح عبادلہ ثلاثہ اور عبداللہ بن زبیر رہ اللہ میں اسلامی سے مروی ہے۔ اور اس لیے کہ ذی الحبہ کے دس دن گذرنے سے جج فوت ہوجا تا ہے جب کہ وقت کے باتی ہوتے ہوئے فوت

ہونامتھ نہیں ہوتا۔ اور سیاس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے قول المحج اشھر معلومات سے دومہینے اور تیسرے مہینے کا کچھ حصہ مراد ہے، نہ کہ پورامہینہ۔

### اللغاث:

﴿أشهر ﴾ واحدشهر ؛ مبين \_ ﴿مضى ﴾ گزرجانا \_ ﴿لا يتحقق ﴾ نبيس ثابت بوتا ،نبيس مكمل بوتا \_

### اشهر مج کا بیان:

فرماتے ہیں کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن اشہر حج یعنی حج کے مہینے اور حج کے اوقات کہلاتے ہیں،
کیوں کہ اس طرح عبادلۂ ثلاثہ (حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر) اور حضرت عبداللہ بن رہیں کہ اور حضرت عبداللہ بن اللہ بن کہ اور حضرت عبداللہ بن اللہ بن کہ اور حضرت عبداللہ بن اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس کے عمروی روایت قابل اعتماد ہے۔
ملسلے میں ان کا قول اور ان سے مروی روایت قابل اعتماد ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ اگر ذی الحجہ کا پورامہیند اشہر جج ہوتا جیسا کہ امام مالک فرماتے ہیں، تو ذی الحجہ کے دی دن گذر جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص جج نہ کرسکتا تو اس کا جج فوت نہیں ہوتا کیوں کہ بقائے وقت کے ساتھ فوات بھی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، اس لیے ذی الحجہ کے دی ایام گذر نے سے جج کا فوت ہونا اس بات کی بیّن دلیل ہے کہ ذی الحجہ کا پورامہینہ اشہر جج میں داخل ہیں۔اورای سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے اشہر جج میں داخل ہیں۔اورای سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ الحجہ اُشہر معلومات میں اگر چہ لفظ اُشہر جمع ہے مگر اس سے مراد شوال اور ذی قعدہ کے ممل مہینے اور ذی الحجہ کہ دی ایام ہیں۔

فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ إِحْرَامُهُ وَانْعَقَدَ حَجَّا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَ اللَّمَّافِيةِ فَإِنَّ عِنْدَهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ، لِأَنَّهُ رُكُنَّ عِنْدَهُ وَهُوَ شَرُطٌ عِنْدَنَا فَأَشْبَهَ الطَّهَارَةَ فِي جَوَازِ التَّقُدِيْمِ عَلَى الْوَقْتِ، وَ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ، لِأَنَّهُ رُكُنَّ عِنْدَهُ وَهُو شَرُطٌ عِنْدَنَا فَأَشْبَهَ الطَّهَارَةَ فِي جَوَازِ التَّقُدِيْمِ عَلَى الْوَقْتِ، وَ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ تَحْرِيْمُ أَشْيَاءِ وَ إِيْجَابِ أَشْيَاءِ وَ ذَلِكَ يَصِحُّ فِي كُلِّ زَمَانِ فَصَارَ كَالتَّقُدِيْمِ عَلَى الْمَكَانِ.

ترفیجی : پھر اگر کسی نے اشہر جے سے پہلے احرام باندھ لیا تو اس کا احرام جائز ہے اور جے کے لیے منعقد ہوجائے گا، امام شافعی مطاقع کے اور جے کے لیے منعقد ہوجائے گا، امام شافعی مطاقع کے سہال احرام ایک رکن مطاقع کے استحد میں اسلان میں اسلان احرام ایک اسلان میں احرام طہارت کے مشابہ ہوگیا۔ اور اس لیے کہ چند ہے اور ہمارے یہاں احرام شرط ہے، لہذا وقت پر مقدم کرنے کے جواز میں احرام طہارت کے مشابہ ہوگیا۔ اور اس لیے کہ چند چیز وں کو حرام کرنے اور چند چیز وں کو واجب کرنے کانام احرام ہے اور یہ ہرزمانے میں صبح ہے اور یہ مکان پر مقدم کرنے کی طرح ہوگیا۔

### اللغات:

﴿تحريم ﴾ حرام كرنا - ﴿ايجاب ﴾ واجب كرنا - ﴿مكان ﴾ جكد

### ر آن البداية جلد ص ير تصريح المعربي المعربي الكام في كيان يم الم

### مج کے مہینوں سے پہلے ہی مج کا احرام باندھنے کا مسلد:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اشہر جج سے پہلے جج کا احرام باندھا اور اشہر جج تک باندھے رکھا، تو ہمارے یہاں یہ احرام جائز ہے اور اس احرام سے اس شخص کے لیے جج اداء کرنا درست ہے، امام شافعی ویلٹی فل فرماتے ہیں کہ اس کا یہ احرام جج کے لیے نہیں ہوگا اور نہ ہی اس احرام ایک رکن ہے اس لیے اس لیے اس کے ایم جج کرنا درست ہوگا، گر چوں کہ ان کے یہاں احرام ایک رکن ہے اس لیے اس رکن کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے امام شافعی ویلٹی گئے کے یہاں وہ احرام عمرہ کے لیے منعقد ہوجائے گا اور اس سے عمرہ اداء کرنا درست نہیں ہے، درست ہوگا۔ لیکن حج کے لیے وہ احرام نہیں منعقد ہوگا، اس لیے کہ جس طرح دیگر ارکان حج کو اشہر حج پر مقدم کرنا درست نہیں ہے، اس طرح احرام کو بھی اشہر حج پر مقدم کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح احرام کو بھی اشہر حج پر مقدم کرنا حرام کو بھی اشہر حج پر مقدم کرنا حرام کو بھی اشہر حج پر مقدم کرنا حرام کو بھی اشہر حج پر مقدم کرنا حصور نہیں ہے۔

و ھو شرط النے ہماری دلیل ہیہ کہ ہمارے یہاں احرام شرط ہے اور شرائط کومشروط بہ کے اوقات پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے طہارت نماز کی شرط ہے اوراسے نماز کے اوقات پر مقدم کرنا جائز ہے، اسی طرح احرام کو بھی اشہر حج پر مقدم کرنا جائز ہے اور جب یہ تقدیم جائز ہے تو ظاہر ہے کہ وہ احرام حج ہی کے لیے ہوگا، عمرہ کے لیے نہیں ہوگا۔

ہماری دوسری دلیل میہ ہے کہ احرام سے کچھ چیزیں (مثلاً سلے ہوئے کپڑے پہننا، شکار کرنا اور سرمنڈانا) حرام ہوجاتی ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہوجاتی ہیں جیسے رمی کرنا اور سعی کرنا اور میہ چیزیں ہر زمانے میں اداء کی جاعتی ہیں، لہٰذا احرام بھی ہر زمانے میں باندھا جاسکتا ہے۔

تیسری دلیل میہ ہے کہ جب احرام کو مکان یعنی میقات پرمقدم کرنا جائز ہے تو اسے زمان یعنی اشہر حج پرمقدم کرنا بھی جائز ہوگا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا قَدَّمَ الْكُوْفِيُّ بِعُمْرَةَ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ وَ فَرَعَ مِنْهَا وَ حَلَقَ أَوْ قَصَرَ ثُمَّ اتَّحَذَ مَكَّةَ أَوِ الْبَصْرَةَ دَارًا وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ تَرَقُقُ بِنُسُكُيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ، وَ أَمَّا الثَّانِي حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَهُو مُتَمَتِّعٌ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ تَرَقُقُ بِنُسُكُيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ، وَ أَمَّا الثَّانِي فَقِيلَ هُو بِالْإِيّفَاقِ، وَ قِيلَ هُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة وَمَرَاتُكُمْ اللّهَ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا، لِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ مَنْ تَكُونُ عُمْرَتُهُ مِيْقَاتِيَةً وَ عَنْدَهُمَا لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا، لِأَنَّ الْمُتَمَتِّع مَنْ تَكُونُ عُمْرَتُهُ مِيْقَاتِيَةً وَحَجَّتُهُ مَكِيدًةً، وَ نَسُكَاهُ هَذَانِ مِيْقَاتِيَانِ، وَ لَهُ أَنَّ السَّفَرَةَ الْأُولِى قَائِمَةٌ مَا لَمْ يَعُدُ إِلَى وَطَنِهِ عُمْرَتُهُ مِيْقَاتِيَةً وَحَجَّتُهُ مَكِيَّةً، وَ نَسُكَاهُ هَذَانِ مِيْقَاتِيَانِ، وَ لَهُ أَنَّ السَّفَرَةَ الْأُولِى قَائِمَةٌ مَا لَمْ يَعُدُ إِلَى وَطَنِهِ وَقَحْبَ دَمُ التَّمَتُع.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ جب کونی اشہر حج میں عمرہ کے لیے آیا اور عمرہ سے فارغ ہوکر حلق یا قصر کرلیا پھر مکہ یا بھرہ کو وطن بنایا اور اس سال حج کیا تو وہ متمتع ہے، رہا اوّل تو اس وجہ سے کہ اس نے اشہر حج کے دوران ایک ہی سفر میں دوعبادتوں کا نفع اٹھا لیا ہے، اور رہا ثانی تو کہا گیا کہ وہ متفق علیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ امام ابوحنیفہ پراٹیٹیڈ کا قول ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں وہ شخص متمتع نہیں ہوگا، اس لیے کہ متمتع وہ شخص ہے جس کا عمرہ میقاتی ہو اور اس کا حج ملّی ہو جب کہ اس شخص کی دونوں عبادتیں میقاتی ہیں۔

### ر أن البداية جدر على المسترس المارة كيان عن المارة

امام صاحب والشيئة کی دلیل مدے کہ جب تک وہ اپنے وطن واپس نہیں جاتا اس کا پہلاسفر باقی ہے اور اس کے لیے اس سفر میں دوعباد تیں جمع ہوگئ ہیں لہٰذا اس پر دم تمتع واجب ہے۔

#### اللغات:

﴿انشاء ﴾ ايجاد، پيداكرنا - ﴿ترفق ﴾ سبولت كافاكده الهايا -

### ج تمتع كي أيك خاص صورت:

صورت مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بعنی شہر کوفہ کا رہنے والا اشہر تج میں عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا اور وہاں جا کراس نے عمرہ اداء کیا پھر حلق یا قصر کر کرا کے حلال ہوگیا ، اس کے بعد اس نے مکہ یا بھرہ کو وطن اقامت بنالیا اور وہیں مقیم ہوگیا اور اس سال ایام حج میں اس نے حج اداء کیا تو وہ مخص متمتع ہوجائے گا۔

اور دوسری صورت میں یعنی جب عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ خض بھرہ میں مقیم ہوگیا تو بعض حفرات کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کا متمتع ہوگا، لیکن بعض دوسرے صورت میں اس کا متمتع ہوگا، لیکن بعض دوسرے حفرات صاحبین سب کے یہاں وہ خفص متمتع ہوگا، لیکن بعض دوسرے حفرات کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں ، وہ کوئی صرف امام اعظم رہی گیا کے یہاں متمتع ہوگا، حضرات صاحبین کے یہاں متمتع نہیں ہوگا۔ کیوں کہ متمتع ہونے کے لیے عمرہ کا میقاتی اور جج کا کی ہونا ضروری ہے حالاں کہ اس شخص کا جج اور عمرہ دونوں میقاتی ہیں بایں طور کہ عمرہ تو پہلے ہی سے میقاتی تھا اور جب عمرہ کرکے وہ بھرہ میں مقیم ہوگیا تو اس کا جج بھی میقاتی ہوگیا، اس لیے بھرہ حدود حرم اور مکہ ومیقات سے خارج ہے اور وہاں سے بدون احرام مکہ میں داخل ہونا درست نہیں ہے۔ اس لیے اس شخص کا حج میقاتی ہوگیا اور یہ متمتع نہیں رہ گیا۔

حضرت امام اعظم والنطان كى دليل بيه به كدال شخص كے حق ميں مكد بيده كا سفر معتر نہيں ہے، بلكداس نے اپنے وطن يعنی كوفد سے جوسفر كيا تھا وہ ابھی باقی ہے اور اس وقت تك باقی رہے گا جب تك كدوہ كوفد يعنی اپنے وطن واپس نہ چلا جائے اور چوں كداشہر حج ميں وہ كوفد واپس نہيں گيا ہے اس ليے اس سابقد سفر كے تحت اس نے عمرہ بھی كرليا اور جج بھی كرليا اور اس طرح وہ دوعرادتوں كو جمع كرليا تا ہے ، لہذا بيہ دوعرادتوں كو جمع كرنے والا ہو گيا اور ايك سفر كے تحت جو شخص عمرہ اور حج دونوں عبادتوں كو جمع كرليتا ہے وہ متمتع كہلاتا ہے، لہذا بيہ شخص بھی متمتع كہلائے گا اور اس يردم تمتع واجب ہوگا۔

فَإِنْ قَدَّمَ بِعُمْرَةٍ فَأَفْسَدَهَا وَ فَرَغَ مِنْهَا وَ قَصَرَ ثُمَّ اتَّخَدَ الْبَصَرَةَ دَارًا ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ، وَ قَالَا هُوَ مُتَمَتَّعٌ، لِأَنَّهُ إِنْشَاءُ سَفَرٍ وَ قَدْ تَرَفَّقَ بِنُسُكَيْنِ، وَ لَهُ أَنَّهُ عَامِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَ قَالَا هُوَ مُتَمَتِّعٌ، لِأَنَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مَنْ مِعْ إِلَى وَطْنِهِ.

ترجمه: چنال چِدا گرکوئی کوفی عمره کے لیے گیالیکن عمره کوفاسد کر دیا اور اس سے فارغ ہوکر قصر کرالیا پھر بصره کو دارِ اقامت بنا

ر أن البدايه جلدا ي المحالية المعالية على الكام في كيان من الم

لیا، پھراشبر جج میں اس نے عمرہ کیا اور اس سال جج کرلیا تو امام اعظم چلیٹھیڈ کے یہاں وہ مخص متمتع نہیں ہوگا، حضرات صاحبینٌ فر ماتے ہیں کہ وہ متمتع ہم کیوں کہ بیسفر کی ایجاد ہے اور اس نے دوعبادتوں کا نفع اٹھالیا ہے، امام صاحب پرلیٹھیڈ کی دلیل یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے وطن واپس نہیں ہوجاتا تب تک اپنے سفر پر باتی ہے۔

### ج تمتع كى أيك خاص صورت:

مسکلہ سے ہے کہ اگرکوئی کوئی عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ آیا اور اس نے عمرہ کے افعال اداء کرتے ہوئے بیوی سے جماع کر کے یا کسی اور طرح عمرہ کو فاسد کر دیا، لیکن پھر بھی افعال عمرہ کمل کر کے حلق یا قصر کرایا اور عمرہ سے فارغ ہوگیا اس کے بعد بھرہ چلا گیا اور بھرہ کو وطن اقامت بنا کروہیں مقیم ہوگیا پھر کچھ دنوں کے بعد اشہر حج ہی میں اس نے دوبارہ عمرہ کیا اور اس سال جج بھی کر لیا تو وہ متمتع ہوگا یا نہیں؟

اسلط میں امام اعظم را شیل کے دوہ فخص متمتع نہیں ہوگا، لیکن حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ فخص متمتع نہیں ہوگا، لیکن حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ فخص متمتع نہیں ہوگا، ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ جب وہ فخص پہلا عمرہ فاسد کر کے بھرہ چلا گیا اور پھر بھرہ سے عمرہ کا احرام با ندھ کر مکہ گیا اور اس سال جج اور عمرہ دونوں کیا تو ہفض ایک سفر میں دوعبادتوں کو جمع کرنے والا ہوگیا، کیوں کہ بھرہ سے مکہ جانا مستقل ایک سفر ہاور اس سفر میں اس نے جج اور عمرہ کی شخیل کی ہے اس لیے وہ متمتع ہوجائے گا۔ حضرت امام اعظم والشولائی کی دلیل ہے ہے کہ جب تک بیہ کوئی اسپنے وطن یعنی کوفہ نہیں لوٹ جاتا اس وقت تک اس کا پہلا سفر باتی ہے اور بھرہ سے مکے تک کے سفر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جن میں پہلا سفر ہی معتبر ہے اور چوں کہ اس سفر میں وہ مخض عمرہ کو فاسد کر چکا ہے، اس لیے اب دو عبادتوں کو جمع کرنے والا نہیں رہا تو متمتع بھی نہیں ہوگا۔

فَإِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي الْحَجِّ وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ يَكُوْنُ مُتَمَتِّعًا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، لِأَنَّ هَذَا إِنْشَاءُ سَفَرٍ لِإِنْتِهَاءِ السَّفَرِ الْأَوَّلِ، وَ قَدِ اجْتَمَعَ لَهُ نُسُكَانِ صَحِيْحَانِ فِيْهِ.

ترفیجمله: پراگروہ اپنے وطن لوٹ گیا تھا پر اشہر جج میں اس نے عمرہ کیا اور اس سال جج کیا تو سب کے قول میں وہ متمتع ہوجائے گا، اس لیے کہ سفراق ل کے فتم ہونے کی وجہ سے بیا بجادِ سفر ہے اور اس سفر میں اس کے لیے دوعباد تیں صحیح طور پر جمع ہوگئیں۔ فہ کورہ بالا مسئلہ کے متعلق ایک وضاحت:

مسکدتو بالکل واضح ہے کہ اگر عمرہ فاسد کرنے کے بعد وہ خص اپنے وطن واپس چلا گیا اور پھر اشہر حج میں آکر اس نے عمرہ اور حج مکمل کیا تو امام صاحب اور صاحبین سب کے یہاں وہ شخص متمتع ہوگا، کیوں کہ وطن واپس ہونے کی وجہ سے اس کا پہلا سفرختم ہوگیا اور دسرے سفر کا تحقق درست ہوگیا اور اس دومرے سفر میں چوں کہ اس نے دوعبادتوں کو کممل کر لیا ہے اس لیے وہ متمتع ہوگا۔

وَ لَوْ بَقِيَ بِمَكَّةَ وَ لَمْ يَخُرُجُ إِلَى الْبَصَرَةِ حَتَّى اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ لَا يَكُوْنُ مُتَمَيِّئًا

# ر آن البدايه جلدا ي المالي جلدا المالي المال

بِالْإِيِّفَاقِ، لِأَنَّ عُمْرَتَهُ مَكِّيَّةٌ، وَالسَّفَرُ الْأَوَّلُ اِنْتَهَى بِالْعُمْرَةِ الْفَاسِدَةِ، وَ لَا تَمَتُّعَ لِأَهْلِ مَكَّةَ.

۔ توجیعلہ: اوراگر وہ مخص مکہ میں تشہرا رہا اور بصرہ نہیں گیا یہاں تک کہ اشہر تج میں اس نے عمرہ کیا اوراس سال حج کیا تو بالا تفاق وہ مخص متمتع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا عمرہ مکی ہے اور پہلاسفرعمرۂ فاسدہ کی وجہ سے ختم ہوگیا، اوراہل مکہ کے لیے تمتع نہیں ہے۔

### مذكوره بالامسكه كم تعلق أيك وضاحت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کوئی شخص عمر و فاسدہ کے بعد مکہ ہی میں مقیم رہا اور اس نے بھرہ کا سفرنہیں کیا پھر جب اشہر جج آئے تو اس نے عمرہ بھی کیا اور جج بھی کیا، تو بھی وہ متع نہیں ہوگا اور بیشفق علیہ ہے، کیوں کہ مکہ میں مقیم رہنے کی وجہ سے اس کا عمرہ بھی کیا اور جج بھی کیا، تو بھی وہ متع نہیں ہوتا ہوتا ہے اور پھر عمر و فاسدہ کی وجہ سے اس کا پہلا یعنی کوفہ سے مکہ تک کا سفر بھی ختم اور باطل ہوگیا ہے اور پیشخص کی ہوگیا اور اہل مکہ کے حق میں تمتع نہیں ہے، لبذا اس کے لیے بھی تمتع نہیں ہوگا۔

وَ مَنِ اغْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَأَيَّهُمَا أَفْسَدَ مَطٰي فِيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يَمُكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَةِ الْإِخْرَامِ إِلَّا بِالْأَفْعَالِ وَ سَقَطَ دَمُ الْمُتَّعَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَرَفَّقُ بِأَذَاءِ نُسُكُيْنِ صَحِيْحَيْنِ فِي سَفَرَةٍ وَاحِدَةٍ.

تروجیلہ: اور جس شخص نے اشہر حج میں عمرہ کیا اور اس سال حج کیا تو دونوں میں سے جس کو فاسد کرے اسے کرگذرے، کیوں کہ ادائیگ افعال کے بغیر اس کے لیے عہدۂ احرام سے نکلناممکن نہیں ہے، اور دم تمتع ساقط ہوجائے گا، اس لیے کہ ایک سفر میں وہ سیح طور پر دونسک اداء کرنے کا نفع نہیں اٹھا سکا ہے۔

### اللّغات:

﴿مضى فيه﴾ اس ميں چاتارہے۔

### ایک سفر میں ج وعروجع کرنے میں تمتع کے ضابطے کا بیان:

فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اشہر تج میں عمرہ کیا پھراسی سال اس نے جج بھی کیا اور تج یا عمرہ میں سے کسی ایک عبادت کو جماع وغیرہ سے فاسد کر دیا تو اس کا حکم ہیہ ہے کہ وہ فساد کے ساتھ ہی اس عبادت کے ارکان وافعال کواداء کرتا اور بجالاتا رہے، اس لیے کہ ادائیگی افعال کے بغیر وہ احرام کی ذمہ داری سے بری نہیں ہوسکتا، لہذا حلال ہونے کے لیے فساد کے باوجود افعال کی ادائیگی ضروری ہے، البتہ اس صورت میں اس پر دم تمتع واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے صحیح طور پر اس سفر میں دوعبادتوں کی ادائیگی کا نفع اور فائدہ نہیں اٹھایا ہے اور دم تمتع ادائے تسکین نہیں ہی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، لہذا جب ادائے تسکین نہیں ہے تو دم تمتع بھی نہیں ہوگا۔

وَ إِذَا تَمَتَّعَتِ الْمَرْأَةُ فَصَحَّتْ بِشَاةٍ لَمْ يُجْزِهَا مِنْ دَمِ الْمُتَّعَةِ، لِأَنَّهَا أَتَتْ بِغَيْرِ الْوَاجِبِ وَ كَذَا الْجَوَابُ فِي الرَّجُلِ. تَرْجَمُكُ: اور جب كى عورت نے تتع كيا اور اس نے بكرى كى قربانى كى تو بيدم متعد سے جائز نہيں ہوگى ، اس ليے كه اس نے غير

واجب کواداء کیا ہے، اور مرد کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔

### اللغاث:

﴿ضحت﴾ قرباني کي۔

### عید کی قربانی کے متع کی قربانی کی بجائے کافی نہ ہونے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نے جج تمتع کیا اور یوم تحرکواس نے بکری کی قربانی کی جیسا کہ عیدالاضیٰ میں قربانی ہوتی ہے تو اس کی بیرقربانی نہیں مولگی، کیوں کہ وہ عورت مکہ میں مسافرہ ہے اور مسافر پر قربانی نہیں واجب ہوتی، لہذا بکری کی میرقربانی نہیں ہوگئی، کیوں کہ وہ عورت مکہ میں مسافرہ ہے اور مسافر پر قربانی نہیں ہوسکتا، اس لیے ندکورہ قربانی دم تمتع سے قربانی کرکے اس نے غیرواجب کو اداء کیا ہے اور غیرواجب، واجب کے قائم مقام نہیں ہوسکتا، اس لیے ندکورہ قربانی دم تمتع سے کفایت نہیں کرے گی اور اس پر تمتع کا دم اور اس کی قربانی واجب رہے گی۔

یمی تھم مرد کا بھی ہے اور اگر کسی مرد نے ایسا کیا تو اس کی طرف سے بھی بیہ قربانی کفایت نہیں کرے گی، مگر چوں کہ امام اعظم ولیٹیڈ سے اس مسئلے کو ایک عورت نے دریافت کیا تھا اس لیے متن میں خاص طور پرعورت کا ذکر کر دیا گیا ہے۔

وَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ اِغْتَسَلَتْ وَ أَحْرَمَتْ وَ صَنَعَتْ كَمَا يَصْنَعُهُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ عَلِيَهُمَّا حِيْنَ حَاضَتْ "بِسَرِف" وَ لِأَنَّ الطَّوَاف فِي الْمَسْجِدِ، وَالْوُقُوفُ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَطُهُرَ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ عَلِيْهُمَا حِيْنَ حَاضَتْ "بِسَرِف" وَ لِأَنَّ الطَّوَاف فِي الْمَسْجِدِ، وَالْوُقُوفُ فِي مَفَازَةٍ، وَ هَذَا الْإِغْتِسَالُ لِلإِحْرَامِ لَا لِلصَّلَاةِ فَيَكُونُ مُفِيدًا، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ الْمُصَدِّقِ مِنْ مَفَاذَةٍ، وَ هَذَا الْمُعْتَى عَلَيْهِ لِطُوَافِ الصَّدُرِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ الْحُيَّضِ فِي تَرْكِ الصَّدُرِ. وَالسَّلَامُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ الْحُيَّضِ فِي تَرْكِ طُوافِ الصَّدُرِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ الْحُيَّضِ فِي تَرْكِ طُوافِ الصَّدُرِ.

ترجملہ: اور جب احرام کے وقت عورت حائف ہوگئ تو وہ عسل کر کے احرام باند سے اور جیسا حاجی کرتے ہیں وہ بھی کر ہے لیکن وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے یہاں تک کہ باک ہوجائے ،اس لیے کہ حضرت عائشہ بنائین کی حدیث ہے جب وہ مقامِ سفر میں حائفہ ہوگئ تھیں۔اور اس لیے کہ طواف مجد میں ہوتا ہے اور وقوف جنگل میں ہوتا ہے۔اور یہ سل احرام کے لیے ہے نہ کہ نماز کے لیے ،اس لیے مفید ہوگا۔اور اگر عورت وقوف اور طواف نیارت کے بعد حائضہ ہوئی تو مکہ سے چلی جائے اور طواف صدر کی وجہ سے اس پر پچھ واجب نہیں ہے،اس لیے کہ آپ منگل انتہائے حائفہ عور توں کو طواف صدر ترک کرنے کی رخصت دی ہے۔

#### اللغات:

### تخريج:

- 🛭 اخرجه البخاري في كتاب الحيض باب الامر بالنفساء اذا نفسن، حديث: ٢٩٤.
  - اخرجه البخارى في كتاب الحج باب طواف الوداع، حديث رقم: ١٧٥٥.

## ر آن الهداية جلدا عرص المحالي المحالي الكام في ك بيان مين عمد الكام في ك بيان مين عمد

### احرام کے وقت حیض آجانے والی کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر احرام باند ھنے کے وقت کوئی عورت حائضہ ہوگئی تو اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ غسل کر کے احرام باندھ لے اور طواف کے علاوہ جملہ ارکانِ حج اداء کرے، پھر پاک ہونے کے بعد طواف کرلے، اس سلسلے کی پہلی دلیل حضرت باندھ لے اور طواف کے علاوہ جملہ ارکانِ حج اداء کرے، پھر پاک ہونے کے بعد طواف کرلے، اس سلسلے کی پہلی دلیل حضرت عائشہ جائش کی وہ حدیث ہے جس میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب وہ مقام سرف میں حائضہ ہوگئی تھیں تو آپ مائی ایک اور جملہ افعال حج اداء کرنے کا تھم دیا تھا، لیکن طواف کرنے سے منع فرما دیا تھا، لیندا ہر حائضہ عورت کا کہم ہوگا کہ وہ اس صورت حال میں ایسا ہی عمل کرے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ طواف مسجد میں کیا جاتا ہے اورعورت کے لیے حیض کی حالت میں مسجد میں جانا منع ہے، جب کہ وقوف وغیرہ کرنے وقوف وغیرہ کرنے بیاندی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے وقوف وغیرہ کرنے کی اجازت ہوگا۔ اورعورت جوشس کرے گی و وغسل مفید ہوگا، کیوں کہ بحالتِ حیض کیا جانے والاغسل نظافت کے لیے ہوتا ہے، نماز کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے مفید ہوگا۔

اور اگر کوئی عورت طواف زیارت اور و توف عرف کے بعد حاکضہ ہوئی تو وہ طواف صدر کیے بغیر مکہ سے جاسکتی ہے اور طواف صدر ترک کرنے کی وجہ سے اس پر دم وغیرہ نہیں واجب ہوگا، اس لیے کہ آپ مُنْ اللّٰ اللّ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

وَ مَنِ اتَّخَذَ مَكَّةَ دَارًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ الصَّدْرِ، لِأَنَّهُ عَلَى مَنْ يَصْدُرُ، إِلَّا إِذَا اتَّخَذَهَا دَارًا بَعْدَ مَا حَلَّ النَّقُرُ الْأَوَّلُ فِيْمَا يُرُوٰى عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُ عَلَيْهِ، وَ يَرُولِيهِ الْبَعْضُ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَالُمُ عَلَيْهِ لِلْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ لِدُخُوْلِ وَقُتِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ترویجی اور جس شخص نے مکہ کو گھر بنا لیا اس پر طواف صدر نہیں ہے، اس لیے کہ طواف صدر اس پر ہے جو واپس ہوتا ہے، مگر جب اس نے نفر اوّل کا وقت آ جانے کے بعد مکہ کو گھر بنایا ہواس روایت کے مطابق جوامام اعظم ولیٹھیڈ سے مروی ہے، اور بعض لوگ اسے امام محمد ولیٹھیڈ سے روایت کرتے ہیں، کیوں کہ طواف صدر کا وقت آنے کے بعد وہ اس پر واجب ہوا ہے، لہٰذا دخول وقت کے بعد وہ اس پر واجب ہوا ہے، لہٰذا دخول وقت کے بعد وہ اس کی نیت سے ساقط نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### اللغاث:

روانہ ہوتا ہے، روانہ ہوتا ہے۔

### مكم مين كمربنا لينے والے كے ليے طواف مدركے عدم وجوب كا مسكد:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آفاقی نے جج کے بعد ۱۳۱۷ ذی الحجہ سے پہلے پہلے مکہ میں اقامت کی نیت کر لی اور اسے وطن اقامت بنالیا تو اب اس پرطواف صدر واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ طواف صدر اسی مخض پر واجب ہوتا ہے جو مکہ سے وطن واپس ہونے کا اراد ہ

### ر ان الهداية جلدا على المحالية الكام في ك بيان مِن الكام في ك بيان مِن الكام في ك بيان مِن الكام في ك بيان مِن

رکھتا ہو جب کہ میخص مکہ بی میں مقیم ہوگیا ہے،اس لیےاس برطواف صدر واجب نہیں ہوگا۔

اوراگر کسی مخص نے تیرہویں ذی الحبہ کو مکہ میں اقامت کی نیت کی اور وہیں مقیم ہوگیا تو امام اعظم ورائی سے مروی روایت کے مطابق اس پر طواف صدر واجب ہوگا اور اس کے ذہبے سے بیطواف ساقط نہیں ہوگا، بعض حضرات اے امام محمد والتھ کیا ہے سے بیان کرتے ہیں، بہر حال اس صورت میں اس پر طواف صدر واجب ہوگا، اس لیے کہ جب تیرہویں تاریخ کو روائی کا وقت آگیا اور اس محف نے ابھی تک اقامت کی نیت نہیں کی تو بیطواف اس پر واجب ہوگیا اور دخول وقت کے بعد اقامت کی نیت نہیں کی تو بیطواف اس پر واجب ہوگیا اور دخول وقت کے بعد اقامت کی نیت نہیں کی تو بیطواف اس پر واجب ہوگیا اور دخول وقت کے بعد اقامت کی نیت نہیں ہوگا، جیسے کی مقیم نے بحالتِ صوم رمضان میں صبح کی اس کے بعد وہ خص مسافر ہوگیا تو اس کے لیے افطار کرنا مباح نہیں ہوگا، کیوں کہ جب روزہ کا وقت واضل ہوا ہے تو وہ خص مقیم تھا، لہذا بعد میں سفر کے آنے سے اس کے لیے افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوگا۔ اس طرح روائگی کا وقت واضل ہونے کے وقت چونکہ اس محفص نے اقامت کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے اس کے ذے سے طواف صدر ساقط نہیں ہوگا۔





جنایات جنایة کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہیں جرم، کوتا ہی، اور جنایت کے اصطلاحی معنیٰ ہیں وہ کام جو بحالت احرام حرام اور ممنوع ہو۔ چوں کہ جنایت عارض ہے اور عارض بعد میں پیش آتا ہے، اس لیے صاحب کتاب محرمین اور ان کی اقسام کے بیان ہے فارغ ہونے کے بعد جنایت اور اس کی تفصیل کو بیان فرمارہے ہیں۔

وَ إِذَا تَطَيَّبُ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ طَيَّبَ عُضْوًا كَامِلًا فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمَّ، وَ ذَٰلِكَ مِعْلُ الرَّأْسِ وَالسَّاقِ وَالْفَخِذِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ، لِأَنَّ الْحِنَايَةَ تَتَكَامَلُ بِتَكَامُلُ الْإِرْتِفَاقِ، وَ ذَٰلِكَ فِي الْعُضُوِ الْكَامِلِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمُوْجَبِ.

ترجملے: اور اگر محرم نے خوشبولگائی تو اس پر کفارہ واجب ہے، پھر اگر اس نے پورے عضویا اس سے زائد کوخوشبولگائی تو اس پر دم واجب ہے۔ اور عضو کامل مثلاً سر، پنڈلی اور ران وغیرہ ہیں، اس لیے کہ انتفاع کے کمل ہونے سے جرم بھی کامل ہوجاتا ہے اور پور انتفاع عضوِ کامل ہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس پر پورا موجب مرتب ہوگا۔

### اللّغاث:

﴿ تطیب ﴾ خوشبولگائے۔ ﴿ ساق ﴾ پنڈل۔ ﴿ تنكامل ﴾ پورى ہوتى ہے۔ ﴿ ارتفاق ﴾ ہوات حاصل كرنا۔ احرام ميں خوشبولگانے كے جرمانے كى تفصيل:

مسکدیہ ہے کہ محرم کے لیے احرام کی حالت میں خوشبو وغیرہ کا استعال ممنوع ہے، اب اگر کوئی محرم خوشبو استعال کرتا ہے تو وہ جنایت کرتا ہے اور اسے اس جنایت کا تاوان دینا پڑے گا جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے تھوڑی ہی خوشبو لگائی ہے اور پورے ایک عضو میں نہیں لگائی ہے تو اس پر صدقہ اور کفارہ واجب ہوگا۔ اور اگر اس نے پورے ایک عضو مثلاً پورے سرمیں، یا پنڈلی میں یا پوری ران وغیرہ میں خوشبو لگائی تو اس صورت میں اس پر دم واجب ہوگا، کیوں کہ اس نے پورے عضو میں خوشبو لگا کر کامل طور پر نفع اٹھایا ہے لہذا اس پر کمال موجب واجب ہوگا اور کمال موجب دم ہے، اس لیے پورے عضو یا اس سے زائد اعضاء پر خوشبو لگائے کی صورت میں محرم پر دم واجب ہوگا۔

وَ إِنْ تَطَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضُو فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ لِقُصُورِ الْجِنَايَةِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَ الْأَثَانِةِ يَجِبُ بِقَدْرِهِ مِنَ الدَّمِ اعْتِبَارًا لِلْحُلْقِ، وَ فَالَ مُحَمَّدٌ رَمَ الْخُلْقِ، وَ نَحُنُ نَذْكُرُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا لِلْحُزْءِ بِالْكُلِّ، وَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ إِذَا طَيَّبَ رُبْعَ الْعُضُو فَعَلَيْهِ ذَمَّ اِعْتِبَارًا بِالْحَلْقِ، وَ نَحُنُ نَذْكُرُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

ترجمل : اور اگر محرم نے ایک عضو سے کم پر خوشبولگائی تو اس پرصدقہ فاجب ہے، اس لیے کہ جنایت ناقص ہے، امام محمد رطقیائی فرماتے ہیں کہ جزء کوکل پر قیاس کرتے ہوئے دم میں سے جنایت کی مقدار واجب ہوگی۔ اور منتقیٰ میں ہے کہ اگر محرم نے چوتھائی عضو کو خوشبولگائی تو اس پر دم واجب ہوگا حلق پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور ہم ان شاء اللہ بعد میں ان کے مابین فرق کو بیان کرسے۔

### اللغاث:

﴿قصور﴾ ناقص ہونا، کم ہونا۔

### توفيع

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے ایک عضو سے کم پرخوشبولگائی تو اس پرصدقہ واجب ہوگا، دم نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ وجوب دم کے لیے جنایت کا کامل ہونا ضروری ہے اور یہاں جنایت قاصر اور ناقص ہے، اس لیے موجب بھی ناقص واجب ہوگا، امام محمد والتھیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بقدر جنایت دم واجب ہوگا، یعنی اگر اس نے نصف عضو پرخوشبولگائی تو نصف دم واجب ہوگا۔ واجب ہوگا اوراگر ربع عضو پرخوشبولگائی تو چوتھائی دم وم واجب ہوتا ہے تو بعض عضو پرخوشبولگائی سے بعض وم واجب ہوگا۔

صاحب بدایفر ماتے ہیں کمتنی میں ہے اگر کسی محرم نے ربع عضو پرخوشبولگائی تو اس پردم واجب ہوگا، کیوں کہ جس طرح ربع راس کو حلق کرانا پورے سرکو حلق کرانا چورے در بع حاور ربع راس حلق کرانے کی وجہ سے پورا دم واجب ہوتا ہے، ای طرح ربع عضو پرخوشبولگانا پورے عضو پرخوشبولگانے کی طرح ہے، لہذا اس صورت میں بھی پورا دم واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ آ کے چل کر ہم ربع عضواور ربع حلق کے درمیان فرق کی وضاحت کردیں گے۔

ثُمَّ وَاجِبُ الدَّمِ يَتَأَدُّى بِالشَّاةِ فِي جَمِيْعِ الْمَوَاضِعِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ نَذْكُرُ هُمَا فِي بَابِ الْهَدي إِنْ شَاءَ اللهُ.

تر جمل : پھر دوجگہوں کو چھوڑ کر مابقیہ تمام جگہوں میں واجب شدہ دم بکری سے اداء ہوجائے گا، اور ان دوجگہوں کو ان شاء اللہ باب الهدی میں ہم بیان کریں گے۔

### دم واجب كى كم سےكم مقداركا بيان:

فرماتے ہیں کہ دوران احرام جن مقامات ومواضع میں دم واجب ہوتا ہے ان تمام مقامات میں واجب شدہ دم بکری سے اداء ہوجائے گا، البتہ دومقامات ایسے ہیں جہاں بکری کفایت نہیں کرے گی اور ان میں اونٹ یا گائے وغیرہ ہی واجب ہوں گی

### ر أن البداية جدر على المستخصير ٣٩٣ المستخصير الكام في كيان يس ع

(۱) پہلا مقام یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بحالت جنایت طواف زیارت کرلیا ہوتو اس پر بدنہ واجب ہوگا (۲) دوسری جگہ یہ ہے کہ وقوف عرفہ کے بعد اگر کوئی جماع کر لے تو اس پر بھی بدنہ واجب ہوگا۔اس کی مزید تفصیل ماب الهدی میں آرہی ہے۔

وَ كُلُّ صَدَقَةٍ فِي الْإِحْرَامِ غَيْرِ مُقَدَّرَةٍ فَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ بُرِّ إِلاَّ مَا يَجِبُ بِقَتْلِ الْقُمَّلَةِ أَوِ الْجَرَادَةِ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِالُا عُلَيْهِ.

ترجملہ: اور احرام کا ہروہ صدقہ جومتعین نہیں ہے وہ نصف صاع گندم ہے، مگر وہ صدقہ جو جوں اور ٹڈی کے مارنے سے واجب ہوتا ہے، اس طرح امام ابو یوسف ولیٹھیائے سے مروی ہے۔

### اللغاث:

﴿غير مقدّره ﴾ غيرمقرر، جو طے نه بو \_ ﴿قمّله ﴾ جو كي \_ ﴿جراده ﴾ تذى \_

### احرام كصدقات واجبهى مقدارى تعيين:

مسئلہ یہ ہے کہ بحالت احرام واجب شدہ صدقہ اگر متعین نہیں ہے تو وہ گندم کا نصف صاع ہے، اور جوں اور ٹڈی کے مارنے پر واجب شدہ صدقہ بھی متعین نہیں ہے، تاہم اس میں نصف صاع گندم واجب نہیں ہے، بل کہ محرم کو اختیار ہے جتنا جاہے صدقہ کر دےگا تو بھی کافی ہوگا، امام ابو یوسف ولٹیٹیڈ سے اس طرح مروی ہے۔

قَالَ فَإِنْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِحِنَاءٍ فَعَلْيِهِ دَمْ، لِأَنَّهُ طِيْبٌ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحِنَاءُ طِيْبٌ وَ إِنْ صَارَ مُلَبَّدًا فَعَلَيْهِ دَمْ لِلتَّطْيِّبِ وَ دَمْ لِلتَّغْطِيَةِ، وَ لَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِالْوَسْمَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ بِطِيْبٍ، وَ عَنْ أَبِي دَمَانِ، دَمْ لِلتَّطْيُبِ وَ دَمْ لِلتَّغْطِيةِ، وَ لَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِالْوَسُمَةِ لِآجُلِ الْمُعَالَجَةِ مِنْ الصَّدَاعِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يَعْلِقُ لَوْسُفَة وَلَهُ مَا الصَّغِيْرِ وَ هَذَا هُوَ الصَّغِيْرِ الرَّأْسِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَلَّا مُعَلَيْهِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَلَا مُكَالَة وَ هَلَيْهِ الْمُعَلِيقُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَاللَّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمُ اللَّهُ اللهُ اللهِ الْمَعْمَدُ وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكُو الرَّأْسِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَلَّا أَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ المَصْمُونُ قَلْ

تر جمل : فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے اپنے سرمیں حناء کا خضاب لگایا تو اس پر دم واجب ہے، کیوں کہ حناء خوشہو ہے، آپ مُنائیناً کا ارشاد گرای ہے حناء خوشہو ہے۔ اور اگر سرملتد ہوگیا تو اس پر دو دم واجب ہیں ایک دم خوشہو لگانے کی وجہ سے اور دوسرا دم سر دھا نکنے کی وجہ سے۔ اور اگر اس نے وہم سے اپنے سرکا خضاب کیا تو اس پر پھی نہیں واجب ہے، کیوں کہ وسمہ خوشہونہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف والیعیل سے مروی ہے کہ اگر محرم نے در دِسرکا علاج کرنے کے لیے اپنے سرمیں وسم کا خضاب کیا تو اس پر جزاء واجب ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ اپنے سرکو ڈھانکتا ہے اور یہی میچے ہے۔ پھر مبسوط میں سراور ڈاڑھی دونوں کو بیان کیا ہے اور جامع صغیر میں سرکے بیان پر اکتفاء کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں سے ہرایک مضمون بالدم ہے۔

# ر آن البداية جلدال على المستركة المعالية على المعالية على

#### اللغاث:

﴿ حضب ﴾ خضاب لگایا۔ ﴿ حناء ﴾ مهندی۔ ﴿ ملبّدہ ﴾ جس پر بالکل لیپ ہو گیا ہو۔ ﴿ تغطیه ﴾ وُ ھانپنا۔ ﴿ وسمة ﴾ نیل کا پورا، جس کو پتول سے خضاب کیا جاتا ہے۔ ﴿ صداع ﴾ سرورد۔ ﴿ يغلق ﴾ وُ ھانپتا ہے۔ ﴿ لحیة ﴾ وُ ارْھی۔ تخور نیج:

قال الزيلعى اخرجه البيهقى فى كتاب المعرفة فى الحج و طبرانى فى الكبير ٢١٨/٤ اخرجه فى كنز
 العمال باب حرف الحاء حديث ٢٣٢٣.

### سريس خضاب لكانے كاتكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تخف نے اپنے سر میں حناء کا خضاب لگایا تو اس پر ایک دم واجب ہوگا، کیوں کہ حناء خوشبو ہے اور محرم کے لیے خوشبو لگانا جنایت ہے، لہذا اس جنایت کی پاداش میں اس پر دم واجب ہوگا، حناء کے خوشبو ہونے کی ولیل یہ حدیث ہے المحناء طیب، اور اگر محرم نے اپنے سر میں مہندی یا دوسری کوئی چیز لگائی اور اس کے سرکے بال چیک گئے تو اس صورت میں اس پر دو دم واجب ہول گئے، ایک دم تو خوشبولگانے کی وجہ سے واجب ہوگا اور دوسرا دم سر ڈھائنے کی وجہ سے واجب ہوگا، کیوں کہ بحالت احرام جس طرح خوشبولگانا حرام ہے اس طرح سر ڈھائنا بھی جرم ہے۔

ولو حضب النح فرماتے ہیں کہ اگر کسی محرم نے وسمہ درخت کی پتیوں سے اپنے سر میں خضاب لگایا تو اس پر دم وغیرہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ وسمہ خوشبونہیں ہے حالاں کہ موجب دم خوشبولگانا ہے۔ امام ابو پوسف را شیلا سے مروی ہے کہ اگر کسی محرم نے در دسر کے علاج کے لیے وسمہ کا خضاب لگایا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں وہ محض اپنے سرکوڈ ھانکنے والا ہوگا اور بحالتِ احرام سرڈ ھانکنا موجب دم ہے اور یہی صحیح ہے۔

ٹم ذکر النع اس کا حاصل یہ ہے کہ مبسوط میں سراور ڈاڑھی دونوں میں خضاب لگانے پر دم واجب کیا گیا ہے جب کہ جامع صغیر میں صرف سرمیں خضاب لگانے کو بھی موجب دم قرار دیا ہے، گویا جامع صغیر کی روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ فقط سراور فقط ڈاڑھی میں خضاب لگانا بھی موجب دم ہے اور یہی صحیح ہے، کیول کہ ان میں سے ہرایک کامل عضو ہے۔

فَإِنِ اذَّهَنَ بِزَيْتٍ فَعَلَيْهِ دَمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِنَّاتَّانِهُ، وَ قَالَا عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالَا عَلَيْهِ إِذَا السَّعْمَلَةُ فِي غَيْرِهِ فَلَا شَىءَ عَلَيْهِ لِإنْعِدَامِهِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ فِي الشَّعْرِ فَلَا شَىءَ عَلَيْهِ لِإنْعِدَامِهِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ إِنَّ فَيْهِ إِرْتِفَاقًا بِمَعْنَى قَتْلِ الْهُوَامِ وَ إِزَالَةِ الشَّعْفِ فَكَانَتُ جِنَايَةً قَاصِرَةً، وَ لِأَبِي حَنِيْفَة وَمَنَّالَّا لَيْهَ أَنْهُ أَصُلُ الطَّيْبِ وَ لَا يَخُلُو عَنْ نَوْعِ طِيْبٍ، وَ يَقْتُلُ الْهُوَامَ وَيُلْتَنُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعَتَ فَيَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعَتَ فَيَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعَتَ فَيَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ بِهِ الْمَعْرُ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعَتَ فَيَتَكَامَلُ الْجَنَايَةُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعَتَ فَيَتَكَامَلُ الْجَنَايَةُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعَتَ فَيَتَكَامَلُ الْجَنَايَةُ بِهِ إِلَى النَّوْدِ عِلْمَ النَّهُ وَالْمَالُ الْمُعْولَ مَا لَهُ وَلَا لَهُ وَالْعَلَامُ وَيُلِيَّلُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعَتَ فَيَتَكَامَلُ الْجَنَايَةُ وَلَا الْمُعْلَقِ فَيُولُ عِلُولَ عَنْ الدَّيْ عُلْمُ وَلَا لَا يُعْرَانِ ، وَ هَذَا الْجَلَاثُ فِي الزَّيْتِ الْبَحْتِ وَالْحَلَى الْمَالِمُ الْمُتَاقِلَا الْمُعْلِقُ فَيُولُومُ اللَّاعُولُولُومُ اللْعَالَى الْمَالُومُ الْمَالِقُومُ اللَّهُ الْمُعْلِيْفُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُلْولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُعَلِّيْفُ الْمُنْ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْمِلُومُ النَّذُ الْمُعْولُومُ اللْمُ الْقَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُعْولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ المُعْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِقُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

## ر آن الهدايي جلدا عن المسال الماني على الكام في ك بيان من الم

الْبَحْتُ، أَمَّا الْمُطَيَّبُ مِنْهُ كَالْبَنَفُسَجِ وَالزَّنْبَقِ وَ مَا أَشَبَهَهُمَا يَجِبُ بِإِسْتِعْمَالِهِ الدَّمُ بِالْإِتِّفَاقِ لِأَنَّهُ طِيْبٌ، وَ هذَا إِذَاسْتَعَمَلَهُ عَلَى وَجُهِ التَّطَيُّبِ.

تروج کے: پھراگر محرم نے زیون کا تیل لگایا تو امام ابوصنیفہ روائیلا کے ہاں اس پر دم واجب ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر صدقہ واجب ہے، امام شافعی روائیلا فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے بالوں میں روغن زیون استعال کیا ہے تو اس پر دم واجب ہے، اس لیے کہ اس نے پراگندگی کو زائل کر دیا ہے اور اگر بالوں کے علاوہ میں اسے استعال کیا تو اس پر پچھ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ پراگندگی زائل نہیں ہوئی ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ روغن زیتون کھانے کی چیز وں میں سے ہے، لیکن جوں مارنے اور پراگندگی زائل نہیں ہوئی ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ روغن زیتون کھانے کی چیز وں میں ابوصنیفہ روائیلا کی دلیل ہے ہے کہ روغن زیتون کھانے کی وجہ سے اس میں ایک طرح کا نفع ہے، البذا ہے جنایت قاصرہ ہوگی۔ حضرت امام ابوصنیفہ روائیلا کی دلیل ہے ہے کہ روغن زیتون خوشبو کی اصل ہے اور ایک طرح کی خوشبو سے خالی نہیں ہے اور یہ تیل جوں کو مار ڈالٹا ہے، بالوں کو زم کرتا ہے اور میل کچیل و پراگندگی کوختم کرتا ہے لہذا ان تمام سے مل کر جنایت کامل ہوجائے گی اور دم کو واجب کر دے گی اور اس کا مطحوم ہونا خوشبو ہونے کے منافی نہیں سے جسے زعفران۔

اور بیا ختلاف خالص زیتون اور خالص تلی کے تیل میں ہے، رہی وہ چیز جے روغن زیتون سے خوشبودار کیا گیا ہو جیسے بنفشہ اور چمیلی وغیرہ تو اس کے استعال سے بالا تفاق دم واجب ہوگا، اس لیے کہ وہ خوشبو ہے اور بیتھم اس صورت میں ہے جب اسے خوشبولگانے کے طور پر استعال کیا ہو۔

### اللغاث:

﴿ زیت ﴾ زیتون کا تیل۔ ﴿ شعث ﴾ بالول کی بے ترتیمی۔ ﴿ هو ام ﴾ حشرات، جو کمی وغیرہ۔ ﴿ يلين ﴾ زم كرتا ہے۔ ﴿ تفث ﴾ ترك زينت، ميل كچيل۔ ﴿ بحت ﴾ خالص، صرف۔ ﴿ بنفسج ﴾ بنفشہ۔ ﴿ زنبق ﴾ موتیا، چمبیلی۔

### احرام مين زينون كاتيل استعال كرف كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے زیتون کا تیل لگایا تو امام اعظم والٹیلائے یہاں اس پر دم واجب ہوگا اور حضرات صاحبین کے یہاں اس پرصد قد واجب ہوگا ، امام شافعی والٹیلا فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے بالوں میں یہ روغن لگایا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا ، اور اگر بالوں کے علاوہ میں لگایا ہے تو اس پر پچھ نہیں واجب ہوگا ، ان کی دلیل یہ ہے کہ بالوں میں روغن زیتون لگانے سے بالوں کو اور اگر بالوں کے علاوہ پراگندگی اور پراگندگی کو صاف کرنا ممنوع ہے، لہذا اسے صاف کرنا جنایت ہوجا تا ہے حالاں کہ محرم کے لیے میل پچیل اور پراگندگی کو صاف کرنا ممنوع ہے، لہذا اس صاف کرنا جنایت ہوگا ، لیکن اگر بالوں کے علاوہ کہیں اور لگایا ہے تو بچھ بھی نہیں واجب ہوگا ، اس لیے کہ اس صورت میں میل پچیل کا از الہ نہیں پایا گیا فلا یجب الدم لانعدام کہیں اور لگایا ہے تو بچھ بھی نہیں واجب ہوگا ، اس لیے کہ اس صورت میں میل پچیل کا از الہ نہیں پایا گیا فلا یجب الدم لانعدام

حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ روغن زینون مطعومات یعنی کھانے کی چیزوں میں سے ہے،خوشبو سے اس کا کوئی تعلق

### 

نہیں ہے، مگر چونکہ سروغیرہ میں لگانے ہے اس سے جوئیں ختم ہوجاتی ہیں اور پراگندگی بھی دور ہوجاتی ہے، اس لیے اس کے استعال میں تھوڑا سا نفع بھی ہے، لبذا محرم کے حق میں اس کا استعال جنایت تو ہوگا مگریہ جنایت قاصر ہوگی اور جنایت قاصرہ موجب صدقہ ہوتی ہے، نہ کہ موجب دم، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں محرم پر دم واجب نہیں ہوگا، ہاں صدقہ واجب ہوگا۔

و کونہ مطعوما النے یہاں سے حضرات صاحبین کے قیاس کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ روغن زیتون کا مطعومات میں سے ہونا اس کے خوشبو ہونے کے منافی نہیں ہے اور مطعوم اور خوشبو کا اجتماع ہوسکتا ہے جیسے زعفران ہے کہ وہ مطعوم بھی ہے خوشبو بھی ہے۔

و هذا المحلاف النع فرماتے ہیں که روغن زینون کے متعلق تو اس صورت میں سب کے یہاں اس پر دم واجب ہوگا، کیوں کہ اب بیا ایک طرح کی خوشبو ہے اورمحرم کے لیے خوشبو کا استعال موجب دم ہے۔

وَ لَوْ دَاوِى بِهِ جُرْحَهُ أَوْ شَقُوقَ رِجُلِهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيْبٍ فِي نَفْسِهِ إِنَّمَا هُوَ أَصُلُ الطِّيْبِ، أَوْ هُوَ طِيْبٌ مِنْ وَجُهٍ فَيُشْتَرَطُ اِسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَجُهِ التَّطَيُّبِ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَدَاوِى بِالْمِسْكِ وَ مَا أَشْبَهَ.

ترجمل: اوراگرمحرم نے روغن زیتون سے اپنے زخم کا یا اپنے پاؤں کے شگاف کا علاج کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ بیہ بذات خود خوشبونہیں ہے، وہ تو خوشبو کی اصل ہے یا من وجہوہ خوشبو ہے، اس لیے خوشبولگانے کے طور پر اس کے استعال کی شرط ہوگ، برخلاف اس صورت کے جب محرم نے مشک یا اس جیسی خوشبو سے علاج کیا ہو۔

#### اللغاث:

﴿داوى ﴾ علاج كيا۔ ﴿جوح ﴾ زخم۔

### زينون كالتيل بطور دوا زخول وغيره مين استعال كرنے كا حكم:

فرماتے ہیں کہ اگر کسی محرم نے پاؤں کے زخم یا پیروں کے سگاف کے علاج کی خاطر روغن زیتون کو استعمال کیا تو اس پر نہ تو دم واجب ہے اور نہ ہی صدقہ اور کفارہ واجب ہے، کیوں کہ روغن زیتون بذات خود خوشبونہیں ہے، بل کہ خوشبو کی جڑ ہے یا پھرایک طرح کی خوشبو ہے، اسی لیے ہم نے بیشرط لگائی ہے کہ اگر محرم نے خوشبولگانے کی نیت سے روغن زیتون کو استعمال کیا ہے تب تو اس پر دم وغیرہ واجب ہوگا،کیکن اگر کھانے اور غذاء حاصل کرنے کی نیت سے استعمال کیا تو بیا استعمال موجب ومنہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر کسی محرم نے مشک یا کافور وغیرہ کا استعال کیا ،تو اس پرصدقہ اور کفارہ واجب ہوگا، اگر چہ بر بناءعلاج ہی اے استعال کیا ہو، کیوں کہ مشک وغیرہ تو بذات خودخوشہو ہیں،لہٰذاان کے استعال میں علی وجہالطیب کی شرط نہیں ہوگ۔

وَ إِنْ لَبِسَ ثَوْبًا مَحِيُطًا أَوْ عَظَّى رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمَّ، وَ إِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَٰلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةً، وَ عَنْ أَبِي يَوْمُ فَعَلَيْهِ دَمَّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِأَنْتَانِهُ أَوَّلًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ يُوْمُ فَعَلَيْهِ دَمَّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِللَّا ثَيْهِ أَوَّلًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ

### ر آن الهداية جلدا على المستحدد ٢٩٠ على الكام في عيان من ع

رَحَ اللَّهُ عَلَى بَدَنِهِ، وَ لَنَا أَنَّ مَعْنَى التَّرِقَاقَ يَتَكَامَلُ بِالْإِشْتِمَالِ عَلَى بَدَنِهِ، وَ لَنَا أَنَّ مَعْنَى التَّرَقُّقِ مَقُصُوْدٌ مِنَ اللَّهُ فَقُدِّرَ بِالْيَوْمِ، لِأَنَّهُ يَلْبَسُ فِيْهِ مُقُصُوْدٌ مِنَ اللَّهُ فَقُدِّرَ بِالْيَوْمِ، لِأَنَّهُ يَلْبَسُ فِيْهِ ثُمَّ يُنْزَعُ عَادَةً، وَ تَتَقَاصَرُ فِيْمَا دُوْنَهُ الْجَنَايَةُ فَتَجِبُ الصَّدَقَةُ غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُوْسُفَ رَمَ الْكُلِّهُ الْكُثَرَ مَقَامَ الْكُلِّ.

ترفیجی : اوراگرمحرم نے پورے ایک دن تک سلا ہوا کیڑا پہنایا اپنا سرڈھانے رہا تو اس پردم واجب ہوگا۔ اوراگراس سے کم ہو تو صدقہ واجب ہے، اور امام ابو بوسف رالیٹی سے مروی ہے کہ اگر اس نے نصف یوم سے زیادہ پہنا تو اس پردم واجب ہے اور یہی امام ابوطنیفہ رالیٹیلا کا پہلا قول ہے، امام شافعی رالیٹیلا فرماتے ہیں کہ پہنتے ہی دم واجب ہوجائے گا، اس لیے کہ نفع اٹھانا اس کے بدن پر کیڑا شامل ہوتے ہی کامل ہوجائے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ پہنتے سے راحت کے معنی مقصود ہیں، لہذا مدت کا اعتبار کرنا ضروری ہے، تاکہ کمل طور پر راحت حاصل ہواور دم واجب ہوجائے، چناں چدا یک دن وہ مدت مقرر کی گئی ہے، اس لیے کہ عاد تا ایک دن کیڑا بہن کراتار دیا جاتا ہے۔ اور ایک دن سے کم میں جنایت قاصر ہے، لہذا (اس میں) صدقہ واجب ہوگا، لیکن امام ابو بوسف رائیگر نے اکم مقام مانا ہے۔

#### اللغات:

﴿مخيط ﴾ سلا بوا\_

### احرام مين سلا مواكيرًا بينني كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے سلے ہوئے کپڑے پہنے اور ایک دن یا ایک رات تک اسے پہنے رہا تو اس پردم واجب ہوگا،
کیوں کہ بحالتِ احرام سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع ہے، اور اگر ایک دن یا ایک رات سے کم پہنا تو اس پرصدقہ واجب ہوگا،
امام ابو یوسف والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اگر محرم دن کے یا رت کے اکثر حصے میں وہ کپڑا پہنے رہا تو اس پردم واجب ہوگا، کیوں کہ شریعت
نے اکثر کوکل کے قائم مقام مانا ہے، لہذا اکثر دن پہننا پورے دن پہننے کی طرح ہے اور پورے دن یا پوری رات سلے ہوئے
کپڑے پہننے سے دم واجب ہوتا ہے، لہذا اکثر دن پہنے رہنے سے بھی دم واجب ہوگا۔

امام شافعی رایشیاد فرماتے ہیں کہ سلے ہوئے کیڑے پہنتے ہی اس پر دم واجب ہوگا اور ایک دن یا اکثر دن تک پہنے رہنے کی قد نہیں ہوگ، کیوں کہ جیسے ہی محرم کے بدن پرسلا ہوا کیڑے جائے گا فوراً نفع اٹھانا مکمل ہوجائے گا اور جب نفع اٹھانا مکمل ہوجائے گا تو جنایت بھی مکمل ہوجائے گی اور کمل جنایت کرنا موجب دم ہوگا۔

ولنا النح ہماری دلیل یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے پہننے سے رات کا حصول مقصود ہے، یعنی انسان سلے ہوئے کپڑے اس لیے پہنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کوسردی اور گرمی سے بچا سکے اور ظاہر ہے کہ اس معنی کے ثبوت اور وجود کے لیے ایک مدت کا اعتبار کرنا ضروری ہے، لہذا ہم نے غور وفکر کے بعد ایک یوم کو مدت مقرر کیا، کیوں کہ عموماً ایک دن میں کپڑے پہن کر اتارے جاتے میں، لہذا اگر کوئی محرم ایک دن تک سلے ہوئے کپڑے پہنے رے گا تو اس کی جنایت کامل ہوگی اور اس پر دم واجب ہوگا اور اگر ایک دن سے کم پہنے گا تو جنایت قاصر ہوگی اور اس پرصد قہ واجب ہوگا۔ وَ لَوْ الْمِتَلَاى بِالْقَمِيْصِ أَوِ اتَشَحَّ بِهِ أَوِ اتَّزَرَ بِالسَّرَاوِيْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْبَسُهُ لُبْسَ الْمَحِيْطِ، وَكَذَا لَوْ أَدْحَلَ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ وَ لَمْ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْكُمَّيْنِ خِلَافًا لِّزُفَرَ وَ الْمَالَّةُ يَهُ لَمْ اللَّهُاءِ، وَ لِهِلَذَا يَتَكَلَّفُ فِي الْقَبَاءِ وَ لَمْ يُدْخِلُ يَدُخِلُ يَدُولُ يَكُمَّيْنِ خِلَافًا لِزُفُو وَحَلَّاتًا أَيْهُ، وَ لَا خِلَافَ أَنَّهُ إِذَا غَطِي جَمِيعً يَتَكُلَّفُ فِي حَفْظِهِ، وَالتَّقُدِيْرُ فِي تَغْطِيةِ الرَّأْسِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ مَا بَيَّنَاهُ، وَ لَا خِلَافَ أَنَّهُ إِذَا غَطَى جَمِيعً وَالْعَلَى اللَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْهُ، وَ لَوْ غَطَّى بَعْضَ رَأْسِهِ فَالْمَرُويِّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَة وَحَلَافًا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْهُ، وَ لَوْ غَطَّى بَعْضَ رَأْسِهِ فَالْمَرُويُّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَة وَحَلَافًا لَا اللَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْهُ، وَ لَوْ غَطَّى بَعْضَ رَأْسِهِ فَالْمَرُويُّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَة وَحَلَالْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَمْنُو عَ عَنْهُ، وَ لَوْ غَطَّى بَعْضَ رَأْسِهِ فَالْمَرُويُّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَة وَحَلَالْكُلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّ

تروجیک: اور اگرمحرم نے قیص کو چادر کی طرح اوڑھا یا قیص ہے اتثال کیا یا پانجامہ کوئنگی کی طرح باندھا تو کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ اس نے اسے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی طرح نہیں پہنا ہے، اور ایسے ہی اگر اس نے قباء میں اپنے مونڈ وھوں کو ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں آستیوں میں نہیں ڈالا، برخلاف امام زفر ورات کے قول کے، کیوں کہ اس نے قباء پہننے کی طرح اسے نہیں بہنا، اس لیے دونوں ہاتھوں کو دونوں آستیوں میں تکلف کرے گا۔ اور سرڈ ھکنے کے متعلق ہمارہ بیان کردہ وقت کے اعتبار سے اندازہ لگایا جائے گا۔ اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر اس نے پورے ایک دن اپنے سرکو ڈھانے رکھا تو اس پر دم واجب ہوگا، اس لیے کہ محرم کواس سے روکا گیا ہے۔

اوراگراس نے تھوڑا ساسر ڈھکا تو امام ابوصنیفہ ولٹیٹیڈ سے مروی ہے کہ حلق اور سترعورت پر قیاس کرتے ہوئے چوتھائی کا اعتبار کیا جائے گا۔اور بیاس وجہ سے ہے کہ بعض کا ستر انتفاع مقصود ہے جوبعض لوگوں کی عادت ہے۔اورامام ابو پوسف ولٹیٹیڈ سے مروی ہے کہ دہ حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے سرکے اکثر حصے کا اعتبار کرتے ہیں۔

#### اللّغات:

﴿ ارتدى ﴾ جادر، اور طنى - ﴿ اتشع ﴾ اتثاح (جادر اور صنى كا ايك انداز) كيا - ﴿ اتذر ﴾ تهد باند صنا - ﴿ منكب ﴾ كندها - ﴿ فَبِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

### سلے ہونے کٹرے کو جادر کی طرح اور صف اور تبر کی طرح لیٹنے کا تھم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے چا در اور صنے کی طرح قیص کو اور ھالیا یا قیص کے ذریعے اتشاح کیا گیتی اسے دائیں بغل سے نکال کر بائیں مونڈ سے پر ڈال لیا یا اس نے پائجا ہے کولنگی بنا کر پہنا تو ان صورتوں میں پھر حرج نہیں ہے اور محرم پر دم وغیر ہنیں واجب ہوگا ، کیوں کہ محرم نے ذکورہ کپڑوں کو سلے ہوئے کپڑے کی طرح نہیں پہنا ہے ، حالاں کہ سلے ہوئے کپڑے پہنا ہی موجب دم ہے ، لبذا جب موجب دم نہیں پایا گیا تو دم بھی واجب نہیں ہوگا۔

اورا گرمحرم نے قباء میں صرف اپنے مونڈھوں کو داخل کیا اور دونوں ہاتھوں کو آستیزوں میں نہیں ڈالا تو بھی ہمارے یہاں اس پر کچھنبیں واجب ہوگا،لیکن امام زفر رکاٹھیڈ کے یہاں اس صورت میں محرم پر جزاء واجب ہوگی،ان کی دلیل یہ ہے کہ قباء سلا ہوا کپڑا ہے، لہذا اس میں مونڈ ھوں کو داخل کرنا سلے ہوئے کپڑے پہننے کی طرح ہے، اور سلا ہوا کپڑا پہننے ہے جزاء واجب ہوتی ہے، لہذا اس ہے بھی جزاء واجب ہوگی۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ ٹھیک ہے قباء سلا ہوا کپڑا ہے، لیکن محض سلا ہوا کپڑا بدن پر ڈالنے ہے دم نہیں واجب ہوگا، بلکہ سلے ہوئے کپڑے کو سلے ہوئے کپڑا پہننے کی طرح پہننے ہے دم واجب ہوگا اور عاد تا سلے ہوئے کپڑے کی آستین میں ہاتھ ہی نہیں واخل کیا ہے، اس لیے بیچا در کی میں ہاتھ ڈال کراسے پہنا جاتا ہے جب کہ یہاں میاں محرم نے اس کی آستین میں ہاتھ ہی نہیں واخل کیا ہے، اس لیے بیچا در کی طرح قیص اوڑ ھنے ہے دم نہیں واجب ہوتا، لہذا غیر مقاد طریقے پر قباء پہننے سے طرح قیص کو اوڑ ھنے کے مشابہ ہوگیا اور چا در کی طرح قیص اوڑ ھنے ہے دم نہیں واجب ہوتا، لہذا غیر مقاد طریقے پر قباء پہننے سے کھی دم نہیں واجب ہوگا، اور آستین ڈالے بغیر لبس قباء کے غیر مقاد مونے کی دلیل بیہ ہے کہ اس صورت میں اس محتم کو قباء کے غیر مقاد طریقے پر پہننے میں اس طرح کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، لہذا غیر مقاد طریقے پر پہننے میں اس طرح کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، لہذا غیر مقاد طریقے پر پہننے میں اس طرح کے تکلف کی ضرورت نہیں واجب ہوگا۔

والتقدير النع فرماتے ہيں كہ سرڈھانكنا بھى مطلقاً موجب دم نہيں ہے، بلكہ سلے ہوئے كيڑے پہننے كى طرح اس ميں بھى ايك يوم كى قيد ہے چنال چداگركوئى محرم ايك يوم سے كم سرڈھانكے رہا تو اس پر دم نہيں واجب ہوگا البتہ جب پورے ايك دن تك ڈھانكے رہا تو بالا تفاق اس پردم واجب ہوگا، كيول كەمحرم كے ليے سرڈھانكنا ممنوع ہے اور امر ممنوع كا ارتكاب موجب دم ہے۔

ولو غظی المنح اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی محرم نے بعض سرکو ڈھا نکا تو امام اعظم راٹٹیلڈ سے منقول ہے کہ اگر ہے بعض رابع راس کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا ، اور اسے حلق اور سرع حورت پر قیاس کر لیا جائے گا لیمنی جس طرح رابع سرکا حلق کرانے سے دم واجب ہوتا ہے اور نماز میں رابع سر کے کھل جانے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، اسی طرح رابع سر ڈھکنے سے دم بھی واجب ہوگا ، اس لیے کہ یہ بھی نفع مقصود ہے اور بعض لوگ رابع راس ڈھکنے کے عادی ہوتے ہیں اور بحالت احرام امر ممنوع سے نفع مقصود کا حصول موجب دم ہوگا۔ حضرت امام ابو پوسف راٹٹیلڈ یہاں بھی اکثر کا اعتبار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اکثر سرڈھک لیا تو اس پر دم واجب ہوگا ، ور نہیں ، کیوں کہ کثرت کی حقیقت یہی ہے کہ جو اس کے مقابلے ہیں ہو وہ اقل ہواور ہے اس صورت ہیں ممکن ہے جب محرم آ دھے سے زائد سرکو ڈھا تک لے۔

وَ إِذَا حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ أَوْ رُبُعَ لِحُيَتِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمْ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ اللَّهُ اللهِ يَجِبُ إِلاَّ بِحَلْقِ الْكُلِّ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ اللَّهُ يَجِبُ بِحَلْقِ الْقَلِيْلِ اِعْتِبَارًا بِنَبَاتِ الْحَرَمِ، وَ لَنَا أَنَّ حَلْقَ بَعْضِ الرَّأْسِ اِرْتِفَاقٌ كَامِلٌ، لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ فَتَتَكَامَلُ بِهِ الْجِنَايَةُ وَ تَتَقَاصَرُ فِيْمَا دُوْنَهُ، بِخِلَافِ تَطَيَّبِ رُبُع الْعُضُو، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ، وَكَذَا حَلْقُ بَعْضِ اللَّهُ مَعْتَادٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَرْضِ الْعَرَبِ.

ترجمه: اوراگرمحرم نے اپنے چوتھائی سریاانی چوتھائی ڈاڑھی یا اس سے زائد کا حلق کرایا تو اس پردم واجب ہے اور اگر چوتھائی سے کم ہوتو اس پرصدقہ ہے، امام مالک ولٹھیلا فرماتے ہیں کہ صرف پورے سرے حلق کرانے سے دم واجب ہوگا، امام شافعی ولٹھیلا

### ر آن البداية جدر يرس المستخصر ١٠٠٠ المام ع كيان ير المام ع كيان ير

فرماتے ہیں کہ حرم کی گھاس پر قیاس کرتے ہوئے مقدار قلیل کے حلق سے بھی دم واجب ہوگا۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ بعض سر کاحلق کرانا مکمل انتفاع ہے، کیوں کہ یہ معتاد ہے لہذا اس سے جنابیت کامل ہوجائے گی اور اس سے کم میں قاصر ہوگی۔ برخلاف چوتھائی عضو کوخوشبولگانے کے، اس لیے کہ وہ غیر مقصود ہے اور ایسے ڈاڑھی کے کچھ جھے کا مونڈ ناعراق اور سرز مین عرب میں معتاد ہے۔

### اللغاث:

﴿لحية ﴾ وارهى ﴿ نبات ﴾ بونى، كهاس وغيره، اكنه والى چيز \_

### مراور ڈاڑھی کے بالوں کے کوانے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے چوتھائی سریا چوتھائی ڈاڑھی یا اس سے زائد کا حلق کرایا تو ہمارے یہاں اس پر دم واجب ہوگا۔
اور اگر منڈا نے اور حلق کرانے کی مقدار رابع سے کم ہوتو اس پر صدقہ واجب ہوگا، امام مالک والیٹھائ کی رائے یہ ہے کہ بعض اور رابع کے حلق سے کہ بہتری واجب ہوگا۔ امام شافعی والیٹھائ کے حلق سے کچھ نہیں واجب ہوگا۔ امام شافعی والیٹھائ فرماتے ہیں کہ محرم پر وجوب دم کے متعلق قلیل وکثیر میں کوئی تفصیل نہیں ہے، چناں چداگر اس نے ربع سے کم بال یا ڈاڑھی کا حلق کر ویا تو بھی اس پر دم واجب ہوجا تا ہے۔
کر دیا تو بھی اس پر دم واجب ہوگا جیسا کہ اگر کسی محرم نے تھوڑی گھاس بھی اکھاڑی تو اس پر دم واجب ہوجا تا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اصل مقصود انتفاع ہے اور انتفاع ہی پر وجوب وم وغیرہ کا مدار ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سرکا علق کرانا معتاد ہے۔ اور ترکیوں اور بعض علویوں کے یہاں بعض سرمنڈ انا رائج ہے اور اس سے کامل طور پر انتفاع حاصل ہوجاتا ہے، لہذا جب انتفاع کامل ہوگی اور جب جنایت کامل ہوگی تو پھر دم واجب ہوگا، اور رائع سے کم میں چوں کہ جنایت قاصر ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ معتاد نہیں ہوتا، لہذا اس میں دم نہیں واجب ہوگا ہاں صدقہ واجب ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی خض چوتھائی عضو کوخوشبولگانا غیر معتاد بھی ہے اور غیر مقصود بھی ہوئی۔ بہذا اس میں جنایت وغیرہ نہیں یائی گئی۔

و کذا حلق النع فرماتے ہیں کہ ربع سرکا جو تھم ہے وہی ربع لحیہ کا بھی ہے کیوں کہ عراقیوں اور عربوں کے یہاں ربع لحیہ کا حلق کرانا جاری وساری ہے، لبذا اگر کوئی محرم شخص ربع لحیہ کا حلق کرائے گا تو اس پر بھی دم واجب ہوگا۔

وَ إِنْ حَلَقَ الرَّقَبَةَ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمَّ لِأَنَّهُ عُضُوْ مَقْصُودٌ بِالْحَلْقِ وَ إِنْ حَلَقَ الْإِبِطَيْنِ أَوْ أَخْدَهُمَا فَعَلَيْهِ دَمَّ لِأَنَّ عُضُو مَقْصُودٌ بِالْحَلْقِ وَيُلِ الرَّاحَةِ فَأَشْبَهَ الْعَانَةَ، ذَكَرَ فِي الْإِبْطَيْنِ الْحَلْقَ هَهُنَا وَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقُصُودٌ بِالْحَلْقِ لِلنَّهُ وَمُحَمَّدٌ وَاللَّاقِيةِ وَمُحَمَّدٌ وَاللَّاقِيةِ وَمُحَمَّدٌ وَاللَّاقِيةِ وَمُحَمَّدٌ وَاللَّاقَةِ وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَوَاللَّاقِيةِ وَمُحَمَّدٌ وَاللَّاقِيةِ إِذَا حَلَقَ عُضُواً فَعَلَيْهِ دَمَّ، وَ إِنْ كَانَ أَقَلَ فَطَعَامٌ، أَرَادَ بِهِ الصَّدْرَ وَالسَّاقَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ بِطَرِيْقِ التَّنَوُّرِ فَيَتَكَامَلُ بِحَلْقِ كُلِّهِ وَ يَتَقَاصَرُ عِنْدَ حَلْقِ التَّنَوُّرِ فَيَتَكَامَلُ بِحَلْقِ كُلِّهِ وَ يَتَقَاصَرُ عِنْدَ حَلْقِ التَّنَوُّرِ فَيَتَكَامَلُ بِحَلْقِ كُلِّهِ وَ

ر آن الهداية جدر على المستخدد المستخدد المائع كيان ين على المائع كيان ين على المستخدد المائع كيان ين على المستخدد المائع المائع كيان ين على المستخدد المائع الم

ترویک: اوراگرمحرم نے پوری گذی منڈائی تو اس پر دم واجب ہے، کیوں کہ گدی مقصود بالحلق ہے، اوراگراس نے دونوں بغلو کو یا ایک بغل کومونڈ اتو اس پردم واجب ہے، اس لیے کہ تکلیف دور کرنے اور راحت حاصل کرنے کے لیے دونوں بغلوں میں سے ہر ایک کو قصد أمونڈ ا جاتا ہے، لہذا بیصلی زیرناف کے مشابہ ہوگیا۔ امام محمد والیٹی نے بغلوں کے متعلق یہاں حلق ذکر کیا ہے اور مسوط میں نتف ذکر کیا ہے اور یہی سنت ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے ایک عضو کاحلق کیا تو اس پردم واجب ہے اور اگر عضو سے کم ہوتو طعام واجب ہے، اس سے امام محمد والیٹیل کی مرادسین، پنڈلی وغیرہ ہے، کیوں کہ نورہ لگانے کے طور پر بیمقصود ہے، لہذا اس کے پورے حلق سے جرم کامل ہوگا اور بعض کے حلق سے جرم قاصر ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ وقبه ﴾ كدى وإبط ﴾ بغل ونيل ك حصول وعانة ك زيرناف بال ونتف ك نوچنا، اكما ژنا وصدر ك سيد وساق ك پندل و تنور ك بال صاف كرنے كى دوالكانا۔

### مجيلي كردن ادر بظول كوموثدن كاعكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے اپنی پوری گدی منڈائی یا اپنے دونوں بغل کو یا ایک بغل کو منڈایا تو اس پر دم واجب ہوگا،
کیوں کہ گدی کو بھی قصداً منڈایا جاتا ہے اور حسن وآرائش کے لیے لوگ اپنی گدیوں کا حلق کراتے ہیں، اسی طرح بغل کی بدبودور
کرنے اور راحت حاصل کرنے کی غرض سے بغلوں کو بھی اہتمام کے ساتھ منڈایا اور صاف کرایا جاتا ہے لہذا حلق الإبط حلق
عانه کے مشابہ ہوگیا اور حلق عانہ یعنی موئے زیرناف صاف کرنے سے دم واجب ہوتا ہے، لہذا بغل صاف کرنے سے بھی وم
واجب ہوگا۔

ذکر فی المن اس کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد ری اللہ نے بغلوں کے متعلق یہاں یعنی جامع صغیر میں لفظ حلق بمعنی منڈ انا ذکر کیا ہے اور مبسوط میں لفظ نتف بمعنی اکھاڑنا ذکر کیا ہے جس سے بیہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ حلق اور نتف دونوں جائز ہیں، البتہ نتف یعنی اکھاڑنا سنت ہے۔

وقال النع فرماتے ہیں کہ اسلیلے میں حضرات صاحبین کی رائے یہ ہے کہ اگر محرم نے پورے عضو کاحلق کیا تو اس پر دم واجب ہے اور عضو سے متن میں سیند، پنڈلی اور ران وغیرہ کو مرادلیا گیا ہے، اس لیے کہ سیند، پنڈلی اور ران وغیرہ کو مرادلیا گیا ہے، اس لیے کہ سینداور پنڈلی وغیرہ کونورہ یعنی بال صفا پاؤڈرلگا کر صاف کرنا مقصود ہے، لہٰذا اگرکل کاحلق ہوگا تب تو جنایت کامل ہوگا اور کامل جنایت تاصرہ پرصدقہ واجب ہوتا ہے جب کہ جنایت قاصرہ پرصدقہ واجب ہوتا ہے جب کہ جنایت قاصرہ پرصدقہ واجب موتا ہے جب کہ جنایت قاصرہ پرصدقہ واجب

وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ فَعَلَيْهِ طَعَامٌ حَكُوْمَةُ عَدْلٍ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُنْظُرُ أَنَّ هَٰذَا الْمَأْخُوْذَ لَمْ يَكُنُ مِنْ رُبُعِ الِّلْحُيَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ بِحَسْبِ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ كَانَ مَثَلًا مِثْلَ رُبُعِ الرَّبُعِ يَلْزَمُهُ قِيْمَةُ رُبُعِ الشَّاةِ وَ لَفُظَةُ الْأَخْذِ مِنَ

## 

الشَّارِبِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ السُّنَّةُ فِيهِ دُوْنَ الْحَلْقِ، وَالسُّنَّةُ أَنَّ يَتُفُصَّ حَتَّى يُوَازِيَ الْإِطَارَ.

ترجمه: اورا گرمحرم نے اپنی مونچھ کتر لی تو اس پر حکومت عدل کا طعام واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو مقدار کتری گئی ہے وہ چوتھائی ڈاڑھی سے کتنی ہے، لہذا محرم پر اس کے مطابق طعام واجب ہوگا حتی کہ اگر مقدار ماخوذ مثلاً چوتھائی ڈاڑھی کی چوتھائی ہوتو اس پر ایک بکری کی قیمت کا چوتھائی حصہ واجب ہوگا، اور الأحذ من المشارب کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مونچھ کا کتر نا سنت ہے نہ کہ منڈ انا اور سنت یہ ہے کہ اتنی مونچھ کا نے کہ اطار کے مقابل ہوجائے۔

### اللغاث:

-﴿شارب ﴾ مونچه - ﴿يوازى ﴾ برابر موجائ - ﴿اطار ﴾ او پرى مونث كاكنارا - ﴿يقص ﴾ تينجى سے كند \_ ـ

مونچھ کے بال کافنے کا تھم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر محرم نے اپنی مونچھ کتر لی یا منڈالی تو دوعادل آ دمی جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق اس پر کفارہ واجب ہوگا اوراس سلسلے میں ان کا قول فیصل ہوگا، چناں چہوہ یہ دیکھیں کہ کہ کتری ہوئی مونچھ کی مقدار کیا ہے، اگر وہ مقدار چوتھائی ڈاڑھی کا ربع ہے تو اس پر چوتھائی بکری واجب ہوگی اور اگراس کا نصف ہے تو نصف بکری واجب ہوگی۔

ولفظة الأحذ النع اس كا حاصل بيہ ب كمتن ميں جو أخذ من شاربه كا لفظ آيا ہے اس سے بيمطلب نكلتا ہے كه مو تجھوں كوكتر نے ميں سنت بيہ كه اسے اطار يعنى اوپر والے مونجھوں كوكتر نے ميں سنت بيہ ب كه اسے اطار يعنى اوپر والے مونث كے اوپرى كنارے تك كترا جائے تا كه وہ كنارہ بالكل صاف ہوجائے۔

قَالَ وَ إِنْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ فَعَلَيْهِ دَمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَالَةِ، وَ قَالَا عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَحُلِقُ لِأَجُلِ الْحَجَامَةِ وَهِيَ لَيْسَتُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ، فَكَذَا مَا يَكُونُ وَسِيْلَةً إِلَيْهَا، إِلَّا أَنَّ فِيْهِ إِزَالَةَ شَيْئٍ مِّنَ التَّفَثِ فَتَجِبُ الصَّدَقَةُ، وَ لِلَّهِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْمَعْمُورُ اللَّهُ مَقْصُولٌ لِلْآنَة لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْمَقْصُولِ إِلَّا بِهِ، وَ قَدْ وُجِدَ إِزَالَةُ التَّفَثِ عَنْ عُضُو كَامِلٍ، فَيَجِبُ الدَّمُ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے پچھنا لگانے کی جگہ کا حلق کیا تو امام ابوصنیفہ ولیٹھیئے کے یہاں اس پر دم واجب ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پرصدقہ واجب ہے، اس لیے کہ محرم نے صرف پچھنا لگانے کی وجہ سے (اس جگہ کا) حلق کیا ہے اور پچھنا لگانے منوعات (احرام) میں سے نہیں ہوگا) گر چوں کہ اس الگانا ممنوعات (احرام) میں سے نہیں ہوگا) گر چوں کہ اس حلق میں تصوری بہت پراگندی کا از الہ ہے اس لیے صدقہ واجب ہوگا۔ حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹھیئ کی دلیل میہ ہے کہ موضع تجامت کا موثد نا (بھی) نتھود ہے، کیوں کہ اسے موئڈ سے بغیر مقصود تک نہیں پنچا جاسکتا۔ اور پھر کا مل عضو سے تفث کو دور کرنا پایا گیا ہے، اس لیے دم واجب ہوگا۔

## ر آن البدايه جدا ي المسكر ١٠٠٠ المسكر ١١٥٠٠ الكام ع ك بيان من الم

#### اللغات:

﴿محاجم ﴾ واحدمحجم؛ مجيني لكانے كى جكد ﴿ تفث ﴾ ميل كيل \_

سينكي لكوانے كى جكه كوموندنے كا حكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی محرم محض نے بچچنا لگانے کی جگہ کا حلق کرالیا تو امام اعظم ولیٹیڈ کے یہاں اس پردم واجب ہوگا ، اِن حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اس محرم نے موضع مجامت کا حلق ہوا اور حضرات صاحبین کے یہاں اس پرصدقہ واجب ہوگا ، اِن حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اس محرم نے موضع مجامت کا حلق ہو جامت کرنے اور جہامت کرانے کے مقصد سے کیا ہے اور بحالت احرام مجامت کرانا جنایت اور جرم نہیں ہوگا ، اس لیے کہ وجوب مجامت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ بھی جنایت نہیں ہوگا اور اس کے ارتکاب سے محرم پردم واجب نہیں ہوگا ، اس لیے کہ وجوب دم کے لیے جنایت کا ارتکاب کرنا ضروری ہے۔ البتہ احرام کی حالت فناء فی اللہ اور اعراض عن الدنیا کی حالت ہے اور اس حالت میں پراگندگی کو دور کرنا احرام کے میں میل کچیل اور پراگندی وغیرہ کی صفائی اور سے اُن کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ، اس لیے اس حالت میں پراگندگی کو دور کرنا احرام کے شایان شان نہیں ہے ، اس لیے اس صورت میں محرم پرصدقہ واجب ہوگا ، یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ بحالت احرام پراگندی کو دور کرنا جنایت تو ہے مگر یہ جنایت جنایت قاصرہ ہے اور جنایت قاصرہ سے صدقہ واجب ہوتا ہے ، الہذا اس صورت میں محرم پرصدقہ واجب ہوگا ۔ کرنا جنایت تو ہے مگر یہ جنایت جنایت قاصرہ ہے اور جنایت قاصرہ سے صدقہ واجب ہوتا ہے ، الہذا اس صورت میں محرم پرصدقہ واجب ہوگا ۔

و لأبی حنیفة المنح حضرت امام اعظم والتین کی دلیل میہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں پیچینا لگانے کی جگہ کاحلق کرنا بھی بذات خود مقصود ہے، کیوں کہ جب تک اس جگہ کومونڈ انہیں جائے گا، اس تجامت کے لیے وسیلہ ہے مگر پھر بھی میصل مقصود بالذات ہے اور محرم نے اسے مونڈ کرایک کامل عضو سے تفث اور گندگی کو دور کیا ہے جو سراسرا حرام کے منافی ہے، اس لیے اس حوالے سے اس پر دم واجب ہوگا۔

وَ إِنْ حَلَقَ رَأْسَ مُحْرِمٍ بِأَمْرِهٖ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهٖ فَعَلَى الْحَالِقِ الصَّدَقَةُ، وَ عَلَى الْمَحْلُوقِ دَمْ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُ وَمَنَّا الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ، وَ عِنْدَنَا بِسَبِ النَّوْمِ وَالْإِكْرَاهُ يَنْتَفِى الْمَأْثُمُ دُونَ الْمُحُكِم وَقَدْ تَقَرَّرَ سَبَبُ النَّوْمِ وَالْإِكْرَاهُ يَنْتَفِى الْمَأْثُمُ دُونَ الْحُكُمِ وَقَدْ تَقَرَّرَ سَبَبُ النَّوْمِ وَالْإِكْرَاهُ يَنْتَفِى الْمَأْثُمُ دُونَ الْحُكُمِ وَقَدْ تَقَرَّرَ سَبَبُ النَّوْمِ وَالْإِكْرَاهُ يَنْتَفِى الْمَأْثُمُ دُونَ الْحُكُم وَقَدْ تَقَرَّرَ سَبَبُ النَّوْمِ وَالْإِكْرَاهُ يَنْتَفِى الْمَأْثُمُ دُونَ الْحُكُم وَقَدْ تَقَرَّرَ سَبَبُ اللَّهُ مَا نَالَ مِنَ الرَّاحَةِ وَالزِّيْنَةِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ حَتْمًا، بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ حَيْثُ يَتَخَيَّرُ، لِأَنَّ الْاَقَةَ هُنَاكَ سَمَاوِيَّةٌ وَ هُهُنَا مِنَ الْعِبَادِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ الْمُحُلُوقَ رَأْسَةُ عَلَى الْحَالِقِ بَلِانَ اللَّمَ الْمَحْلُوقِ رَأَسَةُ عَلَى الْمَعْلَمُ وَ اللَّامَ إِنَّا اللَّهُ الْمَعْرَودِ فِي حَقِي الْعَلُوقِ رَأْسَةُ عَلَى الْمَعْلَمُ وَلِ فِي عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسَةُ عَلَى الْمَعْولِ وَلَى السَّالِيَا فِي الْمُحْوِقُ وَاللَّا الشَّافِعِيُّ وَعَلَى الْمَعْلَمُ وَلِي الْمُعْرَمُ وَلِي فَى الْمَعْلَمُ وَلِ الشَّافِعَ مُ الْمَعْرُ عَيْدِهِ وَهُو الْمُؤْمِ وَهُو الْمُؤْمِ وَهُو الْمُؤْمِ وَهُو الْمُؤْمِ فِي الْمَالِقُ مِنْ الْمُعْرِمُ وَهُو الْمُؤْمِ وَلَى السَّافِي لَا يَتَعْمَقُقُ بِعَلَى الْمَعْمُ عَيْدِهِ وَهُو الْمُؤْمِدِ وَلَى الشَافِعَ الْمَعْرُومُ وَهُو الْمُؤْمِومِ وَهُو الْمُؤْمِ وَلَى السَلَولِي السَّالِيَةِ فِي مُسْأَلِينَا فِي الْوَالِقُ قَلَ السَّالِيَقَ بِعَلَى الْمَعْرُومُ وَهُو الْمُؤْمِولِ وَلَى السَّافِي وَالْمُولِ السَّافِقِ وَالْوَالِقُ لَا السَّالِيَةُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُولُومُ مُنَى الْوَلَامُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُولُ السَالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْ

### ر أن البداية جلدا على المستخدمة الماح كالماني على الماح كالماني على الماح كالماني على الماح كالماني على الماح الماح كالماني الماني الما

إِزَالَةَ مَا يَنْمُوْ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَحْظُوْرَاتِ الْإِحْرَامِ لِإِسْتِحْقَاقِهِ الْأَمَانَ بِمَنْزِلَةِ نَبَاتِ الْحَرَمِ فَلَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ شَعْرِهِ وَشَعْرِهِ، إِلَّا أَنَّ كَمَالَ الْجِنَايَةِ فِي شَعْرِهِ.

تروجی : اوراگرم مے دوسرے محرم کے حکم سے یاس کے حکم کے بغیراس کے سرکاطلق کیا تو حلق کرنے والے پرصد قد واجب ہواور اس پر پر ہونہ ہوت ہوا ہوں کہ امام شافعی والشوال کی اصل ہے ہوگا ، بایں طور کہ وہ سویا ہوا ہوں کہوں کہ امام شافعی والشوال کی اصل ہے ہوگا ، بایں طور کہ وہ سویا ہوا ہوں کہوں کہ امام شافعی والشوال کی اصل ہے ہوگا ہوتا ہے نہ کہ حکم اور وجوب دم کا سبب ثابت ہو چکا ہے اور وہ سبب وہ بھی بڑھ کر ہے۔ اور ہمارے یہاں نوم اوراکراہ سے گناہ ختم ہوتا ہے نہ کہ حکم اور وجوب دم کا سبب ثابت ہو چکا ہے اور وہ سبب وہ بھی بڑھ کر ہے۔ اور ہمارے یہاں نوم اوراکراہ سے گناہ ختم ہوتا ہے نہ کہ حکم اور وجوب دم کا سبب ثابت ہو چکا ہے اور وہ سبب وہ بی ہوگا ہوگا نے مصلم کی لہذا اس پر یقینا دم لازم ہوگا، برخلاف مضطر کے اس لیے کہ اسے اختیار ہوتا ہے، کیوں کہ یہاں آفت ساوی ہوتی ہے اور وہاں بندوں کی جانب سے ہے پھر محلوق حالت ہے رجوع نہیں کرسکتا ، اس لیے کہ دم تو اس پر اس راحت کی وجہ سے لازم ہوا ہے جو اس نے حاصل کی ہے لہذا محلوق حق عقر کے سلسلے میں مغرور کی طرح ہوگیا اور ایسے ہی اگر حالتی حال ہوتو بھی محلوق کے سلسلے میں حکم مختلف نہیں ہوگا۔

اور رہا حالق تو ہمارے مسئلے میں دونوں صورتوں میں اس پرصدقہ لا زم ہوگا، امام شافعی ولیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اس پر پچھ لا زم نہ ہوگا۔ اور اس اختلاف پر ہے جب کسی محرم نے حلال شخص کا سرمونڈ ا ہو، امام شافعی ولیٹیلڈ کی دلیل ہیہ ہے کہ حصول راحت کا معنی دوسرے کے بال کومونڈ نے سے حاصل نہیں ہوگا جب کہ یہی چیز موجب فدیہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿حالق ﴾ موند نے والا۔ ﴿محلوق ﴾ مند ابوا۔ ﴿مأثم ﴾ گناه۔ ﴿مغرور ﴾ وهوكه ديا كيا۔

### حالت احرام میں دوسرے محرم کے بال کا منے کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے محرم کا سرمونڈ دیا، تو ہمارے یہاں تھم یہ ہے کہ مونڈ نے والے پرصدقہ واجب ہوگا
اور منڈانے والے پر دم واجب ہوگا خواہ بیطل محلوق کی اجازت اور اس کے تھم سے ہویا بدون تھم اور بدون اجازت ہو
بہردوصورت حالق پرصدقہ اور محلوق پر دم واجب ہوگا۔ امام شافعی والتھا فرماتے ہیں کہ اگر بیطل محلوق کی اجازت اور اس کے تھم
کے بغیر ہوتو محلق پر بچھ نہیں واجب ہوگا، ہاں حالق پران کے یہاں بھی صدقہ واجب ہوگا۔ محلوق کی طرف سے تھم اور اجازت کے
نہونے کی مثال یہ ہے کہ محلوق سویا ہوا ہواور کوئی شخص اس کے سرکومونڈ دی تو ظاہر ہے کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟

اسلیے میں امام شافعی رطقید کی دلیل ایک ضابطے پرمتفرع ہے، ضابطہ یہ ہے کہ کرہ اور مجبور کردہ شخص سے شریعت نے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں مواخذہ اٹھا لیا ہے اور اگر کسی مکرہ سے کوئی خلاف شرع کام صادر ہوجائے تو نہ تو دنیا میں اس کا مواخذہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں اس سے کوئی باز پرس ہوگی۔ اور نیند کا معاملہ اکراہ سے بھی بڑھا ہوا ہے، الہذا جب مکرہ سے دونوں عالم میں باز پرس نہیں ہوگی تو سوئے ہوئے شخص سے تو بدرجہ اولی باز پرس نہیں ہوگی، اسی لیے ہم (شوافع) کہتے ہیں کہ اگر محرم سویا ہوا تھا اور اس کے تھم کے بغیر کسی دوسرے نے اس کا سرمونڈ دیا تو محلوق پر نہ تو دم واجب ہوگا اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا۔

اس سلسلے میں فقہائے احناف کی رائے یہ ہے کہ کرہ اور نائم سے صرف اخروی مواخذہ اٹھایا جاتا ہے، دنیاوی مواخذہ نہیں اٹھایا جاتا اور چوں کہ وجوب دم کا مسئلہ دنیا سے متعلق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی محرم نائم کا سرمونڈ دیا گیا تو اس پر دم واجب ہوگا ہر چند کہ بیطلق اور ''مونڈ نا'' اس کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر ہو، کیوں کہ وجوب دم کا سبب انتفاع راحت ہے اور بیسبب نائم کے حق میں بھی موجود اور محقق ہے۔

بعدلاف المصطر النع اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر کوئی محرم کسی مرض یا تکلیف کی وجہ سے سرمنڈ انے پر مجبور ہوتو اس کا تھم محرم نائم سے الگ ہوگا اور بقول صاحب بنایہ اس محرم کو تین چیز وں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار ہوگا (۱) اگر چاہے تو بحری کی قربانی کرکے دم دے (۲) چھے مساکین کو کھانا دے (۳) اور اگر چاہے تو تین دن تک روزے رکھے، اور اِس محرم مضطر کوان مینوں چیز وں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار اس وجہ سے ہوگا کہ اس کی آفت اور اس کے حلق کرانے کی حالت ساوی ہے اور از جانب خداوندی ہے جب کہ محرم نائم پر تو دم ہی واجب خداوندی ہے جب اس لیے محرم نائم پر تو دم ہی واجب موگا اور محرم مضطر کو اختیار حاصل ہوگا۔

ثم لا یو جع النع یہاں سے یہ بتانامقصود ہے کہ صورتِ مسئلہ میں محلوق حالتی سے قربانی اور دم میں فرچ ہونے والا صرفہ واپس نہیں لے سکتا، کیوں کہ محلوق پر دم صرف اس وجہ واجب ہوا ہے کہ سرے حال کی وجہ سے اس کوراحت حاصل ہوتی ہے اور چوں کہ دم حصول راحت ہی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، لبذا جو محض راحت حاصل کرے گا وہی دم بھی بھرے گا اور یہ محلوق ایسا ہے جسے عقر کے حق میں مغرور ہوتا ہے، اس اجمال کی تفصیل اور توضیح یہ ہے کہ ایک محفص نے باندی فرید کر اس سے جماع کیا اور ایک بچہ بیدا ہوا پھر کسی تیسر مے خص نے اس باندی پر اپنی ملکیت ہونے کا دعوی کر کے اسے لیا تو اب مشتری وہ باندی اور بچہ مدی بچہ بیدا ہوا پھر کسی تیسر مے خص نے اس باندی پر اپنی ملکیت ہونے کا دعوی کر کے اسے لیا تو اب مشتری وہ باندی اور بچہ مدی ہوگئی کہ مشتری نے بائع کو دھو کہ دیا ہے، لہذا مشتری بائع سے بہ کہ کیوں کہ باندی کے دوسری کی مشتحق ہونے کی وجہ سے واجب ہوا ہے اور وطی اور وطی کی وجہ سے واجب ہوئی کہ مشتری بائع سے نہیں لے سکتا ، کیوں کہ عقر تو وطی کی وجہ سے واجب ہوا ہے اور وطی اور وطی کا مزہ اور فا کندہ خود مشتری نے اٹھایا ہے، لبذا مشتری بائع سے نہیں کے سے اس کاعوض نہیں لے سکتا ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ حق سے حصول راحت مشتری نے اٹھایا ہے، لبذا مشتری بائع سے اس کاعوض نہیں لے سکتا ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ حق سے حصول راحت کا فائدہ صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ حق سے میں ہوگا۔ اور حالتی پر ایک رتی بھی نہیں واجب ہوگا۔

و کذا إذا کان النع فرماتے ہیں کہ اگر حالق حلال اور غیر محرم ہواوراس نے کسی محرم کا سرمونڈ دیا ہوتو بھی ہمارے یہاں محلوق پر دم واجب ہوگا خواہ یہ حلق گلوق کی اجازت اوراس کے حکم سے ہو یا بدون اجازت اور بدون حکم کے ہو، اسی طرح اگر حالق محرم ہوتو اجازت اور عدم اجازت دونوں صورتوں میں ہمارے یہاں اس پر صدقہ واجب ہوگا ، امام شافعی رایشیائہ فرماتے ہیں کہ غیر محرم حالت پر پچھنہیں ہوگا ، اسی طرح اگر کسی محرم نے کسی غیر محرم کا سرمونڈ دیا تو بھی ہمارے اور امام شافعی رایشیائہ کے درمیان یہ مسلم مختلف فیہ ہے، چناں چہ ہمارے یہاں حالت پر صدقہ واجب ہوگا اور شوافع کے یہاں اس پر پچھنہیں واجب ہوگا ، امام شافعی رائشیائہ کی دلیل ہے ہے کہ دوسرے کا سراور دوسرے کا بال مونڈ نے میں حصول راحت کے معنی مختلق نہیں ہیں اور حصول راحت ہی موجب دم ہیں واجب موجب دم نہیں پایا گیا تو ظاہر ہے کہ دم بھی واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ سبب کے بغیر مسبب کا تحقق اور وجود

ہماری دلیل یہ ہے کہ محرم کے حق میں تفث اور پراگندی محبوب شی ہے اور تفث کا ازالہ ممنوعات احرام میں سے ہے، کیوں کہ وہ مستحق امن اور لائقِ امان ہے لہذا جس طرح نبا تات حرم مستحق امان ہیں اور ان کے اکھاڑنے اور تو ڑنے سے دم واجب ہوتا ہے اس طرح محرم کی پراگندگی اور اس کے بدن پر جنے والی میل کچیل بھی مستحق امان ہے اور اس کا از الدموجب دم ہے۔ مگر چوں کہ صورت مسئلہ میں محرم نے دوسر ہے تھن کے سر کا حلق کیا ہے، اس لیے اس کی طرف سے پیش آمدہ جنایت قاصر ہوگی اور جنایت قاصرہ سے صدقہ واجب ہوتا ہے، لہذا صورتِ مسله میں اس پرصدقہ ہی واجب ہوگا، ہاں اگر وہ اپنے بالوں کے ساتھ بد معاملہ کرتا ہے،تو پھراس پر دم واجب ہوگا، کیوں کہاس صورت میں جنایت کامل ہوگی اور جنایت کاملہ موجب دم ہوتی ہے۔

فَإِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِ حَلَالٍ أَوْ قَلَّمَ أَظَافِيْرَةُ أَطْعَمَ مَا شَاءَ، وَالْوَجْهُ فِيْهِ مَا بَيَّنَّا، وَ لَا يَعْرَىٰ عَنْ نَوْعِ ارْتِفَاقِ لِأَنَّهُ يَتَأَذَّى بِتَفَتِ غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ التَّآذِّي بِتَفَتِ نَفْسِهِ فَيَلْزَمُهُ الطَّعَامُ.

ترجمه : اور اگرمحرم نے غیرمحرم کی مونچھ کاٹی یا اس کے ناخون کائے تو جو چاہے طعام دے اور اس میں دلیل وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں اور یہ چیز ایک طرح کی راحت سے خالی نہیں ہے،اس لیے کہ ایک شخص دوسرے کی میل کچیل ہے اذیت محسوس کرتا ہے ہر چند کہ بیاذیت اپنی میل کچیل مے محسوس کی جانے والی اذیت سے کم ہے، اس لیے تو اس پر طعام لازم ہے۔

﴿ قَلَّم ﴾ كائے۔ ﴿ اظافیر ﴾ واحد ظفر؛ ناخن۔ ﴿لا يعرى ﴾ نہيں خالى ہوتا۔ ﴿ ارتفاق ﴾ سہولت حاصل كرنا۔ ﴿ يِتَأَذِّي ﴾ اذيت الله اتا ہے۔

حالت احرام میں غیرمحرم کے بال کا شنے کا حکم:

مسکلہ بیہ ہے کہ اگر کسی محرم نے کسی غیرمحرم کی موجھیں کتر دیں، یا اس کے ناخن کاٹ دیے تو ان دونوں صورتوں میں محرم پر حسب منشاءاورحسب سہولت طعام کا صدقہ دینالازم ہے، کیوں کہانسان کے بدن پر جمنے اور تکنے والی میل کچیل کو دور کرناممنوعات احرام میں سے ہاور بحالت احرام امر ممنوع کے ارتکاب سے دم اور صدقہ وغیرہ واجب ہوتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں اس مخص برصدقہ واجب ہوگا۔ صاحب كتاب نے والوجد سے اى دليل كو بيان كيا ہے۔

اس صورت میں لزوم صدقہ کی ایک دوسری علت یہ ہے کہ محرم غیرمحرم کے ناخن وغیرہ کو کا یک کرخود بھی راحت حاصل کررہا ہے، کیوں کہ جس طرح ایک صفائی پیند شخص کو اپنی میل کچیل اور اپنے ناخن پر جمی ہوئی گندگی سے اذیت محسوس ہوتی ہے اس طرح وہ دوسرے کی گنسگی سے بھی اذیت محسوں کرتا ہے مگر چوں کہ دوسرے کے ناخن کی میل کچیل سے محسوں کی جانے والی اذیت این اپنے ناخن کی گندگی والی اذیت ہے کم ہے، اس لیے دوسرے کا ناخن تراشنے کی صورت میں محرم پرصدقہ واجب کیا گیا ہے۔ وَ إِنْ قَصَّ أَظَافِيْرَ يَدَيُهِ وَ رِجُلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمَّ، لِأَنَّهُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ لِمَا فِيْهِ مِنْ قَضَاءِ التَّفْفِ وَ إِزَالَةٍ مَا يَنْمُوْ مِنَ الْبَدَنِ، فَإِذَا قَلَّمَهَا كُلَّهَا فَهُوَ اِرْتِفَاقٌ كَامِلٌ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ، وَ لَا يَزُدَادُ عَلَى دَمْ إِنْ حَصَلَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ فَكَنْلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّعَلَيْهِ، لِأَنَّ مَنْنَاهَا عَلَى التَّدَاخُلِ لَأَنَ الْجَنَايَةَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ فَكَنْلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّهَ عَنْ مَنْنَاهَا عَلَى التَّذَاخُلِ فَأَنْ الْجَنَايَةَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ فَكَنْلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى التَّذَاخُلِ فَالَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّذَاءُ وَ اللَّهُ وَ أَبِي التَّكُفِيْرِ، وَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّهُ أَلَى الْكَفَّارَةُ الْوَلْمِ اللَّهُ اللَّ

ترجیم اوراگر محرم نے اپنے دونوں ہاتھوں اوراپنے دونوں پیروں کے ناخن کائے تو اس پردم واجب ہے، کیوں کہ بیم منوعات احرام میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں میل کچیل کو دور کرنا اور بدن پر جنے والی گندگی کو زائل کرنا ہے، البذا جب محرم نے پورے ناخون کر وادیے تو یہ کامل ارتفاق ہوا ، اس لیے اس پردم واجب ہوگا۔ اوراگر تمام ناخن کا کر نا ایک ہی مجلس میں پایا گیا تو ایک دم پراضافی نہیں ہوگا ، کیوں کہ جنایت ایک ہی نوع کی ہے ، پھراگر یہ مختلف مجالس میں ہوتو بھی امام محمد والتی میں کہ جاس پراضافی نہیں ہوگا ، کیوں کہ جنایت ایک ہی نوع کی ہے ، پھراگر یہ مختلف مجالس میں ہوتو بھی امام محمد والتی میں جب کفارہ درمیان میں واقع ہو ، کیوں کہ کا دارو مدار تد اخل پر ہے لہذا یہ کفارہ فطر کے مشابہ ہوگیا، مگر اس صورت میں جب کفارہ درمیان میں ایک ہاتھ یا کیوں کہ پہلا جرم کفارہ دینے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ اور حضرات شیخین کے قول کی بنیاد پر اگر محرم نے ہرمجلس میں ایک ہاتھ یا ایک پیر کے ناخن کائے تو اس پر چاردم واجب ہوں گے ، کیوں کہ کفارہ دینے میں عبادت کے معنی غالب ہیں لہذا تداخل اتحاد مجلس کے ساتھ مقید ہوگا، جیسا کہ مجدہ کی آتیوں میں ہے۔

### اللغات:

﴿قص ﴾ كَائْ \_ ﴿ اظافير ﴾ ناخن \_ ﴿ تحلّلت ﴾ درميان مين آ جا ـــ \_

### حالت احرام میں دونوں ہاتھوں پیروں کے ناخن کا منے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سارے ناخن کاٹ ڈالے تو اس پر دم واجب ہوگا، اس لیے کہ ناخن تر اشنا اور کا شااحرام کی ممنوعات میں سے ہے، کیوں کہ اس میں میل کچیل کو دور کرنا اور بدن اور چیڑے وغیرہ پر گئی ہوئی گندگی کو دور کرنا اور بدن اور چیڑے وغیرہ پر گئی ہوئی گندگی کو دور کرنا بھی پایا جاتا ہے اور چوں کہ پورے ناخن کتر نے میں کامل ارتفاق ہے اور ارتفاق کامل کا حصول موجب دم ہے، لہذا اس صورت میں محرم پر دم واجب ہوگا، اور اگر اس نے ایک ہی مجلس میں اور ایک ہی جگہ بیٹے کریے کام انجام دیا ہے تو اس پر صرف ایک دم واجب ہوگا اور ایک سے زائد دم واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ جنایت ایک ہی ہے اور ایک میں ایک طرح کی جنایت کے تکرار سے دم وغیرہ میں تکرار نہیں ہوتا۔

فإن كان الن اس كا عاصل يہ ہے كه اگر محرم نے اپنے ہاتھوں اور پيروں كے ناخن مختلف مجالس ميں كائے تو بھى امام محمد رطیقیلا كے يہاں اس پر ایك ہى دم واجب ہوگا، اور اختلاف مجلس كى وجہ سے وجوب دم ميں اختلاف اور تعدد وتكرار نہيں ہوگا،

## ر آن الهداية جلد الله المستخدم المام المستخدم المام على المام على المام على المام على المام على المام المام الم

کیوں کہ اس کفارے کا دارو مدار تداخل پر ہے اور اس حوالے سے بیے کفار ہ فطر کے مشابہ ہے، چناں چہ اگر کوئی شخص رمضان میں عمر آ کئی ایک روزے توڑ دے اور ہر روزے کا کفارہ اداء نہ کرے تو اخیر میں اس پر صرف ایک کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ جرم اور جنایت کی نوعیت ایک ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ جنایت کی نوعیت متحد ہے اس لیے اختلاف مجلس کے باوجود محرم پر صرف ایک ہی دم واجب ہوگا۔ البت اگر ایک مجلس میں ناخن کتر نے کے بعد محرم نے کفارہ دے دیا اور پھر دوسری مجلس میں دوبارہ اس نے ناخن کاٹ دیا تو اب اس پر دوبارہ کفارہ لازم ہوگا اور پہلا کفارہ جنایت ثانیہ میں کفایت نہیں کرے گا، کیوں کہ وہ تو جنایت اولی کے ساتھ ہی ختم ہو چکا ہے، اس لیے جنایت ثانیہ کی یا داش میں اب دوبارہ کفارہ اداء کرنا پڑے گا۔

اس سلسلے میں حضرات شیخین کی رائے یہ ہے کہ اگر مجالس مختلف ہوں اور اس شخص نے مثلاً چار مجلسوں میں اپنے ہاتھوں اور پروں کے ناخن کا نے ہوں تو اس پر چار دم واجب ہوں گے، اس لیے کہ دم دے کر کفارہ اداء کرنے میں عبادت کے معنی غالب ہیں، لہذا اس میں تداخل تو ہوگا، مگر یہ تداخل اتحاد مجلس کے ساتھ مقید ہوگا، یعنی اگر مجلس جنایت متحد ہوگی تب تو محرم پرصرف ایک دم واجب ہوگا، کیکن اگر مجالسہائے جنایت مختلف ہوں گی تو اس صورت میں اس پر مختلف دم واجب ہوں گے، جسیا کہ آیت سجدہ میں اس پر مختلف دم واجب ہوں گے، جسیا کہ آیت سجدہ میں اس بہ حکم ہے یعنی اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں ایک آیت کی سجدہ بار بار تلاوت کیا تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، لیکن اگر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، لیکن اگر ایک میں آیر سے سجدہ کو محتلف مجالس میں پڑھا تو اس پر ہر قراءت پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا، ٹھیک اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر اس مختلف ہوتو اس پر مختلف دم واجب ہوں گے۔

وَ إِنْ قَصَّ يَدًا أَوْ رِجُلًا فَعَلَيْهِ دَمُّ إِقَامَةً لِلرُّبْعِ مَقَامَ الْكُلِّ كَمَا فِي الْحَلْقِ.

**ترجمه :** اوراگرمحرم نے ایک ہاتھ یا ایک پیر کے پورے ناخن کا نے تو اس پر دم واجب ہے، اس لیے که ربع کل کے قائم مقام ہےجیہا کہ حلق میں ہے۔

### مرف ایک ہاتھ یا پیرے ناخن کا شنے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے صرف ایک ہاتھ یا صرف ایک پیر کے ناخن تراشے اور کائے تو بھی اس پر دم واجب ہوگا، کیوں کہ ایک ہاتھ یا ایک پیر چاروں بعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کا چوتھائی حصہ ہے اور وجوب دم کے حوالے سے زائع کل کے قائم مقام ہے، لہٰذا اس صورت میں محرم پر دم واجب ہوگا، جیسے اگر کوئی محرم چوتھائی سرکا حلق کرتا ہے تو اس پر بھی دم واجب ہوتا ے، ہکذا یہاں بھی اس پر دم واجب ہوگا۔

وَ إِنْ قَصَّ أَقَلَ مِنْ خَمْسَةِ أَظَافِيْرَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، مَعْنَاهُ يَجِبُ بِكُلِّ ظُفُرٍ صَدَقَةٌ، وَقَالَ زُفُرُ رَمَ الْكَالَيْةِ يَجِبُ الدَّمُ بِقَبْضِ ثَلَاثَةٍ مِنْهَا وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَلْقُلِيةِ الْأَوَّلُ، لِأَنَّ فِي أَظَافِيْرِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ دَمًا، وَالثَّلاثَةُ أَكْثَرُهَا، وَجُهُ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ أَنَّ أَظَافِيْرَ كَفَّ وَاحِدٍ أَقَلُّ مَا يَجِبُ الدَّمُ بِقَلْمِهِ، وَقَدْ أَقَمْنَاهَا مَقَامَ الْكُلِّ فَلَا يُقَامُ أَكْثَرُهَا مَقَامَ كُلِّهَا، لِأَنَّهُ يُؤَدِّيُ إِلَى مَا لَا يَتَنَاهِي.

ر أن البداية جلد الكام ع من المن الكام ع كي بيان من ا

تروج کے: اور اگر محرم نے پانچ ناخن سے کم تراشے تو اس پر صدقہ واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ناخن کے موض صدقہ واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ناخن کے موض صدقہ واجب ہے، امام زفر والتی لا فرماتے ہیں کہ تین ناخن کا شخ سے دم واجب ہوگا اور یہی امام ابوضیفہ والتی لا فول اول ہے، اس لیے کہ ایک ہوتیا کے ناخن ایک ہاتھ کے ناخن میں دم واجب ہے اور تین ناخن اس کا اکثر ہیں، کتاب میں بیان کردہ مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہوتیا کے ناخن اس مقدار کا کم تر حصہ ہیں جن کے کا شخ سے دم واجب ہوتا ہے اور ہم نے اسے کل کے قائم مقام کردیا ہے لہذا اس کا اکثر اس کے کل کے قائم مقام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ غیر متنا ہی شن کا سبب بن جائے گا۔

يا في سے كم ناخن كاشنے كا تكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے ایک ہاتھ یا ایک پیر کے پانچ ناخنوں میں سے کم مثلاً تین ناخن تراش دیے تو اس پر ہر باخن کے عوض صدقہ واجب ہوگا اور ہمارے یہاں اس پر دم نہیں واجب ہوگا، امام زفر ویلٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے تمین ناخنوں کو تراشا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا اور یہی امام اعظم ویلٹیلڈ کا پہلا قول ہے، امام زفر ویلٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہاتھ کے پورے ناخن تراشنے کی صورت میں دم واجب ہے اور تین ناخن ایک ہاتھ یا ایک پیر کے ناخنوں کا اکثر حصہ ہیں اس لیے اکثر کوکل کے قائم مقام مان کرصورت مسئلہ میں بھی دم واجب کریں گے۔

کتاب میں بیان کردہ مسئے اور حکم کی دلیل اور امام زفر راٹھیڈ کی دلیل کا جواب ہے ہے کہ قاعدے اور ضا بطے کی فٹنگ اور سینٹگ کے لیے بھی کچھ تو اعد وضوابط درکار ہیں اور ہر جگہ للا کشو حکم الکل کی گولی داغ و بنا مناسب نہیں ہے، صورت مسئلہ میں ایک ہاتھ یا ایک پیر کے پورے پانچ ناخن تر اشنا وجوب دم کی سب سے کم تر مقدار ہے اور چوں کہ ہم نے ہم میں سے ایک کو اقامة للربع مقام الکل کے تحت للا کشو حکم الکل والا ضابطہ اور فارمولہ جاری کر دیا ہے، اس لیے اب ایک ہاتھ کے پانچ ناخنوں میں سے تین ناخن تر اشنے میں للا کشو حکم الکل والا ضابطہ نہیں جاری کریں گے، ورنہ تو یہ اجراء امر غیر متناہی معرض وجود میں آنا محال ہے۔

صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ صورت مسلم میں امر غیر متناہی کا ثبوت اس طور پر ہوگا کہ اگر ہم ایک ہاتھ کے تین ناخنوں میں فلاکھو حکم الکل والا ضابطہ جاری کریں گے تو پھر چارناخنوں میں بھی بیضابطہ جاری کرنا پڑے گا، اس طرح دو میں بھی جاری کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دو تین کا اکثر حصہ ہے اور ڈیڑھ میں بھی کرنا پڑے گا، کیوں کہ وہ دو کا اکثر ہے، الحاصل ایسا کرنا بہت بری خرابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ (۲۲۳/۲)

وَ إِنْ قَصَّ حَمْسَةَ أَظَافِيْرَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ يَدَيْهِ وَ رِجُلَيْهِ فَعَلْيِهِ صَدَقَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِنَّقَائِيةٍ، وَ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِنَّقَائِيةٍ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِنَّقَائِيةٍ دَمَّ اِعْتِبَارًا بِمَا لَوُ قَصَّهَا مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ وَ بِمَا اِذَا حَلَقَ رُبُعَ الرَّأْسِ مِنْ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ، وَلَهُمَا أَنَّ كَمَالَ الْجَنَايَةِ بِنَيْلِ الرَّاحَةِ وَالزِّيْنَةِ، وَ بِالْقَلْمِ عَلَى هٰذَا الْوَجُهِ يَتَأَذَّى بِهِ وَ يُشِيئُنَهُ ذَلِكَ، مِنْ مَوَاضِعَ الْحَلْقِ لِنَّانَةً مُعْتَادٌ عَلَى مَا مَرَّ، وَ إِذَا تَقَاصَرَتِ الْجِنَايَةُ تَجِبُ فِيْهَا الصَّدَقَةُ فَيَجِبُ بِقَلْمٍ كُلِّ ظُهْرٍ بِخِلَافِ الْحَدُقِ لَنَا لَا مُعَدَّادٌ عَلَى هٰ مَنْ الْمُحَلِقِ لِلْآئَهُ مُعْتَادٌ عَلَى مَا مَرَّ، وَ إِذَا تَقَاصَرَتِ الْجِنَايَةُ تَجِبُ فِيْهَا الصَّدَقَةُ فَيَجِبُ بِقَلْمٍ كُلِّ ظُهْرٍ

طَعَامٌ مِسْكِيْنٍ وَكَذَالِكَ لَوْ قَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ مُتَفَرِّقًا إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ ذَالِكَ دَمًا فَحِيْنَتِذٍ يَنْقُصُ عَنْهُ مَا شَاءَ.

ترفیجی اوراگر کسی محرم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے متفرق پانچ ناخن تراشے تو حضرات شیخین کے یہاں اس پرصد قد واجب ہے، امام محمد رواشیلا فرماتے ہیں کہ اس پر دم واجب ہے اس صورت پر قیاس کر کے جب اس نے ایک ہی ہاتھ کے پانچ ناخن کائے ہوں اوراس صورت پر قیاس کر کے جب اس نے علا صدہ علا صدہ مقامات سے ربع سر کا طلق کیا ہو۔ حضرات شیخین کی ولیل ہیہ ہے کہ جنایت کا کامل ہونا راحت وزینت کے حصول پر موقوف ہے اور اس طرح ناخن کا شیخے سے محرم اذیت محسوس کرے گا اور ہیہ چیز اسے عیب دار کر دے گا، بر خلاف طلق کرنے کے، اس لیے کہ وہ معتاد ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

اور جب جنایت قاصر ہے تو اس میں صدقہ داجب ہوگا لہذا ہر ناخن کتر نے سے ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہوگا اور ایسے ہی اگر اس نے پانچ سے زائد متفرق ناخنوں کو کاٹا، الاّ یہ کہ طعام دم تک پہنچ جائے چناں چہ اس صورت میں اس قیمت سے جو حاہے کم کردے۔

### متفرق مقامات سے یا فی ناخن کا شنے کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں میں سے متفرق طور پر ادھراُدھر سے پانچ ناخن
کا نے تو حضرات شیخین کے یہاں اس پرصدقہ واجب ہوگا اور امام محمد رالتھیائے کے یہاں اس پر دم واجب ہوگا، امام محمد رالتھیائے کی دلیل
یہ ہے کہ اگر وہ محرم ایک ہاتھ یا ایک پیر کے پانچ ناخن کترتا یا سرمیں الگ الگ مقامات سے رابع راس کی مقدار کومونڈ ویتا تو اس پر
دم واجب ہوتا لہٰذا جب متفرق طور پرطق کرنے اور ایک ہاتھ کے پانچ ناخن کتر نے سے دم واجب ہوتا ہے تو پھر متفرق طور پر پانچ
ناخن کتر نے سے بھی دم واجب ہوگا، کیوں کہ پانچ کی تعداد موجود ہے اور یہ تعداد وجوب دم کے لیے کافی ووافی ہے۔

ولھما النع حضرات شیخین کی دلیل مدہ کہ جنایت کا کامل ہونا راحت اور زینت کے حصول پر موقوف ہے اور متفرق طور پر ناخن کتر نے پر ناخن کتر نے سے نہ تو علی وجدالکمال راحت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی مدکام باعث زینت ہوتا ہے، بل کہ اس طرح ناخن کتر نے سے محرم کواذیت بھی ہوتی ہے اور رہ اشنے سے محرم کواذیت بھی ہوتی ہے اور رہ اشنے سے برم کامل نہیں ہوتا ہے جرم کامل نہیں ہوتا ہے کہ مدیر جرم موجب دم بھی نہیں ہوگا۔

بخلاف المحلق النع امام محمد والتعليلا في صورت مسئله كوطق پر قياس كيا ہے يہاں سے اسى كى ترويد كرتے ہوئے صاحب ہداية فرماتے ہيں كہ قلم اظافير كوطق پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيوں كہ متفرق طریقے پر سرمنڈ انا معتاد ہے اور لوگوں ميں رائح ہمان ليے يہ چيز نہ تو باعث اور نہ ہى باعث عار عيب بنے گى، بل كہ اس صورت ميں تو راحت اور زينت دونوں على وجدالكمال حاصل ہوں گے اور يہ حركت موجب دم ہوگا۔

وإذا تقاصرت النح فرماتے ہیں کہ اصل مسله میں جب جنایت قاصر ہوتو اس میں صدقہ واجب ہوگا اور ہر ناخن کے عوض ایک مسکین کو کھانا دینا پڑے گا، اسی طرح اگر کوئی شخص متفرق طور پر پانچ ناخنوں سے زائد کا نے لیتو اس پر بھی ہر ناخن کے عوض ایک مسکین کا طعام واجب ہوگا، لیکن اگر کسی محرم نے مثلاً متفرق طور پر پندرہ ناخن تراشے تو ظاہر ہے کہ حضرات شخین کے عوض ایک مسکین کا طعام واجب ہوگا، لیکن اگر کسی محرم نے مثلاً متفرق طور پر پندرہ ناخن تراشے تو ظاہر ہے کہ حضرات شخین کے

### ر آن البداية جدر يرسي المستحدد المستحدد المام في عيان ين

یہاں اس پر پندرہ مساکین کا طعام واجب ہوگا، مگراس میں بید یکھا جائے گا کہ ندکورہ طعام کی قیمت دم اور قربانی کی قیمت سے زائد نہ ہوجائے ورنہ تو قیمتاً دم لازم ہوگا جو درست نہیں ہے، چنان چہاس سلسلے میں تھم بیہ ہے کہ اگر قیمت دم کی قیمت سے بروھ جائے تو پھراس میں سے محرم کو کم کرنے کا اختیار ہے۔

قَالَ وَ إِنِ انْكَسَرَ ظُفْرُ الْمُحْرِمِ فَتَعَلَّقَ فَأَخَذَهُ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يَنْمُوْ بَعْدَ الْإِنْكِسَارِ فَأَشْبَهَ الْيَابِسَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَم.

ترجمل : فرماتے ہیں کہ اگر محرم کا ناخن ٹوٹ کرلئک گیا پھراسے محرم نے لے لیا تو اس پر پھی نہیں واجب ہے، کیوں کہ ٹوشنے کے بعد وہ نہیں بڑھے گا لہٰذا بہرم کے سوکھے درخت کے مشابہ ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿انكسر ﴾ نُوث كيا ـ ﴿تعلَّق ﴾ لئك كيا ـ ﴿لا ينمو ﴾ نبيل برحتا ـ ﴿يابس ﴾ فتك ـ

### الوث كر كلك موت ناخن كوا تارف كاحكم:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم کا ناخن ازخود ٹوٹ کر لئک گیا اور پھر محرم نے اسے پکڑ کر کھینچ لیا تو اب اس ممل کی وجہ سے اس پر صدقہ وغیرہ کچھ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ ٹوٹے نے بعد وہی ناخن دوبارہ نہیں اُ گنا، اس لیے ٹوٹے ہی وہ ختم ہوگیا تھا اور محرم کے کھینچنے کی وجہ سے اس ناخن کی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، اس لیے ایسا کرنے سے محرم پر کچھ نہیں واجب ہوگا۔ اور جس طرح حرم کے سوکھے ہوئے درخت کو اکھاڑنے اور کا لیے سے محرم پر کوئی چیز نہیں واجب ہوتی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اس پر کوئی چیز نہیں واجب ہوگی ....

وَ إِنْ تَطَيَّبَ أَوْ لِيسَ أَوْ حَلَقَ مِنْ عُنْدٍ فَهُوَ مُحَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ بِعَلَاثَةِ أَصُوعٍ مِنَ الطَّعَامِ، وَ إِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (سورة البَقَرة : ١٩٦)، وَ كَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخْيِيْرِ وَقَدْ فَسَرَهَا وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا ذَكُرْنَا، وَالْايَةُ نَوَلَتُ فِي الْمَعْذُورِ، ثُمَّ الصَّوْمُ يُخْزِنُهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَآءَ، لِأَنَّةُ عِبَادَةٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ عِنْدَنَا لِمَا بَيَّنَا. وَ الْمَعْذُورِ، ثُمَّ الصَّوْمُ يُخْزِنُهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَآءَ، لِأَنَّة عَبَادَةٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ عِنْدَنَا لِمَا بَيَّنَا. وَ أَمَّا النَّسُكُ فَيَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ بِالْإِيِّقَاقِ، لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَةً إِلاَّ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ، وَ هَذَا اللَّمُ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانِ فَتَعَيَّنَ اخْتِصَاصُهُ بِالْمَكَانِ.

ترجمل: اوراگرمحرم نے عذر کی وجہ سے خوشبولگائی یا سلے ہوئے کپڑے پہنے یاحلق کیا تو اسے اختیار ہے اگر چاہے تو ایک بکری ذکح کرے اور چاہے تو چھے مسکینوں پرتین صاع غلہ صدقہ کرے اور اگر چاہے تو تین دن روزہ رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ر أن البداية جلد الكري المام المام الكري الكام في كريان من الكري الكام في كريان من الكري الكام في كريان من الك

گرامی ہے کہ روزے یا صدقے یا قربانی کے ذریعہ فدید دو اور کلمہ اُو تخیر کے لیے ہے اور آپ مَنْ اَنْتُوْمُ نے ہماری بیان کردہ تفسیر کے مطابق اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ اور یہ آیت معذور کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر محرم معذور کو ہر جگہ روزہ کافی ہوگا، اس لیے کہ صوم ہر جگہ عبادت ہے اور ایسے ہی ہمارے ہاں صدقہ بھی ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں، رہی قربانی تو وہ بالا تفاق حرم کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ خون بہانے کا قربت ہونا صرف زمان یا مکان ہی میں معروف ہے اور یہ دم زمان کے ساتھ مختص نہیں ہے، لہٰذا مکان کے ساتھ اس کا اختصاص متعین ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿إِراقه ﴾ خون بهانا\_

### تخريج:

🛭 اخرجه البخاري في كتاب المحصر باب ٥ حديث ١٨١٤.

### عذركى وجدت سي ممنوع چيزكا ارتكاب كرنے والے كاسكم:

صورت مسئد ہے ہے کہ اگر کسی محرم نے عذر کی دجہ نے خوشبولگا لی یا سلے ہوئے کیڑے یہن لیا یا سرکا حلق کر الیا تو اب دم اور جزاء کے متعلق اسے تین باتوں میں ہے کی ایک بات کا اختیار ہوگا۔ (۱) اگر چا ہے تو ایک بکری ذی کر ہے (۲) یا چھے مساکین کو تین صاع غلہ صدقہ دے (۳) یا تو تین دن روزے رکھے، اور اس حکم کی دلیل قر آن کریم کی ہے آیت فعن کان منکم مو یصنا أو بعد أدی من رأسه ففدية من صیام أو صدقة أو نسك کہ جو کچھ خص بیار ہویا اس کے سرمیں کوئی تکلیف ہوا ہے اور فود نبی ایک کا اختیار ہوگا، کیوں کہ یہ آیت معذور کے حق میں نازل ہوئی ہے اور اس میں جو کھمہ أو ہے وہ تخییر رجمول کیا ہے، چناں چہ صاحب بنایہ اس میں جو کھمہ أو ہے وہ تخییر کے لیے ہاور خود نبی اگر م شاکھ تو کی بیاں کلمہ أو کو تخیر رجمول کیا ہے، چناں چہ صاحب بنایہ نے حضرت کعب بن مجر اگل کے جو میں کی بنا پر آپ منا اللہ تھی سرمنڈ انے کا حکم دیا اور پھر پوچھا ''ھل عندك نسك'' کیا آخیس پریٹائی لاحق ہورہی تھی، جس کی بنا پر آپ منا اللہ اقدر علیہ'' اے اللہ کے نبی میں قربانی نہیں کرسکا، اس پر آپ منا اللہ تعمارے پاس قربانی نہیں کرسکا، اس پر آپ منا چھیں تھیں تین روزے رکھنے یا پیچھے مساکین کو گھانا کھلانے کا حکم دیا اور خود آپ مالگھ نے ففدید من صیام أو صدقة المنے میں کھر آفی کو تحیر برحمول فرمایا۔ (بنایہ ہور) کھر کھانا کھلانے کا حکم دیا اورخود آپ منا گھی نے ففدید من صیام أو صدقة المنے میں کھر آفی کو تخیر برحمول فرمایا۔ (بنایہ ۲۷۷)

ٹم المصوم النے اس کا حاصل یہ ہے کہ با تفاق ائمہ اربعہ محرم کے لیے ہرجگداور ہرمقام پر روزہ رکھنا جائز ہے، کیوں کہ صوم ایک عبادت ہے اور وہ ہرجگہ جائز ہے، کس مکان یا مقام کے ساتھ خاص نہیں ہے اور ہمارے ہاں یہی حال صدقے کا بھی ہے کہ صدقہ بھی ہرجگہ جائز ہے چناں چہ اگر کوئی محرم معذور ہواور صوم یا صدقے کے ذریعے فدیداداء کرنا چاہے تو چاہے حرم میں کرے یا حرم سے باہر، بہرصورت اس اس کا فدیداداء ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی مخرم قربانی کے ذریعے فدیہ اداء کرنا جاہے تو اس کے لیے حرم ہی میں قربانی کرنا ضروری ہے،

### 

کیوں کہ قربانی کا قربت اور عبادت ہونا صرف زمان اور مکان کے ساتھ خاص ہے، زمان کے ساتھ اس معنی کر کے خاص ہے کہ قربانی مثلاً زمان یعنی مخصوص تاریخوں میں کی جاتی ہے اور مکان کے ساتھ اس معنی کر کے خاص ہے کہ تمام ہدایائے جج کی حرم میں قربانی کی جاتی ہے اور جنایت کی وجہ سے واجب ہونے والی قربانی زمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے وہ لامحالہ مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔ ساتھ خاص ہوگی اور حرم ہی میں اس کی ادائیگی لازم اور ضروری ہوگی اور غیر حرم میں درست نہیں ہوگی۔

وَ لَوِ اخْتَارَ الطَّعَامَ أَجْزَأَهُ، فَفِيْهِ التَّغْدِيَةُ وَالتَّعْشِيَةُ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُمَّايَةِ اِعْتِبَارًا بِكَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ، وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَالُمَايَةِ لَا يُجْزِئُهُ، لِأَنَّ الصَّدَقَة، يُنْبِئُ عَنِ التَّمْلِيْكِ وَ هُوَ الْمَذْكُورُ.

ترجمہ : اور اگر محرم معذور نے طعام کو اختیار کیا تو یہ کافی ہوگا اور امام ابو یوسف والٹیلئے کے یہاں اس میں صبح اور شام کا کھانا شامل ہوگا، کفارہ کیمین پر قیاس کرتے ہوئے اور امام محمد والٹیلئے کے یہاں کافی نہیں ہوگا، کیوں کہ صدقہ تملیک کی خبر دیتا ہے اور آیت میں یہی مذکور ہے۔

#### اللغاث:

﴿ احتار ﴾ چن ليا - ﴿ تغدية ﴾ صح كاكمانا وينا - ﴿ تعشية ﴾ رات كاكمانا وينا - ﴿ ينبني ﴾ خرويتا بــــ

### مج کی جنایت کے فدید کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم معذور نے اشیائے الافہ (دم، صدقہ اور صیام) میں سے صدقہ کے ذریعے فدید دینے کو اختیار کیا تو امام ابو یوسف ریات کیا ہے۔ یہ ال یہ درست اور جائز ہے اور اسے چاہیے کہ چھے مساکین کو صبح وشام کھانا کھلا وے، ایسا کرنے سے وہ شخص بری الذمہ ہوجائے گا اور اس کا فدیداداء ہوجائے گا۔ امام ابو یوسف ریات کیا کہ کھانا ہم کیاں کو کھانا کھلانے سے کفارہ اداء ہوجاتا ہے اس طرح فدیہ بھی اداء ہوجائے گا۔ اس کے پرخلاف امام محمد ریات کی وائے میں کھانا کھلانے سے کفارہ اداء ہوجاتا ہے اسی طرح فدیہ بھی اداء ہوجائے گا۔ اس کے برخلاف امام محمد ریات کی رائے یہ ہے کہ صدقہ کے ذریعے فدید دینے کی صورت میں کھانا کھلانے سے وہ محرم بری الذمہ نہیں ہوگا، کیوں کہ قرآن کریم میں جوصد تے کا حکم فہ کور ہے وہ تملیک کی خبر دیتا ہے، یعنی مساکین کوصد تے کا مالک بنانا اور اطعام طعام میں اباحت کے معنی میں نہ کہ تملیک کے، اس لیے اطعام طعام سے صدقہ کا مفہوم و معنی اداء نہیں ہوگا۔ اور کھانا کھلانے سے محرم بری الذمہ بھی نہیں ہوگا۔





فَإِنْ نَظُرَ إِلَى فَرَجِ امْرَأَتِه بِسَهُوَ قَ فَأَمْنَى لَا شَيْئَ عَلَيْه، لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الْجِمَاعُ وَ لَمْ يُوْجَدُ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَفَكّر فَأَمْنَى، وَ إِنْ قَبْلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهُوَ قَ فَعَلَيْهِ دَمَّ، وَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ يَقُولُ إِذَا مَسَّ بِشَهُوةٍ فَأَمْنَى، وَ لَا فَرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلُ ذَكْرَهُ فِي الْأَصْلِ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الْجَمَاعِ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرَحِ، وَ عَنِ فَرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلُ ذَكْرَهُ فِي الْأَصْلِ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الْجَمَاعِ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرَحِ، وَ عَنِ الشَّهُوقِ وَلَا لَهُ يَعْمَلُ إِحْرَامُهُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ إِذَا أَنْزَلَ، وَاعْتَبَرَهُ بِالصَّوْمِ، وَ لَنَا أَنَّ فَسَادَ الْحَجِّ يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْقِ فَا اللَّهُ مِنْ عَلَى الْمُعْوَقِ وَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْقِ وَ لَالْمَوْمِ ، وَ لَنَا أَنَّ فَسَادَ الْحَجِ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمَاعِ مَقْصُودٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَمَاعِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَ الْمُولِ الْمَوْقِ وَ لَا يَحْطُلُو الْمَوْقِ وَ لَا يَحْطُلُ اللّهُ مُونَ الْهُولُ الْمُولُودُ الْإِنْوَالِ فِيْمَا وُلَا الْمُولُودُ وَلَا يَعْمَلُ وَ لَا يَحْطُلُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُعْمَى الْإِسْتِمْتَاعِ وَالْإِرْتِهَاقِ بِالْمَوْأَةِ وَ ذَلِكَ مَحْظُورُ الْإِحْرَامِ فَيلُومُهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُعْنَى الْإِسْتِمْتَاعِ وَالْإِرْتِهَاقِ بِالْمَوْلَةِ وَ ذَلِكَ مَحْظُورُ الْإِحْرَامِ فَيلُومُ اللّهُ مُعْمَى الْقَامُ اللّهُ مَنْ الْقَرَعِ.

ترجمل: پھراگرمحرم نے شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کی شرم گاہ کو دیکھا اور اسے انزال ہوگیا تو اس پر پھے نہیں واجب ہے، اس لیے کہ خرام تو جماع ہے اور وہ پایا نہیں گیا، لہذا یہ ایسا ہوگیا جیسے محرم نے تصور کیا اور اس کی منی نکل گئی۔ اور اگر محرم نے شہوت کے ساتھ چھوا اور اسے ساتھ بوسہ لیا یا چھوا تو اس پر دم واجب ہوگا، اور امام محمد راتشان جامع صغیر میں فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے شہوت کے ساتھ چھوا اور اسے انزال ہوگیا۔

اورکوئی فرق نہیں ہے جب انزال ہوا یانہیں ہوا، اسے مبسوط میں بیان کیا ہے۔ اور شرم گاہ کے علاوہ میں جماع کرنے کا بھی یہی تھم ہے۔ امام شافعی ولٹھیڈ سے مروی ہے کہ اگر انزال ہوگیا تو ان تمام صورتوں میں اس کا احرام فاسد ہوجائے گا اور انھوں نے اسے صوم پر قیاس کیا ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ جج کافساد جماع ہے متعلق ہوتا ہے، اسی وجہ سے تمام ممنوعات سے جج فاسدنہیں ہوتا، اور میہ چیزیں جماع سے مقصود نہیں ہیں، لہذا ان سے وہ چیز متعلق ہوگی جو جماع سے متعلق ہوتی ہے، لیکن اس میں عورت کے ساتھ استمتاع اور انتفاع کامعنی ہے اور میمنوعات احرام میں سے ہے، اس لیے اس پر دم لازم ہوگا، برخلاف صوم کے، اس لے کہ صوم میں نہوت

### 

اللغات:

﴿ فرج ﴾ شرمگاه - ﴿ أمنى ﴾ انزال موكيا - ﴿ قبل ﴾ بوساليا - ﴿ محظور ﴾ ممنوع -

### حالت احرام میں بیوی کود یکھنے، چھونے یا بوسد لینے کا علم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے اپنی بیوی کے فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ ویکھا اور اسے انزال ہوگیا تو اس پر دم یا صدقہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ بحالت احرام جماع کرنا حرام ہے اور فرج کو دیکھنا جماع کرنے سے کم تر ہے، اس لیے عدم وجود جماع کی وجہ سے صورت مسئلہ میں محرم پر نہ تو دم واجب ہوگا اور نہ ہی صدقہ اور جس طرح اگر کسی عورت کا تصور کرنے سے محرم کو انزال ہوجائے تو اس پر دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی محرم پر دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔

وإن قبل النع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر محرم فے شہوت كے ساتھ عورت كا بوسدليا يا اسے چھوا تو اس پر دم واجب ہوگا، صاحب بدايه فرماتے ہيں كه جامع صغير ميں تو مس كى صورت ميں انزال كى شرط ہے، ليكن مبسوط ميں بيشر طنہيں ہے اور بدون انزال بھى محرم پرمس بالشہو ق كى صورت ميں دم واجب ہوگا، صاحب بنايه نے لكھا ہے كه صاحب شرح الطحاوي اور امام كرخى كے يہاں بھى انزال كى شرطنہيں ہے اور يہ حضرات بھى مبسوط كى روايت كے ہم خيال ہيں۔ (٢٧٠٠)

و كذا البحواب المنع فرماتے ہیں كما گرمحرم نے بیوى كے ساتھ شرم گاہ كے علاوہ كى دوسرى جگه جماع كيا تو بھى اس پردم واجب ہوگا خواہ انزال ہويا نہ ہو، كيوں كه بيد چيزمس اورتقبيل سے بڑھ كر ہے اور جب مس اورتقبيل موجب دم ہيں تو جماع مادون الفرج بدرجة اولى موجب دم ہوگا۔

وعن المشافعي النع اس سلسلے میں حضرت امام شافعی رئیشیل کی رائے یہ ہے کہ اگر مس ،تقبیل اور جماع ما دون الفرج کی صورت میں انزال ہوجاتا ہے تو محرم کا احرام فاسد ہوجائے گا اور جس طرح ان چیزوں کےصدور سے انزال ہونے کی صورت میں روزہ فاسد ہوجا تا ہے ؛ اس طرح احرام بھی فاسد ہوجائے گا۔

ولنا النح ہماری دلیل یہ ہے کہ احرام اور جج کا فساد صرف جماع ہے ہوتا ہے دیگر کسی بھی فئی سے نہ تو احرام فاسد ہوتا ہے ،
اور نہ ہی جج، ای لیے تو جماع کے لیے دیگر ممنوعات احرام مثلاً خوشبولگانے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے سے جج فاسد نہیں ہوتا ہے،
جج تو صرف اور صرف جماع سے فاسد ہوتا ہے اور جماع فلم ہے مردکی شرم گاہ کا عورت کی شرم گاہ میں داخل ہونے کا اور چوں کہ مس وتقبیل میں یہ مفہوم و معنی نہیں ہیں، اس لیے ان سے جج فاسد نہیں ہوگا، البتہ ان چیز وں میں عورت کے ساتھ ایک طرح کا لطف اور مزہ حاصل کرنا موجود ہے اور بحالت احرام عورت سے لطف اندوز ہونا ممنوع ہے، اس لیے ارتباب ممنوع کی وجہ سے محرم پر ہمارے یہاں دم واجب ہوگا۔

بعلاف المصوم اس کے برخلاف روزے کا مسئلہ ہے کہ وہاں فساد صوم کے لیے انزال شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ بحالت صوم شہوت پوری کرنا حرام ہے اور مادون الفرج میں بدون انزال شہوت پوری نہیں ہو عتی، اس لیے فقہائے کرام نے بحالت صوم مادون الفرج میں جماع کرنے سے فساد صوم کے لیے انزال کوشرط اور ضروری قرار دیا ہے، اس لیے اس حوالے سے حج

### ر آن البدایہ جلد سی کے بیان میں ہے۔ اور روز ہیں فرق ہوگا اور امام شافعی رایشیاد کا ج کوروزے پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ قَبُلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَ يَمْضِى فِي الْحَجِّ كَمَا يَمْضِى مَنَ لَمْ يُفْسِدُهُ، وَالْأَصْلُ فِيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُنِلَ عَمَّنُ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحَرِمَانِ لِمْ يُفْسِدُهُ، وَالْأَصْلُ فِيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُنِلَ عَمَّنُ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحَرِمَانِ بِالْحَجِّ عَالَ يُرِيْفَانِ دَمًّا وَ يَمْضِيَانِ فِي حَجَّتِهِمَا وَ عَلْيُهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَهَكَذَا نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ بُدُنَةٌ اعْتِبَارًا بِمَا لَوْ جَامَعَ بَعُدَ الْوُقُوْفِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ مَا رَوَيْنَا، وَ لَكَنَّ الصَّحَابَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيِ تَجِبُ بُدُنَةٌ اعْتِبَارًا بِمَا لَوْ جَامَعَ بَعُدَ الْوُقُوفِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ مَا رَوَيْنَا، وَ لَا يَجِبُ إِلَّا لُوسُتِدُورَاكِ الْمَصْلَحَةِ خَفَّ مَعْنَى الْجِنَايَةِ فَيُكْتَفَى بِالشَّاةِ، بِخِلَافِ مَا لَكُمْ اللّهِ مُنْلُقُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ ا

تروج کے: اور اگر وقوف عرفہ سے پہلے محرم نے سبیلین میں سے کسی ایک میں جماع کرلیا تو اس کا مجے فاسد ہوجائے گا اور اس پر ایک بکری (کی قربانی) واجب ہوگی اور میشخص اس طرح افعال حج کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ حدیث اصل ہے جو مروی ہے کہ آپ مُنافیق سے ، اس محض کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے اپنی ہوی کے ساتھ جماع کیا حالاں کہ وہ دونوں حج میں گذر جا کیں اور ان برآئندہ سال حج کرنا واجب ہے اور ایسے ہی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے۔

امام شافعی رئیشنا فرماتے ہیں کہ بدنہ واجب ہوگا اس حالت پر قیاس کرتے ہوئے کہ اگر اس نے وقو ف عرفہ کے بعد جماع کیا ہو، اور ان کے خلاف ہماری روایت کردہ حدیث کا اطلاق جمت ہے کیوں کہ جب اس محرم پر قضاء واجب ہوگئی اور قضاء حصول مصلحت ہی کی وجہ سے واجب ہوتی ہے تو جنایت کے معنٰی خفیف ہوگئے، اس لیے بکری پر اکتفاء کیا جائے گا۔

برخلاف وقوف عرفہ کے بعد کے، کیوں کہ (اب) اس پر قضاء نہیں واجب ہے۔ پھرامام قدوری پرلیٹھائے نے سبیلین کو یکساں قرار دیا ہے جب کہ امام ابوصنیفہ پرلیٹھائے سے سبیلین میں سے قبل کے علاوہ میں مروی ہے کہ غیرقبل میں جماع کرنا مفسد جج نہیں ہے، کیوں کہ وطی کے معنی قاصر میں ، لہٰذا امام صاحب پرلیٹھائے سے دوروایتیں ہوگئیں۔

#### اللغاث:

﴿ يمضى ﴾ كُرْرتا ہے۔ ﴿ واقع ﴾ جماع كيا۔ ﴿ يويقان ﴾ وه دونوں خون بہاكيں كے (قرباني كريں كے)۔ ﴿ قابل ﴾ آنے والا سال۔

### تخريج

اخرجم البيهقي في كتاب الحج باب ما يفسد الحج حديث ٩٧٧٨.

## 

### ج كمل كرنے سے بہلے جماع كر لينے والےمياں بوى كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں ہوی ساتھ میں جج کررہ سے تھے اور وقو نے عرفہ سے پہلے دونوں ہم صحبت ہوگئے اور مجامعت
کر لی خواہ یہ مجامعت قبل میں ہویا دہر میں تو ان دونوں کا جج فاصد ہوجائے گا ان پر ایک ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی اور آئندہ
سال حج کی قضاء لازم ہوگی ، اور ان سب کے باوجود ان کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ لوگ دیگر حاجیوں کی طرح احرام باندھے رہیں
اور افعال حج اداء کرتے رہیں ، اس مسئلے کی اصل اور بنیا دوہ حدیث ہے جس میں یہ ضمون وارد ہے کہ دومیاں ہوی نے حج کا احرام
باندھا تھا اور وقو ف عرفہ سے پہلے انھوں نے جماع کرلیا ، اس پر صحابہ کرام نے آپ شکا ٹیڈ بیسے شرقی مسئلہ دریافت کیا ، چناں چہ آپ
نے انھیں دم دینے ، افعال حج اداء کرتے رہنے اور آئندہ سال حج کی قضاء کرنے کا تھم دیا تھا جو اس امر کا واضح جوت بن گیا کہ
وقوف عرفہ سے پہلے جماع کی صورت میں خدکورہ تینوں چیزیں لازم اور واجب ہوں گی۔ اس طرح حضرات صحابہ کی ایک جماعت
سے بھی مردی ہے جس میں حضرت عمر فاروق حضرت علی اور حضرت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم قابل ذکر ہیں۔ (بنایہ)

اس کے برخلاف امام شافعی والٹھائے کا مسلک بیہ ہے کہ صورت مسئلہ میں مذکورہ میاں بیوی پر بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی اور بکری کی قربانی کو اور بکری کی قربانی کو اور بکری کی اور بکری کی اسلام کی میں ہوتی ہے تو ہوگی اور بکری کا ایت نہیں کرتی ، لہذا جب بعدالوقوف جماع کرنے سے بدنہ کی قربانی واجب ہوتی ہے تو قبل الوقوف جماع کرنے سے بدنہ کی قربانی واجب ہوگی ۔

و المحجة المنح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہماری بیان کردہ روایت امام شافعی ولیٹی ایکے خلاف ججت ہے، کیوں کہ اس میں یویقان دماً کا جو تھم ہے وہ مطلق ہے اور اس میں بکری اور بدنہ کی کوئی قید نہیں ہے، مگر چوں کہ بکری اقل ہے اس لیے وہی متعین

وجوب بکری پر ہماری دوسری دلیل میہ ہے کہ شریعت نے اس شخص پر جج کی قضا واجب کی ہے تا کہ وہ جج جسے اس نے فاسد کر دیا ہے قضاء کر کے اس کی تکمیل کر لے اور میہ بات طے ہے کہ وجوب قضاء سے جنایت میں تخفیف ہوتی ہے اور جنایت خفیفہ میں بکری بھی کفایت کر جاتی ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں محرم پر بکری ہی کی قربانی واجب ہوگی۔

بعلاف ما بعد الوقوف المنح المام شافعی رئی آئی نے قبل الوقوف والے جماع کو بعد الوقوف والے جماع پر قیاس کیا تھا یہاں ہے اس قیاس کی تر دید کی جارہی ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ قبل الوقوف اور بعد الوقوف والے جماع میں فرق ہے اور دونوں کو یکساں خیال کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ وقوف عرفہ کے بعد اگر کوئی محرم جماع کر لے تو اس کا جج فاسد نہیں ہوتا اور جب جج فاسد نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ اس کی قضاء بھی واجب نہیں ہوگی تو جماع کی جنایت بھی خفیف نہیں ہوگی اور جب جنایت خفیف نہیں ہوگی تو بدنہ یعنی بڑے جانور ہی کی قربانی واجب ہوگی، اس کے برخلاف قبل الوقوف والی صورت میں وجوب قضاء کی وجہ سے چوں کہ جنایت میں تخفیف ہوجاتی ہے، اس لیے اس صورت میں شاق اور بکری سے کام چل جائے گا۔

ٹم سوٹی النے اس کا حاصل میہ ہے کہ امام قدوری ولٹیٹیڈ نے فی اُحد السبیلین کہدکرقبل اور دبر دونوں میں جماع کومفسد حج قرار دیا ہے اور دونوں کا تھم کیسال بیان کیا ہے، لیکن امام اعظم ولٹیٹیڈ سے اس سلسلے میں ایک روایت بیمنقول ہے کہ صورت مسکلہ

### ر ان البداية جلدا على المسالم المسالم المسالم المام المسالم المام المسالم المسالم المام المسالم المام المام الم

میں قبل اور دہر میں فرق ہے، چناں چہ اگر کوئی محرم قبل میں وطی کرتا ہے تو اس کا حج فاسد ہوجائے گالیکن اگر کوئی دہر میں یہ کام کرتا ہے تو اس کا حج فاسد ہوجائے گالیکن اگر کوئی دہر میں یہ کام کرتا ہے تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ دہر یعنی مقعد میں وطی کامعنی ناقص رہتا ہے اور اس میں قبل کی طرح لذت نہیں حاصل ہوتی اس لیے دہر کی وطی مفسد حج نہیں ہوگا۔ گویا کہ امام اعظم راتھا ہے اس سلسلے میں دوروایتیں ہوگئیں، مگر پہلی روایت ہی زیادہ راخ

وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَارِقَ امْرَأَتَهُ فِي قَصَاءِ مَا أَفْسَدَاهُ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِمَالِكٍ رَمَ اللَّهَيْةِ إِذَا خَرَمَا، وَ لِلشَّافِعِيِّ رَمَ اللَّهَيَّا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيْهِ، لَهُ أَنَّهُمَا يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ وَمَ اللَّهَ عَنَى الْمُقَانِ فِي الْمُوَاقَعَةِ فَيَفْتَرِقَانِ، وَ لَنَا أَنَّ الْجَامِعَ هُوَالنِّكَاحُ بَيْنَهُمَا قَائِمٌ فَلَا مَعْنَى لِلْإِفْتِرَاقِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَيَقَعَانِ فِي الْمُوَاقَعَةِ فَيَفْتَرِقَانِ، وَ لَنَا أَنَّ الْجَامِعَ هُوَالنِّكَاحُ بَيْنَهُمَا قَائِمٌ فَلَا مَعْنَى لِلْإِفْتِرَاقِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لِلْإِنْ فَيَ الْمُواقَعَةِ فَيَفْتَرِقَانِ، وَ لَنَا أَنَّ الْجَامِعَ هُوَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا قَائِمٌ فَلَا مَعْنَى لِلْإِفْتِرَاقِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لِللَّاكُونَ مِنَ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيْدَةِ بِسَبَبِ لَلَّهُ يَسِيْرَةٍ فَيَزُدَاذَانِ لَا اللَّهُ مَعْنَى لِلْإِفْتِرَاقِ.

تروی میں اور ہمارے یہاں جماع کرنے والے محرم پر فاسد کردہ جج کی قضاء کے سلسلے میں اپنی بیوی سے مفارقت اختیار کرتا ضروری نہیں ہے امام مالک والتھا کا اختلاف ہے جب وہ دونوں اپنے گھر سے تکلیں (تو الگ الگ تکلیں) اور امام زفر والتھا کا اختلاف ہے اس وقت جب وہ دونوں اس مقام پر پہنچیں جہاں جماع کیا تھا۔ امام شافعی والتھا کی دلیل میہ ہے کہ وہ دونوں جب جماع کو یاد کریں گے تو پھر مجامعت کر بیٹے میں گے، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے جدار ہیں، ہماری دلیل میہ ہے کہ دونوں کو جع کرنے والا نکاح ان کے مابین موجود ہے، البذا احرام سے پہلے جدا ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیوں کہ وہ دونوں کو کوئی مطلب نہیں ہے، کیوں کہ وہ دونوں اس مشقت کو یاد کریں گے تو بھر محل کا دونوں کی شرمندگی اور احتراز میں اضافہ ہوگا، اس مشقت کو یاد کریں گے جو آخیس تھوڑی ہی لذت کے سبب لاحق ہوئی ہے، لہذا دونوں کی شرمندگی اور احتراز میں اضافہ ہوگا، اس مشقت کو یاد کریں گے جو آخیس تھوڑی ہی لذت کے سبب لاحق ہوئی ہے، لہذا دونوں کی شرمندگی اور احتراز میں اضافہ ہوگا، اس کیا جدائی کا کوئی سوال ہی نہیں۔

#### اللغات:

﴿ يفار ق ﴾ جداكرد \_ \_ ﴿ الشهيا الى ﴾ جب وه دونول بَنْ جائير \_ ﴿ ندمًا ﴾ شرمسارى \_ ﴿ افتراق ﴾ عليحد گ \_ جماع سے قاسد مونے والے ج كے قضا ج من بيرى سے جدائى كى شرط كا بيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی جضوں نے سابقہ جج جماع کی وجہ سے فاسد کردیا تھا اب دوبارہ جب جج کے لیے جا کیں تو ہمارے یہاں ان پر بید لازم نہیں ہے کہ وہ دونوں الگ الگ رہیں یا الگ راستے طے کریں، اس کے برخلاف امام مالک رہیں تو ہمارے یہاں ان پر بید لازم نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوجا کیں اور ساتھ نہ رہیں، امام زفر رہیں تھا فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد وہ دونوں الگ ہوجا کیں اور امام شافعی رہیں گا مسلک بیر ہے کہ سال گذشتہ جس مقام پر انھوں نے مجامعت کی تھی جب اس جگہ کے قریب پہنچیں تو ایک دوسرے سے جدا ہوجا کیں، ان حضرات کی دلیل بیر ہے کہ سال گذشتہ ایک مرتبہ وہ

ر آن الهداية جلدا على المسلم المام على المام على على المام على على المام على المام على على المام على المام

لوگ دوران جج جماع کر چکے ہیں اس لیے بہت ممکن ہے کہ جب مقام مجامعت سے ان کا گذر ہوتو شہوت انگزائی لینی شروع کر دے اور پھریہ دونوں بے قابو ہوکر جماع میں مشغول ہوجا کیں، لہذا آخیں جماع سے بچانے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس جگہ چنچنے سے پہلے ہی آخیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے ، تا کہ'' نہ رہے بائس نہ بجے بانسری''۔

احناف کی دلیل ہے ہے کہ جج کرنا اور جج کے لیے سفر کر کے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے بل کہ بیانتہائی پرمشقت مرحلہ ہے اور یہ وادی نہایت جاس سال وادی ہے اس لیے ندکورہ میاں بیوی اس مقام پر پہنچ کر جماع اور لذت جماع کا تصور کرنے کے بجائے حسرت وندامت کے آنسو بہانے میں لگ جائیں گے اور زبان حال سے بیصدا لگائیں گے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم بحث کئے تصاور معمولی لذت کی فاطر ہمیں ایک بار پھر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑر ہا ہے، اس لیے شہتو وہ دونوں احرام سے پہلے جدا ہوں گے اور نہ بی احرام کے بعد، کیوں کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور ان کا نکاح باقی ہے لہذا احرام سے پہلے ان کے جماع کرنا درست ہے اور احرام باند ھنے کے بعد جماع حلال نہیں ہے اور پھر سابقہ جرم کی پریشانیاں ہی ان کی تنبید اور وارنگ کے لیے کافی ووافی ہیں، اس لیے ان کے حق میں جدائی کاکوئی سوال بی پیدائیس ہوتا۔

وَ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ لَمْ يَفُسُدُ حَجُّهُ وَ عَلَيْهِ بُدُنَةٌ جِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَ الْكَثَيْةِ فِيمَا إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الرَّمْيِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْبُدْنَةُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيْهِ السَّلَامُ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْبُدْنَةُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيْهِ السَّلَامُ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْبُدْنَةُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ

ترجیمه: اورجس محرم نے عرفہ میں وقوف کرنے کے بعد جماع کیا تو اس کا حج فاسد نہیں ہوا اور اس پر بدنہ واجب ہے، امام شافعی والٹیکا کا اس صورت میں اختلاف ہے جب اس نے رمی سے پہلے جماع کیا، اس لیے کہ آپ منافق کا ارشاد گرامی ہے جس نے وقوف عرفہ کرلیا اس کا حج پورا ہوگیا۔ اور بدنہ تو حضرت ابن عباس مخالفتان کے فرمان کی وجہ سے واجب ہے یا اس وجہ سے واجب ہے کہ جماع ارتفاق کی سب سے عمدہ قتم ہے، لہذا اس کا موجب بھی بھاری ہوگا۔

### اللغاث:

﴿ يتغلَّظ ﴾ بھارى موجاتا ہے، موثا موجاتا ہے۔

### تخريج

اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في من ادرك الامام يجمع فقد ادرك الحج، حديث ٨٨٩.

### وقوف عرفد کے بعد جماع کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے وقوف عرفہ کے بعد اپنی ہوی سے جماع کیا تو اس کا جج فاسد نہیں ہوگا، مگر چوں کہ ابھی بھی وہ محرم ہے اور اس پر جج کے پچھافعال مثلاً طواف زیارت اور رمی وغیرہ کی ادائیگی باتی ہے، اس لیے اس جماع کی وجہ سے اس پر ایک بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی۔ امام شافعی والٹیلائی فرماتے ہیں کہ اس محض نے جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے

### ر ان البداية جلدا عن المحالية الكام في بيان يم المحالية المحالية الكام في المحالية الم

جماع کیا ہے تو اس کا حج فاسد ہوجائے گا، اس لیے کہ جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے جماع کیا ہے تو اس کا حج فاسد ہوجائے گا اس لیے کہ جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے وہ محرم شار ہوتا ہے اور اس پر حج کے بعض افعال کی ادائیگی باقی رہتی ہے۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں ندکور ہے یعنی من وقف بعوفة فقد تم حجه کہ جس نے وقوف عرفہ کرلیااس کا چی ممل ہوگیا، اور یہاں پیمیل حج سے مرادیہ ہے کہ اب جماع وغیرہ سے وہ حج فاسدنہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ جب وقوف عرفہ کے بعد ہی بعد حج فساداور بطلان سے محفوظ ہوجا تا ہے تو اب جماع سے وہ فاسدنہیں ہوگا، گر چوں کہ محرم مکمل طور پر احرام سے نگلنے کے بعد ہی حلال ہوتا ہے، اس لیے بحالت احرام ندکورہ جماع سے اس محرم پر ایک بدنہ کی قربانی واجب ہوگی۔

پھر وجوب برنہ کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رہ التھ کا بی فرمان بھی دلالت کرتا ہے، قال إذا جامع قبل الوقوف بعد فقہ فسد نسکہ وعلیہ دم، وإذا جامع بعد الوقوف فحجته تامة وعلیه بدنة، لینی جو شخص وقوف عرفہ سے پہلے جماع کرلے اس کا حج فاسد ہوجائے گا،لیکن جو وقوف کے بعد جماع کرنے اس کا حج تو فاسد نہیں ہوگا، البتہ اس پر ایک بدنہ واجب ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے صورت مسلم میں بطور دم وجوب بدنہ کی ایک علت یہ بیان کی ہے کہ جماع کرنا جملہ انواع ارتفاق وانتفاع میں سب سے اعلی اور عمد فتم ہے اس لیے اس کی لذت حاصل کرنے والے پر اسی طرح کا بھاری بھر کم دم بھی واجب ہوگا۔

وَ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاقٌ لِبَقَاءِ إِحْرَامِهٖ فِي حَقِّ النِّسَاءِ دُوْنَ لُبْسِ الْمَحِيْطِ وَ مَا أَشْبَهَ فَحَفَّتِ الْجِنَايَةُ فَاكْتُفِيَ بِالشَّاةِ.

ترجمل: اوراگرمحرم نے طلق کے بعد جماع کیا تو اس پر بکری واجب ہے، اس لیے کہ اس کا احرام عورتوں کے حق میں باقی ہے، نہ کہ سِلا ہوا کپڑاوغیرہ پہننے کے حق میں، لہذا جنایت خفیف ہوگئ اس لیے بکری پراکتفاء کرلیا گیا۔

#### اللغاث:

و حلق ﴾ سرمنڈ انا۔ ﴿مخيط ﴾ سلا ہوا۔ ﴿خفّت ﴾ ہلکی ہوگئ۔

### طق کے بعد جماع کرنے کا حکم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے حلق کرانے کے بعدا پی بیوی سے جماع کیا تو نہ تو اس کا جج فاسد ہوگا اور نہ ہی اس پر بدنہ واجب ہوگا مگر چوں کہ عورتوں کے حق میں ابھی بھی وہ خض محرم ہے، اس لیے اس پر ایک بکری بطور دم واجب ہوگا کیوں کہ حلق کے بعد جنایت میں خفت اور ہلکا پن آگیا اور ظاہر ہے کہ بکری معمولی جنایت میں کافی ہوجاتی ہے، اس لیے صورت مسکہ میں بکری ہی پر اکتفاء کیا گیا ہے۔ اور صورت مسکہ میں صرف جماع ہی کی وجہ سے اس پر بکری واجب ہوگی، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ حلق کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے یا خوشبو وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تو اس پر پہنییں واجب ہوگا، کیوں کہ ان چیز وں کے حق میں اب وہ شخص حلال اور غیر محرم ہو چکا ہے۔

وَ مَنْ جَامَعَ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَطُوفَ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ فَسَدَتُ عُمْرَتُهُ فَيَمْضِي فِيْهَا وَ يَقْضِيُهَا وَ عَلَيْهِ شَاةٌ، وَ

### 

مَنْ جَامَعَ بَغْدَ مَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ لَا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمُنَ عَلَيْهِ تَفْسُدُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَ عَلَيْهِ بُذُنَّةً اعْتِبَارًا بِالْحَجِّ، وَ لَنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَ كَانَتْ أَحَطَّ رُتْبَةً مِنْهُ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيْهَا، وَالْبَدْنَةُ فِي الْحَجّ إِظْهَارًا لِلتَّفَاوُتِ.

ترجمل: اورجس شخص نے عمرہ میں چار شوط طواف کرنے سے پہلے جماع کرلیا اس کا عمرہ فاسد ہوجائے گالہذا وہ عمرہ میں گذر جائے اوراس کی قضاء کرے اوراس پرایک بمری واجب ہے۔ اورجس محرم نے جار شوط یا اس سے زائد طواف کرنے کے بعد جماع کیا تو اس پر ایک بکری واجب ہے اور اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا، امام شافعی طیشیڈ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں عمرہ فاسد موجائے گا اور فج پر قیاس کرتے ہوئے اس پر ایک بدنہ واجب ہوگا، اس لیے کہ امام شافعی والیٹھای کے یہاں فج کی طرح عمرہ فرض ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ عمرہ سنت ہے، لہذاوہ جج سے کم درجے کا ہوگا، لہذا اظہار فرق کے لیے عمرہ میں بکری واجب ہوگی اور حج میں بدنہ واجب ہوگا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ أحطَّ ﴾ كم درج كا - ﴿ تفاوت ﴾ فرق -

### عمره كااحرام باند صنے والا جماع كر بيٹھے تو اس كى مختلف صورتوں كے احكام كى تفصيل:

صورت مسئلہ یہ ہے کدا گرکسی شخص نے عمرہ کا احرام باندھ کرعمرہ کا طواف کرنا شروع کیا اور چار شوط طواف کرنے سے پہلے اس نے جماع کرلیا تو ہمارے یہاں اس کاعمرہ بھی فاسد ہوجائے گا اور اس پرایک بکری بھی بطور دم واجب ہوگی ،لیکن اگر اس نے چار شوط یا اس سے زائد طواف کرنے کے بعد جماع کیا تو اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن جماع کرنے کی وجہ سے اس پر ایک بکری بطور دم واجب ہوگی، گویا ہمارے یہال فسادِ عمرہ کے حوالے سے قبل أربعة أشواط اور بعد أربعة أشواط میں فرق ہے لیكن امام شافعی ولیٹی فرماتے ہیں کدونوں صورتوں میں اس محض پر بدنہ واجب ہوگا، کیوں کہ امام شافعی ولیٹی کے یہاں حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے اور اگر جج کے طواف میں کوئی محرم اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کا حج فاسد ہوجا تا ہے اور اس پر بدنہ واجب ہوتا ہے، لہذاعمرہ کے طواف میں بھی اس شخص کا عمرہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر بدنہ واجب ہوگا۔

ہاری دلیل بدے کہ ہارے ہاں عمرہ سنت ہے، فرض نہیں ہے اور اس کی دلیل بدہے سنل النبی صلی الله علیه وسلم عن العمرة أهي واجبة ، قال لا وأن تعتمر خير لك، لين آپئي اليا على الله الله عن آپئي اليا كيا كيا عره واجب ب؟ آپئي اليا كيا نے فرمایا کہ نہیں واجب تو نہیں ہے، البتہ عمرہ کر لینا بہتر ہے (بنایہ ۲۷۷۱) اس حدیث سے یہ بات روزروش کی طرح عیاں ہے کہ عمرہ کرنا سنت ہے اور جب عمرہ سنت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقام ومرتبہ جج سے کم تر ہوگا ، کیوں کہ حج فرض ہے، اس لیے ہم سنت اور فرض کے مابین فرق مراتب کی وضاحت کے لیے یہ کہتے ہیں کہ عمرہ میں تو بکری واجب ہوگی اور حج میں بدنہ واجب

وَ مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا كَانَ كَمَنْ جَامَعَ مُتَعَمِّدًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّهُ عَمَاعُ النَّاسِيُ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلْحَجِّ، وَ كَذَا الْحِكَافُ فِي جَمَاعِ النَّائِمَةِ وَالْمُكْرَهَةِ، هُو يَقُولُ الْحَظْرُ يَنْعَدِمُ بِهاذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَقَعِ الْفِعُلُ جَنَايَةً، وَ لَنَا الْحِكَافُ فِي جَمَاعِ النَّائِمَةِ وَالْمُكْرَهَةِ، هُو يَقُولُ الْحَظْرُ يَنْعَدِمُ بِهاذِهِ الْعَوَارِضِ، وَالْحَجُّ أَنَّ الْفَسَادَ بِإِعْتِبَارِ مَعْنَى الْإِرْتِفَاقِ فِي الْإِحْرَامِ الرَّتِفَاقَ مَخْصُوضًا، وَ هذا لَا يَنْعَدِمُ بِهاذِهِ الْعَوَارِضِ، وَالْحَجُّ لَنَّ الْفَسَادَ بِإِعْتِبَارِ مَعْنَى الْكُومُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. لَيْسَ فِي مَعْنَى الصَّوْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تروج ملے: اور جس نے بھول کر جماع کیا وہ جان ہو جھ کر جماع کرنے والے کی طرح ہے، امام شافعی والٹیل فرماتے ہیں کہ بھول کر جماع کرنے والے کا جماع مصد جج نہیں ہے اور سوئی ہوئی عورت اور جبرکی گئی عورت کے جماع میں بھی یہی اختلاف ہے، امام شافعی والٹیل فرماتے ہیں کہ حرمت ان عوارض کی وجہ سے معدوم ہوجاتی ہے، البذافعل جنایت نہیں واقع ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ احرام میں ارتفاق مخصوص کے اعتبار سے فساد آتا ہے اور یہ ارتفاق مخصوص ان عوارض سے معدوم نہیں ہوتا اور جج صوم کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ احرام کی حالتیں حالاتِ نماز کی طرح یاد دہانی کرانے والے ہیں، برخلاف روزے کے۔ واللہ اعلم

اللغاث:

﴿ناسى ﴾ بعول كركرنے والا وحظر ﴾ ممانعت وجناية ﴾ جرم

### بعول كرسوئ موت يا بالجر جماع كرفي يا جماع مون كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح عدا جماع کرنے سے محرم کا جج وغیرہ فاسد ہوجاتا ہے اس طرح بھول کر جماع کرنے سے بھی جج فاسد نہیں ہوتا، اس جماع کرنے سے بھی جج فاسد نہیں ہوتا، اس جماع کرنے سے بھی جج فاسد نہیں ہوتا، اس طرح اگر کسی محرم اور سوئی ہوئی عورت سے جماع کیا گیا یا کسی عورت کو مجود کرکے اس سے جماع کیا گیا اور وہ محرمہ بھی ہوتو ہمارے یہاں دونوں صورتوں میں اس عورت کا حج فاسد ہوجائے گا، لیکن امام شافعی والشائل کے یہاں جج فاسد نہیں ہوگا۔ امام شافعی والشائل کی درنے سے ان درنیاں میں اور اکراہ عوارض ہیں اور عوارض سے حرمت اور ممانعت ختم ہوجاتی ہے، لہذا محرم یا محرمہ کی طرف سے ان افعال کا صدور جنایت بی نہیں ہوگا اور جب جنایت نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس سے جج یا عمرہ کی صحت پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ احرام اور جج کے فساد کا تعلق بحالت احرام حصولِ لذت پر ہے اور جماع سے کامل طور پر لذت حاصل ہوجاتی ہے، اس لیے کہ نسیان اور نوم وغیرہ حصول لذت کے منافی نہیں ہیں، لہذا جب ان عوارض کے ہوتے ہوئے کامل طور پر لذت کا حصول موجود ہے تو ظاہر ہے کہ جج فاسد ہوجائے گا، اس لیے کہ بحالتِ احرام جماع کی لذت حاصل کرنا مفسد جج ہے۔

فذكوره عوارض كے حصول ارتفاق كے منافى نه ہونے كى ايك علت بيہ كه اگر بحالت نوم كسى عورت سے جماع كيا گيا تو اس پخسل جنابت واجب ہوگا، اسى طرح اگر وہ عورت جماع كرنے والے كى ساس ہوتو اس سے حرمت مصاہرت بھى ثابت ہوگى، لہذا جب نوم وغيرہ كى حالت كا جماع ديگر مسائل ميں موثر ہے تو فساد حج ميں بھى موثر ہوگا اور حج فاسد ہوجائے گا۔ (بنايہ ١٢٨٨) والحج ليس المنح امام شافعى يولينظ حج كوصوم پر قياس كرتے ہيں اور يوں فرماتے ہيں كہ جس طرح صوم اور روزے ميں عمد ر أن الهداية جلدا عن المستركة و معه المستركة الكام في كه بيان يم الم

اورنسیان میں فرق ہے اور بھول کر جماع کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ای طرح تج میں بھی عمد اورنسیان میں فرق ہوگا اور بھول کر جماع کر خان کی صاحب ہدایہ اس عبارت سے اس قیاس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچ کوصوم پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ جس طرح نماز کی حالتیں فدکر ہیں، اس طرح احزام کی حالتیں بھی فدکر ہیں اور ہمہ وقت محرم کو جماع اور منافی احزام سے باز رہنے پر تنبیہ کیا کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے لیے جج میں تحذیر اور تنبیہ کی حالتیں موجود ہیں تو اب اس کا جماع کرنا تعدی اور سرکشی ہوگا اور اسے نسیان پر محمول ہی نہیں کیا جائے گا، اس لیے جج نسیان کو بھی مفد قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف روزے کی حالتیں چوں کہ فدکر نہیں ہیں اور روزے میں نسیان بکٹر ت واقع ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے روزے میں عمد اور نسیان کا فرق کیا ہے اور بھول کر کھانے پینے اور جماع کرنے کو معاف قرار دیا ہے۔





اس سے پہلی فصل میں بیان کیے گئے مسائل مذکورہ فصل کے مسائل سے الگ اور جدا ہیں اس لیے دونوں طرح کے مسائل کو الگ الگ فصل کے تحت بیان کیا جارہا ہے

وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ الْقُدُوْمِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَٰ الْكَافِيْ لَا يَعْتَدُّ بِهِ لِقَوْلِهِ ٥ عَلَيْهِ السَّلَامُ الطَّوَافُ صَلَاةٌ إِلاَّ أَنَّ اللَّه تَعَالَى وَلْيَطَّوَفُوْا بِالْبَيْتِ الْطَوَافُ صَلَاةٌ إِلاَّ أَنَّ اللَّه تَعَالَى وَلْيَطُوّفُوْا بِالْبَيْتِ الْطَهَارَةِ فَلَمْ تَكُنْ فَوْضًا، ثُمَّ قِيلً هِي سُنَّةٌ، وَالْأَصَّ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، لِأَنَّهُ يَجِبُ بِتَوْكِهَا الْعَيْقِ مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الطَّهَارَةِ فَلَمْ تَكُنْ فَوْضًا، ثُمَّ قِيلً هِي سُنَّةٌ، وَالْأَصَّ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، لِأَنَّهُ يَجِبُ بِتَوْكِهَا الْعَيْوافِ وَ هُو سُنَّةٌ يَصِيرُ الْمَجَارِ، وَ لِأَنَّ الْحَبَرَ يُوْجِبُ الْعَمَلَ فَيَثُبُتُ بِهِ الْوَجُوبُ، فَإِذَا شَرَعَ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَ هُو سُنَّةٌ يَصِيرُ وَالْجَابِرُ، وَ لِأَنَّ الْخَبَرَ يُوْجِبُ الْعَمَلَ فَيَثُبُتُ بِهِ الْوُجُوبُ، فَإِذَا شَرَعَ فِي هَاذَا الطَّوَافِ وَ هُو سُنَّةٌ يَصِيرُ وَالْجَالِمُ وَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو طَوَافُ الزِيارَةِ، وَكَذَا الْحُكُمُ فِي كُلِّ طَوَافٍ هُو تَطُونُ عَلَوْكًا فَي الْوَاجِبِ بِإِيْجَابِ الللهِ تَعَالَى وَهُو طَوَافُ الزِيارَةِ، وَكَذَا الْحُكُمُ فِي كُلِّ طَوَافٍ هُو تَطُولُونَ وَلَوْلُ وَهُو طَوَافُ الزِيارَةِ، وَكَذَا الْحُكُمُ فِي كُلِّ طَوَافٍ هُو تَطُونُ عُلَونَا فَى وَهُو طَوَافُ الزِيارَةِ، وَكَذَا الْحُكُمُ فِي كُلِّ طَوَافٍ هُو تَطُونُ عَلَى الْمَالِ وَهُو طَوَافُ الزِيارَةِ، وَكَذَا الْحُكُمُ فِي كُلِّ طَوَافٍ هُو تَطُونُ عَلَى الْوَاجِعِي الْمَالِقُ وَالْمُوالِقُ الْمَالِقُونَ الْمُؤَافِ اللْمَالِقُونَ الْمُعَالَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَلِي الْمُعَالِقُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُعُونُ الْمُعُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْتِ الْمُعَلِقُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ ا

تروج کے: اور جس شخص نے بے وضوطواف قد وم کیا اس پرصدقہ واجب ہے، امام شافعی والیٹی فرماتے ہیں کہ اس طواف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ مناظ کو مباح قرار دیا ہے، لہذا طواف کے لیے طہارت شرط ہوگ ۔ ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے و لیطفوا لنے جوطہارت کی قید سے خالی ہے اس لیے طہارت فرض نہیں ہوگی، پھر کہا گیا کہ وہ سنت ہے لیکن اصح یہ ہے کہ طہارت واجب ہے، کیوں کہ ترک طہارت سے تلافی کرنے والی چیز واجب ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ حدیث عمل کو واجب کرتی ہے لہذا اس سے وجوب ثابت ہوگا۔ لہذا جب کوئی اسے شروع کرنے سے واجب ہوجائے گا اور ترک طہارت سے اس میں نقص آ جائے گا، لہذا صدقہ سے اس کی تلافی کی جائے گی، اس طواف سے اس کے کم رتبہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے سے واجب ہوا ہو کہ واجب کرنے سے اس کی تلافی کی جائے گی، اس طواف سے اس کے کم رتبہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے سے واجب ہوا ہوا ہوا ہو اے اور وہ طواف زیارت ہے اور یہی جواب ہراس طواف میں ہے جونفی ہو۔

# ر ان البدايه جلدا على المحالية المام على الكام في كبيان ين المام في كبيان ين الم

#### اللغات:

محدث ﴾ بوضو۔ ﴿لا يعتد به ﴾ اس كوشارنبيس كيا جائے گا۔ ﴿أباح ﴾ حلال كيا ہے۔ ﴿دنو ﴾ إكا پن ، كى۔ ﴿تطوّع ﴾ نفلى۔

#### تخريج

اخرجه البيهقي في كتاب الحج باب الطواف على الطهارة حديث رقم: ٩٠٨٥.
 و كنز العمال باب حرف الحاء، حديث ١٢٠٠٢.

#### ب وضوطواف قدوم كرف والے كا جرماند:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی محرم نے بے وضوطواف قدوم کیا تو ہمارے یہاں اس کا طواف معتبر ہے، کین ترک طہارت کی وجہ سے اس پرصدقہ واجب ہے، جب کہ امام شافعی والتی کا بیاں اس مخص کا طواف ہی معتبر نہیں ہے، کیوں کہ آپ مالی ایک وجہ سے اس پرصدقہ واجب ہے، جب کہ امام شافعی والتی کی وجہ سے اس محلواف بلاوضو درست صدیث پاک الطواف صلاق میں طواف کونماز کے مشابہ قرار دیا ہے اور یہ مشابہت ذات میں ہے، اس لیے طواف بلاوضو درست نہیں ہوگا اور جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے اس طرح طواف کے لیے بھی وضو شرط ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ولیطوفوا ہالبیت العتیق کے فرمان سے مطلق طواف کرنے کا تھم دیا ہے اور طہارت وغیرہ کے شرط اور فرض ہونے سے کوئی بحث نہیں فرمائی، اس لیے طہارت کی شرط کے بغیر صرف طواف کرنا مشردع ہوگا۔ اور وضواس میں شرط نہیں ہوگا۔

ٹم قیل ھی المنے فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق طواف میں طہارت سنت ہے، کیکن اصح یہ ہے کہ وہ واجب ہے،
کیوں کہ اگر کوئی شخص بلاوضوطواف کرتا ہے تو اس پر نقصان کی تلانی کرنے والی چیز یعنی صدقہ واجب ہوتا ہے اور یہ بات طے
ہے کہ جابر کا وجوب اور اس کا ثبوت ترک واجب ہی سے متعلق ہوتا ہے، لہٰذا اس سے طواف میں طہارت کا واجب ہونا ثابت
ہور ہا ہے۔

طواف میں وجوب طہارت کی دوسری دلیل ہے ہے کہ حدیث المصلاۃ طواف خبر واحد ہے اور خبر واحد سے وجوب ثابت ہوتا ہے،الہٰدا اس حوالے سے بھی طواف میں طہارت اور وضو کا واجب ہونا ہی ثابت ہور ہا ہے۔

فاذا شرع المنع اس کا حاصل یہ ہے کہ طواف قد وم اصلاً تو سنت ہے، لیکن جب کوئی شخص اسے شروع کرتا ہے تو شروع کرنے کی وجہ سے وہ طواف واجب ہوجاتا ہے آگر بحالت مدث کوئی طواف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں نقص آئے گا اور اس نقص اور کمی کی تلافی کے لیے صدقہ واجب ہوگا، اس کے برخلاف آگر کوئی شخص بلا وضوطواف زیارت کرتا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا جب کہ بلاوضوطواف قد وم کرنے والے پرصدقہ واجب ہوتا ہے ان دونوں میں جبر نقصان کے حوالے سے فرق کرنے کی وجہ یہ کہ طواف قد وم اصلاً اور ذاتا واجب ہوتا ہے جہ کہ طواف قد وم اصلاً سنت ہے اور شروع کرنے کے بعد واجب ہوتا ہے جب کہ طواف زیارت اصلاً اور ذاتا واجب ہے اور اللہ نے اسے واجب قرار دیا ہے اس لیے سنت اور واجب میں فرق مراتب کوعیاں کرنے کے لیے ایک جگہ صدقہ واجب کیا گیا اور

وَ لَوْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاهُ، لِأَنَّهُ أَدْخَلَ النَّقْصَ فِي الرُّكُنِ فَكَانَ أَفْحَشَ مِنَ الْأَوَّلِ فَيُجْبَرُ بِالدَّمِ، وَ إِنْ كَانَ جُنْبًا فَعَلَيْهِ بُدُنَةٌ كَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيْهِا، وَ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ مِنَ الْحَدَثِ فَيَجِبُ جَبْرُ نُقْصَانِهَا بِالْبُدُنَةِ إِظْهَارًا لِلتَّفَاوُتِ، وَ كَذَا إِذَا طَافَ أَكْثَرَهُ جُنْبًا أَوْ مُحْدِثًا، لِأَنَّ أَكْثَرَ الشَّيْءِ لَهُ حُكْمُ كُلِّهِ.

ترفیجی اور اگرمحرم نے بلاوضوطواف زیارت کیا تو اس پرایک بکری (بطور دم) واجب ہے اس لیے کہ اس نے رکن میں نقص داخل کر دیا ہے، لبندایہ پہلے ہے بھی زیادہ براہوگا اس لیے دم کے ذریعہ اس کی تلافی کی جائے گی۔ اور اگرمحرم جنبی ہوتو اس پر بدنہ داخل کر دیا ہے، لبندا یہ بہنے سے بھی نیادہ براہوگا اس لیے بھی کہ جنابت صدف سے زیادہ غلیظ ہے لبندا فرق ظاہر داجب ہے اس طرح حضرت ابن عباس فواٹن سے مروی ہے۔ اور اسے بھی کہ جنابت مدث کی صالت میں اکثر طواف کرنے کے لیے اس کے نقصان کی تلافی بدنہ سے کی جائے گی۔ اور ایسے بی جب محرم جنابت یا صدث کی صالت میں اکثر طواف کرے، اس لیے کہ اکٹو شی کو کل شی کا تھم حاصل ہے۔

#### اللغات:

﴿ اَفْحَشَ ﴾ زیاده برا ﴿ يجبر ﴾ تلافی کی جائے گی ۔ ﴿ بدنة ﴾ برا جانور (اون، گائے وغیره) ۔

### بغيرطهارت طواف زيارت كرف والے كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے بحالت حدث طواف زیارت کیا تو اس کی دوشکلیں ہیں (۱) اس نے حدث اصغر کے ساتھ کیا بیٹی بلاوضوطواف کیا (۲) حدثِ اکبر کے ساتھ اس نے طواف زیارت کیا بیٹی جنابت اور تا پاکی کی حالت میں طواف کیا، اب اگر پہلی شکل ہے بیٹی اس محرم نے بلاوضوطواف زیارت کیا ہے تو اس پر ایک بکری بطور دم واجب ہے اور اگر دوسری شکل ہے بیٹی محرم نے جنابت کی حالت میں طواف زیارت کیا ہے تو اس پر ایک بدنہ بطور دم واجب ہے۔ اس حکم اور فرمان کی دلیل یہ ہے کہ طواف زیارت جج کارکن ہے اور حدث یا جنابت کے ساتھ اسے اداء کرنا رکن میں نقص اور عیب پیدا کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ رکن کا نقص اور عیب واجب وغیرہ میں پیدا شدہ عیب اور نقص سے بڑھا ہوا ہوگا، البذا طواف زیارت کا نقص طواف قدوم وغیرہ کے نقص سے بڑا ہوگا اور اس کی تلافی کے لیے صدف ہے کام نہیں چلے گا، بل کہ دم و بینا پڑے گا۔ اب اگر جرم خفیف ہوگا اور محرم نے بلاوضو طواف کیا ہوگا تو پھر اس پر محول ہوگا۔ اور اگر جرم نقیف ہوگا اور مجمل اور جواب کے اور اگر جرم نقیف ہوگا تو پھر اس پر محول ہوگا۔ اور اگر جرم نقیل اور بھاری ہوگا یعنی اس نے بحالت جنابت طواف کیا ہوگا تو پھر اس پر صوبا نے اور صدث اور جنابت میں فرق بھی نمایاں ہوجائے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ رئیس المفسر ین حضرت ابن عباس رہا تھی سے بھی یہی مروی ہے کہ اگر کو کی شخص بحالت جنابت طواف زیارت کرتا ہے تو اس پر ایک بدنہ بطور دم واجب ہوگا۔

و كذا النع اس كا عاصل يه ب كدار كس فخص في طواف كاكثر چكر حدث يا جنابت كى حالت ميس كية وبهي اس يردم

### ر أن الهداية جلدا على المحالة الماع كي بيان بن ع

واجب ہوگا، کیوں کہ فقہ کا ضابط ہے ہے کہ للا کشو حکم الکل یعنی اکثر کوکل اور کممل کا حکم حاصل ہے لہذا جو حکم کل اور کممل کا ہوگا وہ ی حکم الکا نین اکثر کو کا اور کممل کا ہوگا وہ ہی حکم اکثر کا بھی ہوگا اور پورے طواف زیارت کو حدث یا جنابت کی حالت میں اداء کرنا موجب دم ہوگا۔ بھی حدث یا جنابت کی حالت میں اداء کرنا موجب دم ہوگا۔

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَعِيْدَ الطَّوَافَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ وَ لَا ذَبْحَ عَلَيْهِ، وَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعِيْدَ وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُولُونَ بِالْإِعَادَةِ فِي الْحَدَثِ اِسْتِحْبَابًا وَ فِي الْحِنَابَةِ إِيْجَابًا لِفُحْشِ النَّقُصَانِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ وَ قُصُورِهِ بِسَبَبِ الْجَنَابِةِ وَ قُصُورِهِ بِسَبَبِ الْجَنَابِةِ وَ قَدْ طَافَةً مُحْدِثًا لَا لَا مُعَلِيهِ وَ إِنْ أَعَادَهُ بَعُدَ أَيَّامِ النَّحُورِ فَلَا شَيْعَ عَلَيْهِ، لِلْأَنَّةُ أَعَادَةً فِي وَقُتِهِ، وَ إِنْ أَعَادَهُ وَ قَدْ طَافَةً وَحَلَيْكُمُ إِللَّا الْمِالْقُونَ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَذُهِ اللَّهُ مِ النَّالَةُ عِلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلللَّا أَعْدَاقُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَذُهِ مِنْ مَذُهُ اللَّهُ مُ عَلَدُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا عُرِفَ مِنْ مَذُهِ مِنْ مَذُهِ الْمَالُولُ الْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللْمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الْمُل

ترجملے: اور افضل یہ ہے کہ جب تک محرم مکہ میں مقیم رہے طواف زیارت کا اعادہ کرلے اور اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔اور بعض ننخوں میں ہے کہ محرم پر اعادہ کرنا واجب ہے لیکن اصح یہ ہے کہ حدث میں بطور استحباب اسے اعادہ کرنے کا حکم دیا جائے اور جنابت میں بطور وجوب، اس لیے کہ جنابت کی وجہ سے نقصان فخش ہے جب کہ حدث کی وجہ سے نقصان کم ہے۔

پھر جب اس نے طواف کا اعادہ کرلیا اور اس نے بحالتِ حدث طواف کیا تھا تو اس پر قربانی نہیں ہے ہر چند کہ اس نے ایا منح کے بعد اعادہ کر اینے کہ اعادہ کر لینے کے بعد شبہ کنصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں باتی رہے گا۔ اور اگر اس نے ایا منح میں طواف کا اعادہ کیا اور اس نے بحالت جتابت طواف کیا تھا تو اس پر پچھ بھی نہیں واجب ہے، کیوں کہ اس نے وقت کے اندر طواف کا اعادہ کیا اور اس نے بحالت جتابت طواف کیا تو تاخیر کی وجہ سے امام ابوصنیفہ ولیٹیلئے کے ہاں دم واجب ہوگا جیسا کہ حضرت الامام کا یہی معروف ندہب ہے۔

#### اللغات:

﴿ فحش ﴾ كھلا ہوا ہوتا، بڑا اور واضح ہوتا (برائی كا)\_

### فركوره بالأمخص كے ليے اعادة طواف كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے حدث یا جنابت کی حالت میں طواف زیارت کرلیا تو اس کے اعادے کی کیا صورت مورت مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ خض مکہ میں مقیم ہواس وقت تک اس کے ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ اس سلیلے میں کل تین اقوال ہیں (۱) پہلا قول ہے ہے کہ جب تک وہ خض مکہ میں مقیم ہواس وقت تک اس کے لیے ذکورہ طواف کا اعادہ کرنا افضل ہے۔ (۲) دو سرا قول جو بقول صاحب ہدایہ اصح ہے یہ ہے کہ اگر اس نے بحالت حدث طواف زیارت کیا ہے تو اسے استخباباً اعادے کا حکم دیا جائے۔ اور اگر بحالت جنابت کیا ہے تو وجو با اور لازما اسے اعادے کا حکم دیا جائے۔ اور اگر بحالت جنابت کیا ہے تو وجو با اور لازما اسے اعادے کا حکم دیا جائے۔ کیوں کہ جنابت کی وجہ سے پیدا شدہ نقصان سے قوکی اور فخش ہے اس لیے اس صورت میں اعادہ

## ر آن الهداية جلد الله المستحدد MM المستحدد الكام في كيان عن الم

كرنا واجب موكا جب كه حدث والى صورت ميں اعاده كرنامتحب موكا۔

ثم إذا النع يہال سے بيہ بتانامقصود ہے كہ اگر كسى محرم نے بحالت حدث طواف زيارت كيا تھا پھر مكہ ميں رہتے ہوئے اس نے اس كا اعادہ كرليا تو اب وہ برى الذمہ ہوجائے گا اور اس پر دم وغيرہ واجب نہيں ہوگا خواہ اس نے ايام نحر ميں اعادہ كيا ہويا ايام نحر كے بعد، كيوں كہ طواف كا اعادہ كرنے كے بعد نقص اور كى تو دور ہوگئ، اب صرف شبه ئقصان باتى رہ گيا اور شبه ئقصان كى وجہ سے كوئى دم يا تاوان واجب نہيں ہوتا۔

و إن أعاده المع اس كا حاصل بيہ ہے كه اگر محرم نے بحالت جنابت طواف زيارت كيا تھا پھراس نے مكہ ميں رہتے ہوئے اس كا اعاده كيا تہ وہ برى الذمه ہوجائے گا اور اس پر دم وغيرہ نہيں واجب ہوگا، كيوں كه اس نے ايام نحر ميں اعاده كر كے طواف كواس كے وقت ميں اداء كيا ہے، كيكن اگر ايام نحر كے بعد اعاده كيا ہے تو اس پر امام اعظم ولي على كہ اللہ وم واجب ہوگا، كيوں كه اگر چہراس نے طواف زيارت كا اعاده كر ليا ہے مگر پھر بھى يہ طواف اپنے وقت سے مؤخر ہوا ہے اور طواف يا جج كے كسى بھى ركن كى تا خير امام اعظم ولي على موجب دم ہے، اس ليے ايام نحر كے بعد اعاده كرنے كى صورت ميں اس پر دم واجب ہوگا۔

وَ لَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ قَدْ طَافَة جُنبًا عَلَيْهِ أَنْ يَعُوْدَ، لِأَنَّ النَّقُصَ كَثِيْرٌ فَيُؤْمِرُ بِالْعَوْدِ اسْتِدُرَاكًا لَهُ، وَ يَعُوْدُ بِإِلَى الْمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَعُدُ وَ بَعَتَ بُدْنَةً أَجْزَأَهُ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ جَابِرٌ لَهُ إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ هُوَ الْعَوْدُ، وَلَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ قَدُ طَافَة مُحْدِثًا إِنْ عَادَ وَ طَافَ جَازَ، وَ إِنْ بَعَثَ بِالشَّاةِ فَهُو أَفْضَلُ، لِأَنَّة خَفَّ مَعْنَى النَّقُصَانِ وَ فِيهِ أَهْلِهِ وَ قَدُ طَافَة مُحْدِثًا إِنْ عَادَ وَ طَافَ جَازَ، وَ إِنْ بَعَثَ بِالشَّاةِ فَهُو أَفْضَلُ، لِأَنَّة خَفَّ مَعْنَى النَّقُصَانِ وَ فِيهِ نَفُو لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَكُمْ يَطُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودُ بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ لُلِنْعِدَامِ لَنَّ لِلْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ

ترجمه : اوراگرمحرم اپنے وطن واپس آگیا حالانکہ اس نے بحالتِ جنابت طواف زیارت کیا تھا تو اس پر لازم ہے کہ وہ لوٹ جائے ، کیوں کہ نقص زیادہ ہے لہٰذا اس کی تلافی کے لیے لوٹے کا حکم دیا جائے گا۔ اور بیشخص نئے احرام کے ساتھ لوٹے گا۔ اور اگر وہ واپس نہ ہوا اور ایک بدنہ تھے دیا تو بھی کافی ہے اس دلیل کی وجہ ہے جوہم نے بیان کیا کہ بدنہ تقص کی تلافی کرنے والا ہے البتہ لوثنا ہی افضل ہے۔ اور اگر وہ مخص اپنے اہل میں واپس آگیا جب کہ اس نے بحالت حدث طواف کیا تھا تو اگر بیشخص پلٹ کر طواف کرتا ہے تو بھی جائز ہے اور اگر اس نے بحر بھیج دی تو یہ افضل ہے، کیوں کہ اس صورت میں نقصان کا معنی خفیف ہے اور بکری تھیجنے میں نقراء کا نفع ہے۔

اور اگر کسی شخص نے طواف زیارت کیا ہی نہیں یہاں تک کہ اپنے اہل میں واپس آگیا تو اس پر اس احرام کے ساتھ لوٹنا لازم ہے، کیوں کہ اس احرام سے حلال نہیں ہوا اور وہ شخص طواف کرنے سے پہلے پہلے ہمیشہ عورتوں کے لیے حرام رہے گا۔

## ر آن البداية جلد الكام يحتمل ١٩٦٩ الكام ع يان يم ع الكام ع ك يان يم ع على الكام ع ك يان يم ع على الكام ع ك يان يم ع

اللّغات:

﴿ يؤمر ﴾ تكم ديا جائے گا۔ ﴿ خفّ ﴾ باكا بوكيا۔

### فركوره بالأمخص كے ليے اعادة طواف كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے بحالت جنابت طواف زیارت کیا تھا اور پھراس نے اس طواف کا اعادہ نہیں کیا اور اپنے وطن واپس ملہ جائے اور وہاں جا کر طواف زیارت کا اعادہ کرے، کیوں کہ بحالت جنابت طواف زیارت کرنا جج ہیں بہت بڑا عیب ہے لہذا اس عیب کی تلافی کے لیے وطن سے واپس مکہ جانا ضروری ہے اور اس صورت ہیں اس کے لیے نیا احرام پہننا بھی ضروری ہوگا، کیوں کہ وہ خض میقات سے تجاوز کر گیا ہے، اس لیے صاحب بنائی نے لکھا ہے کہ اگر وہ خض آ فاقی نہ ہو اور میقات سے تجاوز کر گیا ہے، اس لیے صاحب بنائی نے کھا ہے کہ اگر وہ خض آ فاقی نہ ہو اور میقات سے تجاوز نہ کیا ہوتو پھر اس کے لیے نئے احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ بہر حال ایسے محرم کے حق میں افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ دوبارہ مکہ جائے اور وہاں جا کر طواف زیارت کا اعادہ کرے، لیکن اگر وہ مکہ نیں گیا اور اس نے اپنے وطن سے بدنہ روانہ کر دیا تو بھی اس کا حج مکمل ہوجائے گا اور یہ بدنہ طواف زیارت کے وض کفایت کر جائے گا، کیوں کہ اس سے بھی نقص اور کی کی تلافی ہوجاتی ہے۔

ولو رجع المح الس كا حاصل بيہ ہے كہ ايك فحض نے بحالتِ حدث طواف زيارت كيا تھا اور اس كا اعادہ كيے بغيروہ اپنے وطن واپس چلا گيا تو اب اس كے حق ميں افضل اور بہتر ہيہ ہے كہ وہ بكرى بھيج دے، ليكن اگر وہ فخص كمه جاكر اس طواف كا اعادہ كرتا ہے تو يہ بھى جائز ہے، البتہ بكرى بھيجنا افضل ہے اور وہ اس ليے ہے كہ اس ميں فقراء ومساكين كا نفع ہے اور پھر اس صورت ميں نقص بھى ملكا اور معمولى ہے، اس ليے بلاوجہ اس صورت ميں كمہ واپس جانا اس پر لازم اور ضرورى نہيں قرار ديا جائے گا۔

ولو لم یطف النع فرماتے ہیں کہ اگر کسی محرم نے طواف زیارت کیا ہی نہیں اور طواف کیے بغیرا پنے گھر واپس چلا گیا تو اب اس پر اسی احرام کے ساتھ واپس مکہ جانا ضروری ہے کیوں کہ طواف زیارت جج کا رکن ہے لہٰذا اس رکن کے اداء نہ کرنے کی وجہ سے وہ مخض احرام سے حلال نہیں ہوا، اس لیے حلال ہونے ادر بیوی سے رشعۂ زوجیت قائم کرنے کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ واپس مکہ جائے اور طواف زیارت سے فارغ ہو۔

وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدُرِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، لِأَنَّهُ دُونَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَ إِنْ كَانَ وَاجِبًا فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ التَّفَاوُتِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانًا عَلَيْهِ شَاةٌ، لِأَنَّهُ الْأَوَّلَ أَصَحُّ، وَ لَوْ طَافَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ، لِأَنَّهُ نَقُصُّ كَثِيْرٌ ثُمَّ هُوَ دُوْنَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيُكُتَفَى بِالشَّاةِ.

ترجملہ: اور جس شخص نے بے وضوطواف صدر کیا تو اس پرصدقہ واجب ہے، اس لیے کہ طواف صدر طواف زیارت سے کم تر ہے۔ اور جر چند کہ یہ واجب ہے کی نگری واجب ہے۔ اور جر چند کہ یہ واجب ہے کین پھر بھی تفاوت کا اظہار ضروری ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ روائی کے سے مروی کہ ایک بکری واجب ہے، کیوں کہ یہ زیادہ ہوگی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اور اگر کسی نے بحالت جنابت طواف صدر کیا تو اس پر ایک بکری واجب ہے، کیوں کہ یہ زیادہ

ر جن البدایہ جلد سے کہ تر ہے اس لیے بری پر اکتفاء کر لیا گیا۔ پنقص ہے۔ پھر یہ طواف زیارت ہے کم تر ہے اس لیے بری پر اکتفاء کر لیا گیا۔

بدون طهارت طواف مدركرف كاكفاره:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے بلا وضوطوا ف صدر کیا تو اسے چاہیے کہ بطور جزاء وتا وال پی پھ صدقہ کردے، یہ صدقہ اس کی طرف سے کفایت کر جائے گا، اس سے پہلے آپ یہ پڑھ چکے جی کہ بلا وضوطوا ف زیارت کرنے سے دم واجب ہوتا ہے اور طواف صدر کو) معمدر چوں کہ طواف زیارت سے کم تر ہے اور اس کا مرتبہ اور رتبہ طواف زیارت سے کم ہے، اس لیے اسے (طواف صدر کو) بلاوضو کرنے کی صورت میں صرف صدقہ واجب ہوگا تا کہ رکن یعنی طواف زیارت اور واجب یعنی طواف صدر میں فرق اور امتیاز موصاح کے۔

وعن أبى حنيفة رَحَمَّ عَلَيْة فرمات بين كدامام كرخى والتفيلان أمام اعظم والتفيلات ايك روايت مين بيد مسكد بيان كيا ہے كه جس طرح بلا وضوطواف زيارت كرنے سے بھى بكرى واجب ہوكى ، جس طرح بلا وضوطواف صدر كرنے سے بھى بكرى واجب ہوكى ، گرصاحب بدايد فرمات بين كديدروايت قابل اعتاد نہيں ہے اور اصح روايت يہلى ہى ہے۔

ولو طاف جنبا النع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر كسى محرم نے جنابت اور ناپاكى كى حالت ميں طواف صدر كيا تو اس پرايك كرى بطور جنايت واجب ہے، كيول كه جنابت كى حالت ميں طواف كرنا جرم عظيم ہے، اس ليے اب صدقہ سے كام نہيں چلے گا، بل كه دم دينا پڑے گا، گرچول كه طواف صدر طواف زيارت سے كم رتبہ ہے، اس ليے اس ميں دم بھى چھوٹا واجب ہوگا جب كه جنابت كى حالت ميں طواف زيارت كرنے سے بروادم يعنى بدنہ واجب ہوتا ہے۔

وَ مَنْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِ الزَّيَارَةِ ثَلَاثَةَ أَشُواطٍ فَمَا دُوْنَهَا فَعَلَيْهِ شَاهٌ ، لِأَنَّ النَّقُصَانَ بِتَرْكِ الْأَقَلِ يَسِيْرُ، فَأَشْبَهَ النَّقُصَانَ بِسَبَبِ الْحَدَثِ فَيَلُزَمُهُ شَاهٌ، فَلَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَجْزَأَهُ أَنْ لَا يَعُوْدَ وَ يَبْعَثَ شَاةً لِمَا بَيَّنَا، وَ مَنْ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ بَقِيَ مُحُرِمًا أَبَدًا حَتَّى يَطُوْفَهَا، لِأَنَّ الْمَتُرُوكَ أَكْثَرُ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَطُفْ أَصُلًا.

ترجمله: اورجس مخص نے طواف زیارت میں سے تین شوط یا اس سے کم ترک کردیا تو اس پر ایک بکری واجب ہے، اس لیے کہ (نصف سے) کم چھوڑ نے کی وجہ سے نقصان معمولی ہے، لہذا میر حدث کی وجہ سے پیش آمدہ نقصان کے مشابہ ہوگیا، اس لیے بکری لازم ہوگی۔

پھراگر وہ خص اپنے اہل کی طرف لوٹ گیا تو اس کے لیے یہ کافی ہوگا کہ وہ ( مکہ ) نہ لوٹے اور ایک بکری بھیج دے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا۔ اور جس شخص نے چار شوط ترک کر دیا وہ بدستور محرم رہے گا یہاں تک کہ طواف کرلے، اس لیے کہ اکثر طواف کو ترک کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ ایہا ہوگیا کہ گویا اس نے طواف ہی نہیں کیا۔

اللغاث:

﴿اشواط ﴾ چكر، كيمير، ولم يطف ﴾طوافنهين كيار

## ر أن البداية جدر على المستحد ١٣١١ على الكام في كيان من الم

### طواف زیارت کوترک کرنے کی مختلف صورتوں کے احکام کی وضاحت:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی محرم نے طواف زیارت کے اشواطِ سبعہ میں سے تین شوط یا اس سے کم مثلاً دوشوط ترک کر دیا تو اس کی تلافی کے لیے اس پر ایک بکری واجب ہے، کیوں کہ تین شوط یا اس سے کم کوترک کرنا طواف کے اقل کوترک کرنا ہے اور ترک اقل کا نقصان خفیف اور کیسیر ہے، اس لیے یہ نقصان بے وضوطواف کرنے والے نقصان کے مشابہ ہوگیا اور ماقبل میں آپ یہ پڑھ آگ کا نقصان خفیف اور کیسیر ہے، اس لیے یہ نقصان بے وضوطواف کرنے والے نقصان کے مشابہ ہوگیا اور ماقبل میں آپ یہ پڑھ آگی اور یہ آگے ہیں کہ بلاوضوطواف کرنے سے بکری بطور دم واجب ہوتی ہے، لہذا صورت مسکلہ میں بھی بکری ہی بطور دم واجب ہوگی اور یہ بکری اشواط متروکہ کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔

فلو دجع النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر طواف زیارت کے تین یا اس سے کم شوط ترک کرنے والے محرم بنے مکہ میں رہتے ہوئے نہ تو اس کی قضاء کی اور نہ ہی وہاں بکری ذبح کی اور اس حالت میں اپنے وطن واپس آگیا، تو اب اگر وہ یہاں آکر یہاں سے بکری بھیجتا ہے اور ازخود مکہ جاکر طواف نہیں کرتا تو بیصورت بھی جائز ہے اور ایسا کرنے سے وہ فخص حلال اور بری الذمہ ہوجائے گا۔ کیوں کہ اس کا جرم اور اس کی طرف سے کیا گیا نقصان معمولی ہے اور پھر وطن سے بکری بھیجنے میں فقراء ومساکین کا نفع بھی ہوجائے گا۔ کیوں کہ اس لیے یہی صورت بہتر ہے۔

و من توك المنح فرماتے ہیں كہ اگر كسى محف فے تین كے بجائے جارياس سے زائد شوط ترك كرديا تو جب تك وہ طواف كى قضاء نہيں كر ليتاس وقت تك عورتوں كے حق ميں حلال نہيں ہوگا، كيوں كہ سات ميں سے جارياس سے زائد كا ترك ترك كل كئ قضاء نہيں كر ليتاس وقت تك عورتوں كے حق ميں حلال نہيں ہوگا ، كوں كہ سات ميں اور كل طواف ترك كرنے كى وجہ سے محرم حلال نہيں ہوتا ہے، لہذا ترك اكثر كى وجہ سے بھى محرم حلال نہيں ہوگا اور اسے دوبارہ طواف كرنا ہى بڑے گا۔

وَ مَنُ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدُرِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ شَاهٌ، لِأَنَّهُ تَرُكُ الْوَاجِبِ أَوِ الْأَكْفَرِ وَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ يُوْمَرُ بِالْإِعَادَةِ إِقَامَةً لِلْوَاجِبِ فِي وَقْتِه، وَ مَنْ تَرَكَ ثَلاثَةَ أَشُواطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ الْوَاجِبِ فِي جَوْفِ الْحَجَرِ فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ أَعَادَهُ، لِأَنَّ الطَّوَافَ وَرَاءَ الْحَطِيْمِ وَاجِبٌ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ، وَالطَّوَافَ وَرَاءَ الْحَطِيْمِ وَاجِبٌ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ، وَالطَّوَافَ فِي جَوْفِ الْحَجَرِ أَنْ يَدُورَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ يَدُخُلُ الْفُرْجَتَيْنِ اللَّيْنِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْحَطِيْمِ فَإِذَا فَعَلَ وَالطَّوَافَ فَي جَوْفِ الْحَجَرِ أَنْ يَدُورَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ يَدُخُلُ الْفُورَةِ عَيْنِ اللَّيْنِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْحَطِيْمِ فَإِذَا فَعَلَ وَالْمَافُوفِ عَلَى الْوَجُهِ الْمَشُرُوعِ.

ترجمل: اورجس خص نے طواف صدریا اس میں سے چار شوط ترک کردیے تو اس پرایک بکری واجب ہے، کیول کہ اس نے واجب یا اس نے واجب یا اس کے اکثر جھے کو ترک کردیا ہے، اور جب تک بیفخص مکہ میں رہے گا اسے دوبارہ طواف کرنے کا حکم دیا جائے گا تا کہ واجب کو اس کے وقت میں اداء کیا جائے۔

اورجس شخص نے طواف صدر کے تین شوط ترک کیے تو اس پرصدقہ واجب ہے۔اورجس شخص نے جوف ججر میں واجب کو اداء کیا، تو اگر وہ مکہ میں ہوتو اس کا اعادہ کرلے، اس لیے کہ خطیم کے پیچھے سے طواف کرنا واجب ہے جیسا کہ ماقبل میں ہم بیان

اور جونی ججر میں طواف ہے ہے کہ طواف کرنے والا کعبہ کے اردگردگھو ہے اور کعبہ اور حطیم کے مابین جو کشادگی ہے اس میں داخل ہو، چنا نچہ جب محرم نے ایسا کیا تو اس نے اپنے طواف میں نقص داخل کردیا، الہذا جب تک وہ مکہ میں دہ پورے طواف کا اعادہ کیا تو بھی کافی ہے، اعادہ کرے تاکہ وہ شری طریقے پر طواف اداء کرنے والا ہوجائے، اور اگر اس نے صرف ججر کے طواف کا اعادہ کیا تو بھی کافی ہے، کیوں کہ اس نے چھوڑے ہوئے کی تلافی کرلی۔ اور ججر کا طواف ہیہ ہے کہ ججر سے باہر دائیں طرف سے شروع کرے یہاں تک کہ اس کے آخر تک پہنچ جائے پھر کشادگی سے ججر میں داخل ہواور دو سری طرف سے نگلے، اس طرح سات مرتبہ کرے، پھر اگر وہ اپنی میں واپس آگیا اور اس نے آئی کا اعادہ نہیں کیا تو اس پر دم واجب ہے، کیوں کہ چوتھائی کے قریب ترک کرنے کی وجہ سے اہل میں واپس آگیا اور اس نے اس کے طواف میں نقصان پیدا ہوگیا ہے، اس لیے صدقہ اس سے کھایت نہیں کرے گا۔

#### اللغاث:

﴿جوف ﴾ درمیان، نیج کی خالی جگد۔ ﴿فوجه ﴾ کشادگی، وسعت، خالی جگد۔

#### طواف صدر چھوڑنے کی مختلف صورتوں کے احکام:

اس عبارت میں کئی مسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) اگر کسی محرم نے پورا طواف صدر ترک کر دیا یا اس کے چار شوط ترک کر دیا تا اس کے چار شوط ترک کر دیا تا اس کے جارت واجب ہوتی ہے، گر دیا تا اس بھری واجب ہوتی ہے، گر دیا تا اس بھری واجب ہوتی ہے، گر چول کہ متر وک کی تلافی کا اعلیٰ اور اولیٰ طریقہ یہ ہے کہ واجب کوشل واجب سے اداء کیا جائے ، اس لیے صورت مسئلہ میں تھم یہ ہے کہ جب تک وہ محرم شخص مکہ میں رہے گا اسے میں تھم دیا جائے گا کہ وہ طواف کو دوبارہ اداء کرے، تا کہ واجب کوشلِ واجب کے ذریعے اس کے وقت میں ادا کر سکے۔

(۲) دوسرا مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے طواف صدر کے سات اشواط میں سے تین شوط کو ترک کر دیا تو اس پرصدقہ واجب ہے، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے کل کو ترک کرنے سے دم واجب ہوتا ہے اس کے اقل کو ترک کرنے سے صدقہ واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کے اقل کو ترک کرنے سے صدقہ واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کے اقل کو ترک کرنے سے صدقہ واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کے اقل کو ترک کرنے سے صدقہ واجب ہوگا۔ (ہنایہ ۲۸۲/۲۸)

#### حطيم كاندر عطواف كرف والحكاهم:

(۳) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے جو ف حجر میں طواف کیا یعنی حطیم کو چھوڑ کر کعبہ اور حطیم کے مابین جو خالی جگہ ہے اس جگہ میں چکہ اس جگہ میں چکر لگایا تو اسے چاہیے کہ جب تک مکہ میں مقیم رہے اس وقت تک طواف کا اعادہ کرلے، کیوں کہ حطیم کو طواف میں شامل کرنا اور حطیم کے چیچھے سے طواف کرنا واجب ہے اور صورت مسئلہ میں جوف حجر میں طواف کرنے کی وجہ سے اس شخص نے علی وجہ المشر وع طواف نہیں کیا ہے، اس لیے اسے دوبارہ شرعی طریقے کے مطابق طواف کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

(4) چوتھا مئلہ یہ ہے کہ جوف جحر میں طواف کرنے والے کے لیے افضل تو یہی ہے کہ وہ پورے طواف کو د فہارہ علی وجہ

## ر ان الهداية جلد الكام ي من المسلم الكام في بيان ين الكام في بيان ين الكام في الكام في بيان ين الكام في الكام

المشر وع اداء کرے، لیکن اگر اس نے پورے طواف کا اعادہ نہیں کیا اور صرف حجر کے طواف کا اعادہ کیا تو بھی درست اور جائز ہے، کیوں کہ اس نے جس چیز کوترک کیا تھا اس کی تلافی کر لیا اس لیے اب وہ شخص بری الذمہ ہوجائے گا۔

و ہو أن المح صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ جمر کے طواف کا طریقہ یہ ہے کہ جمر اور حطیم کے باہر سے دائیں طرف سے طواف شروع کرے اور چکر لگاتے لگاتے اخیر تک پہنچ جائے پھر کشادگی میں سے جمر میں داخل ہواور دوسری طرف سے نکلے، اب جاکر یہ ایک شوط کمل ہوا اور اس طرح سے کل ملاکر سات شوط کر لے۔ اور اگر حطیم کے طواف کا اعادہ کیے بغیر یہ خص اپنے وطن واپس آگیا تو اس پر دم واجب ہے، کیوں کہ چوتھائی کے قریب کو ترک کرنے کی وجہ سے اس شخص کے طواف میں نقصان پیدا ہوگیا ہے، اس لیے اب اس کی تلافی کے لیے صدقہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دم دینا پڑے گا۔

وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ وَ طَوَافَ الصَّدْرِ فِي احِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ طَاهِرًا فَعَلَيْهِ دَمَّ، فَإِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ جُنُمَّ فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِ النَّاعَلَيْةِ، وَ قَالَا عَلَيْهِ دَمَّ وَاحِدٌ، لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَمْ يَنْقُلُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِسَبَبِ الْحَدَثِ غَيْرُ الْأَوَّلِ لَمْ يَنْقُلُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْنَّ وَاجِبٌ، وَ إِعَادَةُ طُوَافِ الزِّيَارَةِ بِسَبَبِ الْحَدَثِ غَيْرُ وَاجِبٌ، وَ إِنَّمَا هُو مُسْتَحَبُّ فَلَا يُنْقَلُ إلَيْهِ، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي يَنْقُلُ طَوَافَ الصَّدْرِ إلى طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ، وَ إِنَّمَا هُو مُسْتَحِبٌ فَلَا يُنْقَلُ إلَيْهِ، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي يَنْقُلُ طَوَافَ الصَّدْرِ إلى طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْآنَةُ مُسْتَحِقُ الْإِعَادَةِ فَيَصِيْرُ تَارِكًا لِطَوَافِ الصَّدْرِ مُؤَخِّرًا لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْ أَيَّامِ النَّيْحِي فَيَجِبُ اللَّهُ بِتَوْكِ مُسْتَحِقُ الْإِعْدَةِ فَيَصِيْرُ تَارِكًا لِطَوَافِ الصَّدْرِ مُؤَخِّرًا لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْ أَيَّامِ النَّيْحِي فَيَجِبُ اللَّهُ بِتَوْكِ الصَّدْرِ بِالْإِيقَاقِ وَ بِتَاجِيْرِ الْاحِرِ عَلَى الْحِلَافِ، إِلَّا أَنَهُ يُؤْمَرُ بِإِعَادَةٍ طَوَافِ الصَّدْرِ مَا دَامَ بِمَكَّةً، وَ لَا يُؤْمَرُ بِالْإِيقَاقِ وَ بِتَاجِيْرِ الْاحِرِ عَلَى الْحِلَافِ، إِلَّا أَنَهُ يُؤْمَرُ بِإِعَادَةٍ طَوَافِ الصَّدْرِ مَا دَامَ بِمَكَّةً، وَ لَا يُؤْمَرُ الْمَالُ مُعْتَى اللَّهُ عُلَى مَا بَيَنَا.

ترجمه: اورجس تخص نے بلاوضوطواف زیارت کیا اور ایام تشریق کے اخیر میں طواف صدر باوضو کیا تو اس پر ایک دم واجب ہی، پھر اگر اس نے طواف زیارت کو بحاب جن اور صاحبین ً ہے، پھر اگر اس نے طواف زیارت کو بحاب جن اور صاحبین ً فرماتے ہیں کہ اس پر ایک دم واجب ہیں اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر ایک دم واجب ہے، کیوں کہ پہلی صورت میں طواف صدر طواف زیارت کی طرف منتقل نہیں ہوا، اس لیے کہ طواف صدر واجب ہے اور حدث کی وجہ سے طواف زیارت کا اعادہ کرنا واجب نہیں، بل کمستحب ہے اس لیے اس کی طرف منتقل نہیں کیا جائے گا۔

اور دوسری صورت میں طواف صدر کوطواف زیارت کی طرف منتقل کیا جائے گا، اس لیے کہ طواف زیارت واجب الاعادہ ہے، لہذا وہ شخص طواف صدر کو ترک کرنے والا اور طواف زیارت کو ایام نح سے مؤخر کرنے والا ہوجائے گا، اس لیے طواف صدر کر کے دالا اور طواف زیارت کو موخر کرنے کی وجہ سے بالا تفاق دم واجب ہوگا، لیکن جب تک وہ مکہ میں رہے گا اسے دوبارہ طواف کرنے کا حکم دیا جائے گا البتہ وطن واپس چلے جانے کے بعد اعادے کا حکم نہیں دیا جائے گا جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

# ر آن البدايه جلد کا سي المسال ١٩٦٨ المام ا

#### طواف زیارت اورطواف صدر میں سے ایک کے باطہارت اور دوسرے کے بدول طہارت اوا کرنے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محض نے طواف زیارت کو بلاوضوکیا اور طواف صدر کو وضو کے ساتھ کیا کیکن ایام تشریق کے اخیر میں کیا تو بالا تفاق اس محض پر ایک ہی دم واجب ہوگا یعنی بلاوضوطواف زیارت کرنے کی وجہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی مختص نے طواف زیارت کو جنابت کی حالت میں کیا اور طواف صدر کو حسب سابق باوضو کیا اور ایام تشریق کے آخر میں کیا تو یہ مسئلہ مختص نے طواف زیارت کو جنابت کی حالت میں کیا اور طواف صدر کو حسب سابق باوضو کیا اور ایام تشریق کے آخر میں کیا تو یہ مسئلہ مختص فید ہے، چنال چدامام اعظم برالتی ہی دم واجب ہوگا۔
اس صورت میں بھی اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا۔

صاحب ہدایہ ان دونوں مئلوں کی دلیل اور دونوں میں وجِفرق بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں (جب اس نے طواف زیارت کو بلاوضو کیا ہے) طواف صدر طواف زیارت کی طرف منتقل نہیں ہوگا، یعنی دونوں طواف اپنی اپنی جگہ برقرار رہیں گے، کیوں کہ طواف صدر واجب ہے اور حدث کی وجہ سے طواف زیارت کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہے، صرف متحب ہے، اس لیے کوئی طواف کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا اور بلاوضوطواف زیارت کرنے کی وجہ سے ایک دم واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف دوسری صورت میں چوں کہ اس نے بحالت جنابت طواف زیارت کیا ہے، اس لیے وہ طواف کا لعدم ہوگا اور طواف صدر جوایام تشریق کے اخیر میں اداء کیا گیا ہے وہ طواف زیارت کی طرف منتقل ہوجائے گا اور وہ شخص طواف صدر کوترک کرنے والا ہوگا اور دونوں چیزیں موجب دم ہیں، لہٰذا امام اعظم چالیٹھیڈ کے کہاں اس دوسری صورت میں مصرف ایک ہی دم واجب ہوگا۔ یہاں اس دوسری صورت میں بھی صرف ایک ہی دم واجب ہوگا۔ البتدسب کے یہاں جب تک وہ شخص مکہ میں رہے گا اسے طواف صدر کے اعادہ کا تھم دیا جائے گا ہاں مکہ سے چلے جانے کے بعد اعادہ کا تھم ساقط ہوجائے گا۔

وَ مَنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَ سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَلَّ فَمَا دَامَ بِمَكَّةَ يُعِيْدُهُمَا وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ أَمَّا إِعَادَةُ الطَّوَافِ فَلِتَمَكُّنِ النَّقُصِ فِيْهِ بِسَبَبِ الْحَدَثِ، وَ أَمَّا السَّعْيُ فَلِأَنَّهُ تَنْعٌ لِلطَّوَافِ، وَ إِذَا أَعَادَهُمَا لَا شَيْئَ عَلَيْهِ لِارْتِفَاعِ النَّقُصَانِ، وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعِيْدَ فَعَلَيْهِ دَمَّ لِتَوْكِ الطَّهَارَةِ فِيْهِ وَ لَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُوعِ التَّحَلُّلِ بِأَدَاءِ النَّقُصَانِ، وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعِيْدَ فَعَلَيْهِ دَمَّ لِتَوْكِ الطَّهَارَةِ فِيْهِ وَ لَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوَقُوعِ التَّحَلُّلِ بِأَدَاءِ النَّهُ صَانِ ، وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعِيْدَ فَعَلَيْهِ دَمَّ لِتَوْكِ الطَّهَارَةِ فِيْهِ وَ لَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوَقُومِ التَّحَلُّلِ بِأَدَاءِ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ يُعِيْدُ وَ لَكُنْ عَلَيْهِ فَى السَّعْيِ شَىءٌ ، لِلاَنَّةُ أَتَى بِهِ عَلَى إِثْرِ طُوافٍ مُعْتَدِّ بِهِ وَ كَذَا إِذَا الثَّوافَ وَ لَهُ يُعِدِ السَّعْيَ فِي الصَّعِيْحِ.

توجیل: اورجش خفس نے بے وضوا پے عمرہ کا طواف کیا اور بلاوضوسی کی اور طلال ہوگیا تو جب تک وہ مکہ میں رہے عمرہ اورسی دونوں کا امادہ کرے اور اس پر پچھاور واجب نہیں ہے، رہا طواف کا اعادہ کرنا تو حدث کی وجہ سے اس میں نقص پیدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور ربی سعی تو اس وجہ سے کہ وہ طواف کے تابع ہے، اور جب اس نے دونوں کا اعادہ کرلیا تو اب اس پر پچھنہیں واجب

## 

ہوگا، اس لیے کہ نقصان ختم ہوگیا ہے اور اعادہ کرنے سے پہلے وہ خفس اپنے وطن واپس ہوگیا تو طواف میں طہارت ترک کرنے کی وجہ سے حلال ہونا پایا وجہ سے اس پر ایک وم واجب ہوگا اور اسے واپس مکہ جانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ رکن اواء کرنے کی وجہ سے حلال ہونا پایا گیا ہے اس لیے کہ نقصان معمولی ہے، اور سعی کے متعلق اس پر کچھ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ اس نے معتبر طواف کے بعد ہی سعی کی ہے، اور ایسے ہی سجے قول کے مطابق جب اس نے طواف کا اعادہ کیا اور سعی کا اعادہ نہیں کیا (یعنی اس وقت بھی اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے)۔

#### اللغاث:

﴿ يعيد ﴾ لوائا ئے گا۔ ﴿ على اثر ﴾ ك بعد، ك يجهد

عمرہ میں بے وضوطواف وسعی کرنے کا تھم:

مسئدیہ ہے کہ اگر کسی خص نے عمرہ کا طواف اور سعی بے وضوکیا اور پھر احرام اتار کر حلق یا قصر کر کے حلال ہوگیا تو اس کے لیے شرقی فیصلہ یہ ہے کہ جب تک وہ مکہ میں رہے اس وقت تک طواف کا بھی اعادہ کرے اور سعی کا بھی اعادہ کرے ، طواف کا اعادہ تو اس لیے شرعی فیصلہ یہ ہے کہ جب تک وہ مکہ میں رہے اس وقت تک طواف کا بھی اعادہ کرے اس میں نقص کو داخل کر دیا ہے ، اس لیے اس فیصل کو داخل کر دیا ہے ، اس لیے اس فیصل کے ازالے کے لیے طواف کا اعادہ کرے اور چوں کہ سعی طواف کے تابع ہے اس لیے جو تھم متبوع کا ہوگا وہ تابع کا بھی ہوگا۔ اور جب وہ اور چوں کہ اس لیے تابع یعن سعی کے اعادے کا بھی تھم ہوگا۔ اور جب وہ دونوں کا اعادہ کرلے گا تو بری الذمہ ہوجائے گا اور کوئی چیز اس پر واجب یا لازم نہیں ہوگا۔

وإن رجع المنح فرماتے ہیں کہ اگر میخص طواف وغیرہ کا اعادہ کرنے سے پہلے وطن لوٹ گیا تو اب اسے دم دینا ہوگا اور دم دینے سے اس کا عمرہ کمل ہوجائے گا، چنال چہ اسے دوبارہ مکہ جانے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، کیول کہ وہ مخص عمرہ کے تمام افعال وارکان اداء کر چکا ہے اور حدث کا جونقصان ہے وہ چول کہ بہت معمولی ہے، اس لیے دم سے اس کی تلافی ہوجائے گی اور اسے دوبارہ مکہ نہیں جانا پڑے گا۔

ولیس علیہ النح اس کا عاصل ہے ہے کہ صورت مسلم میں اس محض پر بلاوضوطواف کرنے کی وجہ سے صرف ایک ہی دم واجب ہوگا اور بلاوضوسعی کرنے کی وجہ سے کھوٹیں واجب ہوگا، کیوں کہ سعی طواف کے تابع ہے، لہذا طواف کا دم اس کی طرف سے کفایت کر جائے گا اور پھر سعی کے لیے وضو ضروری بھی نہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے صرف طواف کا اعادہ کیا اور سعی کا اعادہ نہیں کیا تو بھی اس پر پچھ نہیں واجب ہے۔ کیوں کہ سعی طواف کے بعد کی جاتی ہے اور صورت مسلم میں اس شخص کا طواف شرعاً درست اور معتبر ہے اس لیے اعادہ سعی کی چندال ضرورت نہیں۔

وَ مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَعَلَيْهِ دَمَّ وَ حَجَّتُهُ تَامَّ، لِأَنَّ السَّعْيَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ عِنْدَنَا فَيَلْزَمُهُ بِتَرُكِ النَّمِ دُوْنَ الْفَسَادِ.

# ر أن البداية جلد الله الله جلد الكام في كالمان من الكام في كايان من الكام في كايان من الكام في كايان من الكه

تروجملہ: اور جس شخص نے صفا مروہ کے درمیان سعی ترک کر دی تو اس پر ایک دم واجب ہواور اس کا حج تام ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں سعی واجبات میں سے ہے، البذا اس کے ترک سے دم واجب ہوگا نہ کہ فساد۔

#### ماجی کے لیے سعی ترک کرنے کے جرمانے کابیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی شخص نے جج کا احرام باندھا تھا اور ادائیگی افعال کے دوران اس نے صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک دم دبیرے اور اس کا حج مکمل ہے، کیوں کہ ہمارے یہاں سعی کرنا واجب ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر حج کے افعال میں سے واجب چھوٹ جائے تو دم کے ذریعہ اس کی تلافی ہوجاتی ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں محض دم دینے سے حج مکمل ہوجائے گا۔

وَ مَنُ أَفَاضَ قَبْلَ الْإِمَامِ مِنْ عَرَفَاتٍ فَعَلَيْهِ دَمْ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلُلْتَأْيَهُ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الرُّكُنَ أَصْلُ الْوُقُوفِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِتَرْكِ الْإِطَالَةِ شَيْئٌ، وَ لَنَا أَنَّ الْإِسْتِدَامَةَ إِلَى عُرُوبِ الشَّمْسِ وَاجِبٌ لِقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَادُفَعُواْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَيَجِبُ بِتَرْكِهِ الدَّمِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا وَقَفَ لَيُلًا، لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوُقُوفِ عَلَى مَنْ فَادُفَعُواْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ ، لِأَنَّ الْمَتْرُولُ لَا يَصِيْرُ مُسْتَدُرِكًا، وَاخْتَلَفُواْ فِيمَا إِذَا عَادَ قَبْلَ الْغُرُوبِ.

تروج کے: جس شخص نے امام سے پہلے عرفات سے کوج کرلیا اس پر دم واجب ہے، امام شافعی طِینیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اس پر پچھنیس واجب ہے، اس لیے کہ رکن تو اصلاً وقوف کرنا ہے، البذا درازی وقوف کے ترک کرنے سے پچھنیس واجب ہوگا، ہماری دلیل یہ ہے کہ غروب آفتاب تک مسلسل وقوف کرنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ شکائیڈ کا ارشاد گرامی ہے اے لوگو (عرفات سے) غروب آفتاب کے بعد کوچ کرولہذا اس کوترک کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔

برخلاف اس صورت کے جب کسی نے رات میں وقوف کیا، اس لیے کہ مسلسل وقوف کرنا اس شخص پر لازم ہے جس نے دن میں وقوف کیا ہونہ کہ رات میں۔ پھر اگر غروب شمس کے بعد وہ شخص عرفہ واپس آگیا تو ظاہر الروایہ کے مطابق اس سے دم ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو حصہ چھوٹ گیا ہے اس کی تلافی نہیں ہوگئی۔ اور اس صورت میں حضرات فقہا ، کا اختلاف ہے جب وہ غروب آ قاب سے پہلے عرفہ واپس آگیا ہو۔

#### اللغاث:

﴿ إِفَاضَ ﴾ كوج كيا، روانه موا\_ ﴿ استدامة ﴾ باقى ربنا، برقر ارركهنا\_

#### تخريج:

اخرجم ابن ابي شيبه في مصنفه باب في وقت الدفعه من الهذلفة، حديث رقم: ١٥٤٢٧ في معناه.

# ر أن البداية جلد الكام ي من المستخصر معه الكام في ك بيان من الكام في ك بيان من الكام في ك بيان من الكام في ك

امام سے پہلے عرفات سے نکل جانے والے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے عرفہ کا وقوف کر لیا، لیکن غروب شمس سے پہلے اور امام المسلمین کے عرفہ سے روانہ ہوگیا تو ہمارے یہاں اس پر دم واجب ہوگا، امام شافعی واٹیٹیا فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی ہونے سے قبل ہی وہ مخص عرفات سے روانہ ہوگیا تو ہمارے یہاں اس پر دم واجب ہوگا، امام شافعی واٹیٹیا فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی وجہ سے محرم چیز واجب نہیں، امام شافعی واٹیٹیا کی دلیل یہ ہے کہ وقوف حج کا فرض یا اس کارکن نہیں، اس لیے اس کے ترک سے دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ بردم واجب نہیں ہوگا۔ بماری دلیل یہ ہے کہ بھائی ہم نے کب طوالت وقوف کورکن کہا ہے ہم بھی تو اسے رکن نہیں مانتے، ہاں طوالت وقوف واجب ہو الشمس کہ غروب شمس کے بعد ہی عرفات سے کوچ کرو، لہذا واجب ہو تا ہے اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے فاد فعو ا بعد غروب الشمس کہ غروب شمس کے بعد ہی عرفات سے کوچ کرو، لہذا غروب شمس تک وقوف کو دراز کرنا واجب ہو ارصورت مسئلہ میں اس مختص نے واجب کوئرک کر دیا ہے اور چوں کہ ترک واجب سے دم واجب ہوتا ہے، اس لیے اس شخص یہ واجب ہوگا۔

بحلاف ما إذا وقف المن يبلغ عرفات سے ايك سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال بدہ كدا گركوئي شخص دن بھر وقوف عرفه كرے اور غروب مشس سے چند من پہلغ عرفات سے روانہ ہوجائے تو آپ لوگ اس پر دم لازم كرتے ہيں ، ليكن اگر كوئي شخص صرف رات ميں وقوف عرفه كر سے اور دن ميں عرفات كور يہ بھى نہ پھنگے تو اس پركوئى چيز لازم نہيں كرتے ؟ آخراليا كيوں ہے؟ جب كدرات ميں وقوف كرنے والا دن ميں وقوف كرنے والے كى به نسبت زيادہ ہى طوالت كورك كرتا ہے۔ صاحب بدايه اى كا جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں كہ غروب مشس تك وقوف كو دراز كرنا صرف اس شخص پر لازم ہے جو دن ميں وقوف كرے اور ہو كا اور اس پرترك واجب كا وبال بھى عائد نہيں ہوگا ، اس كير دم وغيرہ بھى واجب نہيں ہوگا ۔

فإن عاد اللح اس كا حاصل يہ ہے كه اگركوئى محرم غروب شمس سے پہلے امام كے عرفات سے روانہ ہونے سے قبل وہاں سے روانہ ہوگیا تھا، ليكن پھرغروب شمس كے بعد عرفات والپس آگيا اور امام كے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا تو اب بھى ظاہر الروايہ ميں اس پر دم واجب ہوگا، كيوں كه اس سے وقوف كا جو حصہ فوت ہوگيا ہے اس كى تلافى بغير دم كے ممكن نہيں ہے، اس ليے اس پر دم واجب ہوگا، اور اگر يشخص غروب شمس سے پہلے ہى عرفات واپس آگيا تو اس پر وجوب دم كے حوالے سے حضرات فقہاء كا اختلاف ہے، چئاں چہ امام زفر برایشلا اب بھى اس غریب پر ترس آتا ہے اور وہ اس سے دم كوساقط قرار دیتے ہیں۔

وَ مَنْ تَرَكَ الْوُقُوْفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌّ، لِأَنَّهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ.

ترجملہ: اور جس نے وقوف مزدلفہ کوترک کر دیا اس پر دم واجب ہے،اس لیے کہ وہ واجبات میں سے ہے۔

وقوف مزدلفه كرك كاحكم:

یہ بات بار بارسامنے آرہی ہے کہ مناسک حج میں سے واجبات کے ترک کرنے سے دم واجب ہوتا ہے اور وقوف مزدلفہ

# ر آن الهدای جلد کی بیان میں کے بیان میں ہے۔ بھی چونکہ واجبات میں سے ہے،اس لیےاس کے ترک پر بھی دم کالزوم ووجوب ظاہر ہے۔

وَ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ فِي الْآيَّامِ كُلِّهَا فَعَلَيْهِ دَمْ لِتَحَقَّقِ تَرْكِ الْوَاجِبِ، وَ يَكُفِيْهِ دَمْ وَاجِدَّ، لِأَنَّ الْجِنْسَ مُتَّجِدٌ كَمَا فِي الْحَلْقِ، وَالتَّرْكُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ اخِرِ أَيَّامِ الرَّمْيِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفُ قُرْبَةً إِلَّا فِي الْحَلْقِ، وَالتَّرْكُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ اخِرِ أَيَّامِ الرَّمْيِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفُ قُرْبَةً إِلَّا فِي الْحَلْقِ، وَالتَّرْكُ إِنَّمَا يَتِجِبُ الدَّمُ عِنْدَ أَبِي فِيهَا، وَ مَا دَامَتِ الْأَيَّامُ بَاقِيَةً فَالْإِعَادَةُ مُمْكِنَةٌ فَيَرْمِيْهَا عَلَى التَّالِيْفِ، ثُمَّ بِتَأْخِيْرِهَا، يَجِبُ الدَّمُ عِنْدَ أَبِي حَلِيْقَةَ رَحَالِنَّا لَهُمَا.

تروج ملے: اور جس شخص نے تمام دنوں میں رمی جمار کوترک کر دیا تو اس پر ایک دم واجب ہے، کیوں کہ واجب کوترک کرنامخقق ہوگیا ہے۔ اور ایک ہی دم کافی ہوگا، اس لیے کہ جنس ایک ہے جیسا کہ حاتی میں ہے۔ اور ترک ایام رمی کے آخری دن غروب شمس کے بعد مخقق ہوگا، کیوں کہ رمی کا عبادت ہونا صرف انھی ایام میں معلوم ہوا ہے اور جب تک ایام باقی میں اس وقت تک آعادہ کرنا ممکن ہے، لہذا ترتیب کے ساتھ رمی کرے، پھر امام ابو حنیفہ رہا تھا کے یہاں رمی کومؤخر کرنے کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی، صاحبین عید انتظاف ہے۔

#### اللغاث:

﴿ما دامت ﴾ جب تك باقى ين ﴿إعادة ﴾ دوباره كرنا ﴿ تاليف ﴾ ترتيب

#### رمی کو بالکل ترک کردیے والے کی سزا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محض نے رمی کے تمام دنوں میں رمی ترک کر دی اور ۱۰۱۱ ار ۱۱ ار ۱۱ ار ۱۱ اور ۱۱ اور کا الجہ جو رمی کے ایام بیں ان میں رمی نہیں کی تو اس پر ایک دم لازم ہوگا، کیوں کہ رمی جمرات واجب ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جج میں ترک واجب سے دم واجب ہوتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں محرم پر دم واجب ہوگا مگر چونکہ ان تمام دنوں کے افعال ذات اور محل ہرا عتبار سے ایک بیں اس لیے محرم پر صرف ایک ہی دم کفایت کر جاتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں تمام ایام میں ترک وی کے عوض صرف ایک ہی دم کفایت کر جاتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں تمام ایام میں ترک وی کے عوض صرف ایک ہی دم کفایت کر جائے گا۔

والتوك النع متن میں جو فی الأیام كلها ك عبارت آئى ہے صاحب ہدایہ اس كى مزید تفصیل اور تحقیق كرتے ہوئے فرماتے ہیں كہ اس كا مصداق ہے ہے كہ رمى كے آخرى دن یعنی ١١ ارت كى كو جب آ قاب غرب ہوجائے اور اس وقت رمى نہ پائى جائے تب ہے ہم ما ایام میں رمى ترك كى گئى ہے، كيوں كہ رئى جمار كا عبادت ہونا صرف آخى ایام كے ساتھ خاص ہائذا جب تك بدایام باقى رہيں گے اس وقت تك رمى كے وقوع اور وجود كا امكان باقى رہے گا، اس ليے اگر كوئى شخص آخرى دن ہمى رمى كرنا چا ہے تو تر تيب كے ساتھ گذشتہ تينوں دن كى رمى كرتے ہوئے اس چو تھے دن كى بھى رمى كر ہے، اس صورت ميں بھى امام اعظم وليشائد كے يہاں اس پر دم واجب ہوگا، اس ليے كہ ان كے يہاں تاخير واجب بھى موجب دم ہے، كيكن حضرات صاحبين كے يہاں اس صورت ميں واجب ہوگا كوں كہ رمى

وَ إِنْ تَرَكَ رَمْىَ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ دَمَّ لِأَنَّهُ نُسُكُ تَامَّ وَ مَنْ تَرَكَ رَمْىَ إِحْدَى الْجِمَارِ الثَّلَاثِ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، لِأَنَّ الْكُلَّ فِي هَذَا الْيَوْمِ نُسُكُ وَاحِدٌ فَكَانَ الْمَتْرُولُ الْقَلَ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْمَتْرُولُ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحِينَئِذٍ يَلُومُهُ الدَّمُ لِلاَ أَنْ يَكُونَ الْمَتْرُولُ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحِينَئِذٍ يَلُومُ الدَّمُ لِلاَ الْيَوْمِ لِللَّهُ تَرَكَ وَاحِدٌ فَكَانَ الْمَتْرُولُ الْقَلَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمَّ، لِأَنَّةُ تَرَكَ كُلَّ وَظِيْفَةِ هَذَا الْيَوْمِ رَمْيًا وَكَا إِنْ تَرَكَ رَمْىَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمَّ، لِأَنَّةُ تَرَكَ كُلَّ وَظِيْفَةِ هَذَا الْيَوْمِ رَمْيًا وَكَذَا إِذَا تَرَكَ الْاكْتُورَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَكَ مِنْهَا حَصَاةً أَوْ حَصَاتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا تَصَدَّقَ لِكُلِّ حَصَاةٍ بِصْفَ صَاعٍ إِلاَّ أَنْ يَبُلُغَ دَمًا فَيُنْقِصُ مَا شَاءَ، لِأَنَّ الْمَتْرُولُكَ هُو الْأَقَلُّ فَتَكُفِيْهِ الصَّدَقَ لِكُلِّ حَصَاةٍ بِصْفَ صَاعٍ إِلاَّ أَنْ يَبُلُغَ دَمًا فَيُنْقِصُ مَا شَاءَ، لِأَنَّ الْمَتْرُولُكَ هُو الْأَقَلُّ فَتَكُفِيْهِ الصَّدَقَةُ.

ترفیک: اوراگرمحرم نے ایک دن کی رمی چھوڑ دی تو اس پر ایک دم واجب ہے، اس لیے کہ یہ بھی کمل ایک نسک ہے۔ اور جس شخص نے تینوں جمرات میں سے کی ایک جمرے کی رمی ترک کی تو اس پرصد قد واجب ہے، اس لیے کہ اس دن تینوں جمرات کی رمی ایک بہت کم ہوگا۔ لیکن اگر متروک نصف سے زائد ہوتو اس وقت دم لازم ہوگا، اس لیے کہ اکثر کا ایک بی نسک ہے، لہذا متروک بہت کم ہوگا۔ لیکن اگر متروک نصف سے زائد ہوتو اس وقت دم لازم ہوگا، اس لیے کہ اکثر کا پورا ترک کر دی تو اس پر دم لازم ہوگا، کیوں کہ اس نے اس دن کی رمی کا پورا وظیفہ ترک کر دیا اور لیے بی جب اس نے رمی کا اکثر حصہ چھوڑ دیا۔ اور اگر رمی میں سے ایک یا دویا تین کنگریاں چھوڑ دیں تو ہر کنگری کے عوض نصف صاع گندم صدقہ کرے، لیکن اگر بیصد قد ایک دم کو پہنچ جائے تو جتنا جا ہے کم کر دے، کیوں کہ چھوڑ اگیا حصہ کم ہے لہذا اس کے لیے صدقہ کافی ہوگا۔

#### اللغات:

﴿حصاة ﴾ ككرى - ﴿تصدق ﴾ صدق كر \_ -

#### كى قدرى ترك كرنے كى مخلف صورتوں كا حكام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم اور حاجی نے چارون کی رقی میں سے ایک دن کی رقی ترک کر دی تو جس طرح چاروں دن کی رقی ترک کرنے کی وجہ سے اس پر ایک دم واجب تھا اسی طرح اس ایک دن کی رقی ترک کرنے کی وجہ سے بھی اس پر ایک وم واجب ہوگا، کیوں کہ ایک دن کی رقی بھی کمل ایک نسک ہے اور مناسک حج میں سے کسی بھی نسک کوترک کرنے سے دم واجب ہوتا ہے، لہذا اس نسک کوترک کرنے کی وجہ سے بھی وم واجب ہوگا۔

ومن توك النح فرماتے ہیں كه اگر كس خف نے تینوں جمرات میں ہے كى ایک جمرے كى رمى ترك كر دى تو اس پرصدقه واجب ہے، اس ليے كہ تینوں جمرات ایک نسک كے اجزاء ہیں اور چونكہ تین میں سے صرف ایک جزء كوترك كيا گيا ہے اس ليے صدقہ ہے اس كى تلافى ہوجائے گى، كيول كه متروك شدہ حصہ بہت كم اور معمولى ہے ہاں اگر اس نے تینوں جمرات میں سے اكثر كو ترك كر ديا مثلاً دو جمروں كى رمى ترك كر دى يا تينوں كے مجموعے بعنى ١٢ رمى سے ١٢ يا ١٣ ارمى كوترك كر ديا تو پھر اس پر دم لازم ہوگا، كيوں كه ترك اكثر ترك كل كے قائم مقام ہوگا اور ترك كل موجب دم ہے، لہذا ترك اكثر سے بھى دم واجب ہوگا۔

## ر آن الهداية جلدا على المحالية الماح كيان ين على الماح كيان ين على الماح كيان ين على الماح كيان ين على الماح الماح الماح الماح كيان ين على الماح الما

وإن توك النع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر كى شخص نے يوم الخر ميں جمرة عقبہ كى رى ترك كر دى تو بھى اس پر دم واجب بوگا، كيول كه اس دن رى كا پورا وظيفه صرف جمرة عقبہ ميں منحصر ہے اور اسے اس نے ترك كر ديا ہے، تو گويا اس نے ايك دن كى رى ترك كر دى اور ايك دن كى رى ترك كر دى اور ايك دن كى رى ترك كر دى اور ايك دن كى رمى كا ترك كرنا موجب دم ہے، لبذا يوم النحرك كى رمى ترك كرنے سے بھى دم واجب ہوگا۔ ايسے بى اگر اس نے جمرة عقبہ كى ساتوں رمى ميں سے اكثر يعنى چار پائج رمى ترك كر دى تو بھى للاكثر حكم الكل والے ضابطے كے اس شخص ير پورى رمى كى ترك كا وبال عائد ہوگا اور اسے دم دينا يزے گا۔

وإن توك النع اس كا مطلب بيہ ہے كہ اگر كسى محرم نے جمرہ عقبہ كى رمى ميں ہے اكثر ہے كم مثلاً ايك يا دويا تين كنكرياں حجوز ديں تو اب اس پر دم نہيں واجب ہوگا، كيوں كہ متر وكہ حصہ نصف ہے كہ ہے، اس ليے اب اس كے ليے تكم بيہ ہے كہ وہ شخص بر كئرى كے يوش نصف صاع گذم صدقہ كر سے، كين اگر صدقه كى مجموعى قيمت ايك دم يعنى ايك بكرى كى قيمت كے برابر ہوجاتى ہے تو پھراہے جا ہے كہ اس ميں ہے بچھ كم كر دے تا كہ اس پر وجوب صدقه كا مصداق صحیح طور پر لازم آئے اور وجوب صدقه وجوب دم ميں تبديل نہ ہو۔

تروجملہ: اور جس شخص نے حلق کومؤخر کیا یہاں تک کہ ایا منح گذر گئے تو امام ابوصنیفہ برالیٹیڈ کے یہاں اس پر ایک دم واجب ہے۔ اور ایسے جب اس نے طواف زیارت کومؤخر کیا،حضرات صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس پر پچھنہیں واجب ہے۔ اور رمی کومؤخر کرنے اور ایک نسک کو دوسرے نسک پر مقدم کرنے میں بھی یہی اختلاف ہے، جیسے رمی سے پہلے حلق کرانا اور قارن کا رمی سے پہلے حلق کرانا اور قارن کا رمی سے پہلے حلق کرانا اور قارن کا رمی سے پہلے حلق کرنا۔

حضرات صاحبین میشنی کی دلیل میہ بھی کہ جو پچھ فوت ہوا ہے قضاء کے ذریعے اس کی تلافی کر لی گئی ہے اور قضاء کے ساتھ کوئی دوسری چیز نبیں واجب ہوتی۔ حضرت امام صاحب براٹیلیٹ کی دلیل حضرت ابن مسعود کی میر حدیث ہے انھوں نے فرمایا جس شخص نے ایک نسک کو دوسرے نسک پر مقدم کیا تو اس پر دم واجب ہے۔

اوراس لیے بھی کہ جو چیز مکان کے ساتھ مؤقت کی گئی ہے (مثلاً احرام) اسے اس کے مکان سے مؤخر کرنے کی صورت میں دم واجب ہوتا ہے، لبندا جو چیز زمان کے ساتھ مؤقت ہے اسے اس کے زمانے سے مؤخر کرنے کی صورت میں بھی دم واجب ہوگا۔

﴿أَخُو ﴾ مؤخر كرويا، ليك كرويا - ﴿مضت ﴾ گزر كئے ـ

#### ج ك عنلف افعال كومؤخر كرفي يا ترتيب بدلنے كا حكام:

عبارت میں ایک بی اصل اور ضابط سے متعلق کے مسلے بیان کیے گئے ہیں، وہ ضابط اس سے پہلے ہم نے بھی بیان کیا ہے یا دواشت کے پیش نظر آپ پھر تجھیے ، امام اعظم وی شین کے بیال مناسک تج میں ہے کسی بھی نسک کی تقدیم اور تاخیر موجب دم ہے، جب کہ حضرات صاحبین تقدیم وتاخیر کوموجب دم نہیں قرار دیتے ۔عبارت میں بیان کردہ مسلے یہ ہیں حلق یا قصر کے لیے مقرر کردہ ایام نح ہیں، لیکن اگر کسی محرم نے ایام نح میں حلق یا قصر نہیں کرایا یہاں تک کہ ایام نح گذر گئے تو چوں کہ ایک نسک یعنی حلق اپنے وقت سے مؤخر ہوگیا ہے، اس لیے امام اعظم والٹیلا کے یہاں اس محرم یہ دم واجب ہوگا۔ حضرات صاحبین کے یہاں نہیں۔

اس طرت آئرسی شخص نے طواف زیارت کواس کے وقت متعینہ سے مؤخر کر کے ادا، کیا تو بھی امام اعظم برایٹھیڈ کے یہاں اس پر دم واجب ہوگا، لیکن صاحبین کے یہاں بچھ بھی نہیں واجب ہوگا۔ ایسے ہی اگر سی شخص نے رمی کواس کے وقت سے مؤخر کر کے دیا، یا پہلے دن میں جمرہ عقبہ کی رمی کومؤخر کر کے دوسرے دن اداء کیا یا دوسرے دن یعنی گیار ہویں تاریخ کی رمی کومؤخر کر کے بار ہویں تاریخ میں اداء کیا، یا کسی نے ایک نسک کو دوسرے پر مقدم کر دیا مثلاً حلق یا قصر کو رمی جمار پر مقدم کر دیا، یا قران کرنے والے نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر دی، یا کسی نے ذریح کرنے سے پہلے ہی حلق کرالیا تو ان تمام صورتوں میں چوں کہ مناسک قبلی تقدیم و تاخیر پائی گئی ہے، اس لیے ایسا کرنے والے پر امام اعظم پراٹی میں داجب ہوگا، لیکن حضرات صاحبین کے میاں پھے بھی نہیں واجب ہوگا، لیکن حضرات صاحبین کے بیاں پھے بھی نہیں واجب ہوگا۔

ان تمام مسائل میں حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ دم ترک واجب سے واجب ہوتا ہے نہ کہ تاخیر واجب سے اور فرکرہ تمام مسائل میں کسی بھی واجب اور نسک کا ترک نہیں ہوا ہے بل کہ اس کی ادائیگی میں تقدیم یا تاخیر ہوئی ہے لیکن بہر حال اسے اداء کر لیا گیا ہے اور اداء یا قضاء کے ذریعے جس چیز کی تلافی ہوجاتی ہے وہ چیز مکمل اور پوری ہوجاتی ہے اور قضاء کے ساتھ ساتھ دوسری کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ، اس لیے ان تمام مسائل میں محرم پر دم وغیرہ کچھ بھی نہیں واجب ہوگا، ورنہ ترک اور تاخیر میں کوئی فرق بی نہیں رہ جائے گا۔

له حدیث النج حضرت امام اعظم کی ولیل حضرت ابن مسعود کی بیرحدیث ہے من قدّم نسکا علی نسك فعلیه دم که جس محض نے ایک نسک کو دوسرے نسک پر مقدم کر دیا اس پر دم واجب ہے اور جب تقدیم نسک موجب دم ہے تو تاخیر تو بدرجہ اولی موجب دم ہوگی ، کیوں کہ تاخیر تقدیم ہے بھی زیاد و مضراور نقصان دہ ہے۔

و لأن المنع حضرت امام صاحب رئيسني كي عقلي دليل اور حضرات صاحبين كي دليل كا جواب ريه ہے كہ جج ميں جو چيز مكان ك ساتھ موقت اور مخصوص ہے اگر اسے اس كے مكان سے مؤخر كر ديا جائے تو دم واجب ہوتا ہے، مثلاً احرام كا معاملہ ہے كہ ميتات پراحرام باندهنا ضرورى ہے اور اگر كوئی شخص بدون احرام ميتات سے تجاوز كرجائے تو اس پر دم واجب ہوگا كيوں كہ احرام

# ر جمن البدایہ جلد سے سی کھیں۔ سرم کے بیان میں ایک مکان یعنی میں جاتھ موقت بالزمان والوقت میں بھی ایک مکان یعنی میقات کے ساتھ موقت ہے ، لبذا جب موقت بالکان میں تاخیر موجب دم ہے تو موقت بالزمان والوقت میں بھی

ایک مکان یعنی میقات کے ساتھ موقت ہے، لہذا جب موقت بالمکان میں تاخیر موجب دم ہے تو موقت بالزمان والوقت میں بھی تاخیر موجب دم ہوگی، کیوں کہ عام طور پر زمان اور مکان کا ایک ہی حکم ہوتا ہے۔

فَإِنْ حَلَقَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فِي عَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمْ، وَ مَنِ اعْتَمَرَ فَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ وَ قَصَّرَ فَعَلَيْهِ دَمْ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ رَحَالِقًايْهِ وَمُحَمَّلِهِ رَحَلَّقَايَهُ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَلِيَّقَيْهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، قَالَ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفُ فِي الْمُعْتَمِرِ وَ لَمْ يَذُكُرُهُ فِي الْحَاجِ، قِيْلَ هُو بِالْإِيقَاقِ لِأَنَّ السَّنَةَ جَرَتُ فِي الْحَلِي بِمِنى وَهُوَ مِنَ الْحَرَمِ، وَالْاصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْجِلَافِ هُو يَقُولُ الْحَلْقُ عَيْرُ مُحْتَصِّ بِالْحَرَمِ، وَالْاصَحُ أَنَّهُ عَلَى الْجِلَافِ هُو يَقُولُ الْحَلِقُ عَيْرُ مُحْتَصِّ بِالْحَرَمِ، وَالْاَسَحُ أَنَّهُ عَلَى الْجِلَافِ هُو يَقُولُ الْحَلِقُ عَيْرُ مُحْتَصِّ بِالْحَرَمِ، وَالْاَسَحُ أَنَّهُ عَلَى الْجَلَافِ هُو يَقُولُ الْحَرَمِ وَلَهُمَا أَنَّ الْحَرَمِ، وَالْمَكَانِ النَّيَ عَلَى الْحَدِيقِيةِ وَ حَلَقُوا فِي عَيْرِ الْحَرَمِ وَلَهُمَا أَنَّ الْحَلْقَ لَمَا جُعِلَ مُحَلِّلًا صَارَ كَالسَّلَامِ فِي الْحَرَمِ فَلَعَلَيْهُمُ حَلِقُوا فِيْهِ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَلْقَ يَتَوَقَّتُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ عِنْدَ أَبِي عَلَى الْحَرَمِ فَلَعَلَيْهُمُ حَلَقُوا فِيْهِ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَلْقَ يَتَوقَّتُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ عِنْدَ أَبِي مَعْلَى الْمُعَلِي وَالْمَكَانِ عَلَى الْعَرَمِ فَلَعَلَى الْمَعْلَى وَالْمَكَانِ عَلَى الْمَعْلَى وَالْمَكَانِ وَالْمَكَانِ، وَ هَذَا الْحَلَى فِي التَّوْقِيْتِ فِي حَقِ التَصْمِيْنِ بِالدَّمِ، أَمَّا لَا يَتَوقَّتُ فِي حَقِي التَّالَ بِالْإِتَفَاقِ .

ترجیمه: پھراگرمحرم نے ایام نحر میں حرم کے علاوہ میں حلق کیا تو اس پردم واجب ہے، اور جس شخص نے عمرہ کیا پھر حرم سے نکل گیا اور قصر کیا تو حضرات طرفین کے یہاں اس پر (بھی) دم واجب ہے، امام ابو یوسف والیٹھائی فرماتے ہیں کہ اس پر پچھ نہیں واجب ہے، فرماتے ہیں کہ امام محمد والیٹھائی کے جامع صغیر میں امام ابو یوسف والیٹھائی کا قول عمرہ ادا کرنے والے کے حق میں بیان کیا ہے اور حج کرنے کی سنت کرنے والے کے حق میں بیان نہیں کیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ بیشفق علیہ ہے۔ کیوں کہ جج میں منی میں حلق کرنے کی سنت جاری ہے اور منی حرم میں سے ہے، کیان اصح یہ ہے کہ بیمخلف ہے، امام ابو یوسف والیٹھائی فرماتے ہیں کہ حلق کرنا حرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے کہ آپ منگل اور آپ کے صحابہ مقام حدید یہ میں روک لیے گئے تھے اور حرم کے علاوہ میں ان حضرات نے حلق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ منگل اور آپ کے صحابہ مقام حدید یہ میں روک لیے گئے تھے اور حرم کے علاوہ میں ان حضرات نے حلق کرایا تھا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب طلق کومحلّل قرار دیا گیا تو یہ نماز کے آخر میں سلام کی طرح ہوگیا، کیوں کہ سلام بھی نماز کے واجبات میں سے ہم چند کہ وہ محلّل ہے، پھر جب طلق نسک ہے، تو وہ ذبح کی طرح حرم کے ساتھ خاص ہے۔ اور عدیب کا پچھ حصہ حرم میں سے ہاں لیے ہوسکتا ہے کہ انھوں نے اس حصے میں طلق کرایا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم روایشیائے کے عبال طلق نرمان اور مکان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی موقت نہیں ساتھ اور امام اور پوسف روایشیائے کے بہاں دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی موقت نہیں ہور امام محمد روایشیائے کے بہاں خران کے ساتھ موقت ہے، زمان کے ساتھ نہیں، اور امام زفر روایشیائے کے بہاں زمان

ر آن البداية جلد الكام ي من المستخصر الكام في كيان من الكام في كيان من الكام في كيان من الكام في كيان من الكام

کے ساتھ موقت ہے نہ کہ مکان کے ساتھ۔ اور یہ اختلاف توقیت میں دم کا ضان واجب ہونے کے حق میں ہے، لیکن حلال ہونے کے حق میں ہے۔ کے حق میں بالا تفاق موقت نہیں ہے۔

#### اللّغات:

﴿ جرت ﴾ جارى ہوگئ۔ ﴿ أحصروا ﴾ روك ديئے گئے۔ ﴿ يتوقت ﴾ متعين كرتا ہے۔ ﴿ تضمين ﴾ ضان واجب كرنا۔ ﴿ تحلل ﴾ احرام كولنا۔

#### تخريج:

■ اخرجه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة، حديث ٢٧٣١، ٢٧٣١.
 ابوداؤد في كتاب الجهاد باب ١٥٦ حديث رقم: ٢٧٦٥.

#### طل یا قفرکومؤخر یاحرم سے باہر کرنے کا بیان:

اس عبارت میں دومسلے بیان کے گئے ہیں (۱) پہلامسکہ یہ ہے کہ محرم نے ایام نح میں طاق کرایا لیکن بیطاق حرم ہے باہر ہوا (۲) دو سرا مسکہ یہ ہے کہ ایک شخص نے عمرہ کیا اور طواف اور سعی کرنے کے بعد وہ شخص حرم ہے باہر چلا گیا اور وہاں جاکراس نے قصر کیا تو حضرات طرفین کے یہاں دونوں صورتوں میں محرم پر دم واجب ہوگا۔ اور امام ابو یوسف براتی تا کی سے کہ یہ سیلے حضرات طرفین اور حضرت امام ابو یوسف میں کچھ نوعیت یہی ہے کہ یہ سیلے حضرات طرفین اور حضرت امام ابو یوسف میں کہ بیاں مختلہ میں امام ابو یوسف کے قول لاشی علیہ کو معتمر یعنی عمرہ کرنے والے براتی ہیں امام ابو یوسف کے قول لاشی علیہ کو معتمر یعنی عمرہ کرنے والے کے ساتھ خاص کیا ہے اور حاجی کے متعلق دم کے وجوب یا عدم وجوب کی کوئی صراحت نہیں کی ہے۔ اس سلسلے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر حاجی نے حرم سے باہر جا کر حلق کرایا تو بالا تفاق اس پر دم واجب ہوگا، طرفین کے یہاں بھی اور امام ابو یوسف خارج میں سے ہے، اس لیے خارج میں امام ابو یوسف خارج منی اور منی چوں کہ حرم میں سے ہے، اس لیے خارج منی اور خارج حرم حلق کرانے والے پر ترک سنت کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔

لیکن صحیح یہ ہے کہ ذکورہ مسلہ مخلف فیہ ہے اور خارج حرم حلق کرانے والے پرطرفین کے یہاں تو وم لازم ہے، کیکن امام
ابو یوسف ولیٹر کے یہاں اس پر دم نہیں، امام ابو یوسف ولیٹر کی دلیل یہ ہے کہ حلق کرانا حرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیوں کہ
جب آپ منگی اور آپ کے اصحاب کو مقام حدیبیہ پر روک لیا گیا تھا تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے و ہیں حلق کرالیا تھا اور
حدیبیہ حرم سے باہر ہے۔ اگر خارج حرم حلق کرانا موجعہ وم ہوتا تو آپ منگی اور آپ کے صحابہ یا تو مقام حدیبیہ میں صلق نہ کراتے
یا پھر دم دیتے، لیکن آپ نے نہ تو خود دم دیا اور نہ ہی صحابہ کو اس کا تھم دیا جس سے یہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ خارج حرم طلق کرانا جرم نہیں ہے اور جب جرم نہیں ہے تو موجب وم بھی نہیں ہے۔

و لھما النع حضرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ جس طرح سلام نماز کے لیے محلل ہے اور نماز کے واجبات میں سے ہے، اس طرح طلق بھی جج کے لیے محلل ہے اور جج کے واجبات ومناسک میں سے ہے اور جج کے جملہ افعال وارکان ومناسک اور

ر آن البداية جلد الله المستحد ١١٥٠ الكام في المام في الما

واجبات حرم کے ساتھ مختص ہیں اور حرم ہی میں ان کی ادائیگی ضروری ہے، اس لیے خارج حرم حلق کرانا جرم ہوگا تو موجب دم بھی ہوگا۔ اور امام ابو یوسف برایٹھیا کا یہ کہنا کہ آپ شائیٹی اور آپ کے سحابہ نے مقام حد بیبید میں حلق کرایا تھا اور وہ مقام حرم سے باہر ہے ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیوں کہ حد بیبید کا کچھ حصہ حرم میں واخل ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ آپ شائیٹی اور آپ کے سحابہ نے اس حصے میں حلق کرایا ہواس لیے اس واقعے کو لے کرخارج جرم بلا دم حلق کے جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

فالمحاصل النج اس كا حاصل بيہ ب كسيّدنا امام اعظم طِيْنَظِيْر كے بيبال جج ميں حلق زمان اور مكان دونوں كے ساتھ خاص ب. زمان سے ايام نحر اور مكان سے حرم مراد ہے اور حاجی كے ليے حرم كے اندر اور ايام نحر ميں حلق كرانا ضرورى ہے، چنال چدا أمر كوئى حاجی ايام نحر ميں حلق كراتا ہے، ليكن خارج حرم كراتا ہے يا ايام نحر كے علاوہ دوسرے دن ميں حرم ميں كراتا ہے تو دونوں صورتوں ميں اس يردم واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف امام ابو بوسف ویشید کے یہاں حلق کرانا نہ تو زمان کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی مکان کے ساتھ ، جب کہ امام محمد ویشید کے بیبال ملک کرانا نہ تو زمان یعنی ایام محمد ویشید کے بیبال مکان یعنی ترم کے ساتھ و خاص سے لیکن زمان یعنی ایام محمد ویشید کے بیبال مکان یعنی ترم کے ساتھ خاص نہیں ہے، چنال چہ اگر کوئی شخص حرم میں حلق کراتا ہے تو حرم کے باہر حلق کرایا تو اس پر دم نہیں ایام مخر کے علاوہ دو سرے دن کراتا ہے تو اس پر دم نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ ان کے بیبال حلق کرانا زمان یعنی ایام مخر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

و هذا المخلاف المنع فرماتے بین که حضرات ائمہ کرام کا مذکورہ اختلاف صرف وجوب دم کے ساتھ متعلق ہے چنا نچہ جو لوگ حلق کو زمان یا مکان کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں ان کے یہاں خلاف ورزی کی صورت میں دم واجب ہوگا اور جو زمان یا مکان میں ہے کسی ایک کے ساتھ حلق کو خاص نہیں مانتے مثلاً امام ابو یوسف چاپٹیلڈ ان کے یہاں ایام نحر کے علاوہ دوسرے دن یا خارج حرم حلق کرانے ہے دم واجب نہیں ہوگا، بہر حال اختلاف کا تعلق صرف اسی چیز ہے ہے، حلق کے کلل ہونے ہے نہیں ہے خارج حرم حلق کرانے ہے دم واجب نہیں جا کہ مرح الل مول کے علاوہ دوسرے دن حرم کے باہر حلق کرانے ہے بھی محرم حلال ہوجائے گا۔

وَالتَّقُصِيْرُ وَالْحَلْقُ فِي الْعُمْرَةِ غَيْرُ مُوَقَّتٍ بِالزَّمَانِ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ أَصُلَ الْعُمْرَةِ لَا يَتَوَقَّتُ بِه، بِخِلَافِ الْمُكَان، لِأَنَّةُ مُؤَقَّتُ به.

توجیم اور عمرہ میں حلق اور قصر کرنا بالا تفاق زمان کے ساتھ خاص نہیں ہے ، کیوں کہنفسِ عمرہ زمان کے ساتھ موقت نہیں ہے ، برخلاف مکان کے کیوں کہ اصل عمرہ اس کے ساتھ موقت ہے۔

#### عمره كرنے والے كے ليحلق يا قصر كا وقت:

مئلہ یہ ہے کہ عمرہ کرنے والے کے لیے حلق یا قصر کرانے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہل کہ معتمر جب اور جس وقت چاہے حلق یا قصر کراسکتا ہے، کیوں کہ جب نفس عمرہ ہی وقت اور زمان کے ساتھ خاص نہیں ہے اور علی الاطلاق عمرہ اداء کرنے کی اجازت ہوگا۔ البتہ عمرہ اجازت ہوگا۔ البتہ عمرہ

# 

مکان یعنی حرم کے ساتھ خاص ہے اس لیے اس کے ارکان بھی مکان یعنی حرم کے ساتھ خاص ہوں گے اور غیر حرم میں طواف یاسعی وغیرہ کرنا درست نہیں ہوگا۔

قَالَ فَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى رَجَعَ قَصَّرَ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، مَعَنَاهُ إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ عَادَ، لِأَنَّهُ أَتَى بِهٖ فِي مَكَانِهٖ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ.

توجمه: فرماتے ہیں کہ اگر عمرہ کرنے والے نے قصر نہیں کیا یباں تک کہ واپس آ کرقصر کیا تو بالا تفاق اس پر پچھنہیں واجب ہے، اس کا مطلب سے ہے کہ جب عمرہ کرنے والاحرم سے نکل کر دوبارہ (حرم میں) واپس آ گیا، کیوں کہ اس نے حلق یا قصر کو اس کے مقام میں اداء کیا ہے اس لیے اس پر اس کا ضان لازم نہیں ہوگا۔

#### اللَّغَاثُ:

﴿ضمان﴾ جرماند

#### طلق یا قصر کے وقت کا بیان:

اس سے پہلے صاحب مداید یہ بتا چکے ہیں کہ افعال عمرہ مکان یعنی حرم کے ساتھ خاص ہیں اور حرم ہی میں ان کی ادائیگی ضروری ہے، ای پر متفر ع کر کے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی معتمر عمرہ کرنے کے بعد حرم سے باہر نکل گیا پھر دوبارہ وہ حرم میں واپس آیا اور وہیں اس نے حلق یا قصر کرایا تو اس پر دم وغیرہ نہیں واجب ہوگا، نہ تو طرفین کے یہاں اور نہ ہی امام ابو یوسف میں واپس آیا اور وہیں کہ حلق یا قصر کا مقام حرم ہے اور اس شخص نے حرم ہی میں حلق یا قصر کیا ہے، اور چونکہ حلق زمان یعنی وقت کے ساتھ مختص نہیں ہے، اس لیے اس شخص پر تا خیر کی وجہ سے بچھ بھی عائد نہیں ہوگا۔

فَإِنْ حَلَقَ الْقَارِنُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانًا عَلَيْهِ، دَمٌ بِالْحَلْقِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ، لِأَنَّ أَوَانَهُ بَعْدَ اللَّهِ الْمُعَلَقِ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْأَوَّلُ ، وَ لَا يَجِبُ بِسَبِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا قُلْنَا.

ترجیمه: پھراگر قارن نے ذئ کرنے سے پہلے حلق کرالیا تو امام ابو حنیفہ ؒ کے یہاں اس پر دو دم واجب ہیں، ایک دم بے وقت حلق کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا دم ذئ کو حلق سے مؤخر کرنے کی وجہ سے۔ اور حضرات حلق کرنے کی وجہ سے۔ اور حضرات صاحبین ؒ کے یہاں اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا اور وہ پہلا ہے۔ اور تاخیر کی وجہ سے کوئی چیز نہیں واجب ہوگی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

# ا البالية جلد الكام ي المالية الكام على الله

قارن کے ذری سے پہلے ملق کرانے کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جج قران کرنے والے فخص نے اگر ہدی کا جانور ذرج کرنے سے پہلے حلق کرالیا تو امام اعظم والیٹیلا کے یہاں اس پر دودم واجب ہول گے، ایک دم تو حلق کوغیر وقت میں اداء کرنے کی وجہ سے واجب ہوگا، اس لیے کہ حلق کا وقت ذرج کے بعد ہے اور صورت مسئلہ میں قارن نے ذرج سے پہلے حلق کیا ہے۔ اور دوسرا دم اس وجہ سے واجب ہوگا کہ جب ذرج حلق پر مقدم ہے تو ظاہر ہے کہ ذرج سے پہلے حلق کرانے کی صورت میں ذرج میں تا خیر لازم آئے گی اور امام اعظم والیٹولیلائے یہاں تاخیر برمقدم ہوتی خونکہ موجب دم ہے، اس لیے ان کے یہاں دوسرا دم ذرج کومؤخر کرنے کی وجہ سے واجب ہوگا۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین کے یہاں صورت مسئلہ میں صرف ایک ہی دم واجب ہوگا اور وہ حلق کو ذرج سے مقدم کرنے کی وجہ سے واجب ہوگا اور چونکہ ان کے یہاں تاخیر موجب دم نہیں ہے، اس لیے ذرج کومؤخر کرنے کی وجہ سے کوئی دم نہیں واجب ہوگا۔

صاحب بنایداور عنایدگی صراحت بیہ کہ یہاں صاحب ہدایہ سے یا کا اپ ہدایہ سے امام اعظم اور صاحبین کا مسلک نقل کرنے میں چوک ہوگئی ہے، سیح مسلک بیہ ہے کہ امام اعظم روایٹھا کے یہاں صورت مسلہ میں حلق کو ذکح پر مقدم کرنے اور ذکح کی تاخیر کی وجہ سے الگ الگ دو دم نہیں واجب ہوں گے، بلکہ صرف ایک ہی دم واجب ہوگا، کیوں کہ یہ بات تو اظہر من اشتس ہے کہ جب حلق کو ذکح پر مقدم کریں گے تو ذکح میں تاخیر ہوگا ، اس لیے اس نقدیم وتاخیر کی وجہ سے صرف ایک دم واجب ہوگا اور دوسرادم دم قران واجب ہوگا اور دوسرادم دم قران واجب ہوگا، مگر کا تب نے عالبًا دونوں دموں کو دم جنایت شار کر دیا ہے، اور صاحبین کا مسلک بیان کرتے ہوئے جو و ھو الأول کہا گیا ہے اس سے دم قران مراد ہے، نہ کہ دم جنایت، کیوں کہ ماقبل میں آپ یہ پڑھ آئے ہیں کہان حضرات کے یہاں مناسک جے میں نقذیم وتا خیر سے دم واجب نہیں ہوتا۔ (بنایہ/۳۰۰)



# فَصُلُ أَيُ هَٰذَ افْصُلُ فِي بَيَانِ الْجُنَايَةِ عَلَى الصَّيْدِ الْمُعَالِيةِ عَلَى الصَّيْدِ الْمُعَالِيةِ عَلَى الصَّيْدِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

محرم کے لیے خشکی والے جانور کا شکار کرنا حرام ہے اور یہ جنایت میں داخل ہے، مگر چوں کداس کی جنایت نمایاں ہے، اس لیے علیحد فصل کے تحت اسے بیان کیا گیا ہے۔

إِعْلَمُ أَنَّ صَيْدَ الْبَرِّ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُحُومِ، وَ صَيْدَ الْبَحْرِ حَلَالٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "أُحِلَّ لَكُمُ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمُ" (سورة الهائدة: ٩٦) وَ صَيْدُ الْبَرِّ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَ مَثُواهُ فِي الْبَرِّ، وَ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَ مَثُواهُ فِي الْبَرِّ، وَ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَ مَثُواهُ فِي الْبَرِّ، وَ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَ مَثُواهُ فِي الْبَرِّ، وَ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَ مَثُواهُ فِي الْبَرِّ، وَ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَ مَثُواهُ فِي الْبَرِّ، وَ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَ مَثُواهُ فِي الْبَرِّ، وَ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَ مَثُواهُ فِي الْبَرِّ، وَ صَيْدُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَثُواهُ فِي الْمَاءِ، وَالصَّيْدُ هُوَ الْمُمُتَنِعُ الْمُتَوَرِّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدُونِ وَاللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْخَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدُونُ وَالذِيْبُ وَالْحَدْأَةُ وَالْعُورَابُ وَالْحَيْلُ الْمُعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُرْوِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَالْحَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُرَادُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُرُولُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلُ وَاللّهُ وَالْمَوْلُولُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ ا

ترجمہ: تم جان لوکہ فیکی کا شکار محرم پر حرام ہے اور دریا کا شکار حلال ہے اس لیے کہ ارشاد ربانی ہے ''تمھارے لیے دریا کا شکار حلال کیا گیا ہے اور اس کا طعام تمھارے لیے مال ومتاع ہے'' اور فیکی کا شکاروہ ہے جس کی توالد و تناسل اور رہائش فیکی میں ہو جب کہ دریا کا شکاروہ ہے جس کی توالد و تناسل اور رہائش پانی میں ہو۔ اور صیدوہ ہے جو خود کو (شکاری ہے ) بچانے والا ہواور اصل خلقت کے اعتبار سے وحثی اور نامانوں ہو۔ اور آپ مناقظ ہے فراست کا استثناء فرمایا ہے اور وہ کا ملے محانے والا کتا، بھیٹریا، جیل، کو ا، سانپ اور بچھو ہیں، اس لیے کہ یہ جانور ایذاء دینے میں پہل کرتے ہیں۔ اور کو سے وہ کو امراد ہے جومر دار کھا تا ہو، یہی امام ابویوسف چاپٹھیڈ ہے منقول ہے۔

#### اللغات:

وصید که شکار۔ ﴿ بِرّ که نشکی۔ ﴿ تو الله ﴿ الله ﴾ نسل کئی۔ ﴿ مثوی که ٹھکانہ۔ ﴿ ممتنع که بچنے والا۔ ﴿ متوحش که جنگل، غیر مانوں۔ ﴿ الكلب العقور که كٹ كھنا كا۔ ﴿ ذئب كه بھیڑیا۔ ﴿ حداق ﴾ چیل۔ ﴿ غراب ﴾ كوا۔ ﴿ حیة ﴾ سانپ۔ ﴿ عقرب ﴾ بچھو۔

# 

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث ١٨٤٦.

#### احرام میں شکار کے جانوروں کی تفصیل:

صورت مسئلہ ہے ہے کہ محرم کے لیے فشکی کے جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنا حرام اور ناجائز ہے جب کہ دریائی جانوروں
اور پرندوں کا شکار درست، جائز اور حلال ہے۔ اور اس حلت کی صریح دلیل قرآن کریم کی ہے آیت ہے احل لکم صید البحر
المخے۔ صاحب ہدایہ فشکی اور تری کے شکار اور خود نفسِ شکار کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فشکی کے شکار میں وہ تمام چرند
پرند داخل اور شامل ہیں جو ہمیشہ فشکی ہی میں رہتے ہوں اور ان کے انڈے بیچ بھی فشکی ہی میں نشو ونما پاتے ہوں، جب کہ اس
کے بالتقابل دریا کے شکار میں وہ جانور اور وہ پرندے داخل ہیں جن کی نشو ونما دریا میں ہوتی ہواور دریا ہی ان کامسکن اور ان کی جائے تیام ہو۔ پھر صید اور شکاری کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہروہ جانور جو شکاری سے اپنے آپ بچاتا اور چھپا تا ہو اور اصل خلقت کے اعتبار ہے وہ نامانوں اور وشی ہووہ صید کی تعریف اور اس کے حکم میں داخل ہے۔

واست الله اس کا حاصل میہ ہے کہ محرم کے لیے تو دیکی کے شکار کو پکڑنا اور مارنا طال نہیں ہے، لیکن کچھ جانورا سے ہیں جو نیکی میں رہتے ہیں، اوران پرصید کا لفظ صادق آتا ہے، مگر پھر بھی محرم کے لیے ان کا شکار کرنا جائز اور حلال ہے، کیوں کہ صاحب شریعت حضرت محمد میں ہوئی نے ان جانوروں کا استناء فر مایا ہے اور محرم کے لیے انھیں مارنا اور پکڑنا مباح قرار دیا ہے۔ وہ پانچ جانور یہ ہیں (۱) کا ک کھانے والا کتا (۲) بھیڑیا (۳) بھیل (۳) کو استنی کی تفصیل ہیں وہ جھے ہیں، تو تفصیل اور حدیث کے مضمون میں ایک ہیں جس سے میہ چہ چان ہے کہ مشخی کردہ جانور پانچ ہیں، لیکن تفصیل میں وہ جھے ہیں، تو تفصیل اور حدیث کے مضمون میں ایک مطابقت تو اس طرح ہے کہ ذئب اور کلب عقور دونوں ایک ہی ہیں، تفصیل میں دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ اور دو سرا طریقت مطابقت ہے ہے کہ آخمس الفواس سے پانچ کا انحصار اور اس تعداد کا حصر بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے پانچ کی زیادتی اس کے منافی نہیں ہے کہ آخمس الفواس سے پانچ کا انحصار اور اس تعداد کا حصر بیان کرنا مباح ہے ہر چند کہ بیشکل کے بیں اور اس منافی نہیں ہے کہ ایم جانور ایذا، دینے اور تکلیف میں پہل کرتے ہیں اور تکم ہے کہ قتل المو ذی قبل الإیذاء ایک سے بینی نہی نہی ہے کہ میں کہا کہ موذی جانوروں کو مار ڈالو، اس لیے تکلیف سے بہنے کے لیے محرم کوان کے مار نے کی اجازے دی گئی ہے۔

والمواد النع فرماتے ہیں کہ عبارت میں جوالغراب کالفظ ہاس سے برطرح کا کو امراد نہیں ہے، بل کہ اس سے خاص وہ کو امراد ہے جوم دار کھاتا ہے، یمی امام ابو یوسف چھٹیڈ سے منقول ہے۔

قَالَ وَ إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، أَمَّا الْقَتْلُ فَلِقُولِهِ تَعَالَى لَا تَفْتُلُوا الصَّيْدَ وَ الْمَانَدة : ٩٦)، نَصَّ عَلَى إِيْجَابِ الْجَزَاءِ، وَامَّا الدَّلَالَةُ الْمُعْدِمُ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ الْاَيَةُ (سورة المائدة : ٩٦)، نَصَّ عَلَى إِيْجَابِ الْجَزَاءِ، وَامَّا الدَّلَالَةُ لَنُسَتْ بِقَتْلِ الْجَزَاءِ، وَامَّا الدَّلَالَةُ فَفِيهُا خِلَاكُ الشَّافِعِي رَمَ اللَّهُ اللَّهُ الْجَزَاءُ يَعَلَقَ بِالْقَتْلِ وَالدَّلَالَةُ لَيْسَتْ بِقَتْلٍ فَاشْبَهَ دَلَالَةَ الْحَلَالِ

## ر أن البداية جلد الكام ي من المستركة و rra الكام في كيان يس ي

ترجملے: فرماتے ہیں کہ جب محرم نے شکار کوتل کر دیا یا اس نے کسی شخص کوشکار کا بتا بتایا اور اس نے اسے قل کر دیا تو اس پر جزاء واجب ہے، رہا قال کرنا تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ بحالت احرام شکار کوقل نہ کرواور تم میں سے جوشخص جان ہو جھ کر شکار کوفل کرے گا تو (اس کی) جزاء ہے۔ یہ آیت جزاء کو واجب کرنے میں صریح ہے۔ رہی دلالت تو اس میں امام شافعی ویلٹیلئہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جزاء تل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور رہنمائی کرنا قل نہیں ہے، لہٰذا یہ حلال شخص کا رہنمائی کرنے کے مشایہ ہوگیا۔

ہماری دلیل حضرت ابوقیادہؓ کی وہ حدیث ہے جسے ہم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رہنمائی کرنے والے پر بھی جزاء واجب ہے اور اس لیے بھی کہ رہنمائی کرنا احرام کے ممنوعات میں سے ہے، کیوں کہ اس میں شکار کے امن کوفوت کرنا ہے، اس لیے کہ وحثی ہونے اور چھپار ہنے کی وجہ سے شکار مامون ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہلاک کرنے کی طرح ہوگیا۔

اوراس کے کہمرم نے اپنے احرام کے ساتھ شکار سے چھیڑ خانی نہ کرنے کا التزام کیا ہے، لہذا ترک التزام کی وجہ سے وہ ضامن ہوگا، جیسے مودَع۔ برخلاف حلال شخص کے، کیوں کہ اس کی طرف سے کوئی التزام نہیں ہوتا۔ نیز حلال شخص کی دلالت میں بھی جزاء ہے جبیبا کہ امام ابو یوسف اور امام زفر والتیلا سے مروی ہے۔ اور موجب جزاء وہ دلالت ہے جس میں مدلول شکار کی جگہ کو نہ جانتا ہو اور مدلول شخص دلالت میں دلالت کنندہ کی تقدیق بھی کر دے حتی کہ اگر اس مدلول نے اس کو جھٹلا کر دوسرے شخص کی تھدیق کردی، تو بحکذیب کردی، تو بحکذیب کردہ شخص پرضان واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر دلالت کنندہ احرام میں حلال ہوتو اس پر پچھ نہیں واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی ہے۔

#### اللغات:

# ر آن الهداية جلد ص به من المحالية جلد ص به من المحالية على المحارجة على المحارجة على المحارجة على المحارجة الم

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب تحريم الصيد الماكول البري حديث رقم: ٦١، ٦٣، ٦٤.

#### حالت احرام میں شکار کرنے کی سزا کا بیان:

اس طویل عبارت میں صرف دومسکے بیان کے گئے ہیں (۱) پہلامسکہ جو متفق علیہ اور اجماعی ہے ہے کہ محرم کے لیے نظی کے شکار کو قتل کرنا حرام اور ناجائز ہے، کیوں کہ اللہ تعالی نے صاف لفظوں میں اسے ممنوع اور محظور قرار دیا ہے، چناں چہ ارشاد خداوندی ہے لاتقتلوا الصید و أنتم حرم ، و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم کہ اے لوگو بحالت احرام شکار کو نہ مارو۔ اور تم میں سے جزاء واجب ہے، احرام شکار کو نہ مارو۔ اور تم میں سے جان ہو جھ کر جو شخص ایسا کرے گا اس پر شکار ہی کے مثل چو پائیوں میں سے جزاء واجب ہاں اس لیے اس فرمان کے چیش نظر محرم کے لیے بذات خود شکار کرنا حرام ہے (۲) دوسرا مسئلہ جو مختلف فیہ ہو وہ یہ ہے کہ ہمارے بہاں جس طرح محرم کے لیے شکار کرنا حرام ہے اس طرح شکار پر رہنمائی کی اور اس دوسرے شخص نے شکار کرنا حرام ہے دولالت کی اور اس دوسرے شخص نے شکار کو مار دیا تو اس محرم پر دلالت کی جہ ہمار کے جہ ہمارے وجہ ہے کہ اگر محرم نے دوسرے شخص نے شکار کو مار دیا تو اس محرم کی دلالت کی جہ میں قرار دیتے ، اس وجہ سے محرم کی دلالت کی جرم نہیں قرار دیتے ، اس وجہ سے محرم کی دلالت کی بیاں اس پر جزاء واجب نہیں ہوگی۔

ان حفرات کی دلیل یہ ہے کہ آیت و من قتله منکم متعمدا النح میں وجوب جزاء کوقل کرنے اور شکار کو جان سے مارنے کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے اور ذلالت کرنے اور پتا بتانے میں قتل کے معنی نہیں ہیں، اس لیے دلالت اور رہنمائی سے وجوب جزاء کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہاں اگر شکار حرم کا ہوگا تو مدلول جزاء کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہاں اگر شکار حرم کا ہوگا تو مدلول پر حرم کا شکار کرنے کی وجہ سے جزاء واجب ہوگا۔

ولئا النج اس سلیط میں ہماری دلیل حضرت ابوقادہ کی وہ حدیث ہے جواول باب میں گذر چکی اورجس میں آپ تا گئے آنے میں آپ تا گئے آنے میں آپ تا گئے آنے اور اس سلیط میں میں آپ تا ہے اور اس سلیط میں میں آپ تا ہے اور اس سلیط میں امانت کرنے کی بابت دریافت فرمایا تھا، اور جب صحابہ نے ان مینول چیزول کی نفی کردی تھی تو آپ نے اخیس وہ شکار کھانے کا تکم دیا تھا، یعنی اس کا کھانا ان کے لیے حلال قرار دیا تھا، اس حدیث سے یہ مسکلہ نکلتا ہے کہ اگر صحابہ نے اشارہ، دلالت یا اعانت مینوں میں سے سی بھی چیز کو انجام دیا ہوتا تو ان کے لیے تکم دوسرا ہوتا اور وہ خود شکار کرنے کے زمرے میں داخل ہوتا اور بحالت احرام خود شکار کرنے سے جزاء واجب ہوتی ہے، اس لیے اشارہ کرنے اور پتا بتانے سے بھی جزاء واجب ہوگی۔

دوسری دلیل بیہ کے حضرت عطاءً سے بیمنقول ہے کہ مسلمانوں کا اس بات پراجماع ہے کہ دلالت کرنے والے پر جزاء واجب ہے، صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ قال الطحاوي هو مروي عن عدة من الصحابة ولم يرو عنهم حلافه فكان اجماعًا (۳۰۷/۳) تيسري دليل بيہ کہ دلالت كرنا احرام كے ممنوعات ميں سے ہو اور جو چيز احرام كے ممنوعات ميں سے ہو اس كا ارتكاب كرنا يقيناً موجب جزاء ہوگا۔

## ر آن البداية جلد المسالم المس

چوتھی دلیل میہ ہے کہ ہرصیداور ہرشکار مامون ہوتا ہے اور ایٹے آپ کوشکار بوں اور انسانوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے جوشخص اس کا پتا بتائے گایا اس کی نشان دہی کرے گاوہ اس کے امن کوفوت کر دے گا اور امن کوفوت کرنا اسے تلف کرنے کی طرح ہے، اور تلف کرنا موجب ضان ہے، الہذار ہنمائی کرنا بھی موجب ضان ہوگا۔

اور پانچویں دلیل ہے ہے کہ محرم نے احرام باندھ کراس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ ممنوعات احرام سے باز رہے گا اور شکار وغیرہ کے ساتھ تعرض نہیں کرے گا، کیکن جب اس نے شکار کی نشاندہی کی یا بذات خوداس کوتل کیا تو اپنے التزام کوترک کر دیا اور ترک التزام موجب جزاء ہے، اس لیے اس پر جزاء واجب ہوگی۔ جیسے اگر کسی شخص نے دوسرے کے پاس اپنا مال ودیعت رکھا تو مُودَعُ نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ اس مال کی حفاظت کرے گا، لیکن اگر مودّع اسے ضائع کر دے تو ترک التزام کی وجہ سے محرم پر جزاء واجب ہوگی۔ اس پر صورت مسئلہ میں ترک التزام کی وجہ سے محرم پر جزاء واجب ہوگی۔

بعلاف المحلال المنع فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف اگر کسی حلال شخص نے حرم کے شکار پر کسی کی رہنمائی کردی تو اس پر جزاء نہیں واجب ہوگی، کیوں کہ حلال شخص نے اپنے او پر کسی چیز کا التزام ہی نہیں کیا ہے کہ اس پر ترک التزام کا الزام عائد ہواور جزاء واجب ہو۔ اس لیے امام شافعی ولیٹھیڈ کا محرم کو حلال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور پھر امام ابو یوسف ولیٹھیڈ اور امام زفر ولیٹھیڈ ہے۔ ہے تو حلال شخص پر بھی وجوب جزاء کا محم منقول ہے، لہذا اس روایت اور نقل کے بعد تو اور بھی گنجائش ختم ہوجاتی ہے۔

والدلالة المنح اس كا حاصل بيہ ہے كه دلالت كے موجب جزاء ہونے كے ليے مطلق دلالت كافى نہيں ہے بل كه دوشرطوں كے ساتھ مقيد ہے (۱) مدلول شخص شكار كى جگه نه جانتا ہو (۲) مدلول دلالت كنندہ كى تقىدىتى بھى كرے اور اس كى دلالت كو تچى اور صحيح خيال كرے چناں چه اگر دلالت ان دوشرطوں كے ساتھ متصف ہوگى تب تو دلالت كنندہ پر جزاء داجب ہوگى ورنہ نہيں۔

و لو کان النج فرماتے ہیں کہ اگر دلالت کنندہ حلال ہواورمحرم نہ ہوتو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے کس بھی چیز کا التزام نہیں کیا،لہٰذا نہ تو اس پرترک ِ التزام کا وبال عائد ہوگا اور نہ ہی کوئی جزاء وغیرہ واجب ہوگی۔

وَ سِوَاءٌ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِدُ وَالنَّاسِيِ ، لِأَنَّهُ ضَمَانٌ يَعْتَمِدُ وُجُوْبُهُ الْإِتْلَافَ فَأَشْبَهَ غَرَامَاتِ الْأَمُوالِ، وَالْمُبْتَدِيُ وَالْعَائِدُ سِوَاءٌ، لِأَنَّ الْمُوْجَبَ لَا يَخْتَلِفُ.

ترجمہ: اور وجوب صان کے سلسلے میں عامد اور ناسی دونوں برابر ہیں، کیوں کہ جزاء ایسا صان ہے جس کا وجوب تلف کرنے پر اعتاد کرتا ہے، لہٰذا بیاموال کے تاوان کے مشابہ ہوگیا۔ اور ابتداء کرنے والا اورعود کرنے والا دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ موجب مختلف نہیں ہے۔

#### اللّغات:

﴿سواء ﴾ برابر ہیں۔ ﴿غوامات ﴾ جرمانے۔ ﴿عائد ﴾ دوبارہ كرنے والا ، لوشخ والا۔ ﴿موجب ﴾سبب وجوب۔ احرام كى حالت ميں بحول كر، اور دوبارہ شكار كرنے والے كا حكم:

صورت مسئلہ بیہ ہے کو قتل اور دلالت علی القتل کی وجہ ہے وجوب جزاءاورلزوم ضان میں عمداورنسیان دونوں برابر ہیں اور

ر أن البدليه جلد العام يحصي الما يحصي العام في عيان مين على العام في عيان مين على

دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چناں چہ جس طرح عمداً قتل کرنے یا عمداً دلالت کرنے سے جزاء واجب ہوگی، اسی طرح نسیانا قتل کرنے اور دلالت کرنے ہے جواء واجب ہوگی، اسی طرح عمد میں کرنے اور دلالت کرنے سے بھی جزاء واجب ہوگی، کیوں کہ جزاء کے وجوب اور لزوم کا مدار تلف ہے اور تلف جس طرح عمد میں پایا جاتا ہے، لہٰذا جب وجو دِ تلف میں عمدہ اور نسیان دونوں برابر ہیں تو وجوب جزاء میں بھی دونوں برابر ہوں گے۔ اور جس طرح عمد اور نسیان دونوں صورتوں میں مال تلف کرنے سے صان واجب ہوتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں عمداً یا نسی بھی طرح قتل یا دلالت سے جزاء واجب ہوگی۔

والمبتدي النع فرماتے میں کہ وجوب جزاء کے سلیلے میں پہل کر کے صلہ کرنے والا اور حملہ کرنے کے بعد دوبارہ حملہ کرنے والد دونوں برابر میں لہذا جس طرح پہل کرنے والے پر بھی جزاء واجب ہے، ای طرح عود کرنے والے پر بھی جزاء واجب ہے، کیوں کہ وجوب جزاء کا مدارا تلاف پر ہے اورا تلاف میں دونوں برابر میں۔

وَالْجَزَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَثَلِّكَانَيْهُ وَ أَبِي يُوسُفَ وَمَثَلِّكَانِيهُ أَنْ يَقُوَّمَ الصَّيْدُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَتَلَ فِيْهِ أَوْ فِي الْجَزَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنْهُ إِذَا كَانَ فِي بِرِّ، فَيُقَوِّمُهُ ذَوَا عَدْلٍ، ثُمَّ هُوَ مُخَيِّرٌ فِي الْفِدَاءِ، إِنْ شَاءَ اِبْتَاعَ بِهَا هَدْيًا وَ أَقُوبِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِي بِرٍ، فَيُقَوِّمُهُ ذَوَا عَدْلٍ، ثُمَّ هُو مُخَيِّرٌ فِي الْفِدَاءِ، إِنْ شَاءَ ابْتَاعَ بِهَا طَعَامًا وَ تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرْأُ وصَاعًا فَنَهُ وَنَ تَمُولُ اللّهُ عَلَى مَا يَذْكُرُ.

تروج مل : اور حضرات شیخین کے یہاں جزاء یہ ہے کہ اس جگہ شکار کی قیمت لگائی جائے جہاں وہ قل ہوا ہے، یا اگر جنگل میں قل ہوا ہے تو اس سے قریب ترین جگہ میں قیمت لگائی جائے، چناں چہ دوعادل آ دمی اس کی قیمت کا اندازہ کریں، پھرمح م کوفدیہ دینے میں اختیار ہے اگر چاہے تو قیمت کے بدلے ہدی کا جانور خرید کراسے ذرح کرے بشرطیکہ وہ قیمت ہدی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اور اگر چاہے تو اس قیمت کے عوض غلہ خرید کراسے ہر مسکین پر نصف صاع گندم یا ایک صاع تھجور یا جو کے حماب سے صدقہ کرے۔ اور اگر چاہے تو روزہ رکھے جیسا کہ اسے ہم بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿يقوم ﴾ قيمت لكائى جائے۔ ﴿فداء ﴾ فديد ينا۔ ﴿ابتاع ﴾ فريدے۔ ﴿بُرّ ﴾ گندم۔

#### شکاری جزاادا کرنے کا طریقہ:

عبارت میں بیان کردہ مسئلہ بہت آسان ہے جس کی تشریح یہ ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں صید کی جزاء یہ ہے کہ جس جگہ وہ جانور قبل کیا گیا ہے وہ اس سے قریبی جگہ کے دوعادل آدی حیوان مقتول کی جگہ وہ جانور قبل کیا گیا ہے وہ اس سے قریبی جگہ کے دوعادل آدی حیوان مقتول کی قیمت کا اندازہ لگائیں اور وہ قیمت محرم کو بتلادیں پھرفندیہ دینے کے متعلق محرم کو تین باتوں میں سے کسی ایک بات کا اختیار ہوگا (۱)اگر وہ قیمت مدی کی قیمت کے برابر ہوتو وہ چاہتو اس قیمت کا جانور خرید کراسے ذرج کر دے (۲)اور اگر اس کا دل کھتو اب قبراء کی غلیمت کا غلیمترید لے اور اگر گیہوں ہوتو نصف صاع کے اعتبار سے اور اگر مجبور یا بھ ہوں تو ایک ایک صاع کے حیاب سے فقراء

# 

ومساکین پرتشیم کردے۔اور تیسرااختیاراہے بیہوگا وہ روز ہ رکھ لے،روزے کی تفصیلات آ گے آ رہی ہیں۔

وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَنْ عَلَيْهُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ عَلَيْهُ تَجِبُ فِي الصَّيْدِ النَّظِيْرُ فِيمَا لَهُ نَظِيْرٌ، فَفِي الظَّبْي شَاهٌ وَ فِي الضَّبْع شَاةٌ وَ فِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ وَ فِي الْيَرْبُوْعِ جَفُرَةٌ وَ فِي النَّعَامَةِ بُدُنَّةٌ وَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقُرَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَجَزَاءٌ مُّثُلَ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ (سورة المائدة : ٩٥)، وَ مِثْلُةٌ مِنْ النَعَمِ مَا يَشْبَهُ الْمَقْتُولَ صُوْرَةً، لِأَنَّ الْقِيْمَةَ لَا تَكُونَ نَعَمَّا، وَالصَّحَابَةُ أَوْ جَبُوْا النَّظِيْرِ مِنْ حَيْثُ الْخِلْقَةِ وَالْمَنْظَرِ فِي النَّعَامَةِ وَالظُّبْيِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ وَالْأَرْنَبِ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ قَالَ ۗ عَلَيْهِ السَّلَامُ الضَّبُعُ صَيْدٌ وَ فِيْهِ الشَّاةُ، وَ مَا لَيْسَ لَهُ نَظِيْرٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ تَجِبُ الْقِيْمَةُ مَثَلَ الْعَصْفُوْرِ وَالْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهِمَا، وَ إِذَا وَجَبَتُ الْقِيْمَةُ كَانَ قَوْلُهُ كَقَوْلِهِمَا، وَالشَّافِعِيُّ وَمَا لِلْقَانِيمُ يُوْجِبُ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً وَ يَثْبِتُ الْمُشَابَهَةَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعُبُّ وَيَهْدِرُ.

ترجيمه: امام محداورامام شافعي وليشيذ فرمات مين كه جن جانوروں ميں نظير ہوصيد ميں ان كى نظير واجب ہوگى ، چناں چه ہرن ميں کبری واجب ہے، اور بجو میں بکری واجب ہے، خر گوش میں بکری کا مادہ واجب ہے، جنگلی چوہے میں ریبوع واجب ہے، شتر مرغ میں اونٹ واجب ہے اور وحثی گد ہے میں گائے واجب ہے، اس لیے کدارشاد خداوندی ہے کہ مقتول جانور کے مثل چویائیوں میں ہے جزاء واجب ہےاوراس کامثل وہ ہے جوصور تا مقتول کے مشابہ ہو، کیوں کہ قیمت نغم نہیں ہے۔

اور حضرات صحابہ نے شتر مرغ، ہرن وحثی گدہے اور خرگوش میں خلقت اور صورت کے اعتبار سے نظیر واجب کیا ہے جبیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اور آپ مُنافِیْظُم کا ارشادگرامی ہے کہ بجوشکار ہے اور اس میں بمری واجب ہے۔اورجس شکار کی کوئی نظیر نہ ہوتو امام محمد رایشانہ کے یہاں اس کی قیمت واجب ہوگی، جیسے گوریا اور کبوتر وغیرہ اور جب قیمت واجب ہوئی تو امام محمد رایشانیه کا قول حضرات شیخینؒ کے قول کی طرح ہوگیا اور امام شافعی والتیلا کبوتر میں بمری واجب کرتے ہیں اور ان دونوں میں اس طرح مشابہت ٹابت کرتے ہیں کہان دونوں میں سے ہرا یک منھ ڈال کر گھونٹ سے پانی پیتا ہے اور آواز نکالتا ہے۔

﴿ طبی ﴾ برن۔ ﴿ صبع ﴾ بجو۔ ﴿ ارنب ﴾ فرگوش۔ ﴿ عناق ﴾ بکری کا مؤنث بچہ۔ ﴿ يوبوع ﴾ جنگل چوہا۔ ﴿ جفره ﴾ بكرى كا بحد ﴿ نعامة ﴾ شرم غ - ﴿ حمامة ﴾ كبوتر ـ ﴿ يعبّ ﴾ كلونث كمونث يانى بينا - ﴿ يهدر ﴾ آ وازين نكاليّا ہے -

اخرجه ابوداؤد في كتاب الاطعمة باب في اكل الضبع حديث رقم: ٣٨٠١.

شکار میں جانور کی مثل کے وجوب کی وضاحت:

اس سے پہلے جزاء صید کے متعلق حضرات شیخین کے مسلک کا بیان تھا اور اب یہاں سے امام محمد اور امام شافعی وطنی کا

ر ان البدايه جلدا ي المالي المالي

فدہب کا بیان ہے جس کی تفصیل ہیہ ہے وہ جانور جن کی نظیر اور مثل ہم دست ہے ان جانوروں کے مارنے ہے ان کی جڑا ، بشکل نظیر واجب ہوگا، جب کہ واجب ہوگا، اور جنگلی چوہے کی نظیر بکری کا مادہ بچہ ہے، اس لیے ان کے مارنے ہے وہ بچہ واجب ہوگا، جب کہ شرّ مرغ اور گائے گورخر کی نظیر ہے، ان شرّ مرغ کی جڑا ، اون ہیں گائے واجب ہے، اس لیے کہ اونٹ ، شرّ مرغ اور گائے گورخر کی نظیر ہے، ان جانوروں میں وجوب جڑا ، کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیارشاد ہے فیجز اء مثل ما قتل من المنعم کہ مقتول جانوروں کی جڑا ، چو پاؤں میں سے وہ جانور ہے جوصور تا ان کے مشابہ ہو، اس لیے کہ قیمت پرنعم کا اطلاق نہیں ہوسکتا، لہذا قیمت واجب نہیں ہوگی، بل کہ حیوان مقول کی نظیر میں سے چو پائیوں میں سے کوئی جانور واجب ہوگا۔

والصحابة المنح فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی ایک بردی جماعت نے بھی ہرن وغیرہ کی جزاء میں شکل وصورت میں ای سے ملتا جاتا چو پایہ واجب کیا ہے اور خود نبی اکرم کا گئی گئی کا یہ ارشاد اصحاب سنن اربعہ نے نقل کیا ہے کہ بجو صید ہے اور اگر کوئی محرم اسے قبل کر دے تو اس میں بمری واجب ہے، ان دونوں آٹار سے یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہوگئ کہ حیوان مقتول کی جزاء میں مطلقا قیمت واجب نہیں ہے، بل کہ اگر اس جانور کی شکل وصورت سے ملتا کوئی دو سرا جانور ہوتو وہی جانور واجب ہوگا، لیکن اگر محرم نے کسی ایسے جانور کوئل کیا جس کی کوئی نظیر نہ ہوتو پھر اس میں امام محمد والشریق قیمت واجب ہوگی مثلاً گوریا اور کبوتر کے بہم مثل دو سراکوئی جانور نہیں ہے، اس لیے اگر محرم ان میں سے کسی جانور کوئل کرتا ہے تو اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور جب قیمت واجب ہوگی تو امام محمد کا قول حضرات شیخین کے قول کے مطابق ہوجائے گا، امام محمد والیشریق کے برخلاف امام شافعی والیم کی برخلاف امام شابہت ہوگی و جب براء میں بمری اور کبوتر میں مشابہت ہوگی۔

وَرِلَابِي حَنِيْفَةَ رَمَّا لِكَانِيْ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَ الْكَانِيْ أَنَّ الْمِثْلَ الْمُطْلَقَ هُوَ الْمِثْلُ صُوْرَةً وَ مَعْنَى، وَ لَا يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْمِثْلُ عَلَى الْمِثْلِ مَعْنَى لِكُوْنِهِ مَعْهُوْدًا فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي حُقُوْقِ الْعِبَادِ، أَوْ لِكُوْنِهِ مُرَادًا بِالْإِجْمَاعِ، عَلَيْهِ فَحُمِلَ عَلَى الْمُعْنَى لِكُوْنِهِ مَعْهُوْدًا فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، أَوْ لِكُوْنِهِ مُرَادًا بِالْإِجْمَاعِ، أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَعْمِيمِ، وَ فِي ضِدِهِ التَّخْصِيْصُ، وَالْمُرَادُ بِالنَّصِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَجَزَاءُ قِيْمَةِ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ اللَّهُ أَعْلَمُ فَجَزَاءُ قِيْمَةِ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى الْوَحْشِي وَالْأَهْلِيّ، كَذَا قَالَةُ أَبُوعُ مُبَيْدَةً وَالْأَصْمَعِي وَمَا لِللَّهُ الْمُوادُ بِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمُوادُ بِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرِيمُ بِهِ دُوْنَ إِيْجَابِ الْمُعِينِ.

ترجمل : اورحضرات شیخین کی دلیل بیہ ہے کہ مثل مطلق وہ ہے جوصور تا اور معنا دونوں طرح مثل ہواور (آیت کریمہ کے مثل کو)
اس پرمحمول کرناممکن نہیں ہے، لہٰذام شلِ معنوی پرمحمول کیا جائے گا، کیوں کہ مثل معنوی شریعت میں معبود ہے جیسا کہ حقوق العباد میں
ہوتا ہے یا اس وجہ سے کہ بالا جماع یہی مراد ہے، یا اس وجہ سے کہ اس میں تعیم ہے اور اس کی ضد تخصیص ہے۔ اور نص سے (واللہ اعلم)
فجزاء قیمة النح مراد ہے اور لفظ نعم وحثی اور ابلی دونوں پر بولا جاتا ہے، یہی ابوعبیدہ اور اصمعی کا بھی قول ہے۔ اور امام محمد روائی ا

# ر ان البدايه جلد صير المحالي المحالي على المحالي المحارج ك بيان مير على المحالية جلد صير المحارج ك بيان مير على

کی روایت کردہ حدیث سے بچومیں بکری کے ذریعہ اندازہ کرنا مراد ہے نہ کہ خاص اس کو واجب کرنا۔

#### حفرات سيخين كے بال ومثل" كا مطلب:

اس عبارت میں حضرات شیخین کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت فجزاء مثل المخ میں جومثل کا لفظ آیا ہے اس کی دونشمیں ہیں (1)مثل حقیقی یعنی وہمثل جوصورت اورمعنی دونوں اعتبار سےمقتول کا مماثل ہو (۲)مثل معنوی یعنی وہ مثل جوصور تا تو مماثل نہ ہو الیکن معنا مماثل ہو۔اور آیت کریمہ میں مثلِ حقیقی مراز نہیں ہے، کیوں کہ اس سے کبوتر اور گوریا وغیرہ آیت کےمصداق ہے خارج ہوجائیں گے،اس لیے لامحالہ آیت میں بیان کردہ مثل کومثل معنوی برمحمول کریں گے اور یہ کوئی نئی یا انو کھی چیز نہیں ہوگی ، بل کہ شریعت میں اس کی اور بھی نظیریں ہیں ، مثلاً حقوق العباد کے مسئلے میں عام طور پرمثل معنوی ہی کا وجوب ہوتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کا کوئی سامان ضائع کر دے توعموماً قیمت ہی کے ذریعیہ اس کا تاوان لیا اور

جزاء صید میں مثل معنوی مراد لینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مثل معنوی بالا جماع مراد ہے اور خود امام محمد رات علیہ بھی کبوتر اور گوریا میں مثل معنوی ہی واجب کرتے ہیں اب اگر ایک جگمثل معنوی مراد لیا جائے اور دوسری جگمثل صوری مراد لیا جائے تو پھر ایک ہی لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں کو مراد لینا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے بہترید ہے کہ فیجز اء مدل سے مثل معنوی ہی مرادلیا جائے۔

مثل معنوی مراد لینے کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اس صورت میں تعیم ہوتی ہے، کیوں کمثل معنوی مراد لینے کی صورت میں سے آیت مالیس له نظیر اور ما لا نظیر له دونول طرح کے جانورول کوشامل ہوگی جب کمثل صوری مراد لینے کی صورت میں آیت کا مصداق صرف مالیس له نظیر ہوگا اور آیات واحادیث کوتعیم پرمحمول کرنا تخصیص پرمحمول کرنے سے اولی اور اعلیٰ ہے۔

والمراد بالنص الن يهال سے امام محمد روائنيا كى دليل كا جواب ديا كيا ہے جس كا حاصل يہ ہے كنص قرآنى فجزاء مثل ے فجزاء قیمة ما قتل من النعم مراد ہے اور آیت کا مطلب سے ہے کہ حیوان مقتول کی قیمت بشکل جزاء واجب ہے اور لفظ تعم وحثی اورا بلی دونوں طرح کے چوپائیوں کوشامل اور داخل ہے، اس لیے مطلق قتل نِعم موجب جزاء ہے خواہ نعم اہلی ہویا وحثی۔

والمواد بما روى الخ فرمات بي كدامام محمد والتي ي جوحديث الضبع صيد الن عدات التدلال كرك اس مي بكرى کوواجب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ امام محمد والتیائيائيائيات اس آیت کا جومفہوم ومصداق سمجھا ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ حدیث یاک کا منشابہ ہے کہ کری بجو کی نظیر بن سکتی ہے، لہذا بجو کی جزاء میں اگر بکری کی قیمت سے انداز ہ کیا جائے تو کر سکتے ہیں،شرعاً اس کی اجازت ہے، حدیث یا گ کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ بجو کی جزاء میں خاص کر بکری ہی واجب ہے۔

ثُمَّ الْخِيَارُ إِلَى الْقَاتِلِ فِي أَنْ يَجْعَلَهُ هَدْيًا أَوْ طَعَامًا أَوْ صَوْمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَٰ الْعَلَيْهُ وَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُمَا عَالَهُ أَنِي عَنْدَ أَبِي وَاللَّاعَالَيْهُ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ رَمَٰنُكَّائِيهُ ٱلْخَيَارُ إِلَى الْحَكَمَيْنِ فِي ذَٰلِكَ، فَإِنْ حَكَمَا بِالْهَدْيِ يَجِبُ النَّظِيْرُ عَلَى مَا

ر ان البدايه جلد الكاري بيان ين الكاري الكاري بيان ين الكاري بيان ين الكاري الكاري بيان ين الكاري ا

ذَكُرْنَا، وَ إِنْ حَكَمَا بِالطَّعَامِ أَوْ بِالصِّيَامِ فَعَلَى مَا قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَافُةِ وَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَا الْكَافُيْةِ، لَهُمَا أَنَّ التَّخْيِيرَ شُوعَ دِفْقًا بِمَنْ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْحِيَارُ إِلَيْهِ كَمَا فِي كِفَّارَةِ الْيَمِيْنِ، وَلِمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِي رَمِي الْمُعَالَيْةَ قُولُهُ تَعَالَى شُوعَ رِفْقًا بِمَنْ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْحِيَارُ إِلَيْهُمَا مِنْكُمُ هَدْيًا (سورة المائدة: ٥٥) اللَّايَةُ ذُكِرَ الْهَدْيُ مَنْصُوبًا لِلَّانَّةُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ يَحْكُمُ بِهِ أَوْ مَنْكُونُ الْحِيَارُ إِلَيْهُمَا، قُلْنَا الْكَفَّارَةُ عُطِفَتُ عَلَى مَفْعُولٌ لِحُكُمِ الْحَاكِمِ ثُمَّ ذَكَرَ الطَّعَامَ وَالصَّيَامَ بِكَلِمَةٍ أَوْ فَيكُونُ الْحِيَارُ إِلَيْهُمَا، قُلْنَا الْكَفَّارَةُ عُطِفَتْ عَلَى مَفْعُولٌ لِحُكُمِ الْمُحَلِيلِ أَنَّةً مَرْفُوعٌ وَ كَذَا قَوْلَةً تَعَالَى أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا (سورة المائدة: ٥٥) مَرْفُوعُ الْجَزَاءِ لَا عَلَى الْهَدْي بِدَلِيلِ أَنَّةً مَرْفُوعٌ وَ كَذَا قَوْلَةُ تَعَالَى أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا (سورة المائدة: ٥٥) مَرْفُوعُ الْجَزَاءِ لَا عَلَى الْهَدْي بِدَلِيلِ أَنَّةً مَرْفُوعٌ وَ كَذَا قَوْلَةً تَعَالَى أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا (سورة المائدة: ٥٥) مَرْفُوعُ فَلَمْ يَكُنُ فِيهِمَا ذَلِالَةُ الْحَكَمَيْنِ، وَ إِنَّمَا يُرْجِعُ إِلَيْهِمَا فِي تَقْوِيْهِمَا لَمُعْلَقِ ثُمَّ الْمُحْتِيَارُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ عَلَيْهِمَا ذَلِالَةُ الْحَكَمَيْنِ، وَ إِنَّمَا يُرْجِعُ إِلْيُهِمَا فِي تَقْوِيْهِمَا لَامُتَلْفِ ثُمَّ الْإِخْتِيَارُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ

تروج کے: پھر حفرات شیخین کے یہاں قاتل کو بیا ختیار ہوگا کہ وہ مقتول کی قیمت سے ہدی لے لیے یا غلہ لے لیے یا روزہ رکھ لے۔ اورامام محمد والشیلا اورامام شافعی والشیلا کے یہاں ان دونوں عادلوں کو اختیار ہوگا جو تقویم کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، چناں چہا گر ان لوگوں نے ہدی کا فیصلہ کیا تو اس کی نظیر واجب ہوگی جسیا کہ ہم نے ذکر کیا۔ اور اگر ان لوگوں نے طعام یا صیام کا فیصلہ کیا تو حضرات شیخین کے قول پر (قیمت واجب ہوگی) ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ اختیار دینا محرم کے حق پر نری کے لیے مشروع ہے، لہذا امام محمد والشیلا اور امام شافعی والشیلا کی دلیل فرمان باری یحکم به ذوا عدل منکم هدیا ہے، هدیا کو منصوب ذکر کیا ہے اس لیخدا امام محمد والت کی دلیل فرمان باری یحکم به ذوا عدل منکم هدیا ہے، هدیا کو منصوب ذکر کیا ہے اس لیے کہ وہ یعدی ہو کہ کہ نو کے ساتھ بیان کیا ہے، لہذا اختیار آخی دونوں کو حاصل ہوگا۔

ہم کہتے ہیں کہ کفارہ کا عطف جزاء پر ہے نہ کہ ہدی پر اس لیے کہ لفظ جزاء مرفوع ہے نیز اللہ تعالیٰ کا قول أو عدل ذلك صيامًا بھی مرفوع ہے، لہذا طعام وصیام میں حاكموں كے مختار ہونے پر دلالت نہيں ہوگی، اس ليے ہلاك شدہ صيد كی قيمت لگانے ميں تو دونوں عادلوں كی طرف رجوع كيا جائے گاليكن اس كے بعدا ختياراى كوہوگا جس پر جزاء واجب ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حيار ﴾ چناو كا اختيار - ﴿ رفق ﴾ نرى ، مهر بانى - ﴿ تقويم ﴾ قيت لگانا - ﴿ معلف ﴾ تلف شده -

#### جزامين الل افتياري بحث:

اس عبارت میں حضرات شیخین اور امام محمد را پیٹیلڈ وشافعی را پیٹیلڈ کے مابین اختیار کے حوالے سے اختلاف کی وضاحت کی گئی ہے جس کی تفصیل میہ ہے جس کی تفصیل میہ ہے جس کی تفصیل میہ ہوں کا جانور خرید نے یا موزہ رکھنے کا اختیار شیخین کے یہاں محرم اور من علیہ الجزاء ہوگا جب کہ امام محمد اور امام شافعی خرید نے یا غلہ خرید کے یا روزہ رکھنے کا اختیار شیخین کے یہاں محرم اور من علیہ الجزاء ہوگا جب کہ امام محمد اور امام شافعی را خلیل کے یہاں محمد کی ایک اندازہ لگایا ہے، چنانچے ان حضرات کے ہاں انھی رہنے کے بہاں بھی جان میں معتول کی قیمت کا اندازہ لگایا ہے، چنانچے ان حضرات کے ہاں انھی

## ر أن البداية جلد العام ع مسير المعام ع عيان من على المعام ع عيان من على المعام ع عيان من على المعام المعام على

کے قول پر فیصلہ ہوگا۔ اگر وہ ہدی کا جانور خرید کراہے ذبح کرنے کا حکم لگاتے ہیں تو من علیہ الجزاء اس پڑمل کرے اور اگر وہ طعام یاصیام کا فیصلہ کرتے ہیں تو من علیہ الجزاء پر اس کی پیروی لازم ہے۔

اس مختلف فید مسئلے میں حضرات شیخین کی دلیل ہیہ ہے کہ شریعت میں جب اور جہاں کسی چیز کا اختیار دیا گیا ہے تو وہ اختیار من وجب علیہ الأمو کی سہولت کے لیے دیا گیا ہے جسیا کہ کفارہ کیمین کے متعلق جو تین اختیارات دیے گئے ہیں (کھانا کھلانا ، کپڑا پہنانا اور غلام آزاد کرنا) وہ تینوں من وجب علیہ الأمر یعنی حالف کو دیئے گئے ہیں، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جو تینوں اختیارات ہیں وہ محرم اور قاتل سے ہی متعلق ہوں گے اور اس کو بیدت حاصل ہوگا۔

لمحمد والشافعي السلط مين امام شافعی اورامام محمد والتيمانی كی دلیل الله تعالی كا بيارشاو به "فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به فواعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره" النعم يحكم به فواعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره" الن آيت اورارشاد سے وجه استدلال الن معنی كر کے سے كه لفظ هديا منصوب ہے، اس ليے كه وه يحكم به مين خمير مجرور كي تفير ہم اور اس صورت مين ترجمه موگا كه مقتول كی الي جزاء ہے جس كا دوعادل مرد عمی كريں اور وه يعنى محكوم به بدى ہو عبارت كى دوسرى توضح بيہ ہے كه بديا يحكم كا مفعول به ہے۔ اور ترجمه موگا كه دوعادل مرد مدى كا حكم كريں۔ تو ان دونو ب صورتوں ميں مدى ك فيصله كرنے كا حكم دوعادل مردوں كی طرف ہوا اور پھر كفارة طعام اور صيام دونوں كلمة أو كے ذريعه هدياً پر معطوف ميں ، اس ليے ان دونوں كا اختيار بھی عادلوں كو بی موگا ، كيوں كه ضابط ميہ ہے كه معطوف عليه اور معطوف دونوں كا حكم ايك بوتا ہے۔

قلنا النع صاحب بدایدام صاحب اورامام ابو یوسف رطیقیا کی طرف سے امام محمد رایسیا و فیره کو جواب و یے ہوئے فرمات بیل کہ کفارة طعام اور عدل ذلك صیاماً کو هدیا پر معطوف ماننا درست نہیں ہے، کیوں کہ بدیا منصوب ہے اور یہ دونوں مرفوع ہیں، جب کہ معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے لہذا بدیا پر ان کا عطف درست نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی مرفوع ہیں اور جزاء بھی مرفوع ہیں اور جزاء بھی مرفوع ہیں اور جزاء بھی مرفوع ہے اس لیے فحزاء پر ان کا عطف درست ہے، لہذا ہی بات تو خابت ہوگئ کہ طعام اور صیام کا اختیار عادلین کو نہیں ہے اور جب انھیں طعام وصیام کا اختیار نہیں ہوتا چو پھر مدی متعین کرنے کا بھی انھیں اخیار نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس صورت میں فصل فی الاختیار اور فرق فی الاختیار لازم آئے گا جوقطعاً درست نہیں ہالیاصل عادلین کو صرف صیر متقتول کی تیمت نگانے کا اختیار ہے اور اس قیمت کو صرف کرنے کا اختیار صرف اور صرف قاتل اور من علیہ الجزاء کو ہے۔

وَ يُقَوِّمَانِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهُ لِإِخْتِلَافِ الْقِيَمِ بِاِخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ، فَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ بَرًّا لَا يُبَاعُ فِيْهِ الطَّيْدُ يُعْتَبَرُ أَقْرَبُ الْمَوَاضِعِ إِلَيْهِ مِمَّا يُبَاعُ فِيْهِ وَ يُشْتَرِى، قَالُوْا وَالْوَاحِدُ يَكُفَى وَالْمَشْنَى أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَخْوَطُ وَ أَبْعَدُ عَنِ الْغَلَطِ كَمَا فِي خُقُوْقِ الْعِبَادِ، وَ قِيْلَ يُعْتَبَرُ الْمَثْنَى هَهُنَا بِالْنَصِّ.

تر جملے: اور دونوں عادل مرد جہاں شکار قل ہوا ہے ای جگہ قیمت لگائیں، اس لیے کہ متنامات کی تبدیلی ہے قیمت بھی برلتی رہتی ہے، چنال چداگر جائے قل کوئی جنگل ہو جہال شکار نہ فروخت کیا جاتا ہوتو اس سے قریب ترین جگہ جبال شکار کی خرید وفروخت ہوتی

ر آن الهداية جلد صير التحالي التحالي التحالي التحالي على على التحالي التحالي على على التحالي التحالي على التحالي

ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ حضرات مشائخ نے فرمایا ہے کہ ایک (عادل) شخص کافی ہے اور دو ہوں توزیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں احتیاط زیادہ ہے اور نظمی سے دوری بھی ہے، جیسا کہ حقوق العباد میں ہے، اور ایک قول میہ ہے کہ ازروئے نص یہاں دو کے ہونے کا اعتبار کیا گیا ہے۔

#### اللغات:

﴿أصاب ﴾ شكاركومارا - ﴿بر ﴾ بي آباد جكد - ﴿مثنى ﴾ دو، اثنان كامعدود

#### شكاركيه بوئ جانوركى قيت لكواني كى جكركابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حیوان مقتول کی قیمت کا اندازہ کرنے کی ذمے داری جن دوعادل مردول کوسونی جائے اضیں چاہیے کہ جس جگہ وہ حیوان قبل کیا گیا ہو اس جانور کی قیمت کا اندازہ لگا ئیں۔اوراگر کسی ایسے جنگل میں قبل کیا گیا ہو جہال جانور نہ ہوں یا ان کی خرید وفروخت نہ ہوتی ہوتی ہواس جگہ سے اقرب ترین جگہ جہاں جانوروں کی خرید وفروخت ہوتی ہواس جگہ کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے، کیوں کہ مقامات اور علاقوں کے بدلنے سے جانوروں کی قیمت بدلتی رہتی ہے، چناں چہ شہر کے جانوروں کی قیمت دیہات کے جانوروں کے بالقابل دوگی ہوتی ہے، اس لیے تقویم یعنی قیمت لگانے میں موضع قبل کا لیاظ کرنا حضروری ہے۔

قالوا النع فرماتے ہیں کہ حضرات مشاک نے تو تقویم کے سلسلے ہیں ایک ہی آدی کے قول کومعتر مانا ہے اس لیے کہ یہ مسلم اللہ افراریعنی خبر دینے سے متعلق ہے اور خبر میں ایک عادل آدمی کی بات پراعتاد کیا جاسکتا ہے۔ البتہ اگر دوعادل ہوں تو اور بھی اچھا ہے، اس لیے کہ اس میں احتیاط بھی ہے اور فلطی سے حفاظت بھی ہے، کیوں کہ دو مخبر ہونے کی صورت میں فلطی کا بہت کم امکان رہتا ہے۔

وَالْهَدُيُ لَا يُذْبَحُ إِلاَّ بِمَكَّةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى هَدُيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (سورة المائدة: ٩٠)، وَ يَجُوزُ الْإِطْعَامُ فِي غَيْرِهَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَالُكَانِ الْحَرَمِ، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْهَدُيُ قُوْبَةٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَالُكَانِ الْحَرَمِ، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْهَدُيُ قُوْبَةٌ غَيْرِ غَيْرِ مَعْقُولَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَ مَكَانٍ. وَالصَّوْمُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ عَيْرُ مَعْقُولَةٍ فَيَخْتَصُّ بِمَكَانٍ وَ زَمَانٍ، أَمَّا الصَّدَقَةُ قُرْبَةٌ مَعْقُولَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَ مَكَانٍ. وَالصَّوْمُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ مَكَةً، لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَ مَكَانٍ.

تروج ملی: اور مدی کو مکہ بی میں ذبح کیا جائے ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایسی مدی ہوجو کعبہ تک چینچنے والی ہو۔ اور غلہ دینا مکہ کے علاوہ میں بھی جائز ہے ، امام شافعی پرلیٹھیلہ کا اختلاف ہے وہ اسے مدی پر قیاس کرتے ہیں۔ اور جامع باشندگان حرم پر وسعت دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مدی غیر معقول عبادت ہے لہٰذا زمان اور مکان دونوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ رہاصد قد تو وہ ہر زمان اور ہر مکان میں عبادت معقولہ ہے۔ اور روزہ غیر مکہ میں جائز ہے ، اس لیے کہ وہ ہر جگہ عبادت ہے۔

# ر آن البداية جلدا على المستراس المستراس المام في كيان في المام في كيان في الم

اللَّغَاتُ:

﴿سكان﴾ واحدساكن؛ باشندك\_

#### مدى كوكهال ذئ كيا جائع؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ شکار کی جزاء میں اگر محرم نے ہدی کو اختیار کیا تو اس کے لیے حرم ہی میں ہدی کو ذرج کرنا لازم اور ضروری ہے، کیوں کہ ہدی کے متعلق قر آن کریم نے ہدیا بالغ الکعبة کہا ہے اور ہدی کے جانور کو حرم میں ذرج کرنا لازم قرار دیا ہے، ہاں اگر کوئی شخص ہدی کے مطاوہ غلہ دینے کو اختیار کرتا ہے تو ہمارے یہاں اس کے لیے گئجائش ہے اگر چاہے تو مکہ میں غلہ تقسیم کر دے اور اگر چاہے تو مکہ کے علاوہ کی دوسری جگہ تقسیم کر دے، لیکن امام شافعی چاہئے گئے یہاں غلہ کی تقسیم بھی صرف مکہ کے فقراء کر دے اور اگر چاہے تو مکہ کے علاوہ کی دوسری جگہ تقسیم کر دے، لیکن امام شافعی چاہئے ہیں کہ جس طرح اور حرم کے مساکین پر درست ہے۔ دراصل امام شافعی چاہئے ہیں کہ جس طرح ہدی پر قیاس کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ جس طرح ہدی صرف حرم کے ساتھ خاص ہے، اس طرح اطعام بھی حرم ہی کے ساتھ خاص ہوگا اور ان دونوں میں علت جامعہ فقراء مکہ کے ساتھ خاص تو سے ہوگا ہو ہے کہ جب ہدی کو حرم کے ساتھ خاص کرنے کی علت تو سع ہے تو ظاہر ہے کہ اطعام کو بھی اس علت کے تحت فقرائے مکہ کے ساتھ خاص قرار دیا جائے گا۔

ہماری طرف سے اس قیاس کا جواب ہے ہے کہ ہدی ایک غیر معقول (بظاہر خلاف عقل) عبادت ہے، اس لیے اسے تو زمان اور مکان کے ساتھ خاص کیا جاسکتا ہے، کین صدقہ چوں کہ عبادت معقولہ ہے، اس لیے وہ کسی زمان یا مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوگی اور ہر جگہ اسے اداء کرنے کی اجازت اور گنجائش ہوگی۔

والصوم النح فرماتے ہیں کہ صدقہ ہی کی طرح روزہ بھی چوں کہ عبادت معقولہ ہے اور ہر جگہ عبادت ہے، اس لیے وہ بھی غیر مکدمیں جائز ہے اور کسی زمان یا مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

فَإِنْ ذَبَحَ بِالْكُوْفَةِ أَجْزَأَهُ عَنِ الطَّعَامِ مَعْنَاهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ، وَفِيْهِ وَفَاءٌ بِقِيْمَةِ الطَّعَامِ ، لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تَنُوْبُ عَنْهُ.

ترجمہ: پھر اگر قاتل نے کوفہ میں جانور ذرج کیا تو اس کواطعام سے کافی ہوجائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے گوشت صدقہ کردیا ہواور اس میں طعام کی قیت پوری ہوجاتی ہو، کیوں کہ (حرم کے علاوہ میں خون بہانا) ہدی کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔

#### اللغات:

﴿وفاء ﴾ پورى بورى ادائيگى - ﴿إِراقة ﴾ ذنح كر كےخون بهانا - ﴿لا تنوب ﴾ نبيس قائم مقام موكا ـ

#### غیر مکه میں مدی ذریح کرنے کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی قاتلِ صیدمحرم نے حرم کے علاوہ مثلاً کوفیہ میں جانور ذرج کیا اور اس کے گوشت کو فقراء ومساکین پرتقسیم کردیا اور یہ گوشت ہر فقیر کو نصف صاع گندم کی قیمت کے بقدرمل گیا تو اس کی طرف سے مذکورہ ذبیجہ صدقے میں

# 

کفایت کر جائے گا، یہ ذبیحہ بدی نہیں بن سکتا ،اس لیے کہ بدی کے جانور کوحرم میں ذبح کرنا شرط ہے، ہاں چوں کہ اس نے گوشت صدقہ کردیا ہے،اس لیے وہ صدقہ بن کراس کی طرف ہے اداء ہوجائے گا۔

وَ إِذَا وَقَعَ الْإِخْتِيَارُ عَلَى الْهَدْيِ يَهْدِيُ مَا يُجْزِيْهٖ فِي الْأَضْحِيَةِ، لِأَنَّ مُطْلَقَ اِسْمِ الْهَدْيِ مُنْصَوِفٌ إِلَيْهِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَا لِللهُ عَنْهُمْ أَوْجَبُوا عِنَاقًا مُحَمَّدٌ وَمَا لِللهُ عَنْهُمْ أَوْجَبُوا عِنَاقًا وَعَنَاقًا وَعَنَاقًا وَعَنَاقًا وَعَنَاقًا وَعَنَاقًا وَعَنَاقًا وَمَا اللهُ عَنْهُمْ أَوْجَبُوا عِنَاقًا وَجَفُرَةً، وَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِللهُ عَنْهُمْ أَوْجَبُوا عِنَاقًا وَجَفُرَةً، وَ عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِللهُ عَنْهِ وَمُحَمَّدٍ وَمُنْفَاقًا وَمَا لَهُ اللهُ عَنْهُ وَمُحَمَّدٍ وَمُنْفَاقًا وَمَا لَا لَهُ عَلَى وَجُهِ الْإِطْعَامِ يَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَ .

ترجمل: اور جب قاتل نے مدی کو اختیار کیا تو ایسا جانور مدی کرے جو اضحیہ میں جائز ہے کیوں کہ مطلق اسم مدی اس کی طرف پھرتا ہے، امام محمد اور امام شافعی طافعی طافعید فرماتے ہیں کہ مدی میں چھوٹے چوپائے بھی جائز ہیں، اس لیے کہ حضرات صحابہ نے عناق اور جفرة کو واجب کیا ہے۔ اور حضرات شیخین کے یہاں چھوٹے چوپائے طعام کے طور پر جائز ہیں، لینی جب ان کا صدقہ کردے۔

> -﴿نعم﴾ چوپائے۔﴿عناق﴾ بكرى كاكم عمر بچه۔ ﴿جفوة﴾ بحير كاكم عمر بچه۔

#### مدى كے ليےمقرر جانوركا بيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم قاتل نے اختیارات ثلاثہ میں سے مدی کو اختیار کیا تو اسے جاہیے کہ مدی میں ایسا جانور ذرج کر ہو، مسئلہ یہ ہے، مثلا اگر اونٹ ہوتو پانچ سال کا ہو، گائے ہوتو دوسال کی ہواور اگر بحری ہوتو سال بحر کی ہو، کر ہوت مسئلہ الکھیة کے فرمان میں لفظ مدی مطلق ہوں مطلق ہے اور مطلق کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ المطلق إذا أطلق یو الد به الفود الکامل کہ جب مطلق، مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے اور مدی کا فرد کامل وہ جانور ہے جو قربانی میں چل سکتا ہو۔ اس لیے اس سے کم عمروالے جانوروں کی مدی صحیح نہیں ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی ویشید اور اام محمد ویشید کی رائے یہ ہے کہ مدی میں چھوٹے جانوروں کی قربانی بھی درست ہے،
کیوں کہ حضرات صحابہ نے مدی میں عناق اور جفر ق کو واجب کیا ہے اور عناق کمری کا ایک سال سے کم عمر والا بچہ کہلاتا ہے جب کہ جفر ق بھیٹر کے جار ماہ کا بچہ کہلاتا ہے ، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرات صحابہ نے جو کچھ کیا اور کرایا ہے وہ شریعت کے عین مطابق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مدی میں چھوٹے جانوروں کی قربانی بھی درست ہے۔

وَ إِذَا وَقَعَ الْإِخْتِيَارُ عَلَى الطَّعَامِ يُقَوَّمُ الْمُتَلَفُ بِالطَّعَامِ عِنْدَنَا، لِآنَّهُ هُوَ الْمَضْمُونُ فَيُعْتَبَرُ قِيْمَتُهُ، وَ إِذَا اِشْتَرَى بِالْقِيْمَةِ طَعَامًا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ بِالْقِيْمَةِ طَعَامًا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِيْنٍ نَصْفِ صَاعٍ، لِأَنَّ الطَّعَامَ الْمَذْكُورَ يَنْصَوفُ إِلَى مَا هُوَ الْمَعْهُودُ فِي الشَّرْعِ.

## ر آن البداية جلد الم المن المن المن المن المن المام في كيان من الم

ترجیم اور اگر محرم کی پند طعام پر واقع ہوئی تو ہمارے یہاں ہلاک کردہ جانور کی قیمت طعام سے لگائی جائے گی، کیوں کہ صید ہی مضمون ہے، اس لیے اس کی قیمت معتبر ہوگی اور جب محرم نے قیمت کے عوض طعام خرید لیا تو ہر سکین پر نصف صاع گندم یا ایک صاع محجود یا جو تقتیم کرے۔ اور کسی بھی مسکین کو نصف صاع گندم سے کم غلہ دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ آیت میں جو طعام فہ کور ہے وہ شریعت میں معہود طعام کی طرف لوٹے گا۔

#### اللغاث:

#### كفارة صيديس غله كى مقدار كابيان:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح اور آسان ہے کہ اگر جزاء صید میں غلہ دینا چاہت وجس جانورکواس نے قبل کیا ہے اس کی قیمت کا اندازہ کر کے اتنی قیمت کا طعام اور غلہ خرید لے اب اگر گندم ہوتو ہر مسکین کونصف صاع گندم صدقہ کرے اور اگر محجور یا جو ہوتو ایک ایک صاع صدقہ کرے اور کسی بھی مسکین کونصف صاع گندم ہے کم نہ دے ، کیوں کہ آیت کریمہ او کھارہ طعام مساکین میں جوطعام کا حکم نہ کور ہے وہ شریعت کے طعام معہود وہ تعارف کی طرف منسوب ہاور شریعت میں طعام معہود یہی ہے کہ اگر گندم ہے تو نصف صاع کے اعتبار سے ہے اور اگر جو یا محجور ہے تو ایک ایک صاع کے اعتبار سے ہے اور اگر جو یا محجور ہے تو ایک ایک صاع کے اعتبار ہے ہے۔

وَ إِنْ اِخْتَارَ الصِيَامَ يَقَوَّمُ الْمَفْتُولُ طَعَامًا ثُمَّ يَصُومُ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمُو أَوْ شَعِيْوِ يَوْمًا، لِأَنَّ تَقْدِيْرَ الصَّيَامِ بِالْمَقْتُولِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، إِذْ لَا قِيْمَةَ لِلصَّيَامِ فَقَدَّرْنَاهُ بِالطَّعَامِ، وَالتَّقْدِيْرُ عَلَى هذَا الْوَجْهِ يَوْمًا، لِأَنَّ تَقْدِيْرَ الصَّيَامِ بِالْمَقْتُولِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، إِذْ لَا قِيْمَةَ لِلصَّيَامِ فَقَدَّرْنَاهُ بِالطَّعَامِ، وَالتَّقْدِيْرُ عَلَى هذَا الْوَجْهِ مَعْهُودٌ فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي بَابِ الْفِدْيَةِ، فَإِنْ فَصَلَ مِنَ الطَّعَامِ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ فَهُو مُحَيِّرٌ، إِنْ شَاءَ تَصَامَ عَنْهُ يَوْمًا كَامِلًا، لِأَنَّ الصَّوْمَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ غَيْرُ مَشُرُوعٍ، وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ ذُونَ طَعَامٍ مُشَوَّدً عِ، وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ دُونَ طَعَامٍ مِسْكِيْنِ يُعْجِمُ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَوْ يَصُومُ مُ يَوْمًا كَامِلًا لِمَا قُلْنَا.

ترجمه : اوراگرمحرم نے روزہ رکھنا اختیار کیا تو مقول کی قیمت کا طعام ہے اندازہ کرلے پھر ہرنصف صاع گندم یا ایک صاع کھور یا جو کے عوض ایک دن روزہ رکھے، کیوں کہ حیوان مقول سے روزوں کا اندازہ کرناممکن نہیں ہے، کیوں کہ روزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور اس طرح اندازہ کرنا شریعت میں معبود ہے جیسا کہ قیمت نہیں ہے۔ اور اس طرح اندازہ کرنا شریعت میں معبود ہے جیسا کہ فدیہ کے باب میں ہے، پھراگر نصف صاع ہے کم غلہ نج جائے تو محرم کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اسے صدقہ کر دے اور اگر چاہے تو اسے صدقہ کر دے اور اگر چاہے تو اس کے عوض پورے ایک دن روزہ رکھے، کیوں کہ ایک دن سے کم کا روزہ شریعت میں مشروع نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر مقدار واجب ہی غلہ میں دے یا پورے ایک دن کا روزہ رکھے۔ اس دلیل کی وجہ سے جو اجب ایک مسکین کے طعام سے کم ہوتو وہ مقدار واجب ہی غلہ میں دے یا پورے ایک دن کا روزہ رکھے۔ اس دلیل کی وجہ سے جو بھی بیان کر چکے۔

# ر آن البداية جلدال به المستخدمة ۱۲۳ به المستخدمة العام في يان من يه المستخدمة العام في يان من يه المستخدمة العام في يان من يه المستخدمة المستخدمة العام في المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة ا

﴿تقدير ﴾مقرركرنا، طےكرنا\_

#### كفارة صيد من روزه ركف كابيان:

اس عبارت میں اختیارات ہلافہ میں سے تیسر ہافتیار کو بیان کیا گیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر محرم نے روزہ رکھنے کو اختیار کیا تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے حیوانِ مقتول کی قیمت کا اندازہ لگائے اور پھراس قیمت میں جتنا غلال سکتا ہواس کا اندازہ اور تخمینہ لگائے ، اس کے بعد ہر نصف صاع گندم کے عوض یا ایک ایک صاع جو اور کھجور کے عوض ایک ایک روزے رکھے اور جس مقدار میں نصف صاع اور ایک صاع کے حساب سے وہ روزے رکھے۔ اور صیام کا اندازہ غلہ سے اس لیے کیا جائے گا کہ روزے کی کوئی دنیاوی قیمت اور مالیت نہیں ہے ، اس لیے صید مقتول کی قیمت کوغلہ کے ذریعے طے کر کے اس غلے کے حساب سے محرم کوروزہ رکھنا ہوگا۔

والعقديد النع صاحب ہدايہ فرماتے ہيں كہ طعام كے ذريعے روزوں كى قيمت اور ماليت كا پتالگانا كوئى نيايا انہونا مسكنہيں ہے، بلكہ پيطريقة شريعت ميں معہود و متعارف ہے چنانچہ اگر شخ فانی روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوتو اس كے حق ميں فديہ ہے ہيہ كہ وہ ہر روزے كوض نصف صاع گندم فديہ دے، ديكھيے يہاں بھى روزے كا حساب طعام ہے ہى لگايا گيا ہے، اس ليے اس كوظير بناكر جزاء والے مسئلے ميں بھى طعام ہى سے روزے كا اندازہ لگاليا گيا ہے۔

فإن فصل النع اس كا عاصل بيہ ہے كہ اگر صيد مقتول كا اندازہ گندم سے لگایا گیا اور اس حساب سے محرم نے روزہ ركھنا شروع كياليكن اخير ميں نصف صاع ہے كم گندم بچا تو اسے صدقہ كرد ہے، ليكن اگر وہ روزہ ركھتا ہے تو اسے پورے ايك دن كا روزہ ركھنا پڑے گا، كيوں كہ ہمارى شريعت ميں ايك دن سے كم كا روزہ معبود ومشروع نہيں ہے۔ ايسے ہى اگر صيد مقتول جھوٹا جانور يا پرندہ ہواور اس كى قيمت نصف صاع گندم ہے كم ہوتو اس صورت ميں بھى محرم كو اختيار ہوگا چاہے تو اسے صدقہ كردے اور چاہے تو اس كے يوش پورے ايك دن كا روزہ ركھ لے۔

وَ لَوْ جَرَحَ صَيْدًا أَوْ نَتَفَ شَعْرَهُ أَوْ قَطَعَ عُضُوا مِنْهُ ضَمِنَ مَا نَقَصَهُ اِعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ كَمَا فِي حُقُوْقِ الْمِبَادِ، وَ لَوْ نَتَفَ رِيْشَ طَائِرٍ أَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ صَيْدٍ فَخَرَجَ مِنْ حَيِّزِ الْإِمْتِنَاعِ فَعَلَيْهِ قِيْمَةٌ كَامِلَةٌ، لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْمِبْدِ، وَ لَوْ نَتَفَ رِيْشَ طَائِرٍ أَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ صَيْدٍ فَخَرَجَ مِنْ حَيِّزِ الْإِمْتِنَاعِ فَعَلَيْهِ قِيْمَةٌ كَامِلَةٌ، لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْأَمْنَ بِتَفُولِيْتِ اللّهِ الْإِمْتِنَاعِ فَيَغُرُمُ جَزَاؤُهُ.

تر جمل: اوراگرمحرم نے شکار کوزخی کیایا اس کے بال اکھاڑا یا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا تو جس حصے کو اس نے عیب دار کیا ہے اس کا ضام کی ہوگا، جزء کوکل پر قیاس کرتے ہوئے جسیا کہ حقوق العباد میں ہے۔ اور اگرمحرم نے کسی پرندے کا پر اکھاڑ دیا یا شکار کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور شکار اپنا بچاؤ کرنے سے نکل گیا تو محرم پر پوری قیت واجب ہے، کیوں کہ بچاؤ کے آلے کوفوت کرکے محرم نے شکار کے امن کوفوت کر دیا ہے، اس لیے وہ اس کی جزاء کا تاوان دے گا۔

# ر آن البدايه جدر على المالية الماري على الماري كي الماري كي الماري كي الماري كي الماري كي الماري كي المالية الماري الماري كي الماري ال

### شكاركو مارنے كے بجائے زخى كرنے يا تكليف كانجانے كا حكم:

اس عبارت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر محرم نے پورے حیوان کونہیں مارا بلکہ اس کے کسی عضو کو کاٹ دیا ، یا اس کا بال اکھاڑ دیا یا اس طرح کا کوئی اور عیب پیدا کر دیا تو اس پیدا کردہ عیب کی وجہ سے حیوان کی قیمت اور مالیت میں جو کی آئی ہے محرم کو اس کا صان اور تاوان دینا پڑے گا جیسا کہ اگر محرم پورے جانور کو ہلاک کرتا تو اس کی پوری قیمت دینی پڑتی ، البذا جب اس نے صف جانور یا جانور کے کسی عضو کو تلف کیا تو اس کے بفتر رضان دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ بالکل اس طرح ہے جیسا کہ حقوق العباد ئیں ہوتا ہے، چنال چداگر کوئی شخص کسی کا پورا مال ہلاک کر دے تو پورے کا ضامن ہوتا ہے اور اگر کسی کے مال کا پھے حصہ ہلاک کر دے تو اس کے بفتر رضامن ہوتا ہے۔

ولو نتف دیش النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر محرم نے کسی پرندے کا پر کتر دیا یا کسی حیوان کے ہاتھ پاؤل کا فالے واروہ حیوان چلنے پھر نے اور بھا گئے سے عاجز ہوگیا اور اپنا بچاؤ کرنا اس کے لیے مشکل ہوگیا تو اس محرم پر اس جانور کی پوری قیمت واجب ہوگی، کیوں کہ پر کا ٹنا یا ہاتھ اور پاؤل کو کتر نا صید کے آلہ مخاطت کو معدوم کرنا ہے اور آلہ مخاطت کے معدوم کرنے میں اس کے امن کو بھی معدوم کرنا ہے اور امن کو معدوم کرنا ہلاک کرنے کی طرح ہے اور ہلاک کرنے کی صورت میں پورے صید کی قیمت واجب ہوگی۔ قیمت واجب ہوگی۔

وَ مَنْ كَسَرَ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ وَ هَذَا مَرُويٌ عَنْ عَلِي تَخْيَّةٌ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِمْ، وَ لِأَنَّهُ أَصُلُ الصَّيْدِ، وَ لَهُ عَرِيْضَةٌ أَنْ يَصِيْرَ صَيْدًا فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الصَّيْدِ اِحْتِيَاطًا مَا لَمْ يَفْسُدُ، فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْضِ فَرْخُ مَيِّتُ فَعَلَيْهِ عَرِيْضَةٌ، وَ هَذَا اِسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَغُرُمَ سَوَى الْبَيْضَةِ، لِأَنَّ حِيَاة الْفَرْخِ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنْ الْبَيْضَةِ، لِأَنَّ حِيَاة الْفَرْخِ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنْ الْبَيْضَةِ وَلَا السَّيْحَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَوْتِهِ فَيُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ الْحَيْنَ وَالْكُسُرُ قَبْلُ أَوْانِهِ سَبَبٌ لِمَوْتِهِ فَيُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ الْحَتِيَاطًا، وَ عَلَى هَذَا إِنْ الْبَيْضَ مُعَدَّ لِيَخُوجَ مِنْهُ الْفَرْخُ الْحَيْنَ مَيِّا فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهَا.

ترجیل : اور جس محرم نے شتر مرغ کا انڈا توڑ دیا تو اس پراس کی قیت واجب ہے اور بیتھم حضرت علی اور حضرت ابن عباس نگائش سے مروی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ انڈا صید کی اصل ہے اور اس میں صید بننے کی صلاحیت ہے، لہذا اسے احتیاطاً صید کے مرتبے میں اتارلیا گیا جب تک کہ خراب نہ ہو، پھر اگر انڈے سے مردہ بچہ نکلا تو محرم پراس کی قیمت واجب ہے، اور بیاستحسان ہے اور قیاس بیہ ہے کہ انڈے کے علاوہ کا عنان نہ ہو، کیوں کہ بیچ کی زندگی معلوم نہیں ہے۔

## ر أن البداية جلد العلى المستخصر ١٦٣ من العام في ك بيان ميل الم

استحسان کی دلیل ہے ہے کہ انڈا اس لیے تیار کیا گیا ہے، تا کہ اس سے زندہ بچہ نظے اور وقت سے پہلے اس کا ٹوٹنا اس کی موت کا سبب ہے، لہٰذا بچہ کی موت کو احتیاطا اس پر ڈالا جائے گا۔ اور اس تھم پر ہے جب محرم نے ہرن کے پیٹ میں مارا پھر اس نے مردہ بچہ جنا تو محرم پر بچہ اور ہرن دونوں کی قیمت واجب ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿كسر ﴾ توڑ ديا۔ ﴿بيض ﴾ انڈے۔ ﴿نعامة ﴾ شرمرغ۔ ﴿عويضة ﴾ صلاحيت ہے۔ ﴿فوخ ﴾ پرندے كا بچه۔ ﴿معد ﴾ پياركيا كيا ہے۔ ﴿فوخ ﴾ برنى۔

## پرندوں کے انڈے توڑنے اور گامجن جانوروں کے حمل کو گرانے کی سزا:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کسی محرم نے شرمرغ کا انڈا توڑ دیا تو اس پراس انڈے کی قیمت واجب ہوگی۔ اور بیتکم حضرت علی خانتو اور حضرت ابن عباس خانتو کیا ہے فی کل علی خانتو اور حضرت ابن عباس خانتو کیا ہے فی کل بیضتین در هم کہ ہر دوانڈوں میں ایک درہم واجب ہے۔ اس مسلے کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ انڈا اصل یعنی صید کی اصل اور جڑ ہے کیوں کہ انڈ اصل یعنی صید کی اصل اور جڑ ہے کیوں کہ انڈے بی سے بچہ اور بھر بجے سے صید بنتا ہے، اس لیے احتیاطا انڈے کوصید کے مرتبے میں اتارلیا جائے گا اور صید کی مرتبے میں اتارلیا جائے گا اور صید کو مرتب میں انڈے میں صید بنتے کی مارنا موجب ضان ہے لبذا انڈے کوتوڑنا بھی موجب ضان ہوگا بشرطیکہ انڈا خراب نہ ہو، کیوں کہ خراب انڈے میں صید بنتے کی صلاحیت نہیں ہے۔

فإن حوج المنح فرماتے ہیں کہ اگر ٹوٹے ہوئے انڈے ہے مردہ بچہ نکلا تو محرم پر انڈے کے ساتھ بچے کی قیمت بھی واجب ہے اور بیتھم استحسانی ہے جب کہ قیاس کا نقاضا ہے ہے کہ صرف انڈے کی قیمت واجب ہواور بچے کی قیمت واجب نہ ہو، کیوں کہ انڈے میں بچے کی زندگی معلوم نہیں ہوسکتا ہے کہ توڑے بغیر وہ انڈا خراب ہوتا یا اس میں موجود بچے مرگیا ہوتا، اس لیے جیب بچے کی زندگی کا کوئی قطعی اور بقینی بحرو سنہیں ہے تو پھر اس کا ضمان بھی واجب نہیں ہوگا۔ ہاں چونکہ انڈ اتو ڑا گیا ہے، اس لیے محرم پر انڈے کا ضمان واجب ہوگا۔

وجہ الاستحسان النع اتحسان کی دلیل یہ ہے کہ انڈے کی اصل اور بنیاد یہی ہے کہ اس سے بچہ نظے اور بچہ ای وقت نظے گا جب اپنے وقت تک انڈ اضحے سلامت رہے گا،لیکن صورت مسئلہ میں چوں کہ وقت سے پہلے ہی انڈ اتوڑ دیا گیا ہے، اس لیے بچے کی موت کو انڈے کے طرف منسوب کر کے یوں کہا جائے گا کہ وقت سے پہلے انڈ اتوڑ اگیا ہے، ای لیے بچے مرا ہے، اہم ایک جائز امرم پر انڈ ااور بچہ دونوں کی قیمت واجب ہوگ۔

و على هذا النع اى استحمان پريد مسئله متفرع ہے كه اگر محرم نے كسى ہرن كے پيٹ پر مارا اور ہرن نے مردہ بچه جنا پھرخود مركنى تو محرم پر ہرن اور مردہ بچه دونوں كى قيمت واجب ہوگى ، كيوں كه يہاں بھى اس كافعل دونوں كے مرنے كا سبب ہے۔

وَ لَيْسَ فِي قَتْلِ الْغُرَابِ وَالْحَدَاةُ وَالذِّئْبِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَارَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُوْرِ جَزَاءٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ترجمه: کوا، چیل، بھیڑیا، بچھو، چوہا اور کا اس کھانے والے کتے کو مارنے میں کوئی جزائیبیں ہے، اس لیے کہ آپ مُنافیناً کا ارشاد گرامی ہے' پی پی بدکار جانور حل اور حرم دونوں جگو تل کیے جائیں گے چیل، سانپ، بچھو، چوہا اور کا ان کھانے والا کتا۔ اور آپ مُنَافِیْنِاً کا ارشاد نے فرمایا کہ محرم چوہے، کو بے، کو بی بچھو، سانپ اور کا ان کھانے والے کتے کوئل کرسکتا ہے اور بعض روایات میں بھیڑیے کا ذکر ہے، اور کہا گیا کلب عقور سے بھیڑیا مراد ہے یا یہ کہا جائے گا کہ بھیڑیا کلب عقور کے معنی میں ہے۔ اور کو سے وہ کوا مراد ہے جو مردار کھاتا ہے اور خلط کرتا ہے، اس لیے کہ وہ گندی سے پہل کرتا ہے، رہا عقعق تو وہ مشتی نہیں ہے، کیول کہ اسے غراب نہیں کہا جاتا اور نہ بی وہ گندگی سے دن کا آغاز کرتا ہے۔

اور حضرت امام ابوحنیفہ رہیں کے سے مروی ہے کہ عقور اور غیرعقور کتا اور وحشی اور غیر وحشی کتاسب برابر ہیں، کیوں کہ اس میں جنسیت معتبر ہے، اور ایسے ہی اہلی اور وحشی چو ہے بھی برابر ہیں اور گوہ اور جنگلی چوہا ان پانچ حیوانات میں سے نہیں ہیں جن کا استثناء کیا گیا ہے، کیوں کہ یہ دونوں ایذاء دینے میں پہل نہیں کرتے۔

اور حضرت امام ابوصنیفہ رکھٹیلڈ سے مروی ہے کہ عقور اور غیرعقور کتا اور وحثی اور غیروحثیٰ کتا سب برابر ہیں اور گوہ اور جنگل چوہان پانچ حیوانات میں سے نہیں ہیں جن کا اشٹناء کمیا گیا ہے، کیوں کہ بید دونوں ایذاء دینے میں پہل نہیں کرتے۔

#### اللغاث:

﴿غراب ﴾ كوا۔ ﴿حداه ﴾ چيل۔ ﴿ذئب ﴾ بھيڑيا۔ ﴿حية ﴾ سانپ۔ ﴿عقرب ﴾ بجھو۔ ﴿فاره ﴾ چوہا۔ ﴿كلب عقور ﴾ كن كھنا كار، مهوكھا۔ ﴿صبّ ﴾ كوه۔ ﴿يربوع ﴾ جنگلى چوہا۔

#### تخريج

اخرجہ مسلم في كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم،
 حديث رقم: ٦٧ ـ ٦٨.

#### ان جانورول كابيان جن كفل بركوئي سرانهين:

عبارت میں بیان کردہ مسئلہ بالکل آسان ہے جس کی مختصری تشریح میہ ہے کہ اگر کسی محرم نے جیل یا سانپ اور بچھوکو مار دیا تو اس پرکوئی ضان یا جزاء واجب نہیں ہوگی ،اس لیے کہ آپ مُلَّاثِیْنِ نے حیوانوں میں سے پانچ بدخصلت حیوانوں کا استثناء فرمایا ہے اور محرم کے لیے انھیں مارنے اور قبل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔

وقد ذکر الدئب النع یہاں سے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کتب حدیث مثلاً بخاری وسلم وغیرہ میں فواس خمسہ کے تحت ذئب کا تذکرہ نہیں ہے، لیک وجدتو یہ ہے کہ شخین لینی بخاری اور دئب کا تذکرہ نہیں ہے، لیک وجدتو یہ ہے کہ شخین لینی بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر محدثین نے ذئب کا تذکرہ کیا ہے اور دوسری تطبیق یہ ہے کہ کلب عقور اور ذئب دونوں ایک ہی ہیں، اس لیے بعض کتابوں میں ذئب کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔

والمواد بالغواب النع فرماتے ہیں کہ عبارت میں جو کو ے کالفظ آیا ہے اس سے مراد وہ کوا ہے جو نجاست اور دانہ دونوں چزیں کھا تا ہے اورعموماً نجاست کھانے سے ہی دن کا آغاز کرتا ہے اس لیے وہ فواسق خمسہ میں داخل ہے، ہاں وہ کو اجوسیاہ سفیدیا ساہ اور سرخ ہوتا ہے اور ہمارے علاقوں میں اسے مہو کھا کہا جاتا ہے وہ فواسق خمسہ سے مشکیٰ ہے اور اس کے مارنے سے محرم پر جزاء واجب ہوگی، کیوں کہ یہ کو انہ تو نجاست سے اپنی خوراک شروع کرتا ہے اور نہ ہی اس کوزیادہ مقدار میں کھا تا ہے۔

وعن أبی حنیفة رَحَنَّ عَلَیْهُ النح فرماتے بین که امام اعظم راتی کیاں کلب عقور اور غیرعقور اسی طرح وحثی اور غیروحثی اور غیروحثی اور غیروحثی اور خیروحثی اور خیروحثی اور خیروحثی اجازت ہے، ہر طرح کے کتے برابر ہیں اور ہرکتا فواس خمسہ میں شامل اور داخل ہے اور محرم کے لیے اسے مارے اور قتل کرنے کی اجازت ہے کیوں کہ استثناء میں جنسیت معتبر اور اصل ہے اور جنسیت کے تحت ہر طرح کے کتے شامل اور داخل ہیں۔ اسی طرح گھر بلو اور وحثی چوہا بھی برابر ہیں اور دونوں کو مارنے کی اجازت اور گھجائش ہے۔

والصب النع گوہ اور جنگلی چوہا فواس خسہ ہے الگ ہیں اور ان کا مارنا موجب دم ہے، کیوں کہ بیدونوں ایذاء دینے میں پہل نہیں کرتے، بلکہ عام طور پر بیدد کھنے میں آیا ہے کہ گوہ وغیرہ تو ایذاء ہی نہیں پہنچاتے، اس لیے محرم کے لیے ان کا قل کرنا مباح نہیں ہوگا اور ان کو مارنے ہے دم اور جزاء واجب ہوگا۔

وَ لَيْسَ فِي قَتْلِ الْبَعُوْضِ وَالنَّمْلِ وَالْبَرَاغِيْثِ وَالْقِرَادِ شَيْءٌ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ بِصُيُوْدٍ، وَلَيْسَتُ بِمُتَوْلَّدَةٍ مِنَ الْبَدْنِ، ثُمَّ هِيَ مَوْذِيَةٌ بِطَبَاعِهَا، وَالْمُرَادُ بِالنَّمْلِ السَّوْدَاءُ أَوِ الْصَفْرَاءُ الَّتِي تُؤْذِي، وَ مَا لَا يُؤْذِي لَا يَجِلُّ قَتْلُهَا وَ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ لِلْعِلَّةِ الْأُولَى.

تر جمل : اور مچھر، چیونی، پتو اور چیچڑی کو مارنے میں کچھ بھی نہیں واجب ہے، اس لیے کہ بیشکار نہیں ہیں اور بدن سے پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، البتہ بیفطر تا موذی ہیں۔ اور چیونی ایذاء نددیق ہو البتہ بین مولئے ہیں، البتہ بیفطر تا موذی ہیں۔ اور چیونی ایذاء نددیق ہو اس کوتل کرنا حلال نہیں ہے، لیکن علتِ اولی کی وجہ سے جزاء واجب نہیں ہوگ۔

# ر ان البداية جلدا على المحالة المامة كيان عن على المامة كيان عن على المامة كيان عن على المامة المامة كيان عن ع

اللغاث:

-وبعوض ﴾ مجمر - ﴿نمل ﴾ چيون - ﴿براغيث ﴾ واحدبرغوثة ؛ ليسو - ﴿قراد ﴾ چيچريال -

#### احرام كى حالت ميس حشرات الارض كو مارنے كا حكم:

فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے مچھراور چیونی وغیرہ کو مارنا درست اور حلال ہے اور ان کے مارنے سے اس پر جزاء یا کوئی سزا واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ جزاشکار کو مارنے سے واجب ہوتی ہے اور یہ حیوان شکار نہیں ہیں، لہذا ان کاقتل موجب جزاء نہیں ہوگا اور پھر یہ انسان کے بدن سے میل کچیل کی شہیں ہوگا اور پھر یہ انسان کے بدن سے میل کچیل کی صفائی لازم آئے اور موجب جزاء بے، لہذا اس حوالے سے بھی چیونی اور چھر وغیرہ کے مارنے سے محرم پر کوئی صفان یا تاوان واجب نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ قَتَلَ قُمُلَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ مِثْلَ كَفِّ مِنَ الطَّعَامِ، لِأَنَّهَا مُتَوَلَّدَةٌ مِنَ التَّفَثِ الَّذِي عَلَى الْبَدَنِ، وَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ أَطْعَمَ شَيْئًا، وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيْنًا شَيْئًا يَسِيْرًا عَلَى سَبِيْلِ الْإِبَاحَةِ وَ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ أَطْعَمَ شَيْئًا، وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيْنًا شَيْئًا يَسِيْرًا عَلَى سَبِيْلِ الْإِبَاحَةِ وَ الْفَالَمُ يَكُنْ مُشْبِعًا.

تروجمل : اورجس محرم نے جوں مار ڈالی وہ جتنا جا ہے صدقہ کرے، جیسے ایک مٹی غلہ، اس لیے کہ جوں بدن پر جمنے والی میل سے بیدا ہوتی ہے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ وہ محرم کچھ غلہ دیدے اور بیاس بات کا غماز ہے کہ بطور اباحت کسی مسکین کو کچھ کھلا دینا کافی ہے ہر چند کہ وہ بیٹ بھر کرنہ ہو۔

#### اللغاث:

﴿قملة ﴾ جول \_ ﴿ تفث ﴾ ميل كجيل \_ ﴿ مشبّع ﴾ پيك بحرنے والا \_

جوں مارنے کی سزا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے جوں مار ڈالی تو اسے چاہیے کہ اس کے عوض کچھ صدقہ کردے خواہ وہ ایک مٹھی غلہ ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ جوں انسانی بدن پر جمنے والی میل کچیل سے پیدا ہوتی ہے البذا اس کو مارنا میل کچیل کوصاف کرنا ہے اورمحرم کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے جوں مارنے کے بعد کچھ صدقہ کردے، تا کہ منافی احرام عمل کی تلافی ہوجائے۔

## ر آن البداية جلدا ي المحالية المام ي المام ي المام في ك بيان بيل

وفی الجامع الصغیر النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام محمد راتشائد نے جامع صغیر میں اس جگہ اطعم شیناً کا جملہ ذکر کیا ہے اور شیناً مکرہ ہے جواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تھوڑا بہت صدقہ کردے اور اس سے یہ بھی پتا چاتا ہے کہ اگر محرم نے کسی مسکین کو پچھ کھلا دیا تو بھی اس کا کفارہ اداء ہوجائے گا ہر چند کہ اس مقدار سے سکین شکم سیر نہ ہو۔

وَ مَنْ قَتَلَ جَرَادَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ، لِأَنَّ الْجَرَادَ مِنْ صِيْدِ الْبَرِّ، فَإِنَّ الصَيْدَ مَا لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إِلَّا بِحِيْلَةٍ وَ يَقْصُدُهُ الْاخِذُ، وَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةِ لِقَوْلِ عُمَرَ عَلِيَّتُهُ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

توجملے: اور جس محرم نے ٹڈی کو مارا وہ بھی جو چاہے صدقہ کرے، اس لیے کہ ٹڈی خشکی کا شکار ہے، کیوں کہ شکار وہ کہلاتا ہے جے حیلہ کئے بغیر پکڑناممکن نہ ہواور پکڑنے والا اس کے پکڑنے کا ارادہ کرے۔ اور ایک تھجور ایک ٹڈی ہے بہتر ہے، اس لیے کہ حضرت عمر شانٹوند کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک تھجور ایک ٹڈی ہے بہتر ہے۔

## اللغاث:

﴿جراده ﴾ نڈی۔ ﴿حیلة ﴾ کوشش۔

## مدى مارنے كا حكم:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے ٹڈی مار دی تو اسے جا ہے کہ جو مناسب سمجھے صدقہ کردی، اس لیے کہ ٹڈی خشکی کا شکار ہے اور محرم کے لیے اس کو مارنا درست نہیں ہے، مگر چوں کہ وہ اتنا معمولی شکار ہے کہ اس کے قتل پر شریعت نے جزاء اور صدقے کی کوئی مقدار متعین نہیں کی اور صدقہ کومحرم کی مشیت اور جا ہت پر چھوڑ دیا ہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ شکار وہ جانور یا پرندہ کہلاتا ہے جے حیلہ کے ذریعے پکڑا جائے اور پکڑنے والا اس کو پکڑنے کا قصد اور ارادہ بھی کرے اور چوں کہ ٹڈی کو بھی حیلہ کر کے پکڑا جاتا ہے، اس لیے وہ بھی شکار اور صید میں شامل ہوگی اور اس کا مار تا موجب صدقہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک مجور ایک ٹڈی سے بہتر ہے یعنی اگر قلِ جراد کے عوض کسی نے ایک مجور صدقہ کر دیا تو پہمی کافی ووافی ہے ویدل علیہ قول عمر جائے تمرہ خیر من جرادہ۔

وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ فِي ذَبْحِ السَّلَحُفَاةِ، لِأَنَّهُ مِنَ الْهَوَامِ وَالْحَشَرَاتِ فَأَشْبَهَ الْخُنَافَسَ وَالْوَزْغَاتِ، وَ يُمْكِنُ أَخُذُهُ مِنْ غَيْرِ حِيْلَةٍ وَكَذَا لَا يُقْصَدُ بِالْأَخْذِ فَلَمْ يَكُنْ صَيْدًا.

**ترجمها:** اور کچھوا مارنے پرمحرم پر کچھنہیں واجب ہے،اس لیے کہ کچھوا کیڑے مکوڑوں میں سے ہےلہذا وہ نجاست کے کیڑوں اور چھپکیوں کی طرح ہوگیا۔اور حیلہ کے بغیراس کو پکڑنا بھیممکن ہے نیز اس کو پکڑنے کا قصد بھی نہیں کیا جاتا اس لیے وہ شکارنہیں ہوگا۔ **اللّغائث**:

﴿سلحفاة ﴾ کچھوا۔ ﴿هوام ﴾ کیڑے مکوڑے۔ ﴿خنافس ﴾ پاخانے کے کپڑے۔ ﴿وزغات ﴾ چھپکایاں۔

#### مجھوا مارنے کا جرمانہ:

مسئلہ میہ ہے کہ اگر کسی محرم نے کچھوا مار دیا تو اس پرضان وغیرہ کچھ نہیں واجب ہے، کیوں کہ کچھوا حشرات الارض میں سے ہے اور محرم کے لیے حشرات الارض کو مارنے سامحرم پر جناور محرم کے لیے حشرات الارض کو مارنے سامحرم پر جزانہیں واجب ہوتی اس کھوا مارنے سے بھی اس پرکوئی جزاءیا ضان نہیں ہوگا۔

ویمکن الغ فرماتے ہیں کہ وجوب جزاء یا لزوم ضمان کے لیے مقتول جانور کا صید اور شکار ہونا ضروری ہے اور پھوا صید نہیں ہے، کیوں کہ اسے بدون حیلہ پکڑا جاسکتا ہے اور بغیر قصد وارادہ کے وہ ہاتھ لگ جاتا ہے، اس لیے وہ صید کی تعریف سے خارج ہوگیا۔ اور جب وہ صید نہیں رہاتو اس کو مارنا موجب ضمان بھی نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ حَلَبَ صَيْدَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ، لِأَنَّ الْلَبَنَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّيْدِ فَأَشْبَهَ كُلَّهُ.

ترجیجهانی: اورجس محرم نے حرم کے شکار کا دودھ نکالا اس پراس کی قیمت واجب ہے، اس لیے کہ دودھ صید کے اجزاء میں سے ہے، لہذا وہ کل صید کے مشابہ ہوگیا۔

## اللغاث:

﴿حلب﴾ دوده دوه ليا\_

#### جانور كا دوده دوست كابيان:

مسکدتو بالکل واضح ہے کہ جب حرم کا شکار مامون ہے اور اسے قبل کرنا موجب جزاء ہے تو اس شکار کا ہر ہر جز مامون ہوگا اور کسی بھی جزء کوضائع کرنا موجب ضان و جزاء ہوگا، اسی لیے اگر کوئی محرم حرم کے شکار کا دودھ نکالتا ہے تو اس پر اس دودھ کی قیمت لازم ہوگی، کیوں کہ محرم کے لیے حرم کے شکار کا دودھ نکالنا درست نہیں ہے۔

وَ مَنْ قَتَلَ مَا لَا يُؤْكُلُ لَحُمُهُ مِنَ الصَّيْدِ كَالْسِبَاعِ وَ نَحُوِهَا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ إِلَّا مَا اِسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ وَهُو مَا عَدَدْنَاهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُتُمَايُهُ لَا يَجِبَ الْجَزَاءُ، لِأَنَّهَا جُبِلَتُ عَلَى الْإِيْذَاءِ فَدَحَلَتُ فِي الْفَوَاسِقِ عَدَدْنَاهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمَا لَهُ يَعْبَ الْجَزَاءُ، لِأَنَّهَا جُبِلَتُ عَلَى الْإِيْذَاءِ فَدَحَلَتُ فِي الْفَوَاسِقِ الْمُسْتَثْنَاةِ، وَ كَذَا اِسْمُ الْكُلْبِ يَتَنَاوَلُ السِّبَاعَ بِأَسْرِهَا لُغَةً، وَ لَنَا أَنَّ السَّبْعَ صَيْدٌ لِتَوَخَّشِهٖ وَكُونِهِ مَقْصُودًا الْمُسْتَثْنَاةِ، وَ كَذَا اِسْمُ الْكُلْبِ يَتَنَاوَلُ السِّبَاعَ بِأَسْرِهَا لُغَةً، وَ لَنَا أَنَّ السَّبْعَ صَيْدٌ لِتَوَخُّشِهِ وَكُونِهِ مَقْصُودًا الْمُسْتَثْنَاةِ، وَ كَذَا إِسْمُ الْكُلْبِ يَتَنَاوَلُ السِّبَاعَ بِأَسْرِهَا لُغَةً، وَ لَنَا أَنَّ السَّبْعَ صَيْدٌ لِتَوَخُّشِهِ وَكُونِهِ مَقْصُودًا الْعَدَدِ، وَ اللَّهَالِ الْعَدَدِ، وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَالِ الْعَدَدِ، وَ السُمُ الْكُلْبِ لَا يَقَعُ عَلَى السَّبْعِ عُرُفًا، وَالْعُرْفُ أَمْلَكُ.

ترجمه: اورجس محرم نے غیر ماکول اللحم جانور کوتل کر دیا جیسے درندہ وغیرہ تو اس پر (بھی) جزاء واجب ہے، سوائے ان جانوروں کے جنمیں شریعت نے متثنیٰ کر دیا ہے اور شریعت کے متثنیٰ کردہ جانوروہ ہیں جن کوہم شار کر چکے۔امام شافعی والتّعلا فرماتے ہیں کہ جزاء واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جانور ایذاء دینے ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں لہذا یہ متثنیٰ کردہ فواسق میں داخل

ہوں گے۔ اور ایسے ہی لفظ کلب لغوی طور پرتمام درندوں کوشامل ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ درندہ شکار ہے، اس لیے کہ وہ وحثی بھی ہے اور مقصود بالاحذ بھی ہوتا ہے یا تو کھال کے لیے یا اس لیے (مقصود بالاخذ ہوتا ہے) تا کہ اس کے ذریعہ شکار کیا جاسکے یا اس کی ایذاء دور کرنے کے لیے۔ اور قیاس فواسق پرمتنع ہے، کیوں کہ اس میں عدد کو باطل کرنا ہے۔ اور عرف میں لفظ کلب درندے پرنہیں بولا جاتا اور عرف ہی زیادہ قوی ہے۔

#### اللغات:

﴿سباع﴾ درندے۔ ﴿جبلت﴾ فطرت بنائی گئے۔ ﴿ایذاء ﴾ تکلیف دینا۔ ﴿جلد ﴾ کھال، چڑا۔ ﴿یصطاد ﴾ شکار کیا جائے۔ ﴿اَملك ﴾ زیادہ قوی۔

## غير ماكول اللحم جانوروں كو مارنے كى جزا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے غیر ماکول اللحم جانوروں میں ہے کسی جانور مثلاً درندوں میں سے شیر یا چیتا یا لومڑی وغیرہ کا شکار کیا تو ہمارے یہاں اس پر جزاء واجب ہوگی اور یہ جانوراُن فواسق خمسہ میں داخل اور شامل نہیں ہوں گے جن کا استثناء کرے شریعت نے ان کے قتل کومحرم کے لیے درست اور حلال قرار دیا ہے۔ اس کے برخلاف امام شافعی چاہیں فرماتے ہیں کہ ہر طرح کا درندہ فواسق خمسہ میں داخل ہے اور فواسق خمسہ میں سے اگر محرم کسی جانور کوقتل کر دے تو اس پر جزاء واجب نہیں ہوتی ، لہذا درندہ کے قتل سے بھی اس پر جزاء واجب نہیں ہوگی۔

امام شافعی رئیٹیلئے کی دلیل میہ ہے کہ پہل کر کے حملہ کرنا اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا درندوں کی فطرت اور ذات میں داخل ہے۔اورایذاء سے بیچنے کے لیے ہی فواس خمسہ کے تل کومحرم کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے،اور چوں کہ درندوں میں بھی بیعلت موجود ہے اس لیے ان کو بھی حیواناتِ متنٹیٰ میں ثار کیا جائے گا۔

امام شافعی رایشیائه کی دوسری دلیل میہ ہے کہ حدیث پاک میں فواسق خمسہ کے شمن میں کلب عقور کا استثناء کیا گیا ہے اور لفظ کلب ازروئے لغت تمام درندوں کوشامل ہے اور کلب مشٹنی ہے، اس لیے تمام درندے بھی مشٹنی ہی شار کیے جائیں گے۔

ولنا النح ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپناس زمن "لا تقتلوا الصید وانتم حوم" سے محرم کے لیے صید کے قتل کوممنوع قرار دیا ہے اور ہم یہ دکھر ہے ہیں کہ درندوں میں بھی صید کی صفات موجود ہیں، کیوں کہ درند ہے بھی وشقی ہوتے ہیں اور شیراور چستے کوان کی کھال سے نفع حاصل کرنے یا ان کوسدھا کران کے ذریعہ شکار کرنے یا اپنے آپ کوان کی اذیت سے بچانے کی غرض سے مقصود بنا کران کا شکار بھی کیا جاتا ہے، اس لیے تمام درندے صید کے تحت داخل ہوں گے اور محرم کے لیے بچوں کہ صید کوقت کرتا ہے تو اس پراس کی جزاء واجب ہوگ۔

و القیاس النع صاحب ہدایہ امام شافعی والتی کے قیاس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درندوں کوفواس خسہ پر قیاس کرکے ان میں شامل کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ قیاس کی صورت میں جوخمسہ کا عدد ہے وہ باطل ہوجائے گا جب کہ حدیث پاک میں بیان کردہ عدد کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

## ر أن البعلية جلدا على المستخصر الماس المستخصر الكام في كبيان مين الم

اس طرح امام شافعی والتینیڈ نے لغوی طور پر لفظ کلب کے اطلاق کو جوتمام درندوں کے لیے درست بتایا تھا وہ بھی درست نہیں ہے ، کیوں کہ اس طرح کے مسائل میں عرف اور اصطلاح کا اعتبار ہوتا ہے اور عرف واصطلاح میں ندکورہ درندوں پر کلب کا اطلاق نہیں ہوتا ، اس لیے اس حوالے سے بھی درند ہے فواسقِ خمسہ میں شامل اور داخل نہیں ہوں گے۔ اور ان کا قتل کرنا محرم کے حق میں وجوب جزاء کا باعث ہوگا۔

وَ لَا يُجَاوِزُ بِقِيْمَتِهِ شَاةً، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَا اللَّمَانَةُ، وَ لَا يَجِبُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتُ اِعْتِبَارًا بِمَأْكُولِ اللَّحْمِ مِنْهُ، وَ لَنَا قَوْلُهُ • عَلَيْهِ السَّلَامُ الْطَبْعُ صَيْدٌ، وَ فِيْهِ الشَّاةُ، وَ لِأَنَّ اعْتِبَارَ قِيْمَتِهِ لِمَكَانِ الْإِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ، لَا لِأَنَّهُ مُحَارِبٌ مُؤْذٍ، وَ عَلَيْهِ السَّاةِ عَلَيْهِ الشَّاةِ ظَاهِرًا.

ترجمه : اوراس جزاء کی قیمت کوبکری کی قیمت سے آ گےنہیں کیا جائے گا، امام زفر رواٹیٹی فرماتے ہیں کہ پوری قیمت واجب ہوگی وہ جہاں تک پہنچ، یہ ماکول اللحم پر قیاس ہے۔ ہماری دلیل آپ آلٹیٹو کا یہ فرمان ہے کہ بجوشکار ہے اور اس میں بکری واجب ہے۔ اور اس لیے بھی کہاس کی کھال سے نفع اٹھانے کی وجہ سے اس کی قیمت کا اعتبار کیا گیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ لڑا کو ہے اور موذی ہے، اس لیے خاہر حال میں اس کی قیمت بکری کی قیمت سے آ گےنہیں ہو ھے گی۔

#### اللغاث:

﴿يجاوز ﴾ عبوركر ے گا۔ ﴿ضبع ﴾ بجو۔ ﴿محاربٌ ﴾ لا اكا۔

## تخريج:

ا خرجه ابوداؤد في كتاب الاطعمة باب اكل الضبع، حديث رقم: ٣٨٠١.

## غير ماكول اللحم جانورون كو مارنے كى جزا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے غیر ماکول اللحم درندے کوقل کر دیا تو اس پراس درندے کی جزاء بشکل قیمت واجب ہوگی، لیکن وجوب قیمت میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ فدکورہ قیمت ایک بکری کی قیمت سے زائد نہ ہونے پائے، جب کہ امام زفر والتھا فرماتے ہیں کہ محرم پر مقتول درندے کی پوری قیمت واجب ہوگی اگر چہ وہ دو بکری کی قیمت کے برابر ہو دراصل امام زفر والتھا اس مسئلے کو ماکول اللحم جانور پر قیاس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب ماکول اللحم جانور کی پوری قیمت واجب ہوگی۔ ہوتی ہے تو غیر ماکول اللحم کی بھی پوری قیمت واجب ہوگی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ امام شافعی رہی ہے لا اور جھڑ کر وجوب جزاء کے سلسلے میں ہم نے درندوں کوصید مانا ہے اور صید ک متعلق صاحب شریعت حضرت محم مَنَّ النَّیْمُ کا ارشاد گرامی ہے ہے المضبع صید و فیہ الشاۃ کہ بجوصید ہے اور اس میں بحری واجب ہے اس لیے اس فرمان گرامی کے پیش نظر ہر درندے میں بحری واجب ہوگی۔

دوسری دلیل بیہ ہے کہ غیر ماکول اللحم جانور کا گوشت چوں کہ ہیں کھایا جاتا، اس لیے گوشت کوسامنے رکھ کر اس کی قیمت

نہیں لگائی جائے گی، ای طرح کے جنگ جو اور موذی ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی قیمت نہیں لگائی جاتی، البتہ اس کی کھال سے نفع اٹھایا جاتا ہے، لہذا کھال کے اعتبار سے اس کی قیمت لگائی جائے گی اور کھال کی قیمت عموماً کمری کے برابر ہوتی ہے یا کمری کی قیمت سے ۱۹راور ۲۱رہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ درندہ کی جزاء والی قیمت کمری کی قیمت سے زائد نہ ہونے یائے۔

وَ إِذَا صَالَ السَّبُعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَتَلَهُ لَا شَىٰءَ عَلَيْهِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَانُا عَلَيْهِ بَجِبُ اِعْتِبَارًا بِالْجَمَلِ الصَّائِلِ، وَ لَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ عَلِيَّا أَنَّهُ قَتَلَ سَبُعًا وَ أَهْدَى كَبْشًا وَ قَالَ إِنَّا إِبْتَدَأْنَاهُ، وَ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ عَنِ التَّعَرُّضِ، مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ عَلِيَّا اللَّهُ فَتَلَ سَبُعًا وَ أَهْدَى كَبْشًا وَ قَالَ إِنَّا إِبْتَدَأُنَاهُ، وَ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ عَنِ التَّعَرُّضِ، لَا عَنْ دَفْعِ الْآذَى، وَ لِهِلَذَا كَانَ الْمُتَحَقَّقُ أَوْلَى، وَ مَعَ وُجُودٍ الْإِذْنِ مِنَ الشَّارِعِ لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ حَقًّا لَهُ، بِخَلَافِ الْجَمَلِ الصَّائِلِ، لِلْآنَهُ لَا إِذْنَ لَهُ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَبُدُ.

تروج کھنا: اور جب درندے نے محرم پرحملہ کیا اور محرم نے اسے قبل کر دیا تو اس پر پھینیں واجب ہے، امام زفر والتی نیا فرماتے ہیں کہ حملہ آ وراونٹ پر قیاس کرتے ہوئے (اس کی جزاء) واجب ہے۔ ہماری دلیل وہ روایت ہے جو حضرت عمر وٹائٹی سے مروی ہے کہ انھوں نے ایک درندہ کوقبل کر کے ایک بکری ہدی بھیجی اور فرمایا کہ ہم ہی نے اس پر پہل کیا تھا۔ اور اس لیے کہ محرم کو تعرض کرنے کہ انھوں نے ایک درندہ کوقبل کر کے ایک بکری ہدی بھیجی اور فرمایا کہ ہم ہی نے اس پر پہل کیا تھا۔ اور اس لیے کہ محرم کو تعرض کرنے کو اجازت دی گئی ہے جن سے اذبت کا حب نہ کہ اذبت دور کرنے سے، اس وجہ سے محرم کو ان جانوروں کو دفع کرنے کی تو بدرجہ اولی اجازت ہوگی جن سے اذبت محقق ہو۔ اور شریعت کی طرف سے اجازت نہیں موٹ اس کا حق بنا کر جزاء واجب نہیں ہوگی۔ برخلاف حملہ آ وراونٹ کے، کیوں کہ قاتل کو صاحب حق کی طرف سے اجازت نہیں عاصل ہوتی اور وہ بندہ ہے۔

## اللغات:

﴿ صال ﴾ تمله کردے۔ ﴿ جمل ﴾ اونٹ۔ ﴿ کبش ﴾ مینڈھا۔

## حمله آور در تدے کوئل کرنے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی درندے نے محرم پر حملہ کیا، لیکن محرم نے بلٹ کر اس پر وار کرکے سے قبل کر دیا تو ہمارے یہاں اس محرم پر کوئی ضان وغیرہ واجب نہیں ہے، جب کہ امام زفر را الله کیا گئا ہے یہاں اس پر حیوان مقتول کی قیمت بطور جزاء واجب ہوگی، امام زفر را لیٹ کیا ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حملہ آور اونٹ کسی انسان پر حملہ کرے اور وہ انسان بلٹ کر اسے قبل کر دے تو اس پر اس اونٹ کی قیمت واجب ہوگی ہر چند کہ اس نے اپنے دفاع کے لیے ایسا کیا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں محرم کے لیے درندے کا قبل حلال نہیں ہے مگر چوں کہ اس نے اسے قبل کیا ہے، اس لیے اس براس کی جزاء واجب ہوگی، اگر چہ پہل درندے نے کی ہواور محرم نے اپنے دفاع کے لیے اسے قبل کیا ہو۔

ہماری پہلی دلیل حضرت فاروق اعظم کا وہ اثر ہے جس میں انھوں نے قبل سبع کے بعد مدی قربان کی ہے، اور علت یہ بیان کی ہے کہ إنا ابتدأناہ لیعنی ہم نے قبل سبع کی وجہ ہے اس لیے بکری مدی کی ہے کہ حملہ کرنے کی پہل ہم نے کی ہے، اس فرمان ﴾ مقدس سے بیہ بات عیاں ہے کہ اگر درندہ پہلے حملہ کرے اور محرم اپنے بچاؤ میں اس کو قل کردے تو اس پر ضان وغیرہ نہیں واجب سدگا

دوسری دلیل یہ ہے کہ محرم کے لیے قبل صید کی جوممانعت ہے وہ تعرض کرنے اور شکار کرنے کے طور پر ہے، لیکن اس ممانعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ محرم کو درندے چبا کر کھاجا ئیں اور وہ بے چارہ سرتنایم نم کیے خاموش تماشائی بنا رہے، بلکہ محرم کو ہر جب ہر طرح سے اپنا دفاع اور بچاؤ کرنے کا حق حاصل ہے اگر چہ اس دفاع میں درندہ مقتول ہی کیوں نہ ہوجائے۔ اور پھر جب شریعت نے فواس خمسہ میں اذیت کے وہم کی وجہ سے انھیں مارنے کی اجازت دی ہے تو پھر وہ جانور جن میں اذیت محقق ہے انھیں تو بدرجہ اولی مارنے اور قبل کرنے کی اجازت ہوگی۔ علاوہ ازیں درندے کو تل کرنے کی اجازت خود شریعت کی طرف سے ہواور جزاء شریعت کا حق ہے لیکن جب خود شریعت نے حملہ کرنے کی صورت میں محرم کو اس کے قبل کی اجازت دی ہے تو پھر وہ جزاء جو شریعت کا حق ساقط ہوجائے گا اور محرم پر کوئی جزاء واجب نہیں ہوگی۔

اس کے برخلاف جملہ آوراونٹ کا مسئلہ ہے تو حملہ آوراونٹ کو مارنے اور قبل کرنے کی صورت میں جزاء صاحب اونٹ کا حق ہے اور صاحب اونٹ نے کسی کو بیرحق ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے اس کا بیرحق ساقط نہیں ہوگا اور حملہ آوراونٹ کو قبل کرنے والے پر جزاء واجب ہوگی۔

وَ إِنْ اِضْظَرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى قَتْلِ صَيْدٍ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، لِأَنَّ الْإِذْنَ مُقَيَّدٌ بِالْكَفَارَةِ بِالنَّصِّ عَلَى مَا تَلَوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ.

تر جملہ: اور اگر محرم کسی شکار کو قبل کرنے کے لیے مجبور ہوا چناں چہاس نے اسے قبل کردیا تو اس پر جزاء واجب ہے، کیوں کہ اجازت نص کی وجہ سے کفارہ کے ساتھ مقید ہے جسیا کہ ہم اس سے پہلے تلاوت کر چکے ہیں۔

## اللغاث:

﴿اصطر﴾ حالت اضطرار میں ہو۔

## مجوری کی وجدے شکار کرنے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ آگر بھوک کی شدت سے محرم شکار کوئل کرنے کے لیے مجبور ہوا اور اس نے اسے ٹل کر دیا تو بھی اس پر جزاء واجب ہے، کیوں کہ اس حالت بیں شریعت نے جو ٹل صید کی اجازت ہے وہ کفارہ کے ساتھ مقید ہے، چناں چہ ارشاد خداوندی ہے فعمن کان منکم مریضا او به اُذی من راسه ففدیة من صیام او صدقة او نسك لیمن تم میں سے جو شخص بیار ہویا اس کے سرمیں کوئی تکلیف ہوتو وہ روزے یا صدقے یا قربانی کے ذریعہ فدیداداء کرے۔ یعنی اگر ان عوارض کی وجہ سے اس نے احرام کے منافی کوئی کام کرلیا تو اسے چاہیے کہ فدید دیدے۔ لہذا قل صید کی صورت میں بھی اسے جزاء دینا پڑے گی۔

وَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَذْبَحَ الشَّاةَ وَالْبَقَرَةَ وَالْبَعِيْرَ وَالدُّجَاجَةَ وَالْبَطَّ الْأَهْلِيَ ، لِأَنَّ هلِذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتُ بِصُيُوْدٍ لِعَدْمِ التَّوَخُشِ، وَالْمُرَادُ بِالْبَطِّ الَّذِي يَكُوْنَ فِي الْمَسَاكِنِ وَالْحِيَاضِ، لِأَنَّهُ أَلُوْفٌ بِأَصْلِ الْحِلْقَةِ. ترجمل : اورمحرم کے لیے بحری، گائے ،اونٹ ، مرفی اور پالتو بطخ کو ذیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ عدم توحش کی وجہ سے یہ چیزیں شکار نہیں ہیں۔ اور بطخ سے وہ بطخ مراد ہے جو گھروں اور حوضوں میں رہتی ہے، اس لیے کہ اصل خلقت میں وہ مانوس ہوتی ہے۔ م

## اللغات:

﴿بعير ﴾ اونث ﴿ دجاجة ﴾ مرغى \_ ﴿بط ﴾ بطخ \_ ﴿ حياض ﴾ واحد حوض ؟ تالاب \_

## بالتوجانورول كوذئ كرف كاعكم:

صاحب مجدابیاس سے پہلے شکار کی تعریف کے بیان میں اس کے وحشی ہونے کو اہم قرار دیا ہے اور چوں کہ بکری، گائے، اونٹ وغیرہ انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں اور ان میں توحش نہیں ہوتا اس لیے بیصید کی تعریف میں داخل نہیں ہوں گے اورمحرم کے لیے آخیں مارنے اور قبل کرنے کی اجازت ہوگی۔

وَ لَوْ ذَبَحَ حَمَامًا مُسَرُولًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ خِلَافًا لِمَالِكٍ رَمَانًا أَيْهُ، لَهُ أَنَّهُ أَلُوفٌ مُسْتَأْنِسٌ وَ لَا يَمْنَعُ بِجَنَاحَيْهِ لِبَاكُوهِ وَ لَوْ فَكُنْ يَقُولُ الْحَمَامُ مُتَوَجِّشٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ مُمْتَنَعٌ بِطَيْرَانِهِ وَ إِنْ كَانَ بَطَيْئِ النَّهُوْضِ، وَ الْإِسْتِيْنَاسُ عَارِضْ فَلَمْ يُعْتَبَرُ.

آرد جملہ: ادرا گرمحرم نے پاموز کبور ذرج کیا تو اس پر جزاء واجب ہے، امام مالک راٹھیڈ کا اختلاف ہے، ان کی دلیل میہ کہتے ہیں لوگوں سے ملا ہوا اور مانوس ہوتا ہے اور اپنی اٹھان کے ست ہونے کی وجہ سے اپنے پیروں سے بچاؤ بھی نہیں کرسکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اصل خلقت کے اعتبار سے کبور متوحش ہوتا ہے جو اپنی اڑان سے اپنا بچاؤ کرتا ہے ہر چند کہ اٹھان میں ست ہوتا ہے اور اس کا مانوس ہوتا ہے اور اس کا مانوس ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

#### اللّغاث:

﴿ حمامه ﴾ كبوتر \_ ﴿ مسرول ﴾ و هك بوئ بيرول والا \_ ﴿ الوف ﴾ ما نوس لوگول سے وحشت ندر كھنے والا \_

## ياموز كور كوذئ كرف كاحكم:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ مُسَر ول کی اصل سر وال ہے اور مسرول وہ کبوتر کہلاتا ہے جس کے پاؤں میں خوب بال جے ہوں اور ایبامحسوں ہوتا ہو کہ اس نے سروال یعنی پائجامہ پہن رکھا ہو، اس لیے اس کا ترجمہ پاموز سے کیا گیا ہے۔عبارت میں بیان کردہ مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے پاموز کبوتر کو مار ڈالا تو ہمارے یہاں اس پر جزاء واجب ہوگ، امام احمد اور امام شافعی پر ایشیل کا بھی یہی مسلک ہے امام مالک پر ایشیل فرماتے ہیں کہ اس پر جزاء نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ محرم کے لیے تل صید کی ممانعت ہے اور پاموز کبوتر صید نہیں ہے، کیوں کہ نہ تو یہ وحشی ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے پیروں سے اپنا بچاؤ کرسکتا ہے، بل کہ یہ کبوتر تو انسانوں سے مانوس ہوتا ہے اور اڑان کے ست ہونے کی وجہ سے اڑ کر اپنا بچاؤ بھی نہیں کرسکتا

# ر أن البداية جلدا ي المسكر ١٤٥٥ المسكر ١٤٥١ الماع كي بيان ميل ي

ہے،اس کیے میصید کے تحت داخل نہیں ہوگا اوراس کے قبل کرنے سے جزاء بھی واجب نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ کبوتر اپنی خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے وحثی ہوتا ہے اور ہر چند کہ اس کی اٹھان ست ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ اپنے پروں کے ذریعہ اڑ کر اپنا بچاؤ کر لیتا ہے اس لیے وہ صید کی تعریف اور اس کے تھم میں داخل ہوگا اور اس کا شکار کرنا موجب جزاء ہوگا، رہااس کا مانوس ہونا تو بیاصلی نہیں بلکہ عارضی ہے اور احکام شرعیہ میں اصل کا اعتبار ہوتا ہے عوارض کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا،لہذااس عارضی انسیت کی بنا پرامام مالک راٹیٹھائد کا کبوتر کوصید سے خارج قرار دینا درست نہیں ہے۔

وَ كَذَا إِذَا قَتَلَ ظَبْيًا مُسْتَأْنَسًا لِأَنَّهُ صَيْدٌ فِي الْأَصْلِ فَلَا يُبْطِلُهُ الْإِسْتِيْنَاسُ كَالْبَعِيْرِ إِذَا نَدَّ لَا يَأْخُذُ حُكُمَ الصَّيْدِ فِي الْحُرْمَةِ عَلَى الْمُحْرِمِ.

تر جملے: اورایسے ہی جب محرم نے کسی مانوس ہرن کو تل کردیا،اس لیے کہوہ اصل خلقت کے اعتبار سے صید ہے،الہٰذا مانوس ہونا اسے باطل نہیں کرے گا جیسے اونٹ اگر بھڑک کروحشی ہو گیا تو وہ محرم پرحرام ہونے میں شکار کا حکم نہیں لے گا۔

﴿ظبى ﴾ ہرن۔ ﴿ند ﴾ جرك كرغير مانوس موجائے۔

## لوگوں سے مانوس مرن کوذی کرنے کا حکم:

مسکلہ بیہ ہے کہ اگر محرم کسی مانوس ہرن کو تل کر دے تو اس پر جزاء واجب ہوگی ، کیوں کہ ہرن اصل خلقت کے اعتبار سے صید ہے،اس لیے عارضی طور پر لاحق ہونے والا استیناس اس کےصیدین کوختم نہیں کرے گا اوراس کا تھم بدستورصید ہی کا تھم رہے گا۔ جیسے اونٹ اصل خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے اہلی اور گھریلو جانور ہے، کیکن اگر وہ بدک جائے اور اس مین توحش پیدا ہوجائے تو بھی وہ ابلی ہی رہے گا اور صید کے حکم میں نہیں داخل ہوگا کہ اس کوفتل کرنا محرم کے لیے حرام اور ناجائز ہو، بل کہ حسب سابق وہ اہلی ہی رہے گا اور اس کے قتل سے محرم پر جز ا پنہیں واجب ہوگی۔

وَ إِذًا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَذَبِيْحَتُهُ مَيْتَةٌ لَا يَحِلُّ أَكُلُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَالِلْمُنْيَةِ يَحِلُّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ لِغَيْرِه، لِلَّانَّةُ عَامِلٌ لَهُ فَانْتَقَلَ فِعْلُهُ إِلَيْهِ، وَ لَنَا أَنَّ الذَّبِيْحَةَ فِعْلٌ مَشْرُوْعٌ، وَ هٰذَا فِعْلٌ حَرَامٌ فَلَا يَكُوْنَ ذَكَاةً كَذَبِيْحَةِ الْمَجُوْسِيُّ، وَ هَٰذَا لِأَنَّ الْمَشْرُوْعَ وَهُوَ الَّذِيُ قَامَ مَقَامَ الْمُمَيَّزِ بَيْنَ الدَّمِ وَاللَّحْمِ تَيْسِيْرًا فَيَنْعَدِمُ

ترجیل: اور اگر محرم نے شکار کو ذبح کر دیا تو اس کا ذبیحہ مردار ہے جس کو کھانا حلال نہیں ہے، امام شافعی والتیکا فرماتے ہیں کہ جو شکارمحرم دوسرے کے لیے ذبح کرے اس کا کھانا حلال ہے، اس لیے کہمحرم دوسرے کے لیے کام کرنے والا ہے چناں چہاس کا فعل اس کی طرف منتقل ہوجائے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ذبح کرنا ایک مشروع فعل ہے اور یہ فعل حرام ہے لہذا یہ ذبح نہیں ہوگا جیسے

## 

مجوی کا ذبیحہ، اور بیتھم اس وجہ سے ہے کہ ذرج مشروع وہ ہے جوخون اور گوشت میں فرق کرنے کے قائم مقام ہو، آسانی کے لیے، للندا ذرج مشروع کے معدوم ہونے سے حلت بھی معدوم ہوجائے گی۔

#### اللغاث:

﴿ ذكاة ﴾ حلال كرنا، ياك كرنا \_ ﴿ مميّن ﴾ فرق كرنے والا \_

## محرم کے ذریح کردہ شکار کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے صید کو مارنے اور قبل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اس نے کسی جانور کو ذیح کردیا تو اس کا ذیجہ مردار ہوگا اور کسی کے لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ امام شافعی پراٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے دوسرے کے لیے جانور ذیح کیا ہے تو وہ دوسرے کا کام جانور ذیح کیا تو وہ حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، کیوں کہ محرم نے دوسرے کے لیے ذیح کیا ہے تو وہ دوسرے کا کام کرنے والا ہوا، لہٰذا اس کا یہ فعل دوسرے کی طرف منتقل ہوجائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اسی دوسرے نے یہ جانور ذیح کیا ہے اور غیرمحرم کا ذیجہ جو دوسرے کے لیے ہووہ بھی حلال اور جائز ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ ذبح کرنافعل مشروع ہے، لیکن یفعل اسی کے لیے مشروع ہے جس کو شریعت نے ذبح کرنے کا اہل قرار دیا ہے اورمحرم کو چوں کہ شریعت نے ذبح کرنے سے روکا ہے، اس لیے اس کے حق میں پیفعل مشروع نہیں ہوگا اور جس طرح مجوی کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اسی طرح محرم کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔

وھذا النع صاحب ہدایہ محرم کے ذبیحہ کوحرام قرار دیے جانے کی دوسری علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذکا اس لیے مشروع کیا گیا ہے تا کہ اس کے ذریعہ جانور کے گوشت اور خون میں امتیاز کیا جاسکے، کیوں کہ جانور کاخون نجس ہوتا ہے اور خون اور ذکح میں امتیاز کرنا دشوار گذار کام ہے، اس لیے آسانی کے پیش نظر ذکح کوخون اور گوشت کے درمیان ممیز اور فارق قرار دیا گیا ہے اور دیا مسروع ہوتو گوشت اور خون میں امتیاز پیدا کردے گا، لیکن اگر ذکح مشروع ہوتو گوشت اور خون میں امتیاز پیدا کردے گا، لیکن اگر ذکح مشروع نہ ہوتو وہ گوشت اور خون میں امتیاز نہیں پیدا کرے گا اور اس ذبیحہ کا کھانا حلال بھی نہیں ہوگا۔

## ر آن البداية جلد صير المستركة المامة كيان من الم

تر جمل : اوراگر ذیح کرنے والے محرم نے اپنے ذبیحہ میں سے پچھ کھالیا تو امام ابوصنیفہ والیٹھائے کے یہاں اس پر کھائے ہوئے ھے کی قیمت واجب ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر کھائے ہوئے تھے کی قیمت واجب نہیں ہے۔ اوراگر اس میں سے کسی دوسرے محرم نے کھالیا تو کسی کے یہاں اس پر پچھ نہیں واجب ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل میر ہے کہ میرم دار ہے اس لیے اس کے کھانے سے استغفار کے علاوہ پچھ نہیں لازم ہوگا۔ اور بیا لیا ہوگیا جیسا کہ اس میں سے کسی دوسرے محرم نے کھایا ہو۔

امام ابوصنیفہ ولیشیلہ کی دلیل یہ ہے کہ محرم کے ذبیعے کا حرام ہونا اس کے مردہ ہونے کے اعتبار سے ہے جبیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کے ممنوعات احرام میں ہونے کی وجہ ہے ، اس لیے کہ اس کے احرام ہی نے صید کوکل ذبح ہونے اور ذبح کے حق میں ذائع کو اہلیتِ ذبح سے خارج کردیا، لہذا کھانے کی حرمت ان وسیلوں سے اس کے احرام کی طرف منسوب ہوگی برخلاف دوسرے محرم کے اس لیے کہ دوسرے محرم کا کھانا اس کے احرام کے ممنوعات میں سے نہیں ہے۔

## اللغاث:

﴿ ذابح ﴾ ذبح كرنے والا \_ ﴿ محظور ﴾ ممنوع \_ ﴿ وسائط ﴾ واسطے - ﴿ تناول ﴾ استعال كرنا ، كھانا \_

## محرم نے اپنے شکار کے ذبیحہ کو کھا لیا تو کیا واجب ہوگا؟

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی محرم نے شکار کرکے کوئی جانور ذرج کر دیا اور اس کی جزاء بھی اداء کردی، پھر اس میں سے پھر
کھالیا تو امام صاحب ولٹنیڈ کے یہاں شکار کرنے والی جزاء کھانے میں کفایت نہیں کرے گی، بل کہ جتنا محرم نے گوشت کھایا ہے
اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور حضرات صاحبین کے یہاں اس صورت میں محرم پر کھائے ہوئے گوشت کی قیمت نہیں واجب
ہوگی، بل کہ صید والی جزاء اس میں کفایت کرجائے گی، ہاں اگر اس نے صید کا ضان نہیں دیا تھا اور پھر ذرج کر کے اس کا گوشت بھی
کھالیا تو اب امام صاحب ولٹنیڈ کے یہاں بھی اس پر صرف ایک ہی جزاء واجب ہوگی اور صید اور اُکل دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ
جزاء دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ (بنایہ ۱۳۳۳)

اوراگراس جانور میں ہے کسی دوسرے محرم نے کھالیا تو بالا تفاق اس پرکوئی چیز نہیں واجب ہوگی، کیوں کہ نہ تو اس نے شکار کیا ہے اور نہ ہی ذبح کیا ہے، بلکہ اسے تو پکا پکایا مل گیا اور اس نے کھالیا اور مذکورہ ذبیحہ کا گوشت کھانا اس کے لیے شرعاً حلال اور جائز ہے اور حضرات صحابہ کا واقعہ (جو ماقبل میں ہل اُنسو تم وغیرہ کے شمن میں آیا ہے) اس پر دلیل ہے۔

بہر حال مختلف فید مسئلے میں حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مذکورہ ذبیحہ چوں کہ محرم کا ہے اور محرم کے لیے شکار کرنا اور اس کو ذبح کرنا دونوں حرام ہیں، اس لیے یہ ذبیحہ مردار ہو گیا اور مردار کھانا حرام ہے، گویا کہ اس ذبیعے سے کھا کر محرم نے حرام خوری کی اور حرام خوری کی کوئی جزاء نہیں ہے، بل کہ اس کی معافی اور تلافی کا سیدھا راستہ تو بہ اور استغفار ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں محرم پر کوئی جزاء پی طاق واجب نہیں ہوگا، البتہ اسے تو بہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ اور یہ ایسا ہوگیا جیسا کہ اس ذبیح کو اِس محرم کے علاوہ کی دوسرے محرم نے کھایا ہو، ظاہر ہے اس دوسرے محرم پر کوئی جزاء نہیں ہوگا، البتہ تو بہ استغفار کرنا ہوگا۔

ولابی حنیفة رَحَمْ الله د حفرت امام اعظم را الله یا کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسلد میں محرم کے ذیعے کی جوحرمت ہے وہ

## 

صرف ایک بی طرف سے نہیں ہے، بل کہ اس میں جانب حرمت کے دوپہلو ہیں (۱) وہ ذبیحہ اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ مردار ہے (۲) اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ محرم کے لیے جانور کو ذریح کرنا ممنوعات احرام میں سے ہے، کیوں کہ احرام بی کی وجہ سے وہ ذبیحہ محل ذریح سے فارج ہے اور احرام بی کی بنا پرمحرم سے ذریح کرنے کی اہلیت معدوم ہوئی ہے، چنا نچہ اس حوالے سے فدکورہ ذبیح کی حرمت محرم کے احرام کی طرف منسوب ہوگی، البذا جب اس ذبیح میں حرمت کے دوپہلو ہیں تو دونوں پرعمل کیا جائے گا اور مردار ہوگی وجہ سے تو ہو واستغفار لازم ہوگا جب کہ ممنوعات احرام میں سے ہونے کی وجہ سے کھائے ہوئے گوشت کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ یہ مسئلة تو آپ شروع باب سے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ ممنوعات احرام میں سے کسی بھی ممنوع کا ارتکاب موجب جزاء وسزاء ہے، اس کے برخلاف ذائع کے علاوہ اگر کسی دوسرے محرم نے اس ذبیحہ میں سے کچھ کھایا تو اس پر پچھ بھی نہیں لازم ہوگا، کیوں کہ نہ تو اس نے شکار کیا اور نہ بی اس نے ذائع کیا، لہٰذا اس کا کھانا منافی احرام بیس ہوگا اور اس پر کوئی چز واجب یا لازم نہیں ہوگا۔

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ اصْطَادَهُ حَلَالٌ وَ ذَبَحَةُ إِذَا لَمْ يَدُلَّ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ وَ لَا أَمَرَهُ بِصَيْدِه، خِلَافًا لِمَالِكٍ فِيْمَا إِذَا اصْطَادَةُ لِأَجْلِ الْمُحْرِمِ، لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا بَأْسَ بِأَكُلِ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا بَأْسَ بِأَكُلِ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَصِدُهُ أَوْ يُصَادُلَةً، وَ لَنَا هُمَ مَا رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَذَاكَرُوا لَحْمَ الصَّيْدِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَصِدُهُ أَوْ يُصَادُلَةً، وَ لَنَا هُمَ مَا رُوِي أَنَّ الصَّحَابَةَ تَذَاكَرُوا لَحْمَ الصَّيْدِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَصِدُهُ أَوْ يُصَادُلَةً مُ وَلَا لَكُومُ وَ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَاللَّهُ مُحَرَّمَةً مَا لَكُولُوا فِيهِ وَاللَّامُ فِيهُمَا رُوِي لَامُ التَّمُلِيكِ فَيُحْمَلُ عَلَى عَدْمِ الدَّلَالَةِ، وَ هَذَا تَنْصِيْصٌ عَلَى أَنَّ الدَّلَالَةَ مُحَرَّمَةً وَ اللَّالَةِ وَاللَّامُ فِيهُ وَاللَّامُ فِيهُ إِلَا لَا لَكُولُهُ مُعُومً الْحَدِيفُ أَبِي قَتَادَةً وَ قَدْ ذَكُونَاهُ.

اورامام مالک وطنیلا کی روایت کردہ حدیث میں جولام ہے وہ تملیک کے لیے ہے، لہذا وہ حدیث اس مفہوم پرمحمول ہوگی کہ محرم کوشکار مدینة دیا جائے نہ کہ گوشت، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کے حکم سے شکار کیا جائے۔ پھرامام قدوری وطنیلا نے بتانہ بتانے کی شرط لگائی ہے اور بیاس بات کی صراحت ہے کہ شکار کا پتا بتانا حرام ہے۔حضرات مشائخ نے فرمایا کہ اس میں دوروایتیں بیں، اور حرمت کی دلیل حضرت ابوقادہ کی حدیث ہے جسے ہم ذکر کر بچکے ہیں۔

## ر ان البداية جلدا على المحالة الكام ع كيان على المحالة الكام ع كيان على المحالة الكام ع كيان على المحالة المح

#### اللغاث:

﴿اصطاد ﴾ شكاركيا - ﴿اجل ﴾ وجه، خاطر - ﴿يصاد ﴾ شكاركيا جائ - ﴿تذاكروا ﴾ آلي مي ذكركيا -

#### تخريج

- اخرجه ابوداؤد في كتاب الحج باب لحم الصيد للمحرم حديث ١٧٥١.
- 🗨 🧵 اخرجہ النسائي في كتاب المناسك باب ما يجوز للمحرم اكلہ من الصيد، حديث ٢٨١٨، ٢٨١٩.

## محرم کے لیے غیرمحرم کے شکار کردہ جانور کو کھانے کا تھم:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے کسی حلال فحض کا شکار کردہ جانور کھانیا اور صورتِ حال پیھی کہ اس شکار اور اس کے ذائے سے یا کسی بھی حوالے سے محرم کا شکار سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس نے شکار کرنے کا تھم دیا تھا اور نہ تو اس کی طرف رہنمائی کی تھی ، تو ہمارے یہاں محرم پر کوئی جزاء وغیرہ لازم نہیں ہوگی ، ہر چند کہ حلال فحض نے اس نیت سے شکار کیا تھا کہ اس کا گوشت محرم کو کھلا وَں گا ، امام مالک والی فائس میں کرم پر جزاء واجب محلا وَں گا ، امام مالک والی فی نیت نہ ہواور شکاریا فائر یا ذائح وغیرہ سے محرم کا کوئی واسطہ نہ ہوتو اس صورت میں محرم پر امام مالک والی ہوگی ، لیکن اگر اس کی ایک کوئی نیت نہ ہواور شکاریا فاؤں گا ۔

مختلف فیدمسلے میں امام مالک والی الی والی الی وہ صدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے بعنی لاباس باکل المعور ملحم صید مالم یصدہ أویصا دله اوراس حدیث ہے ان کا استدلال اس طور پر ہے کہ أویصا دله کامفہوم یہ ہے کہ وہ شکار جو محرم کے لیے نہ کیا گیا ہواس کا کھانا محرم کے لیے نہ کیا گیا ہواس کا کھانا محرم کے لیے ملائیس ہے۔ طال نہیں ہے۔

ہماری دلیل حفرت طلحۃ بن عبیداللہ نظافی کی بیر حدیث ہے قال تذاکر نا لحم الصید یا کلھا المحرم، والنبی صلی الله علیه وسلم فقال فیما تتنازعون، فقلنا فی لحم الله علیه وسلم فقال فیما تتنازعون، فقلنا فی لحم الصید یا کلھا المحرم، فامر نا باکله، لین ہم لوگ ایک مرتبہ ایسے شکار کے متعلق مباحثہ کررہے تھے جو غیرمحرم کا ہواور اسے کوئی محرم کھالے۔ اور اس مباحثہ میں ہماری آواز بلند ہوئی، آپ منافی آرام فرما رہے تھے لیکن ہماری بلند آواز بن بر آپ بیدار ہوئ اور آپ نے اور آپ نے بوچھا کہ ارب بھائی کس چیز میں مباحثہ کررہے ہو، ہم نے عرض کیا غیرمحرم کے شکار کومحرم کے لیے کھانے کے متعلق مباحثہ ہور ہا ہے، آپ منافی کس چیز میں مباحثہ کررہے ہو، ہم نے عرض کیا غیرمحرم کے شکار کومحرم کے لیے کھانے کے متعلق مباحثہ ہور ہا ہے، آپ منافی کے فرمایا کہ اسے محرم کھا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحث نہیں ہے، اس صدیث سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کے محرم کے لیے غیرمحرم کا شکار اور اس کا ذبحہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

واللام فیما روی النع یہاں سے امام مالک رطبیعالہ کی حدیث کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ امام مالک رطبیعالہ نے جو اویصا دله سے استدلال کیا ہے اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ لہ میں جو لام ہے وہ تملیک کے لیے ہے اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ غیرمحرم نے شکار کرکے اگر وہ شکارمحرم کو ہدیہ کردیا ہوتب تو محرم اسے نہیں کھاسکتا، کیوں کہ اس صورت میں محرم نفس

## ر آن البداية جلد ص ير صير شهر ٢٠٠٠ ير صير الكام في كيان ين ي

شکار کا مالک ہوجائے گا۔ اور شکار کرنا یا اس کا مالک ہونا دونوں چیزیں محرم کے حق میں درست نہیں ہیں، لیکن اگر غیرمحرم کسی محرم کو شکار کا گوشت ہدیہ کرتا ہے تو محرم کے لیے اسے کھانے اور استعال کرنے کی ہر طرقتے سے اجازت ہے۔

اُو معناہ النج اس حدیث کا ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیرمحرم کسی محرم کی فر مائش اور اس کے حکم ہے شکار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شکارمحرم کے لیے ہی ہوگا اور اس کو کھانا اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔

ٹم شرط النے اس کا حاصل یہ ہے کہ امام قد وری اللہ یے متن میں جو إذا لم یدل المحرم علیه النے کی عبارت سے رہنمائی نہ کرنے کی شرط لگائی ہے اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ محرم کے لیے شکار پر رہنمائی کرنا بھی حرام ہے اور رہنمائی کے ہوئے شکار کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لیکن اس مسئلے میں حضرات فقہاء کی دورائیں ہیں، چنا نچہ صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ حرمت کی رائے اور اس سلسلے کی روایت امام طحاویؒ کی ہے جب کہ عدم حرمت کی روایت ابوعبیداللہ جرجانی سے مروی ہے۔ (بنایہ / ۲۵۷۷)

وَ فِي صَيْدِ الْمُحْرِمِ إِذَا ذَبَحَهُ الْحَلَالُ تَجِبُ قِيْمَتُهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، لِأَنَّ الصَّيْدَ اسْتَحَقَّ الْأَمْنَ بِسَبَبِ الْحَرَمِ، قَالَ • عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيْثٍ فِيْهِ طُولٌ "وَ لَا يُنَفِّرُ صَيْدَهَا وَ لَا يُجْزِيْهِ الصَّوْمُ، لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ وَ لَيْسَتُ بِكُفَّارَةٍ، فَأَشْبَهَ ضَمَانَ الْأَمْوَالِ، وَ هَذَا لِلْآنَّ يَجِبُ بِتَفُويْتِ وَصُفٍ فِي الْمَحَلِّ وَهُو الْأَمْنُ، وَ الْمُوالِ، وَ هَذَا لِأَنَّةُ يَجِبُ بِتَفُويْتِ وَصُفٍ فِي الْمَحَلِّ وَهُو الْأَمْنُ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِطُرِيْقِ الْكَفَّارَةِ جَزَاءٌ عَلَى فِعْلِهِ، لِأَنَّ الْحُرْمَة بِاعْتِبَارِ مَعْنَى فِيْهِ وَهُو إِحْرَامُهُ، وَالْصَوْمُ يَصْلُحُ جَزَاءَ الْأَفْعَالِ لَا ضَمَانَ الْمَحَالِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّاعِيْنَ يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ إِعْتِبَارًا بِمَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ، وَالْفَرُقُ قَدْ ذَكَرُنَاهُ. وَ هَلْ يُجْزِئُهُ الْهَدِيُ؟ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ.

تروج کے: اور حرم کے شکار امن کامستحق ہو چکا ہے، آپ منگا ہے ایک طویل حدیث میں بدارشاد فرمایا ہے کہ حرم کا شکار نہ پد کایا لیے کہ حرم کی وجہ سے شکار امن کامستحق ہو چکا ہے، آپ منگا ہے کہ طویل حدیث میں بدارشاد فرمایا ہے کہ حرم کا شکار نہ پد کایا جائے۔ اور اسے روزہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہتا والن ہے، کفارہ نہیں ہے، البذا بدا موال کے صفان کے مشابہ ہوگا۔ اور بد تکم اس وجہ سے ہے کہ صفان کے مشابہ ہوگا۔ اور بد تکم اس وجہ سے ہے کہ صفان کل کے وصف یعنی امن کو فوت کرنے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اور محرم پر بطور کفارہ جو واجب ہوتا ہے۔ وہ اس کے فعل کی جزاء ہوتی ہے، اس لیے کہ حرمت ایک ایسے معنی کی وجہ سے جومحرم میں موجود ہے اور وہ اس کا احرام ہے۔ اور روزہ افعال کی جزاء تو بن سکتا ہے، لیکن محل کا صفان نہیں بن سکتا۔ امام زفر والتے بیں کہ محرم پر واجب ہونے والی چیز پر قیاس کر کے طال کے لیے بھی روزہ رکھنا کافی ہوگی؟ تو اس سلسلے میں دوروایتیں ہیں۔

#### اللغات:

## تخريج:

اخرجه البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم، حديث ١١٢.

و ابوداؤد في كتاب المناسك باب تحريم مكة حديث ٢٠١٧.

## غیرمحرم کے حرم کے جانورکو شکار کرنے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غیرمحرم یعنی حلال شخص نے حرم کے شکار کوتل کر دیا تو چوں کہ حرم کی ہر ہر فئی محترم اور قابل اکرام ہے، اور حرم میں ہونے کی وجہ ہے ستحق امن ہے، اس لیے اقدام قبل کی وجہ ہے ندکورہ شخص پر حیوانِ مقتول کی قیمت واجب ہوگ اور اس قیمت کوفقراء اور مساکین پر تقسیم کیا جائے گا، اس تھم کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ ایک طویل حدیث میں آپ تا الله تا تا کہ کا میں فرمان ندکور ہے والا یُنقو صید کھا کہ حرم اتنی مقدس اور بابر کت جگہ ہے کہ اس کے شکار کو بھی بھگانے اور بدکانے کی کسی فخص کے لیے اجازت نہیں ہے چہ جائے کہ اس کے قبل کرنے کی اجازت ہو، اس لیے اگر کوئی شخص حرم کے شکار کوقل کرتا ہے تو اس پر اس شکار کی یوری قیت واجب ہوگا۔

و لا یجز نه الصوم المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی غیر محرم شخص حرم کے شکار کوئل کرنے کے بعد اس کی قیمت دینے کے بجائے محرم کی طرح روزے رکھ لے تو کیا یہ روزے اس کے قل کی جزاء اور اس کے جرم کی سزاء سے کفایت کرجائیں گے؟ فرماتے ہیں کہ غیر محرم کے حق میں قبل صید کی جزاء صرف اور صرف صید مقتول کی قیمت ہے اور روزے سے وہ شخص بری الذمہ نہیں ہوگا ، اس لیے کہ قیمت اداء کرنا تا وان ہے ، کفارہ نہیں ہے ، لہذا یہ تا وان اموال کے صان کے مشابہ ہے اور جس طرح مالی تا وان کی اداء ہوگا اداء ہوگا کے صرف مال سے ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی ، اس طرح نہ کورہ صید کا صان بھی صرف اس کی قیمت ہی سے اداء ہوگا کسی اور چیز سے نہیں ہوتی ، اس طرح نہ کورہ صید کا صان بھی صرف اس کی قیمت ہی سے اداء ہوگا کسی اور چیز سے اداء نہیں ہوگا۔

و هذا النع یہاں سے صاحب ہداً یہ محرم اور غیر محرم پر وجوبِ جزاء میں جوفرق ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگرکوئی محرم مے شکار کوئل کرتا ہے اور اس کی قیت نہ دے کر روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ اس کے قبل سے کفایت کر جائے گا،
کیوں کہ محرم پر جو بھی واجب ہوتا ہے وہ اس کے فعل کی جزاء ہے ،اس لیے اس کے حق میں حرمت صید کی وجہ اس کا احرام ہوتا ہے اور غیر محرم پرقل کرنے کی وجہ سے جو ضان واجب ہوتا ہے وہ محل یعنی صید کے وصف یعنی امن اور چین کوفوت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور روزہ فعل کی جزاء تو بن سکتا ہے ، لیکن محل کی جزاء نہیں بن سکتا ، اس لیے محرم کے حق میں روزہ کفایت کرجائے گا اور غیر محرم کے حق میں روزہ کفایت کرجائے گا اور غیر محرم کے حق میں روزہ کفایت کرجائے گا اور غیر محرم کے حق میں کرنے گا۔

وقال ذفو والشيط النح فرماتے ہیں کہ امام زفر والشيط حب سابق يہاں بھی غيرمحرم کومرم پر قياس کر کے اس کے حق میں بھی جوازِ صوم اور صوم کے کافی عن البدل ہونے کے قائل ہیں، ليكن صاحب ہدايه فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دونوں میں فرق کی وضاحت كردى ہے تو پھر دونوں كوايك تھرانا اورايك پر دوسرے كوقياس كرنا كيوں كر درست ہوگا؟

وهل یجزئه الهدی الن اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر غیرمحرم صیدحرم کوتل کرنے کے بعد اس کے عوض کوئی جانور ہدی

## 

وَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ فِيْهِ فِيْمَا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ وَمَنْ أَنَّهُ فَإِنَّهُ عَالَيْهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ حَقُّ الشَّوْعِ لَا يَظْهَرُ فِي مَمْلُوكِ الْعَبْدِ لِحَاجِةِ الْعَبْدِ، وَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ فِي الْحَرَمِ وَجَبَ تَرُكُ التَّعَرُّضِ لِحُرْمَةِ الْحَرْمِ الْعَبْدِ لِحَاجِةِ الْعَبْدِ، وَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ فِي الْحَرَمِ وَجَبَ تَرُكُ التَّعَرُّضِ لِحُرْمَةِ الْعَبْدِ الْحَرَمِ فَاسْتَحَقَّ الْأَمْنَ لِمَا رَوَيْنَا.

ترجملہ: جو شخص حرم میں شکار لے کر دخل ہوا اس پر لازم ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے اس صورت میں جب شکار اس کے قبضے میں ہو، امام شافعی جائے ہے کہ اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بندے کی حاجت کے پیش نظر اس کی مملوک شک میں شریعت کاحق ظاہر نہیں ہوتا۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ جب شکار حرم میں حاصل ہوا تو حرمتِ حرم کی وجہ سے اس سے ترک تعرض واجب ہوگیا یا وہ حرم کا شکار ہوگیا، اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی۔

## اللغاث:

﴿يرسل ﴾ حجمور و\_\_\_

## بہلے سے شکار کردہ جانور بھی حرم میں لے کرجانے سے محترم ہوجاتا ہے:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرم میں شکار لے کر داخل ہوا تو اس پر لازم ہے کہ اس شکار کو ہمہ وقت باند ھے نہ رہے، بلکہ اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ حرم میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ شکار محفوظ و مامون ہوگیا ہے اور احتر ام حرم کے پیش نظر نہ تو اس سے چھیڑ خانی کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کے امن کوفوت کرنا درست ہے، اس لیے مالک پر اسے چھوڑ نا اور قید و بند سے آزاد کرنا ضروری ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی را اللہ فی را تے ہیں کہ مذکورہ شکار کو چھوڑ نا اور بے لگام کرنا واجب نہیں ہے، ان کی دلیل ہہ ہے کہ حرم میں جانے کی وجہ ہے شکار کو چھوڑ نا شریعت کا حق ہے، اور اسے اپنے قبضے میں رکھنا بندے کا حق ہے اور بندہ اپنے حق کا محتاج ہے جب کہ شریعت کو اس کی چندال ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہاں حق عبد حقِ شرع پر مقدم ہوگا اور شکار کو چھوڑ نا ضروری نہیں ہوگا۔ (حنفیہ کی دلیل پہلے ہی بیان کر دی گئی ہے)۔

فَإِنْ بَاعَهُ رُدَّ الْبَيْعُ فِيْهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا، لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَجُزُ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلصَّيْدِ وَ ذَٰلِكَ حَرَامٌ، وَ إِنْ كَانَ فَائِتًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، لِأَنَّهُ تَعَرَّضَ لِلصَّيْدِ بِتَفْوِيْتِ الْأَمْنِ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ، وَكَذَٰلِكَ بَيْعُ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ مِنُ مُحْرِمٍ أَوْ حَلَالِ لِمَا قُلْنَا.

ترجمه: پر اگر حلال شخص نے شکار کوفر وخت کر دیا تو شکار میں تیج رد کر دی جائے گی اگر وہ موجود ہو، اس لیے کہ یہ تیج جائز نہیں ہے، کیول کہ اس میں شکار کے ساتھ تعرض ہے اور وہ حرام ہے۔ اور اگر شکار موجود نہ ہوتو اس پر جزاء واجب ہے ، اس لیے کہ اس

شخص نے شکار کے اس امن کوجس کا وہ مستحق تھا فوت کر کے اس کے ساتھ چھیٹر خانی کی ہے۔ اور ایسے ہی محرم کا محرم یا حلال شخص کے ہاتھ سے شکار کو بیچنا بھی ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

#### ندكوره بالا ضابطه برايك تفريع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حلال شخص حرم میں شکار لے کر داخل ہوا اور وہاں اس نے اس شکار کوفر وخت کر دیا تو اس کی دوسور تیں ہیں (۱) شکار موجود ہو تب تو یہ بچے رد کر دی جائے گی اور دوسور تیں ہیں (۱) شکار موجود ہو تا ہے گا ، کیوں کہ یہ بچے ہی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شکار کے ساتھ تعرض کرنا پایا گیا شکار کو مالک کی طرف واپس کرا دیا جائے گا ، کیوں کہ یہ بچے ہی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شکار کے ساتھ تعرض کرنا پایا گیا اور حرم کے اندر شکار کے ساتھ تعرض کرنا چاہ ہے، والا ینفذ البیع فی المحرام، اور اگر دوسری صورت ہو یعنی شکار موجود نہ ہوتو بائع پر جزاء یعنی اس کی قیمت واجب ہوگی اور اسے صدقہ کیا جائے گا۔ اس لیے کہ حرم میں ہونے کی وجہ سے شکار امن کا مستق تھا، لیکن بائع نے اسے فروخت کر کے اس کے امن کو ضائع کر دیا ہے، لہذا یہ اسے ہلاک کرنے کی طرح ہوگیا اور صید حرم کو ہلاک کرنا موجود شکان بائع نے اسے فروخت کرنے سے بھی ضان واجب ہوگا۔

و تحذلك النع فرماتے ہیں كہ اگر مذكورہ خريد وفروخت حلال كے علاوہ كسى محرم نے كيا تو اس ميں بھى يہى دونوں صورتيں ہوں گى، یعنی اگر شکار موجود ہوگا تو وہ واجب الز دہوگا اور اگر موجود نہيں ہوگا تو اس كى جزاء بشكل قیمت واجب ہوگی۔

لما قلنا سے صاحب کتاب نے ای دلیل کی طرف اشارہ کیا ہے جو حلال شخص کے فروخت کرنے کے ضمن میں بیان کی ا اے۔

وَ مَنْ أَحْرَمَ وَ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي قَفْصٍ مَعَهُ صَيْدٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، وَ لَنَا أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوْا يُونَّ مُتَعَرِّضٌ لِلصَّيْدِ بِإِمْسَاكِهِ فِي مِلْكِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ فِي يَدِه، وَ لَنَا أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوْا يُحْرِمُونَ وَ فِي بُيُوتِهِمْ صُيُودٌ وَ دَوَاجِنُ وَ لَمْ يُنْقَلُ عَنْهُمْ إِرْسَالُهَا، وَ بِنَالِكَ جَرَتِ الْعَادَةُ الْفَاشِيةُ وَ هِي مِنْ يُحْرِمُونَ وَ فِي بُيُوتِهِمْ صُيُودٌ وَ دَوَاجِنُ وَ لَمْ يُنْقَلُ عَنْهُمْ إِرْسَالُهَا، وَ بِنَالِكَ جَرَتِ الْعَادَةُ الْفَاشِيةُ وَ هِي مِنْ يَعْدِمُ وَلَا النَّعَادَةُ الْفَاشِيةُ وَ هِي مِنْ عِهَتِهِ لِلَّانَّةُ مَحْفُوظٌ بِالْبَيْتِ وَالْقَفْصِ، إِحْدَى الْحُجَعِ، وَلِلَّانَ الْوَاجِبَ تَرْكُ التَّعَرُّضِ وَهُو لَيْسَ بِمُتَعَرِّضٍ مِنْ جِهَتِهِ لِلَّانَّةُ مَحْفُوظٌ بِالْبَيْتِ وَالْقَفْصِ، إِحْدَى الْحُجَعِ، وَلِلَانَ الْوَاجِبَ تَرْكُ التَّعَرُّضِ وَهُو لَيْسَ بِمُتَعَرِّضٍ مِنْ جِهَتِهِ لِلَّانَّةُ مَحْفُوظٌ بِالْبَيْتِ وَالْقَفْصِ، لَا يَلْ فَي مِلْكِه، وَلَوْ أَرْسِلَةً فِي مَفَازَةٍ فَهُو عَلَى مِلْكِهِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ، وَ قِيْلَ إِذَا كَانَ الْقَفَصُ لَا يَضِيعُ عَلَى وَجُهٍ لَا يَضِيعُ .

ترجمہ : اور جس شخص نے اس حال میں احرام با ندھا کہ اس کے گھر میں یا اس کے ساتھ موجود کسی پنجر ہے میں شکار ہوتو اس پر اس شکار کوچھوڑ نا فروری نہیں ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس پر چھوڑ نا لازم ہے، کیوں کہ وہ شخص شکار کواپی ملکیت میں روک کر اس کے ساتھ تعرض کر رہا ہے، لہذا یہ ایسا ہوگیا جیسا کہ اس کے قبضے میں شکار ہو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہ احرام با ندھتے سے درانحالیکہ ان کے گھروں میں شکار کے جانور اور دواجن (گھریلو پالتو جانور) ہوا کرتے تھے اور ان حضرات سے آخیس چھوڑ نا

## ر أن الهداية جلد الكام عن الك

منقول نہیں ہے اور اس عدم ارسال کے ساتھ عادت مستمرہ جاری ہے اور یہ بھی منجملہ دلائل کے ایک دلیل ہے۔ اور اس لیے بھی کہ محرم پر ترک تعرض واجب ہے اور بیشخص اپنی طرف سے معرض نہیں ہے، کیوں کہ صیدگھریا پنجرے میں محفوظ ہے نہ کہ محرم کے ساتھ، تاہم یہ جانور اس کی ملکیت میں ہے۔

اور اگراس نے صید کوکسی جنگل میں چھوڑا تو بھی وہ اس کی ملکیت میں رہے گا،لہذا بقائے ملک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔اور ایک قول سے ہے کہ اگر پنجرہ محرم کے قبضہ میں ہوتو اس پر شکار کو چھوڑ نا لازم ہے،لیکن ایسے طور پر ارسال کرے کہ اسے ضائع نہ کردے۔

#### اللغاث:

﴿ قفص ﴾ پنجرا۔ ﴿ صيود ﴾ واحدصيد؛ شكار۔ ﴿ دواجن ﴾ پالے ہوئ جنگل جانور۔ ﴿ فاشية ﴾ عام ، مشہور۔ احرام با عدم عنے كا مسئلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ گر کسی شخص نے ایسی حالت میں احرام با ندھا کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی پنجر ہے میں شکار موجود ہے یا اس کے گھر میں شکار کا جانور موجود ہے تو ان دونوں صورتوں میں ہمارے یہاں اس محرم پر اپنے گھر یا پنجر ہے شکار کو چھوڑ نا ضروری نہیں ہے، جب کہ امام شافعی والٹی یا اس کے اور امام مالک والٹی گئے گئے اور امام مالک والٹی گئے گئے کے یہاں ان صورتوں میں بھی محرم پر ارسال صید واجب اور لازم ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ محرم کے لیے شکار کے ساتھ تعرض کرنا حرام ہے اور صورت مسئلہ میں بی شخص اپنی ملک میں صید کوروک کر اس کے ساتھ تعرض کر رہا ہے، اس لیے ممنوع احرام سے بچتے ہوئے اس شخص پر شکار کو چھوڑ نا لازم اور ضروری ہے خواہ وہ اس کے گھر میں ہو یا پنجرے میں ہو۔

ولنا النح اسلیلے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہ احرام با ندھتے تے حالانکہ ان کے گھروں میں شکار کے جانور اور ہرن وغیرہ موجود رہتے تھے اور ان حضرات سے ندکورہ جانوروں کو احرام کے بعد چھوڑنا اور ارسال کرنا منقول نہیں ہے، بلکہ شہرت کے ساتھ عدم ارسال ہی کی عادت منقول ہے اور عادت بھی مجج شرعیہ میں سے ایک ججت ہے، اور ما رأہ المسلمون حسنا فھو عند اللہ حسن سے ثابت ہے، ای لیے ہم کہتے ہیں کہ مرم پر گھریا پنجرے کے شکار کا ارسال لازم نہیں ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ محرم پرشکار سے تعرض نہ کرنا واجب ہے اور صورتِ مسئلہ میں وہ شکاریا تو گھر میں محفوظ ہے با پنجر سے میں محفوظ ہے بمحرم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ، زیادہ سے زیادہ یہی بات ہے کہ وہ شکار اس کی ملکیت میں ہے اور ملکیت میں ہونا میر کرنے تعرض کے منافی نہیں ہے، چنال چہ اگر کوئی محرم شخص جنگل میں شکار کو چھوڑ ہے دی تو اگر چہوہ شکار کے ساتھ تعرض نہیں کر رہا ہے ، لیکن پھر بھی وہ اس کی ملکیت میں ہے، معلوم ہوا کہ بقائے ملک کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ملکیت باتی رہتے ہوئے بھی ترکے تعرض کا امکان ہے ، بس اسے اپنے قبضے میں نہ رکھے اور نہ ہی اسے ہاتھ لگائے۔

و قبل إذا كان المنح فرماتے ہيں كہ بعض لوگوں كى رائے يہ ہے كہ اگر وہ پنجرہ جس ميں شكار موجود ہومحرم كے ہاتھ ميں ہو تو اسے چھوڑ نالا زم ہے، كيكن ايسے طريقے پر نہ چھوڑے كہ وہ جانور ضائع ہوجائے، اس ليے كہ وہ بھى مال ہے اور مال كوضائع كرنا

## ا کام فج کے بیان میں ر آن الهداية جلد صير المساهد المساهد

درست نہیں ہے،اس لیے بہتریہ ہے کہ کسی ایسی جگہ چھوڑے جہاں جانور محفوظ رہے۔

قَالَ فَإِنْ أَصَابَ حَلَالٌ صَيْدًا ثُمَّ أَحْرَمَ فَأَرْسَلَةَ مِنْ يَدِهِ غَيْرُةً يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَيَنَّقَايَةٍ وَ قَالَا لَا يَضْمَنُ، لِأَنَّ الْمُرْسِلَ آمِرٌ بِالْمَعْرُوْفِ نَاهٍ عَنِ الْمُنكَرِ، وَ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيل، وَ لَهُ أَنَّهُ مَلَكَ الصَّيْدَ بِالْأَخْذِ مِلْكًا مُحْتَرَمًا فَلَا يَبْطُلُ إِحْتِرَامُهُ بِإِحْرَامِهِ وَ قَدْ أَتْلَفَهُ الْمُرْسِلُ فَيَضْمَنُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَخَذَهُ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، لِلَّانَّهُ لَمْ يَمْلِكُهُ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّعَرُّضِ، وَ يَمْكِنُهُ ذلكَ بِأَنَّ يُخَلِّيَهُ فِي بَيْتِه، فَإِذَا قَطَعَ يَدَهُ عَنْهُ كَانَ مُتَعَدِّيًّا، وَ نَظِيْرُهُ الْإِخْتِلَافُ فِي كَسُرِ الْمَعَازِفِ.

ترجمله: فرماتے ہیں کہ اگر حلال شخص نے کوئی شکار پایا پھراس نے احرام باندھا اور اس کے ہاتھ سے دوسرے نے شکار کوچھوڑ دیا تو امام صاحب ولیٹیائے کے یہاں وہ دوسرا مخص ضامن ہوگا،حضرات صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ چھوڑنے والا بھلائی کا تھم کرنے والا اور برائی ہے رو کنے والا ہے اور بھلائی کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں ہے۔حضرت امام صاحب والشخائ کی دلیل یہ ہے کہ میشخص ملک محترم کے طور پر شکار کا مالک ہوا ہے، لہذا اس کے احرام کی وجہ سے اس کی ملک کا احترام باقی نہیں ہوگا اور چوں کہ چھوڑنے والے نے اس کی ملک کوضائع کر دیا ہے، اس لیے وہ اس کا ضامن ہوگا۔

برخلاف اس صورت کے جب اس نے حالتِ احرام میں اسے پکڑا ہو، اس لیے کہ محرم شکار کا مالک ہی نہیں ہوا۔اوراس پر ترک ِ تعرض واجب ہے اور بیاس کے لیے ممکن بھی ہے بایں طور کہ شکار اپنے گھر میں چھوڑ دے، کیکن جب مُرسِل نے شکار سے محرم کا قبضہ ختم کردیا تو وہ تعدی کرنے والا ہو گیا۔اوراس کی نظیروہ اختلاف ہے جولہو ولعب کی چیزیں توڑنے میں ہے۔

﴿ ارسل ﴾ تعِرادیا۔ ﴿ اتلف ﴾ تلف كرديا۔ ﴿ يخلّى ﴾ جھوڑ دينا۔ ﴿ متعدى ﴾ زيادتى كرتے والا۔

## محرم كے شكاركواڑانے والے كاتھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غیرمحرم نے شکار پکڑا اور اس کے بعد اس نے احرام باندھ لیا پھر کسی دوسرے شخص نے اس محرم کے ہاتھ سے شکارکواڑا دیا تو امام اعظم والٹیائ کے یہاں وہ دوسرا شخص ضامن ہوگا،حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ شخص ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ مرسل آمر بالمعروف ہے اور وہ اس طرح ہے کہ احرام پیننے کے بعد شکارکو پکڑے رہنا جرم ہے اور شرعاً فتیج ہے اور اس شخص نے محرم کے ہاتھ سے صید کو اڑا کر امر بالعروف کیا ہے اور برائی سے اسے روک دیا ہے اور شرایعت نے نیکوکاروں کی کوئی گرفت نہیں کی ہے۔اس لیےاس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔

حضرت امام عالی مقام والیفیل کی دلیل یہ ہے کہ ذکورہ محرم حض نے جب صید کو پکڑا تھا تب وہ حلال تھا اور اس نے اس حالت میں اس کی ملک محترم کو حاصل کیا تھا، لہٰڈا اس کا احرام اس کی ملک محترم کو باطل نہیں کرے گا اور اس کی ملکیت بدستور باقی رہے گی، کیکن چھوڑنے والے شخص نے صید کو چھوڑ کر اس کی ملکیت کو ہلاک کر دیا ہے، اس لیے وہ شخص اس کا ضامن نہیں ہوگا،

## ر آن البداية جلدا على المستخصر ١٨١ المستخصر الكام في كيان ين ع

کیوں کہ بحالتِ احرام شکار پکڑنے سے وہ شخص اس کا مالک ہی نہیں ہوا۔ اور جب وہ مالک نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ اسے اڑانے سے کوئی شخص اس کا ضامن بھی نہیں ہوگا۔

والواجب علیہ النح یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ یہ بات ہمیں تنایم ہے کہ اگر کسی شخص نے بحالتِ حلت شکار پکڑا تھا اور وہ اس کا مالک تھا، لیکن احرام باند ھنے کے بعد چوں کہ اس کے لیے شکار سے ترک تعرض کرنا واجب تھا گر اس نے اپنی ملکیت میں شکار کو باقی رکھ کر اس کے ساتھ تعرض کیا ہے اور دوسرے شخص نے اسے اس تعرض سے روک دیا ہے، اس لیے وہ دوسرا شخص بری الذمہ ہوگا اور اس پر صان نہیں واجب ہونا چاہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں محرم پر شکار سے ترک تعرض واجب تھا نہ کہ اسے اپنی ملکیت سے خارج کرنا اور ملکیت سے خارج کے بغیر بھی ترک تعرض ممکن ہے اس طرح کہ وہ شخص اسے اپنے گھر میں چھوڑ دیتا، چنا نچہ اس صورت میں ترک تعرض بھی ہوجا تا اور اس کی ملکیت سے خارج کرکے اور اس پر ملکیت بھی باقی رہتی، لیکن محرم کے بیسب کرنے سے پہلے ہی دوسرے شخص نے شکار کو اس کی ملکیت سے خارج کرکے اور اس پر سے محرم کا قبضہ ہی ختم کردیا اور کسی بھی شخص کی ملکیت اور اس کے قبضے کوختم کرنا ظلم ہے اور ظالم پر صان اور تاوان واجب ہوتا ہو اس لیے اس شخص پر بھی تاوان واجب ہوتا۔

و نظیرہ النح فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور حضرات صاحبین ؑ کے اس اختلاف کی نظیر لہو ولعب کے آلات کو توڑنے کا اختلاف ہے، مثلاً اگر کسی نے دوسرے کے آلات البو ولعب کو توڑ دیا تو امام صاحب والتھیلا کے یہاں اس پر ضمان واجب ہوگا، لیکن حضرات صاحبین ؓ کے یہاں اس پر پچھ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وہ خض مالک آلات کو منکر سے رو کنے والا ہے اور فرمانِ نبوی من رأی منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ پرعمل پیرا ہے۔

وَ إِذَا أَصَابَ مُحْرِمٌ صَيْدًا فَأَرْسَلَةً مِنْ يَدِهِ غَيْرُهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْإِتِّفَاقِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ، فَإِنَّ الصَّيْدَ لَمُ يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ، فَإِنَّ الصَّيْدَ لَمُ يَنُو مُحَرِمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا " (سورة المائدة: ٩٦) لَمْ يَبُقَ مَحَلًّا لِلتَّمَلُّكِ فِي حَقِّ الْمُحُومِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا " (سورة المائدة: ٩٦) فَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَى الْحَمْرَ.

تروجیله: اور جب محرم نے شکار پکڑا پھر اس کے ہاتھ سے دوسرے شخص نے اسے چھوڑ دیا تو بالا تفاق اس پر ضان نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ شخص پکڑنے سے شکار کا مالک ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ محرم کے حق میں بطور ملک آنے کا شکار محل ہی نہیں رہا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اور جب تک محرم رہواس وقت تک تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے، لہذا بیابیا ہوگیا جیسے مسلمان نے شراب خریدی ہو۔

#### اللّغاث:

وتملك كالك بنار وحمر كثراب

محرم کے شکارکواڑانے والے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے شکار پکڑا اور دوسرے شخص نے اس شکار کو اڑا دیا تو امام صاحب اور صاحبین سب کے ہاں

## ر آن البداية جلد العام في سي المسال من العام في كيان ين الم

متفق علیہ طور پروہ خص جس نے شکار اڑا یا ہے اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ ضان تو کسی کی مملوک فئی کو تلف کرنے پر واجب ہوتا ہے اور صورت مسلم میں محرم اس شکار کا مالک ہی نہیں ہے، کیوں کہ قرآن کریم نے وحوم علیکم صید البر الغ کے فرمان سے محرم پر شکار کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے وہ شکار کسی بھی صورت میں محرم کی ملکیت بننے کے قابل نہیں رہا اور جب وہ محرم کی ملکیت بند کے قابل نہیں رہا اور جب وہ محرم کی ملکیت ہی میں نہیں رہا تو ظاہر ہے کہ اس کے چھوڑنے اور اڑانے ہے کسی پرکوئی تاوان یا ضان بھی نہیں ہوگا۔

اور یہ مسئلہ ایہا ہوگیا جیسے کسی مسلمان نے شراب خریدی اور دوسر شخص نے اسے ضائع کر دی تو بالا تفاق ضائع کنندہ شخص پر تا وان یا ضان واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ شراب حرام لذاتہ ہے اور مسلمان اس کا ما لک نہیں ہوسکتا۔

ترجیما: پھر اگر محرم کے ہاتھ میں کسی دوسرے محرم نے شکار کوئل کردیا تو ان میں سے ہرایک پر جزاء واجب ہے، کیوں کہ
پکڑنے والا شکار کے امن کو زائل کر کے اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے والا ہے اور قاتل نے اسے ثابت کرنے والا ہے اور ثابت
کرنا وجوب ضان کے حق میں ابتداء کی طرح ہے جیسے طلاق قبل الدخول نے گواہ جب گواہی سے رجوع کرلیں۔ اور (شکارکو)
پکڑنے والا مارنے والے سے رجوع کرے گا، امام زفر رہائیا ٹے فرماتے ہیں کہ رجوع نہیں کرے گا، اس لیے کہ پکڑنے والا اپ فعل
کی وجہسے ماخوذ ہے، لہذا وہ دوسرے بررجوع نہیں کرے گا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ پکڑنا اسی وفت ضمان کا سبب ہوگا جب اس کے ساتھ ہلاکت متصل ہو، چنانچہ قاتل نے قتل کر کے پکڑنے والے کے خطل کوعلت قرار دیدیا للبذا میعلت العلت کا ارتکاب کرنے کے معنی میں ہوا، اسی لیے ضمان اس پر جائے گا۔

#### اللغات:

ھتعوض ﴾ دراندازی کرنے والا۔ ﴿مقور ﴾ ثابت کرنے والامکمل کرنے والا۔

## توفِيع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے شکار پکڑا اور پکڑ کراسے اپنے قبضے میں رکھا، لیکن اس کے قبضے سے کسی دوسرے محرم نے شکار کو پکڑ کراسے اپنے قبضے میں رکھا، لیکن اس کے قبضے سے کسی دوسرے محرم نے شکار کو پکڑ کراسے قبل کردیا تو اس صورت میں جس نے پہلے شکار پکڑا تھا اس پر بھی جزاء واجب ہوگی کہ اس نے احرام کی حالت میں شکار کو پکڑا ہے اور پکڑ کر اس کے اس پر بھی جزاء واجب ہوگی کہ اس لیے اس پر جزاء واجب ہوگی، اور قاتل پر جزاء اس لیے کے امن کو ختم کردیا ہے اور صید کے امن کو زائل کرنا موجب جزاء ہے، اس لیے اس پر جزاء واجب ہوگی، اور قاتل پر جزاء اس لیے

## ر جن الهداية جلد الكام عن الكام عن الكام عن الكام عن بيان ين الكام عن الكام عن بيان ين الكام عن الكام

واجب ہوگی کہ اس نے شکار کوقل کر کے آخذ کے تعرض کو ثابت اور متحکم کر دیا ہے اور وجوب ضان کے حق میں تعرض کو ثابت کرنا ابتداء تعرض کرنے کی طرح ہے اور ابتداء تعرض کرنا موجب جزاء ہے، لہٰذا اس کو ثابت اور متحکم کرنا بھی موجب جزاء ہوگا۔

کشھود الطلاق النے فرماتے ہیں کہ صورت مسلمی نظیر طلاق قبل الدخول کے گواہوں کا گواہی کے بعد کرنا ہے بعنی اگر کسی عورت نے اپنے شوہر پر دخول کرنے کا دعویٰ کرکے اس سے پورے مہر کا مطالبہ کیا، لیکن شوہر نے دخول کا انکار کردیا اوراس پر دولوگوں نے گواہی دیدی تو اس عورت کو نصف مہر ملے گا۔ اب اگر بعد میں وہ گواہ اپنی گواہی سے مگر گئے اور انھوں نے اس سے رجعت کرلی تو بیوی کا نصف مہر جوان کی گواہی سے ساقط ہوا تھا وہ نصف ان کی رجعت سے ثابت ہوجائے گا اور آتھی دونوں کو اس نصف کو اداء کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر چہ انہوں نے شوہر کے انکار کے بعد گواہی دے کر بیوی کے نصف کو ساقط کیا تھا، مگر ان کی یہ گواہی ابتداء ظلم کرنے اور نصف ساقط کرانے کی طرح ہے، اس لیے نہ کورہ نصف مہر کا تاوان بھی آتھی سے لیا جائے گا۔ ٹھیک ای طرح صورت مسئلہ میں قاتل صیر بھی ابتداء صیر کے ساتھ تعرض کرنے کی طرح ہے اور اس کا یہ فعل موجب جزاء ہے۔

ویوجع الاحذ النح فرماتے ہیں کہ یہاں شکار پکڑنے والے پر جو تاوان واجب ہوا ہے وہ اس مقدار کو ہمارے یہاں قاتل سے وصول کرنے اور واپس لینے کاحق دار ہے، لیکن امام زفر را الله کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس لیے قاتل سے بچھ نہیں لے سکتا۔ اس این فعل یعنی اپنے تعرض کی وجہ سے ماخوذ ہے اور اس میں قاتل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس لیے قاتل سے آخذ نہیں لے سکتا۔ اس سلطے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ بھائی آخذ نے صرف شکار پکڑا ہے اور محض پکڑنا موجب جزاء نہیں ہے، بل کہ موجب جزاء کام تو قاتل نے کیا ہے کہ اس نے شکار کوئل کر کے''خور بھی ڈو بے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈو بیں گے' والی حرکت کردی، اس لیے اصل مجرم تو قاتل ہی ہے، کیوں کہ بہت ممکن ہے کہ آخذ پکڑنے کے بعد اسے چھوڑ ویتا، مگر قاتل میاں نے اس کا کام تمام کر کے آخذ اور اس کے تعرض کو مشخکم کردیا، اور اسے ٹل کی علت اور اس کا سب بنا دیا اور چوں کہ اصل کام اس نے کیا ہے، اس لیے یہ علت العلت کا مرتکب ہوا، لہذا آخذ پر واجب ہونے والا صان اور تاوان بھی وہی قاتل میاں ، دیں گے۔

فَإِنْ قَطَعَ حَشِيْشَ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرَةً لَيْسَتُ بِمَمْلُوْكَةٍ وَهُوَ مِمَّا لَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ إِلَّا فِيْمَا جَفَّ مِنْهُ، لِأَنَّ حُرْمَتَهُمَا تَثْبُتُ بِسَبِبِ الْحَرَمِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَ لَا يَكُونُ لِلصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْقِيْمَةِ مَدْخَلٌ، لِأَنَّ حُرْمَةَ تَنَاوُلِهَا بِسَبِ الْحَرَمِ لَا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمَحَالِ لِلصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْقِيْمَةِ مَدْخَلٌ، لِأَنَّ حُرْمَةَ تَنَاوُلِهَا بِسَبِ الْحَرَمِ لَا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمَحَالِ لِلصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْقِيْمَةِ مَدْخَلٌ، لِأَنَّ حُرْمَةَ تَنَاوُلِهَا بِسَبِ الْحَرَمِ لَا بِسَبَ الْإِحْرَامِ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمَحَالِ عَلَى الْفُقْرَاءِ، وَ إِذَا أَذَاهَا مَلَكُهُ كَمَا فِي حُقُونِ الْعِبَادِ.

ترجمه: اگر کسی نے حرم کی گھاس گھاٹ لی یا ایسا درخت کاٹ لیا جو کسی کامملوک نہیں تھا اور وہ ان چیزوں میں سے تھا جے لوگ اُ گاتے بھی نہیں تو قاطع پر اس کی قیمت واجب ہے سوائے اس گھاس کے جو خشک ہوگئی ہو۔ اس لیے کہ گھاس اور درخت کی حرمت حرم کی وجہ سے ثابت ہے، آپ مُنْ اُنْ اُنْ کا ارشاد گرامی ہے کہ نہ تو حرم کی ہری گھاس کاٹی جائے اور نہ ہی اس کا کا ٹا تو ڑا جائے۔ اور اس قیمت میں روزے کا کوئی وظل نہیں ہے، اس لیے کہ اسے حاصل کرنے کی حرمت حرم کی وجہ سے ہے، نہ کہ احرام کی وجہ سے، الہٰذا

## ر آن الهداية جلدا عن المستخدم و من المستخدم الكام في كيان مِن على الكام في كيان مِن على الم

بیضان محل کے قبیل سے ہوگا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اور قاطع وہ قیمت فقراء پرصدقہ کر دے۔اور جب اس نے قیمت اداء کر دی تو وہ اس کا مالک ہوگیا جیسا کہ حقوق العباد میں ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

## تخريج

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب تحريم مكه حديث ٢٠١٧.

## حرم كى تركماس اور درخت كاشنے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حرم کی ہرفتی محتر م اور مامون و محفوظ ہے حتی کہ دہاں کی گھاس اور دہاں کا کا نٹا بھی مستق امن ہے اور جو خص حرم کی گھاس کا نے گایا حرم کا کا نٹا توڑے گا اسے بطور تاوان اس کی قیمت دینی ہوگی، کیوں کہ احتر ام حرم کی وجہ سے ساری چیزیں مامون اور محفوظ ہیں اور انھیں کا نے یا توڑنے کی اجازت نہیں ہے، خود رسول اکرم کا نٹی کے ارشادگرامی ہے کہ نہ تو حرم کی ہرک گھاس کا ٹی جائے اور نہ ہی وہاں کا کا نٹا توڑا جائے، اور چوں کہ یہ چیزیں حرم کی وجہ سے مامون ہیں اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان کے توڑنے اور کا نٹے کی صورت میں قیمت ہی دینی ہوگی اور روز وں سے کا منہیں چلے گا، اس لیے کہ ان کا تعلق محل یعنی حرم سے ہے اور ماقبل میں آپ یہ پڑھ آئے ہیں کہ روزہ افعال کی جزاء تو بن سکتا ہے، لیکن محل کی جزاء نہیں بن سکتا، اس لیے وہ گھاس کا شنے یا کا نٹا توڑنے کا بدل نہیں ہوگا۔

ویتصدق النح فرماتے ہیں کہ قاطع حشیش پر جو قیمت واجب ہواہے چاہیے کہ اس قیمت کوفقراء ومساکین پرصدقہ کردے، اس لیے کہ وی اس کے ستحق اور اس کامصرف ہیں، اور جب کسی شخص نے قیمت اداء کر دی تو وہ کائی ہوئی گھاس وغیرہ کا مالک ہوجائے گا، کیوں کہ اس نے اس کا بدل بشکل قیمت اداء کر دیا ہے اور جس طرح حقوق العباد میں مثلاً اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کر لی اور شی مغصوب کا ضان اداء کر دیا تو وہ اس کا مالک ہوجاتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قیمت اداء کر نے بعد قاطع مقطوع کا مالک ہوجائے گا۔

وَ يُكُرَهُ بَيْعُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ، لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ مَحْظُوْرٍ شَرْعًا فَلَوْ أُطْلِقَ لَهُ فِي بَيْعِهِ لَتَطَرَّقَ النَّاسُ إِلَى مِعْلِه، إِلَّا أَنَّهُ يَجُوْزُ الْبَيْعُ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، بِخِلَافِ الصَّيْدِ، وَالْفَرْقُ مَا نَذْكُرُهُ .

ترجیل: اور کاشنے کے بعداسے فروخت کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ قاطع ایسے سبب سے اس کا مالک ہوا ہے جوشر عاممنوع ہے، لہذا اگر اسے فروخت کرنے کی اجازت دے دی جائے تو لوگ اس جیسی بیچ کی طرف راہ پکڑ لیس گے، تا ہم کراہت کے ساتھ اس کی بیچ جائز ہے۔ برخلاف صید کے۔اور ان دونوں میں فرق کو ہم (آئندہ) بیان کریں گے۔

## ر أن البداية جلد الكام ي من المنظمة الكام في كيان ين الكام في كيان ين الكام في كيان ين الكام في كيان ين الكام

#### اللغاث:

﴿محظور ﴾ ممنوع - ﴿اطلق ﴾ اجازت و عدى جائ - ﴿تطرّق ﴾ راستال جائ گا-

## کئی ہوئی گھاس کی کراہت کے ساتھ بیع درست ہونے کا بیان:

فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے قیمت اداء کرنے کے بعد قاطع کی ہوئی گھاس یا درخت وغیرہ کا مالک ہوجائے گا، لیکن اس کی یہ ملکیت صرف اس کے ساتھ خاص رہے گی اور کسی دوسرے کے ہاتھ اس گھاس کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ قاطع ہی غیر شرعی طریقے پر اس کا مالک ہوا ہے، اب اگر ہم اس کو بیچنے کی عام اجازت دے دیں گے تو لوگ اس طرح کی خرید وفروخت میں لگ جا نمیں گے اور اسے نظیر بناکر دیگر غیر بشری طریقے سے کاروبار شروع کر دیں گے، اس لیے قاطع کے لیے شی مقطوع کو فروخت کر دیا ہے تو کراہت کے ساتھ وہ بچ جائز ہوجائے گی، فروخت کر دیتا ہے تو کراہت کے ساتھ وہ بچ جائز ہوجائے گی، کیوں کہ بہرحال وہ شخص اس چیز کا مالک ہے اور اسے اپنے مال میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہے۔ اس کے برخلاف شکار کا مسلمہ ہو فرق ہے مسلمہ ہے تو کراہت کے ساتھ بھی اس کی بچ جائز نہیں ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ شکار اور حشیش وغیرہ میں جو فرق ہے مسلمہ ہے تو کراہت کے ساتھ بھی اس کی بچ جائز نہیں ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ شکار اور حشیش وغیرہ میں جو فرق ہے مسلمہ ہے آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ (تھوڑ انتظار کا مزہ لیجے)۔

وَالَّذِي يُنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً عَرَفْنَاهُ غَيْرَ مُسْتَحِقٍ لِلْأَمْنِ بِالْإِجْمَاعِ، وَ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْحَرَمِ، وَ اللَّهِ الْمُحْرِمَ الْمُنْسُوبُ إِلَى الْحَرَمِ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ عَلَى الْكَمَالِ عِنْدَ عَدْمِ النِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ بِالْإِنْبَاتِ، وَ مَا لَا يَنْبَتُ عَادَةً إِذَا أَنْبَتَهُ إِنْسَانٌ اِلْتَحَقّ بِمَا لَا يَنْبَتُ عَادَةً إِذَا أَنْبَتَهُ إِنْسَانٌ اِلْتَحَقّ بِمَا لَا يَنْبَتُ عَادَةً إِذَا أَنْبَتَهُ إِنْسَانٌ اِلْتَحَقّ بِمَا لَا يَنْبَتُ عَادَةً إِذَا أَنْبَتَهُ إِنْسَانٌ اللَّهُ عَلْمِ لِهِ إِنْبَاتِ، وَ مَا لَا يَنْبَتُ عَادَةً إِذَا أَنْبَتَهُ إِنْسَانٌ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ إِنْهَا إِنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهِ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ

ترجمل : اوروہ گھاس جسے عام طور پرلوگ أگاتے ہیں ہم نے اس کا مستق امن نہ ہونا اجماع سے پیچانا ہے۔ اور اس لیے کہ حرام تو وہی شی ہے جو حرم کی طرف اگانے ہیں۔ اور حرم کی طرف اگانے کی نسبت اس وقت ہوگی جب کہ اس کے علاوہ کی طرف اگانے کی نسبت نہ ہو، اور وہ گھاس جو عاد تأنہیں اگائی جاتی اگر کسی انسان نے اسے اُگا لیا تو وہ عاد تأاگائی جانے والی گھاس کے ساتھ لاحق ہوجائے گی۔

#### اللّغاث:

﴿ينبت ﴾ اگاتے ہیں۔ ﴿إنبات ﴾ اگانا۔ ﴿أنبت ﴾ اگایا۔

## وه کماس اور در خت جے لوگ عام طور پر خود بوتے ہیں مستحق امن نہیں:

مسکلہ یہ ہے کہ وہ گھاس اور وہ درخت جو عام طور پر بوئے اور اگائے جاتے ہیں وہ امن کے مستحق نہیں ہیں اور ان کے کاشے اور اکھاڑنے سے کوئی ضان یا تاوان نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ ان کا مستحق امن نہ ہونا اجماع سے معلوم ہوا ہے، اس لیے کہ عہد نبوی سے لے کرآج تک لوگ حمان یا تاوان نہیں اور اسے کا منتے بھی ہیں اور ان پر کسی بھی طرح کا کوئی صان واجب نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ حرم کی ہرگھاس یا اس کے ہر درخت کو کاٹنا موجب صان نہیں ہے، بلکہ وجوب صان کا تعلق صرف

## ر أن البداية جلد العمل المحالية المعالية جلد العمل المحالية المعام في كبيان بن الم

غیرمملوک اور خودر واشیاء سے ہے۔ اس مسئلے کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ حرم کی وہی چیز حرام ہے جو کامل طور پر حرم کی طرف منہ وب ہے اور حرم کی طرف کامل خور پر جو ہے اور حرم کی طرف کا گانے ہو گئی جب کہ غیر حرم کی طرف اگانے کی نسبت نہ ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عام طور پر جو گھاس وغیرہ لوگ اُگاتے ہیں اس کا کا ثنا موجب طان نہیں ہے، کیوں کہ اس کے ابنات کی نسبت دوسرے والے کی طرف بھی منسوب ہے۔

و ما لا ینبت المنع فرماتے ہیں کہ جو گھاس اور درخت عاد تا تو نہیں بوئے جاتے ،لیکن اگر کسی انسان نے انھیں بودیا تو وہ بھی عاد تا بونے اور اگانے والوں کی فہرست میں شامل ہوجا کیں گے اور ان کے کا شنے سے بھی صمان وغیرہ نہیں واجب ہوگا۔

وَ لَوْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ فِي مِلْكِ رَجُلِ فَعَلَى قَاطِعِهِ قِيْمَتَانِ قِيْمَةٌ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ حَقًّا لِلشَّرْعِ، وَقِيْمَةٌ أُخْرَى ضَمَانًا لِمُعْلِمِهِ فِي مِلْكِ رَجُلِ فَعَلَى قَاطِعِهِ قِيْمَتَانِ قِيْمَةٌ لِحُرْمِ لَا ضَمَانَ فِيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَامٍ. لِمَالِكِهِ كَالصَّيْدِ الْمَمْلُولِ فِي الْحَرَمِ، وَمَا جَفَّ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لَا ضَمَانَ فِيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَامٍ.

ترجمل: اور اگر کوئی درخت ازخود کسی کی ملیت میں اُگا تو اس کے کا شنے والے پر دوقیتیں واجب ہوں گی، ایک قیمت تو بحق شرع حرمت حرم کی وجہ سے واجب ہوگی اور دوسری قیمت اس کے مالک کے ضان کی صورت میں واجب ہوگ۔ جیسے حرم میں کسی کا مملوک شکار۔ اور حرم کے سوکھے ہوئے درخت میں کوئی ضان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نامی نہیں ہے۔

#### اللغاث:

## ازخودسی کی ملکیت میں اسمنے والے درخت کو کاشنے کی سزا:

فرماتے ہیں کہ اگرخودرو درخت ازخود حرم میں کی ملکت کے تحت اُگ آیا اور دوسرے تخص نے اسے کاٹ دیا تو قاطع پر دوقیتیں واجب ہوں گی ایک حق شرع لیعنی احتر ام حرم کو پامال کرنے کی وجہ سے واجب ہوگی اور دوسری قیت حق العبد یعنی جس کی زمین میں وہ درخت اُ گا تھا اس کے حق کو ضائع کرنے کی وجہ سے واجب ہوگی۔

یہ ایسے ہے جیسے حرم میں کسی کا شکار ہواور وہ دوسرے کامملوک ہو، اب اگر کوئی شخص اسے قتل کردے تو قاتل پر دوقیمتیں واجب ہوں گی، ایک حق شرع کی اور دوسری حق العبد کی۔

و ما جف النع فرماتے ہیں کہ حرم کی وہ گھاس جو خشک ہوگئ ہو یا وہ درخت جوسو کھ گیا ہواس کا ٹنا موجب ضان نہیں ہے، کیوں کہ ضان کا تعلق نامی اور بڑھنے والی چیز سے ہے اور سو کھی ہوئی چیز میں نمواور بڑھوتری مفقو دہوتی ہے۔

وَ لَا يُرْعَى حَشِيْشُ الْحَرَمِ وَ لَا يُقُطَعُ إِلَّا الْإِذْخِرُ، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَالُكُمْ لِا بَأْسَ بِالرَّعْيِ فِيْهِ، لِأَنَّ فِيْهِ ضَرُوْرَةً، فَإِنَّ مَنْعَ الدَّوَاتِ عَنْهُ مُتَعَذِّرٌ، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا، وَ الْقَطْعُ بِالْمَسَافِرِ كَالْقَطْعِ بِالْمَنَاجِلِ، وَ حَمْلُ الْحَشِيْشِ مِنَ الْحِلِّ مُمْكِنٌ فَلَا ضَرُوْرَةَ، بِخِلَافِ الْإِذْخِرِ لِأَنَّهُ اِسْتَثْنَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## 

فَيَجُوزُ قَطْعُهُ وَ رَعْيُهُ، وَ بِخِلَافِ الْكُمْأَةِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جُمْلَةِ النَّبَاتِ.

ترجمه: اورحرم کی گھاس نہ چرائی جائے اور اذخر کے علاوہ کوئی گھاس نہ کائی جائے ، امام ابو یوسف روائی غلافر ماتے ہیں کہ حرم کی گھاس جرائے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے، کیوں کہ گھاس سے چوپائیوں کوروکنا دشوار ہے، ہماری دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم روایت کر چکے ہیں۔ اور دانت سے کا ٹنا درانتیوں سے کا شنے کی طرح ہے۔ اور حل سے گھاس لے آنا ممکن بھی ہے اس لیے اس کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ برخلاف اذخر کے، اس لیے کہ آپ منگا ہے اس کا استثناء فر مایا ہے لہذا اسے کا ثنا اور چرانا جائز ہے۔ اور برخلاف سانپیل چھتری کے، کیوں کہ وہ منجملہ گھاس نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿حشیش ﴾ گھا س۔ ﴿ يرعى ﴾ جرايا جائے۔ ﴿دوابّ ﴾ واحدد ابّد؛ حركت كرنے والے جاندار۔ ﴿خو ﴾ وانت۔ ﴿مناجل ﴾ واحد منجل؛ ورانتيال۔ ﴿رعى ﴾ جرانا۔ ﴿كمأة ﴾ تعمري، سانپ چھتري۔

## تخريج:

🛭 اخرجہ ابوداؤد في كتاب المناسك باب تحريم مكة، حديث: ٢٠١٧.

## جانورول كوحرم كى كماس چرانے كا حكم:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ افتر کے علاوہ حرم کی کمی بھی گھاس کو کا ثنا اور چرانا ہمارے یہاں درست نہیں ہے، کا شخ کے متعلق تو امام ابو یوسف رات کے بہی داخر کے علاوہ حرم کی کمی بھی گھاس کو کا ثنا اور چرانے کی امام ابو یوسف رات کے بہی دائے ہے، لیکن چرانے میں ان کے یہاں تو سیج ہے اور وہ افتر اور غیرا فتر دونوں کو چرانے کی اجازت دیتے ہیں، جب کہ ان کے علاوہ دیگر فقہائے احناف صرف افتر ہی کے چرانے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رات کے دان کے علاوہ دیگر فقہائے احناف صرف افتر ہی کے چرانے کی اجازت دیتے ہیں ہے کہ گھاس جرانا ایک ضرورت ہے اور انسان جب بھی چوپائیوں کو گھاس کے پاس سے لے کر گذر سے کا تو وہ چوپائے گھاس کی طرف لیکیں گے اور انھیں اس حرکت سے روکنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے بر بنائے ضرورت ہر طرح کی گھاس چرانے کی اجازت ہونی جائے۔

ال سلط میں دیگر فقہائے احناف کی دلیل وہ حدیث ہے، جواس سے پہلے لا پنحتلی خلاھا کے مضمون سے بیان کی گئ ہے اور اس میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ حرم کی گھاس کا ٹناممنوع ہے اور گھاس خواہ دانتوں سے کاٹی جائے یا درانتیوں سے دوتوں صورتوں میں قطع متحقق ہے، اس لیے گھاس کا ٹنا بھی ممنوع ہے اور اسے چرانا بھی ممنوع ہے۔ اور پھر کا شنے کا مقصد بھی تو جانوروں کو چارہ ہی دینا ہے، اس لیے کا شنے اور چرانے میں مقصد کے حوالے سے دیگا نگت ہے اور کا ٹناممنوع ہے، لہذا چرانا بھی ممنوع ہوگا۔ (شارح عنی عنہ)

وحمل الحشیش النع صاحب ہدایہ امام ابو بوسف رطیقی کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی گھاس کھا نا کوئی چرانے میں ضرورت کا ہونا تو ہمیں تسلیم ہے لیکن بیضرورت حِل سے بھی پوری ہوسکتی ہے، اس لیے حرم ہی کی گھاس کھلانا کوئی بخلاف الإذخو المنح فرماتے ہیں کہ نباتات حرم میں سے اذخر کو کا نا درست اور جائز ہے کیوں کہ آپ مَن اللّٰهُ آئے جب
لایختلی خلاھا و لا یعضد شو کھا کے ذریعے حرم کی گھاس اور وہاں کے کانے کو کاٹے اور توڑنے کی ممانعت فرمائی تو آپ
کے محترم حضرت عباس وُن تُن نے نے فرمایا الا الإذخو یارسول الله فانه لقبور هم وبیو تھم لین اے اللہ کے رسول اذخر کا استثناء فرمادیا، اس لیے کہ وہ لوگوں کے گھروں اور قبروں کی ضرورت کے لیے ہاس پر آپ مَن اُن تُن کی اُن استثناء فرمادیا، اس لیے اذخر نامی گھاس کو کا شخ کی بھی اجازت ہے اور چرانے کی بھی۔

و بعلاف الكمأة النع فرماتے ہیں كہ سانپ كى چھترى جو بارش میں نگلتى اور نظر آتى ہے اگر حرم میں كہیں نظر آئے تواسے بھى كائنے كى اجازت ہے، كيوں كہ حديث ميں گھاس كا شنے سے منع كيا گيا ہے اور يہ چھترى گھاس كى قتم نہيں ہے، اس ليے يہ ممانعت كے تحت داخل نہيں ہوگى اور اسے كا ٹنا درست اور جائز ہوگا۔

وَ كُلُّ شَيْئٍ فَعَلَهُ الْقَارِنُ مِمَّا ذَكُرُنَا إِنَّ فِيهِ عَلَى الْمُفُرِدِ دَمَّا فَعَلَيْهِ دَمَانِ، دَمَّ لِحَجَّتِهٖ وَ دَمَّ لِعُمْرَتِهِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِتُمَائِيهُ دَمَّ وَاحِدٌ عِنْدَنَا بِإِحْرَامَيْنِ، وَ قَدْ مَرَّ مَنْ قَبْلُ، الشَّافِعِيُّ رَحَالِتُمَائِيهُ دَمَّ وَاحِدٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُحْرِمٌ بِإِلْحُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ فَيَلْزَمُهُ ذَمَّ وَاحِدٌ، خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالُمُائِيهُ لِمَا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِيْقَاتِ إِحْرَامٌ وَاحِدٌ، وَ بِتَأْخِيْرِ وَاجِدٍ وَاحِدٍ لَا يَجِبُ إِلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ.

تر جملی: اورامور مذکورہ میں سے ہروہ چیز جے قارن نے کیا ہے اگر اس میں مفرد پر ایک دم ہے تو قارن پر دودم ہیں، ایک دم اس کے جج کا اور دوسرا اس کے عمرہ کا، امام شافعی والتی فیڈ فرماتے ہیں (قارن پر بھی) ایک ہی دم ہے اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ وہ ان کے یہاں ایک ہی اور دوسرا اس کے عمرہ کے ساتھ محرم ہے اور یہ پہلے گذر چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الآیہ کہ قارن عمرہ یا جج کا احرام باندھے بغیر میقات سے تجاوز کرجائے تو اس پر ایک دم لازم ہوگا، امام زفر والتی کیا اختلاف ہے، کہ الآیہ کہ قارن عمرہ یا جی باس اس پر ایک ہی احرام لازم ہے۔ اور ایک واجب کی تا خیرسے ایک ہی جزاء واجب ہوگی۔

## ندكوره بالاجنايات من قارن كاحكم:

عبارت میں بیان کردہ مسلے کا حاصل میہ ہے کہ ہمارے یہاں قارن چوں کہ دواحرام کے ساتھ محرم ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ کوئی جنایت کرتا ہے تو اس پر ہمارے یہاں دو دم واجب ہوں گے، ایک حج کا اور دوسرا عمرے کا، لیکن امام شافعی وطنی کے یہاں قارن کے ایک قارن کے ایک ہی احرام کے ساتھ محرم ہوتا ہے، اس لیے جنایت کرنے کی صورت میں اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا قارن کے ایک اور دواحرام مے محرم ہونے کے دلائل باب القران میں گذر بچے ہیں۔

قال اللا النع اس كا حاصل يد ب كه جنايات كرنے كى صورت ميں قارن پر ہمارے يہاں دو دم واجب ہوتے ہيں،كين ايك جگہ الي جہاں قارن پر ہمارے يہاں بھى صرف ايك ہى دم واجب ہوگا۔ اور وہ صورت يد ب كه اگر قارن احرام كے بغير

## ر آن البداية جلد الله المستخدم المستخدم المام في بيان ين الم

میقات سے تجاوز کرجائے تو اس پر ہمارے یہاں ایک ہی دم واجب ہوگا،کیکن امام زفر پرلیٹھاٹہ کے یہاں اس صورت میں بھی دو دم واجب ہوں گے، امام زفر پرلیٹھاٹہ کی دلیل میہ ہے کہ میخص قارن ہے اور اس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باند ھنے کی نبیت کی ہے اور چوں کہ بدون احرام میقات سے تجاوز کر گیا ہے ، اس لیے اس پر دو دم واجب ہوں گے، کیوں کہ حج اور عمرہ دونوں کے احرام میں تا خیر ہوگئی ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قارن کی نیت دوچیزوں کواداء کرنے کی ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کے لیے وہ ایک ہی احرام باندھتا ہے، الگ الگ نہیں اور میقات پر بھی اس پر ایک ہی احرام کے ساتھ پنچنا لازم ہے، لیکن وہ ایبانہیں کرسکا ہے، اس لیے اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا، کیوں کہ اس نے ایک ہی واجب کوموخر کیا ہے و بتا حیر المواجب المواحد لا یجب إلاّ جزاء واحد۔

وَ إِذَا اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ فِي قَتْلِ صَيْدٍ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالشِّرْكَةِ يَصِيْرُ جَانِيًا جِنَايَةً تَفُوْقُ الدَّلَالَةَ، فَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ.

ترجیم ہے: اور اگر ایک شکار کے قتل میں دومحرم شریک ہوئے تو ان میں سے ہرائیک پر جزاء واجب ہے، اس لیے کہ (قتل میں) شرکت کی وجہ سے ان میں سے ہرایک ایک جنایت کرنے والا ہوگیا جو دلالت سے بڑھ کر ہے، لہٰذا تعدد جنایت کی وجہ سے جزاء بھی متعدد ہوگی۔

## اللغاث:

﴿ صيد ﴾ شكار ﴿ جانى ﴾ كناه كار، مجرم - ﴿ تفوق ﴾ بره كر ب، بالا بـ

## دومحرم مل كرشكاركري تو دونول بركامل جزا واجب موكى:

فرماتے ہیں کہ اگر کسی شکار کو دومحرموں نے مل کر قتل کیا تو ان میں سے ہرا کیک پر پوری پوری ہزاء واجب ہے یعنی ہرمحرم کو شکار کی پوری شکار کو دومحرموں نے مل کر قتل کیا تو ان میں سے ایک ہی قاتل ہوتا اور دوسرااس پر رہنمائی کرنے والا ہوتا تو بھی دونوں پر پوری جزاء واجب ہوگی ،اس لیے کہ قتل کرنا دلالت علی پر پوری جزاء واجب ہوگی ،اس لیے کہ قتل کرنا دلالت علی الفتل سے بڑھا ہوا ہے ،اور کا جنایت ہے،اور چوں کہ جنایت میں تعدد ہے،اس لیے جزاء میں بھی تعدد ہوگا۔

تر جملہ: اور اگر جرم کے شکار کو قبل کرنے میں دوطال آدمی شریک ہوئے تو ان دونوں پر ایک ہی جزاء واجب ہے، اس لیے کہ عنان کل کا بدل ہے، نہ کہ جنایت کی جزاء ہے، لہذا اتحاد کل سے صان بھی متحد ہوگا۔ جیسے دوآ دمیوں نے کسی شخص کو خطأ قبل کر دیا تو

## ر آن البدلية جلد الكام في من المن الكام في ك بيان من الك

ان دونوں پرایک ہی دیت واجب ہوگی، البتہ کفارہ دونوں میں سے مرایک پرواجب ہوگا۔

## دو حلال آ دمی حرم کا جانور شکار کریں تو ایک ہی جزا واجب ہوگی:

مسکدیہ ہے کہ اگر دوطال اور غیرمحرم آدمیوں نے مل کرحرم کے کسی شکار کوقل کر دیا تو ان دونوں پر ایک ہی جزاء بشکل ضان واجب ہوگی ، کیوں کہ ضان کل یعنی شکار کا بدل ہے اور کل یعنی شکار ایک ہی مقول ہوا ہے اس لیے اس کی جزاء بھی ایک ہی واجب ہوگی ۔ اور چوں کہ طال شخص کے حق میں ضان فعل جنایت کی جزاء نہیں ہے ، اس لیے دو جزاء نہیں واجب ہوگی ، اس کے برخلاف اگر قاتل محرم ہوں تو ان پر دو جزاء واجب ہوتی ہے ، کیوں کہ اس صورت میں جزاء فعل یعنی جنایت کا بدل ہوتی ہے اور جنایت میں تعدد ہے ، اس لیے جزاء میں بھی تعدد ہوگا۔

کو جلین قتلا النع صاحب کتاب صورتِ مسئلہ کو ایک مثال کے ذریعے واضح کر کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر مثلاً دوآ دمیوں نے مل کر ایک تیسرے آ دمی کو خطأ قتل کر دیا تو ان دونوں پر دیت تو ایک ہی واجب ہوگی، اس لیے کہ دیت کل یعنی مقتول شخص کا بدل ہے اور مقتول چوں کہ ایک ہی ہے ، اس لیے دیت بھی ایک ہی واجب ہوگا ، جب کہ ان دونوں پر کفارہ الگ الگ واجب ہوگا یعنی دو کفارے واجب ہوں گے ، کیوں کہ کفارہ فعل یعنی قتل کرنے کا بدل ہے اور اس فعل میں وہ دونوں شریک ہیں ، لہذا ان دونوں پر الگ الگ کفارہ واجب ہوگا۔

وَ إِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ أَوِ ابْتَاعَهُ فَالْبَيْعَ بَاطِلٌ، لِأَنَّ بَيْعَهُ حَيَّا تَعَرُّضٌ لِلصَّيْدِ بِتَفُوِيْتِ الْأَمْنِ وَ بَيْعُهُ بَعْدَ مَا قَتَلَهُ بَيْعُ مَيْتَةٍ.

تنوجها : ادرا گرمحرم نے شکار کوفر وخت کیا یا اسے خریدا تو (دونوں صورتوں میں) بچے باطل ہے اس لیے کہ زندے شکار کو بیچنا اس کے امن کوفوت کر کے اس کے ساتھ تعرض کرنا ہے۔ اور اسے قل کرنے کے بعد اس کوفر وخت کرنا مردار کی بچے ہے۔

## اللِّعَاتُ:

﴿ابتاع ﴾ خريدا۔ ﴿حى ﴾ زنده۔ ﴿تعرض ﴾ تصرف كرنا، دست اندازى كرنا۔ ﴿تفويت ﴾ فوت كرنا۔

## محرم كا شكاركو بيخا،خريدنا تع باطل إ:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ محرم کے لیے نہ تو شکار کو پیچنا جائز ہے اور نہ ہی اسے خریدنا، کیوں کہ محرم یا تو زندہ شکار کی خرید وفر وخت کرے گا اور اس کے حق میں یہ دونوں صورتیں باطل ہیں، اس خرید وفر وخت کرے گا اور اس کے حق میں یہ دونوں صورتیں باطل ہیں، اس لیے کہ زندہ فروخت کرنے کا صورت میں شکار کے امن کو فوت کر کے اس کے ساتھ تعرض کرنا لازم آتا ہے جب کہ قبل کرنے کے بعد بیچنے کی صورت میں مردار کو فروخت کرنا لازم آتا ہے اور یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محرم کے لیے شکار کے خرید وفروخت کی تمام راہیں معدوم اور مسدود ہیں۔

وَ مَنْ أَخُرَجَ ظَبْيَةً مِنَ الْحَرَمِ فَوَلَدَتُ أَوْلَادًا فَمَاتَتُ هِيَ وَ أَوْلَادُهَا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُنَّ، لِأَنَّ الصَّيْدَ بَعُدَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْحَرَمِ بَقِيَ مُسْتَحِقًا لِلْأَمْنِ شَرْعًا، وَ لِهِذَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى مَأْمَنِه، وَ هذِهِ صِفَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَتَسُرِي إِلَى الْوَلَدِ، مِنَ الْحَرَمِ بَقِيَ مُسْتَحِقًا لِلْأَمْنِ شَرْعًا، وَ لِهِذَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى مَأْمَنِه، وَ هذِهِ صِفَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَتَسُرِي إِلَى الْوَلَدِ، فَإِنْ الْحَرَاءِ لَمُ تَبْقَ امِنَةً، لِأَنَّ وَصُولَ الْحَلْفِ فَإِنْ أَذَى جَزَاؤُهَا ثُمَّ وَلَدَتْ، لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ الْوَلَدِ، لِأَنَّ بَعْدَ أَذَاءِ الْجَزَاءِ لَمُ تَبْقَ امِنَةً، لِأَنَّ وصُولَ الْحَلْفِ كَوْصُولِ الْاصْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.

تروج ملی: اورجس فحض نے حرم سے ہرن نکالی پھر ہرن نے کئی بچے جنے، اس کے بعد ہرن اور اس کے سارے بچے مر گئو تو کالے والے پران سب کی جزاء واجب ہے، اس لیے کہ شکار حرم سے نکالے والے کے بعد بھی امن کامستحق ہے، اس لیے اس کو اس کی جائے امن پر لوٹانا واجب ہے اور بیشر کی صفت ہے الہٰذا بچوں کی طرف بھی سرایت کر جائے گی۔ اور اگر نکالنے والے نے ہرن کی جزاء اداء کر دی پھر اس نے بچہ جنا تو اس پر بچے کی جزاء واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ادائیگ جزاء کے بعد ہرن مستحق امن نہری، اس لیے کہ ادائیگ جزاء کے بعد ہرن مستحق امن نہری، اس لیے کہ بدل کا پہنچنا اصل کے پہنچنے کی طرح ہے، واللہ اعلم۔

#### اللغاث:

﴿ طبیة ﴾ برن ۔ ﴿ ولدت ﴾ بِح بِے جے۔ ﴿ مأمن ﴾ پرامن جگه، بِخونی کا مقام۔ ﴿ تسوی ﴾ سرایت کرتا ہے۔ دکار کیا ہوا جانور اگر بیے جن دے تو کیا تھم ہوگا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محض نے حرم سے ہرن یا کوئی اور شکار باہر نکالا اور اس نے وہاں جاکر بچہ جن دیا بھروہ ہرن اور اس کے بچے مرگئے تو نکا لنے والے پر ان سب کی جزاء واجب ہے، کیوں کہ حرم سے نکالے جانے کے بعد بھی شکار شرعامستی امن ہے، اس کیے تو اس لیے شکار سے واسطے امن ہے، اس کیے تو اس کے شکار کے واسطے اس کے بچوں تک بھی سرایت کر جائے گی اور جس طرح صید کی جزاء واجب ہوگی، اس طرح صید کے اجزاء یعنی بچوں کی بھی جزاء واجب ہوگی، اس طرح صید کے اجزاء یعنی بچوں کی بھی جزاء واجب ہوگی، اس طرح صید کے اجزاء یعنی بچوں کی بھی جزاء واجب ہوگی۔

فإن أدى النع اس كا حاصل بيہ ہے كه اگر نكا لئے والے شخص نے ہرن كى جزاءاداء كردى اس كے بعد اس نے بچے جنے اور پھرسب مرگئے تو اس پر صرف ہرن كى جزاء واجب ہے، نه كه بچوں كى، كيونكه ادائيگى جزاء كے بعد ہرن امن كى مستحق نہيں رہ گئ، كيونكه ادائيگى جزاء كے بعد ہرن امن كى مستحق نہيں رہ گئ، كيوں كه نكا لئے والے نے ہرن كى جزاءاداء كركے اس كا بدل حرم تك پہنچا دیا ہے اور بدل كا پہنچا نا اصل كے پہنچا نے كى طرح ہے، اس ليے گویا خود ہرن حرم تك پہنچ چكى ہے اور وہيں اس كے بچوں كى پيدائش اور وفات ہوئى ہے اور حرم ميں ہرن ياكى بھى جانور كے بچوں كى پيدائش اور وفات ہوئى من اور مستقر ميں مرے ہيں اور ان كى موت ميں كى دوسرے كا ہاتھ نہيں۔



# باب مجاوزة الوقت بغير إحرام يه باب مقات عادام ك بغير لذرن ك بيان مين ب

صاحب كتاب نے اس سے پہلے ان جنايات كو بيان كيا ہے جواحرام كے بعد واقع ہوتى ہيں، اب يہاں سے ان جنايات كو بيان كريں گے جواحرام سے بہلے واقع ہوتى ہيں، اور چوں كداحرام كے بعد والى جنايت كامل ہوتى ہے، اس ليے اسے اس كو بيان كر ين ہيں كرديا اور اب قبل الإحوام والى جنايت كو بيان كررہے ہيں۔ (بناية ١٩٥٨)

وَإِذَا آتَى الْكُوْفِيُّ بُسْتَانَ بَنِى عَامِرٍ فَآحُرَمَ بِعُمْرَةٍ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ وَلَئَى بَطَلَ عَنَهُ دَمُ الْوَقْتِ، وَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُلَتِ حَتَّى دَحَلَ مَكَّةً فَطَافَ لِعُمْرَتِهِ فَعَلَيْهِ دَمْ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِيْلِقَايَةٍ، وَ قَالَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ مُحُومًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَنِيْ لَبِّى أَوْلَمُ يُلَتِ، وَ قَالَ زُقَرُ رَحَيْقَائِيْهِ لَا يَسْقُطُ لَبَّى أَوْلَمُ يُلَتِ، لِأَنَّ جَنَايَتَهُ لَمُ تَوَفَعُ بِالْعَوْدِ وَصَارَ كَمَا إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْعُرُوبِ، وَ لَنَا أَنَّهُ تَدَارَكَ الْمَتُووُكَ فِي أَوَالِهِ تَنْهُ عَلَى مَا مَرَّ غَيْرَ الْعَوْرِهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْعُرُوبِ، وَ لَنَا أَنَّهُ تَدَارَكَ الْمَتُووُكَ فِي أَوَالِهِ وَيُلِكَ قَبْلَ الشَّرُوعِ فِي الْأَفْعَالِ فَيسُقُطُ الدَّمُ، بِحِلَافِ الْإِفَاضَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَدَارَكِ الْمَتُووُكَ عَلَى مَا مَرَّ غَيْرَ وَلِكَ قَبْلَ الشَّرُونِ عِنِي الْالْفَقِلُ وَيَسَقُطُ الدَّمُ، بِحِلَافِ الْإِفَاضَةِ، لِلْانَّ لَمْ يَتَدَارَكِ الْمَتُووُكَ عَلَى مَا مَرَّ غَيْرَ الشَّورُوكِ عِنِي الْالْفَعِلَ وَعِيمًا الشَّرُونِ عِنِي الْالْفَعَلَ وَعِنْدَةً بِعُودِهِ مُعْتِهِ بِعَلِي الْمَنْ الْعَرِيْمَةَ فِي حَتِي الْإِحْرَامِ مِنْ دُويْرَةٍ أَهْلِهِ فَإِذَا تَرَحَّصَ بِالتَّاجِيْزِ إِلَى الْمِيْقَاتِ وَجَبَ عَلَيْهِ مُحْوِمًا مُلِيَّا، لِأَنَّ الْعَزِيْمَةَ فِي حَقِي الْإِحْرَامِ يَسْقُطُ عِنْهُ الْمُعْرَةِ فَى جَمِيْعِ مَا ذَكُونَا، وَ لَوْ عَادَ بَعْدَ مَا الْتَكَمَ الْطُوافَ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ لَا يَسْقُطُ عُنْهُ اللَّمُ مَا الْمُكْورَةِ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكُونَا، وَ لَوْ عَادَ بَعْدَ مَا الْبَذِي ذَكُونَا إِذَا كَانَ يُرِيلُو الْمُحْرَامِ يَسْقُطُ عَلْهُ اللَّهُ وَلَوْ الْمُؤَافِ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِهُ الْمُؤَافِ وَلَوْ عَاذَ إِلْمَ الْمُؤَافِ الْمُؤَافِقِ وَلَوْ الْمَالِقُونَ وَلُو الْمُؤَافِ الْمُؤَافِقُونَ وَالْمَالَالُولُولُ الْمُؤَافِقُ الْمُؤَافِقُ وَلَا الْمُؤَافِقِ وَلَوْ الْمُؤَافِلُولُ الْمُؤَافِقُ الْمُؤَافِقُ الْمُؤَافِقُ الْمُؤَافِقُ الْمُؤَافِقُ وَالْمَالَالِمُ الْمُ

ترفی کھلے: اور جب کوفہ کا رہنے والا محض بتان بنی عامر میں آیا اور اس نے عمرہ کا احرام باندھا پھر اگر وہ ذات عرق لوٹ گیا اور وہاں تاہم ہوجائے گی۔اور اگر ذات عرق لوٹ گیا اور تلبیہ نہیں کہا یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہوکر اپنے عمرہ کا طواف کر لیا تو اس پر ایک دم واجب ہے اور بی تھم حضرت امام ابوطنیفہ روائی کا سے،حضرات میں داخل ہوکر اپنے عمرہ کا طواف کر لیا تو اس پر ایک دم واجب ہے اور بیتھم حضرت امام ابوطنیفہ روائی کے ہاں ہے،حضرات

## ر أن الهداية جلد الكام ي من المن المام ي الكام في ك بيان من الكام في ك بيان من الكام في ك بيان من الك

صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر وہ خض محرم ہوکر ذات عرق گیا تو اس پر پھینیں واجب ہے خواہ اس نے تلبیہ کہا ہو یا نہ کہا ہو۔امام زفر وہ تین فرماتے ہیں کہ (اس شخص سے) دم ساقط نہیں ہوگا خواہ اس نے تلبیہ کہا ہو یا نہ کہا ہو، اس لیے کہ لوٹے کی وجہ سے اس کی جائیت ختم نہیں ہوئی۔اور بیا ایم گیا جیسا کہ عرفات سے (امام کے نکلنے سے پہلے) کوچ کر گیا اور پھر غروب مس کے بعد عرفات لوٹ آیا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نے چھوڑی ہوئی چیز کا اس کے وقت میں مذارک کر لیا اور یہ افعال عمرہ شروع کرنے سے پہلے ہے، اس لیے دم ساقط ہوجائے گا۔ برخلاف عرفات سے کوچ کر جانے کے، اس لیے کہ اس نے متروک کا تدارک نہیں کیا جیسا کہ گذر چکا ہے، لیکن حضرات صاحبین کے یہاں اس کے احرام کے ساتھ لوٹنے میں تدارک حاصل ہے، اس لیے کہ اس نے میقات کا حق ظاہر کر دیا جیسا کہ اس صورت میں جب وہ میقات سے احرام کے ساتھ فاموثی سے گذرا۔ اور امام صاحب والشوٹ کے یہاں سے تدارک احرام کے ساتھ فاموثی سے گذرا۔ اور امام صاحب والشوٹ کے یہاں سے تدارک احرام کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے اس کے لوٹنے میں حاصل ہوگا، اس لیے کہ احرام کے حق میں عزیمت سے کہ اپ اہل کے جھونپڑوں سے ہو، لیکن جب اس نے میقات تک تاخیر کرنے کی رخصت حاصل کر لی تو تلبیہ کہہ کر احرام کے حق کو پورا کرنا اس برواجب ہے اور یہ تلافی تلبیہ کہہ کر احرام کے حق کو پورا کرنا اس برواجب ہے اور یہ تلافی تلبیہ کہتے ہوئے لوٹنے سے حاصل ہوگی۔

اوراس اختلاف پر ہے جب اس نے میقات سے بدون احرام تجاوز کرنے کے بعد عمرہ کی جگہ حج کا احرام بائدھا، اور یہ اختلاف ندکورہ جملہ امور میں ہے۔ اور اگر وہ شخص طواف شروع کرنے اور جمراسود کو بوسہ لینے کے بعد (میقات) واپس ہوا تو بالا تفاق اس سے دم ساقط ہوجائے گا۔ اور اگر احرام بائدھنے سے پہلے لوٹا تو بالا تفاق دم ساقط ہوجائے گا۔ اور یہ جو پچھ ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس وقت ہے جب اس شخص نے حج یا عمرے کا ارادہ کر رکھا تھا۔

## اللغاث:

﴿لَبِّى ﴾ تلبيه پڙها۔ ﴿عود ﴾ رجوع، لوشا۔ ﴿أفاض ﴾ روانه ہوا، واليس ہوا۔ ﴿تدارك ﴾ تلافى ، كھوكى ہوكى چيز كو دوباره يانا۔ ﴿أوان ﴾ وقت۔ ﴿دويره ﴾ گھر۔

## احرام باندھے بغیرمیقات سے گزرنے والا جب دوبارہ میقات پرآ کراحرام باندھے تو کیاتھم ہوگا؟

عبارت میں بیان کردہ مسئے کا حاصل ہے ہے کہ اگر کوئی آفاقی لیعنی میقات سے باہر رہنے والا تحض احرام باند ھے بغیر میقات سے گذر گیا اور پھراس نے عمرہ کا احرام باندھ لیالیکن عمرہ کے افعال شروع کرنے سے پہلے پہلے وہ میقات پر واپس آگیا اور وہاں اس نے تلبیہ پڑھا تو میقات سے بدون احرام تجاوز کرنے کی وجہ سے اس پر جو دم واجب ہوا تھا وہ بالا تفاق ساقط ہوجائے گا۔ اور اگر وہ شخص میقات پر گیا لیکن وہاں اس نے تلبیہ نہیں پڑھا اور واپس مکہ آکر اس نے عمرہ کے افعال شروع کر دیے تو امام صاحب اگر وہ شخص میقات پر گیا لیکن وہاں اس نے تلبیہ میں حضرات کر تھا اور بدون احرام میقات سے تجاوز کرنے والا دم ساقط نہیں ہوگا، اس سلسلے میں حضرات صاحبین کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ شخص احرام کی حالت میں میقات واپس گیا تو اب وہ بری الذمہ ہوگیا اور اس کے ذمے سے دم ساقط ہوگیا خواہ اس نے تلبیہ پڑھا ہویا نہ پڑھا ہو۔

حضرت امام زفر رالتُه يُلا فرماتے ہيں كداس پرايك مرتبه قرباني لازم ہو چكى ہے، اس ليے وہ ساقط نہيں ہوگی خواہ وہ ميقات

واپس جا کرتلبیہ پڑھے یانہ پڑھے۔امام زفر روانیٹیڈ کی دلیل یہ ہے کہ جب پیخض احرام کے بغیر میقات سے لوٹا تو اس کا جرم ٹابت ہوگیا اور اس پر دم لازم ہوگیا اور یہ جرم دوبارہ میقات کی طرف لوٹے سے ختم نہیں ہوا، لہذا جب جرم برقر ارہے تو اس کی جزاء یعنی دم بھی برقر اررہے گا اور وہ ساقط نہیں ہوگا، جیسے اگر کوئی حاجی عرفات سے امام کے روانہ ہونے سے پہلے روانہ ہوگیا اور پھر مغرب کے بعد عرفات واپس آگیا تو چوں کہ امام کے روانہ ہونے سے پہلے اس کی روائی کا جرم ٹابت ہو چکا ہے اور اس پر دم لازم ہو چکا ہے، اس لیے دوبارہ عرفات جانے سے پہلے وہ دم ساقط نہیں ہوگا۔اس طرح صورت مسئلہ میں بھی احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کرنے کی صورت میں آفاقی پر جودم لازم ہوا ہے وہ میقات واپس ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوگا۔

ولنا النع احناف کی دلیل یہ ہے کہ آفاقی کا جرم اتنا تھا کہ وہ احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کر گیا تھا، لیکن پھر جب احرام باندھنے کے بعد افعالِ عمرہ شروع کرنے سے پہلے ہی وہ فخص میقات واپس ہوگیا تو اس نے اپنے جرم کی تلافی کر لی اور چونکہ وقت کے اندر اس نے تلافی کی ہے، اس لیے اس کا جرم ختم ہوجائے گا اور اِس جرم کی وجہ سے لازم ہونے والا دم بھی ساقط ہوجائے گا۔ اس کے برخلاف میدان عرفات سے کوج کر کے مغرب کے بعد وہاں جانے کی صورت میں دم ساقط نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں ہو اگر چہ حاجی عرفات واپس جاتا ہے، مگر چوں کہ وہ وقت نگلنے کے بعد جاتا ہے، اس لیے اس واپسی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور بیر جعت اس کے جرم کی تلافی نہیں کر سکے گی۔ اور جب جرم کی تلافی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ دم بھی ساقط نہیں ہوگا۔

غیر أن التدارك ابھی تك تو امام صاحب اور صاحبین ایک ساتھ تھے، لیکن حفرات صاحبین پول کہ مطلق میقات پر واپس ہونے ہے ہی دم کو ساقط قرار دیتے ہیں اور امام صاحب راٹھا واپسی کے ساتھ ساتھ تبلید پڑھنے کی بھی شرط لگاتے ہیں، صاحب ہدایہ یہاں سے ان دونوں قولوں میں فرق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحبین جو مطلق واپسی کو سقوط دم کی علت قرار دیتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ احرام کے ساتھ میقات واپس ہوکراس شخص نے میقات کاحق بینی احرام ظاہر کردیا، لہذا یہ ایہا ہوگیا جیسے کہ وہ شخص احرام کے ساتھ میقات سے گذرالیکن وہ خاموش رہا اور اس نے تبلیہ نہیں پڑھا اور احرام کے ساتھ خاموش ہوکر میقات سے گذرتا جائز ہے، اس صورت ہیں، دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا، لہذا جب وہ خص میقات واپس ہوا اور اس نے تبلیہ نہیں پڑھا تو بھی اس پر دم واجب نہیں ہوگا۔

اس سلسلے میں حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کی دلیل ہے ہے کہ بدون احرام میقات سے تجاوز کرنے کی تلافی اور اس کا تدارک ای وقت ہوگا جب وہ مخص میقات واپس آئے اور واپس آکر تلبیہ بھی پڑھے، کیوں کہ احرام کے حق میں عزیمت ہے کہ وطن کی آبادی سے احرام باندھا جائے البتہ شریعت نے میقات تک احرام نہ باندھنے کی رخصت دے رکھی ہے، لہذا اگر کسی شخص نے اس رخصت کو اختیار کیا تو تلبیہ کہہ کر احرام پورا کرنا اس پر واجب ہے، لہذا جب تک وہ شخص میقات واپس ہوکر تلبیہ نہیں کہے گا اس وقت تک اس کے ذھے سے دم ساقط نہیں ہوگا۔

و على هذا المحلاف المع صاحب ہدایہ فرماًتے ہیں کہ اگر جج میں کی نے ایسا کیا ہوتو اس میں بھی حضرات ائمہ کا یہی اختلاف اس صورت میں ہے جب احرام بائد ھنے کے بعد عمرہ کے افعال شروع کرنے سے پہلے پہلے وہ شخص میقات واپس ہوگیا،

## ر ان الهداية جلدا على المسلم المسلم المسلم الماح ك بيان ين الم

لیکن اگر طواف شروع کرنے اور حجرا سود کو بوسہ دینے کے بعد وہ شخص میقات واپس ہوا تو بالا تفاق اس سے دم ساقط نہیں ہوگا، کیوں کہ افعال شروع کرنے کے بعد میقات کی رجعت اپنے وقت سے موخر ہوگئی اور وقت سے موخر ہونے والی رجعت ہمارے یہاں مفیز نہیں ہے جیسے غروب شمس کے بعد عرفات کی طرف واپسی مفیز نہیں ہے۔

ولو عاد قبل الإحرام المخ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص احرام باندھنے سے پہلے ہی لوٹ آیا تو بالاتفاق اس سے قربانی ساقط ہوجاتی ہے تو احرام سے پہلے لوٹے کی صورت میں تو بدرجہ اولی ساقط ہوجاتی ہے تو احرام سے پہلے لوٹے کی صورت میں تو بدرجہ اولی ساقط ہوجائے گی۔

و هذا الذي النح فرماتے ہيں كه وجوب دم اور سقوطِ دم كے حوالے سے فدكورہ بالا تفصيلات اس وقت ہيں جب كوئى آفاقی حج يا عمرے كے ارادے سے مكه ميں داخل ہو،كيكن اگر وہ شخص كسى دوسرے ارادے اور دوسرى نيت سے داخل ہوتا ہے تو اس كا حكم اگلی سطور ميں آرہا ہے۔

فَإِنْ دَحَلَ الْبُسْتَانَ لِحَاجَتِهِ فَلَهُ أَنْ يَدُخُلَ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَ وَقُتُهُ الْبُسْتَانُ، وَهُوَ وَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ سَوَاءٌ، لِأَنَّ الْبُسْتَانَ غَيْرُ وَاجِبِ التَّعْظِيْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِقَصْدِهِ، وَ إِذَا دَخَلَهُ الْتَحَقّ بِأَهْلِه، وَ لِلْبُسْتَانِيِّ أَنْ يَدُخُلَ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِلْحَاجَةِ فَكَالِكَ لَهُ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَ وَقُتُهُ الْبُسْتَانُ جَمِيْعُ الْحِلِّ الَّذِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُسْتَانُ جَمِيْعُ الْحِلِّ الَّذِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُسْتَانِي وَلَا يَلْحَاجَةِ فَكَالِكَ لَهُ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَ وَقُتُهُ الْبُسْتَانُ جَمِيْعُ الْحِلِّ اللَّهِ يَكُنْ عَلَيْهِمَا الْحَرَمِ، وَ قَدْ مَرَّ مِنْ قَبُلُ فَكَذَا وَقُتُ الدَّاخِلِ الْمُلْحَقِ بِهِ، فَإِنْ أَحْرَمًا مِنَ الْحَلِّ وَ وَقَفَا بِعَرَفَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا الْحَرَمِ، وَ قَدْ مَرَّ مِنْ قَبُلُ فَكَذَا وَقُتُ الدَّاخِلِ الْمُلْحَقِ بِهِ، فَإِنْ أَحْرَمًا مِنَ الْحَلِّ وَ وَقَفَا بِعَرَفَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا شَيْعًى اللهُ الْعَالَ فَكَذَا وَقُلَ اللهُ عَلَى الْمُلْحَقِ بِهِ، فَإِنْ أَحْرَمًا مِنَ الْحَلِّ وَ وَقَفَا بِعَرَفَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا شَنَى يُولِهُ وَ وَقُلُهُ مِنْ مِيْقَاتِهِمَا .

توجیل : پھراگرکوئی کوئی بستان بنی عامر میں اپنی ضرورت سے داخل ہوا تو اسے احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونے کا اختیار ہے اور اس کا میقات وہ بستان کی تعظیم ضروری نہیں ہے، لہذا اور اس کا میقات وہ بستان کی تعظیم ضروری نہیں ہے، لہذا بستان کے میقات کے مستصد سے داخل ہوئے والے پر احرام لازم نہیں ہوگا اور جب کوئی بستان میں داخل ہوگیا تو وہ باشندگانِ بستان کے ساتھ لاحق ہوگیا اور بستانی کے لیے بھی جائز ہوگا۔

اور ماتن کے قول و وقعہ البستان ہے وہ پوراحل مراد ہے جوائ خض کے اور بستان کے درمیان واقع ہے (اور بیاس ہے کہا گذر چکا ہے) لہذاای طرح اس کا میقات جو بستان کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے (اس کا بھی حکم بستان ہی کا حکم ہوگا)۔ پھراگر دونوں نے حل سے احرام باندھ کر وقوف عرفہ کر لیا تو ان پر کوئی چیز واجب نہیں، ان دونوں سے مراد بستانی اور بستان میں داخل ہونے والا شخص ہے، اس لیے کہان دونوں نے اپنے میقات سے احرام باندھا ہے۔

#### اللغاث:

﴿بستان ﴾ بائ- ﴿وقت ﴾ ميقات- ﴿التحق ﴾ شامل موكيا، لاحق موكيا، الراحق موكيا، الراحق

## ر آن البداية جلدا عن المحالية المعالمة على المعالمة على المعالمة على المعالمة على المعالمة على المعالمة على الم

## 

سب سے پہلے تو آپ ہے بات ذہن میں رکھیں کہ بستان بی عامر مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جو کوفہ سے مکہ کے داستے میں واقع ہے، یہ چگہ میقات کے اندر ہے، لیکن حرم سے خارج ہے۔ دوسری بات یہ یادر کھیے کہ یہاں صاحب کتاب کی عبارت واضح نہیں ہے، اس لیے ہدایہ کے عربی ٹارجین کو اس موقعہ پر بری وضاحت کرنی پڑی، صاحب کتاب اس عبارت میں جو سئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی کوئی یا دوسرا آفاقی شخص اپنی کی ضرورت سے بستان بی عامر مین داخل ہوا تو اسے یہ اختیار ہے کہ دوہ میقات سے بدون احرام بستان بی عامر میں پلا جائے، اب اگر وہاں سے وہ مکہ جانا چاہ ہوگا وہ بستان بی عامر میں مارج ہوگا وہ بستان بی عامر میں مرحد پر جاکر احرام نہیں باندھنا پڑے گا، بلکہ بستان بی عامر میں وہ جہاں اور جس جگہ ہوگا وہ بستان بی عامر کی سرحد پر جاکر احرام نہیں باندھ لے اور مکہ چلا جائے، عبارت کا یہ مفہوم درست اور شریعت کے مطابق ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بستان بی عامر میں داخل ہوئے کے بعد وہاں سے بدون احرام مکہ مکر مہ جائے کی عملا اور جب کہ یہ بیوں احرام مکہ مکر مہ جائے کی کوشش نہ اجازت ہو یا جب وہ شخص بستان بی عامر بی داخل ہوگا ہوئے ہوں ہویا ہوئے ہوئی ہوئا ہوئے ہوئی اور کہ بیون احرام کہ بین انجھنے کی کوشش نہ تجارت اور ذیارت کا۔ ہرچند کہ عبارت کا ظاہری مفہوم کچھ اور بتارہ ہا ہے، لیکن وہ شخص نہیں ہوا ہے اس میں انجھنے کی کوشش نہ سے اور زیارت کا۔ ہرچند کہ عبارت کا ظاہری مفہوم کی اپنی مزل میقات ہوگی اور کہ میں جائے کے لیے اس ان کی اپنی مزل سے مقات ہوگی اور کہ میں جائے کے لیے اس لیے کہ بستان کوئی واجب انتعظیم ہی نہیں کہ اس کے قصد سے لوگوں کے لیے احرام با ندھنا ہوگا می چنداں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بستان کوئی واجب انتعظیم ہی نہیں کہ اس کے قصد سے لوگوں کے لیے احرام با ندھنا ہوگی صورد نہیں ہے، اس لیے کہ بستان کوئی واجب انتعظیم ہی نہیں کہ اس کے قصد سے لوگوں کے لیے احرام با ندھنا ہوگوں

وللبستانی أن ید حل الن اس كا حاصل یہ ہے كہ جس طرح بستان بنى عامر كے باشندوں كے ليے ان كى اپنى منزل بى ميقات ہے اور ميقات جائے بغير اپنى منزل سے احرام باندھ كر مكہ ميں داخل ہونے كى اجازت ہے، اسى طرح اس شخص كے ليے بحى اپنى منزل سے احرام باند ھے بغير مكہ ميں داخل ہونا جائز ہے۔

والمراد بقولہ النح فرماتے ہیں کہ امام قدوری والتھا البستان کہا ہے اس سے مراد مل کا وہ پورا علاقہ ہے جو اس بستانی کے اور حرم کے درمیان واقع ہے وہ سب اس کے لیے میقات ہے الجہاں سے جاہے احرام باندھ لے اور مکہ چلا جائے ، خاص بستان بنی عامر یا اپنی منزل سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے ، البتہ اپنے گھر اور اپنی منزل سے احرام باندھنا خروری نہیں ہے ، البتہ اپنے گھر اور اپنی منزل سے احرام باندھنا عربہ بہرحال جس طرح بستانی کے لیے پوراحل میقات ہے ، اس طرح بستان میں داخل ہونے والے غیر بستانی کے لیے بھی پوراحل میقات ہوگا ، کیوں کہ بید واغل شخص اور وہ بستانی دونوں برابر جیں ، یہی وجہ ہے کہ اگر بستان کے باشندے نے اور بستان میں داخل ہونے والے شخص نے حل سے ایک ساتھ احرام باندھا اور سیدھا عرفہ بینچ کر وقو ف عرفہ کر لیا تو ان پر کوئی وم وغیرہ واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ وہ حل ان کے حق میں میقات ہے اور میقات سے احرام باند ھے والے پر کوئی چیز نہیں واجب وغیرہ واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ وہ حل ان کے حق میں میقات ہے اور میقات سے احرام باند ھے والے پر کوئی چیز نہیں واجب

وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةً بِغَيْرِ إِخْرَامٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ إِلَى الْوَقْتِ وَ أَخْرَمَ بِحَجَّةٍ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ دُخُولِهِ مَكَّةً بِغَيْرِ إِخْرَامٍ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَيَّ عُلَيْهُ لَا يُجُزِيْهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ اِعْتِبَارًا بِمَا لَزِمَةً بِسَبَ النَّذُرِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ، وَ لَنَا أَنَّهُ تَلَافَى الْمَتُرُوكَ فِي وَقْتِهِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ تَعْظِيمُ هذِهِ الْمُقْعَةِ بِالْإِحْرَامِ كُمَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ، لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا فِي ذَمَّتِهِ فَلَا يُتَأَدِّى إِلَّا أَنَّهُ مُحْرِمًا فِي الْإِنْتِدَاءِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ، لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا فِي ذَمِّتِهِ فَلَا يُتَأَدِّى إِلَّ أَلَهُ مُحْرِمًا مِحْجَّةِ الْإِسْلَامِ فِي الْإِنْتِدَاءِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ، لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا فِي ذَمِّتِهِ فَلَا يُتَأَدِّى إِلَى إِلَى الْمُعْرَامِ مَقْصُولُو كُمَا فِي الْإِنْتِدَاءِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ، لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا فِي ذَمِّتِهِ فَلَا يُتَأَدِّى إِلَى إِلَى مَنْ هَا إِنْهُ يَتَأَدِّى بِصَوْمِ رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ دُوْنَ الْعَامِ النَّانِيْ.

ترویک : اور جو محض احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوا پھر وہ ای سال میقات گیا اور اس نے ایسے جج کا احرام با ندھا جو اس پر واجب ہے تو یہ جج اس کو بدون احرام مکہ میں داخل ہونے سے کافی ہوجائے گا، امام زفر رائے ہیں کہ کافی نہیں ہوگا اور اس محض کو نذر کی وجہ سے لازم ہونے والے جج یا عمرہ پر قیاس کرتے ہوئے قیاس بھی یہی ہے (کہ کافی نہیں ہوگا) لبذا یہ سال بدلئے گطرح ہوگیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اس محض نے متروک کی اس کے وقت میں تلافی کرلی ہے، اس لیے کہ اس پر اس نطار ارض کی احرام کے ساتھ تعظیم کرنا واجب تھا، جیسا کہ اگر شروع ہی میں وہ حج اسلام (فرض حج) کا احرام با ندھ کرآتا، برخلاف اس صورت کے جب سال بدل گیا، کیوں کہ اب یہ اس کے ذمے وین ہوگیا اس لیے احرام مقصود کے بغیر اداء نہیں ہوگا جیسا کہ نذر مانے ہوئے اعتکاف میں ہوتا ہے کہ وہ اس سال کے رمضان کے روز ں سے تو اداء ہوتا ہے، لیکن دوسرے سال کے رمضان والے روز وں سے اداء نہیں ہوتا۔

## اللغاث:

﴿عامه ذلك ﴾ اى سال - ﴿تحولت ﴾ بدل كيا - ﴿بقعه ﴾ زمين كا كلرا، قطعه رمين

## بدون احرام میقات سے گزرنے والا اگر واپس میقات پہآ کر جج واجب کا احرام با عدھے تو سزا کے ساقط

#### موجانے كابيان:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں جو شخص مکہ میں داخل ہواس پر جی یا عمرہ لازم ہوجاتا ہے،
اب اگر کوئی شخص احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوا اور اس سال مکہ سے نکل کر میقات پہنچا اور وہاں جاکراس نے جی فرض کا احرام
باندھ لیا تو اس پر دخول مکہ کی وجہ سے جو جی یا عمرہ لازم ہوا تھا وہ اس جی کی ادائیگی سے ختم ہوجائے گا اور اسے الگ سے دخول کا جی
نہیں کرنا پڑے گا یہی حنفیہ کا مسلک ہے، لیکن امام زفر را تھی ٹھٹے فرماتے ہیں کہ بیرجی اسے دخول مکہ سے لازم ہونے والے جی کی طرف
سے کافی نہیں ہوگا اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے، چنا نچہ اگر کسی شخص پر نذر کی وجہ سے کوئی جی واجب تھا اور اسے اداء کرنے سے
پہلے اس نے فرض جی اداء کر لیا تو اس کا جی منذور اب بھی باتی رہے گا اور جی فرض کے ضمن میں وہ اداء نہیں ہوگا ، اس طرح جب

## ر آن البدايه جدر على المسلم المام على المام ع ك بيان يل ع

اں شخص پر بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونے کی وجہت ایک حج لازم ہے تو یہ حج فرض اداء کرنے سے اداء نہیں ہوگا، بلکہ اسے دوبارہ اداء کرنا پڑے گا۔ اور یہ سال بدلنے کی طرح ہوگیا لیعنی اگر کوئی شخص احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوا اور اس نے دوسرے سال حج فرض کیا تو احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونے کی وجہ ہے اس پر جو حج لازم ہوا تھا وہ جوں کا توں برقر اررہے گا اور اس شخص کواداء کرنا پڑے گا۔

و لنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ اس شخص نے جس چیز کوترک کیا تھا اسے وقت کے اندر یعنی اس سال ادا کرلیا، کیوں کہ اس شخص پراحرام کے ساتھ خطۂ مقدسہ کی تعظیم واجب تھی اور اس نے اس سال حج کا احرام بائدھ کر حج کر کے اس واجب کو اداء کر دیا ہے، اس لیے اب اس پرکسی دوسرے حج کا اعادہ ضروری نہیں ہے، جیسا کہ اگر وہ شخص ابتداء ہی میں فریضہ مج کا احرام بائدھ کر آتا تو ظاہر ہے کہ یہ حج اسے فریضہ مج سے بھی بے نیاز کرتا اور دخول مکہ سے لازم ہونے والے حج سے بھی بے نیاز کردیتا۔

بعلاف إذا النع يہاں سے امام زفر طِيَّتُونُدُ کے قياس کا جواب ديا گيا ہے جس کا حاصل يہ ہے کہ صورت مسلك کو سال ك بد لنے اور پلننے پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كوں كہ سال بدل جانے كى صورت ميں دخول مكہ سے واجب ہونے والا جج اس شخف كے ذمے دين ہوجائے گا، البذا وہ كسى حج كے ضمن ميں اداء نہيں ہوگا، بل كہ اس كے ليے الگ سے نيا احرام با ندھنا اور نئے احرام سے اسے اداء كرنا ضرورى ہوگا، جيسا كہ نذر مانے ہوئے اعتكاف ميں ہوتا ہے، چناں چداگر كسی شخص نے اس سال رمضان كے اعتكاف كى نيت كى تو اس سال كے رمضان كے روز وں كے ساتھ تو اس كا اعتكاف درست ہوگا، ليكن آئندہ سال كے رمضان والے روز وں سے اس كا اعتكاف درست نہيں ہوگا، بل كہ اب اسے رمضان اوّل كے بعد دوسرے روز وں كے ذريعے اعتكاف درست نہيں ہوگا، بل كہ اب اسے رمضان اول كے بعد دوسرے روز وں كے ذريعے اعتكاف كي قضاء كرنى ہوگى، اس ليے كہ رمضان ٹائی كا وقت اس كے حق ميں اعتكاف كے حوالے سے قضاء اور دين كا وقت ہے، للبذا رمضان ٹائی كے روز وں سے اعتكاف كو كمل كرنا درست نہيں ہے۔

وَ مَنْ جَاوَزَ الْوَقْتَ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَ أَفْسَدَهَا مَضَى فِيْهَا وَ قَضَاهَا، لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَقَعُ لَازِمَّا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَفْسَدَ الْحَجَّ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمْ لِتَرْكِ الْوَقْتِ، وَ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ زُفَرَ رَحَالِاً عَلَيْهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ، وَهُو نَظِيْرُ الْإِخْتِلَافِ فِي فَائِتِ الْحَجِّ إِذَا جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ فِيْمَنْ جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ فِيْمَنْ جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ فِيْمَنْ جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ الْإِخْتِلَافِ فِي فَائِتِ الْحَجِ الْمُحَاوِزَةَ هَلَامٍ بِغَيْرِهَا مِنَ الْمَحْظُورَاتِ، وَ لَنَا أَنَّهُ يَصِيْرُ قَاضِيًا حَقَّ الْمِيْقَاتِ الْإِحْرَامِ مِنْهُ فِي الْقَضَاءِ وَهُو يَحْكِي الْقَائِتَ وَ لَا يَنْعَدِمُ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ فَوَضَحَ الْفَرْقُ.

تروج کا احرام باندھ کرعمرہ کو فاسد کردیا تو افعال عمرہ کا احرام باندھ کرعمرہ کو فاسد کردیا تو افعال عمرہ پورے کرے اور اس کی قضاء کرے، اس لیے کہ احرام لازم ہوکر واقع ہوتا ہے، لہذا بیابیا ہوگیا جیسا کہ اس نے حج کو فاسد کیا ہو۔ اور میقات چھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم نہیں لازم ہوگا۔ اور امام زفر واپٹیلا کے قول کے قیاس پر اس سے دم ساقط نہیں ہوگا۔ اور مید

اختلاف اس اختلاف کی نظیر ہے جو حج فوت کرنے والے کے سلسلے میں ہے جب اس نے احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کر لیا اور اس شخص کے متعلق ہے جس نے بدون احرام میقات سے تجاوز کرنے کے بعد حج کا احرام باندھ کر اپنے حج کو فاسد کر دیا۔ امام زفر چلٹیمیڈ اس تجاوز کرنے کواس کے علاوہ دیگر ممنوعات پر قیاس کرتے ہیں۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قضاء کے سلسلے میں وہ خض میقات سے احرام باندھ کر اس کا حق اداء کرنے والا ہوجاتا ہے، اور قضاء فوت شدہ چیز کی حکایت کرتی ہے اور قضاء سے دیگر ممنوعات معدوم بھی نہیں ہوتے ،لہذا فرق واضح ہوگیا۔

## اللغاث:

﴿ جاوز ﴾ عبوركيا \_ ﴿ مضى ﴾ چاتار ہے \_ ﴿ وقت ﴾ ميقات \_ ﴿ مجاوزه ﴾ عبوركرنا، كراس كرنا \_ ﴿ مخطورات ﴾ ممنوعات \_

## بدون احرام ميقات سے گزرنے والے نے عمره كا احرام بائدھ كرعمره فاسدكر ديا ہوتواس پركيا واجب ہوگا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کے بغیر میقات سے آگے بڑھ گیا اور وہاں جاکراس نے عمرہ کا احرام باندھالیکن اسے مکمل کرنے سے پہلے اس نے اسے فاسد کر دیا تو اب اس کے لیے تھم شرعی یہ ہے کہ وہ فدکورہ عمرے کے تمام ارکان وافعال کو اداء کرلے اور پھر بعد میں اس کی قضاء کرلے، فاسد کر دہ فدکورہ عمرہ کے افعال کو پورا کرنا اس لیے اس پر لازم ہے کہ اس نے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور ہر احرام لازم ہوکر واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کے افعال کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن چوں کہ اس نے کامل طور پر اس عمرہ کو اداء نہیں کیا ہے، اس لیے بعد میں اس کی قضاء ضروری ہوتی ہے، اس طرح اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھ کراہے فاسد کر دے تو اس پر فاسد کر دہ حج کی ادائیگی اور اس کی قضاء ضروری ہوتی ہے، اس طرح عمرے کے احرام میں فاسد کرنے کے بعد اس کی بھی ادائیگی اور قضاء ضروری ہے۔

ولیس علیہ النے فرماتے ہیں کہ مذکورہ عمرہ کی ادائیگی اور اس کی قضاء کے واجب ہونے کی صورت میں اس شخص ہے وہ دم ساقط ہوجائے گا جو احرام کے بغیر میقات سے احرام باندھ کر اس قط ہوجائے گا جو احرام کے بغیر میقات سے احرام باندھ کر اس کی قضاء کرلی تو اب اس کے ذمے سے قربانی اور دم ساقط نہیں ہوگا، ہر چند کہ وہ شخص اس عمرے کی قضاء کرلے۔

## ر آن البداية جدر عن المسلم المسلم عن من المام على المام الم

دلیل قیاس ہے اور وہ اس صورت کو دیگر ممنوعات احرام پر قیاس کرتے ہیں چنانچہ اگر خوشبولگانے یا تیل وغیرہ استعال کرنے سے کسی محرم پر کوئی دم واجب تھا اور پھر اس کا جج فوت ہو گیا اور اس نے آئندہ سال اس کی قضاء کر لی تو قضاء کی وجہ سے پہلا دم ساقط نہیں ہوگا، اسی طرح بغیر احرام کے میقات سے تجاوز کرنے کی وجہ سے واجب شدہ دم بھی جج یا عمرہ کی قضاء سے ساقط نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ قضاء نام ہی ہے فوت شدہ چیز کی بحیل اور اس کے تدارک کا ہے اور اس شخص نے قضاء میں میقات سے احرام باندھ کر بغیر احرام میقات سے تجاوز کرکے کیے ہوئے جرم کی تلافی کرلی اور جرم کی تلافی کر لینے سے دم وغیرہ پھھنیں واجب ہوتا، لہٰذاصورت مسئلہ میں بھی کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔

وَ إِذَا خَرَجَ الْمَكِّيُّ يُرِيْدُ الْحَجَّ فَأَخْرَمَ وَ لَمْ يَعُدُ إِلَى الْحَرَمِ وَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ شَاقٌ، لِأَنَّ وَقُتَهُ الْحَرَمُ وَ قَدُ جَاوَزَهُ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الْحَرَمِ وَ لَبِّى أَوْ لَمْ يُلَبِّ فَهُوَ عَلَى الْإِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكُوْنَاهُ فِي الْأَفَاقِيُّ.

تر جمل : اوراگر کی حج کے ارادے ہے حرم ہے نکلا اور اس نے احرام باندھالیکن حرم کی طرف نہیں لوٹا اور وقوف عرفہ کرلیا تو اس پرایک بکری واجب ہے، کیوں کہ اس کا میقات تو حرم ہے اور حال یہ ہے کہ وہ اپنے میقات سے بدون احرام تجاوز کر گیا ہے، لیکن اگر وہ حرم کی طرف لوٹا اور اس نے تلبیہ پڑھایانہیں پڑھا تو وہ اس اختلاف پر ہے جسے آفاقی کے حق میں ہم نے بیان کیا ہے۔

#### اللغاث:

ولم يعد ﴾ واپسنبيس آيا۔ ﴿لبي ﴾ تلبيه براها۔

## مكدك رہے والول كے ليے ميقات سے كزرنے كا مسلد:

مکہ میں رہنے والے کا میقات چونکہ حرم ہی ہے، اس لیے اگر کوئی کلی حرم سے حل کی طرف نکل کر آیا اور وہاں اس نے جج کا احرام باندھ لیا تو اس کی دوشکیس ہیں (۱) احرام باندھ کر وہ سیدھا عرفات گیا اور حرم کی طرف دوبارہ نہیں گیا۔ (۲) دوبارہ حرم کی طرف جا کر اس نے وقوف عرفہ کیا ہے تو اس پر ایک طرف جا کر اس نے وقوف عرفہ کیا ہے تو اس پر ایک برکی بطور دم واجب ہوگی، کیوں کہ تی ہونے کی وجہ ہے اس کا میقات حرم ہے اور اس محق نے احرام کے بغیر اپنے میقات سے تجاوز کر لیا ہے، اس لیے اس پر دم واجب ہوگا۔ اور اگر دوسری صورت ہے یعنی وہ محف دوبارہ حرم جا کر اس نے وقوف کیا ہے تو یہ مسئلہ اس لیے اس پر دم واجب ہوگا۔ اور اگر دوسری صورت ہے یعنی وہ محف دوبارہ حرم جا کر اس نے وقوف کیا ہے تو یہ مسئلہ اس اختلاف ہے جو آفاقی کے متعلق امام صاحب اور صاحبین کے مابین واقع ہے اور شروع باب میں بیان کیا گیا ہے، یعنی صاحبین کے دبیاں صرف حرم واپس ہونے ہے اس کے ذمے سے دم ساقط ہوجائے گا خواہ وہ وہاں جا کر تلبیہ پڑھے یا نہ پڑھے انہ پڑھے، لیکن امام صاحب براٹھیڈ کے یہاں سقوط دم کے لیے حرم جا کر تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔

وَالْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَأَحْرَمَ وَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ ذَمَّ، لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةً وَ أَتَى أَلْعُمْرَةِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ، وَ إِحْرَامُ الْمَكِّيِّ مِنَ الْحَرَمِ لِمَا ذَكُونَا فَيَلْزُمُه الدَّمُ بِتَأْخِيْرِهِ عَنْهُ، فَإِنْ رَجَعَ

# ر آن البدلير جلد الكام في بيان مير الكام في بيان مير الكام في الآفاقي. الكورَم و أَهَلَّ فِيهُ قَدْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ، وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الْآفَاقِيّ.

توجیعہ: اور تہتع کرنے والا جب اپنے عمرہ سے فارغ ہوا پھر حرم سے باہر نکل کراس نے احرام باندھا اور وتوف عرفہ کیا تو اس پر ایک دم لازم ہے، اس لیے کہ جب بیخض مکہ میں داخل ہوا اور افعال عمرہ کواداء کرلیا تو بیکی کے در ہے میں ہوگیا اور مکی کا احرام حرم سے ہوتا ہے اس دلیل کی وجہ سے ہم ذکر کر بچے ہیں، لبذا احرام کو حرم سے موخر کرنے کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا۔ پھر اگر وہ متتع وقوف عرفہ سے پہلے حرم کی طرف لوٹا اور اس نے تلبیہ کہا تو اس پر پچھنیں واجب ہے۔ اور بید سئلہ ای اختلاف پر ہے جوآفاتی کے متعلق پہلے بیان ہوا۔

#### اللغاث:

﴿ أَهِلَّ ﴾ كلمه طيبه پڙها، افعال حج وعمره کي نيت کي۔

## متمتع کے لیے عمرہ کے بعد حرم سے نکلنے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر جج تمتع کرنے والا شخص میقات ہے احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہوا اور پھر افعال عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حرم سے باہر نکل گیا اور وہیں اس نے جج کا احرام باندھا اور وقوف عرفہ کو گیا تو اس شخص پر ایک دم واجب ہے، کیوں کہ جب بیخص مکہ میں واخل ہوا اور وہاں اس نے عمرہ کر لیا تو اب بیخض مکی ہوگیا اور چوں کہ اہل مکہ کا میقات حرم ہے، اس لیے اس کا میقات جمی حرم ہوگا، لیکن چونکہ بیخض احرام کے بغیر اپنے میقات سے تجاوز کر گیا ہے، اس لیے اس پر دم واجب ہوگا، ہاں اگر وہ شخص وقوف عرفہ سے پہلے حرم واپس گیا اور بعد میں وقوف کیا تو اس کا تھم آفاتی کے تھم کی طرح ہے اور تلبیہ کہنے یا نہ کہنے کی صورت میں یہاں بھی امام صاحب اور صاحبین میں آئے اور بی اختلاف ہے جو آفاقی کے تم میں ہے۔





کی کے لیے ج اور عمرہ کے احرام کو جمع کرنا درست نہیں ہے، بلکہ بیاس کے تن میں جنایت ہے، ای لیے اس باب کو باب البخایات کے بعد بیان کیا جارہا ہے۔

قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْمُثَانِيةِ إِذَا أَحْرَمَ الْمَكِّيُّ بِعُمْرَةٍ وَ طَافَ لَهَا شَوْطًا ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يَرْفُضُ الْحَجَّ، وَ عَلَيْهِ لِرَفْضِهِ دَمْ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَا لِلْمَانَةِ وَ مُحَمَّدٌ رَمَا لِلْمَانَةِ رَفْضُ الْعُمْرَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَ لَوْفُضِهَا وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَا لِلْمَانَةُ وَ مُحَمَّدٌ رَمَا لِلْمَانَةُ وَفُضُ الْعُمْرَةِ إِلَيْنَا، وَ قَطَاهَا وَ عَلَيْهِ دَمْ لِرَفْضِهَا، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَفْضِ أَحْدِهِمَا، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَكِّي غَيْرُ مَشُولُوعٍ، وَالْعُمْرَةُ أَوْلَى بِالرَّفْضِ، لِأَنَّهَا أَدْنَى حَالًا وَ أَقَلُّ أَعْمَالًا وَ أَيْسَرُ قَضَاءً لِكُونِهَا غَيْرَ مُوقَّتَةٍ.

تروج کا جارت امام ابوطنیفہ ولیٹھا نے فرمایا کہ اگر کی نے عمرہ کا احرام باندھا اور اس کا ایک شوط طواف کر کے جج کا احرام باندھ اور قوم خض جج کو ترک کر دے اور ترک جج کی وجہ ہے اس پر ایک دم واجب ہے اور اس پر جج اور عمرہ بھی لازم ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ عمرہ کوختم کرنا جمیں زیادہ پہندیدہ ہے۔ اور وہ خض عمرہ کی قضاء کر لے اور عمرہ ختم کرنے کی وجہ ہے اس پر ایک دم لازم ہوگا، کیول کہ ان میں ہے ایک کوختم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کی کے حق میں ان دونوں کو جع کرنا مشروع نہیں ہے۔ اور عمرہ کوختم کرنا زیادہ بہتر ہے، کیول کہ وہ کم رتبہ ہے، قلیل الاعمال ہے اور اس کی قضاء آسان ہے، اس لیے کہ وہ موقت نہیں ہے۔

اللغات:

﴿ يو فض ﴾ ترك كرد ، چمور د ، د و فض ﴾ چمور نا .

## كى كے ليے فج وعمرہ كوايك احرام ميں جمع كر كے فج ندكرنے كى سزا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نے عمرہ کا احرام باندھا اور اس نے عمرے کا طواف شروع کردیالیکن ایک شوط طواف کرنے کے بعد اس نے احرام کو حج کی طرف منسوب کرے حج کی نیت کرلی تو حضرت امام اعظم مزائع نے بہاں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مخص حج کو اور اس کی نیت کومنسوخ کردے اور ترک عمرہ کی وجہ سے ایک دم دیدے اس کے بعد پھر حج اور عمرہ

## ر آن الهدایہ جلد سی کے بیان میں کے کہ میں ان اور میں کے کہ بیان میں کے کہ قضاء کر ہے۔

حضرات صاحبین بیشانیا کا مسلک بیہ ہے کہ بیخص عمرہ کوترک کردے اور بعد میں اس کی قضاء کرلے، اور ترکی عمرہ کی وجہ سے سرِ دست اس پر ایک دم لازم ہوگا، کیوں کہ جج اور عمرہ میں سے کسی ایک کوترک کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ محرم کی ہے اور کسی کے لیے نج اور عمرہ کو جمع کرنا درست نہیں ہے، اس لیے اس شخص پر جج اور عمرہ میں سے ایک کوترک کرنا ضروری ہے اور ہم بید دکھ رہ ہوت کر کرنا جج کی بہنبت زیادہ آسان ہے، کیوں کہ عمرہ کا مرتبہ جج سے کم ہے، عمرہ عمل کے صاب سے جج سے مختصر ہے اور عمرہ کسی بھی وقت کے ساتھ موقت نہیں ہے، بلکہ ہمہ وقت عمرہ کیا جاسکتا ہے، اس لیے جج کے بالمقابل عمرہ کا ترک آسان ہے، لہذا ترک میں عمرہ جج پرفائق اور اس سے مقدم ہوگا اور کی شخص عمرہ ہی کوترک کرے گا۔

وَ كَذَا إِذَا أَخْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ بِالْحَجِّ وَ لَمْ يَأْتِ بِشَيْ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لِمَا قُلْنَا، فَإِنْ طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ ثُمَّ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ رَفَضَ الْحَجَّ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنْ لِلْأَكْثِوِ حُكْمَ الْكُلِّ فَتَعَذَّرَ رَفْضُهَا كَمَا إِذَا فَوَعَ مِنْهَا، وَ كَذَٰلِكَ إِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّهُ اللَّهِ وَلَهُ أَنَّ إِخْرَامَ الْعُمْرَةِ قَدْ تَأَكَّدَ بِأَدَاءِ شَيْعٍ وَكَذَٰلِكَ إِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ قَلْ تَأَكَّدُ بِأَدَاءِ شَيْعٍ مِنْ أَعْمَالِهَا، وَ إِحْرَامَ الْعُمْرَةِ قَلْ تَأَكَّدُ، وَ رَفْضُ غَيْرِ الْمُتَآكِدِ أَيْسَرُ، وَ لِأَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ إِبْطَالَ الْعَمَلِ، وَ فِي رَفْضِ الْحَجِّ امْتِنَاعْ عَنْهُ، وَ عَلَيْهِ ذَمَّ بِالرَّفْضِ أَيَّهُمَا رَفَضَةً، لِأَنَّةُ تَحَلَّلَ قَبْلَ أَوَانِهِ لِتَعَذَّرُ الْمُضَيِّ فِيْهِ فَكَانَ فِي رَفْضِ الْحَجِّ امْتِنَاعْ عَنْهُ، وَ عَلَيْهِ ذَمَّ بِالرَّفْضِ أَيَّهُمَا رَفَضَةً، لِأَنَّة تَحَلَّلَ قَبْلَ أَوَانِهِ لِتَعَذَّرِ الْمُضَيِّ فِيْهِ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْمُحْصِرِ، إِلَّا أَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ قَضَاءَهَا لَا غَيْرُ، وَ فِي رَفْضِ الْحَجِّ قَضَاءُهُ وَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةِ قَضَاءَهَا لَا غَيْرُ، وَ فِي رَفْضِ الْحَجِّ قَضَاءُهُ وَ عَلَيْهِ لِتَعَذَّرُهُ فَى مَعْنَى الْمُحْصِرِ، إِلَّا أَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ قَضَاءَهَا لَا غَيْرُ، وَ فِي رَفْضِ الْحَجِّ قَضَاءُهُ وَ عَلَيْهِ لِمَا لَهُ مُولِهِ مُعْنَى فَائِتِ الْحَجِ.

ترجمہ: اورایے ہی جب کسی نے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد حج کا احرام باندھ لیا اور عمرہ کے افعال میں سے پھنہیں اداء کیا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا۔لیکن اگر عمرہ کا چار شوط طواف کرنے کے بعد اس نے حج کا احرام باندھا تو وہ شخص بلااختلاف کے حج کو ترک کردے، اس لیے کہ اکثر کوکل کا حکم حاصل ہے لہذا عمرہ کوختم کرنا وشوار ہے، جیسا کہ اس صورت میں جب عمرہ سے فارغ ہوجائے۔اور امام ابو حنیفہ راتھ لائے کے زدیک ایسے ہی جب کسی نے چار اشواط سے کم عمرہ کا طواف کیا۔

امام صاحب والتعلید کی دلیل میہ ہے کہ افعال عمرہ میں سے پچھ بھی اداء کرنے سے عمرہ کا احرام مؤکد ہوگیا اور جج کا احرام مؤکد نہیں ہوا اور غیرمؤکد کوختم کرنا زیادہ آسان ہے۔ اور اس لیے بھی کہ عمرہ کوختم کرنے میں جبکہ اسے شروع کر چکا ہے عمل کو باطل کرنا ہے اور جج کوختم کرنے میں اس سے رُکنا ہے۔ اور ترک کرنے کی وجہ سے اس شخص پر دم واجب ہوگا خواہ وہ کی کو بھی ترک کرے، اس لیے کہ وہ شخص اس کے وقت سے پہلے حلال ہوگیا، کیوں کہ اس کو پورا کرنا دشوار ہے لہذا میڈ محضر کے معنی میں ہوگیا، البتہ عمرہ چھوڑنے میں صرف عمرہ کی قضاء واجب ہے ، اس لیے کہ وہ شخص جج فوت کرنے والے کے حکم میں ہے۔

## ر آن البدايه جلدا على المستر ٥٠٠ المستر الكام في كيان على على

#### للغات:

﴿اشواط ﴾ چکر، پھیرے۔ ﴿تاتحد ﴾ پختہ ہوگیا۔ ﴿تحلّل ﴾ احرام کھول دیا۔ ﴿اوان ﴾ وقت مقرر۔ ﴿مضى ﴾ چلتے رہنا، جارى رکھنا۔

## فركوره بالاصورت ميس عمره ترك كرف كاجرمانه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخف نے پہلے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کے افعال اداء کرنے سے پہلے ہی اس نے حج کا احرام باندھ لیا تو اب امام صاحب اور صاحبین سب کے ہال متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ شخص عمرہ کوئڑک کردے، کیوں کہ عمرہ حج سے کم رتبہ ہے اور اس کا ٹرک آسان ہے۔

اورا گرعمرہ کے چار شوط طواف کرنے کے بعد کسی نے جج کا احرام باندھا تو اس کے لیے حضرات فقہاء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ شخص جج کو ترک کردے اور عمرہ کو ترک کردے اور للا کشو حکم الک کے تحت اکثر کوکل کا درجہ حاصل ہے، اس لیے گویا کہ اس نے عمرہ کا طواف مکمل کرلیا ہے اور طواف ہی عمرہ کی اصل ہے اس لیے الیے اب عمرہ کو ترک کرنا مشکل ہے تو جج کو ترک کیا جائے گا۔

و کذلك النع فرماتے ہیں کہ اگر کی شخص نے عمرہ کے چار شوط کی بجائے تین ہی شوط پورا کرنے کے بعد مج کا احرام باندھ لیا تو بھی امام اعظم والٹیا ہے یہاں عمرہ کو ترک نہ کرے۔ لیکن صاحبین کے یہاں اس صورت میں وہ شخص عمرہ ہی کو ترک کرے گا، کیوں کہ اب اس کا ترک آسان ہے۔ امام صاحب والٹیل کی دلیل میہ ہے کہ جب اس شخص نے عمرہ کے افعال میں سے پچھادا، کرلیا تو اب اس کے عمرے کا احرام مؤکد ہوگیا، اور چوں کہ اس نے جج کے افعال اداء کرنا شروع ہی نہیں کیا ہے اس لیے جھی موکد نہیں ہوا اور ظاہر ہے کہ غیر موکد کو ترک کرنے کی بہ نبیت زیادہ آسان ہے، اس لیے دہ شخص غیر موکد کو ترک کرے گا۔

اس سلیلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ وہ شخص عمرہ کے افعال شروع کر چکا ہے اور جج کے افعال کوشروع نہیں کیا اب اگر وہ عمرہ کوترک کرتا ہے تو شروع کردہ افعال کو باطل کرنا لازم آئے گا اور اگر جج کوترک کرتا ہے تو تج سے رکنا لازم آتا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی چیز سے رکنا کسی چیز کو باطل کرنے کی ہے نسبت آسان ہے اس لیے طواف عمرہ کے تین شوط مکمل کرنے کی صورت میں بھی وہ شخص حج ہی کوترک کرے نہ کہ عمرہ کو۔

بہرحال چاہے وہ جج کورک کرے یا عمرہ کو، اس ترک کی وجہ سے اس پر ایک دم لازم ہوگا، کیوں کہ وہ شخص وقت یعنی اوا کیگی ارکان سے پہلے حلال ہونے کی صورت میں دم واجب ہوتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں اس شخص پردم واجب ہوگا، نیز بی شخص نحصر کے معنی میں ہوگیا ہے یعنی جس طرح دشمن وغیرہ کی وجہ سے کوئی شخص جج سے یا عمرہ سے رک گیا ہوتو اس پر وقت سے پہلے حلال ہونے کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے، اس طرح قبل از وقت حلال ہونے کی وجہ سے اس شخص پر بھی دم واجب ہوگا۔

## ر آن البداية جلدا ي هي المسال ١٠٥٠ المام ع يان يل

الآ أن النع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر اس نے عمره كوترك كيا تو اس پرصرف عمره كى قضاء واجب ہوگى۔ اور اگر قح كوترك كيا تو اس پر حج كى قضاء واجب ہوگا ، اس ليے كه يد فخص حج كوفوت كرنے والے كى طرح كيا تو اس پر حج كى قضاء واجب ہوگا ، اس ليے كه يد فخص حج كوفوت كرنے والے كى طرح ہے اور فائت حج پر حج كے ساتھ ساتھ عمره كى ادائيگى بھى واجب ہوتى ہے۔

وَ إِنْ مَطْى عَلَيْهِمَا أَجْزَأَهُ، لِأَنَّهُ أَدَّى أَفْعَالَهُمَا كَمَا الْتَزَمَهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ مَنْهِي عَنْهُمَا، وَالنَّهُي لَا يَمُنَعُ تَحَقُّقَ الْفَعْلِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا، وَ عَلَيْهِ دَمٌّ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ النَّقْصَانُ فِي عَمَلِهِ لِارْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ، وَ هَذَا فِي حَقِّ الْمَافِقَ دُمُ شُكْرٍ.

ترجمل: اوراگرمکی نے دونوں کو پورا کرلیا تو کافی ہاں لیے کہ اس نے جج اور عمرہ دونوں کے افعال کو ای طرح اداء کیا جیسا کہ اس کے کہ اس نے جج اور عمرہ دونوں کے افعال کو ای طرح اداء کیا جیسا کہ اماری اصل کہ ان کا التزام کیا تھا، کیکن اسے ان دونوں کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے اور نہی تحقق فعل سے مانع نہیں ہے جیسا کہ ہماری اصل سے معروف ہوا ہوا ہوا ہوں دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے اس پر ایک دم واجب ہوگا، اس لیے کہ منمی عند کا ارتکاب کر کے اس نے اپنے عمل میں نقصان پیدا کر دیا ہے۔ اور بیدم ملکی کے حق میں دم جبرہے جبکہ آفاقی کے حق میں دم شکر۔

#### اللغات:

﴿التزم﴾ اپن ذ ماليا ب- ﴿تحقق﴾ ثابت بونا - ﴿جبر ﴾ تلافى -

## ندكوره بالاصورت مين دونون عبادتون كوممل كريين كاحكم:

مسکات بالکل واضح ہے کہ اگر کی نے تج اور عمرہ وونوں کو اداء کرلیا تو دونوں کے دونوں اداء ہوجا کیں گے، اس لیے کہ جس طرح اداء کرنے کا التزام کیا تھا اس نے دونوں کو اس کے مطابق اداء کرلیا، مگر چوں کہ اسے ایک ساتھ جج اور عمرہ کو اداء کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ممانعت اور منہی عنہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس خص پر دم واجب ہوگا اور صرف وجوب دم سے کام چل جائے گا اور نہ تو اس کے تج پر کوئی اثر پڑے گا اور نہ ہی عمرہ پر، کیوں کہ نہی اور ممانعت تحقق فعل اور وجو دِفعل سے مانع نہیں ہوتی، اس لیے اس کی حاداء کردہ دونوں فعل واقع ہوجا کیس گے اور جونقص پیدا ہوا ہے، دم کی وجہ سے اس کی حال فی ہوجائے گی۔ ہوتی، اس لیے اس کی کے اداء کردہ دونوں فعل واقع ہوجا کیں وجہ سے جو دم دے گا وہ دم دم جبر ہوگا اور اس کے سختی صرف اور صرف فقراء ہوں گے اور خود کی کو اس میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے برخلاف چونکہ آفاق کے لیے دونوں کو جمع کرنا درست اور جائز ہے اس لیے اس کا دم دم شکر ہوگا اور اسے خود اس میں سے کھانے اور استعال کرنے کی اجازت ہوگی۔

وَ مَنْ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَخْرَمَ يَوْمَ النَّخْوِ بِحَجَّةٍ أُخُولَى، فَإِنْ حَلَقَ فِي الْأُولِلَى لَزِمَتُهُ الْآخُوى، وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ، وَ اللهُ يُقَصِّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّاعُيَةِ، وَ قَالَا إِنْ لَمُ يُقَصِّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّاعُيَةِ، وَ قَالَا إِنْ لَمُ يُقَصِّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّاعُيَةِ، وَ قَالَا إِنْ لَمُ يُقَصِّرُ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ إِخْرَامَيِ الْحَجِّ أَوْ إِخْرَامَيِ الْعُمْرَةِ بِدْعَةً، فَإِذَا حَلَقَ فَهُوَ إِنْ كَانَ نُسُكًا

## ر ان الهداية جلدا على المستخطر الفي المستخطر الفي المستخطر الفي المستخطر الفي المستخطر المستخل المستخل المستخطر المستخطر المستخطر المستخل المستخل المستخطر المستخطر

فِي الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ فَهُوَ جِنَايَةٌ عَلَى النَّانِيُ ، لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ فَلَزِمَهُ الدَّمُ بِالْإِجْمَاعِ، وَ إِنْ لَمُ يَحْلِقُ حَتَّى حَجَّ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ فَقَدُ أَخَّرَ الْحَلْقَ عَنْ وَقُتِهِ فِي الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ وَ ذَٰلِكَ يُوْجِبُ الدَّمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمُّ عَلَيْهُ، وَ عِنْدَهُمَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْئٌ عَلَى مَا ذَكَرُنَا فَلِهَاذَا سُوِّيَّ بَيْنَ التَّقْصِيْرِ وَ عَدْمِهِ عِنْدَةً، وَ شُرِطَ التَّقْصِيْرُ عِنْدَهُمَا.

توجہ نے: جس شخص نے جج کا احرام باندھا تھا پھر یوم نحرکو دوسرے جج کا احرام باندھ لیا، تو اگر اس نے پہلے جج میں حلق کر لیا ہوتو اس پر دوسرا جج لازم ہوگا، اور امام صاحب روائیٹیلا کے یہاں اس پر ایک دم بھی لازم ہوگا خواہ وہ بال کتروائے یا نہ کتروائے، لیکن حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اس نے قصر نہیں کرایا تو اس پر پھر بھی نہیں لازم ہوگا، اس لیے کہ جج یا عمرہ کے دواحراموں کو جع کرنا بدعت ہے۔ پھر جب اس نے حلق کر لیا تو بیحل ہر چند کہ احرام اقل میں نسک ہے، لیکن احرام ثانی پروہ جنابیت ہے، اس لیے کہ پھر قب اس کے وقت کے علاوہ میں ہے للبذا بالا تفاق اس پر دم واجب ہوگا۔ اور اگر اس نے حلق نہیں کیا یہاں تک کہ آئندہ سال اس نے جج کیا تو اس نے احرام اقل میں صلق کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیا اور بیتا خیرامام ابوحنیفہ روائیٹیلا کے یہاں موجب دم ہوگا ورحفرات صاحبین کے یہاں کو کی چیز نہیں واجب ہوگی جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اس لیے امام صاحب روائیٹیلا کے یہاں قصر اور عدم اور حضرات صاحبین کے یہاں قصر اور نے کی شرط لگائی گئی ہے۔

## اللّغات:

﴿قصر ﴾ بال كوائد ﴿قابل ﴾ آئنده ﴿سوّى ﴾ برابرى كى كئ بـ

## ع كدوران بعد ازحلق دوسرا احرام باندها كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محص نے جج کا احرام با ندھا اس کے بعد یوم نحر یعنی دسویں ذی الحجہ کو اس نے آئندہ سال کے بود وبارہ جج کا احرام با ندھ لیا تو اس کی دوشکلیں ہیں (۱) اس نے پہلے جج میں صلق کرایا ہے، (۲) یانہیں کرایا، اگر پہلی صورت ہے بعنی اس نے پہلے جج کا طلق کر الیا ہے تو اس پر دوسرا جج لازم ہوجائے گا اور کوئی دم وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ محل کراکے وہ محض پہلے جج کا طلق نہ کرایا ہو تب بھی اس پر دوسرا جج لازم ہوگا، البتہ اس صورت میں امام اعظم والیٹیا کے یہاں اس پر دم واجب ہوگا خواہ اس نے قصر کرایا ہو یا نہ کرایا ہو، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے جج کا احرام باندھنے کے بعد اس نے طلق یا قصر نہیں کیا ہے تو اس پر دم نہیں کو اجب ہوگا خواہ اس نے قصر کرایا ہو یا نہ واجب ہوگا۔ دلیل میہ ہے کہ جج یا عمرہ کے دوا حراموں کو جمع کرنا بدعت ہے، اب اگر اس شخص نے دوسرے جج کا احرام باندھنے کے بعد طلق کرایا تو ہر چند کہ بیطلق احرام اول سے نگلنے کے لیے ہے، لیکن دوسرے جج کے احرام کے حق میں بیطلق جنایت ہو اس لیے کہ احرام کے حق میں بیطلق جنایت ہو اس لیے کہ ایک کہ اس نے قبل از وقت طلق کرالیا ہو اور اس کے احرام سے نگلنے کا وقت ہی نہیں ہوا، اس لیے گویا کہ اس نے قبل از وقت طلق کرالیا ہو اور اس کے احرام سے نگلنے کا وقت ہی نہیں ہوا، اس لیے گویا کہ اس نے قبل از وقت طلق کرالیا ہوا۔ قبل اور اگر اس نے پہلے جج کا طلق نہیں کیا تھا یہ اس تک کہ آئندہ سال اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں جونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں جونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جج کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جس کرلیا تو اس میں چونکہ اس نے دوسرا جس کرلیا تو اس میں چونکہ اس نے دوسرا جس کرلیا تو اس میں چونکہ اس نے دوسرا جس کرلیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے دوسرا جس کرلیا تو اس کے کہ کونکہ اس نے دوسرا جس کرلیا تو اس میں کونکہ اس نے دوسرا جس کرلیا تو اس کونکہ کرلیا تو اس کی کونکہ کرلیا تو اس کی کہ کونکہ کرلیا تو اس کی کھی کے کہ کی کہ کی دوسرا کے کرلیا تو اس کی کی کی کی کونکہ کی کے کہ کی کونکہ کی کونک کی کونکہ کی کی کونک کی کونکہ کی کونک کی کونک کی کونک کے کرنے کونک کی کونک کے کرنے کو کی کی کونک کونک کی کونک کونک کی کونک کی کون

## 

جے اول کے طق کو اس کے وقت سے موخر کر دیا ہے، اس لیے امام صاحب را پھیلا کے یہاں اس صورت میں دم واجب ہوگا، کیوں کہ افعال جج میں تاخیر ان کے یہاں موجب دم ہے، اس لیے دوسرے جج کے احرام کے بعد خواہ محرم طلق کرے یا نہ کرے بہر دوصورت ان کے یہاں دم واجب ہوگا، کیوں کہ دسرے جج کا احرام باندھنا ہی تاخیر کا سبب ہے، اور صاحبین کے یہاں افعال جج میں تاخیر چونکہ موجب دم نہیں ہے، اس لیے ان کے یہاں وجوب دم کے لیے احرام ثانی کے بعد طلق کرنا شرط ہے، کیوں کہ اس صورت میں میطق احرام ثانی کے بعد طلق کرنا شرط ہے، کیوں کہ اس صورت میں میطق احرام ثانی پر جنایت ہوگا اور اگر طلق نہیں کرایا تو پھر جنایت نہیں ہوگا، اس لیے دم بھی واجب نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ فَوَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ إِلاَّ التَّقْصِيْرَ فَأَحْرَمَ بِأُخْرَى فَعَلَيْهِ دَمَّ لِإِخْرَامِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ، لِلَآنَة جَمَعَ بَيْنَ إِخْرَامَيِ الْعُمْرَةِ، وَ هَذَا مَكُرُّوْهُ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ وَهُوَ دَمُ جَبْرٍ وَكَفَّارَةٍ.

توجمہ: اور جوشخص سرمنڈانے کے علاوہ اپنے عمرہ (کے تمام افعال) سے فارغ ہوگیا اور اس نے دوسرے عمرہ کا احرام باندھ لیا تو اس پر دم واجب ہے، اس لیے کہ اس نے قبل از وقت احرام باندھا ہے، کیوں کہ اس نے عمرہ کے دواحراموں کو جمع کر دیا ہے اور یفعل مکروہ ہے، اس لیے اس پر دم لازم ہوگا اور بیردم جبراور کفارہ ہے۔

## اللغاث:

﴿تقصير ﴾ بال كتروانا \_ ﴿جبر ﴾ تلافي \_

## دوعرول كوايك احرام مين جمع كرفي كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حلق یا قصر کے علاوہ عمرہ کے جملہ افعال سے فارغ ہو گیا اور اس نے دوسرے عمرے کا احرام باندھ لیا تو اس پر دم واجب ہے، اس لیے کہ احرام ثانی کا وقت حلق یا قصر کے بعد ہے، لیکن حلق سے پہلے احرام باندھ کر اس نے وقت سے پہلے احرام باندھا ہے اور عمرہ کے دواحراموں کو جمع کر دیا ہے اور حج یا عمرہ کے دواحراموں کو جمع کرنا بدعت اور مکروہ ہے، اس لیے فعل مکروہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہوگا۔

وَ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ لَزِمَاهُ، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَشُرُو عَ فِي حَقِّ الْافَاقِيّ، وَالْمَسْأَلَةُ فِيْهِ فَيَصِيْرُ بِلَاكَ قَارِنًا، لَكِنَّهُ أَخْطَأ السُّنَّةَ فَيَصِيْرُ مُسِيْنًا فَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ لَمْ يَأْتِ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَهُو رَافِضً لِغَمْرَتِه، لِلَّنَّةُ تَعَلَّرُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا إِذْهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْحَجِّ غَيْرُ مَشُرُو عَةٍ، فَإِنْ تَوَجَّة إِلَيْهَا لَمْ يَكُنْ رَافِضًا حَتَّى يَقِفَ وَقَدْ ذَكُونَاهُ مِنْ قَبْلُ.

ترجمه: اورجس آفاقی نے جج کا احرام باندھا پھر اس نے عمرہ کا احرام باندھ لیا تو اس پر دونوں لازم ہوں گے، اس لیے کہ حج اور عمرہ کو جمع کرنا آفاقی کے حق میں مشروع ہے اور مسئلہ آفاقی ہی کے متعلق ہے، لہذا وہ آفاقی اس کے ذریعے قارن ہوجائے گا، لیکن

## 

اس نے خلاف سنت کام کیا ہے، اس لیے وہ گنہگار ہوگا۔ پھر اگر اس نے وقوف عرفات کرلیا اور افعال عمرہ ادا نہیں کئے تو وہ اپنے عمرہ کوختم کرنے والا ہوجائے گا، اس لیے کہ اب اس پرعمرہ کواداء کرنا دشوار ہے، کیول کہ جج پربنی ہوکر عمرہ مشروع نہیں ہے۔اوراگر شخص عرفات کی طرف متوجہ ہوا تو وہ عمرہ کو چھوڑنے والانہیں ہوگا یہاں تک کہ وقوف عرفہ کر لیے اور ہم اسے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ درجہ و

﴿ أهلَّ ﴾ حج كى نيت كى \_ ﴿ لزما ﴾ دونول لازم مول كـ \_ ﴿ مسينًا ﴾ غلط كام كرنے والا \_

## آفاقی کے لیے احرام ج میں عمرہ کوشامل کر لینے کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ بہ کہ اگر کسی آفاقی نے جج کا احرام باندھا اور افعال جج اداء کرنے سے پہلے پہلے اس نے عمرہ کا بھی احرام باندھ لیا تو چونکہ بیشخص آفاقی ہے اور آفاقی کے حق میں جج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا مشروع ہے، اس لیے اس پر جج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا مشروع ہے، اس لیے اس پر جج اور عمرہ دونوں چیزیں لازم ہوں گی اور ایسا کرنے سے آفاقی قارن لیعنی قران کرنے والا ہوجائے گا، مگر چوں کہ اصل اور سقت یہ ہے کہ قران میں احرام عمرہ اور افعال عمرہ کو افعال جج پر مقدم کیا جائے لیکن اس شخص نے اس کا الثا کر کے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے یہ شخص گنہگار ہوگا اور اس پر ترک سنت کا وبال عائد ہوگا۔

اب اگر جج کا احرام باندھنے کے بعد اس نے عمرہ کے افعال نہیں اداء کیے اور سیدھے مرفات جاکر وقوف عرفہ کرلیا تو اس کا عمرہ نمتم ہوجائے گا، اس لیے کہ وقوف عرفہ کے بعد عمرہ کی ادائیگی مععذ رہے اور وہ اس طرح کہ اب اگر وہ عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ عمرہ کو جج پر بہنی کرتا ہے اور جج پر عمرہ کو بنی کرنا مشروع نہیں ہے، اس لیے وقوف عرفہ کے بعد اس کا عمرہ ختم ہوجائے گا اور اگر اس شخص نے عرفات کا رخ کیا اور وہاں کے لیے نکلالیکن وقوف عرفہ بیں کیا تو صرف نکلنے اور عرفات کی طرف متوجہ ہونے سے اس کا عمرہ ختم نہیں ہوگا اور وقوف عرفہ سے قبل وہ شخص تارک عمرہ نہیں کہلائے گا۔

فَإِنْ طَافَ لِلْحَجِّ ثُمَّ أَحُرَمَ بِعُمْرَةٍ فَمَضَى عَلَيْهِمَا لَزِمَاهُ وَ عَلَيْهِ دَمَّ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَشُرُوعٌ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فَصَحَّ الْإِحْرَامُ بِهِمَا، وَالْمُرَادُ بِهِلَذَا الطَّوَافِ طَوَافُ التَّحِيَّةِ وَ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بَرُكُنِ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ بِتَرْكِهِ شَىٰءٌ، وَ إِذَا لَمْ يَأْتِ بِمَا هُوَ رُكُنْ يُمْكِنَهُ أَنْ يَأْتِي بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ بِأَفْعَالِ الْعُمْرةِ ثُمَّ بِأَفْعَالِ الْعُمْرةِ عَلَى أَفْعَالِ الْعُمْرةِ عَلَى أَفْعَالِ الْعُمْرةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ مَا يَعْمُونَ عَلَيْهِمَا وَهُو دَمُ كُفَّارَةٍ وَ جَبْرٍ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّهُ بَانٍ بِأَفْعَالِ الْعُمْرةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ مَا لِهُ اللهُ عَلَى الْعَمْرة عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ مَا وَهُو دَمُ كُفَّارَةٍ وَ جَبْرٍ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّهُ بَانٍ بِأَفْعَالِ الْعُمْرةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِ

ترجیلہ: اور اگر آفاقی نے جی کے لیے طواف قدوم کرلیا پھر عمرہ کا احرام باندھا اور ان دونوں کو کرگذرا تو وہ دونوں اس پر لازم ہوں گے۔اور دونوں کو جمع کرنا مشروع ہے جیسا کہ گذر چکا ہے ہوں گے۔اور دونوں کو جمع کرنا مشروع ہے جیسا کہ گذر چکا ہے لہٰذا ان دونوں کا احرام باندھنا سیح ہے۔اور اس طواف ہے طواف تحیہ مراد ہے اور وہ سنت ہے رکن نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے ترک کرنے سے چھے لازم ہوگا۔ اور جب اس نے رکن کو اداء نہیں کیا تو اس کے لیے میمکن ہے کہ افعال عمرہ کو اداء کرے اور اس

## ر آن البدايه جلد کا که که کار ۱۱۸ که کار ۱۱۸ که کار کار کے بیان بس

کے بعد افعال جج اداءکرے، اسی لیے اگر اس نے دونوں کو کر لیا تو جائز ہے اور دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہوگا اور بیدم کفارہ اور دم جرہے یہی صحیح ہے، اس لیے کہ پیخض من وجہافعال عمرہ کوافعال جج پرمبنی کر رہا ہے۔

## افعال حج شروع كرلينے كے بعد عمره كا احرام باند صنے كا حكم:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آفاتی نے حج کا احرام باندھا اور طواف قدوم کر لیا، اس کے بعد اس نے عمرہ کا احرام باندھا اور پھر
ان دونوں کو اداء کر دیا تو اس پر دونوں (حج اور عمرہ) لازم ہوں گے، کیوں کہ بیشخص آفاتی ہے اور آفاتی کے لیے دونوں کو جمع کرنا
مشروع ہے، اس لیے آفاقی کے حق میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام درست ہے، اس لیے اس پران دونوں کی ادائیگی لازم ہوگی اور
اس کودم کفارہ اور دم جبراداء کرنا بڑے گا۔

والمواد بھذا الطواف النے فرماتے ہیں کہ متن میں جوطواف کرنے کی بات ہے اس سے طواف قد وم مراد ہے اور طواف قد وم چونکہ سنت ہے، رکن نہیں ہے، ای لیے اس کوترک کرنے کی وجہ سے کچھ واجب نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ طواف قد وم اداء کر لینے کے بعد بھی اس کے لیے علی التر تیب عمرہ اور اس کے بعد جج کے افعال اداء کرنا درست ہے اور دونوں کو کمل کرنے کی صورت میں اس پر بطور جبر و کفارہ ایک دم واجب ہوگا، یہاں سے وضاحت ضروری ہے کہ جج اور عمرہ کو جمع کرنے کی وجہ سے آفاقی پر جودم واجب ہوتا ہے وہ دم شکر کہلاتا ہے لیکن صورت مسئلہ میں اس پر واجب ہونے والے دم کو دم جبر و کفارہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے کہ من وجہ پیشخص افعال عمرہ کو افعال جج پر ہنی کر رہا ہے، کیوں کہ اگر چہطواف قد وم سنت ہے لیکن چوں کہ وہ افعال حج میں سے ہے، اس لیے اسے اداء کرنے کے بعد عمرہ کو اداء کرنا مکر وہ ہوگا اور اس کرا ہت کی تلافی کے لیے اسے دم دینا پڑے گا، لہٰذا سے دم دینا پڑے گا، لہٰذا سے دم دیر ہوگا نہ کہ دم شکر۔

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَضَ عُمْرَتَهُ، لِأَنَّ إِحْرَامَ الْحَجِّ قَدْ تَأَكَّدَ بِشَىءٍ مِنْ أَعْمَالِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَطُفُ لِلْحَجِّ، وَ إِذَا رَفَضَ عُمْرَتَهُ يَقْضِيْهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ فِيْهَا وَ عَلَيْهِ دَمَّ لِرَفْضِهَا.

ترجیمان اور (اس آفاقی) کے لیے اپ عمرہ کوتوڑنامتی ہے، اس لیے کہ جج کے پچھا عمال کر لینے سے اس کا احرام موکد ہوگیا ہے برخلاف اس صورت کے جب اس نے حج کا طواف نہ کیا ہو۔ اور جب عمرہ کوتوڑ دیا تو اس کی قضاء کرے اس لیے کہ اسے شروع کرناضچے ہے۔ اور عمرہ توڑنے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

ويرفض ﴾ چهور دے۔ ولم يطف ﴾ طوافنبيس كيا۔

#### توضيح:

یہ مسکلہ ماقبل میں بیان کردہ مسئلے کا خلاصہ اور تتمہ ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ جب آ فاقی نے حج کے لیے طواف قد وم کرنے کے بعد عمرہ کا احرام باندھا تو اسے چاہیے کہ حج اور عمرہ دونوں کو ککمل نہ کرے بلکہ عمرہ کوتوڑ دے اور بعد میں اس کی قضاء کرلے، عمرہ

## ر أن البداية جلد العلى المحال المحال على على المحال العام في كيان ميل المحال العام في كيان ميل المحال

کوتوڑنا اس کے حق میں بہتر اور مستحب ہے کیوں کہ اس سے پہلے وہ حج کے افعال میں سے طواف قدوم اداء کر چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے حج کا احرام موکد ہوگیا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ صرف حج ہی کرے، عمرہ نہ کرے، مگر چوں کہ احرام باندھ لینے کے بعد اس کے لیے عمرہ شروع کرنا صحیح ہے، اس لیے توڑنے کی صورت میں اس پرعمرہ کی قضاء لازم ہوگی اور عمرہ توڑنے کی وجہ سے دم بھی واجب ہوگا۔

وَ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِي يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ لَزِمَتْهُ لِمَا قُلْنَا، وَ يَرْفَضُهَا أَيْ يَلْزَمُهُ الرَّفُضُ، لِأَنَّهُ قَدْ أَذْى رُكُنُ الْحَجِّ فَيَصِيْرُ بَانِيًا أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَ قَدْ كَرِهَتِ الْعُمْرَةُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيْضًا عَلَىٰ مَا نَذْكُرُ فَلِهَٰذَا يَلْزَمُهُ رَفْضُهَا.

توجیلے: اور جس شخص نے یوم النحریا ایام تشریق میں عمرہ کا احرام باندھا تو اس پر عمرہ لازم ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کرآئے ہیں۔ اور وہ شخص عمرہ کو تو ژدے یعنی اس پر تو ژنا لازم ہوگا ، اس لیے کہ وہ حج کا رکن اداء کر چکا ہے، لہٰذا (نہ تو ژنے کی صورت میں) وہ شخص ہر طرح سے افعال عمرہ کو افعال حج پر ببنی کرنے والا ہوگا۔ اور پھران ایام میں عمرہ کرنا مکروہ بھی ہے جسیا کہ ہم بیان کریں گے، اس لیے اس پر عمرہ کو تو ژنا لازم ہے۔

## ايام تشريق ميس عمره كااحرام باندصنه والے كاتھم:

ایام تشریق اور یوم النحر وغیرہ میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، تاہم اگر کوئی ایساشخص جس نے جج کا احرام باندھ رکھا ہواور افعال جج اواء کررہا ہواگر وہ شخص ان ایام میں عمرہ کا احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے ہے اس پرعمرہ لازم ہوجائے گا، کیکن اس کے لیے عمرہ کی ادائیگی درست نہیں ہوگی، کیوں کہ ان ایام میں عمرہ اداء کرنا مکروہ ہے، اس لیے فذکورہ عمرہ کو ترک کرنا اس پر واجب ہوگا۔ اور اس لیے بھی ترک عمرہ واجب ہوگا کہ وہ شخص حج کا اہم رکن یعنی وقوف کر چکا ہے، اب اگر وہ عمرہ کو بھی اداء کرے گا تو ہرا عتبار سے افعال عمرہ کو افعال حج پر بہنی کرنا درست نہیں ہے افعال عمرہ کو افعال حج پر بہنی کرنا درست نہیں ہے اس لیے صورت مسئلہ میں ترک عمرہ کے علاوہ اس کے لیے دوسرا کوئی راستہیں۔

فَإِنْ رَفَضَهَا فَعَلَيْهِ دَمَّ لِرَفْضِهَا وَ عُمْرَةٌ مَكَانَهَا لِمَا بَيَّنَا فَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ، لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهَا وَهُو كُونُهُ مَشْغُولًا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ بِأَدَاءِ بَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ فَيَجِبُ تَخْلِيْصُ الْوَقْتِ لَهُ تَعْظِيْمًا وَ عَلَيْهِ دَمَّ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا، إِمَّا فِي الْإِحْرَامِ أَوْ فِي الْأَعْمَالِ الْبَاقِيَةِ، قَالُوا وَ هَذَا دَمُ كُفَّارَةٍ أَيْضًا، وَ قِيلَ إِذَا حَلَقَ لِلْحَجِّ ثُمَّ لَحَمْ لَا يَرْفَضُهَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ، وَ قِيلَ يَرْفَضُهَا إِحْتِرَازًا عَنِ النَّهْيِ، قَالَ الْفَقِيْهُ أَبُو جَعْفَرَ وَ مَشَائِخُنَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ، وَ قِيلَ يَرْفَضُهَا إِحْتِرَازًا عَنِ النَّهْيِ، قَالَ الْفَقِيْهُ أَبُو جَعْفَرَ وَ مَشَائِخُنَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ، وَ قِيْلَ يَرْفَضُهَا إِحْتِرَازًا عَنِ النَّهْيِ، قَالَ الْفَقِيْهُ أَبُو جَعْفَرَ وَ مَشَائِخُنَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ، وَ قِيْلَ يَرْفَضُهَا إِحْتِرَازًا عَنِ النَّهْيِ، قَالَ الْفَقِيْهُ أَبُو جَعْفَرَ وَ مَشَائِخُنَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ، وَقِيْلَ يَرْفَضُهَا إِخْتِرَازًا عَنِ النَّهْيِ، قَالَ الْفَقِيْهُ أَبُو جَعْفَرَ وَ مَشَائِخُنَا عَلَى ظَلَى هَذَا.

تر جمل: چنانچه جب اس فخص نے عمره کوترک کر دیا تو ترک عمره کی وجہ سے اس پر ایک دم اور اس کی جگه ایک عمره واجب ہ

## ر أن الهداية جلدا على المسلم المام في عيان يم ع

ال دلیل کی وجہ جوہم بیان کر چکے ہیں، لیکن اگر اس نے وہ عمرہ پورا کرلیا تو اے کافی ہوگا، اس لیے کہ کراہت ایک ایے معنی کی وجہ ہے جوعمرہ کے علاوہ میں ہواوروہ اس شخص کا ان ایام میں مابھی افعال حج کی ادائیگی میں مشغول ہونا ہے، لہذا تعظیم کی خاطر اس کے لیے وقت فارغ کرنا واجب ہے اور حج وعمرہ دونوں کو جمع کرنے کی وجہ ہے اس پر ایک دم لازم ہے، یا تو یہ جمع کرنا احرام میں ہے یا باقی اعمال حج میں ۔ حضرات مشاکح میں اور کے وعمرہ کفارہ بھی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جب اس نے حج کا حلق کرلیا پھر عمرہ کا احرام باندھا تو عمرہ کو نہ ترک کرے جیسا کہ یہی مبسوط میں ظاہراً بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہی سے بہتے ہوئے اسے ترک کردے، فقید ابوجعفر فرماتے ہیں کہ ہمارے مشاکح نے اس کو اختیار کیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿مَكَانِهَا ﴾ اس كى جكه ير- ﴿تخليص ﴾ فالى كرنا- ﴿احتراز ﴾ بچنا-

## فدكوره بالاستله ي مزيد تفصيل:

اس سے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ جج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنے والے آفاقی کے حق میں عمرہ کو چھوڑ نا اور ترک کر دیا تو بہتر ہے، یہاں سے یہ بتارہے ہیں کہ جب اس آفاقی نے اس استجاب پرعمل کر لیا اور اس نے عمرہ کو ترک کر دیا تو اب ترک عمرہ کی وجہ سے اس پر ایک دم لازم ہوگا اور عمرہ متر و کہ کی جگہ اور اس کے بدلے میں دوسرے عمرہ کی ادائیگی لازم ہوگی۔
لیکن اگر اس نے مذکورہ عمرہ کو ترک نہیں کیا، بلکہ اسے اداء کر لیا تو یہ ادائیگی درست اور جائز ہوگی، اس لیے کہ اس شخص کے حق میں مذکورہ عمرہ کی ادائیگی کی وجہ سے تھی جو عمرہ میں نہیں، بلکہ اس کے علاوہ میں ہے اور وہ سبب یہ ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے دوقت کو خالی نہیں رکھ سکے گا جب کہ اس پر باتی افعال جج کی ادائیگی کے ادائیگی کے دوقت کو فارغ رکھنا واجب ہے، لیکن عمرہ اداء کر کے اس نے ایسانہیں کیا تو بھی اس سے اس کے عمرہ کی ادائیگی اور اس کی صحت پر کوئی آئی نہیں آئے گی، کیوں کہ سبب کرا جت عمرہ کے علاوہ میں ہے۔

بہرحال جب وہ عمرہ کو اداء کر لے گاتو حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ اداء کرنے کی وجہ سے اس پر ایک دم واجب ہوگا اور دونوں کو جع کرنا اور ایک ساتھ اداء کرنا یا تو احرام میں ہوگا بایں طور کہ وہ شخص حج کے لیے حلق کرانے سے پہلے عمرہ کا احرام باندھے، یا بیہ جمع حج کے باقی افعال یعنی رک جمار وغیرہ میں اجتماع کے حوالے سے ہوگا، بہرحال جمع ہوگا اور اس جمع کی وجہ سے اس شخص پردم کفارہ واجب ہوگا۔

و قیل النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر اس آفاقی نے جج کے لیے حلق کرانے کے بعد طواف زیارت وغیرہ سے عمرہ کا احرام باندھا تو اس سلسلے میں حضرات فقہاء کی دورائیں ہیں (۱) بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اب وہ عمرہ کو ترک نہ کرے، بل کہ اداء کر لے، مبسوط کی ظاہری عبارت سے بھی یہی واضح ہے (۲) کیکن بعض دوسرے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اس کے لیے ترک عمرہ ہی مستحب ہے، تا کہ وہ ان ایام میں عمرہ اداء کرنے سے متعلق وارد ہونے والی نہی سے نیچ جائے ، فقیہ ابوجعفر آنے اس رائے کو مشاکخ کی پہندیدہ رائے قرار دیا ہے۔

## ر آن الهداية جلد ال يوسير الماري الماري كان يوسي الكام في كه بيان مير الماري كي بيان مير الماري كي بيان مير ال

فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ فَإِنَّهُ يَرُفَضُهَا، لِأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَلِبَ إِحْرَامُهُ إِحْرَامَ الْعُمْرَةِ عَلَى مَا يَأْتِيْكَ فِي بَابِ الْفُوَاتِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَيَصِيْرُ جَامِعًا بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْأَفْعَالِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَضَهَا كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَتَيْنِ.

تروج بھلے: اور اگر اس کا حج فوت ہوگیا پھر اس نے عمرہ کا یا حج کا احرام باندھا تو وہ اسے ترک کردے، اس لیے کہ فائتِ حج افعال عمرہ سے حلال ہوجاتا ہے اس کے احرام کے احرام عمرہ میں تبدیل ہونے سے جیسا کہ باب الفوائت میں ان شاء اللہ آئے گا۔ لہذا وہ خص افعال کے اعتبار سے دوعمروں کو جمع کرنے والا ہوجائے گا، اس لیے اس پر عمرہ کو ترک کرنا واجب ہے جیسا کہ اس صورت میں جب دوعمروں کا احرام باندھے (تب بھی ایک کوترک کرنا واجب ہے)۔

اللغاث: ﴿فاته ﴾ اس عنفا موليا ـ

## فائت فج کے لیے دوسری عبادت کا احرام باندھنے کا حکم:

مسکدیہ ہے کہ اگر اس شخص کا ج فوت ہوگیا اور دوبارہ اس نے ج یا عمرہ کا احرام باندھ لیا تو اب اس کے لیے تھم یہ ہے کہ دوبارہ اس نے جس چیز کا احرام باندھا ہے اسے ترک کر دے، کیوں کہ جس شخص کا ج فوت ہوتا ہے وہ عمرہ کے افعال بجالا کر حلال ہوجاتا ہے اور اس کا احرام بھی عمرہ کے احرام میں تبدیل نہیں ہوتا، اب اگر اس نے دوبارہ جج کا احرام باندھا تھا تو چونکہ اس کا جج والا احرام باقی ہے اور احرام عمرہ میں تبدیل نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ دوجج کو جمع کرنے والا ہوگا اور اگر دوبارہ عمرہ کا احرام باندھا تھا تو چوں کہ وہ افعال عمرہ کے ذریعے حلال ہورہا ہے، اس لیے اس اعتبار سے دوعمروں کو جمع کرنے والا ہوگا اور دوجے یا دوعمرہ دونوں میں سے ہرایک کو جمع کرن درست نہیں ہے، اس لیے اس شخص کے حق میں دونوک فیصلہ یہ ہے کہ دوبارہ اس نے جس چیز کا بھی احرام باندھا تھا اسے ترک کر دے۔

وَ إِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ يَصِيْرُ جَامِعًا بَيْنَ الْحَجَّتَيْنِ إِحْرَامًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَضَهَا كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ، وَ عَلَيْهِ قَضَاوُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ فِيْهَا وَ دَمَّ لِرَفْضِهَا بِالتَّحَلَّلِ قَبْلَ أَوَانِهِ.

ترجیلی: اوراگراس نے دوبارہ جج کا احرام باندھا تھا تو وہ احرام کے اعتبار سے دو مج کوجمع کرنے والا ہوجائے گا، اس لیے اس پر اس مج کوترک کرنا واجب ہے جبیبا کہ اس صورت میں جب کہ اس نے ایک ساتھ دو حج کا احرام باندھا ہو۔اوراس شخص پر اس کی قضاء واجب ہے، اس لیے کہ اس کوشروع کرنا میچ ہے اور اس کے وقت سے پہلے حلال ہوکر اسے ترک کرنے کی وجہ سے دم بھی واجب ہے۔ معرف ہے۔

عبارت کا حاصل تو اس سے پہلے والے مسئلے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، یہاں صرف یہ یادر کھے کہ جج یا عمرہ دونوں میں سے وہ جس چیز کوبھی ترک کرے گا اس پر اس کی قضاء لازم ہوگی، کیوں کہ اس کوشروع کرنا درست ہے اور چوں کہ اسے ترک کر کے وہ مخص قبل از وقت حلال بھی ہور ہاہے، اس لیے اس حوالے سے اس پرایک دم بھی لازم ہوگا۔

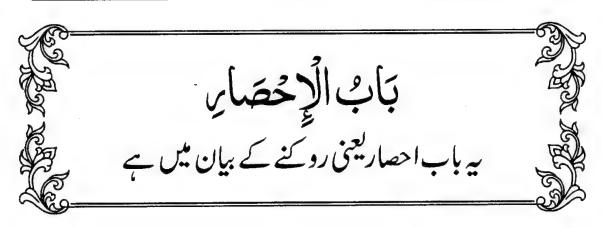

احصار بھی چوں کہ محرم کے حق میں جنایت ہے، اس لیے اسے باب الجنایات کے بعد علیحدہ باب کے تحت بیان کیا جار ہا ہے، احصاد کے لغوی معنی میں روکنا منع کرنا۔

احصاد کے شرق اور اصطلاحی معنی ہیں محرم کا دیمن یا بیاری یا کسی خوف کی بناء پر جج یا عمرہ کے افعال کی اوائیگی سے رک جانا۔

مُحْصَر المم مفعول بمعنى ووضحص جيروكا كيا هو\_

وَ إِذَا أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُو ۗ أَوْ أَصَابَهُ مَرَضٌ فَمَنَعَهُ مِنَ الْمُضِيِّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُا أَنْ الْهَدُي شُرِعَ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ لِتَحْصِيْلِ النَّجَاةِ، وَ بِالْإِحْلَالِ يَكُونُ الْإِحْصَارُ إِلاَّ بِالْعَدُقِ، لِأَنَّ التَّحَلُّلُ بِالْهَدِي شُرِعَ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ لِتَحْصِيْلِ النَّجَاةِ، وَ بِالْإِحْلَالِ يَنْجُو مِنَ الْعَدُو لِلَّ بِالْمَرْضِ، وَ لَنَا أَنَّ اللَّهَ الْإِحْصَارِ وَرَدَتُ فِي الْإِحْصَارِ بِالْمَرْضِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللَّغَةِ لِيَنْ مِنَ الْمَرْضِ، وَ الْعَصُرُ بِالْعَدُوِ، وَالتَّحَلُّلُ قَبْلَ أَوْانِهِ لِدَفْعِ الْحَرِجِ الْاتِي مِنْ قِبَلِ الْمُتِدَادِ الْإِحْرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْمَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحِيْرِ الْمَرْضِ أَعْطَمُ .

تروی دیا تو اس کے لیے طلال ہونا جائز ہے، امام شافعی والتھا فرماتے ہیں کدا حصار صرف دشمن کی وجہ سے تحقق ہوگا، کیوں کہ محصر کے دیا تو اس کے لیے طلال ہونا جائز ہے، امام شافعی والتھا فرماتے ہیں کدا حصار صرف دشمن کی وجہ سے تحقق ہوگا، کیوں کہ محصر کے حق میں مدی ذرئ کر کے حلال نجات حاصل کرنے کے لیے حقق ہوا ہے اور حلال ہونے سے دشمن سے نجات حاصل ہوگی نہ کہ بیاری سے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ با تفاق اہل لغت احصار بالمرض کے متعلق ہی آیت احصار وارد ہوئی ہے، چنا نچے اہل لغت کا میہ قول ہے کہ احصار مرض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور قبل از وقت حلال ہونا اس حرج کو دفع کرنے قول ہے کہ احصار مرض کی وجہ سے ہوتا ہے اور حصر دشمن کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیاری کے ساتھ احرام پر صبر کرنے کا حرج بہت کی غرض سے ہوتا ہے جو درازی احرام کی وجہ سے پیش آنے والا ہوتا ہے اور بیاری کے ساتھ احرام پر صبر کرنے کا حرج بہت زیادہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ احصر ﴾ روک لیا گیا۔ ﴿ عدو ﴾ وثمن۔ ﴿ اصابه ﴾ اے آلگا۔ ﴿ مضیّ ﴾ چلتے رہنا۔ ﴿ تعدّل ﴾ احرام کھولنا۔ ﴿ امتداد ﴾ برد جانا، پھیل جانا۔ ﴿ اصطبار ﴾ صبر كرنا۔

## محصر كى تعريف اور حكم:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کوئی محرم دخمن کے خوف سے یا بیاری کی وجہ سے جی یا عمرہ کی ادائیگی سے روک دیا گیا تو اسے چاہے کہ ہدی کا جانور ذرج کر دے اور حلال ہوجائے ، امام شافعی والتی اور امام مالک والتی یا خیرہ کا فدہب یہ ہے کہ احصار صرف دخمن سے حقق ہوگا ، مرض وغیرہ سے احصار حقق نہیں ہوگا ، چنا نچہ اگر دخمن کے خوف سے کوئی محرم جج یا عمرہ کے افعال کی ادائیگی سے دکمن سے تو اس کے لیے ہدی کا جانور حرم میں بھیج کر حلال ہونا جائز ہے، لیکن بیاری یا کسی اور وجہ سے رکنے کی صورت میں اس کے لیے حلال ہونا جائز نہیں ہے۔

ان حفزات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت فإن أحصرتم فیما استیسر من المهدي کہ اگر تمہیں جی یا عمره کے افعال کی ادائیگی سے روک دیا جائے تو جو ہدی میسر ہوا ہے بھیج کر حلال ہوجاؤ، اُن مُحرین کے متعلق نازل ہوئی ہے جنمیں دشمن کی وجہ سے رکنا پڑا تھا، چنا نچہ آپ منگی اور آپ کے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کی صلح اسی موقع پر اور اسی علب وشمن کے پیش نظر ہوئی تھی۔ اور پھر آگے چل کر قرآن کریم نے فاذا أمنتم فیمن تمتع بالعمرة إلی العج المنح کامضمون بیان کیا ہے اور یہ بات تو معمولی عقل والا بھی جانتا ہے کہ امن دشمن سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ مرض اور بیاری سے، اس لیے احصار کا تعلق اور اس کا تحق صرف اور میاری میں اور کرم کو حلال ہونے کی امن و خوف عدو ہی کی صورت میں صرف ارسال ہدی کر کے محرم کو حلال ہونے کی اجازت ملے گی۔

امام شافعی ولیشنا کی دوسری دلیل میہ ہے کہ مدی بھیج کر طلال ہونا اس لیے محصر کے حق میں مشروع ہوا ہے تا کہ اسے پیش آمدہ خوف اور عذر سے نجات ہواور ہم بید مکیور ہے ہیں کہ بین نجات صرف دشمن سے ہی ملتی ہے، کیوں کہ حلال ہونے کے بعد محرم دشمن سے تو نجات حاصل کر لیتا ہے، لیکن اسے مرض سے نجات نہیں ملتی، اس لیے کہ حلال ہونے سے مرض ختم نہیں ہوتا، اس سے مجھی معلوم ہوتا ہے کہ احصار کا تحقق صرف عدو کے ساتھ ہے۔

ولنا النع جماری دلیل یہ ہے کہ قرآن نے فإن أحصوتم میں جوفعل استعال کیا ہے وہ باب افعال سے ہاوراس کا مصدر إحصار ہالموض کے لیے استعال ہوتا ہے چنا نچہ مصدر إحصار ہالموض کے لیے استعال ہوتا ہے چنا نچہ اہل عرب أحصو ہ المموض اسی وقت بولتے ہیں جب بیاری کی کوسفر سے عاجز اور بے بس کر دے، اس لیے اس آیت کو صرف الل عرب أحصو ہ المموض کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس میں محصر بالمرض بھی ہ فل اور شامل ہوگا۔ اس سے بھی عمدہ بات یہ ہے کہ إحصار بالعدو کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس میں محصر بالمرض بھی ہ فل اور شامل ہوگا۔ اس سے بھی عمدہ بات یہ ہے کہ إحصار کے نفوی معنی ہیں روکنا اور من کرنا، اور جس طرح دیمن کے خوف سے محرم جج یا عمرہ کے افعال کی ادائیگی سے رکتا ہے، اسی طرح بیاری کا مسئلہ تو عدو سے بھی نے، اسی طرح بیاری کا مسئلہ تو عدو سے بھی زیادہ کی شرالوقوع ہے، اس لیے اس سے تو بدرجہ اولی احصار محقق ہوگا۔

## 

والتحلل قبل أوانه النج اس كا عاصل بيہ ہے كہ محصر ہوجانے كى صورت ميں قبل از وقت طال ہونے كا فائدہ محرم ہے حرج كو دور كرنا ہے اور ہم بيد دكھ رہے ہيں كہ محصر بالعرض ہونے كى صورت ميں حلت كا جواز اور بھى زيادہ نفع بخش ہے اور عمده طريقے پر حرج كو دور كرنے والا ہے، كيوں كہ محض محصر بالعدوكوتو كچھ دن يا كچھ لمحہ بعد نجات مل جائے گى، كين محصر بالمرض كى بيارى اگر برح گئى اور دراز ہوگئى تو اسے نجات ملنے ميں ايك لمبى مدت دركار ہوگى اور ظاہر ہے كہ اگر مرض كے ساتھ ہم اس پر احرام بھى لازم كر ديں تو وہ بے چارہ حد درجہ مجبور اور بے بس ہوجائے گا، معلوم ہوا كہ محصر بالمرض كا خوف اور اس كى علت محصر بالعدو كو ارسال ہدى كے در يع حلال ہونے كى رخصت بالعدو كو ارسال ہدى كے در يع حلال ہونے كى رخصت عاصل ہے، اس ليے محصر بالعرو سے اعلى اور اتو كى ہے۔ حاصل ہے، اس ليے محصر بالعدو سے اعلى اور اتو كى ہے۔ حاصل ہے، اس ليے محصر بالعدو سے اعلى اور اس كا جواب بيہ كہ حاصل ہے ادام شافعى والتي كا فبان أحصوته كو إحصار بالعدو كے ساتھ خاص كرنا تو يد درست نہيں اور اس كا جواب بيہ كہ حد يبيہ كے موقع پر جواحصار تھا وہ چونكہ عدو ہى كى وجہ سے تھا، اس ليے اس كى طرف آيت كا شان ورود اور شان نزول منسوب كرديا حد يبيہ كے موقع پر جواحصار تھا وہ چونكہ عدو ہى كى وجہ سے تھا، اس ليے اس كى طرف آيت كا شان ورود اور شان نزول منسوب كرديا

رہا امام شائعی رطقینا کا فہان احصوت ہو احصار بالعدو کے ساتھ خاص کرنا تو یہ درست ہیں اور اس کا جواب یہ ہے کہ صدیبیہ کے موقع پر جواحصار تھا وہ چونکہ عدو ہی کی وجہ سے تھا، اس لیے اس کی طرف آیت کا شان ورود اور شان نزول منسوب کر دیا گیا، لیکن اس نسبت سے دیگراحصار کی فئی لا زم نہیں آتی اور مرض وغیرہ سے بھی احصار کا تحقق ہوسکتا ہے اور ہوتا ہے۔

وَإِذَا جَازَ لَهُ النَّحَلُّلُ يُقَالُ لَهُ اِبْعَتُ شَاةً تُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَ وَاعِدْ مَنْ تَبْعَثُهُ بِيَوْمٍ بِعَنِبِهِ يَذْبَحُ فِيهِ ثُمَّ تَحَلَّلُ، وَ إِلَيْهِ الْإِصَارَةُ بَقُولِهِ تَعَالَى "وَ لَا تَحْلِقُواْ رُوُسَكُمْ حَتَّى يَنْلُغُ الْهَدْى يَقَعُ قُرْبَةً دُوْنَهُ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ، وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَ لَا تَحْلِقُواْ رُوُسَكُمْ حَتَّى يَنْلُغُ الْهَدْى يَقَعُ وَرَبَةً دُوْنَهُ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ، وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَ لَا تَحْلِقُواْ رُوُسَكُمْ حَتَّى يَنْلُغُ الْهَدْى يَقَعُ وَلِنَا الْهَدْى الْمَوْدَةِ اللهَافِعِيُّ رَحَالُهُ الْهَدْى الْمَوْدَى الْمَالُولُ السَّافِعِيُّ رَحَالُكُمْ الْهَدُى الْمَوْدَةُ وَالْمَدُونِ السَّافِعِيُّ رَحَالُكُمْ الْهَدْى الْمَوْدَةُ وَالْمُدُونِ السَّافِعِيُّ رَحَالُكُمْ الْهَدْى وَ السَّاقُ الْمَوْدُونُ السَّافَةُ وَلَا السَّافِعِي مَرَالُكُمْ وَ يَعْوَلُونُ السَّافَةُ وَلَا السَّافِعِي وَالْمَوْدُونُ السَّافَةُ وَلَا السَّافَةُ وَالْمَدُونُ السَّافَةُ وَلَا السَّافَةُ وَالْمُونُ وَ السَّافَةُ وَلَى الْمَوْدُونُ السَّافَةُ وَلَا السَّافَةُ وَلَا الْمَوْدُونُ السَّافَةُ وَلَا الْمَوْدُونُ السَّافَةُ وَلَا الْمَوْدُونُ السَّافَةُ وَلَا الْمَوْدُونُ السَّافَةُ وَلَى الْمَوْدُونُ السَّافَةُ وَلَا الْمُولُولُولُ الْمَوْدُونُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَ تَلْمَعُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَعْوَلِي اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ مُولِلُهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

تروجمل : اور جب اس کے لیے طال ہونا جائز ہوگیا تو اس سے بیکہا جائے کہ ایک بکری بھیجو جوحرم میں ذبح کی جائے اورجس کے ساتھ مدی بھیجو اس سے ایک مقررہ دن کا وعدہ کر لے کہ وہ شخص اس دن مدی کو ذبح کر سے پھر حلال ہوجائے ، اور حرم میں اس

## 

لیے ہدی بھیجی جائے گی کہ احصار کی قربانی ایک عبادت ہے۔ اور خون بہانے کا عبادت ہونا صرف زمان یا مکان ہی میں معلوم ہوا ہے جیسا کہ گذر چکا ہے، لہذا زمان و مکان کے بغیر دم احصار قربت نہیں ہوگا اور اس دم سے طال ہونا بھی واقع نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان و لا تحلقو ا رؤسکم النے میں اس طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ ہدی اس چیز کا نام ہے جے حرم میں بھیجا جائے۔ امام شافعی براٹیلڈ فرماتے ہیں کہ ہدی حرم کے ساتھ موقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رخصت کے طور پرمشروع ہوتی ہواور موقت کرنا تخفیف کو باطل کردیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اصل تخفیف تو ملحوظ رکھی گئی ہے لیکن اس کی انتہا ملحوظ نہیں رکھی گئی، اور بکری کی ہدی جائز ہے، اس لیے کہ ہدی منصوص علیہ ہے اور بکری ہدی کا کم تر درجہ ہے۔ اور ایسے گائے اور اونٹ بھی کافی ہے جیسا کہ قربانی میں ہاور جو بچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے متعین بکری بھیجنا مراونہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی بھی دشوار ہوجا تا ہے، بلکہ محصر کو قیمت سے اور جو بچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے متعین بکری بھیجنا مراونہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی بھی دشوار ہوجا تا ہے، بلکہ محصر کو قیمت سے اور جو بچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے متعین بکری بھیجنا مراونہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی بھی دشوار ہوجا تا ہے، بلکہ محصر کو قیمت سے کہ کا بھی اختیار ہے تا کہ وہاں بکری خرید کراس کی طرف سے ذرائے کی جائے۔

حضرات طرفین بڑتے ہیں کی دلیل یہ ہے کہ حلق کا عبادت ہونا افعال جج پر مرتب ہوکر معلوم ہوا ہے، لہذا افعال جج سے پہلے حلق نسک نہیں ہوگا۔اور آپ مَنگالِیَّ اور صحابہ کرام کا حلق کرانا اس لیے تھا تا کہ واپس ہونے پران کے عزم کا استحکام معلوم ہوجائے۔ میں م

## اللغات:

﴿ابعث ﴾ بھیج۔ ﴿واعد ﴾ وعدو کرے۔ ﴿إراقة ﴾ قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ ﴿لا تحلقوا ﴾ نہ منڈاؤ۔ ﴿محل ﴾ جگہ، مقام۔ ﴿مواعٰی ﴾ جس کی رعایت رکھی گئی ہے۔ ﴿نهایة ﴾ انتہائی ورجہ ﴿ضحایا ﴾ قربانیاں۔ ﴿استحکام ﴾ پختہ۔ ﴿عزیمة ﴾ نیت۔ ﴿انصرام ﴾ کثنا، اوٹنا۔

## تخريج:

■ اخرجه البخاري في كتاب الصلح باب الصلح من المشركين، حديث ٢٧٠١.

## محصر کے لیے حلال ہونے کا طریقہ:

اس طویل عبارت میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جب وشن یا مرض وغیرہ کی وجہ سے محصر ہوجانے کی صورت میں محرم کے لیے حلال ہونا جائز ہے تو اب آگے کا مرحلہ اور مسئلہ اس کے حق میں یہ ہے کہ وہ حرم میں ایک بکری یا اس کی قیمت بطور مہدی بھیج دے اور جس شخص کے ساتھ مہدی بھیجے اس سے ایک متعین دن کا وعدہ کرالے کہ تم فلاں دن فلاں وقت اس مہدی کو ذبح کر دینا تا کہ اس کے مطابق میں پوری طرح حلال ہوجاؤں۔اور جب اسے یہ یقین ہوجائے کہ مہدی لے جانے والے شخص نے اسے ذبح کر دیا تا کہ ہوگا تو اب وہ حلال ہے اور اسے غیر محرم کے افعال واعمال کی طرح افعال واعمال کرنے اور زندگی جینے کا پورا پوراحق حاصل ہے۔

وانما یبعث إلی الحوم النج اس کا حاصل یہ ہے کہ محصر کے لیے مقام احصار میں ہدی ذیح کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس ہدی کوحم میں بھیجنا اور حرم ہی میں ذیح کرانا ضروری ہے، کیوں کہ محصر کی ہدی دم احصار کہلاتی ہے اور دم احصار قربت ہے، پھر دم دینا یا خون بہانا اس صورت میں قربت کہلائے گا جب وہ کسی زمان یا مکان کے ساتھ خاص ہواور جج سے متعلق دم وغیرہ عموماً مکان یعنی حرم کے ساتھ خاص ہیں چنانچہ خود قرآن کریم میں بھی یہی اشارہ موجود ہے ارشاد خداوندی ہے و الا تحلقوا رؤسکم محتی یبلغ الهدی محلّه کہ جب تک ہدی اپنے مقام پر نہ بہنے جائے اس وقت تک تم طلق نہ کراؤاور ظاہر ہے کہ محلّه ہے حمم مراد ہے، اس لیے ہدی کوحرم میں بھیجنا اور حرم ہی میں اسے ذیح کرنا یا کرانا ضروری ہے۔

ہدی کے حرم میں ذیح ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے لاتحلقوا رؤسکم النے میں لفظ ہدی استعال کیا ہے اور ہدی اس چیزکو کہتے ہیں جے حرم میں پہنچایا جائے ،الہذااس حوالے سے بھی ہدی کا حرم میں پہنچانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

وقال الشافعي النع ہمارے يہاں تو ہدى كورم تك يہنچانا ضرورى اور واجب ہے، كيكن امام شافعى كے يہاں ايسا كچھنہيں ہے، وہ فرماتے ہيں كہ مدى حرم كے ساتھ خاص نہيں ہے، بل كہ اگر كوئى مُحصَر غير حرم ميں بھى ہدى ذرج كر كے حلال ہوجائے تو كوئى حرج نہيں ہے، كوں كہ محصر كے ليے ہدى ذرج كر كے حلال ہونا رخصت ہے، اب اگر ہم اس ہدى كورم تك پہنچانا ضرورى قرار ديديں تو يدرخصت باطل ہوجائے گى، اس ليے ہدى كورم تك پہنچانا ضرورى نہيں ہوگا۔

لیکن ہماری طرف سے امام شافعی پر پیٹیٹ کو دوٹوک جواب سے ہے کہ حضرت والا ہدی کوحرم تک پہنچانے میں بھی اصل تخفیف ہاتی رہتی ہے اور وہ محصر کا ہدی بھیج کر حلال ہونا ہے، اب اگر ہم ہدی کوحرم تک بھیجنے کی شرط بھی ختم کر دیں تو صرف تخفیف ہی تخفیف ہی تخفیف اس محدوم ہوجائے گی، اس لیے ہم لوگ اصل تخفیف باقی رکھتے ہوئے محصر کے لیے ارسال ہدی کی صورت میں معادم موجائے گی، اس لیے ہم لوگ اصل تخفیف باقی رکھتے ہوئے محصر کے لیے ارسال ہدی کی صورت میں محلال ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں اور نہایتِ تخفیف کی رعایت نہ کرتے ہوئے اس ہدی کوحرم میں بھیجنا ضروری قرار دیتے ہیں۔ ہیں۔

ویجوز الشاۃ النے فرماتے ہیں کہ ہدی میں بکری ذیح کرنا جائز ہے، کیوں کہ قرآن کریم نے فیما استیسر من الھدي میں انھدی میں انھدی میں انھدی میں انھدی میں انھدی میں انھا ہدی کا میسر اور آسان ہونا ذکر کیا ہے اور بکری اس کا ادنی درجہ ہے اس لیے وہ جائز ہوگی اور جب بکری جائز ہوں جا تو ظاہر ہے کہ اونٹ اور گائے وغیرہ تو بدرجہ اولی جائز ہوں گے جیسا کہ قربانی کے جواز میں بیسب مساوی اور برابر ہیں اور سب کی قربانی جائز ہے۔ جائز ہے ای طرح ان سب کو ہدی میں ذیح کرنا بھی جائز ہے۔

ولیس المواد الن مسلدیہ ہے کہ ہدی بھینے میں خاص بکری کو ہی بھیجنا واجب اور لازم نہیں ہے، بل کہ اگر کوئی شخص بکری کی جگہ اس کی قیمت بھیج دے اور حرم میں اس قیمت سے بکری خرید کر ذرج کر دی جائے تو یہ بھی جائز اور درست ہے، کیوں کہ بھی کبھی بکری وغیرہ کا ملنا یا بھیجنا دشوار ہوتا ہے اب اگر عین بکری کو بھیجنا لازم قر ردیدیا جائے تو محصر کو حرج لاحق ہوگا، والمحر ج مدفوع فی النسر ع۔

## ر آن الهداية جلدا على المسلك المام على المام في عيان عن على المام في عيان عن على المام في عيان عن على المام في

ذ کے ہونے کے بعد بھی حلال ہونے کے لیے حلق یا قصر کرانا پڑے گا اور بید چیز اس پر واجب ہے۔ تاہم اگر محصر اسے ترگ کردے تو اس پر دم وغیرہ ان کے یہاں بھی واجب نہیں ہوگا، امام ابو یوسف راٹٹیلٹ کی دلیل بیہ ہے کہ جب آپ سُلُٹِیْلِمُ اور آپ کے صحابہ حدیبیہ کے سال محصر ہوگئے تھے تو آپ لوگوں نے ہدی کا جانور بھیخے اور ذبح کرانے کے بعد حلق بھی کرایا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محصر کی حلت کے لیے صرف ہدی ذبح کرنا کافی نہیں ہے بل کہ اس کے ساتھ ساتھ صاتھ حلق یا قصر کرانا بھی ضروری ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ حلق یا قصر حج کی ایک قربت اور عبادت ہے، لیکن یہ اسی صورت میں عبادت مخقق ہوتی ہے جب افعال حج پر مرتب ہوتی ہے اور ترتیب کے ساتھ اداء کی جاتی ہے اور محصر چوں کہ افعال حج اداء ہی نہیں کرتا اس لیے اس کے حق میں صلق یا قصر عبادت نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے بجالا نا اس پر ضروری ہوگا۔ رہا آپ شکا گھٹا اور حضرات صحابہ کا حدیبیہ کے سال حلق کرانا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ مشرکین اور مسلمانوں کے در میان جوسلح ہوئی ہے وہ موکد ہوجائے اور مشرکین مسلمانوں کی واپسی کے اداد ہے کو پچا اور مشحکم سمجھ کر اپنے آپ کو موثین سے مامون سمجھیں اور کسی بھی طرح کی سازش وغیرہ میں نہ ملوث ہوں۔ لہذا اس واقعے کو دلیل بنا کر محصر کے حلال ہونے کے لیے وجوب طلق کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے۔

نوٹ: وجوب طاق کے حوالے سے امام ابو یوسف والٹیلڈ کا مسلک اور ان کی دلیل بیان کرنے میں صاحب ہدایہ کی عبارت واضح نہیں ہے، ایک طرف تو انہوں نے امام ابو یوسف والٹیلڈ کے بہاں وجوب طاق کا قول بیان کیا ہے اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ولو لم یفعل لا شیعی علیہ، یعنی اگر محصر نے حلق نہیں کرایا تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہے، جب کہ محرم پر جو چیزیں واجب ہوتی ہیں ان کے ترک سے دم لازم ہوتا ہے، اس لیے بہاں وجوب حلق اور پھر اس کے ترک پر عدم وجوب دم دونوں میں کوئی مطابقت سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔ صاحب بنائیڈ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ علیہ ذلك سے وجوب نہیں، بل کہ استجاب مراد ہے یعنی ہدی کا جانور ذرج نہیں ہے، اس تطبیق کے بعد بھی محرم کوچاہیے کہ حلال ہونے کے لیے طلق یا قصر کرا لے، تا ہم اگر وہ حلق یا قصر نہیں کراتا ہے تو بھی اس پرکوئی حرج نہیں ہے، اس تطبیق کے بعد عبارت واضح ہوجاتی ہے۔ (۱۱/۳)

قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَارِنًا بَعَتَ بِدَمَيْنِ لُإِحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّحَلُّلِ عَنْ إِحْرَامَيْنِ، فَإِنْ بَعَثَ بِهَدْي وَاحِدٍ لِيَتَحَلَّلَ عَنِ الْحَجِّ وَ يَبْقَى فِي إِخْرَامِ الْعُمُرَةِ لَمْ يَتَحَلَّلُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لِأَنَّ التَّحَلُّلُ مِنْهُمَا شُرِعَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ.

ترجمل : فرماتے ہیں کہ اگر محصر قارن ہوتو وہ دودم بھیج ، کیوں کہ اسے دواحرام سے حلال ہونے کی ضرورت ہے ، چناں چہ اگر اس نے ایک ہدی بھیجی تا کہ حج کے احرام سے حلال ہوجائے اور عمرہ کے احرام میں باقی رہے تو ان میں سے ایک سے بھی حلال نہیں ہوگا ، کیوں کہ دونوں احرام سے ایک ہی حالت میں حلال ہونا مشروع ہے۔

#### اللغات:

﴿احتياج ﴾ ضرورت مند موتا - ﴿تحلّل ﴾ احرام خمّ كرنا ـ

## ر ان البداية جلا ي محال المحالية على عن عن عن من من المام عن عن عن عن المام عن عن عن عن المام عن عن عن المام ع

#### محصر کے قارن ہونے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر محصر ہونے والاشخص قارن ہواور اس نے جج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرکے دونوں کا احرام باندھ رکھا ہوتو اسے جاہد ارمحصر ہونے کے لیے دودم بھیج، کیوں کہ اس نے دوچیزوں کا احرام باندھ رکھا ہے، لہذا دونوں کے احرام سے حلال ہونے کے لیے وہ دوہدی بھیجے۔ اب اگر اس نے صرف ایک ہدی بھیجی اور بینیت کی کہ جج کے احرام سے حلال ہوجاؤں اور عمرہ کے احرام میں باقی رہوں تو فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور وہ ہدی کسی بھی احرام سے اسے حلال نہیں کرے گی، بلکہ اس کا ارسال رائیگاں جائے گا، کیوں کہ جس طرح اس نے ایک ہی ساتھ ایک ہی نیت سے دوچیزوں کا احرام باندھا ہے، ای طرح اس پرضروری ہے کہ ایک ہی ساتھ ان کی ہدی بھی بھیجے، تب تو حلال ہوگا ورنہ نہیں۔

وَ لَا يَجُوزُ دِبْحُ دَمِ الْإِحْصَارِ إِلَّا فِي الْحَرَمِ وَ يَجُوزُ دِبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْكَارُا بِهَدْيِ الْمُتْعَةِ يَجُوزُ اللّهِبُحُ اللّهِمُورَةِ مَتَى شَاءَ اعْتِبَارًا بِهَدْيِ الْمُتْعَةِ يَجُوزُ اللّهِبُحُ لِلْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ مَتَى شَاءَ اعْتِبَارًا بِهِدْيِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، وَ رُبَّمَا يَعْتَبِرَانِهِ بِالْحَلْقِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَلِّلٌ، وَ لِآبِي حَنِيْفَةَ وَمَا اللّهُ وَالْمَعْقِ وَالْقِرَانِ، وَ لَا بِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآلَةُ وَالْمُعُورُ الْآكُلُ مِنْهُ فَيَخْتَصُّ بِالْمَكَانِ دُوْنَ الزَّمَانِ كَسَائِرِ دِمَاءِ الْكَفَّارَاتِ، بِخِلَافِ دَمِ الْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآلَةُ وَمُ الْوَقُولُ يَنْتَهِي بِهِ.

ترویک : اور غیر حرم میں دم احصار کو ذرج کرنا جائز نہیں ہے، اور امام ابوحنیفہ پرائٹیٹ کے یہاں دم احصار کو یوم نحر سے پہلے ذرج کرنا جائز ہے، حضر ات صاحبین فرماتے ہیں کہ محصر بالحج کے لیے غیر یوم نحر میں ذرج جائز ہیں ہے اور محصر بالعمر ہ کے لیے جائز ہے جب چائز ہے دیا کرے، مدی متعد اور مدی قران پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور بھی بھی حضرات صاحبین ہدی احصار کو حلق پر قیاس کرتے ہیں ، اس لیے کہ ان میں سے ہرا کے محلل ہے۔ حضرت امام ابو صنیفہ پرائٹیٹ کی دلیل ہیہ ہے کہ بیدوم کفارہ ہے اسی لیے محصر کو اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے، لہذا بیدوم مکان کے ساتھ خاص ہوگا نہ کہ ذمان کے ساتھ جیسے کفارے کے ویگر دم، برخلاف دم متعد اور قران کے باس لیے کہ وہ اپنے وقت میں ہے، کیوں کہ افعال حج میں سے سے اہم فعل یعنی وقوف عرفہ کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿محلل ﴾ احرام ختم كرنے كاسب

## دم احسار کے ذرئے کرنے کی جگداور وقت کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے یہاں یوم النحر سے پہلے محصر بالنج اور محصر بالعمرہ دونوں کے لیے دم احصار کو ذیح کرنا درست اور جائز ہے جب کہ حضرات صاحبینؓ کے یہاں دونوں میں فرق ہے چنانچہ محصر بالعمرہ تو یوم النحر سے پہلے دم

## ر أن الهداية جلدا عن المسلك من من من من من من الكام في كيان من على الكام في كيان من على الم

احصار ذبح کرسکتا ہے، لیکن محصر بالحج یوم الحقر سے پہلے ذبح نہیں کرسکتا، بلکہ اس کے لیے خاص یوم الحقر ہی میں دم احصار کو ذبح کرنا الازم اور ضروری ہے، اس کے علاوہ میں جائز نہیں ہے، اس سلسلے میں حضرات صاحبین کی دلیل قیاس ہے یعنی جس طرح دم تہتا اور دم قران محلل ہیں اور ان محلل ہیں اور ان کے علاوہ میں انھیں ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح دم احصار بھی یوم المخر کے ساتھ خاص ہوگا اور یوم المخر کے علاوہ میں اسے ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ یہ بھی محلل ہے لہذا بیدم بھی دیگر د ماء کی طرح یوم نح کے ساتھ خاص ہوگا اور اس کے علاوہ میں ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہوگا۔

ولأبی حنیفة وَحَنَّ عَلَیْهُ الْمَع حضرت امام اعظم والینی کی دلیل بیہ ہے کہ دم احصار محلل ہونے کے ساتھ ساتھ دم کفارہ اور دم جنایت ہے، یہی وجہ ہے کہ محصر کے لیے اس میں سے پچھ کھانا اور استعال کرنا درست نہیں ہے بہر حال دم احصار دم کفارہ ہے اور کفارات کے تمام دماء مکان یعنی حرم کے ساتھ خاص ہیں، لبذا زمان یعنی ایام نح کے ساتھ خاص نہیں ہوں گے اور یوم نح سے پہلے بہی ان کی قربانی درست اور جائز ہوگی۔

بعلاف دم المنعة النع يهال سے حفرات صاحبين کے قياس كا جواب ہے جس كا حاصل يہ ہے كه دم احصار كو دم تشخ اور دم قران پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيول كہ تشخ اور قران كے دم دم شكر اور دَم نسك بيں اور دم نسك يوم نحر كے ساتھ خاص ہوتا ہے، الہذا يہ دونوں دم بھى يوم نحر كے ساتھ خاص ہول گے۔ اس طرح حلق كا مسئلہ ہے كہ حلق افعال حج بيں سے سب سے اہم فعل يعنى وقو ف عرفہ كے ساتھ بوطق ہوتا ہے وہ اپنے وقت پر ہوتا ہے، اس كے برخلاف احصار كا دم وقت سے پہلے محلل ہوتا ہے، اور دونوں ميں قبل از وقت اور بعد الوقت كا فرق ہے، البذا اس فرق كے رہتے ہوئے ايك پر دوسرے كو قياس كرنا كيے درست ہوگا۔

قَالَ وَالْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ إِذَا تَحَلَّلَ فَعَلَيْهِ حَجُّ وَ عُمْرَةٌ، هَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيَّةً وَابْنِ عُمَرَ عَلَيْهُ، وَإِلَّانًا الْحَجَّةَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ، وَالْعُمْرَةُ لِمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى فَائِتِ الْحَجِّ.

ترمجمل: اورمحصر بالحج جب حلال ہوگیا تو اس پر جج اور عمرہ دونوں واجب ہیں، اس طرح حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر خیاتی ہے مروی ہے۔ اور اس لیے کہ شروع کرنے کے صبح ہونے کی وجہ سے حج کی قضاء واجب ہوتی ہے اور عمرہ اس لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ فائت الحج کے معنیٰ میں ہے۔

## محصر بالحج پر قضامیں حج اور عمرہ دونوں واجب ہوتے ہیں:

مسکدید ہے کہ جس محض نے جج کا احرام باندہ رکھا تھا اور افعال جج اداء کرنے سے پہلے وہ محصر ہوگیا اور ارسال ہدی کرکے حلال ہوگیا تو اب اس کے لیے شری فیصلہ یہ ہے کہ آئندہ سال جج اور عمرہ دونوں اداء کرے، کیوں کہ اس طرح کا تھم حضرات صحابہ سے منقول ہے، چنانچے صاحب بنایہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمرضی اللہ عنہم کے حوالے سے بید مدیث بطور دلیل پیش فرمائی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، يعنى جمشخص سے رات كا وقو ف عرفه فوت موكيا اس كا حج بى فوت موكيا، اسے چاہيے كه عمره كركے طلال موجائے اور آئنده سال دوباره حج كرے۔ اس حديث سے يہ بات واضح ہے كه فائت الحج پر حج اور عمره دونوں كى ادائيكى ضرورى ہے اور چونكه محصر فائت الحج كمعنى على ہے، اس ليے اس يربھى دونوں كى ادائيكى ضرورى ہوگى۔

و لأن المحجة المنع دوسرى دليل بيه ہے كه محصر كے ليے جج كوشروع كرنا درست تقاليكن احصار كى وجدسے بيشروع پاية يحميل كونه پہنچ سكا،اس ليے اس پراس شروع كرده جج كى قضاء واجب ہوگى۔اور چوں كدا حصار كے بعد محصر فائت الحج كے معنى ميں ہوگيا ہے،اس ليے اس برعمره بھى واجب ہوگا۔

وَ عَلَى الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاءُ وَالْإِحْصَارُ عَنْهَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَنَا، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَ الْمُعَّايَةِ لَا يَتَحَقَّقُ، لِأَنَّهَا لَا تَتَوَقَّتُ، وَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَ • عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ أَصْحَابَةَ أُحْصِرُو بِالْحُدَيْبِيَةِ وَ كَانُواْ عُمَارًا، وَ لِأَنَّ شَرْعَ التَّحَلُّلِ لَتَوَقَّتُ، وَ لَنَا أَنَّ النَّبِيِّ • عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ أَصْحَابَةَ أُحْصِرُو بِالْحُدَيْبِيَةِ وَ كَانُواْ عُمَارًا، وَ لِأَنَّ شَرْعَ التَّحَلُّلِ لِلَهُ اللَّهُ وَ لَذَا مَوْجُودٌ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، وَ إِذَا تَحَقَّقَ الْإِحْصَارُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِذَا تَحَلَّلُ كَمَا فِي الْحَجِ.

تروج کے : اور محصر بالعمرة برعمرہ کی قضاء واجب ہے۔ اور ہمارے یہاں عمرہ سے احصار محقق ہوجاتا ہے، امام مالک رالتھا لله فرماتے ہیں کہ عمرہ سے احصار محقق نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ عمرہ موقت نہیں ہے، ہماری دلیل بیہ ہے کہ آپ منگا اور حضرات صحابہ کو حدیب میں روک لیا گیا تھا حالاں کہ وہ سب معتمر تھے۔ اور اس لیے بھی کہ حلال ہونا دفع حرج کے لیے مشروع ہوا ہے اور بیہ علت عمرہ کے احرام میں بھی موجود ہے۔ اور جب احصار محقق ہوگیا تو اس پر قضاء واجب ہے جب وہ حلال ہوگیا جیسا کہ جج میں ہے۔

## اللّغات:

﴿عمار ﴾ عمره كرنے والے۔

## تخريج

اخرجه البخاري في كتاب المحصر باب الاحصار في الحج، حديث: ١٨١٢.

## محصر بالعمره كى تضاكا بيان:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ آگر کسی شخص نے عمرہ کا احرام باندھ رکھا تھا اور وہ افعال عمرہ کی ادائیگی سے روک دیا گیا تو اس پر فرکرہ عمرہ کی قضاء واجب ہے، اور بات دراصل بیہ ہے کہ ہمارے یہاں عمرہ سے بھی احصار شخق ہوتا ہے جب کہ امام ما لک رہے تھا۔

کے یہاں عمرہ سے احصار شخق نہیں ہوتا، ان کی دلیل بیہ ہے کہ عمرہ کے اداء کرنے کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا، بل کہ چند مخصوص ایام کے علاوہ ہمہ وقت اسے داء کیا جاسکتا ہے، اس لیے اس میں خوف کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور چونکہ خوف میں احصار کی علت ہے، البندا جب بیعلت فوت ہوگی تو ظاہر ہے کہ احصار بھی فوت ہوجائے گا۔

## ر آن الهداية جلدا على المسلم عام المسلم عام المسلم عان يم على الكام في بيان يم على الكام في بيان يم على المسلم

عمرہ میں تحققِ احصار کے متعلق ہماری دلیل میہ ہے کہ آں حضرت مُنَالِیَّا اور صحابہ کرام کو مقام حدیبیہ میں عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا اور تمام حضرات نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، چناں چہ آپ اور صحابہ کرام اس وقت حلال ہو گئے تھے اور آئندہ سال اس کی قضاء فرمائی تھی، یہ واقعہ اس امر کی بین دلیل ہے کہ عمرہ سے بھی احصار تحقق ہوجاتا ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ احصار کی صورت میں حلت کی مشروعیت دفع حرج کے لیے ہوئی ہے اور بیاست حج کی طرح عمرہ میں موجود ہے ادر حج سے احصار مختق اور مشروع ہے، لہٰذا عمرہ سے بھی احصار مختق اور مشروع ہوگا۔

وَ عَلَى الْقَارِنِ حَجٌّ وَ عُمْرَتَانِ، أَمَّا الْحَجُّ وَ إِحْدَاهُمَا فَلِمَا بَيَّنَّا، وَالثَّانِيَةُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا بَعْدَ صِحَّةِ الشُّرُوعِ.

تروجہ اور قارن پرایک جج اور دوعمرہ واجب ہے، رہا جج اور ایک عمرہ کا وجوب تو وہ اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے۔ اور دوسراعمرہ اس لیے واجب ہے کہ وہ شخص اسے شروع کرنے کے بعد اس سے نکل گیا ہے۔

مصر بالج قارن كي تضا كاتكم:

فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ تھم تو مفرد اور معتمر کا تھا، لیکن اگر کوئی قارن شخص محصر ہوجائے تو اس پرایک تج اور دوعمرہ فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ تھم تو مفرد اور معتمر کا تھا، لیکن اگر کوئی قارن شخص محصر ہوجائے تو اس پرایک تج اور عمرہ دوعمرہ کا وجوب تو واضح ہے کہ اس نے ان دونوں کی نیت کر رکھی ہے، رہا دوسرے عمرہ کا وجوب تو وہ اس وجہ سے ہے کہ دہ شخص عمرہ شروع کرنے کے کا وجوب تو وہ اس وجہ سے ہے کہ دہ شخص عمرہ شروع کرنے کے بعد اسے مکمل کرنے سے پہلے حلال ہوگیا ہے اور شروع کرنے کے بعد کمل کرنے سے پہلے حلال ہونے کی صورت میں قضاء واجب ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے سے اس پر عمرہ ثانیہ کی قضاء واجب ہوتی۔

فَإِنْ بَعَثَ الْقَارِنُ هَدْيًا وَ وَاعَدَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوْهُ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ، فَإِنْ كَانَ لَا يُدْرِكُ الْحَجَّ وَالْهَدْيَ لِلْوَاتِ الْمَقْصُوْدِ مِنَ التَّوَجُّهِ وَهُوَ أَدَاءُ الْهَدْيَ لِفُوَاتِ الْمَقْصُوْدِ مِنَ التَّوَجُّهِ وَهُوَ أَدَاءُ الْهَدْيَ لِفُوَاتِ الْمَقْصُوْدِ مِنَ التَّوَجُّهِ وَهُوَ أَدَاءُ الْهَدْيَ لِلْوَاتِ الْمَقْصُوْدِ مِنَ التَّوَجُّهِ وَهُوَ أَدَاءُ الْاَفْعَالِ، وَ إِنْ تَوَجَّةَ لِيَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لَهُ ذَٰلِكَ، لِأَنَّهُ فَائِتُ الْحَجِّ.

توجمل : پھراگر قارن نے ہدی بھیج دی اور ساتھیوں سے یہ وعدہ کرالیا کہ کسی متعین دن وہ اسے ذبح کردیں گے پھراحصار ختم ہوگیا تو اگر وہ شخص حج اور ہدی کو نہ پاسکے تو اس پر مکہ جانا لازم نہیں ہے، بل کہ وہ صبر کرے یہاں تک کہ ہدی قربان ہونے کے ساتھ حلال ہوجائے ، کیوں کہ مکہ جانے سے مکہ جائے کہ افعال کی ادائیگی فوت ہے۔ اور اگر وہ شخص اس ارادے سے مکہ جائے کہ افعال عمرہ کرے حلال ہوجائے گا تو اسے یہ اختیار ہے، کیوں کہ وہ فائت الحج ہے۔

## ہری مجینے کے بعد احصار ختم ہوجانے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر قارن محصر ہوگیا اور اس نے ہدی بھیج دی اور جن کے ہاتھ مدی بھیجی ہے ان سے بید معاہدہ کرلیا کہ فلاں دن فلاں وقت اسے ذبح کر دینا، اس کے بعد ذبح ہدی سے پہلے ہی اس کا احصار ختم ہوگیا تو اب دہ کیا کرے؟ اس سلسلے میں کل چارصور تیں ہیں جن میں ایک صورت کو یہاں ہیان کررہے ہیں جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر دفت اتنا تک ہو کہ بیخض مکہ جائر ہدی اور جج دونوں کونہیں پاسکتا تو اب تھم ہے کہ وہ صبر کرکے رک جائے اور وقت موعود پر جب ہدی ذرئح ہوجائے تو یہ شخص حلال ہوجائے، اور مکہ نہ جائے، کیوں کہ اب مکہ جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ جانے کا جومقصد ہے یعنی ادائیگی افعال وہ مقصد فوت ہوگیا تو ظاہر ہے کہ بلا وجہ کیا جائے۔ ہاں اگر وہ شخص اس ارادے سے مکہ جانا چاہے کہ وہاں جاکر عمرہ کے افعال کرکے حلال ہوجائے گا تو اسے یہ اختیار ملے گا، کیوں کہ یہ فائت الحج ہے اور فائت الحج کے لیے عمرہ کرکے حلال ہونے کی اجازت ہے۔

وَ إِنْ كَانَ يُدُرِكُ الْحَجَّ وَالْهَدْيَ لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ لِزَوَالِ الْعِجْزِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْخَلْفِ.

ترجمہ: اوراگر وہ مخص حج اور مدی کو پاسکتا ہوتو اس پر مکہ جانا لازم ہے، اس لیے کہ خلیفہ کے ذریعے مقصود حاصل ہونے سے پہلے بجز زائل ہوگیا ہے۔

#### اللغات:

﴿توجه ﴾ مكه كى جانب سفركرنا - ﴿ خلف ﴾ بدل، قائم مقام -

## بری سمینے کے بعد احسار فتم ہوجانے کا حکم:

اس عبارت میں دوسری صورت کا بیان ہے جس کا حاصل بیہ ہاگرا حصار ختم ہونے کے بعد اتنا وقت ہوکہ وہ تخص مکہ جاکر جج کے افعال اداء کر سکے اور ہدی کو پالے تو اب اس پر مکہ جانا لازم اور ضروری ہے، کیوں کہ اس صورت میں بدل یعنی ارسال ہدی کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اس کا عجز ختم ہوگیا اور وہ شخص اصل یعنی ادائیگی افعال پر قادر ہوگیا ہے، لہذا اصل پر ہی اسے عمل کرنا ہوگا، کیوں کہ ضابط یہ ہے کہ بدل کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قادر ہونے کی صورت میں تھم اصل کی طرف عود کر آتا ہے۔

وَ إِذَا أَدْرَكَ هَدْيَةً صَنَعَ بِهِ مَا شَآءً، لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَ قَدْ كَانَ عَيَّنَهُ لِمَقْصُودٍ اسْتَغْنَى عَنْهُ.

تر جملہ: اور جب وہ اپنے ہدی کو پالے تو اس کے ساتھ جو جا ہے کرے، کیوں کہ وہ اس کا مالک ہے اور اس نے اے ایے مقصد کے لیے تعین کیا تھا جس سے مستغنی ہوگیا ہے۔

## اللغاث:

﴿ملك ﴾ملوك \_ ﴿عين ﴾متعين كياتها\_

## ہری جیجے کے بعد احصار ختم ہوجانے کا حکم:

فرماتے ہیں کہ جب قارن محصر نے حج اور ہدی کو پالیا تو جو ہدی وہ پہلے روانہ کر چکا تھا اب اس میں اسے اختیار ہے جو

## ر أن البداية جلد الله يوسي المستخدم Ora المام في كيان من الم

چاہے وہ کرے، کیوں کہ وہ اب اس کی ملکیت ہے اور اس نے اس ملکیت کو ایک ایسے مقصود یعنی اس کے ذریعے حلال ہونے کے لیے متعین کیا تھا، گرچوں کہ وہ مقصود اس کے بغیر ہی مکمل ہوگیا ہے، لہٰذا اب اس مدی میں اس شخص کوتصرف کا کلّی اختیار ۔

وَ إِنْ كَانَ يُدُرِكُ الْهَدْيَ دُوْنَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ لِعِجْزِهِ عَنِ الْأَصْلِ.

ترجمل: اوراگروہ محصر مدی کو پاسکتا ہونہ کہ جج کوتو بھی حلال ہوجائے ،اس لیے کہ وہ اصل ہے عاجز ہے۔

#### اللغات:

﴿ يتحلّل ﴾ احرام كھول د\_\_

مدى سميخ كے بعد احسار ختم ہوجانے كا حكم:

یہ تیسری صورت ہے جس کا عاصل ہے ہے کہ احصار ختم ہونے کے بعد اگر اتنا وقت ہو کہ وہ مخف صرف ہدی کو پاسکے اور جج کے افعال نہ اداء کر سکے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے مکہ جانا ضروری نہیں ہے، بل کہ بدی ذبح ہونے کے بعد طلال ہوجائے، کیوں کہ اصل اور مقصود حج ہے اور صورت مسئلہ میں وہ مخض حج کی ادائیگی سے قاصر اور بے بس ہے۔

وَ إِنْ كَانَ يُدُرِكُ الْحَجَّ دُوْنَ الْهَدِي جَازَلَهُ، التَّحَلُّلُ السِّحْسَانًا وَ هِذَا التَّفْسِيمُ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قُولِهِمَا فِي الْمُحْصِرِ بِالْحَجِ، لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ عِنْدَهُمَا يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَمَنْ يُدُرِكُ الْحَجَّ يُدُرِكُ الْهَدِي وَ إِنَّمَا يَسْتَقِيْمُ عِلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِمُ عَلَيْهُ وَ فِي الْحَصْرِ بِالْعُمْرَةِ يَسْتَقِيْمُ بِالْإِيِّفَاقِ لِعَدْمِ تَوَقَّتِ الدَّمِ بِيَوْمِ النَّحْرِ، وَجُهُ الْقِيَاسِ وَهُو قَوْلُ زُفَرَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ النَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ وَهُو الْحَجُّ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ وَهُو الْهَدِي وَ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ التَّوَجُّهَ أَضَاعَ مَالَهُ، لِأَنَّ الْمَبْعُوثَ عَلَى يَدَيْهِ الْهَدَى لِيَذَبِحَهُ وَ لَا الْهَدُي لِيَدِيهِ الْهَدِي لِيَابَدِلِ وَهُو الْهَدِي وَ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ التَّوَجُّهَ أَضَاعَ مَالَهُ، لِأَنَّ الْمَبْعُوثَ عَلَى يَدَيْهِ الْهَدِي لِيَلْبَعَهُ وَ لَا الْهَدِي لِيَوْدِهِ الْهَدِي لِيَعْمُ وَلَوْلَ الْهَدِي لِيَلْهُ الْمُعَلِّلُ وَ إِنْ شَاءَ تَوَجَّةَ لِيُؤَدِّي النَّفُسِ وَ لَهُ الْجِيَارُ إِنْ شَآءَ صَبَرَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ فِي غَيْرِهِ لِي الْمُعْمُ وَدُهُ، وَ حُرْمَةُ الْمَالِ كَحُرْمَةِ النَّفُسِ وَ لَهُ الْجِيَارُ إِنْ شَآءَ صَبَرَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ فِي غَيْرِهِ لِيُودِي النَّيْسُكَ الَّذِي الْتَوْمَةُ بِالْإِحْرَامِ وَهُو أَفْضَلُ، لِلْآلَةُ أَقْرَبُ إِلَى الْمَعْرَامِ وَهُو أَفْضَلُ، لِلْا لَا قَوْرَامُ إِلَى الْمَوْلِ الْوَلَامِ الْعَلَى الْمَكَانِ وَ فِي عَيْرِهِ الْمُعْرَامُ وَهُو الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُعْرَامِ وَاللَّهُ الْوَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

ترجیمه: اور اگر وہ خص جج کو پاسکتا ہواور ہدی کو نہ پاسکتا ہوتو اس کے لیے حلال ہونا استحسانا جائز ہے اور محصر بالحج کے متعلق حضرات صاحبینؓ کے قول پر یہ تقسیم درست نہیں ہے، کیول کہ ان کے یہاں دمِ احصار یوم نحرکے ساتھ موقت ہے، لہذا جو مخص جج کو پائے گا وہ ہدی کو بھی پائے گا اور یہ تقسیم صرف امام ابوضیفہ راٹھی کے قول پر درست ہوگی اور محصر بالعرۃ کے حق میں بالا تفاق درست ہوگی۔ اس لیے کہ عمرہ کا دم یوم نحرکے ساتھ موقت نہیں ہے۔

قیاس کی دلیل (اور یہی امام زفر را ایشینہ کا قول ہے) ہے ہے کہ وہ خفس بدل یعنی مدی کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اصل یعنی جج پر قادر ہوگیا ہے۔ اور استحسان کی دلیل ہے ہے کہ اگر ہم اس محصر کے ذہے مکہ جانا لازم کر دیں تو اس کے مال کا ضیاع ہوگا ، اس لیے کہ جس شخص کے ہاتھ سے اس نے بدی جھیجی ہے وہ ضرور اسے ذبح کر دے گا اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور مال کی حرمت جان کی حرمت کی طرح ہے۔ اور اسے اختیار ہے اگر چاہے تو اس جگہ یا دوسری جگہ صبر کرے تاکہ اس نسک کو خان کی طرف سے بدی ذبح کر دی جائے اور پھر وہ حلال ہوجائے۔ اور اگر چاہے تو مکہ کے لیے روانہ ہوتا کہ اس نسک کو اواء کر لے جس کا اس نے احرام کے ذریعہ النزام کیا ہے اور یہ افضل ہے ، اس لیے کہ بیاس وعدے سے اقرب ہے جو اس نے کیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ لا يستقيم ﴾ نبيل درست ہوگى۔ ﴿ تو جه ﴾ مكه كى جانب سفركرنا۔ ﴿ مبعوث ﴾ جو بيجا كيا ہے۔

## **مْدُكُورِه بالامسّلُه كي ايك اورصورت:**

اس عبارت میں چوقی صورت بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ شخص جس کا احصار تم ہوا ہو مقام احصار سے مکہ جا کرصرف حج کو پاسکتا ہواور مدی کو نہ پاسکتا ہوتو اس کے لیے استحسانا حلال ہونا جائز ہے تاہم افضل یہ ہے کہ وہ مکہ چلا جائے اور افعال حج کو اداء کر لے، صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ امام قد وری واٹھیڈ کی یہ تقسیم محصر بالعمرۃ کے حق میں تو بالا تفاق درست ہے، کیوں کہ عمرہ کی طرح حج کے احصار کی مدی بھی امام صاحب واٹھیڈ کے یبال درست ہے، کیوں کہ عمرہ کی طرح حج کے احصار کی مدی بھی امام صاحب واٹھیڈ کے یبال درست ہے، کیوں کہ عمرہ کی جاسمتی ہے۔

جب کہ حضرات صاحبین ؓ کے یہاں محصر بالحج کا ذبح یوم نحر کے ساتھ خاص ہے، اس لیے ان کے یہاں محصر بالحج کے حق میں یہ تقسیم درست نہیں ہوگی، کیوں کہ ان کے یہاں محصر بالحج جس طرح جج کو پائے گاای طرح بدی کوبھی پائے گا۔

و جہ القیاس النع اس کا حاصل ہے ہے کہ اس چوتھی صورت میں محصر کے لیے افضل اور بہتر افعال جج کو اداء کرنا ہے یہی قیاس ہے اور قیاس کے دلدادہ حضرت امام زفر رکھتیائے کا قول بھی یہی ہے، اور اس قول کی دلیل ہے ہے کہ جب اس شخص کا احصار ختم ہوگیا اور اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ بیٹخض جج کر سکے تو اب شخص بدل یعنی ہدی کے ذریعے مقصود اداء کرنے سے پہلے اصل یعنی جج پر قادر ہوگیا اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ بدل کے ذریعے مقصود اداء کرنے سے قبل اصل پر قدرت کی صورت میں تھم اصل کی طرف لوٹ آتا ہے، البذا اس شخص کے حق میں بھی اصل اور افضل یہی ہوگا کہ وہ مکہ مرمہ جائے اور جاکر جج کے افعال اداء کرے۔

وجہ الاستحسان النع گرچوں کہ اس شخص کے لیے بر بنائے استحسان بدل پرعمل کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ جب بیشخص کہ مار کے گا تو ظاہر ہے کہ جو ہدی یہ بھیج چکا ہے وہ وقت موعود پر ذرئے کر دی جائے گی اور اس کا ذرئے رائےگال اور برکیار ہوگا ، کیول کہ مکہ جاکر بیشخص اصل پر قادر بھی ہو چکا ہے اور اس کے ذریعے مقصود بھی حاصل کر رہا ہے ، اس کا خال ضائع ہوگا حالال کہ جس طرح انسان پر اپنے نفس کی حفاظت ضروری ہے ، اس طرح اپنے مال کی بھی حفاظت

## 

ضروری ہے، اس لیے ضیاع مال سے بیچنے کے لیے ہم نے استحسانا اسے حلال ہونے کی گنجائش دے دی، اب آ گے کا مرحلہ اس کے ہاتھ میں ہے، اگر چاہے تو اسی جگہ رک کر صبر کرے اور مکہ نہ جائے، بل کہ جس دن اس کی ہدی ذرج ہواس دن حلال ہوجائے۔ اور اگر چاہے تو مکہ چلا جائے اور جس چیز کا احرام با ندھا تھا اس کو اداء کرلے اور یہی اس کے حق میں بہتر اور افضل ہے، کیوں کہ اس صورت میں میشخص اس ارادے اور وعدے کو پورا کرنے والا ہوجائے گا جس کا اس نے احرام اور نیت کے ذریعے التزام کیا تھا۔

وَ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ثُمَّ أُخْصِرَ لَا يَكُونُ مُخْصِرًا لِوُقُوعِ الْأَمَنِ عَنِ الْفَوَاتِ، وَ مَنْ أُخْصِرَ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَمْنُوعُ عَنِ الطَّوَافِ وَالْوُقُونِ فَهُوَ مُخْصِرٌ، لِأَنَّهُ تَعَدَّرَ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ فَصَارَ كَمَا إِذَا أُخْصِرَ فِي الْحَلِّ، وَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْ الطَّوَافِ وَلَانَّ مَا عَلَى الطَّوَافِ فَلَانَ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ، وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي التَّحَلُّلِ، وَ أَمَّا عَلَى الطَّوَافِ فَلَانَ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ، وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي التَّحَلُّلِ، وَ أَمَّا عَلَى الطَّوَافِ فَلَانَ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ، وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي التَّحَلُّلِ، وَ أَمَّا عَلَى الْعَوْافِ فَلَانَ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ، وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي التَّحَلُّلِ، وَ أَمَّا عَلَى الْوَقُوفِ فَلِمَا بَيَّنَا، وَ قَدُ قِيْلَ فِي هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا أَعْلَمُ عَنْ التَّهُ صِيلًا .

ترجمه: اور جوخص وقوف عرفہ کے بعد محصر ہوا تو وہ محصر نہیں کہلائے گا، کیوں کہ تج فوت ہونے ہے امن حاصل ہے۔ اور جو
خص کمہ میں محصر ہوا اور اسے طواف اور وقوف سے روک دیا گیا تو وہ محصر ہے، اس کیے کہ اس پر پورا کرنا دشوار ہوگیا، لہذا ہے کس میں
احصار کیے جانے والے کی طرح ہوگیا۔ اور اگر وہ طواف یا وقوف میں سے کسی ایک پر قادر ہوگیا تو وہ محصر نہیں ہے، بہر حال ہدی
ہمیجنا حلال ہونے میں طواف کا بدل ہے۔ اور جب وہ وقوف پر قادر ہوا تو اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے۔ اور ایک قول میہ
ہم کے اس مسکے میں حضرات شیخین کے مابین اختلاف ہے، لیکن ضیح وہی ہے جس کی تفصیل ہم نے آپ کو بتائی ہے۔

## اللغاث:

﴿أحصر ﴾ روك ديا كيا\_

## وقوف کے بعد اور مکہ میں احصار کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقو ف عرفہ کے بعد کوئی شخص محصر ہوا اور احصار کی وجہ سے وہ طواف اور وقوف عرفہ سے بس اور عاجز ہوگیا تو اس کے حق میں احصار شرعی مخفق ہوگا اور اسے ہدی بھیج کر حلال ہونے کی اجازت دی جائے گی، کیوں کہ وقوف عرف نہ کر سکنے کی وجہ سے میشخص اتمام حج سے عاجز ہوگیا اور حج پورا کرنا اس کے لیے دشوار ہوگیا لہٰذا یہ شخص عل میں احصار کیے جانے والے کی طرح ہوگیا اور محصوفی المحل کے لیے ارسال ہدی کے بعد حلال ہونا حلال ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی ارسال ہدی کے بعد حلال ہونا جائز اور حلال ہوگا۔

وان قدر النح فرماتے ہیں کہ محصر ہونے کے بعد طواف اور وتوف دونوں سے عاجز ہونے والا محض اگر ان میں سے کی ایک کی ادائیگی پر قادر ہوگیا تو اس کا احصار ختم ہوجائے گا اور مدی بھیج کر حلال ہونا اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ چناں چداگر سے

## ر آن البداية جدر على المام المام المام في عيان على المام في عيان على المام في عيان على المام في عيان على المام

شخص طواف پرقادر ہوا تو ترک وقوف عرفہ کی وجہ سے فائت الحج ہوجائے گا اور فائت الحج شخص طواف سے حلال ہوجاتا ہے البذایہ بھی طواف کرے حلال ہوجائے اور جب پیشخص اصل یعنی طواف کرے حلال ہوجائے اور جب پیشخص اصل یعنی طواف کی بدل ہے اور جب پیشخص اصل یعنی طواف پرقادر ہے تو اب بدل پرعمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

ای طرح اگر وقوف عرفه پر قادر ہوا تب بھی اس کا احصار باطل ہوجائے گا، کیوں کہ وقوف عرفہ کر لینے کی وجہ ہے اس کا حج مکمل ہوگیا اور اب احصار کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں، اس لیے اس صورت میں بھی اس کا احصار ختم ہوجائے گا۔

وقد قیل النع فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے کہ ہے کہ اس مسلے میں امام اعظم ولیٹھیڈ اور امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کا اختلاف ہے، کین صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اور صحح بات وہی ہے جوہم نے آپ کو تفصیل سے بتلائی اور سمجھائی ہے۔





صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ احصار مفرد ہے اور فوات مرکب ہے، کیوں کہ احصار کہتے ہیں احرام بلاادائیگی ارکان کو اور فوات کہتے ہیں احرام اور ادائے ارکان کو اور ظاہر ہے کہ مرکب کے مقابلے میں مفر دمقدم ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے پہلے مفر دیعنی احصار کے احکام کو بیان کیا ہے اور اب مرکب یعنی فوات کے احکام ومسائل کو بیان کریں گے۔ (بنایہ /۳۱۳/ پیروت)

وَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَفَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجَرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدُ فَاتَهُ الْحَجِّ وَفَاتَهُ الْوَقُوفِ يَمْتَدُّ إِلَيْهِ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوف وَ يَسْعلى وَ يَتَحَلَّلُ وِيَقْضِى الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَا دَمَ عَلَيْهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْوُقُوفِ يَمْتَدُّ إِلَيْهِ، وَ عَلَيْهِ الْعَمْرَةُ لِيَسْتُ إِلَّا السَّلَامُ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدُ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَالْعُمْرَةُ لَيْسَتُ إِلَّا السَّكُمْ مَنْ فَاتِهُ الْحَجُ مِنْ قَابِلٍ، وَالْعُمْرَةُ لَيْسَتُ إِلَّا السَّكُمْ وَ اللَّهُ مِنْ قَابِلٍ، وَالْعُمْرَةُ لَيْسَتُ إِلَّا السَّكُمْ وَ اللَّهُ مِنْ قَالِمِ وَ الْحَجْ فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَ لَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّحَلُّلِ وَقَعَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَى الْاحْرَامِ الْمُبْهَمِ وَ هَهُنَا عَجَزَ عَنِ الْحَجِّ فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ، وَ لَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّحَلُّلِ وَقَعَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَكَانَتُ فِي حَقِّ فَائِتِ الْحَجْ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ فِي حَقِّ الْمُحْصِرِ فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا .

تروج کے: جس خص نے ج کا احرام باندھا اور اس کا وقوف عرفہ فوت ہوگیا یہاں تک کہ یوم نحرکی فجر طلوع ہوگئ تو اس کا ج فوت ہوگیا، اس دلیل کی وجہ سے جوہم ذکر کر چکے ہیں کہ وقوف کا وقت یوم نحرکی طلوع فجر تک دراز رہتا ہے۔ اور اس خص پر واجب ہے کہ طواف اور سعی کر کے حلال ہوجائے اور آئندہ سال ج کی قضاء کر لے اور اس پر دم واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ منگار کی ارشاد گرامی ہے جس خص کا وقوف عرفہ رات میں فوت ہوگیا تو اس کا ج فوت ہوگیا اسے چاہیے کہ عمرہ کر کے حلال ہوجائے اور آئندہ سال اس پر ج ہے، اور عمرہ صرف طواف اور سعی کا نام ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جب احرام سیح منعقد ہوا تو ج اور عمرہ میں سے ایک کو اداء کے بغیر اس سے نکلنے کا کوئی راست نہیں ہے جیسا کہ احرام مہم میں ہوتا ہے اور یہاں محرم ج سے بس ہوگیا لہذا اس پر عمرہ متعین ہوگیا اور اس پر کوئی دم نہیں ہے، اس لیے کہ حلال ہونا افعال عمرہ کے ذریعہ واقع ہوا ہے، لہذا فائت الح کے حق میں اس پر عمرہ تعین ہوگیا اور اس پر کوئی دم نہیں ہے، اس لیے کہ حلال ہونا افعال عمرہ کے ذریعہ واقع ہوا ہے، لہذا فائت الح کے حق میں عمرہ کرنا محصر کے حق میں دم کی طرح ہے اس لیے دم اور عمرہ دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا۔

## ر ان البداية جلدا على المحالية على على الكام ع كيان على على الكام ع كيان على على الكام ع كيان على على المحالية

#### اللغاث:

﴿ يمتذ ﴾ برحتا ب، يهيلتا ب- ﴿قابل ﴾ آف والا ، آئنده ﴿ نسك ﴾ عبادت ، حج وعمره-

## تخريج

اخرجه دارقطني في كتاب لاحج باب المواقيت، حديث رقم: ٢٤٩٦، ٢٤٩٧.

#### وقوف عرفه فوت مونے كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خص نے ج کا احرام باندھ رکھا تھا اور وہ ج کے افعال بھی اداء کر رہا تھا مگر کسی وجہ سے وتو ف عرفہ اس سے ترک ہوگیا اور وہ شخص عرفہ میں یوم نح یعنی دسویں ذی الحجہ کی صبح بحک ہے سکا اور یوم نح کی صبح ہوگئ تو اب اس کا ج فوت ہوگیا، کیوں کہ پہلے ہی یہ بات آ چکی ہے کہ عرفہ کا وتو ف ج کا اہم رکن ہے اور وہ یوم نحرکی صبح بحک دراز رہتا ہے اور یہ بات بھی آ چکی ہے کہ ترک وقوف سے ج فوت ہوجاتا ہے لہذا اس مخص کا بھی ج فوت ہوجائے گا اسے جا ہے کہ وہ عمرہ کے افعال یعنی سعی اور طواف وغیرہ کر کے حلال ہوجائے اور اگلے سال جج کی قضاء کر لے، بعینہ اسی مضمون کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے من فاته عرفة بلیل المخ۔

و لا دم علیہ النج فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں فائت جے شخص پرعمرہ کرکے احرام سے نکانا اور آئندہ سال اس جی کی قضاء کرنا ہی واجب ہے۔ اور دم وغیرہ اس پر واجب نہیں ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں وجوب دم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور پھراس کا احرام صحیح طور پر منعقد ہوا تھا اور احرام سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے یا تو وہ جی یا عمرہ کرلے یا بصورت احصار دم اور ہدی بھیج دے، اور صورت مسئلہ میں چونکہ بیخض عمرہ کرنے پر قادر ہے، اس لیے وہ عمرہ کرکے حلال ہوجائے گا اور اس پر دم لازم نہیں ہوگا جیسا کہ مہم احرام میں یہی تھم ہے، یعنی اگر کسی شخص نے احرام با ندھا اور جی یا عمرہ کی کوئی نیت اور تعیین نہیں کی تو اس کے حلال ہونے کا بھی مہم احرام میں یہی تھم ہے، یعنی اگر کسی شخص نے احرام با ندھا اور جی یا عمرہ کی کوئی نیت اور تعیین نہیں کی تو اس کے حلال ہونے کا بھی کبی راستہ ہے کہ یا تو وہ جی کرلے یا عمرہ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی محرم کے حلال ہونے کا راستہ جی یا عمرہ کرنا ہے، مگر اس کا جی تو فوت ہو چکا ہے، اس لیے اس کے تن میں حلال ہونے کے لیے عمرہ کرنا متعین ہے، چنانچہ جب وہ عمرہ کرلے گا تو حلال ہوجائے گا اور اسے کوئی دم وغیرہ نہیں دینا پڑے گا۔ کیوں کہ جس طرح محصر عمرہ پر قادر نہیں ہوتا اور بدی اس کے حق میں عمرہ کے قائم مقام ہوتی ہے اس طرح غیر محصر چوں کہ عمرہ پر قادر ہوتا ہے، اس لیے بدی یعنی نائب کی اس کے حق میں چنداں ضرورت نہیں رہتی۔

وَ الْعُمْرَةُ لَا تَفُوْتُ وَ هِيَ جَائِزَةٌ فِي جَمِيْعِ السَّنَةِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ يُكُرَهُ فِيْهَا فِعُلُهَا وَ هِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَ يَوْمُ النَّحْرِ وَ أَيَّامُ النَّفُويُةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَلِيْهَا أَنَّهَا كَانَتُ تَكْرَهُ الْعُمْرَةَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْخَمْسَةِ، وَ لِأَنَّ هَا النَّوَالِ، لِأَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ الْحَجِّ فَكَانَتُ مُتَعَيَّنَةً لَهُ، وَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالِنَّقَلِيهِ أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَامُ الْحَجِّ فَكَانَتُ مُتَعَيِّنَةً لَهُ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِنَّقَلِيهِ أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ، لَا قَبْلَهُ وَالْأَظُهُرُ مِنَ الْمَذْهَبِ مَا ذَكُونَاهُ، وَ لَكِنْ مَعَ هَذَا لَوْ أَدَّاهَا فِي هَا لِلْآ اللَّامُ وَقَيْمِ اللَّهُ وَالْآلُولُ وَقَتِ رُكُونَاهُ، وَ لَكُنْ مَعَ هَذَا لَوْ أَدَّاهَا فِي هَا النَّوْلَ وَقُو تَعْظِيمُ أَمْرِ الْحَجِّ وَ تَخُلِيْصُ وَقَيْمٍ لَهُ فَيَصِعُ الشَّرُوعُ عَلَى الْمَالُونَ عَلَى الْعَمْرَةُ وَ لَكُونَهُ وَ لَيْكُولُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَلَيْكُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَقُولُ وَلَاكُنُ مُ مُولِكُولُ وَقُولُولُ وَقُولُ وَلَا مِنْ الْمُؤْلُولُ وَقُولُ وَلَاكُولُ وَقُولُ وَلَاكُولُ وَلَا لِكُولُ وَلَا لِكُولُ وَلَا وَهُو تَعْظِيمُ أَمْرِ الْحَجِّ وَ تَخْلِيْصُ وَقَيْمِ لَهُ فَيَصِعُ الشَّولُولُ وَلَا لَهُ وَلَعُولُولُ وَلَولُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا كُولُولُ وَلَيْ الْمُولُولُ وَلَالُولُ وَلَالِهُ وَلَا لِكُولُ وَلَا لِكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ وَلَيْ لَا لَكُولُولُ وَلَا لِهُ فَلَا لَوْ الْكُولُولُ وَلَا لَا لَالْكُولُولُ وَلَولُولُ وَلَا لِلْمُ الْمُؤْمُ وَلَا لَولُولُ وَلَا مُؤْمِلُولُ وَلَا وَلَا لَولُولُ وَلَا لَولُولُ وَاللْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَا لِلْمُؤْمِ وَلَا لِلْمُؤْمِلُولُ وَلَالْمُ وَلَا لِلْكُولُ وَلَا لَهُ وَلَا لَولُولُ وَلَا لَالْمُؤْمُ وَلَا لَالْمُؤْمُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَلَمُ لَا لَا لَالْمُؤْمُولُ وَلَا لَالْمُؤْمُ وَلَا لَهُ لِلْمُولُ وَلَا لَالِمُ وَلَا لَا لَالْمُؤْمُ وَلَا لَالْولُولُ وَلَا لَالْمُؤْمُ وَا

ر آن البداية جلد الكام في كيان من من من من من الكام في كيان من كي

ترجمہ : اور عمرہ فوت نہیں ہوتا اور پورے سال عمرہ کرنا جائز ہے سوائے پانچ ایام کے جن میں عمرہ کرنا مکروہ ہے اور وہ (پانچ ایام) یوم عرف، یوم نحراور ایام تشریق ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ وہ نے سے مروی ہے کہ وہ ان پانچوں دنوں میں عمرہ کرنے کو مکروہ مجھی تھیں اور اس لیے کہ یہ ج کے ایام ہیں لہذا ج ہی کے لیے متعین رہیں گے' امام ابو یوسف وہ تھیا ہے مروی ہے کہ یوم عرفہ کو دوال ہے پہلے عمرہ کرنا مکروہ نہیں ہے، کیوں کہ رکن حج کا وقت زوال کے بعد داخل ہوتا ہے نہ کہ اس سے پہلے، لیکن اظہر نہ ہب وہ ہے جہ ہم نے بیان کیا، تاہم پھر بھی اگر کسی نے ان ایام میں عمرہ کیا توضیح ہے اور وہ بدستور محرم رہے گا، کیوں کہ کراہت عمرہ کے علاوہ کی وجہ سے اور وہ امر حج کی تعظیم کرنا اور حج کے وقت کو حج کے لیے خالص کرنا ہے، لہذا عمرہ شروع کرنا صحیح ہوگا۔

## عمرہ کے عدم فوات کا بیان:

یہ بات تو تنی مرتبہ آچکی ہے کہ عمرہ کے لیے کوئی خاص تاریخ یا دن یا وقت کی تعین نہیں ہے، بلکہ اس کی مشروعیت سدا بہار ہے اور ہرموسم اور ہرتاریخ میں عمرہ ادا کیا جاسکتا ہے، البتہ پانچ یوم ایسے بیل جن میں عمرہ اداء کرنا مکروہ ہے، یعنی جائز تو ان ایام میں بھی ہے، البتہ مکروہ ہے۔ وہ پانچ ایام ہے ہیں (۱) یوم عرفہ (۲) یوم نحر (۵،۴،۳ میں ایام تشریق ان ایام میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ خواہی ان ایام میں عمرہ کو مکروہ بھی تھیں۔ اور پھر چوں کہ ایام خسہ میں جج ہوتا ہے، لہذا ان ایام کا جج بی کے لیے خاص اور متعین رہنا بہتر ہے۔

البتہ احناف میں سے امام ابویوسف ر اللہ کی رائے یہ ہے کہ یوم مرفہ کو زوال سے پہلے پہلے عمرہ کرنا بلاکراہت درست اور جائز ہے، کوں کہ یوم عرفہ کو ج کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے زوال سے پہلے عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، گر صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ قول اظہر وہی ہے جے مطلق کراہت کے حوالے ہے ہم بیان کر چکے ہیں خواہ وہ زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد۔ ولکن مع ھذا اللح اس کا حاصل یہ ہے کہ ان ایام خمسہ میں عمرہ کرنا تو محروہ ہے تا ہم اگر کوئی خص ان ایام خمسہ میں عمرہ کر لے تو اس کا عمرہ صحیح اور جائز ہے، کیوں کہ جو کراہت ہے وہ ایسے معنی کی وجہ سے ہے جونفس عمرہ میں نہیں ہے، بل کہ اس کے غیر میں ہے اور وہ غیر یہی ہے کہ ان ایام کو ج کے لیے خاص رکھا جائے اور ان میں ج کے علاوہ کوئی دوسرافعل نہ اداء کیا جائے، بہر حال ان ایام کی کراہت چوں کہ عمرہ کے علاوہ کی وجہ سے ہے، اس لیے اگر کوئی خص ان ایام میں عمرہ کر لیتا ہے تو اس کا عمرہ اداء ہوجائے گا۔

وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَ الْخَانِةُ فَرِيْضَةٌ ۖ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعُمْرَةُ فَرِيْضَةٌ كَفَرِيْضَةِ الْحَجِّ، وَ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعُمْرَةُ فَرِيْضَةٌ كَفَرِيْضَةٌ وَالْعُمْرَةُ تَطُوَّعٌ، وَ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ بِوَقْتٍ وَ تَتَأَدَّى بِنِيَّةٍ غَيْرِهَا كَمَا فِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَجِّ وَ هَالِهُ أَمَارَةُ النَّفُلِيَّةِ، وَ تَأْوِيْلُ مَا رَوَاهُ أَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِأَعْمَالٍ كَالْحَجِّ، إِذْ لَا تَشْبُتُ الْفَرِيْصَةُ مَعَ التَّعَارُضِ فِي الْاَثَارِ، قَالَ وَهِيَ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَ قَدْ ذَكُونَاهُ فِي بَابِ التَّمَتُّعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

تر جمل : عمره کرنا سنت ہے، امام شافعی والتی فی ماتے ہیں کہ فرض ہے، اس لیے کہ آپ می ایشاؤکا ارشادگرامی ہے کہ حج کی طرح عمره مجھی فرض ہے، اماری دلیل آپ می التی کی عمره کسی وقت عمره مجمود میں اور عمرہ تطوع ہے۔ اور اس لیے بھی کہ عمره کسی وقت کے ساتھ موقت نہیں ہے اور وہ دوسرے کی نیت ہے بھی اداء ہوجاتا ہے جیسے فائت الحج میں، اور یانش ہونے کی علامت ہے۔ اور

## ر ان البدليه جلد الكام عن الك

امام شافعی طِیْتُنین کی روایت کردہ حدیث کی تاویل یہ ہے کہ مج کی طرح عمرہ بھی چنداعمال کے ساتھ مقدر ہے، کیوں کہ آثار میں تعارض کے ہوتے ہوئے فرضیت ٹابت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ عمرہ طواف اور سعی کا نام ہے اور باب انتجع میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### اللغاث:

\_ ﴿ تطوّع ﴾ نفل ، غير لا زم نيكي \_ ﴿ مؤقته ﴾ ونت كے ساتھ مقيد \_

#### تخريج

- اخرجه البيهقي في كتاب الحج باب من قال بوجوب العمرة، حديث: ٨٧٦٧، ٨٧٦٩.
  - اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب المناسک باب العمرة، حدیث: ۲۹۸۹.

#### عمره کی شرعی حیثیت:

صورت مسکدیہ ہے کہ اصح قول کی بنا پر ہمارے یبال عمرہ کرنا سنت موکدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے جب کہ شوافع اور حنابلہ کے یبال عمرہ کرنا فرض ہے، ان حضرات کی دلیل میہ صدیث ہے العمرۃ فویضۃ کفویضۃ المحج اور وجہ استدلال اس طرح ہے کہ آپ سُکُ اُلِیْکُم نے کاف تشبید کے ساتھ عمرہ کو حج کی طرح فرض قرار دیا ہے اور حج چوں کہ فرض ہے، اس لیے عمرہ بھی فرض ہوگا۔

ہماری دلیل بیصدیث ہے العج فریضة والعموة تطوع کہ حج فرض ہے اور عمرہ ففل ہے، دوسری دلیل بیہ ہے کہ آپ منافق ہے متعلق بید دریافت کیا گیا أو اجبة هی کہ اے اللہ کے رسول کیا عمرہ واجب ہے، آپ نے فرمایا کہ لا وأن تعتمروا هو أفضل یعنی عمرہ واجب تو نہیں ہے البتہ عمرہ کرنا افضل ہے تو جب حدیث پاک میں عمرہ کے وجوب کی فئی کر دی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ففل تو ہوسکتا ہے مگرضے قیامت تک فرض نہیں ہوسکتا۔

عمرہ کی عدم فرضیت پر ہماری عقلی دلیل ہے ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے نیز عمرہ دوسری چیز کی نیت سے اداء بھی ہوجا تا ہے جیسے فائت الحج حج کی نیت اور حج کا احرام باند ھے رہتا ہے مگر اس سے وہ عمرہ کرسکتا ہے بہر حال عمرہ دوسری چیز کی نیت سے اداء بھی متعین میں اور کوئی بھی فرض دوسری چیز کی نیت سے اداء نہیں ہوتا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ فرض یا واجب نہیں ہے۔

و تاویل النح صاحب بدایدامام شافعی رایشیائه کی پیش کردہ حدیث العمر قفریضة النح کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں فویضة مقدر قریم کے بچھا ممال وافعال مقدر اور متعین کہ یہاں فویضة مقدر قریم کے بچھا ممال وافعال متعین ہیں اور وہ طواف اور سعی ہے یعنی آئی دو چیزوں کے مجموعے کا نام عمرہ ہے۔ میں ای طرح عمرہ کے بھی بچھا ممال وافعال متعین ہیں اور وہ طواف اور سعی ہے یعنی آئی دو چیزوں کے مجموعے کا نام عمرہ ہوئے متعلق آثار روایات میں تعارض ہے عمرہ کی عدم فرضیت کی ایک تیسری دلیل ہے ہے کہ اس کے فرض ہونے اور نہ ہونے کے متعلق آثار روایات میں تعارض ہے

مرہ کی علام سرطیت کی ایک بیسری دیل ہے ہے کہ ان سے سرک ہوئے اور نہ ہوئے سے سن کا کارروایات یک تعارف ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ تعارض کے ہوتے ہوئے فرضیت ٹابت نہیں ہوتی ، ثبوت فرضیت کے لیے تو نمبر ون اور قطعی ویقنی دلیل کی ضرورت ہے۔

# باب الحج عن الغير بياب دوسرے كاطرف سے ج كرنے كے بيان ميں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے ان ابواب کو بیان کیا ہے جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے اور جواصالہ انسان کی طرف سے طرف سے صادر ہوتے ہیں اور اب یہاں سے ان ابواب کو بیان کررہے ہیں جن کا تعلق غیر سے ہے، اور جوانسان کی طرف سے نیابۂ اداء ہوتے ہیں، چوں کہ اصلاً واقع ہونے والی چیز نیابۂ واقع ہونے والی چیز سے پہلے اور مقدم ہوتی ہے، اس لیے پہلے اصالۂ واقع ہونے والی جیز سے پہلے اور مقدم ہوتی ہے، اس لیے پہلے اصالۂ واقع ہونے والے جی کو بیان کیا گیا اور اب نیابۂ کی باری ہے۔

اَلْاصُلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَنْجُعَلَ ثُوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلُوةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ غَيْرَهَا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لِمَا رُوِي عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ صَحْى بِكَبْشُيْنِ أَمْلَحُيْنِ أَحْدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْاحَرَ عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنُ أَقَرَّ بِوَحُدَانِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَ شَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ جَعَلَ تَضْحِيَّةً إِحْدَى الشَّاتَيْنِ لِأُمَّتِهِ، وَالْمَعْرَى عَنْ أَمْوَدُ عَنْ أَنْوَعُ مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ كَالزَّكُوةِ وَ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ كَالصَّلُوةِ، وَ مُرَكِّبَةٌ مِنْهُمَا كَالْحَجِ وَالنِّيَابَةُ تَجُويُ فِي النَّوْعِ النَّائِبِ وَ لَا تَجُويُ فِي النَّوْعِ النَّائِبِ وَ لَا تَجُويُ فِي النَّوْعِ النَّائِ فِي النَّوْعِ النَّالِي عِنْدِ الْمُحْوِلُ الْمَقْصُودِ بِفِعُلِ النَّائِبِ وَ لَا تَجُويُ فِي النَّوْعِ النَّالِي عِنْدِ الْمُحْوِلُ الْمَقْطُودِ وَهُو إِنْعَابُ النَّفُسِ لَا يَحْصُلُ بِهِ وَ تَجُويُ فِي النَّوْعِ النَّالِي عِنْدِ الْمُحْوِلُ اللَّالِي عِنْدِ الْمُحْوِلُ الْمَقْفِ وَهُو النَّالِي عَنْدِ الْمُحْوِلُ الْمَقْصُودِ فِي النَّوْعِ النَّالِي عِنْدِ الْمُحْوِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمَعْمَلُ وَ عَنْهُ وَ عِنْدَ الْمُحْوِلُ الْوَلَامِ وَ عَلَى الْمَالِي وَ الْمُعْمَلِ وَ الْمُعْمَلِ وَاعْتَمُورِي وَ وَ الْمُولِ وَاعْتَمُورِي اللَّالِي اللَّهُ الْمَالُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

ر ان البداية جلد صير معم المستحدة معم المام على الكام في كيان يس الم

ترجمہ : اس باب میں اصل یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں انسان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے عمل کا نواب دوسرے کے لیے متعین کردے خواہ وہ نماز ہو یا روزہ، صدقہ ہو یا ان کے علاوہ کوئی دوسراعمل، کیوں کہ مروی ہے کہ آپ منافی ہے دوسیاہ سفید ملے ہوئے مینڈھوں کو ذرخ فر مایا تھا جن میں سے ایک آپ کی طرف سے تھا اور دوسرا امت کے ان لوگوں کی طرف سے تھا جنھوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور آپ کے لیے رسالت کے پہنچانے کی گواہی دی (چناں چہ) آپ ساتھ اور آپ کے لیے رسالت کے پہنچانے کی گواہی دی (چناں چہ) آپ ساتھ اور آپ کے لیے رسالت کے پہنچانے کی گواہی دی (چناں چہ) آپ ساتھ اور تربانیوں میں سے ایک کی قربانی اپنی امت کے لیے کردی تھی۔

اورعبادت کی کئی قشمیں ہیں ایک صرف مالی عبادت جیسے زکوۃ اور ایک صرف بدنی عبادت جیسے نماز اور ایک وہ عبادت جو ان دونوں سے مرکب ہو جیسے جج۔ اور پہلی قشم میں اختیار اور ضرورت دونوں حالتوں میں نیابت جاری ہوتی ہے، اس لیے کہ نائب کے فعل سے مقصود حاصل ہوجاتا ہے، اور دوسری قشم میں کسی بھی حالت میں نیابت جاری نہیں ہوتی، کیوں کہ مقصود یعنی نفس کو تھکانا نائب کے ذریعے حاصل نہیں ہوگا۔ اور تیسر کی قشم میں مجز کے وقت دوسرے معنی کی وجہ سے نیابت جاری ہوتی ہے اور وہ معنی ثانی مال کم کرنے کی مشقت اٹھانا ہے۔ اور قدرت کے وقت نیابت جاری نہیں ہوتی، اس لیے کہ نفس کو مشقت دینا معدوم ہے اور موت کے وقت تک عجز باقی رہنا شرط ہے، اس لیے کہ نج زندگی کا فریضہ ہے۔ اور نفلی تج میں قدرت کے وقت بھی نیابت جائز ہے، اس لیے کہ نفل کا باب زیادہ وسیع ہے۔

پھرظاہر مذہب یہ ہے کہ جج اس کی طرف سے واقع ہوتا ہے جس کی طرف سے کیا جائے اوراس باب میں وارد حدیثیں اس کی شاہد ہیں جیسے حضرت شعیمہ کی حدیث چنال چہ آپ سی تی شاہد ہیں جیسے حضرت شعیمہ کی حدیث چنال چہ آپ سی تی تی تی اس کے خرایا کہ تم اپنے باپ کی طرف سے جج اور عمرہ کرلو۔ اور امام محمد رکھ تا ہوگا اور آمر کو نفتے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ جج بدنی عبادت ہے واقع ہوگا اور آمر کو نفتے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ جج بدنی عبادت ہے اور عاجزی کی صورت میں انفاق کو اس کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے جیسے باب الصوم میں فدیہ ہے۔

#### اللغات:

﴿ كبش ﴾ ميندها۔ ﴿ أملح ﴾ چتكبرا، ساه وسفيد ملا ہوا۔ ﴿ وحدانية ﴾ يكتائى۔ ﴿ ضحٰى ﴾ قربانى كى۔ ﴿ نيابة ﴾ قائم مقام ہونا، نائب ہونا۔ ﴿ إنعاب ﴾ تھكانا۔ ﴿ إنابة ﴾ نائب بنانا۔ ﴿ محجوج عنه ﴾ جس كى طرف سے جح كيا جائے۔ ﴿ انفاق ﴾ خرج كرنا۔

#### تخريج

- 🕡 اخرجه ابن ماجه في كتاب الاضاحي باب اضاحي رسول الله ﷺ، حديث رقم: ٣١٢٢.
- خرجہ ابن ماجہ في كتاب المناسك باب الحج عن العمى اذا لم يستطع حديث: ٢٩٠٩.

## ايسال ثواب كاحكم:

اہل سنت والجماعت کا مسلک وند ، ب یہ ہے کہ انسان کو اپ عمل کا تواب دوسرے کو دینے اور اسے پہنچانے کا پوراحق حاصل ہے اس سے بیمسکلہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ مردول کے لیے جو ایصال تواب کیا جاتا ہے وہ بھی درست اور شیحے ہے بشرطیکہ

## ر أن البداية جلدا على المسلك المائية على الكام في عيان ير المائية على الكام في عيان ير الكام في عيان ير

دنیادی خرافات سے پاک صاف ہو۔ اس کے برخلاف معتزلہ ایسال تواب کو سیح نہیں مانے اور اس پر قرآن کریم کی آیت و أن لیس للإنسان إلا ما سعلی سے استدلال کرتے ہیں، گرنہ تو معتزلہ کا بیہ خیال ہی درست ہے اور نہ ہی آیت نہ کورہ سے ان کا استدلال صحیح ہے، ان کے خیال کی تروید تو آپ مُل اللہ تو اس عمل سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دومینڈ صول کی قربانی فرمائی استدلال صحیح ہے، ان کے خیال کی تروید تو آپ مُل اللہ تو اس عمل سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دومینڈ صون کی قربانی فرمائی امت کے موحدین اور مقربالرسالة مونین کے لیے وقف اور ان میں سے ایک کا ثواب اپنے اس طرز عمل سے ریم میں واضح فرما دیا کہ دوسرے کے لیے ایسال تواب کی تعبائش ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ر ہا معتزلہ کا استدلال تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ آیت میں سعی سے سعی ایمان مراد ہے اور اس بات کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ سک کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آوے گا، لیکن اس سے نہ تو ایصال ثواب کی نفی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی ممانعت سے بہ آیت متعلق ہے۔

والعبادات أنواع النع الصال تواب كى مزيد وضاحت اورتشريح كے ليے صاحب بدايه فرماتے بي كه عبادات كى تين علميں بيں (۱) خالص مالى عبادت جيسے ذكوة (۲) خالص بدنى عبادت جيسے نماز (۳) مال اور بدن دونوں ہے مركب عبادت جيسے فحج كه اس ميں مال بھى لگتا ہے اورجسم وجان كوبھى مشقت اٹھانى پڑتى ہے۔ اب ان اقسام ثلاث ميں ايسال ثواب كے حوالے سے تفصيل بيہ ہے كہ پہلى تتم يعن صرف مالى عبادت (زكوة) ميں برطرح سے نيابت جارى ہوتى ہے خواہ انسان ازخود مال دينے پر قادر ہويا نہ ہو، كيوں كه اس عبادت كا مقصد مال خرج كرنا ہے اورجس طرح انسان ازخود مال فرج كرسكتا ہے اسى طرح دوسرے سے بھى كراسكتا ہے۔

اور دوسری قتم یعنی خالص بدنی عبادت مثلاً نماز میں نیابت وخلافت جاری نہیں ہو یکتی نہ تو اختیار اور صحت کی حالت میں اور نہ ہی اطرار اور بیاری کی حالت میں، اس لیے کہ اس عبادت کا مقصد انسان کے نفس کو تعب اور مشقت میں ڈالنا ہے اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی محنت اور مشقت میں ، اس لیے اس صورت میں نیابت کا کہ دوسرے کی محنت اور مشقت سے نہ تو دوسرے کانفس مشقت میں پڑے گا اور نہ ہی وہ تحصکے گا، اس لیے اس صورت میں نیابت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بلاوجہ کیوں اسے جاری مانا جائے۔

ربی تیسری قتم یعنی وہ عبادت جو مال اور بدن دونوں سے مرکب ہوتو اس میں بجز اور اضطرار کے وقت معنی اوّل یعنی مالی عبادت ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے نیابت جاری ہوگی، کیوں کہ ذکو ہ کے متعلق آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ وہ مالی عبادت ہو اور اس میں نیابت جاری وساری ہے، اس لیے جج کے مالی عبادت ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے بحالت اضطرار اس میں نیابت کو جاری کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ مالی ہونے کے ساتھ ساتھ جج بدنی عبادت بھی ہو، اس لیے اس پبلوکی طرف نظر کرتے ہوئے قدرت اور اختیار کی حالت میں اس میں نیابت جاری نہیں ہوئی۔ قدرت اور اختیار کی حالت میں اس میں نیابت جاری نہیں ہوگی جے میں نیابت جاری ہوتی ہے تو جس بجز اور اضطرار کے پیش بہرحال جب مالی عباوت ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے جے میں نیابت جاری ہوتی ہے تو جس بجز اور اضطرار کے پیش نظر نیابت جاری ہوگی اس کا تادم حیات باقی اور برقر ار رہنا شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ جج عمرہ کا فرایضہ ہے اور پوری زندگی میں نیابت جاری ہوگی ورند نہیں۔ ماں جج فرض کے علاوہ جج ایک بار ہی جج کرنا فرض ہے، اس لیے اگر بجز برقر ار رہے گا جب تو اس میں نیابت جاری ہوگی ورند نہیں۔ میں جے فرض کے علاوہ جج

# ر ان البدایہ جلد سے جلد سے میں کہ اس کے ہیں ہے۔ ان میں ہے کہ ہیں ہے۔ ان البدائی جلد سے بیان میں کے بیان میں کے نفل میں بحالتِ قدرت بھی نیابت جاری ہوگی، کیوں کہ نفل کا باب فرائض سے زیادہ وسیع ہے چنانچہ قدرت علی القیام کے باوجود بھی بیٹے کرنفل نماز پڑھنا درست اور جائز ہے۔

ثم ظاھر المذھب النے اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو اپنی طرف سے جج کرنے کا نائب اور وکیل بنایا تو وہ جج کس کی طرف سے واقع ہوگا؟ آمر کی طرف سے یا مامور کی طرف سے؟ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ظاہر ندہب یہ ہے کہ وہ جج آمر اور موکل کی طرف سے واقع ہوگا اور اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث اور اخبار وارد ہیں سب میں یہی صراحت ہے کہ وہ حج آمر اور موکل کی طرف سے واقع ہوگا، چنا نج شخصیہ نامی صحابیہ کے والد سنعیف تصاور حج کرنے پر قادر نہیں تھے تو ان صحابیہ نے اس کی طرف سے واقع ہوگا، چنا کہ بال کر عتی ہو۔ اس صحابیہ نے کہ کہ تا کہ والد کی طرف سے واقع ہوگا۔ صدیث یاک سے یہ بات نکھر کر سامنے آئی کہ نائب کا اداء کردہ حج آمر اور موکل کی طرف سے واقع ہوگا۔

وعن محمد النع اسلط میں امام محمد والتھانی سے ایک روایت بیمروی ہے کہ بیر جی مامور یعنی جی کرنے والے کی طرف سے واقع ہوگا، آمر کی طرف سے واقع ہمیں ہوگا، ہاں آمر کو مصارف جی کا ثواب ال جائے گا، کیوں کہ جی بدنی عبادت ہے اور بصورت بخز انفاق کو اوائے جی کے قائم مقام مانا گیا ہے، جیسے اگر کوئی شخص روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوتو اس کے لیے حکم بیہ ہے کہ وہ روزوں کی جگہ فدیداواء کردے، تو اس شخص کوفدید دینے کا ثواب ال جائے گا، لیکن نفس روزہ کا ثواب ہیں ملے گا، اس طرح صورت مسئد میں بھی آمر کو مال خرج کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن نفس جی کا ثواب ہیں ملے گا۔

قَالَ وَ مَنْ أَمَرَةُ رَجُلَانِ أَنْ يَّحُجَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَجَّةً فَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْهُمَا فَهِيَ عَنِ الْحَاجِ وَ يَضْمَنُ النَّفَقَةَ، لِأَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ عَنِ الْالْمِرِ حَتَّى لَا يَخُرُجَ الْحَاجُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمْرَهُ أَن يَّخُلِصَ الْحَجَّ لَهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاكٍ، وَ لَا يُمْكِنُ إِيْقَاعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِعَدْمِ الْآولُويَّةِ فَيَقَعُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَ لَا يُمْكِنُ إِيْقَاعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِعَدْمِ الْآولُويَّةِ فَيَقَعُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَ لَا يُمْكِنُ إِيْقَاعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِعَدْمِ اللَّولُويَّةِ فَيَقَعُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَ لَا يُمْكِنُ إِيقَاعُهُ عَنْ أَجَدِهِمَا لِعَدْمِ اللَّولُولِيَّةِ فَيَقَعُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَ لَا يُمْكِنُ إِيقَاعُهُ عَنْ أَبُولِهِ فَإِنَّ لَهُ أَن يَتَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِلْآنَةُ مَن أَتَولِهِ فَإِنَّ لَهُ أَن يَتَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا فَيَبْقَى عَلَى خِيَارِهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ سَبَبًا لِثَوَابِهِ وَهُنَا يَفْعَلُ بِحُكْمِ مُتَرَقً عَلَهُ أَنْ يَتَجْعِلُ ثَوَابٍ عَمَلِهِ لِلْحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا فَيَبْقَى عَلَى خِيَارِهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ سَبَبًا لِثَوَابِهِ وَهُنَا يَفْعَلُ بِحُكْمِ الْمَا فَيَقِعُ عَنْهُ. وَ يَضْمَنُ النَّفَقَة إِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَّالِهِمَا، لِلَّانَة صَرَفَ نَفْقَة الْالِمِ إِلَى حَجِّ فَى أَلْهُمَا فَيَقَعُ عَنْهُ. وَ يَضْمَنُ النَّفَقَة إِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَّالِهِمَا، لِلْآنَة صَرَفَ نَفْقَة الْالِمِ إِلَى حَجِ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جس شخص کو دولوگوں نے تھم دیا کہ وہ ان کی طرف سے جج کرے چنا نچہ اس نے ان کی طرف سے ایک جج کا احرام باندھا تو یہ جج جج کرنے والے کی طرف سے ہوگا اور وہ نفتے کا ضامن ہوگا اس لیے کہ جج تو آمر کی طرف سے واقع ہوتا ہے بہاں تک کہ حاجی اس جج کی وجہ سے فریضہ کج سے بری نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے ہرایک نے اسے بہتم دیا تھا کہ بغیر بشتر اک کے وہ خالص اس کے لیے جج کرے جب کہ عدم اولویت کی بنا پر ان میں سے کسی ایک کی طرف سے جج کو واقع کرناممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد مامور اس جج کو ان میں سے کسی ایک نہیں ہے کہ اس کے بعد مامور اس جج کو ان میں سے کسی ایک

# ر آن البدایہ جند ک سے کھی کھی کا میں ہے ۔ کے لیے تعین کردے۔

برخلاف اس صورت کے جب اس نے اپنے والدین کی طرف سے جج کیا تو اب اسے اختیار ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے اسے متعین کر دے کیوں کہ وہ فخص ان میں سے ایک کے لیے یا دونوں کے لیے اپنے عمل کا ثواب متعین کرنے میں متبرع ہے لہٰذا وہ جج کا سبب ثواب واقع ہونے کے بعد بھی اپنے خیار پر باقی رہےگا۔ اور صورت مسئلہ میں نائب آمر کے حکم سے کرتا ہے حالا تکہ اس نے دونوں آمروں کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا وہ جج اس کی طرف سے واقع ہوگا۔ اور وہ نفتے کا ضامن ہوگا اگر ان کے مال سے خرج کیا ہوگا، کیوں کہ اس نے آمر کے نفتے کو اپنے جج کے لیے صرف کیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ أَهِلَ ﴾ احرام باندها۔ ﴿ يحلص ﴾ خالص كرے۔ ﴿ اشتراك ﴾ ملاوث۔ ﴿ متبرّع ﴾ نقل عبادت كرنے والا۔ ﴿ حيار ﴾ چناؤ كا اختيار۔ ﴿ يضمن ﴾ تاوان دےگا۔ ﴿ صوف ﴾ خرج كيا، چيرا۔

## بيك وقت دوآ دميون كى طرف سے ايك بى ج بدل كرنے والے كابيان:

صورت مسئلہ ہے ہے کہ اگر دوآ دمیوں نے کی آ دی کو وکیل بنایا اور ہے کہا کہ تم ہماری طرف سے جج کردو، چنا نچہ ما مور نے تعلیٰ کام میں ایک جج کا اترام با ندھا اور اے کس کے لیے معین نہیں کیا بلکہ دونوں کی طرف سے ادائے جج کی نبیت کی تو اب اس کا ہے جہ اس کی اپنی طرف سے ہوگا اور کسی بھی آ مرکی طرف سے واقع نہیں ہوگا اور آ مروں نے اگر اسے نان ونفقہ دیا ہوگا تو وہ خض اس کا ضامن بھی ہوگا۔ صاحب ہدا ہے نے اس موقع پر جودلیل بیان کی ہے وہ مدلول اور دعوے کے مطابق نہیں ہے کہ کوئی تو ہے کہ صورت مسئلہ بیل جج مامور کی طرف سے واقع ہوگا اور دلیل ہیاں کی ہے دہ قر اور دلیل بیان کردہ وعوے کی نہیں ہے۔ اوائیک سے سبکدوٹن نہیں ہوگا، اس لیے صاحب نہا ہے نے کہ کہ تاب بیل نہ کور دلیل بیان بران بران کردہ وعوے کی نہیں ہے۔ بہر صال ہے جی مامور لیے تعم دیا تھا کہ وہ ان میں ہے ہراکی ہے لیا شرکت غیر خالص جج کرے والے کی طرف سے واقع ہوگا کیوں کہ اس نے کہ اس لیے کہ دونوں آ مروں نے تو اسے بیتھم دیا تھا کہ وہ ان میں سے ہرائیک کے لیے بلا شرکت غیر خالص جج کرے بالان کون اس کی تو اس کا فضل اس کی دونوں کی طرف سے نیت کر کے اجرام با ندھا تو فا ہر ہے کہ اس نے دونوں کی خالفت کی تو وہ مامور اس جج کو بعد طرف لوٹا دیا جائے گا اور خدکورہ جج اس کی طرف سے واقع ہوگا۔ اور پھر جب اسے دونوں نے تھم دیا تھا تو وہ مامور اس جج کو بعد میں کی ایک کے لیے متعین کر سے بیاں ہور بیل میں اولو یت معدوم ہے اور کسی ایک کے لیے متعین کر نے سے میں برخی لامر خی لامر خی لامر خی لیدی ناب کے تو ہوگا۔ اور ایس بیس کی ایک کے لیے جم کی خالفت کی تو اب ہو تعلی نہیں ہو کی ایک کے لیے جم کی خالفت کی تو اب ہو تعلی نہوں کے حق میں برخر ارر ہے گی اور کسی کے لیے جم کی خالفت کی تو اب ہو تالفت کی تو اب ہو تالفت دیا لیکن اس نے جس کی ایک کے لیے جم کی خالفت کی تو اب ہو تخالفت دیا لیکن اس نے اسے جج کرنے کا تھم دیا اور دونوں نے تو میں برخر ارر ہے گی اور کسی کے لیے جم کی خالفت کی تو اب سے تخالفت دیا ہور درست نہیں ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے جج کرتا ہے تو اسے میبھی اختیار ہے کہ اس جج کوان میں سے کسی ایک کے لیے متعین کرنا ہے دونوں کے لیے متعین کرنا ہے۔ کسی ایک کے لیے متعین کرنا ہے۔ کہ وہ ثواب کوکسی ایک کے لیے متعین کرنا ہے۔

# ر آن البدلية جلدا على المحالية الكام في بيان يس على الكام في بيان يس على الكام في بيان يس على الكام في بيان يس

کیوں کہ اس صورت میں وہ خود مختار ہے اور جو چاہے کرسکتا ہے، اس لیے کہ خدتو والدین نے اسے حج کرنے کا حکم دیا ہے اور خہ ہی اس حج میں ان کا نان ونفقہ شامل ہے، اس کے برخلاف صورت مسئلہ میں کہ اس حج میں آمروں کا حکم بھی داخل ہے اور ان کا نان ونفقہ بھی شامل ہے لہٰذا یہاں مخالفت اثر انداز ہوگی اور خدکورہ حج مامور ہی کی طرف سے واقع ہوگا۔ اب اگر اس مامور نے اپنے حج میں آمروں کا نفقہ صرف کیا ہوگا تو اس پر اس کا صان واجب ہوگا، کیوں کہ انھوں نے اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے نفقہ دیا تھا نہ کہ خود مامور کی طرف سے حج کرنے کے لیے نفقہ دیا تھا نہ کہ خود مامور کی طرف سے ح

وَ إِنْ أَبْهَمَ الْإِحْرَامَ بِأَنْ نَوٰى عَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَإِنْ مَضَى عَلَى ذَلِكَ صَارَ مُخَالِفًا لِعَدُمِ الْأُولُويَّةِ، وَ إِنْ أَبْهَمَ الْإِحْرَامَ بِأَنْ نَوٰى عَنْ أَحِدِهِمَا غَيْرَ أَبِي يُوسُنَ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُ مَامُورٌ بِالتَّعْيِيْنِ وَالْإِبْهَامُ يُخَالِفُهُ فَيَقَعُ عَنْ نَفْسِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنُ حَجَّةً أَوْ عُمْرَةً حَيْثُ كَانَ لَهُ أَنْ يُتَعِيِّنَ مَا شَآءً، لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ هُنَالِكَ عَنْ نَفْسِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنُ حَجَّةً أَوْ عُمْرَةً حَيْثُ كَانَ لَهُ أَنْ يُتَعِيِّنَ مَا شَآءً، لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ هُنَالِكَ مَحْهُولٌ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِحْرَامَ شُوعَ وَسِيلَةً إِلَى الْاَفْعَالِ لَا مَقْصُودًا مَنْ لَهُ الْحَقُّ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِحْرَامَ شُوعَ وَسِيلَةً إِلَى الْاَفْعَالِ لَا مَقْصُودًا بِغَلَافٍ مَا إِذَا أَذَى الْأَفْعَالَ كَلَى الْإِبْهَامِ، بِغَلَافِ مَا إِذَا أَذَى الْأَفْعَالَ عَلَى الْإِبْهَامِ، بِغَلَافِ مَا إِذَا أَذًى الْأَفْعَالَ عَلَى الْإِبْهَامِ، بِغَلَافٍ مَا إِذَا أَدُى الْأَفْعَالَ عَلَى الْإِبْهَامِ، بِغَلَافٍ مَا إِذَا أَدُى الْأَفْعَالَ عَلَى الْإِبْهَامِ، لِخَلَافٍ مَا إِذَا أَذُى الْأَفْعَالَ عَلَى الْإِبْهَامِ، لِكَوْ الْمُولُ وَى اللّهُ مَا اللّهُ فَالَ عَلَى الْإِبْهَامِ، فَالْمُودُ وَى لَا يَحْتَمِلُ التَّغِيشِ فَصَارَ مُخَالِفًا .

تروجہ اور اگر وکیل نے احرام کو مبہم رکھا بایں طور کہ ان میں سے کسی ایک غیر معین کی نیت کی تو اگر وہ اسی نیت پر گذر گیا تو بھی امام خالفت کرنے والا ہوگا ، اس لیے کہ اولویت معدوم ہے۔ اور اگر ادائیگی افعال سے پہلے ان میں سے ایک کو متعین کر دیا تو بھی امام ابو یوسف پر النظیلا کے یہاں یہی تھم ہے اور یہی قیاس بھی ہے ، کیوں کہ وکیل کو متعین کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور ابہام تعین کی مخالفت ہوگا ہے ، لہذا وہ حج اسی نے حج یا عمرہ کی تعین نہ کی ہو چناں چہ اسے اختیار ہوگا جے ، لہذا وہ حج اسی نے حج یا عمرہ کی تعین نہ کی ہو چناں چہ اسے اختیار ہوگا جے چا ہے متعین کر دے ، اس لیے کہ وہاں جو چیز اپنے اور پر لازم کی ہے وہ مجبول ہے اور یہاں وہ خص مجبول ہے جس کا حق ہوگا جے ۔ استحسان کی دلیل ہے ہے کہ احرام افعال حج اداء کرنے کے لیے وسیلہ کے طور پر مشروع ہوا ہے ، بذات خود مقصود نہیں ہو اور تعین کے ذریعے احرام مبہم بھی وسیلہ بن سکتا ہے ، لبذا شرط ہونے میں اسی پر اکتفاء کر لیا گیا۔ برخلاف اس صورت کے جب وہ ابہام کی حالت میں افعال اداء کر چک کہ ورک کہ اداء کی ہوئی چیز تعین کا اختال نہیں رکھتی اس لیے وہ وکیل آمر کا مخالف ہوگا۔

#### اللغاث:

وابهم بمهم ركفا، غير واضح ركفا ووسيلة ف وربعه، راستد ومؤدى اداكيا كما اورفعل

## ندكوره بالامسكله كي چندد يكرصورتين:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ دولوگوں نے کسی ایک آدمی کواپنی اپنی طرف سے حج کرنے کا وکیل بنایا اور اس وکیل نے مبہم احرام باندھا یعنی ان دونوں موکلوں میں سے کسی ایک غیر معین کی طرف سے ادائے حج کا احرام باندھا اور افعال حج اداء کرلیا تو اس

# ر أن البدلية جلد الكام ي من المسلم الكام في عيان ين الم

صورت میں بھی وہ جج اس کی اپی طرف سے واقع ہوگا اور موکلوں اور آمروں کی طرف سے نہیں واقع ہوگا، کیوں کہ عدم تعیین کی وجہ سے وہ شخص یہاں بھی اپنے موکلوں کے امر کی مخالفت کررہا ہے اور مخالفت کی صورت میں اس کا کیا ہوا جج اس کی طرف سے واقع ہوتا ہے، الہٰذا صورت مسئلہ میں بیان کردہ طریقے پر کیا گیا جج بھی اسی وکیل کی طرف سے واقع ہوگا۔ اور اگر اس نے احرام تو مبہم باندھا تھا لیکن افعال جج کی ادائیگی سے پہلے کہا گیا تھا کہ ایک آمر کی طرف سے اس جج اور نیت واحرام کو متعین کر دیا تو حضرات طرفین کے یہاں یہ تعیین درست نہیں ہوگی اور سے بیل کی اندھا تھا ہوگا۔ یہاں یہ تعیین درست نہیں ہوگی اور قیاس کی میں از روئے قیاس وہ جج مامور اور وکیل ہی کا شار ہوگا۔

قیاس اورامام ابو پوسف رویشین کی دلیل یہ ہے کہ وکیل کواس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ابتداء ہی میں جب احرام باند ھے تو آمروں میں سے کسی ایک کی طرف سے جج اور نیت اور احرام کو متعین کر دے، لیکن جب ابتداء میں اس نے احرام اور نیت وغیرہ کو مہم رکھا تو یہ ابہام اخیر تک باقی رہے گا اور بعد میں متعین کرنے سے ابہام ختم نہیں ہوگا، کیوں کہ ابہام تعیین کے خلاف ہے، تو گویا اس صورت میں بھی اس نے آمروں کے حکم کی مخالفت کی ، لبذا اس کا اداء کیا جواجج خود اسی کی طرف سے واقع ہوگا نہ کہ آمروں کی طرف سے۔

بخلاف ما إذا النح اس كا عاصل يہ ہے كہ اگر كس شخص نے مبہم احرام باندھا اور جج يا عمرہ كى تعيين نہيں كى كہ يہ احرام كس چيز كے ليے ہے تو بعد ميں اسے جج يا عمرہ كى تعيين كا اختيار ہے جس كے ليے جاہے احرام كو تعيين كرسكتا ہے، كيول كه اس صورت ميں وہ چيز مجبول ہے بحبول ہے اقرار كے بعداس كے ابہام اوراس كى جبالت كوختم كرنا درست ہے، مثلاً زيد نے يہ اقرار كيا ہے كہ بكر كا مجھ پر پھھ مال ہے اور مال كومبهم ركھا اور اقرار كے بچھ دنوں بعداس نے ابہام كو دور كرديا اور يہ كہ كہ كو دور على مبول كى جبالت كرديا اور يہ كہ كہ كو جہول كى جبالت اوراس كا ابہام نہيں ختم كيا جاسكتا اور پہلے والے مسلم ميں چونكہ مخص مجبول اور محمل كي جبالت اور اس كا ابہام نہيں ختم كيا جاسكتا اور پہلے والے مسلم ميں چونكہ مخص مجبول اور مبلم كي تعيين ہے اس ليے وہ جبالت بعد كی تعيين اور تعریف سے ختم نہيں ہوگی۔

وجہ الاستحسان النع صاحب کتاب استحسان کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احرام کے مہم ہونے نہ ہونے فرماتے ہیں کہ احرام ، احرام تو ادائیگی افعال کا در یعداور وسلے ہوتا ہے اور جس طرح واضح احرام ادائیگی افعال کا وسلہ بن سکتا ہے ای طرح احرام مہم بھی وسلہ بن سکتا ہے، لہذا شرط ہونے کی حیثیت سے احرام مہم پر اکتفاء کرلیا جائے گا اور بعد میں اس کی تعیین وغیرہ بھی ہوسکے گی۔لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب وکیل نے افعال جج اداء کرلیا جائے گا اور بعد میں اس کی تعیین وغیرہ بھی ہوسکے گی۔لیکن یہ اس صورت میں اس میں تعیین نہیں ہوگئی ۔ اداء کرلیا تو اب کیا ہو، اور اگر اس نے بحالت ابہام احرام افعال جج اداء کرلیا تو اب اس میں تعیین نہیں ہوگئی، کیوں کہ جو چیز اداء ہوگئی وہ تعیین کا احتال نہیں رکھتی اس لیے اداء گی افعال کے بعد تعیین بیکار ہوجائے گی اور وہ کیل آمر کے امر کا مخالف مانا جائے گا اور اس کا اداء کردہ جج اس کی طرف سے واقع ہوگا۔

قَالَ فَإِنْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ أَنْ يُقْرِنَ عَنْهُ فَالدَّمُ عَلَى مَنْ أَخْرَمَ لِأَنَّهُ وَجَبَ شُكْرًا لِمَا وَقَقَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ

# ر أن الهداية جلد الكام يحتميز مه من من من الكام في كيان من الكام في كيان من الكام في كيان من الكام في كيان من

النُّسُكَيْنِ، وَ الْمَأْمُورُ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِهِذِهِ النِّعْمَةِ، لِأَنَّ حَقِيْقَةَ الْفِعْلِ مِنْهُ، وَ هذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْهَدُ بِصِحَّةِ الْمُسْكَيْنِ، وَ الْمَأْمُورُ هُوَ الْمَالُهُ تَشْهَدُ بِصِحَّةِ الْمَأْمُورِ. الْمَأْمُورِ.

توجمله: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو بیت کم دیا کہ وہ اس کی طرف سے حج قران کرے تو قربانی احرام باند سے والے پر واجب ہوگی، اس لیے کہ دم قران اس تو فیق کا شکرانہ بن کر واجب ہوا ہے جواللہ نے اسے دونسک جمع کرنے پر عطاء فرمائی ہے اور ما مور ہی اس نعمت کے ساتھ مختص ہے اس لیے کہ فعل کی حقیقت اس کی طرف سے ہے۔ اور بیر مسئلہ امام محمد سے مروی اس روایت کی صحت کی خبر دے رہا ہے کہ حج مامور کی طرف سے واقع ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ و فق ﴾ توفق دى ـ ﴿ نسك ﴾ عبادت، نيكى ، فج وعمره ـ ﴿ مختصَّ ﴾ خاص ہــــ

# كسى كوائي طرف سے جج قران كرنے كاتكم دياتو قرباني كس پرواجب موگى؟

فرماتے ہیں کہ اگریسی نے دوسرے کواپنی طرف سے حج قران کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے جج قران اداء کیا تو دم قران وکیل اور حج کرنے والے پر واجب ہوگا اور اسے اپنی مال سے قربانی کرنی ہوگی، کیوں کہ دم قران اس تو فیق کے شکرانے کے طور پر واجب ہوتا ہے جو اللہ تعالی حاجی کوایک ہی ساتھ حج اور عمرہ کی دوعبادتیں اور دونعتیں اداء کرنے کے لیے مرحمت فرماتا ہے اور چونکہ دونوں عبادتوں کی ادائیگی وکیل کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے وکیل ہی پر اس کا شکرانہ یعنی دم قران بھی واجب ہوگا۔

و ھذہ المسألة الع فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں وکیل پر دم قران کا وجوب امام محمد رالتی ہیں ہے اس قول ک تائید کررہا ہے کہ مذکورہ جج بھی وکیل اور مامور کی طرف سے ہی اداء ہوگا، نہ کہ آمر کی طرف سے ہاں آمر کومصارف جج کا ثواب ضرور ملے گا۔

وَ كَذَٰلِكَ إِنْ أَمَرَهُ وَاحِدٌ بِأَنْ يَتَحُجَّ عَنْهُ وَالْاخَرُ بِأَنْ يَتَعْتَمِرَ عَنْهُ وَ أَذِنَا لَهُ بِالْقِرَانِ فَالدَّمُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا.

ترجمه: اورا پسے ہی اگر ایک شخص نے دوسرے کو اپنی طرف سے حج کرنے کا حکم دیا اور دوسرے نے اپنی طرف سے عمرہ کرنے کا اور دونوں نے اسے قران کر لینے کی اجازت دی تو بھی دم قران وکیل ہی پر واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کرآئے ہیں۔

#### اللغات:

﴿يعتمر ﴾ عمره كرك.

# ایک آمر کی طرف سے ج اور دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنے والے کا حکم:

ا مسکلہ یہ ہے کہ زید کوعمر نے بیتھم دیا کہ میری طرف سے جج کر دے اور بکر نے بیتھم دیا کہ میری طرف سے عمرہ کر دواور دونوں نے اسے بیا جازت بھی دے دی کہ اگر وہ چاہے تو قران کرلے، تا کہ ایک ہی ساتھ جج اور عمرہ اداء ہوجائے ، اب اگر زید

# 

جج قران کر لیتا ہے تو دم قارن ہی پر واجب ہوگا، کیوں کہ وہی دونسک کی نعمت کو جمع کرنے والا ہے جیسا کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں اس کی تفصیل آچکی ہے۔

وَ دَمُ الْإِحْصَارِ عَلَى الْامِرِ وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَانَةِ وَمُحَمَّدٍ رَمَا الْكَانِ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَا الْكَانِةِ عَلَى الْإِحْرَامِ، وَ هَذَا الضَّرَرُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ فَيَكُونُ الدَّمُ عَلَيْهِ، وَ لَهُمَا أَنَّ الْامِرَ هُوَ الَّذِي أَذْخَلَةً فِي هَذِهِ الْعُهُدَةِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُةً.

ترجمه: اور دم احصار آمر پر لازم ہوگا۔ اور بیتھم حضرات طرفین کے یہاں ہے، امام ابو بوسف برات اور ہیں کہ جج کرنے والے پر لازم ہوگا کیوں کہ دم احصار درازی احرام کے ضرر کو دفع کرکے حلال ہونے کے لیے واجب ہوا ہے اور بیضرر حاجی کی طرف منسوب ہے، لہذا دم احصار بھی اسی پر ہوگا۔ حضرات طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ آمر ہی نے حاجی کواس ذھے داری میں داخل کیا ہے البذااس پر اس کی خلاصی بھی لازم ہوگی۔

#### اللغات:

﴿امتداد ﴾ لما بونا ، يميل جانا - ﴿عهدة ﴾ ومدواري - ﴿خلاص ﴾ چيكارا -

#### دم احسار کے آمر پرواجب ہونے کا مسئلہ:

مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر وکیل محصر ہوجائے تو حضرات طرفین کے یہاں احصار کا دم موکل اور آمر پر لازم ہوگا،
کیوں کہ آمر ہی مامور کواس ذمے داری میں داخل کرتا ہے اور وہی احصار کامن وجسب بنآ ہے، اس لیے اس پر اس کی خلاصی اور
ر ہائی بھی لازم ہوگ۔ البتہ امام ابو یوسف ولٹھیڈ کے یہاں دم احصار وکیل اور حج کرنے والے پر واجب ہوگا، کیوں کہ بیدم اس لیے واجب ہوتا ہے کہ محصر پر احرام کی مدت دراز نہ ہواور چونکہ درازی احرام کا معاملہ صرف اور صرف وکیل سے متعلق ہے، اس لیے دم
احصار بھی اس پر واجب ہوگا۔

فَإِنْ كَانَ يَحُجَّ عَنْ مَيِّتٍ فَأُخْصِرَ فَالدَّمُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوْسُفَ رَحَالُمَّا أَيْهُ ، ثُمَّ قِيْلَ هُوَ مِنُ ثُلُبِ مَالِ الْمَيِّتِ، فِلْ مَالِ الْمَيِّتِ، فِلْ مَلْ عَلَيْ مَالِ الْمَالِ، لِلْأَنَّهُ وَجَبَ حَقًّا لِلْمَأْمُورِ فَصَارَ دَيْنًا.

ترجمه: پھر اگر وکیل کسی میت کی طرف سے جج کررہا تھا اور وہ محصر ہوگیا تو حضرات طرفینؒ کے یہاں دم احصار میت کے مال میں واجب ہوگا، امام ابو یوسف ولٹھیڈ کا اختلاف ہے پھر ایک قول میہ ہے کہ وہ دم میت کے تہائی مال سے واجب ہوگا، کیوں کہ وہ زکوۃ وغیرہ کی طرح صلہ ہے۔ اور دوسرا قول میہ ہے کہ اس کے بورے مال سے واجب ہوگا، اس لیے کہ وہ دم مامور کاحق بن کر واجب ہوا ہے لہذا وہ دین ہوگیا۔

# ر آن الهداية جلد ص ي مسير مرا على الكام في كيان من الكام في كيان من الكام في كيان من الكام في كيان من الكام في

#### اللّغات:

-﴿ احصر ﴾ روك ديا كيا\_ ﴿ ثلث ﴾ تهائى \_ ﴿ صلة ﴾ بغيرعوض ادائيكى \_ ﴿ دين ﴾ قرض \_

## میت کی طرف سے حج بدل کرنے والے کے دم احصار کا بیان:

مسکنہ میہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی میت کی طرف سے حج بدل کر رہا ہواور اتمام حج سے سے پہلے وہ محصر ہوجائے تو چونکہ حضرات طرفین کے یہاں دم احصار آمر اور موکل پر واجب ہوتا ہے، اس لیےصورت مسئلہ میں دم احصار ان کے یہاں میت کے مال میں واجب ہوگا۔اور امام ابو یوسف ولٹٹھا چوں کہ اس دم کو مامور اور وکیل پر واجب کرتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں کوئی بزاع ہی نہیں ہے۔

اب یہ دم میت کے پورے مال میں واجب ہوگا یا تہائی مال میں؟ تو اس سلسلے میں دوقول ہیں (۱) تہائی مال میں واجب ہوگا، کیوں کہ زکو قاور نذر وغیرہ کی طرح بیصلہ ہے بعنی کسی مالی عوض کے مقابلے میں نہیں ہے اور صلہ کا وجوب ولز وم میت کے تہائی مال میں ہوتا ہے، لہٰذا دم احصار بھی میت کے تہائی مال میں واجب ہوگا۔ (۲) دوسرا قول بیہ ہے کہ بیدم میت کے پورے مال میں واجب ہوگا۔ (۲) دوسرا قول بیہ ہے کہ بیدم میت کے ذمہ دین ہوگیا واجب ہوگا، کیوں کہ بیدوکی اور مامور کاحق بن چکا ہے اور میت پراس کی ادائیگی ضروری ہوچکی ہے، لہٰذا بیمیت کے ذمہ دین ہوگیا اور مامور کاحق بن واجب ہے، لہٰذا بیدم بھی اس کے پورے مال میں واجب ہوگا۔

وَ دَمُ الْجَمَاعِ عَلَى الْحَاجِ، لِأَنَّهُ دَمُ جِنَايَةٍ وَهُوَ الْجَانِيُ عَنُ اِخْتِيَارٍ وَ يَضْمَنُ النَّفُقَةَ مَعْنَاهُ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الْوَقُوفِ حَتَّى فَسَدَ حَجُّهُ، لِأَنَّ الصَّحِيْحَ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ النَّفُقَة، لِلْأَقُوفِ لَا يَفُسُدُ حَجُّهُ وَ لَا يَضْمَنُ النَّفُقَةَ لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْامِرِ، وَ لِأَنَّهُ مَا فَاتَهُ بِإِخْتِيَارِهِ، أَمَّا إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ لَا يَفُسُدُ حَجُّهُ وَ لَا يَضْمَنُ النَّفُقَةَ لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْامِرِ، وَ عَلَيْهِ الدَّمُ فِي مَالِهِ لِمَا بَيَّنَا، وَ كَذَلِكَ سَائِرُ دَمَاءِ الْكَفَّارَاتِ عَلَى الْحَاجِ لِمَا قُلْنَا.

تروج کی : اور جماع کی قربانی جج کرنے والے پر واجب ہے، اس لیے کہ یہ دم جنایت ہے اور حاجی ہی اپنے اختیار سے جرم کرنے والا ہے اور وہ نفقہ کا ضامن ہوگا، اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جب اس نے وقوف سے پہلے بخاع کیا، یہاں تک کہ اس کا تج فاسد ہوگیا، اس لیے کہ نائب کو جے صبح کا وکیل بنایا گیا ہے، برخلاف اس صورت کے جب اس کا جج فوت ہوجائے، چناں چہ اب وہ نفقہ کا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ اس خص نے اپنے اختیار سے اسے نہیں کیا ہے، بہر حال جب وقوف عرفہ کے بعد اس نے جماع کیا تو اس کا جج فاسد نہیں ہوگا اور وہ نفقہ کا بھی ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ آمر کا مقصود حاصل ہو چکا ہے اور اس پر اس کے مال میں دم واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور ایسے ہی کفارات کی تمام قربانیاں جج کرنے والے پر ہوں گی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نیان کر چکے ہیں اور ایسے ہی کفارات کی تمام قربانیاں جج کرنے والے پر ہوں گی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نیان کی ہے۔

#### اللغات:

# ر آن البدليه جلدا على المسلامين المام الم

مسئلہ یہ ہے کہ اگر وکیل اور مامور بالحج شخص نے وقوف عرفہ سے پہلے جماع کرلیا تو ظاہر ہے کہ اس کا حج فاسد ہوجائے گا
اور فسادِ حج کی وجہ سے اسے موکل اور آمر کے نفتے کا بھی ضان وینا ہوگا، کیوں کہ آمر نے اسے جی سیجے کا وکیل بنایا ہے نہ کہ حج فاسد
کا ، البذا جماع کے ذریعے حج فاسد کرنے کی وجہ سے وہ وکیل آمر کے نفتے کا ضامن ہوگا اور جماع کی وجہ سے جو دم واجب ہوتا ہے
وہ بھی اسی وکیل پر واجب ہوگا، کیوں کہ جماع کا دم دم جنایت ہے اور صورتِ مسئلہ میں وکیل ہی جانی ہے نہ کہ آمر اور موکل ، اس
لیے جنایت کا دم بھی اسی پر واجب ہوگا۔

بخلاف ما إذا النح فرماتے ہیں کہ اگر کی وجہ سے ازخود وکیل کا جج فوت ہوجائے اور فوات جج ہیں اس کا کوئی عمل وخل اور اختیار نہ ہوتو اس صورت ہیں وہ وکیل نفتے کا ضامن نہیں ہوگا، کیول کہ اس نے اپنے اختیار اور اراد ہے ہے جج کوفوت نہیں کیا۔ اس طرح اگر اس نے وقوف عرفہ کے بعد جماع کیا تو اس کا حج فاسر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ خفص نفتے کا ضامن ہوگا، کیول کہ من وقف بعرفة فقد تم حجه والی حدیث کے پیش نظر وقوف عرفہ سے اس کا حج مکمل ہوگیا اور حج کے کمل ہونے سے موکل اور آمر کا مقصد حاصل ہوگیا اس لیے نفتے کے ضان کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ مگر چونکہ اس مخف نے حلال ہونے سے پہلے جماع کر لیا ہے اس لیے دم جنایت اس پر اس کے مال میں واجب ہوگا، کیول کہ وہ جنایت کرنے میں مختار ہے اور ظاہر ہے کہ جب آ دی اپنے اختیار سے جنایت کرتا ہے تو اس کا کفارہ بھی اس پر واجب ہوتا ہے۔

وَ مَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُتَحَجَّ عَنْهُ فَاحَجُواْ عَنْهُ رَجُلًا فَلَمَّا بَلَغَ الْكُوْفَة مَاتَ اَوْ سُرِقَتْ نَفْقَتُهُ وَ قَالَا يَحْجَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيْتِ مِنْ مَّنْزِلِهِ بِعُلُكِ مَا بَعِيَ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي جَنِيْفَةَ رَمَ الْكُلُوهُ وَ قَالَا يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ الْاَوَّلُ ، فَالْكَلَامُ هُهُنَا فِي اعْتِبَارِ النَّلُكِ وَ فِي مَكَانِ الْحَجِّ، أَمَّا الْآوَلُ فَالْمَذْكُورُ قُولُ أَبِي جَنِيْفَةَ رَحَيَّا عَلَيْهُ، أَمَّا الْآوَلُ فَالْمَذْكُورُ وَ قَالَا يَحْجَ عَنْهُ مِنَا الْقَلْفِ وَ فِي مَكَانِ الْحَجِّ، أَمَّا الْآوَلُ فَالْمَذْكُورُ وَ وَلَا أَبِي حَيْفَةَ وَعَلَيْهُ الْمَعْدُوعِ إِلَيْهِ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ وَ إِلاَّ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ اعْتِبَارًا بِعَيْنِ الْمُوصَى، إذْ تَعْيِينُ الْوَصِيِّ حَيْفَةَ وَعَلَى أَبِي يُوسُفَ وَحَلَيْقُلِيْهُ الْوَصِيِّ وَعَرَلَهُ الْمَالَ لَا يَصُلُحُ إِلاَّ بِالتَسْلِيمِ بِعَنْ الْمُوصِى، إِلَّا يَهُ عَصْمَ لَهُ لِيقُيضَ وَ لَمْ يُوْجَدُ فَصَارَ كَمَا إِذَا هَلَكَ قَبْلَ الْفَرَاذِ وَالْعَزْلِ فَيَعُدُ مُ الْمَحْلُ لِنَفَادِ الْوَصِيَّةِ، وَ إِلَّا بِي حَصْمَ لَهُ لِيقُيضَ وَ لَمْ يُوْجَدُ فَصَارَ كَمَا إِذَا هَلَكَ قَبْلَ الْفَرَاذِ وَالْعَزْلِ الْمُوصِى، وَلَا النَّانِي فَوَجُهُ قُولُ أَبِي حَيْفَةَ وَهُو الْقِيَاسُ أَنَّ الْقَدْرَ الْمُوصَى، وَ أَمَّا النَّانِي فُوجُهُ قُولُ أَبِي حَيْفَةَ وَهُو الْقِيَاسُ أَنَّ الْقَدْرَ الْمُوسِى، وَ أَمَّا النَّانِي فُوجُهُ قُولُ إِنْ الْقَالِمَ الْقَيْلُ الْقُولُونِ وَالْعَرْلِ وَلَعَمْ عَمَلُهُ إِلَا مِنْ الْقَدْرَ الْمُوسِى وَ مَنْ السَّلَامُ النَّانِي فَوْجُهُ قُولُ أَبِي مُنْ الْقَدْرَ الْمُوسَى وَلَا الْمُوسِى وَ مَنْ السَّلَامُ إِلَى الْمُوسِى وَالْمُوسِى وَالْمُوسِى وَالْمُوسَى وَعَلَى الْمُوسَى وَالْمُ الْمُوسَى وَلَوْلُولُ اللْمُوسَى وَالْمُوسِى وَالْمُؤْلُولُ الْمُوسَى وَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُونُ وَلَالًا اللَّالَ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّالِقُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

# ر آن البداية جلد صير مهم المنها الكام في كيان يس إلى الكام في كيان يس إلى الكام في كيان يس إلى الكام في كيان يس

لَمْ يَبْطُلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهِ الْآيَةُ، وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَاتَ فِي طَرِيْقِ الْحَجِّ كُتِبَ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ فِي كُلِّ سُنَّةٍ، وَ إِذَا لَمْ يَبْطُلُ سَفَرُهُ أَعْتُبِرَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ، وَ أَصْلُ الْإِخْتِلَافِ فِي الَّذِي يَحُجُّ بِنَفْسِهِ وَ يَبْتَنِى عَلَى ذَلِكَ الْمَامُورُ بِالْحَجِّ.

تروج کے: جم شخص نے یہ وصیت کی اس کی طرف سے تج کرایا جائے چناں چہ ورثاء نے اس کی طرف سے ایک آدی کو تج کرا دیا ہین جب شخص کوفہ پہنچا تو مرگیا یا اس کا نفقہ چوری ہوگیا حالا ال کہ وہ نصف نفقہ صرف کر چکا ہے تو میت کی طرف سے اس کے گھر اور اس کے تہائی مال سے جج کرایا جائے۔ اور بی تھم حضرت امام اعظم والتھیں کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے جج کرایا جائے جہاں پہلا وکیل مرا ہوتو یہاں تہائی مال اور مکان جج کے سلط میں گفتگو ہے، چناں چہ پہلا قول جو بیان کیا گیا ہے وہ امام اعظم والتھیں گئتگو ہے، چناں چہ بچا ہوتو اس سے جج گیا ہے وہ امام اعظم والتھیں گئتین موصی کی تعیین کی طرح ہے۔ کرایا جائے ، ورنہ وصیت باطل ہوجائے گی موصی کی تعیین پر قیاس کرتے ہوئے ، کیوں کہ وصی کی تعیین کی طرح ہے۔ اور امام ابو یوسف والتھیں کے یہاں اس مال سے جج کرایا جائے جو ثلث اول سے بچا ہو، کیوں کہ وہ ی نفاذ وصیت کامحل ہے۔

حضرت امام اعظم پر النظیلہ کی دلیل میہ ہے کہ وصی کی تقسیم اور اس کا مال کو علاحدہ کرنا صرف اس طریقے پر درست ہے جے موصی نے متعین کیا ہے، کیوں کہ موصی کا کوئی خصم نہیں ہے جو قبضہ کرلے گا اور اس جہت پر سپر دکرنا نہیں پایا گیا تو یہ ایسا ہوگیا جیسا کہ الگ کرنے سے پہلے مال وصیت ہلاک ہوگیا، لہذا اس کے تہائی مال سے حج کرایا جائےگا۔

اوررہا ٹانی تو اس میں امام ابوصنیفہ روائی کے قول کی وجہ (اور یہی قیاس ہے) یہ ہے کہ سفر کی موجودہ مقدار احکام دنیا کے حق میں باطل ہوگئ ہے، آپ منظین کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے تو تین اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال باطل ہوجاتے ہیں۔ اور وصیت نافلہ کرنا دنیاوی احکام میں سے ہے، لہذا میت کے وطن سے وصیت باقی رہے گی گویا کہ خروج ہی نہیں یایا گیا۔

حضرات صاحبین کے قول کی دلیل (اور وہی استحسان ہے) یہ ہے کہ وکیل کا سفر باطل نہیں ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ججرت کرتا ہوا نکلے اللہ اور آپ منگی ہے فر مایا جو شخص حج کے راستے میں مرگیا تو اس کے لیے ہرسال حج مقبول لکھا جاتا ہے اور جب اس کا سفر باطل نہیں ہوا تو اس جگہ سے وصیت معتبر ہوگ ۔ اور اصل اختلاف اس شخص کے متعلق ہے جو خود حج کرتا ہے اور اس پر مامور بالحج مبنی ہوگا۔

#### اللّغاث:

﴿ اَحْجُوا ﴾ مِح كروايا \_ ﴿ حصم ﴾ فريق مخالف \_ ﴿ فواز ﴾ الك كرنا، عليحده كرنا \_ ﴿ عول ﴾ معزولى \_ همبرورة ﴾ مقبول، نيكي والا \_ 🕻 اخرجہ ابوداؤد في كتاب الفرائض باب ما جاء في الصدقة عن الميت، حديث: ٢٨٨٠.

و مسلم في كتاب الوصية باب وصول ثواب الصدقات الى الميت، حديث: ١٤.

## میت کی طرف سے حج بدل کرنے والا راستے میں مرجائے تو میت کی وصیت کا کیاتھم ہوگا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے کسی کو جج گرا دیا جائے چنانچہ اس کی موت کے بعد اس کے دراء نے اس کے مال میں سے ایک آ دمی کو نفقہ دے کر جج کے لیے روانہ کر دیا ، لیکن یہ شخص راستے ہی میں مرگیا یا اس کا مال چوری ہوگیا اور دونوں صورتوں میں وہ شخص آ دھا نفقہ خرچ کر چکا ہے، تو اب اس کا کیا تھم ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس جگہ دوباتوں میں کلام ہے (۱) دوبارہ جب کسی آ دمی کو جج کے لیے بھیجا جائے تو اسے کس مال سے جج کرایا جائے ، جہاں پہلا نائب مراہ ہاس جگہ سے یا میت کے گھر سے، ان جائے (۲) دوبارہ میت ہے کہ دوبارہ میت کے گھر سے، ان دونوں باتوں میں سے پہلی بات یعنی مال اور نفقہ کے متعلق حضرت امام اعظم پراٹھیڈ کا فرمان یہ ہے کہ دوبارہ میت کے بچے ہوئے مال کے تہائی مال سے جج کرایا جائے مثلاً اگر میت کے پاس م لا کھ رو پنے ہوں اور پہلی مرتبہ کسی کو ایک لا کھ دے کر تج کرنے کے لیے بھیجا گیا لیکن اس کا مال چوری ہوگیا یا وہ شخص آ دھا خرچ کرنے کے بعد راسے میں ہلاک ہوگیا تو اب دوبارہ ما بھی تین لا کھ میں سے ایک تہائی مال یعنی ایک لا کھ رو پید دے کراسے جج کرایا جائے گا۔

اس سلسلے میں حضرت امام محمد والتھیند کی رائے ہیہ کہ پہلے نائب کو جو مال دیا گیا تھا اگر اس میں سے اتنا مال باقی ہو کہ اس سے مج کرناممکن ہوتو اس مال سے مج کرایا جائے اور اگر بالکل مال نہ ہویا پچھ مال ہولیکن وہ مج کرنے کے لیے ناکافی ہوتو اس صورت میں ورثاء پرمیت کی وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا اور وصیت ہی باطل ہوجائے گی۔

اورا مام ابویوسف والٹیلا کی رائے یہ ہے کہ کل تر کے کے تہائی مال سے پہلا حج کرایا جائے ،گر چونکہ صورت مسئلہ میں ایک مرتبہ رقم چوری ہوگئ ہے یا خرچ کی جا ہو اب دوبارہ اس رقم کو دیکھیں گے اگر اتنی مقدار میں بچی ہو کہ اس سے حج کرناممکن ہو تب تو دوبارہ حج کے لیے بھیجا جائے گا ور نہیں ۔ مثلاً میت کا کل تر کہ م چار لا کھ تھا اور پہلی مرتبہ اس کا تہائی یعنی ایک لا کھ تینتیں ہزار (سس سے اتنی رقم بچی ہوجس سے دوبارہ حج کراناممکن ہوتو حج کرایا مکن ہوتو حج کرایا مکن ہوتو حج کرایا جائے گا ور نہیں۔

(۲) دوسری بات بعنی مکان حج کے سلسلے میں حضرت امام اعظم روائٹھیڈ کا مسلک یہ ہے کہ دوسرا سفر حج میت کے وطن اور اس کے گھر سے کرایا جائے جب کہ حضرات صاحبینؓ کا مسلک ہیہ ہے کہ دوسرا حج اور اس کا سفر اس جگہ سے کرایا جائے جہاں پہلا وکیل اور پہلا نائب مراتھا۔

(۱) پہلے مسلے میں (یعنی مال والے مسلے میں) حضرت امام محمد رواتین کی دلیل قیاس ہے اور وہ وصی کی تعیین کوموصی کی تعیین پر قیاس کرتے ہیں۔ چنا نچدا گرخودموصی زندہ ہوتا اور اپنے مال میں سے مثلا ایک لاکھ سے حج کرانے کومتعین کرجاتا تو ورثاء پر اس کی متعین کردہ رقم کی مقدار سے حج کرانا لازم ہوتا اور پہلے وکیل کے مرجانے یا اس کے مال کے چوری ہونے کی صورت میں اگر ر آن الهداية جلد الله الله جلد الكام عن الكام ع

پورا مال ختم ہوجاتا تو وصیت باطل ہوجاتی اور اگر دوبارہ حج کے لیے ناکانی مال بچتا تو بھی وصیت باطل ہوجاتی ، اس لیے صورت مئلہ میں بھی اگر بیددونوں صورتیں ہوں تو وصیت باطل ہوجائے گی۔

امام ابو یوسف ولٹیلڈ کی دلیل ہے ہے کہ نفاؤ وصیت کامحل میت کے مال کا تہائی حصہ ہے، لہذا پہلی مرتبہ جب تہائی مال دے کرکسی کو ج کے لیے بھیج دیا گیا اور وہ جج نہ کرسکا تو اگر اس مال میں سے پچھ بچا ہوگا اور اس سے جج کرناممکن ہوگا تبھی دوبارہ جج کے لیے بھیجا جائے گا ور نہیں۔ حضرت امام اعظم ولٹیلڈ کی دلیل ہے ہے کہ وصی کے لیے مالِ متر وکہ کوتشیم کرنا اور موصی ومیت کے حصے کوکل مال سے الگ کرنا اسی وقت درست ہوگا جب وصی اسے میت کے متعین کردہ طریقے کے مطابق صرف کرے، کیوں کہ مرف کے بعداب میت کا کوئی خصم اور مقابل نہیں رہ گیا جو اس کے مال پر قبضہ کرلے، لہذا ہے بڑارے اور تقسیم سے پہلے ہی پچھ مال ہلاک ہوجائے تو اس صورت میں بچے ہوئے پورے مال مال کے ہلاک ہونے کی طرح ہوگیا۔ اور اگر بڑارے دوراً کر بڑا صورتِ مسلہ میں جب بھی دوبارہ ج کے لیے بھیجا جائے گا تو پورے مال کی تہائی میں میت کی وصیت نافذ کی جائے گی ، لہذا صورتِ مسلہ میں جب بھی دوبارہ ج کے لیے بھیجا جائے گا تو پورے مال کی تہائی میں میت کی وصیت نافذ کی جائے گی ، لہذا صورتِ مسلہ میں جب بھی دوبارہ ج کے لیے بھیجا جائے گا تو پورے مال کی تہائی میں میت کی وصیت نافذ کی جائے گا ، لہذا صورتِ مسلہ میں جب بھی دوبارہ ج کے لیے بھیجا جائے گا تو پورے مال کی تہائی میں میت کی وصیت نافذ کی جائے گا ، لہذا صورتِ مسلہ میں جب بھی دوبارہ ج کے لیے بھیجا جائے گا تو پورے مال کی تہائی میں میت کی جیجا جائے گا تو پورے مال کی تھائی میں میت کی وصیت نافذ کی جائے گا ، لہذا صورتِ مسلہ میں جب بھی دوبارہ ج کے لیے بھیجا جائے گا تو پورے مال کی تھائی میں میت کی جیجا جائے گا۔

دوسرے مسئے میں امام اعظم ولیٹی کی دلیل یہ ہے کہ وکیل نے میت کے گھر سے جائے موت تک جوسفر کیا ہے وہ سفر احکام دنیا کے حق میں معدوم ہوگیا ہے، کیوں کہ حدیث میں ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے تو تین اعمال (صدقہ جاریہ، علم نافع اور ولدصالح) کے علاوہ اس کے تمام اعمال منقطع ہوجائے ہیں اور چوں کہ سفر ان تینوں سے الگ ہے لہذا یہ بھی منقطع ہوجائے گا اور وکیل کا طے کردہ سفر معدوم شار ہوگا، لہذا دوبارہ حج کرنے کے لیے اس کے مقام اور وطن سے سفر کرنا ضروری ہوگا۔ یہی قیاس کا بھی تقاضا ہے۔

وجہ استحسان اور حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ اس وکیل کا سفر نہ تو موت کی وجہ سے معدوم ہواور نہ ہی مال چوری ہونے کی وجہ سے ، کیول کہ قرآن میں ہے و من بیخوج من بیتہ مھاجو اللہ ورسولہ فقد و قع اُجر ہ علی اللہ کہ جو شخص ایخ گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلا تو اللہ پراس کا ثواب واقع ہوگیا، لینی نکلنے کے بعد خواہ سفر کمل ہویا نہ ہو، بہرصورت نکلنے پر ثواب مل جائے گا اور حصول ثواب ہی سفر کا مقصود ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص نج کے راستے میں مراتو ہرسال اسے ایک نج مقبول کا ثواب ملتا ہے اور سفر سے چوں کہ حصول ثواب ہی مقصود ہوتا ہے، اس لیے جب ثواب مل گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا سفر بھی باطل نہیں ہوا اور جب سفر باطل نہیں ہوا، تو پہلی مرتبہ جو سفر جہاں تک کیا گیا تھا وہ برقرار رہے گا اور دوبارہ سفر جج اس جگہ سے شروع کیا جائے گا۔

و اصل الاحتلاف النح فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور حضرات صاحبین یک درمیان اصل اختلاف اس محض کے متعلق ہے جوازخود جی کے ارادے سے نکلا تھا، کیکن راستے میں مرگیا اور یہ وصیت کر گیا کہ میری طرف ہے جی کرا دیا جائے ، اب صاحبین کے ہاں ہے جی ارادے سے نکلا تھا، کیکن راستے میں مراہے اور امام صاحب رایشیلئے کے ہاں اس شخص کے گھر اور مقام سے جی کرایا جائے گا جہاں و مخص مراہے اور امام صاحب رایشیلئے کے ہاں اس شخص کے گھر اور مقام سے جی کرایا جائے گا تو ان حضرات کا یہی اختلاف وکیل اور مامور کے متعلق بھی ہے۔

# 

قَالَ وَ مَنُ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبُويُهِ يُجُزِيْهِ أَنْ يَتَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، لِأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَخْعَلُ ثَوَابَ حَجِّهُ لَهُ وَ ذَٰلِكَ بَعْدَ أَدَاءِ الْحَجِّ فَلَغَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ أَدَائِهِ، وَ صَحَّ جَعْلُهُ ثَوَابَهُ لِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الْأَدَاءِ، بِحِلَافِ الْمَأْمُوْرِ عَلَى مَا فَرَّقْنَا مِنْ قَبْلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپ والدین کی طرف سے جج کا احرام باندھا تو اسے جائز ہے کہ اس جج کو اپ والدین میں سے کسی ایک کے لیے خاص کردے، اس لیے کہ دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر جج کیا تو وہ اپ جج کا ثواب اس کے لیے خاص کرسکتا ہے۔ اور بیا اوائیگی جج کے بعد ہے، لہذا حج اداء کرنے سے پہلے اس کی نیت لغو ہوجائے گی۔ اور حج اداء کرنے کے بعد اس کا ثواب والدین میں سے کسی ایک کے لیے متعین کرنا درست ہے۔ برخلاف مامور کے، اس فرق کی بنا پر جوہم نے اس سے پہلے بیان کردیا ہے۔

## اللغاث:

﴿ابوین ﴾ والدین۔ ﴿ يجزيه ﴾ اس كے ليے جائز ہے، اس كوكافى موجائے گا۔

#### توضِيح:





# بَابِالْمُلُئِ یہ باب ہری کے بیان میں ہے



چوں کہ کتاب الحج میں کی مقامات پر مدی کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے صاحب مدایہ جج، اقسام جج اور متعلقاتِ جج کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب مدی کی تفصیلات وتشریحات کو بیان فرمارہے ہیں۔

ٱلْهَدْيُ أَذْنَاهُ شَاةٌ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ٢ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ أَذْنَاهُ شَاةٌ.

#### اللغاث:

وادنی کم سے کم ورجد

## تخريج

🛭 اخرجه البخاري في كتاب الحج باب ١٠٢ حديث ١٦٨٨ بمعناه.

## بدی کی اونیٰ مقدار:

فرماتے ہیں کہ مدی کے جانور میں سب سے کم معمولی درجے کی چیز کبری ہے بعنی مدی کا کم از کم بکری کے برابر ہونا شرط اور ضروری ہے۔اور اسی چیز کو صدیثِ پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ وَهُوَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعِ ٱلْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا جَعَلَ الشَّاةَ أَدْنَى لَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَعْلَى وَهُوَ الْبَقَرُ وَ الْأَصْنَافُ الثَّلاثَةُ سَوَآءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى. الْبَقَرُ وَ الْإَصْنَافُ الثَّلاثَةُ سَوَآءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى.

توجیلہ: فرماتے ہیں کہ مدی تین قتم کے جانور لینی اونٹ گائے اور بکری کی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ مُنَافِیْمُ نے جب بکری کو ادنی درجے کی مدی قرار دیا تو اس کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے اور وہ اعلیٰ گائے اور اونٹ ہے۔ اور اس لیے کہ مدی وہ جانور ہے جے حرم کی طرف بھیجا جائے تا کہ اس کے ذریعے حرم میں تقرب حاصل کیا جائے اور اس معنی میں تینوں قسمیں برابر ہیں۔

## 

﴿إبل ﴾ اونث - ﴿بقر ﴾ گائے - ﴿غنم ﴾ بھير بكرى - ﴿جزور ﴾ اونث -

#### ہری کے درجات:

مسکدید ہے کہ جب حدیث پاک میں بحری کو ہدی کا ادنی درجہ قرار دے دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اعلیٰ کی بھی تلاش وجتبو ہوگی اور اس کا اعلیٰ درجہ وہی ہے جوجم وجنے میں بھی اس سے اعلیٰ ہے یعنی گائے اور اونٹ۔ پھر ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جے حصول تقرب کی نیت سے حرم میں بھی کرؤ کے کیا اور کرایا جاتا ہے اور حصول تقرب والے مقصد میں بحری ، گائے اور اونٹ سب برابر ہیں، لہذا ہدی ہونے اور ہدی بننے میں بھی تینوں برابر ہوں گے۔

وَ لَا يَجُوْزُ فِي الْهَدَايَا إِلَّا مَا جَازَ فِي الضَّحَايَا، لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ تَعَلَّقَتْ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ كَالْأَضْحِيَّةِ فَيَتَخَصَّصَانِ بِمَحَلِّ وَاحِدٍ.

ترجمہ: اور ہدایا میں صرف وہی مجانور جائز ہیں جو ضحایا میں جائز ہیں، کیوں کہ مدی بھی اضحیہ کی طرح ایسی قربت ہے جوخون بہانے سے متعلق ہے، لبذا دونوں ایک محل کے ساتھ خاص ہوں گی۔

#### اللغاث:

وضحایا ﴾ قربانیال ـ ﴿قربة ﴾ نیک ـ ﴿اراقة ﴾ بهانا ـ

## بدى اور قربانى كى شرائط من كيسانيت كابيان:

فرماتے ہیں کہ بمری، گائے اور اونٹ وغیرہ جن شرائط اور جن اوصاف کے ساتھ قربانی میں جائز ہیں بعینہ اٹھی شرائط اور اوصاف کے ساتھ مدایا میں بھی جائز ہوں گی ، کیوں کہ دونوں کا تعلق خون بہانے سے ہے، لہٰذا دونوں کا تھم بھی ایک ہی ہوگا۔

وَالشَّاةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْئٍ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ، مَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ جُنُبًا وَ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوْزُ فِيْهَا إِلَّا بُدُنَةٌ، وَ قَدْ بَيَّنَا الْمَعْنَى فِيْمًا سَبَقَ.

تر جمل: اور بکری ہر جگہ جائز ہے سوائے دو جگہوں کے (۱) جس فخص نے بحالت جنابت طواف زیارت کیا (۲) اور جس نے وقوف کے بعد جماع کیا، اس لیے کہ ان میں بدنہ کے علاوہ پھونہیں جائز ہے اور سابق میں دلیل ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### تونيح:

صورت مسئلہ اور اس کی دلیل بالکل واضح ہے۔

وَ يَجُوْزُ الْأَكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ، لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ فَيَجُوْزُ الْأَكُلُ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَصْحِيَّةِ، وَ

# ر أن البداية جلد الكام عن المسترس المام عن الكام في كيان مي الكام في كيان مي الكام في كيان مي الكام في كيان مي

قَدْ صَحَّ ۗ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ وَ حَسَا مِنَ الْمَرِقَةِ.

ترجملہ: اورنفل ہدی ہمتع کی ہدی اور قران کی ہدی ہے (محرم کو) کھانا جائز ہے، اس لیے کدان میں سے ہرا یک دم نسک ہے، لہذا اضحیہ کی طرح ان میں ہے بھی کھانا جائز ہوگا۔اور بیر سی ہے کہ آپ مُلی این اللہ کا گوشت تناول فرمایا ہے اوراس کا شور بہ پیاہے۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ﴿نسك ﴾ عبادت \_ ﴿أصحية ﴾ قرباني \_ ﴿هدى ﴾ حج وغيره ميں قربان كرنے كا جانور ـ ﴿حسا ﴾ نوش فرمايا \_ ﴿هرقة ﴾ شوربا \_

# مدى كا كوشت خود كهانے كا حكم:

فرماتے ہیں کہ حج یا عمرہ کرنے والے کے لیےنفل ہمتع اور قران نینوں کی ہدی کے جانور کے گوشت کھانا اور اپنے ذاتی استعال میں لانا درست اور جائز ہے، کیوں کہ آپ مگار نین کے عمل منقول اور ثابت ہے جواس کے جواز کی مین دلیل ہے۔

وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَّأْكُلَ مِنْهَا لِمَا رَوَيُنَا، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَّتَصَدَّقَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عُرِفَ فِي الضَّحَايَا، وَ لَا يَجُوْزُ الْأَكُلُ مِنْ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا، لِأَنَّهَا دِمَاءُ كَفَّارَاتٍ، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أُحْصِرَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَ بَعَثَ الْهَدَايَا عَلَى يَدِ نَاجِيَةِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لَهُ لَا تَأْكُلُ أَنْتَ وَ رَفَقَتُكَ مِنْهَا شَيْئًا.

ترجم نے اور محرم کے لیے ان ہدایا میں سے کھانامت ہو ہاں حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی نیز اس طریقے پرصدقہ کرنا بھی مستحب ہے جوضحایا میں معلوم ہو چکا ہے۔ اور دیگر ہدایا سے کھانا جا کزنہیں ہے، اس لیے کہ وہ کفارے کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اور صحت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ جب حدیبی میں آپ کا ایک احصار کرلیا گیا اور آپ نے ناجیہ اسلمی کے ہاتھوں قربانیاں بھیجیں تو آپ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ نہ تو تم ان میں سے کچھ کھانا اور نہ بی تمھارے احباب کچھ کھائیں۔

#### تخريج

اخرجہ ابوداؤد في كتاب المناسك باب الهدي اذا اعطب قبل ان يبلغ، حديث: ١٧٦٣.

#### اللغات:

﴿ وفقة ﴾ رفقائ سفر، سأتقى \_

# قران اورتمتع کے علاوہ دیگردم کے جانوروں کو کھانے کا حکم:

فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے قران وغیرہ کی مدی سے کھانا صرف جائز ہی نہیں، بلکہ متحب ہے، کیوں کہ آپ مُلَا اَلَّا اِ نابت ہے۔ اور اگر کوئی شخص بیکرے کہ مدی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرکے ایک جھے کوصد قد کردے، دوسرے کو مدید

# ر آن الهداية جلد کا کام کے کیان میں کے کان میں کے کے بیان میں کے

کرد ہے اور تیسرے کو اپنے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لے تو وہ ایسا بھی کرسکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ قربانی میں یہی تو کیا ،
جاتا ہے۔ البتہ قران اور تہتع کے علاوہ دیگر ہدایا کا گوشت وغیرہ کھانے اور استعال کرنے کی اجازت نہیں، کیوں کہ وہ سب کفارے
اور جنایت وغیرہ کا دم ہوتے ہیں اور اور انسان کے لیے اپنے کفارے میں سے کھانا اور استعال کرنا درست نہیں ہے، اور پھر صحت
اور ثقابت کے ساتھ یہ مروی ہے کہ جب آپ منگا ہے آئے اور کھانے تھے تو آپ نے ناجیہ اسلمی کے ہاتھوں دم احسار کی
قربانیاں روانہ فرما دی تھیں اور انھیں بختی ہے منع فرمادیا تھا کہ دیکھنا اس میں سے نہ تو تم کھانا اور نہ بی اپنے دوست واحباب کو کھانے
دینا۔ شار عین حدیث نے لکھا ہے کہ چوں کہ ناجیہ اسلمی اور ان کے رفقاء مالدار تھے اور ستی صدقہ نہیں تھے، اس لیے آپ منگھنے ہم نے
ان سب کو کھانے سے منع فرمایا تھا، چناں چہ یہ ممانعت ہر مالدار اور صاحب استطاعت کے تی میں لازم اور ان کے ساتھ لاحق ہوگئی

وَ لَا يَجُوْزُ ذِبْحُ هَدِي التَّطُوَّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ، قَالَ وَ فِي الْأَصْلِ يَجُوزُ ذِبْحُ دَمِ التَّطُوُّعِ وَالْمَتْعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ، وَ ذِبْحُ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ ذِبْحُ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ ذِبْحُ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ ذِبْحُ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَفْضَلُ، وَ ذَلِكَ جَازَ ذِبْحُهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَفْضَلُ، وَ ذَلِكَ جَازَ ذِبْحُهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَفْضَلُ، وَ ذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِتَبْلِيْعِهَا إِلَى الْحَرَمِ، فَإِذَ وُجِدَ ذَلِكَ جَازَ ذِبْحُهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَفْضَلُ، وَ ذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِتَمْلِي الْقُولِهِ بَعَالَى "فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا إِلَّنَ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِي إِرَاقَةِ اللَّمْ فِيْهَا أَظْهَرُ، أَمَّا دَمُ الْمُتْعَةِ وَ الْقِرَانِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى "فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا النَّكُورِ، وَ لِأَنَّهُ وَالْمَعْمُوا الْمَقْولِهِ بَعَالَى "فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْمَلْعِينَ وَلَا لَلْكُومِ النَّحْرِ، وَ لِأَنَّهُ وَمُ النَّوْمِ النَّحْرِ، وَ لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكِ النَّشِي بُومِ النَّحْرِ كَالْأَضْحِيَةِ.

ترجیلے: اورنفل، تبتع اور قران کی ہدی کو صرف یوم نحر میں ذرج کرنا جائز ہے، فرماتے ہیں کہ مبسوط میں تھم مذکور ہے کہ نفلی ہدی کو یوم نحر سے پہلے بھی ذرج کرنا جائز ہے اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ نوافل میں اس اعتبار سے قربت ہے کہ وہ ہدی ہیں اور ہدی ہونا اسے حرم میں پہنچانے سے محقق ہوگا۔ پھر جب ہدی ہونا پایا گیا تو یوم نحرکے علاوہ میں بھی اس کو ذرج کے کہ وہ ہیں جھی اس کو ذرج کرنا جائز ہوگا البتہ ایا منح میں ذرج کرنا افضل ہے، کیوں کہ ایا منح میں خون بہانے کا معنی زیادہ واضح ہے۔

رہا دم متعہ اور قران تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' تم خود بھی اس سے کھا دَ اور پریشان حال فقیر کو بھی کھلا وَ پھر اپنا میل کچیل صاف کرو''۔ اور میل کچیل صاف کرنا یوم نحر کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس لیے بھی کہ دم تمتع وغیرہ دم ِنسک ہے لہذا اصنحیہ کی طرح یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا۔

#### اللغات:

۔ ﴿ تطوّع ﴾ نفلی عبادت۔ ﴿ متعد ﴾ تتع ۔ ﴿ تبلیغ ﴾ پنچانا۔ ﴿ بائس ﴾ حاجت مند، پریثان حال۔ ﴿ تفث ﴾ میل کچیل، ترک زینت کے اثرات۔

# ر أن البداية جلد العام في سي العام في بيان ين الم

## مدی کوذئ کرنے کے مقامات اور اوقات:

مسئلہ یہ ہے کہ متنع اور قران کی ہدی تو مکان یعنی حرم اور زمان یعنی یوم النحر دونوں کے ساتھ خاص ہے لہذا دم متنع اور دم قران کو نہ تو خارج حرم ذبح کرنا درست ہے اور نہ ہی یوم نحر سے پہلے، اس کے برخلاف نفلی ہدی مکان یعنی حرم کے ساتھ تو خاص ہے، لیکن زمان یعنی ایا منحر کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یوم النحر سے پہلے بھی نفلی ہدی کو ذبح کیا جاسکتا ہے، البتہ اسے بھی یوم النحر ہی میں ذبح کرنا افضل اور بہتر ہے۔

نفلی بدی کے زمان یعنی یوم المخر کے ساتھ فاص نہ ہونے کی علت یہ ہے کہ وہ بدی ہونے کی وجہ سے قربت اور عبادت بنتی ہے اور مہدی ہے لیے ہونا اسی وقت تحقق ہوگا جب اسے حرم تک پہنچا دیا جائے للبذا حرم تک پہنچنے کے بعد جانور مہدی کے لیے متعین ہوجائے گا اور اس میں قربت اور عبادت کا وصف بیدا ہوجائے گا ، اس لیے یوم نحر کے علاوہ میں بھی اس کا ذرئے جائز ہوگا ، کیوں کہ یوم نحر تک اسے موخر کرنے میں اس مہدی کی قربت یا عبادت میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا للبذا جب یوم نحر سے پہلے ہی اس میں قربت اور عبادت جملہ اوصاف کے ساتھ جمع ہے تو اب بلاوجہ اسے یوم نحر تک موخر نہیں کریں گے۔ گر چوں کہ یوم نحر مہدایا اور ضحایا کے جانوروں اور ان کی قربانیوں کے لیے تماص ہے اور اس دن ذرئے کرنے سے کامل طور پر اراقہ دم تحقق ہوتا ہے ، اس لیے اس حوالے سے نقلی مہدی کو بھی یوم نحر میں ذرئے کرنا اضل اور بہتر ہے۔

نفل ہدی کے علاوہ قران اور تمتع کی ہدی یوم نحر کے ساتھ خاص ہے اور یوم نحر سے پہلے انھیں ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ قر آن کریم نے تمتع اور قران کی ہدی کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ اس میں سے تم لوگ خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو کھلاؤ کھراس کے بعد اپنا میل کچیل بعنی ناخن اور بال وغیرہ صاف کرو۔ اور بال وغیرہ کوصاف کرنا یوم نحر کے بھی ساتھ خاص ہے اس کے علاوہ میں درست نہیں ہوگا۔ جسیا علاوہ میں درست نہیں ہوگا۔ جسیا کہ قربانی کرنا بھی یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا اور اس کے علاوہ میں درست نہیں ہوگا۔ جسیا کہ قربانی کرنا بھی یوم نحر کے ساتھ خاص ہے اور اس کے علاوہ میں درست نہیں ہے۔

وَ يَجُوزُ ذِبْحُ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا فِي أَيِّ وَقُتٍ شَاءَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُاً عَيْدَ لَا يَجُوزُ إِلاَّ فِي يَوْمِ النَّحْرِ اعْتِبَارًا بِدَمِ الْمُتُعَةِ، فَإِنْ كُلَّ وَاحِدٍ دَمُ جَبْرٍ عِنْدَةً، وَ لَنَا أَنَّ هذِهِ دِمَاءُ كَفَّارَاتِ فَلَا يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ، لِأَنَّهَا لَمَّا وَجَبَتْ الْمُتُعَةِ، فَإِنْ كُلَّ وَاحِدٍ دَمُ جَبْرٍ عِنْدَةً، وَ لَنَا أَنَّ هذِهِ دِمَاءُ كَفَّارَاتِ فَلَا يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ، لِلَّآبَةَ لَمَا وَجَبَتْ لِلمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ، لِأَنَّهُ لَا لَيْقُصَانِ بِهِ مِنْ غَيْرٍ تَأْخِيرٍ، بِخِلَافِ دَمِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، لِأَنَّهُ لَكُمْ لَكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَجَبَتُ لَا لَهُ مَا عَلْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ غَيْرٍ تَأْخِيرٍ، بِخِلَافِ دَمِ الْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآنَةُ لَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَيْرٍ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَيْرٍ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلْمُ لِللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْرِ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْكِ مِنْ عَلَيْمِ اللَّهُ مِلْ اللْمُلْكِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ عَلَالِهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللْمُعْلِقِ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَقِ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْلَ

ترجملہ: اور باقی ہدایا کوجس وقت بھی محرم چاہے ذیح کرنا جائز ہے، دم متعہ پر قیاس کرتے ہوئے، امام شافعی پراتیلیڈ فرماتے ہیں کہ صرف یوم نحر ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ یہ کفارات کے دم بیس اس لیے کہ ان کے یہاں ان میں سے ہرایک دم جبر ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ یہ کفارات کے دم بیں اس لیے یوم نحر کے ساتھ خاص نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب بید ماء جبر نقصان کے لیے واجب ہوئے ہیں تو ان میں جلدی کرنا بہتر ہوگا، تا کہ تا خیر کے بغیران کے ذریعے نقصان ختم ہوجائے۔ برخلاف دم متعہ اور دم قران کے، اس لیے کہ وہ دم نسک ہے۔

# 

\_ ﴿منعة ﴾تمتع\_﴿جبر ﴾ تلا في\_﴿تعجيل ﴾ جلدي كرنا\_

#### دم كفارات كوذرى كرنے كاوقات كابيان:

مسکدیہ ہے کہ ہمارے یہاں دم قران اور دم تمتع کے علاوہ دیگر دم مثلاً دم جنایات اور دم کفارات کو ذیح کرنا یوم نحر کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یوم نحر کے علاوہ میں بھی ان کو ذیح کرنا ورست اور جائز ہے، جب کہ امام شافعی راٹیٹیلا کے یہاں دم متعہ اور دم قران کی طرح دیگر دماء بھی یوم نحر کے ساتھ خاص ہیں اور یوم نحر سے پہلے انھیں ذیح کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ جس طرح دماء کفارات و جنایات جبر نقصان کی حال فی ہی کے کفارات و جنایات جبر نقصان کی حال یوم نحر میں اسی طرح امام شافعی کے یہاں دم قران اور دم متعہ بھی نقصان کی حال فی ہی کے لیے واجب ہیں اسی طرح امام شافعی کے یہاں دم قران اور دم متعہ بھی نقصان کی حال فی ہی کے لیے واجب ہیں اور پوں کہ یہ دونوں دم خاص یوم نحر ہیں میں ذیح کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذیح کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذیح کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذیح کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذیح کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہیں میں ذیح کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہیں میں ذیح کے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نوم نوم کے بیا کیں گے۔

ولنا النع ہماری دلیل میہ ہے کہ دم قران اور دم متعہ دم جرنہیں، بل کہ دم شکر ہیں جب کہ دم کفارہ اور دم جنایت وغیرہ دم جر ہیں، اس لیے دم شکر تو یومنح میں ذرح کیے جائیں گے اور ان کا ذرح یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا، لیکن دم کفارہ وغیرہ کا ذرح یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا، لیکن دم کفارہ وغیرہ کا ذرح یوم نحر کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اور یوم نحر سے پہلے ہی انھیں ذرح کرنا اولی اور بہتر ہوگا، کیوں کہ بید دم نقصان کی تلافی کے لیے واجب ہوئے ہیں اور نقصان کی تلافی جندی ہوجائے اتنا ہی بہتر ہے، لہذا جب دم شکر اور دم جر کے حوالے سے دم قران اور دم جنایت وغیرہ میں فرق ہے تو امام شافعی راتھا کیا گا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا بھی درست اور شیح نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَا يَجُوْزُ ذِبْحُ الْهَدَايَا إِلَّا فِي الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (سورة المائدة : ٩٠) فَصَارَ أَصْلًا فِي كُلِّ دَمٍ هُوَ كَفَّارَةٌ، وَ لِأَنَّ الْهَدْيَ اِسْمٌ لِمَا يُهُدَى إِلَى مَكَانٍ وَ مَكَانُهُ الْحَرَمُ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنِى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَ فِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمُ السَّلَامُ مِنِى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَ فِجَاجُ مَكَّةً كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمُ حَلَاقًا لِلشَّافِعِي رَحَالِهُ اللَّهَ الصَّدَقَةِ قُرْبَةٌ مَعْقُولَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى كُلِّ فَقِيْرٍ قُرْبَةٌ.

تروجیم : فرماتے ہیں کہ ہدایا کو صرف حرم میں ذیح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ جزاء صید کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے کہ وہ ہدی ایس جو کعبہ تک چینجے والی ہو، لہذا بیار شادگرامی ہراس دم کے متعلق اصل ہوا جو کفارہ ہو، اور اس لیے کہ ہدی اس چیز کا نام ہو جھے کی جگہ ہدیا کیا جائے اور اس کی جگہ حرم ہے، آپ مُنافِی اُن کے فرمایا کہ پورامنی قربانی کی جگہ ہے اور مکہ کی تمام راہیں قربانی کا مقام ہیں، اور قربانی کے گوشت کو حرم اور غیر حرم کے مساکین پر صدقہ کرنا جائز ہے، امام شافعی والیٹیل کا اختلاف ہے، اس لیے کہ صدقہ عبادت معقولہ ہے اور ہرفقیر پر صدقہ کرنا قربت ہے۔

#### اللغات:

رات، وادی \_ ﴿قربة ﴾ نیکی،عبادت\_

### تخريج:

اخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب الذبح، حديث: ٣٠٤٨.

و ابوداؤد في كتاب المناسك باب الصلاة بجمع، حديث: ١٩٣٧.

## ہدی کے حرم میں قربان ہونے کی شرط:

مسكديہ ب كدكفارہ ، نفل اور احصار وغيرہ كى ہدى ذك كرنے كى جگہ حرم بي ان ہدايا كوذ ك كرنا جائز نہيں ہے، چنال چہ جزائے صيد كے متعلق الله تعالى كا ارشادگرا فى ہے هديا بالغ الكعبة كدالي بدى ذك كى جائے جو كعبہ تك چنج والى ہو، اس حرح مطلق بدى كى جائے ہو كعبہ تك السات پر تمام اس طرح مطلق بدى كى جگہ بيت عتيق ہے اور اس بات پر تمام مفسرين كا اتفاق ہے كہ ذك بدايا كا مقام صرف حرم ہے اور حرم مراد ہے، لہذا يہ بات طے ہے كہ ذك بدايا كا مقام صرف حرم ہے اور حرم مے علاوہ ميں ذك جائز نہيں ہے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ہدی اس چیز کو کہتے ہیں جس کوکسی جگہ ہدیہ کیا جائے اور ہدیہ کرنے کی جگہ حرم ہے، لبذا اس حوالے سے بھی ہدی کا حرم میں ہی ذرج کرنا مفہوم ہوتا ہے۔ پھر نبی اکرم سُلُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ منہ کا حرم میں ہی ذرج کرنا مفہوم ہوتا ہے۔ پھر نبی اکرم سُلُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ منہ کے جملہ مقامات کو جائے ذرج قرار دیا ہے اور یہ دونوں حرم میں داخل ہیں، معلوم ہوا کہ مذرج اور منہ حرم اور اس کے مقامات ہیں۔

ویجود أن یتصدق النع مسئلہ یہ ہے کہ ہدی کے گوشت کو ہمارے یہاں حرم اور غیرحرم دونوں جگہ کے فقراء پرصدقہ کیا جاسکتا ہے، لیکن امام شافعی پرائٹیائے کے یہاں صرف فقراء حرم پرصدقہ کرنا درست ہے اور اس سلسلے میں ان کی دلیل ذکح پر قیاس ہے، یعنی جس طرح ہدی کوشت کوصدقہ کرنا بھی حرم کے فقراء و مساکیین کے ساتھ خاص ہوگا۔ لیکن جماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ گوشت سے تقدق کو ذکح پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ذکح کرنا عبادت غیر معقولہ ہے جب کہ صدقہ کرنا عبادت معقولہ ہے اور جس طرح حرم کے فقراء پرصدقہ کرنا قربت معقولہ ہے اس طرح خرم کے فقراء پرصدقہ کرنا جم معقولہ ہے۔

قَالَ وَ لَا يَجِبُ التَّعْرِيُفُ بِالْهَدَايَا، لِأَنَّ الْهَدِي يُنْبِئُ عَنِ النَّقُلِ إِلَى مَكَانٍ لِيُتَقَرَّبَ بِإِرَاقَةِ دَمْ فِيْهِ، لَا عَنِ النَّعُرِيْفِ فَلَا يَجِبُ النَّعْرِيْفِ فَلَا يَجِبُ ، فَإِنْ عَرَّفَ بِهَدْيِ الْمُتْعَةِ فَحَسَنْ، لِأَنَّهُ يَتُوقَتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَعَسَى لَا يَجِدُ مِنْ يُمْسِكُهُ التَّعْرِيْفِ فَلَا يَجِدُ اللَّهُ وَمُ أَسُلُ فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى التَّشْهِيْرِ، بِخِلَافِ دِمَاءِ الْكَفَارَاتِ، لِلَّنَّهُ يَجُوزُ فَيَحْمَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ عَلَى مَا ذَكُونَا، وَ سَبَهُ الْجِنَايَةُ فَيَلِيْقُ بِهِ السَّتُرُ.

ترویک : فرماتے ہیں کہ ہدایا کی تعریف واجب نہیں ہے، کیوں کہ لفظ مدی کسی مکان کی طرف منتقل کرنے کی خبر دیتا ہے تا کہ اس

جگہ خون بہا کرتقرب حاصل کیا جائے، نہ کہ تعریف سے، لہذا تعریف واجب نہیں ہوگی، پھر اگر محرم نے ہدی تہت کو تعریف کرلیا تو اچھا ہے، کیوں کہ اسے ذبح کرنا یوم نحر کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ محرم کوکوئی ایسا آدمی نہ ل سکے جو ہدی کو اپنی پاس رو کے رہے، لہذا وہ تعریف کرنے کا مختاج ہوگا اور اس لیے کہ ہدی دم نسک ہے، لہذا اس کا دارو مدارتشہیر پر ہوگا۔ برخلاف کفارات کی قربانیوں کے، کیوں کہ انھیں یوم نحر سے پہلے ذبح کرنا جائز ہے جسیا کہ ہم نے بیان کیا۔ اور اس کا سبب جنایت ہے، لہذا سر اس کے مناسب ہے۔

#### اللغاث:

﴿تعریف ﴾ عرفات لے جانا، علامت ہری لگانا۔ ﴿ینبی ﴾ خبر دیتا ہے۔ ﴿یتقوب ﴾ نیکی کی جائے، عبادت کی جائے۔ ﴿اداقة ﴾ بہانا۔ ﴿یمسك ﴾ روک لے۔ ﴿یلیق ﴾ مناسب ہے۔ ﴿ستر ﴾ برده داری، اخفاء۔

بدى كى "تعريف" كانكم:

مل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ عبارت میں جولفظ تعریف آیا ہے شار مین نے اس کے دومتی بیان کیے جیں (۱) ہدی کے جانور کوع فات تک لے جانا (۲) اس جانور میں شعار وغیرہ کے ذریعہ علامت بنانا۔ عبارت میں بیان کردہ مسلے کا حاصل یہ ہے کہ ہدی کے جانور کوع فات تک لے جانا (۲) اس جانور میں شعار وغیرہ کے ذریعہ علامت بنانا۔ عبارت میں بیان کردہ مسلے کا ذریح کر کے اس کے ذریعہ تقرب حاصل کیا جائے ، اس لیے ہدی کے جانورون میں بیسب چیزیں واجب اور ضروری نہیں ہوں گی ۔

فیان عوف المنے فرمات جیں کہ تعریف واجب اور ضروری نہیں ہے تاہم اگر کی شخص نے تین کی ہدی میں تعریف کر دی تو بیان عوف المنے فرمات جیں کہ تعریف واجب اور شوری نہیں ہے تاہم اگر کی شخص نے تین کی ہدی میں تعریف کر دی تو بیعہ و اور بہتر ہے، کیوں کہ متحد کی ہدی ہون کے ماتھ عاص ہے اور ہوسکتا ہے کہ حاجی اور محرم کوکوئی ایسا آدی مندل سے جو ہدی کے جانور کو یوم نورک کے بیاس محفوظ رکھے ، اس لیے حاجی کو اس بات کی ضرورت پڑے گی کہ وہ بدی کو اپنے ساتھ عرفات لے جادر علی اور کرم کو کوئی ایسا آدی میں کہ ہدی دم نے اور علی اور کرم کو کوئی ایسا آدی میں کہ تھیں ہو اور کہتی کی کہ وہ کہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کے جودم بیں ان میں کی بھی الاعلان اے اداء کرنا بہتر ہے، تا کہ دوسرے لوگ اس سے جرح میں اور ترم کی وجہ سے علاوہ کفارات وغیرہ کے جودم بیں ان میں کی بھی سے کہتو اسے دی کے اس کے اسے پوشیدہ طور پر اداء کرنا زیادہ معتی کے اعتبار سے تعریف درست نہیں ہے، کیوں کہ بوج سے پہلے دم کفارہ کو ذرع کرنا درست ہے، لہذا اگر اس کا کوئی محافظ نہ کی سے تاہم اس کے اسے پوشیدہ طور پر اداء کرنا زیادہ سے بھتا ہے ، اس لیے اسے پوشیدہ طور پر اداء کرنا زیادہ سے بیات سے بیات میں میں درست ہوتا ہے، اس لیے اسے پوشیدہ طور پر اداء کرنا زیادہ کرنا درست ہوتا ہے، اس لیے اسے بوشیدہ طور پر اداء کرنا زیادہ کرنا درست ہوتا ہے، اس لیے اسے پوشیدہ طور پر اداء کرنا زیادہ کرنا درست ہوتا ہے، اس دیادہ سے بوشیدہ مور پر اداء کرنا ذرات میں دور اسے دی درست ہے ، اس دیادہ سے بوشیدہ مور پر اداء کرنا درست ہے ، اس دیادہ سے بوشیدہ مور پر اداء کرنا ذرات میں دیا ہے ، اس دیادہ سے بوشیدہ کوئی کوئی کرنا درست ہے ، اس دیادہ سے بوشیدہ کرنا درست ہے ، اس دیادہ سے بوشیدہ کرنا دور پر کرنا دور پر کی کوئی کوئی کرنا درست ہے ، اس دیادہ سے بوشیدہ کرنا دور بیادہ سے ب

قَالَ وَ الْأَفْضَلُ فِي الْبُدُنِ النَّحُرُ، وَ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الذِّبُحُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ (سورة الكوثر: ٢)، قِيلَ فِي تَاوِيْلِهِ الْجُزُورُ، وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ (سورة يُلِلَ فِي تَاوِيْلِهِ الْجُزُورُ، وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ (سورة يُلِلِ فِي تَاوِيْلِهِ الْجُزُورُ، وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَرَ الْإِبِلَ وَ ذَبَحَ الْبَقَرَةَ وَالْعَنَمَ، الصافات : ١٠٧)، وَالذِّبُحُ مَا أُعِدَّ لِلذِّبْحِ، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَرَ الْإِبِلَ وَ ذَبَحَ الْبَقَرَةَ وَالْعَنَمَ،

# ر أن البداية جدر به المسلم المام في عيان ين على المام في عيان ين على المام في عيان ين على المام في عيان ين على

ثُمَّ إِنْ شَاءَ نَحَرَ الْإِبِلَ فِي الْهَدَايَا قِيَامًا أَوْ أَضْجَعَهَا وَ أَيُّ ذَٰلِكَ فَعَلَ فَهُوَ حَسَنٌ، وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَنْحَرَهَا قِيَامًا لِمَا رُوِيَ أَنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَرَ الْهَدَايَا قِيَامًا وَ أَصْحَابُهُ كَانُوْا يَنْحَرُوْنَهَا قِيَامًا مَعْقُوْلَةَ الْيَدِ الْيُسْرَىٰ، وَ لَا لِمَا رُوِيَ أَنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَرَ الْهَدَايَا قِيَامًا وَ أَصْحَابُهُ كَانُوْا يَنْحَرُوْنَهَا قِيَامًا مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسْرَىٰ، وَ لَا يُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

توجہ ان ان کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرا افضل ہے اور گائے بحری میں ذرج کرنا افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرا می ہے۔ 'اپنے رب کے واسطے نماز پڑھے اور نم کیجئے' اس کی تاویل میں ایک قول یہ ہے کہ اونٹ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم لوگ گائے ذرج کرو، ایک دوسری جگہ ارشاد ہے اور ہم نے ذرج عظیم کے ساتھ حضرت ابراہیم کو فدید دیا۔ اور ذرج وہ جانور ہے جے ذرج کے لیے تیا رکیا گیا ہو۔ اور یہ جی کہ آپ آگا گئے نے اونٹ کا نم کیا اور گائے بکری کو ذرج فرمایا، پھر اگر چاہے تو ہدایا کے اونٹوں کو کھڑا کر کے نم کرما افضل ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو کھڑا کر کے نم کرما افضل ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ شائی ہے اور حضرات صحابہ بھی کھڑا کر کے نم کیا کرتے تھے اس حال میں کہ اونٹوں کا بیاں ماتھ باندھ دیتے تھے۔

اور گائے بکری کو کھڑا کرکے ذیج نہ کرے، کیوں کہ لٹانے کی حالت میں ذیج کرنے کی جگہ خوب واضح رہتی ہے، اس لیے (اس صورت میں) ذیج کرنا آسان ہوگا۔اوران دونوں میں ذیج ہی سنت ہے۔

#### اللغاث:

﴿عنم ﴾ بكرى - ﴿جزور ﴾ اونت - ﴿فدينا ﴾ بم نے فديد يا ـ ﴿إبل ﴾ اونت ـ ﴿اضجع ﴾ لثاد ، ۔ ﴿معقول ﴾ بندها بوا ـ ﴿أبين ﴾ زياده، واضح - ﴿اضطحاع ﴾ لينتا ـ

#### تغريج

- 🛭 اخرجہ ابوداؤد في كتاب الضحايا باب ما يستحب من الضحايا، حديث: ٢٧٩٢.
- 🗗 اخرجه البخاري في كتاب الحج باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال، حديث: ١٥٥١.

## نحراور ذرج میں سے افضل کا بیان:

اس عبارت میں صرف یہی بتلایا گیا ہے کہ اگر محرم اور حاجی اونٹوں کی قربانی کرے تو نحرکرے، اس لیے کہ اونٹوں میں نح کرنا افضل اور مسنون ہے اور اگر وہ گائے یا بحری کی قربانی کرتا ہے تو اسے جا ہے کہ ذیح کرے، اس لیے گائے اور بحری میں ذیح کرنا افضل ہے، اور پھر قرآن کریم نے بھی جہاں نح کا لفظ استعال کیا ہے (فصل لوبك وانحو) اس میں بھی ایک رائے أیمی ہے کہ وانحو سے نح جزور یعنی اونٹوں کانح کرنا مراد ہے، جب کہ گائے وغیرہ کے متعلق خود قرآن نے بھی ذیح کا لفظ استعال فرمایا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وان تذبحوا بقر ق، اور دوسری جگہ ارشاد ہے وفدیناہ بذبح عظیم اور پھر حضور نبی کریم منگاتیا کم

# ر ان البدایہ جلد سے بیان میں ہے۔ سے بھی اونوں میں نح کرنا اور گائے بمری میں ذبح کرنا ثابت اور منقول ہے، لبذا اس حوالے سے بھی اونوں میں نح اور گائے ، بمری میں ذبح مسنون اور افضل ہوگا۔

ادراونوں کانح انھیں کھڑا کر کے کیا جائے ، کیوں کہ آپ مَنَّا ﷺ اور حضرات صحابہ سے ایسا ہی کرنا منقول ہے، البتہ گائے اور بمری کولٹا کر ذرخ کیا جائے ، کیوں کہ لٹانے کی صورت میں اس کے ذرخ کرنے کا مقام خوب واضح رہتا ہے اور اچھی طرح اس کی رگیں اور نسیں کٹ جاتی ہیں۔

وَ الْأُولَىٰ أَنْ يَتَوَلَّى ذِبُحَهَا بِنَفُسِهِ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ ذَٰلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاقَ مِائَةَ الْمُدُنَةِ فِيُ الْاُولَىٰ أَنْ يَتَوَلَّى فِي الْقُرُبَاتِ أَوْلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَنَحَرَ نَيِّفًا وَ سِتِّيْنَ بِنَفْسِهِ، وَ وَلَىَّ الْبَاقِيَ عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلَيْهُ، وَ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ، وَالتَّوَلِّي فِي الْقُرُبَاتِ أَوْلَىٰ لِمَا فِيهِ مِنْ ذِيَادَةِ الْحُشُوعِ ، إِلَّا أَنَّ الْإِنْسَانَ قَذْ لَا يَهْتَدِيُ لِذَٰلِكَ وَ لَا يُحْسِنُهُ فَجَوَّزُنَاهُ تَوْلِيَةَ غَيْرِهِ.

ترجمہ: اور اولی ہے ہے کہ حاجی اپنے ذیح کا بذات خود متولی ہو بشرطیکہ اچھی طرح ذیح کرنا جانتا ہو، اس روایت کی وجہ سے کہ آپ سی تیجے الدونوں کو از خود نحر فرمایا تھا اور باقی کی ذیے داری حضرت علی بڑا تھے تھے الوداع میں سو بدنہ کو ہا نکا تھا، جن میں سے ساٹھ سے پچھ زا کداونٹوں کو از خود نحر فرمایا تھا اور باقی کی ذیے داری حضرت علی بڑا تھے تھے دوالے کر دی تھی۔ اور اس لیے بھی کہ وہ قربت ہے اور قربات میں متولی بننا زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ اس میں خشوع کی زیادتی ہے، مگر بھی انسان اس کی راہ نہیں پاتا اور بھی اچھی طرح کر نہیں پاتا، اس لیے ہم نے دوسرے کی تولیت کو جائز قرار دیا ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ يَتُولَى ﴾ در يے بوسنجالنا۔ ﴿ مائة ﴾ ايك سو۔ ﴿ نينف ﴾ تين عنو ك درميان كى تعداد۔ ﴿ وَلَى ﴾ و مددار بنايا۔ ﴿ جوزنا ﴾ بم نے جواز ديا۔

# تخريج

اخرجه البخاري في كتاب الحج باب يتصدق بجلال البدن، حديث: ١٧١٨.

## بذات خود ذري كرف كى افغليت كابيان:

فرماتے ہیں کہ اگر حاجی نم اور ذیح کرنے سے واقف ہواور اچھی طرح ذیح کرسکتا ہوتو اس کے لیے اپی قربانی کوازخود ذیح
کرنا اولی اور افضل ہے، کیوں کہ حضور اکرم میں گئی ہوتے الوداع کے موقع پر سواونٹوں کوروانہ فرمایا تھا اور پھر یوم نم کوساٹھ سے زائد
اونٹوں کوازخود نم فرمایا تھا اور باقی کی ذے داری حضرت علی بڑا تھے کے حوالے کر دی تھی ، اس سے یہ بات واضح ہے کہ اگر حاجی ازخود
اچھی طرح ذیح کرسکتا ہوتو اس کے لیے اپنی قربانی کوخود سے ذیح کرنا اولی ہے۔ اور اگر وہ خود بخو د ذیح کہ کہ کرسکتا ہوتو اسے یہ اختیار
ہے کہ دوسرے کو اس کے ذیح کی ذھے داری سونی دے۔

# ر آن البداية جدا ي ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من من المام في عيان يم

قَالَ وَ يَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَ خِطَامِهَا وَ لَا يُعْطِيُ أُجُرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَلِي عَلَيْهِ تَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَ بِخِطَامِهَا وَ لَا تُعْطِيُ أُجُرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ ہدایا کی جھول اور ان کی رسیوں کوصدقہ کردے اور اس میں سے قصائی کو اجرت نہ دے، اس لیے کہ آپ مالی تاریخ اللہ تاری

\_ ﴿جلال﴾ جمول، خرمين \_ ﴿خطام﴾ رسيال \_ ﴿جزار ﴾ قصالي \_

#### تخريج

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب كيف تنحر البدن، حديث: ١٧٦٠.

# قربانی کے جانور کی رسیوں اور جمول کا حکم:

صورت مسئلہ اور اس کی دلیل واضح ہے۔

وَ مَنْ سَاْقَ بَدَنَةً فَاضْطَرَّ إِلَى رُكُوبِهَا رَكِبَهَا وَ إِنِ اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَرْكُبُهَا، لِأَنَّهُ جَعَلَهَا خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَىٰ فَلَا يَنْبَغِيُ أَنْ يُتُمْوِ فَاضُوتَ شَيْئًا مِنْ عَيْنِهَا أَوْ مَنَافِعِهَا إِلَى نَفْسِه إِلَى أَنْ يَبُلُغَ مَحِلَّهُ، إِلَّا أَنْ يَّحْتَاجَ إِلَى رُكُوبِهَا لِمَا رُويَ أَنَّهُ ۚ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى رَجُلًا يَسُوْقُ بُدُنَةً فَقَالَ إِرْكُبُهَا وَيُلَكَ، وَ تَاوِيْلُهُ أَنَّهُ كَانَ عَاجِزًا مُحْتَاجًا.

ترجمه: جس شخص نے بدنہ ہانکا پھراس کی سواری کی طرف متوجہ ہوا تو وہ اس پرسوار ہوجائے اور اگر وہ سواری ہے ستغنی ہوتو سوار نہ ہو، کیوں کہ اس نے بدنہ کو اللہ تعالی کے لیے خالص کر دیا ہے، لہذا اس کے عین یا اس کے منافع میں ہے اپنی طرف کچھ صرف کرنا مناسب نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ جانور اپنے مقام تک پہنچ جائے، اللّا یہ کہ محرم کو اس پرسوار ہونے کی ضرورت ہو، اس روایت کی وجہ سے کہ آپ مناقع کم نے ایک شخص کو بدنہ ہا تکتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہواس پرسوار ہوجا، اور اس روایت کی تاویل یہ ہے کہ بی خص عاجز اور محتاج تھا۔

#### اللغات:

﴿ساق ﴾ بانكار ﴿اضطر ﴾ مجبور موكيار ﴿ ركوب ﴾ سوارى كرنار ﴿ويلك ﴾ تيرى بلاكت مور

### تخريج:

اخرجم البخاري في كتاب الحج باب ركوب البدن، حديث: ١٦٨٩.

# بدی کے جانور پرسواری کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے بدنہ کو روانہ کر دیا اور خود پیدل چلنے لگالیکن راستے میں وہ تھک گیا اور پیدل چلنے سے عاجز

ر آن البداية جلدا على المسلم على المارة كالمارة كالما

ہوگیا تو اب اسے مذکورہ بدنہ پرسوار ہونے کاحق ہے، کیکن اگر وہ مخص پیدل چلنے پر یا بدنہ کے علاوہ کسی دوسری سواری پر قادر ہوتو پھر مذکورہ بدنہ پرسوار ہونا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کیول کہ اس نے بدنہ کوصرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا ہے، لبذا کسی بھی حوالے سے اس بدنہ سے نفع حاصل کرنا اس مخص کے لیے درست نہیں ہے، ہاں اگر محرم سواری کامختاج ہواور اس بدنہ کے علاوہ کوئی دوسری سواری نہ ہوتو اس صورت میں اس پرسوار ہونے کی اجازت ہے، کیوں کہ آپ من اللہ بھائے آئے کم زوراور بدنہ کے علاوہ کوئی دوسری سواری چھوڑ کر پیدل چلتے ہوئے دیکھا تھا تو اسے ڈانٹا تھا اور بدنہ پرسوار ہونے کا تھم دیا تھا۔

وَ لَوْ رَكِبَهَا فَانْتَقَصَ بِرُكُوبِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَ لَهَا لَبَنْ لَمْ يَحْلِبُهَا، لِأَنَّ اللَّبَنَ مُتَوِلِّدٌ مِنْهَا فَلَا يُصُرِفُهُ إِلَى حَاجِةِ نَفْسِه، وَ يَنْضِحُ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ حَتَّى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ، وَالْكِنْ هَذَا إِذَا كَانَ قَرِيْبًا مِنْ وَقْتِ الذِّبُحِ ، فَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا مِنْهُ يَحْلِبُهَا وَ يَتَصَدَّقُ بِلَبَهَا كَيْ لَا يَضُرُّ ذَلِكَ بِهَا، وَ إِنْ صَرَفَهُ إِلَى حَاجَةِ نَفْسِه تَصَدَّقَ بِمِثْلِه أَوْ بِقِيْمَتِهِ ، لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ.

ترجمه: اوراگرمحرم بدنه پرسوار ہوا اور اس کے سوار ہونے کی وجہ ہے اس میں نقص آگیا تو محرم پر جونقص آیا ہے اس کا صاف واجب ہوگا۔ اوراگر سواری دودھ والی ہوتو محرم اس کا دودھ نہ نکا ہے، اس لیے کہ دودھ اس جانور سے پیدا ہوا ہے، لہذا محرم اس اپنی خرورت میں صرف نہ کرے اور جانور کے تقنول پر شخندے پانی کی چھیفیں مار دے تا کہ دودھ آنا بند ہوجائے لیکن بیاس وقت ہے جب ذبح کا وقت قریب ہو، لیکن اگر ذبح کا وقت دور ہوتو اس کا دودھ نکال کر اسے مساکین پر صدقہ کردے، تا کہ دودھ جانور کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور اگر محرم نے دودھ کو اپنی ضرورت میں صرف کرلیا تو وہ اس کا مثل یا اس کی قیمت صدقہ کردے، کیول کہ وہ مضمون علیہ ہے۔

#### اللغات:

﴿انتقص ﴾ كم بوگل ﴿لبن ﴾ دوده و ﴿لم يحلب ﴾ نه دو ب ﴿ينضح ﴾ چيزك، چين مار ب - خضر ع هن - ﴿بارد ﴾ شنادا -

# ہری کے جانورکودو ہے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر ضرورت اور بجز کی وجہ سے محرم بدنہ پر سوار ہو گیا اور سوار ہونے کی وجہ سے سواری میں کوئی نقصان بیدا ہو ہو گیا تو جتنا نقصان ہوا ہے اس شخص پر اتنا ضان واجب ہوگا، کیوں کہ اس نے بدنہ کو شیح سالم اللہ کے لیے خاص کیا ہے، لہذا جو نقصان ہوگا اس کی تلافی کرنا لازم ہوگا، اور اگر مدی کا جانور مادہ ہواور اس سے دود ھ نکا ہوتو اس کی دوشکلیں ہیں (ا) اگروہ دودھ جانور کے لیے نقصان دہ نہ ہوتو محرم کو چاہیے کہ اسے نہ نکالے اور نہ ہی اپنی ضرورت میں اسے صرف کرے، بلکہ اس کے تقنوں پر مختذے پانی کی چھیفیں مارتا رہے تا کہ دودھ آنا بند ہو بائے (۲) اور اگر دودھ زیادہ مقدار میں آر ہا ہواور اس کا نہ نکالنا جانور کے لیے نقصان دہ ہویا ذرج کا وقت قریب ہوتو اس کا دودھ نکال کر اسے فقراء و مساکین پر صدقہ کردے۔ اور اپنے ذاتی استعال میں نہ

# ر جن البدایہ جلد صدی کھی کے بیان میں کے اللہ البہ جلد صدقہ کردے۔ لائے سین اگر نے آیا تو اب دودھ یاس کی قیمت کوصدقہ کردے۔

وَ مَنْ سَاقَ هَدُيًا فَعَطِبَ فَإِنْ كَانَ تَطُوّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، لِأَنَّ الْقُرْبَةَ تَعَلَّقَتُ بِهِذَا الْمَحَلِّ وَقَدُ فَاتَ، وَإِنْ كَانَ عَنْ وَاجِبٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيْمَ غَيْرَهُ مَقَامَةً، لِأَنَّ الْوَاجِبَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ، وَ إِنْ أَصَابَةُ عَيْبٌ كَثِيْرٌ يُقَامُ غَيْرُهُ مَقَامَةً، لِأَنَّ الْوَاجِبُ فَلا بُدَّ مِنْ غَيْرِهِ، وَ صَنَعَ بِالْمَعِيْبِ مَا شَاءَ، لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِسَائِدٍ مَقَامَةً، لِأَنَّ الْمُعَيْبِ مِعْلِهِ لَا يَتَأَدُّى بِهِ الْوَاجِبُ فَلا بُدَّ مِنْ غَيْرِهِ، وَ صَنَعَ بِالْمَعِيْبِ مَا شَاءَ، لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِسَائِدٍ أَمُلاكِهِ.

ترجملہ: جس نے ہدی ہائی پھر وہ ہلاک ہوگئ تو اگر وہ نفلی تھی تو اس پر دوسری ہدی واجب نہیں ہے، کیوں کہ قربت ای محل کے ساتھ متعلق تھی اور وہ محل فوت ہو چکا۔ اور اگر ہدی واجب تھی تو اس پر اس ہدی کی جگہ دوسری ہدی قائم کرنا واجب ہے، کیوں کہ واجب اس کے ذاحے میں باقی ہے۔ اور اگر ہدی کو بہت زیادہ عیب لگ گیا تو بھی اس کی جگہ دوسری ہدی لائی جائے، کیوں کہ بہت زیادہ معیوب کے ذریعہ واجب نہیں اداء ہوگا، لبذا دوسری ہدی ضروری ہے۔ اور عیب دار کو جو چاہے محرم کرے، کیوں کہ وہ اس کی ابی دیگر املاک کے ساتھ مل گئی ہے۔

#### اللغاث:

﴿عطب ﴾ تلف موكن ، بلاك موكن . ﴿معيب ﴾ عيب دار ـ

## ہدی کا جانوررائے میں مرجانے کی صورت کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سوق مدی کیا، لیکن راستے میں اس کی مدی ہلاک ہوگی تو اگر وہ مدی نفلی تھی تو اس شخص پردوسری مدی ہا نکنا لازم اور ضروری نہیں ہے، کیوں کہ مدی کے نفل ہونے کی وجہ سے قربت واطاعت اسی مدی سے متعلق تھی اور جب مدی ہلاک ہوگی تو ظاہر ہے کہ قربت وطاعت بھی ختم ہوجائے گی، اس لیے اب اس شخص پر دوسری مدی ضروری نہیں ہے۔ بال اگر وہ مدی واجب تھی اور قران یا تہتا وغیرہ کی تھی تو اب اس کی جگہ دوسری مدی روانہ کرنا واجب اور ضروری ہے، کیوں کہ واجب ذرعے سے متعلق ہوتا ہے، لہذا جب تک مدی اپنے مقام پر پہنچ کر ذرئے نہ ہوجائے اس وقت تک واجب ادا نہیں ہوگا، اسی لیے ایک مدی کے ہلاک ہونے کی صورت میں دوسری مدی روانہ کرنا واجب ہے۔

وإن أصابه المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ كى مدى واجب ہلاك تو نبيں ہوئى، كيكن اس ميں بہت زيادہ عيب پيدا ہو گيا اور وہ اضحيہ كے قابل نبيں رہ گئى تو اس صورت ميں بھى اس شخص پر دوسرى ہدى روانه كرنا واجب ہے، كيوں كه عيب كثير كے ساتھ واجب اوا نہيں ہوتا، لہذا اوائے واجب كے ليے معيوب كى جگہ دوسرى بدى روانه كرنا ضرورى ہے۔ اور دوسرى بدى روانه كرنے كے بعد محرم كوافتيار ہے كہ وہ پہلى اور معيوب بدى كے ساتھ جو چاہے كرے، كيوں كه وہ اس كى ديگر املاك ميں داخل ہوگئى ہاور انسان كوا پئى الملاك ميں برطرح كے تصرف كا اختيار ہوتا ہے۔

وَ إِذَا عَطِبَتِ الْبُدُنَةُ فِي الطَّرِيْقِ فَإِنْ كَانَ تَطُوَّعًا نَحَرَهَا وَ صَبَعَ نَعُلَهَا بِدَمِهَا وَ ضَرَبَ بِهَا صَفُحَةَ سَنَامِهَا وَ لَا غَيْرُهُ مِنَ الْآَعُنِيَاءِ بِلَالِكَ أَمَرُ ۖ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيّ، وَالْمُرَادُ يَا كُلُ هُوَ وَ لَا غَيْرُهُ مِنَ الْآَعُنِيَاءِ بِلَالِكَ أَمَرَ أَنْ يَعُلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ هَدْيٌ فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْفُقَرَاءُ دُونَ الْآغُنِيَاءِ، وَ هلذَا لِأَنَّ الْإِذْنَ الْإِذْنَ الْإِذْنَ الْآلُولِ فَلَادَتُهَا، وَ فَائِدَةُ ذَلِكَ أَنْ يَعُلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ هَدْيٌ فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْفُقَرَاءُ دُونَ الْآغُنِيَاءِ، وَ هلذَا لِأَنَّ الْإِذْنَ الْإِذْنَ الْإِذْنَ الْإِذْنَ الْإِنْ الْإِذْنَ الْإِنْ الْوَقَوْرَاءِ أَفْضَلُ مِنُ اللهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَفْضَلُ مِنْ النَّاسُ اللهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَفْضَلُ مِنْ النَّامُ اللهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَفْضَلُ مِنْ النَّامُ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَفْضَلُ مِنْ النَّامُ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَنْ اللَّهُ مُعَلَّقُ مِنْ الْمُقَامِةُ وَ وَلِيهُ الْوَعُ مَعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

ترجمہ : اور اگر رائے میں بدنہ ہلاک ہوجائے تو اگر وہ نفلی ہوتو اسے نحر کر کے اس کے نعل کو اس کے خون سے رنگ دے۔ اور اس کے کو ہان پرخون کا چھاپہ مار دے اور اسے نہ تو خود کھائے اور نہ ہی اس کے علاوہ دیگر مالدار لوگ کھا کیں۔ آپ مَنَا ﷺ نے ناجیہ اسلمی کو اسی چیز کا تھم دیا تھا۔ اور نعل سے بدنہ کا قلادہ مراد ہے اور اس کا فائدہ بیہ کہ لوگ جان لیس کہ وہ ہدی ہے چنا نچہ اس میں فقراء ہی کھا کیں اور اغنیاء نہ کھا کیں۔ اور بیتھم اس وجہ سے ہے کہ اسے کھانے کی اجازت اس کے اپنے محل تک چینی کی شرط کے ساتھ معلق ہے، لہذا مناسب بیہ ہے کہ اس سے پہلے بالکل حلال نہ ہو، اور فقراء پرصدقہ کرنا اسے درندوں کی غذاء چھوڑنے سے افضل ہے اور اس میں ایک طرح کا تقرب بھی ہے اور تقرب ہی مقصود ہے۔

اوراگر وہ بدنہ واجبہ ہوتو اس کی جگہ دوسرا بدنہ قائم کرے اور اس کا جو جی چاہے کرے، اس لیے کہ وہ بدنہ اس کے متعین کردہ فعل کے لائق نہیں رہا اور وہ بھی اس کی دیگر املاک کی طرح اس کی ملک ہے۔

## اللغاث:

﴿عطبت ﴾ ہلاک ہوگئ۔ ﴿نحرها ﴾ اس کوذئ کردے۔ ﴿صبغ ﴾ رنگ دے۔ ﴿نعل ﴾ کھر، جوتے۔ ﴿صفحة ﴾ ایک جانب، ایک رُخ۔ ﴿سنام ﴾ کوہان۔ ﴿جزر ﴾ غذا۔ ﴿سباع ﴾ درندے۔

### تخريج:

اخرجه ابوداؤد في كتاب الهناسك باب الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ، رقم: ١٧٦٢.

# راستے میں ہدی کے قریب الرک ہونے کی صورت کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہدی کا بدنہ راستے میں ہلاک ہونے کے قریب ہوجائے اور وہ نقلی ہدی کا ہوتو اس کا تھم یہ ہے کہ اسے راستے میں بی نحرکر کے اس کے نعل اور کو ہان کو اس کے خون سے رنگ دے، لیکن نہ تو خودمحرم اس کا گوشت کھائے اور نہ ہی دیگر مالدار لوگ کھا نیں ، کیوں کہ آپ منگا ہے نے ناجیہ اسلمی کو بھی کھانے اور مالدار ساتھیوں کو کھلانے سے منع فر مایا تھا ، پھر فر ماتے ہیں کہ نعل سے قلادہ ڈالنا مراد ہے اور قلادہ ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ قلادہ دیکھ کر لوگ یہ جمھے جا کمیں گے کہ ہدی کا جانور ہے اور اس کا

وہذا لأن النح فرماتے ہیں کہ مذکورہ علم اس لیے ہے کہ ہدی کا گوشت کھانے کی اجازت اس شرط کے ساتھ معلق ہے کہ وہ اپنے مقام یعنی حرم میں پہنچ کر ذرج ہو، لیکن یہاں وہ حرم سے پہلے ہی ذرج ہوگئ ہے، اس لیے مناسب تو یہ فیصلہ تھا کہ اس میں سے کسی کے لیے بھی کھانا حلال نہ ہو، نہ تو فقراء کے لیے اور نہ ہی اغنیاء کے لیے ، لیکن اگر کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا تو وہ گوشت درندوں کی خوراک بن جائے گا۔ اور درندوں کے لیے چھوڑنے سے بہتر تو یہی ہے کہ فقراء پرصد قد کر دیا جائے ، کیوں کہ اس میں ایک گونہ تقرب بھی ہے لہذا اس تقرب کے پیش نظر فقراء کے لیے ندکورہ ہدی کو حلال قرار دیا گیا ہے، کیوں کہ اس باب میں تقرب ہی مقصود اصلی ہے، لہذا جس طریقے پر بھی تقرب حاصل ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا۔

اور اگر بدنہ واجب ہدی کا ہوتو اس کی جگہ دوسرا بدنہ ہانکنا اور اسے حرم تک پہنچانا ضروری ہے، کیوں کہ معیوب یا مریض ہونے کے بعد وہ بدنہ ادائے عبادت کا اہل نہیں رہا، اس لیے اس کی جگہ دوسرا بدنہ روانہ کرنا ضروری ہے۔ اور پہلے والے معیوب اور مریض بدنے میں محرم کو ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہے، کیوں کہ وہ کامل طور سے اس کی ملیت میں داخل ہو چکا ہے۔ اور مریض بدنے میں محرم کو ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہے، کیوں کہ وہ کامل طور سے اس کی ملیت میں داخل ہو چکا ہے۔

وَ يُقَلِّدُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ وَ فِي التَّقْلِيْدِ إِظْهَارُهُ وَ تَشْهِيْرُهُ فَيَلِيْقُ بِهِ، وَ لَا يُقَلِّدُ ذَمَ الْإِحْصَارِ وَلَا دَمَ الْجَنَايَاتِ، لِأَنَّ سَبَبَهَا الْجِنَايَةُ، وَالسَّتْرُ أَلْيَقُ بِهَا، وَ دَمُ الْإِحْصَارِ جَابِرٌ فَيَلْحَقُ بِجِنْسِهَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهَدْيَ وَ مُرَادُهُ الْبُدْنَةُ، لِأَنَّهُ لَا يُقَلَّدُ الشَّاةُ عَادَةً وَ لَا يُسَنُّ تَقْلِيْدُهُ عِنْدَنَا لِعَدْمِ فَائِدَةِ التَّقْلِيْدِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

ترجمه : اور محرم نقلی مدی کو اور متعد اور قران والی مدی کو قلادہ پہنائے ، کیوں کہ یہ سب دم نسک ہیں اور قلادہ ڈالنے میں دم نسک ہیں اور قلادہ ڈالنے میں دم نسک ہیں اور قلادہ ڈالنے میں دم نسک کے ہونے کا اظہار اور اس کی تشمیر ہے، لہذا قلادہ ڈالنا اس کے لیے مناسب ہے۔ اور دم احصار نقصان کی تلافی کرنے والا ہے، لہذا یہ بھی اپنی کیوں کہ اس کا سبب جنایت ہے اور پردہ لوثی اس کے زیادہ لائق ہے۔ اور دم احصار نقصان کی تلافی کرنے والا ہے، لہذا یہ بھی اپنی جنس کے ساتھ لاحق کیا جائے گا۔ پھر امام قد وری وائٹ کی گھٹا میری کو بیان کیا ہے حالا تکہ ان کی مراد بدنہ ہے، کیوں کہ ما تا کہ ما تبلی کی جاتی اور نہ ہی ہمارے ماں بکری کی تقلید مسنون ہے، کیوں کہ (اس میں) تقلید کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسا کہ ماقبل میں آجا ہے۔

#### اللغات:

وستر ﴾ پرده داري، اخفاء - ﴿ اليق ﴾ زياده مناسب - ﴿ جابر ﴾ تلاني كرنے والا - ﴿ لا يسنّ ﴾ مسنون نهيں ہے۔

بری کوقلادہ پہنانے کاعلم:

اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ تعریف کا ایک معنی ہے ہدی کے جانور کی تشہیر کرنا اورتشہیر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس جانور میں قلادہ وغیرہ ڈال کرکوئی ایسی علامت بنا دی جائے جس سے لوگوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ یہ بدی کا جانور ہے اورلوگ اسے

# ر أن البداية جلد العام في سي العام في كيان ين ع

دیکھ کرخود بھی جے کرنے اور ہدی وغیرہ کے ہانکنے میں دل چھی لینے لگیں۔ یباں اس عبارت میں اس کو بیان کیا جارہا ہے کنفل، قران اور تہتع کی ہدی کو قلادہ ڈالنا اور بہنا نا درست اور جائز ہے، کیوں کہ ان میں سے ہرایک نسک اور عبادت کا دم ہے لہذا اس کی تشہیر کرنا اس کے حسب حال ہے، کیکن ان کے علاوہ دم احصار اور دم جنایت کے جانوروں کو قلادہ نہ بہنایا جائے، کیوں کہ دم جنایت کا سبب جنایت ہے اور جنایت کو چھپانا اور پوشیدہ رکھنا مناسب ہے، اس طرح دم احصار بھی کی اور کوتا ہی کی تلافی کرتا ہے لہذا وہ بھی دم جنایات کی فہرست میں شار ہوگا اور ان دونوں دم کے جانوروں کی تشہیر نہیں کی جائے گی۔

ٹم ذکر المنح فرماتے ہیں کہ امام قدوری والتی نے متن میں ہدی کا لفظ بیان کیا ہے حالاں کہ اس سے ان کی مراد بدنہ ہے اور بدنہ مراد لینے کی وجدیہ ہے کہ اس سے بکری خارج ہوجائے، کیوں کہ بکری کی تقلید کا نہ تو رواج ہے اور نہ ہی اس کا چلن ہے، بل کہ لوگ عموماً بکر یوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور انھیں ہانکنے یا پہلے بھیجنے کی نوبت بہت کم آتی ہے اس لیے بکری میں تقلید مناسب نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فائدہ ہے۔



.

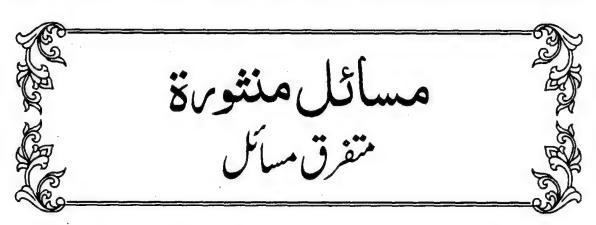

عام طور پرمصتفین حضرات کتاب کے اخیر میں متفرق مسائل کو بیان کرتے ہیں اور انھیں مسائل منثورہ، مسائل متفرقة اور مسائل شتی وغیرہ کا نام دیتے ہیں، صاحب مدایہ نے مصنفین کے طرزعمل کو اپناتے ہوئے مسائل منثورہ کا عنوان قائم فرمایا ہے اور اس میں حج کے مختلف مسائل کو بیان کیا ہے، ان شاء اللہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔

أَهْلُ عَرَفَة إِذَا وَقَفُوا فِي يَوْمٍ وَ شَهِدَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوا يَوْمَ النَّحْرِ أَجْزَأَهُمْ وَالْقِبَاسُ أَنْ لَا يُحْزِيَهِمْ إِعْتِبَارًا بِمَا إِذَا وَقَفُوا يَوْمَ النَّرُويَّةِ، وَ هَذَا لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ تَخْتَصُّ بِزَمَانٍ وَ مَكَانٍ فَلَا يَقَعُ عِبَادَةٌ دُوْنَهُمَا، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ هَلَاهِ شَهَادَةٌ قَامَتْ عَلَى النَّهْيِ وَ عَلَى أَمْرٍ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ، لِآنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفُى حَجِّهِمْ وَالْحَجُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ، فَلَنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفَى حَجِّهِمْ وَالْحَجُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ فَلَا تُقْبَلُ، وَ لِأَنَّ فِيهِ بَلُوى عَامًا لِتَعَلَّرِ الْإِحْتِرَازِ عَنْهُ وَالتَّذَارُكُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَ فِي الْأَمْرِ بِالْإَعَادَةِ حَرَجٌ بَيَّنَ فَوَجَبَ أَنْ يَكْتَفِى بِهِ عِنْدَ الْإِشْتِبَاهِ فِى يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَ لِأَنَّ جَوَازَ الْمُؤَخَّرِ لَهُ نَظِيرٌ وَ لَا يَلْعَلَى الْمُؤَخَّرِ لَهُ نَظِيرٌ وَ لَا يَعْفُولُ قَدْ تَمَّ حَجُّ النَّاسِ فَانْصَوفُوا، وَيَقُولُ قَدْ تَمَّ حَجُّ النَّاسِ فَانْصَوفُوا، وَيَقُولُ قَدْ تَمَ حَجُّ النَّاسِ فَانْصَوفُوا، وَيَقُولُ قَدْ تَمَ حَجُّ النَّاسِ فَانْصَوفُوا، وَيُهَ اللَّهُ إِيقَاعُ الْهُولُونُ فَي فِي بَقِيَّةً عَرَفَةً بَرُولِيَةِ الْهِلَالِ وَ لَا يُمُكِنُهُ الْوَقُوفُ فَي فِي بَقِيَّةِ اللَّهُ لِيَقَاعُ الْهُمُونُ فَي فَعُلُ بِيثُلِكَ الشَّهَادَةِ .

ترجمہ : اگر اہل عرفہ نے کسی دن وقوف کیا اور ایک قوم نے یہ گواہی دی کہ انھوں نے بوم نحرکو وقوف کیا تو یہ وقوف انھیں کفایت کر جائے گا، لیکن قیاس یہ ہے کہ کفایت نہ کرے اس بات پر قیاس کرتے ہوئے جب ان لوگوں نے یوم التر ویہ (آٹھویں تاریخ کو) وقوف کیا ہو۔ اور یہ تھم اس لیے ہے کہ وقوف الی عبادت ہے جوز مان اور مکان دونوں کے ساتھ خاص ہے، لہذا ان دونوں کے باخت ایسے امر پر اہندا ان دونوں کے بادت نہیں ہے گا۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ یہ گواہی نفی پر قائم ہے اور ایک ایسے امر پر

قائم ہے جو تھم کے تحت داخل نہیں ہوتا، اس لیے بیر گواہی مقبول نہیں ہوگی۔اور اس لیے بھی کہ اس میں عموم بلوی ہے، کیوں کہ اس سے بچنا دشوار ہے اور اس کا تد ارک بھی ممکن نہیں اور اعاد ہُ جج کا تھم دینے میں حرج ہے، لہٰذا اشتباہ کے وقت اس وقوف پر اکتفاء کر لیا جائے گا۔

برخلاف اس صورت کے جب اہل عرفہ نے یوم التر ویہ کو وقوف کرلیا، کیوں کہ فی الجملہ تدارک ممکن ہے، بایں طور کہ یہ اشتباہ یوم عرفہ میں زائل ہوجائے گا، اور اس لیے کہ موخر کے جائز ہونے کی نظیر موجود ہے اور مقدم کے جواز کی کوئی نظیر نیس ہے۔ حضرات فقہاء نے فرمایا حاکم کو چاہیے کہ وہ اس شہادت کو نہ سئے اور شاہدین سے کہد دے کہ لوگوں کا جج تو پورا ہوگیا لہٰذا اب تم واپس چلے جاؤ، کیوں کہ اس شہادت میں فتنہ کھڑا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جب لوگوں نے عرفہ کی شام کو چاند دکھنے کی گواہی دی اور بقیدرات میں امام کے لیے سب کے ساتھ یا اکثر لوگوں کے ساتھ وقوف کرناممکن نہیں ہے، تو امام اس گواہی مرکم کی نہیں کرے گا۔

### اللغاث:

﴿بلوى ﴾ مبتلا مونا، آزمائے جانا۔ ﴿احتراز ﴾ بچاؤ، بربیز۔ ﴿ايقاع ﴾ واقع كرنا۔ ﴿عشيه ﴾ شام كاوقت.

# وتوف کے بعد علم موا کہ وقوف آ خویں یا دسویں تاریخ کو مواہد:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہل عرفہ نے ایک دن وقوف کیا اور پچھلوگوں نے امام کے پاس آگر یہ گواہی دی کہ ان کا وقوف درست نہیں ہے، کیوں کہ انھوں نے یوم نح لیعنی دسویں ذی المجہ کو وقوف کیا ہے اور دسویں ذی المجہ کو وقوف کا وقت ختم ہوجاتا ہے اس اللہ است نہیں ہوا اور جب وقوف سے نہیں ہوا تو جج بھی سے نہیں ہوگا، کیوں کہ وقوف جج کا ایک اہم رکن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس گواہی کے باوجود فذکورہ وقوف اہل عرفہ کے حق میں کافی ہوگا اور ان کا جج بھی سے جو گا اور اس گواہی کور ڈی کی ٹوکری میں کھینک دیا جائے گا۔

مگراس مسئے میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ شہادت مقبول ہواور ان کا وقوف درست نہ مانا جائے جیسا کہ اگر ان لوگوں نے
یوم التر ویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کو وقوف کرلیا تو ان کا وقوف صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ قبل از وقت ہے، لہذا جس طرح قبل از وقت کیا
گیا وقوف درست نہیں ہے اسی طرح بعد از وقت کیا جانے والا وقوف بھی درست نہیں ہونا چاہے کیوں کہ وقوف ایک الی عبادت
ہے جوز مان یعنی نویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد ہے لے کر دسویں ذی الحجہ کی طلوع فجر تک اور مکان یعنی عرفات کے ساتھ خاص
ہے اور صورت مسئلہ میں وقوف صرف مکان کے ساتھ مختص ہے اور زمان سے خالی ہے، کیوں کہ وہ دسویں ذی الحجہ کو کیا گیا ہے، اس

وجہ الاستحسان النع استمان اورمتن میں بیان کردہ مسئے کی دلیل یہ ہے کہ فدکورہ لوگوں کی گواہی ایک تو نفی پر قائم ہوئی ہے، کیوں کہ اس گواہی کا مقصد ہی اہل عرفہ سے حج کی نفی کرنا ہے اور دوسرے یہ گواہی ایک ایسے امر پر قائم ہوئی ہے جو قضائے قاضی کے تحت داخل نہیں ہے اور ہر وہ گواہی جو اس طرح کے امر ہے جو قضائے قاضی کے تحت داخل نہیں ہے اور ہر وہ گواہی جو اس طرح کے امر

# ر جن البعاليم جلد السير المسلم المسل

پر قائم ہووہ قبول نہیں کی جاتی ، اس لیے صورتِ مسئلہ میں ان لوگوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی اور اہل عرفیہ کا حج درست اور سیجے اور جائز ہوگا۔

اسلیلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس مسلے میں عموم بلوی ہے اور اس میں نقذم وتاخر ہوتا رہتا ہے، کیوں کہ اس کا مدار چاند پر ہے اور چاند میں عموماً اختلاف واقع ہوجاتا ہے، اس لیے اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، کیوں کہ تدارک کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اعاد ہ کچ کا حکم وینا۔ اور اعاد ہ کچ کا حکم دینے میں کھلا ، واحرج ہے، اس لیے دفع حرج کے پیشِ نظر اشتباہ کی صورت میں اسی وقوف پر اکتفاء کرلیا جائے گا اور اہل عرفہ کے جج کی صحت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

بعلاف ما المح فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں نے آٹھویں تاریخ کو دتوف کر لیا تو وہ معتر نہیں ہوگا کیوں کہ ابھی دتو ف کا وقت باتی ہوار نی الجملہ اس کا تدارک ممکن ہے بایں طور کہ الحلے دن وقوف کر لیا جائے ، اس لیے اس صورت میں اعاد ہ وقوف ضروری ہوگا ، اور اس لیے بھی پہلی صورت میں وقوف درست مانا گیا ہے ( یعنی جب یوم نح میں کر لیا گیا ) کیوں کہ شریعت میں مؤخر کے جواز کی نظیر ہے جیسے نماز اور روزوں کی قضاء کہ وقت ہے موخر ہونے کے بعد بھی درست ہے ، جب کہ مقدم کرنے اور کسی بھی چیز کوقبل از وقت جائز ہونے کی شریعت میں کوئی نظیر نہیں ہے ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوم نح کا وقوف معتبر ہے ، لیکن یوم ترویہ کا وقوف معتبر ہے ، لیکن یوم ترویہ کا وقوف معتبر ہے ، لیکن یوم ترویہ کا وقوف معتبر ہے ۔ کہ نہیں ہے ۔

قالو النع حضرات مشائخ بُیْنَا آن اسلیلے میں یہاں تک فرمادیا ہے کہ امام کو چاہیے کہ ان لوگوں کی شہادت پر کان میں نہ دھرے اور آھیں یہ کہ کر چلتا کر دے کہ اب گواہی سے کیا فائدہ، اب تو لوگوں کا حج مکمل ہوگیا ہے، اس لیے چپ چاپ اپنے اپنے گھر نکل جاؤ، کیوں کہ اس گواہی کو قبول کرنے سے صرف اور صرف فتنہ وفساد کا بازار گرم ہوگا اور دین واسلام کا اس سے رقی برابر بھی نفع نہیں ہوگا اور فتنہ کے متعلق حضور اکرم مُنافِیدًا کا ارشاد گرامی ہے کہ الفتنة فائمة لعن اللہ من أيقظها۔ (بنايہ ۲۹۳/۳)

و کذا إذا شهدوا النح اس کا حاصل بیہ ہے کہ امام عاز مین جج کے ساتھ عرفات کے لیے روانہ ہوا اور راستے میں پھے لوگوں نے یہ گواہی دی کہ ہم نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا تھا اور آج کے دن ہم کو وقو ف کرنا تھا، کیکن اب تو رات ہوگئ ہے، اور صورت حال بیہ وکہ امام کے لیے تمام عازمین جج یا اکثر عازمین جج کے ساتھ وقو ف کرناممکن نہ ہوتو ایسی صورت میں امام اس گواہی کو قبول من کہ دن زوال کے بعد سے وقو ف عرفہ کر لے ہر چند کہ وہ یوم نح ہی ہو، کیوں کہ مسئلہ اولی کی طرح اس گواہی کو قبول کرنے میں بھی فتنہ وفساد کی آگ بھڑ کے گی اور لوگوں میں برطنی اور غلط فہمی کی فضاء قائم ہوگ۔

قَالَ وَ مَنْ رَمِٰى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي الْجَمَرَةَ الْوُسُطَى وَالثَّالِئَةَ وَ لَمْ يَرْمِ الْأُولَى، فَإِنْ رَمَى الْأُولَى ثُمَّ الْبَاقِيَتَيْنِ فَحَسَنٌ، لِأَنَّهُ رَاعِى التَّرْتِيْبِ الْمَسْنُونِ، وَ لَوْ رَمَى الْأُولَى وَحُدَهَا أَجْزَأَهُ، لِأَنَّهُ تَدَارُكُ الْمَتُرُوكِ فِي وَقْتِهِ وَ فَحَسَنٌ، لِأَنَّهُ شُوعَ مُرَتَبًا فَصَارَ كَمَا إِذَا سَعَى إِنَّمَا تُرِكَ التَّرْتِيْبُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّائِيْهِ لَا يُجْزِيْهِ مَا لَمْ يُعِدِ الْكُلَّ، لِأَنَّهُ شُوعَ مُرَتَبًا فَصَارَ كَمَا إِذَا سَعَى إِنَّمَا تَرِكَ التَّرْتِيْبُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّائَةِ لَهُ يَعْدِ الْكُلَّ، لِأَنَّهُ شُوعَ مُرَتَبًا فَصَارَ كَمَا إِذَا سَعَى قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ بَدَأَ بِالْمَرُوةِ قَبْلَ الصَّفَا، وَ لَنَا أَنَّ كُلَّ جَمْرَةٍ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ بِنَفْسِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ الْجَوَازُ بِتَقْدِيْمِ

# ر أن البداية جلدا على المن المن المن المن الكام في كيان على المام في كيان على الم

الْبَغْضِ عَلَى الْبَغْضِ، بِحِلَافِ السَّغْيِ، لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلطَّوَافِ، لِأَنَّهُ دُوْنَهُ، وَالْمَرُوَةُ عُرِفَ مُنْتَهَى السَّغْيِ بِالنَّصِّ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْبَدَايَةِ.

ترفیجیلی: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دوسرے دن جمرہ وسطی اور جمرہ ٹالشہ کی رمی کی اور جمرہ اولی کی رمی نہیں کی ، تواگر اس نے پہلے جمرے کی رمی کرے بقیہ دونوں کی بھی رمی کر لی تو عمدہ ہے، کیوں کہ اس نے ترتیب مسنون کی رعایت کرلی اور اگر صرف جمرہ اولی کی رمی کی تو یہ اسے کافی ہے، کیوں کہ اس نے چھوڑی ہوئی چیز کا اس کے وقت میں تدارک کرلیا اور صرف مرتیب کو ترک کیا۔ امام شافعی رافیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ تمام جمروں کی رمی کا اعادہ نہ کرلے اس کو کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ رمی ترتیب وار مشروع ہوئی ہے، لبذا یہ ایسا ہوگیا جیسے کسی نے طواف سے پہلے سعی کرلی یا صفاء سے پہلے مروہ سے سعی کی ابتداء کی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ہر جمرہ کی رمی بذات خودعبادت مقصودہ ہے لہذا بعض کو بعض پر مقدم کرنے سے جواز متعلق نہیں ہوگا۔ برخلاف سعی کی ، اس لیے کہ سعی طواف کے تابع ہے، کیول کہ سعی طواف سے کم رتبہ ہے۔ اور مروہ کا منتہائے سعی ہونانص سے معلوم ہوا ہے، لہذا اس سے ابتداء متعلق نہیں ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ لم يرم ﴾ نبيل رمى كى \_ ﴿ تدارك ﴾ تلافى \_ ﴿ لم يعد ﴾ نه و برائ \_ ﴿ منتهلى ﴾ انتباء كا مقام \_ ﴿ بداية ﴾ ابتدا، شروع كرنا \_

# ری میں جرات کی ترتیب ساقط کرنے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ گیارہ ویں ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کرنا واجب ہے، لیکن اگر کسی حاجی نے جمرہ وسطی اور جمرہ ثالثہ کی رمی کی اور جمرہ اولی کی بھی رمی کر لی تو اس کی دوشکلیں ہیں (ا) اس نے جمرہ اولی کی بھی رمی کر لی تو اس کی دوشکلیں ہیں (ا) اس نے جمرہ اولی کی بھی رمی کر لی تو اس کی دوشکلیں ہیں (ا) اس نے جمرہ اولی کی رمی کی تو اچھا اور عمرہ گیا، کیوں کہ ایسا کرنے سے اس نے تر تیب اور سنت کی رعایت کی ہے اور سنت پڑمل کرنا بہر حال اچھا اور بہتر ہے (۲) اور اگر دوسری شکل ہو یعنی اس شخص نے صرف جمرہ اولیٰ کی رمی کا اعادہ کیا اور دیگر جمرات کی رمی نہیں کی تو یہ بھی درست اور جائز ہے، کیوں کہ اس نے جس چیز کوترک کیا تھا اسے اس کے وقت میں اداء کر دیا، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جائے گا کہ اس نے تر تیب کوفوت کر دیا ہے اور تر تیب کوئی واجب یا ضروری نہیں ہے کہ اسے ترک کرنے سے ضان یا دم وغیرہ واجب ہو، بی تھم اور یہ تفصیل ہمارے یہاں ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی ولیٹیلڈ کے یہاں جمرہ اولی کی رمی کے اعادے کے ساتھ ساتھ جمرہ ثانیہ اور جمرہ ثالثہ کی رمی کا بھی اعادہ کرنا ضروری ہے، کیوں کہ تینوں جمروں کی رمی ایک ساتھ اور ترتیب کے ساتھ مشروع ہوئی ہے، لہذا ترتیب کوترک کرنا ایسا ہے جسے طواف سے پہلے سعی میں صفاء سے پہلے مروہ سے ابتداء کرنا خلاف ترتیب ہے اور درست نہیں ہے، اس

# ر آن البداية جلدا عن المانية على الكام في بيان يم على الكام في بيان يم على الكام في كبيان يم على الكام في كبيان يم ع

طرح غیرمرتب سعی بھی درست اورمعترنہیں ہوگی۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ ہر ہر جمرة کی رمی بذاتِ خودعبادت مقصودہ ہے لبذارمی کا جوازاس بات پر مخصراوراس بات ہے متعلق نہیں ہوگا کہ بعض کو بعض پر مقدم کیا جائے ، بل کہ جب اور جس وقت جمرہ کی رمی کی جائے گی وہ قربت اوراطاعت ہوگی ، خواہ مرتب ہویا غیر مرتب ، اس کے برخلاف سعی کا مسئلہ ہے توسعی بذاتِ خود مقصود نہیں ہے ، بلکہ طواف کے تابع ہے ، کیول کہ سعی طواف ہے کم تر ہے ، اس لیے اس میں تقدم وتا خر درست نہیں ہوگا ، اسی طرح سعی کی ابتداء بھی صفاء ہے مشروع ہے اور قرآن کر یم کی آیت بان الصفا و المحرو و ہائے تو سے ضا کا سعی کا مبدا ہونا اور مروہ کا سعی کا منتبا ہونا معلوم ہوا ہے ، لہذا اگر مروہ سے سعی کا آیت بان الصفا و المحرو و ہائے تو بی خلاف نص ہوگا جو درست نہیں ہے۔ الحاصل جب سعی اور طواف کا مقام ومرتبہ ایک دوسر سے الگ اور جدا ہے تو رمی کوان پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

قَالَ وَ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَإِنَّهُ لَا يَرْكَبُ حَتَّى يَطُوْفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، وَ فِي الْأَصْلِ خَيَّرَهُ بَيْنَ الرُّكُوْبِ وَالْمَشْيِ، وَ هَلَذَا اِشَارَةٌ إِلَى الْوُجُوبِ وَهُوَ الْأَصْلُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْقُرْبَةَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ فَيَلْزَمُهُ بِينَ الرُّكُوبِ وَالْمَشْيُ، اللَّهُ الْمَنْ الْقَالِ الْمَحْجِ تَنْتَهِى بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيَمْشِى إِلَى أَنْ يَطُوفَهُ ثُمَّ قِيلِ بِيلِكَ الصِّفَةِ كَمَا إِذَا نَذَرَ الصَّوْمَ مُتَنَابِعًا، وَ اَفْعَالُ الْحَجِ تَنْتَهِى بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيَمْشِى إِلَى أَنْ يَطُوفَهُ ثُمَّ قِيلِ بِيلِكَ الصِّفَةِ كَمَا إِذَا نَذَرَ الصَّوْمَ مُتَنَابِعًا، وَ اَفْعَالُ الْحَجِ تَنْتَهِى بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيَمْشِى إِلَى أَنْ يَطُوفَهُ ثُمَّ قِيلِ بِيلِكَ الصِّفَةِ كَمَا إِذَا نَذَرَ الصَّوْمَ مُتَنَابِعًا، وَ اَفْعَالُ الْحَجِ تَنْتَهِى بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيَمْشِى إِلَى أَنْ يَطُوفَهُ ثُمَّ قِيلِ لَمِنْ بَيْتِهِ، إِلَّانَ الظَّاهِرَ أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ وَ لَوْ رَكِبَ أَرَاقَ دَمَّا لِلْآنَةُ الْمُعَلَى مَنْ يَعْتَادُ الْمَشْيَ وَلَا الْخَلِي يَلْعُونَ الْمُسَافَةُ وَ شَقَ الْمَشْيُ، وَ إِذَا قَرُبَتُ وَالرَّجُلُ مِمَنْ يَعْتَادُ الْمَشْيَ وَ لَا يَوْمَ اللْمُ الْمُولِ إِنَّا الْمُسَافَةُ وَ شَقَ الْمَشْيُ، وَ إِذَا قَرُبَتُ وَالرَّجُلُ مِمَّنُ يَعْتَادُ الْمَشْيَ وَلَا

ترجمله: فرماتے ہیں کہ جس تحض نے اپنے اوپر بیدل جج کرنا لازم کیا تو وہ طواف زیارت کرنے سے پہلے سوار نہ ہو، اور مبسوط میں امام محمہ نے اسے سوار ہونے اور پیدل چلنے کے درمیان اختیار دیا ہے اور یہ وجوب کا اشارہ ہے اور یہی اصل ہے، کیوں کہ اس محمہ نے است محف نے ساتھ قربت کا التزام کیا ہے لہذا وہ قربت اس صفت کے بہاتھ لازم ہوگی جیسے کسی نے لگا تار روزہ رکھنے کی منت مانی۔ اور طواف زیارت پر جج کے افعال ختم ہوجاتے ہیں، لہذا طواف زیارت کرنے تک وہ شخص پیدل ہی چلے گا، پھر کہا گیا کہ احرام باندھنے کے وقت سے پیدل چلنا شروع کرے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اپنے گھر سے شروع کرے، اس لیے کہ ظاہر ہے اس کی یہی مراد تھی۔ اور اگر وہ سوار ہوگیا تو قربانی کرے، کیوں کہ اس نے منت میں نقص واخل کر دیا ہے۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس وقت یہ محض سوار ہوگا جب مسافت دور ہواور پیدل چلنا وشوار ہو۔ اور جب مسافت قریب ہواور اس محض کو پیدل چلنے کی عادت ہواور پیدل چلنا اس کے لیے دشوار نہ ہوتو سوار ہونا مناسب نہیں ہے۔

اللغات:

﴿ ماشى ﴾ پيدل چلنے والا۔ ﴿ حير ﴾ اختيار ديا ہے۔ ﴿ التزم ﴾ اپنے ذے ليا ہے۔ ﴿ أَوَاق ﴾ بہائے۔ ﴿ نقص ﴾ كى ، كوتا بى۔ ﴿ بعدت ﴾ دور ہوگئ۔ ﴿ مقال مَادِي ہو۔ ﴾

# پيل ج كى منت مانے والے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پیدل چل کر جج کرنے کی منت مانی تو اس پر پیدل چل کر جج کرنا لازم اور خروری ہوگا اور اس کے لیے سوار ہونا درست نہیں ہوگا۔ یہ تھم جامع صغیر میں فہ کور ہے اور یہی سخج ہے، کیول کہ نذر واجب ہوتی ہے اور اس سے بھی وجوب ہی مفہوم ہورہا ہے، اس کے برخلاف مبسوط میں امام محمد والٹیلڈ نے اس شخص کو پیدل چلئے اور سوار ہونے کے درمیان اختیار دیا ہے، کیکن میر خی نہیں ہے، کیول کہ یہ نذر کے مفہوم ومطلب کے خلاف ہے، بہرحال اس شخص کے لیے تکم یہ ہونے کے درمیان اختیار دیا ہے، کیکن میر چل چل کر اداء کرے اور جب تک طواف زیارت نہ کر لے، اس وقت تک سواری پر سوار نہ ہو، کیول کہ اس نے صفت کمال کے ساتھ جے اواء کرنا اپنے او پر لازم کیا ہے اور پیدل جج کرنا سوار ہوکر جج کرنے سے سوار نہ ہو، کیول کہ اس نے چنا نچے حدیث پاک میں ہے من خبخ مایشیا فکڈ بکل خطو قہ حسنة من حسنات المحرم، قبل و ما حسنات المحرم، قبل و ما حسنات المحرم، قال کل حسنة بسبع مانة، لین جس شخص نے پیدل چل چل چل کے جج کیا تو اسے ہر ہر قدم کے عوض حرم کی جن سے ایک حدید ویا جائے گا، عرض کیا گیا کہ حسنات المحرم، قال کل حسنة بسبع مانة، لین جس شخص نے پیدل چل چل چل کے جم کیا تو اسے ہر ہر قدم کے عوض حرم کیا جیں، آپ منائی تی جس شخص کی حیات میں سے ایک حدید ویا جائے گا، عرض کیا گیا کہ حسنات عرم کیا جیں، آپ منائی تی خرمایا کہ ہر نیکی سات سوئیکیوں کے برابر بوتی ہے۔

اور چوں کہ نذرکو پورا کرنا واجب اور ضروری ہے، اس لیے اس شخص پر پیدل جج کرنا لازم ہے، جیسے اگر کسی نے پے در پے اور لگا تارروز ہے رکھنا ضروری ہوگا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی بعدی خرنا ضروری ہوگا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی بیدل جج کرنا ضروری ہوگا اور چوں کہ طواف زیارت پر جج کے افعال پورے ہوجاتے ہیں، اس لیے طواف زیارت کرنے تک پیدل چلنا واجب ہوگا۔

نم قیل النع فرماتے ہیں کہ صورت مسلہ میں منت مانے والاخص کس جگہ سے بیدل چلے گا؟ اپنے گھر سے یا جہاں احرام باند سے وہاں سے؟ اسسلسلے میں دوتول ہیں (۱) پہلا تول یہ ہے کہ جس جگہ سے وہ احرام باند سے اس جگہ سے پیدل چلنا اس پر واجب ہوگا (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ اپنے گھر ہے ہی اسے پیدل چلنا ہوگا، کیوں کہ بظاہر یہی مراد ہے، لیکن یہ چھے نہیں ہے بل کہ قول اول سے جہ کہ اس خض نے جج کرنے کے لیے پیدل چلنے کی منت مانی ہے نہ کہ مکہ تک جانے اور پہنچنے کے لیے اور فال اول سے جہ کہ جج احرام کے بعد ہی سے ہوگا۔ اور اس قول پر علامہ فخر الاسلام والعتابی وغیر ہما و ھو فخر الاسلام والعتابی وغیر ہما و ھو الصحیح (۴/۲۵) اب اگر پیدل جج کرنے کے بجائے وہ سواری پر سوار ہوگیا تو چوں کہ اس نے نذر میں نقص پیدا کردیا، اس الصحیح (۴/۲۵) اب اگر پیدل جج کرنے کے بجائے وہ سواری پر سوار ہوگیا تو چوں کہ اس نے نذر میں نقص پیدا کردیا، اس الصحیح کے اس پر دم دینا واجب ہے۔

قالوا الع متن میں چوں کہ جامع صغیر اور مبسوط کی روایتوں کے مابین فرق ہے، اس لیے فقہائے کرام نے دونوں میں تطبیق یہ دی ہے کہ اگر مسافت بہت طویل ہواور پیدل چلنا دشوار ہوتو اس صورت میں سوار ہونے کی اجازت ہے جبیبا کہ مبسوط میں ہے، لیکن اگر مسافت قریب ہواور اس محض کو پیدل چلنے کی عادت بھی ہوتو اس صورت میں سوار نہ ہونا بہتر ہے، جبیبا کہ جامع

ترجملہ: جس شخص نے کوئی محرمہ باندی فروخت کی حالانکہ اس کو احرام باندھنے کی اجازت دی تھی تو مشتری کو اختیار ہے کہ اسے حلال کرلے اور اس کے ساتھ جماع کرے، امام زفر والٹھانی فرماتے ہیں کہ مشتری کو یہ اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ احرام ایسا عقد ہے جو مشتری کے مالک ہونے سے پہلے ہو چکا ہے، لہذا مشتری کو اس کے توڑنے کا حق نہیں ہوگا، جیسا کہ اگر اس نے کوئی مناوحہ باندی خریدی ہو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ مشتری اب بائع کے قائم مقام ہوگیا اور بائع کو اسے حلال کرنے کا اختیار تھا، لہذا مشتری کو بھی اختیار ہے۔ اور مشتری کے حق میں یہ بات مشتری کو بھی اختیار ہے۔ اور مشتری کے حق میں یہ بات نہیں ہے۔

برخلاف نکاح کے، کیوں کہ اگر بائع کی اجازت سے نکاح ہوا ہوتو یا ئع کو اسے فٹنح کرنے کا اختیار نہیں ہے، لہذا مشتری کو بھی فٹنخ نکاح کا اختیار نہیں ہوگا۔

اور جب مشتری کے لیے باندی کو حلال کرنا جائز ہے تو ہمارے یہاں عیب کی وجہ سے وہ باندی کو واپس کرنے کا حق دار مہیں ہوگا اور امام زفر رہیٹھیڈ کے یہاں ہوگا، کیوں کہ وہ باندی سے جماع کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور بعض نسخوں میں أو یجامعها کا لفظ ہے چنانچہ پہلا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بغیر جماع کے بال یا ناخن کاٹ کر باندی کو حلال کرلے پھر جماع کرے۔ اور دوسرالفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جماع کرے اسے حلال کرے، کیوں کہ جماع پہلے کی مس سے خالی نہیں ہوگا جس سے مخلیل واقع ہو۔ اور اولی ہے ہے کہ امر جج کی تعظیم کے پیشِ نظر بغیر جماع کے اسے حلال کرلے۔ واللہ اعلم

﴿جارية ﴾ باندى \_ ﴿خلف الوعد ﴾ وعدة خلافى \_ ﴿غشيان ﴾ جِها جانا ، مراد جماع كرنا \_

﴿قصُّ ﴾ كا ثنا۔ ﴿ظفر ﴾ ناخن۔

# محرمہ باندی کوخریدنے والے کے لیے جماع کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی باندی کو احرام باند سے کی اجازت دی اور باندی نے احرام باندھ لیا پھر مالک نے ای احرام کی حالت میں اسے فروخت کر دیا تو اگر مشتری محرم نہ ہواور حلال ہوتو ہمارے یہاں اس کو یہ اختیار ہیں ہے، ان کی دلیل احرام سے حلال کرالے اور پھر اس کے ساتھ ہم بستری کرے، لیکن امام زفر پراٹٹیلا کے یہاں مشتری کو یہ اختیار نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہونے سے پہلے ثابت اور منعقد ہو چکا ہے، لہذا اب مشتری اسے تو ڑنے اور فنخ کرنے کا حق دار نہیں ہے، جیسے اگر کسی نے دوسرے کی منکوحہ باندی خریدی تو اسے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ نکاح کو فنخ کرکے جماع کرے، کو ای کہ نکاح کو فنخ کرکے جماع کرے، کیوں کہ نکاح بھی ہوئے کہ باندی کا حق دار نہیں ہوگا کہ نکاح کو فنخ کرکے جماع کرے، کو ای کہ نکاح بھی چونکہ باندی کا حقد ہے جو مشتری کی ملکبت سے مقدم ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چونکہ باندی کا احرام مشتری کی ملکبت ثابت ہونے یہ نہیں ہو چکا ہے، اس لیے مشتری کو اسے قبل از وقت فنخ یا تحلیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ولنا المنح ہماری دلیل یہ ہے کہ جب خرید وفروخت کے حوالے سے وہ باندی بائع کی ملکیت سے نکل کرمشتری کی ملکیت میں داخل ہوگئی تو اب مشتری بائع کے جائم مقام ہوگیا اور بائع کو بیا ختیار حاصل تھا کہ وہ محرمہ باندی کا احرام تحلیل کرا کے اس سے ہما کے کرلیتا، لہذا جواس کے قائم مقام ہے یعنی مشتری اسے بھی بیا ختیار حاصل ہوگا۔ اور پھر بائع کے لیے احرام تحلیل کرا کے جماع کرنا مکروہ بھی تھا، کیوں کہ اس وعدہ خلافی بھی تھی، مگر کرنا مکروہ بھی تھا، کیوں کہ اور نہیں وعدہ خلافی بھی تھی، اور پھر احرام تحلیل کرانے میں وعدہ خلافی بھی تھی، مگر مشتری نے اسے احرام باند ھنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ اس پر وعدہ خلافی کا الزام عائد ہو۔

بحلاف النكاح فرماتے ہیں كەاس كے برخلاف منكوحه باندى كامسكه ہے تواگراس كا نكاح بائع كى اجازت سے ہوا ہوتو بائع خوداس نكاح كوفنخ كركے باندى سے جماع نہيں كرسكتا (كيوں كه اس صورت ميں جماع شوہر كاحق ہے) تو مشترى بھى نكاح كوفنخ كركے جماع كرنے كاحق دارنہيں ہوگا، كيوں كه وہ تو بائع كے قائم مقام ہے اور بائع كو بيا ختيارنہيں ہے، لہذا مشترى تو بھى نہيں ہوگا۔

وإذا كان له المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ جب ہمارے يہاں مشترى كو يہ اختيار ہے كہ وہ باندى كا احرام تحليل كرا كے اس ع جماع كر لے تو اب ظاہر ہے كہ باندى كا محرمہ ہونا كوئى عيب نہيں ہوگا اور اس احرام والے عيب كی وجہ ہے مشترى اس باندى كو بائع پر واپس نہيں كرسكتا، ہاں امام زفر روائتي كے يہاں چوں كہ مشترى كے ليے جماع كرنے كی اجازت نہيں ہے، اس ليے ان كے يہاں مشترى كے واپس كرنے كا اجازت نہيں ہے، اس ليے ان كے يہاں مشترى كو واپس كرنے كا احتمار ہوگا۔

وذكر في النع فرماتے بي كه يهال جو جامع صغير كامتن نقل كيا كيا ہے اس ميس فللمشتري أن يحللها ويجامعها

ر أن البداية جلد السي المسلم المسلم المسلم المام في عبان ين الم

کی عبارت ہے یعنی واؤکی جگہ اُو ہے، چنانچے پہلی عبارت یعنی جو ہدایہ میں ہے اور واؤکے ساتھ و بجامعها ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مشتری کو چاہیے کہ محرمہ باندی کو جماع سے حلال نہ کرے، بل کہ پہلے اس کے ناخن یا بال وغیرہ کتر وائے تاکہ اس سے وہ حلال ہوجائے اور پھر اس سے جماع کرے۔ اور دوسری عبارت جو اُو کے ساتھ اُویجامعها ہے اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ مشتری براہ راست جماع کے ذریعے اسے حلال کرے، کیوں کہ اس صورت میں جماع اور ہم بستری سے پہلے چوم چٹاکا ضرور ہوگا اور چھونے اور شہوت کے ساتھ بوسہ لینے سے بھی محرمہ حلال ہوجاتی ہے اور چوں کہ مس بالشہو ہ بھی جماع کی طرح ہے، اس لیے اس صورت میں جماع سے خلیل ہوجائے گی۔ البتہ جج نہایت اہم اور قابل احتر ام عباوت ہے لہٰذامشتری کو چاہیے کہ حج کی تعظیم وتو قیر کے چیش نظر پہلے کسی اور ذریعہ سے باندی کو حلال کرلے، پھر اس کے بعد اظمینان کے ساتھ ہم بستری کرے۔

الحمد لله آج مورند ۱۲ ارذى القعده ۱۳۲۵ء مطابق ۵روتمبر ۲۰۰۷ء بروز منگل بعد نماز ظهر أحسن الهدا يدكى به جلد اختتام پذير بوكى ـ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

